





#### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول مُنافیقاً
اور دیگر دین کتابول میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر
سکتا مجول کر ہونے والی غلطیوں کی تصبح و اصلاح کے
لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی
مجھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تصبح پر سب
سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ
بیسب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی
فلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام
سے گزارش ہے کہ اگر ایک کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ
کومطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح
ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ
جاریہ ہوگا۔
(ادارہ)

#### 4000

ہارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پید، ڈسڑی بیوٹر، ناشر یاتقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ لکھا جائے۔بصورت دیگراس کی تمام تر ذمہ داری کتاب طبع کروانے والے پر ہوگی۔ادارہ بذااس کا جواب دہ نہ ہوگا اور ایسا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کارروائی کا حق رکھتاہے،

#### جمله حقوق ملكيت تجق ناشر محفوظ مبي



مكتب رجانيرين

نام کتاب: مصنف ابرای ثیبتر بر

(جلدنمبرک)

مترحمب÷

مولانا محرا ونس سرفرظينا

ناشر ÷

كمتب جانزين

مطبع ÷

خضرجاويد بربنثرز لاهور



اِقرأسَن الدُعَزَىٰ سَكُرِيكِ الدُو بَاذَاذِ لَاهُورِ فون:37224228-37355743

#### اجمالي فعرست

### الجلدنمبرا

صينْ برا ابتدا تَا صِينْ بر ٣٠٣١ باب: إذا نسى أَنْ يَقْرَأُ حَتَّى رَكَعَ، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَرَاكِعٌ

#### الجلدنمين

مين فريد ١٩٠٨ باب: في كنس المساجِدِ تا مدين بر١٩٩٨ باب: في الْكَلَامِ في الصَّلَاة

## (جلدنمبر"

صينفبر ٨١٩٨ باب: في مُسِيْرَة كُمُرتُقصرالصَّلاة

صيتنبرا ١٢٢٧ باب: مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسْتَقَى مِنَ الآبَارِالَّتِي بَيْنَ الْقُبُورِ

## المجلدنمين

مىيىنى ١٢٢٧ كتاب الأيُمان والنُّنُ وُد تا

صيت نبرا ١٦١٥ كِتَابُ الْهَنَاسِكِ: باب: في المُحْرِمِ يَجْلِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْهَصْبُوغِ

## (جلدنمبره)

مين فبر١٧١٥ كِتَابُ النِّكَاحِ تَأْصِيتُ فِي ١٩٦٢٨ كِتَابُ الطَّلَاقِ باب: مَا قَالُوْ الْحَيْفِ؟

### (جلدنمبرلا)

صين نبر ١٩٧٢٩ كِتَابُ الْجِهَادِ

[

مين فبر ٢٣٨٥٩ كِتَابُ الْبُيُوعِ باب: الرّجل يَقول لِغُلامِه مَا أَنْتَ إلاَّحُرّ





|    | يَّابُ الطِّبِ                                                        |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| ro | جن لوگوں نے دوائی اور طب میں رخصت کا کہاہے (ان کے دلائل)              | 3   |
|    | جولوگ علاج کوناپسند سجھتے ہیں (ان کے دلاکل)                           | •   |
| rq | دست آوردواء کے پینے کے بارے میں (روایات)                              | 3   |
|    | جن روایات میں رخصت دی گئی ہے                                          | 3   |
|    | جولوگ حقنہ کو نا پہند کرتے ہیں (ان کے دلائل)                          | •   |
| rr | جن لوگوں نے حقنہ کی اجازت دی ہے (ان کے دلائل)                         | 3   |
| rr | دھائے اور تعویذات باندھنے (اوراٹ کانے ) کے بارے میں (روایات )         | 3   |
|    | عجوہ تھجور کے بارے میں جوا حادیث مردی ہیں کہ بیز ہروغیرہ کے لئے مفید۔ | 3   |
|    | نومولود بچہ کو محجور کے ذریعی تحسنیک کرنے کے ہارے میں احادیث          | €   |
|    | سوتے وقت اثمد سرمہ لگانے کا کہنے والے حضرات کے دلائل                  | 3   |
|    | ہرآ کھ میں کتنی مرتبہ سرمہ لگایا جائے؟<br>                            | 3   |
|    | شراب اورعرق تھجور کے ذریعہ علاج کرنے کے بارے میں (احادیث)             | 3   |
|    | بھوے اور شہدے ہے ہوئے حریرہ کے بیان میں                               | 3   |
| rr | تچھنے سرمیں کس جگہ لگوائے جا کیں؟                                     | 3   |
| rr | سن کو پلانے کے لئے قرآن مجید لکھنے کے جواز کے بیان میں (احادیث)       | (3) |
| mr | جن لوگوں نے اس کونا پیند کمیا ہے۔(ان کی احادیث)                       | 3   |
| ra | اس آ دمی کے بارے میں جس کو بحریاز ہر ہوجائے اور وہ علاج کروائے        | 63  |
|    |                                                                       |     |

| 43 | مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلاک) که کسی کا                       |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ሰላ | جوحفرات کا ہن، جادوگراورنجومی کے پاس جانے کو پسندنہیں کرتے (ان کی احادیث)                          | 3        |
| ۳٩ | جن لوگوں نے بچھواورز ہر کے تعویذ میں اجازت دی ہے(ان کے دلائل)                                      | 3        |
| ۵۱ | پہلو کے بھوڑے کے تعویذ کی اجازت دینے والے حضرات                                                    | 3        |
| ۵۲ | جن لوگوں نے تعویذ ات لٹکانے کی اجازت دی ہے                                                         | 3        |
| ٥٣ | بچھو کے تعویذ کے بیان میں ، وہ تعویذ کیا ہے؟                                                       | 3        |
| ۵۳ | جوحفرات تعویذات میں بھونک مارنے کو پینانہیں کرتے                                                   | 0        |
| ۵۵ | جولوگ دم تعویذات میں پھونک مارنے کی اجازت دیتے ہیں                                                 | 3        |
| ۵۷ | مریض کے بارے میں مکس چیز ہے دم کیا جائے اور کس ہے تعویذ دیا جائے                                   | 3        |
| ۲r | دم پر کچھ(عوض) کینے میں اجازت دینے والول کابیان                                                    | 3        |
| ar | جولوگ نظر کے دم کی اجازت دیتے ہیں                                                                  | (3)      |
| AF | اس آ دمی کے بارے میں جو کسی شک سے ڈرتا ہو                                                          | 3        |
| ۷۱ | داغنے کے بارے میں جن لوگوں نے اجازت دی ہے                                                          | <b>③</b> |
| ۳۲ | داغنے اور تعویذ کرنے کی کراہت کے بیان میں                                                          | 0        |
| ۷۲ | جولوگ ر کول کو کا شنے میں رخصت دیتے ہیں                                                            | 3        |
| LL | جولوگ رگوں کے کاشنے کو ناپند کرتے ہیں                                                              | 3        |
| LL | پھوڑے تو ڑنے کے بارے میں محدثین جو پچھ کہتے ہیں                                                    | 3        |
| 44 | حلق کے کوے کو کا شنے کے بیان میں                                                                   | 3        |
| ۷۸ | جن لوگوں نے گدھی کے دود ھو کو جائز قرار دیا ہے اور جن لوگوں نے اس کو مکر دہ سمجھا ہے ( ان کابیان ) | 3        |
| ۷٩ | اونٹوں کے بییٹا ب کو چینے کا بیان                                                                  | 3        |
| ۸۱ | زیر کے اٹر کوختم کرنے والی دواء                                                                    | 3        |
| ۸۲ | جولوگ ترياق کونا پيند سجھتے ہيں                                                                    | 3        |
| ۸۳ | مریف کے لئے پر ہیز کابیان                                                                          | <b>③</b> |
|    | بخارز دہ کے لئے پانی کا استعال                                                                     | <b>③</b> |
|    | سن من میں مجامت کروانا ( یعنی تیجینے لکوانا ) مستحب ہے                                             | 3        |
| YA | عجامت ( تچھنے ) کے بارے میں ، جولوگ اس کو بہترین علاج کہتے ہیں                                     | 3        |
| ۸۸ | شہد کے بارے میں جوروایات ہیں                                                                       | $\odot$  |

| <b>6</b> 3 | فهرست مضامین | <b>`</b>               | <u> </u>                           | منف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۷)       |          |
|------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------|
|            |              |                        |                                    | تھمبی کے بارے میں                    |          |
| 91         | •••••        | ••••                   | بارے میں                           | جانور کے زخم پرخزیر کا بال رکھنے کے  | 3        |
|            |              |                        |                                    | عقیقہ کےخون کے ذریعہ سرکی ماکش کم    | 3        |
| 91         |              |                        | نے کے بیان میں                     | بھیڑیے کے پتے کے ذریعہ علاج کر       | ᢒ        |
| 91         |              |                        | •••••                              | بواسیر کاشنے کے بیان میں             | 0        |
| 9r         |              | ن                      | ہ والے مخص کے بیان م <sup>یر</sup> | جانور پرغلبه پا کرجانور کاعلاج کرنے  | <b>③</b> |
|            |              |                        |                                    | جندبادستر کے بارے میں                | <b>③</b> |
|            |              |                        | نے کے بیان میں                     | کتے کے گوشت کے ذریعے علاج کر         | (3)      |
|            |              |                        |                                    | چوتھے دن آنے والا بخاراوراس کے       | 0        |
|            |              |                        |                                    | مینڈک کے گوشت کے ذریعہ علاج          | 3        |
| ۹۳.        | •••••        | ••••••                 | نے کے بیان میں `                   | لومزی کے کوشت کے ذریعہ علاج کر       | 0        |
|            | ·            |                        |                                    | جس آ دی کے لئے یہ تجویز کیا گیا ہو ک | (3)      |
| ٩٣.        |              | ساتھ کیا کیا جائے گا؟. | ) بچہ ہوتو اس عورت کے.             | عورت مرجائے اوراس کے پیٹ میر         | 0        |
| ۹۵.        |              |                        | کہتے ہیں کدید بیاری ہے             | جولوگ دھوپ کونا پسند کرتے ہیں اور    | (3)      |
|            |              |                        | نفاء ہے                            | جونوگ کہتے ہیں زمزم کے پانی میں ش    | ᢒ        |
|            |              |                        | إت كەس دىت اس كوبم                 | بإنى كومشكيزه مين ركضة كابيان اوريه  | 3        |
| 94.        |              |                        | ث پرتگيدلگائے                      | جب آ دمی کھانا کھائے اور دائمیں کرو  | 3        |
| ۹۷.        |              | •••••                  | بن                                 | فرات اور وجلہ کے پانی کے بارے:       | 3        |
| 94.        |              | •••••                  | وه مجھتے ہیں                       | جولوگ دوائی میں پیشاب ملانے کومکر    | ₩        |
| ٩٨.        |              | •••••                  | ا جوڑ تا                           | عورت کی ٹوٹی ہوئی بڈی وغیرہ کومرد ک  | 0        |
| 99         |              | •••••                  |                                    | کمزوری کاعلاج                        | (3)      |
| 99         |              |                        | •••••                              | محموڑے کے ئم کے زخم کا تعوینہ        | €        |
|            |              |                        | <u>ڪ</u> تاب ا                     |                                      | _        |
| l** .      | تے ہیں       | ہے اور اس سے منع کر    | ں اور کہتے ہیں کہ بیرحرام          | جولوگ نشه آور چیز کوحرام قرار دیتے ج | €        |

| 9 (A) 9 (A) 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| معنف ابن الي شيب مترجم (جلام) و المسلم المسل |            |
| نی کریم مُرِّفْظَعَ شَانِے برتنوں کی ممانعت کے بارے میں مروی احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €          |
| جولوگ مبز گھڑے کو مکر وہ مجھتے ہیں اور اس مے منع کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €          |
| کھجور کاغیر پختہ عرق کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3          |
| تشمش بھگو یا ہوا شراب ادرانگور کی نبیز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €          |
| عمری (کسی شکی کاشرہ ،عرق وغیرہ) پینے کے بیان میں جولوگ اس کونا پند کرتے ہیں جب کہ بیجوش مارنے لگے ۱۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €          |
| نبیذ میں رخصت اوراس کو پینے والول کاذ کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €          |
| جن لوگوں نے سزر گھڑے کی نبیذ کی اجازت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>③</b>   |
| باب: برتنول میں پینے کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>③</b>   |
| برشوں کی جوتفسیر کی ٹی ہے اور یہ برتن کون سے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €          |
| سيسه مين نبيذ جولوگ اس كوكر ده سمجھتے ہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>③</b>   |
| شيشه ميں نبيذ پينے كى رخصت دينے والے حضرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €          |
| بوتلوں میں نبیذ ، اور بوتلوں میں بینا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €          |
| نبیذ کی تلجیت میں رخصت دینے والے حضرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €          |
| جولوگ نبیذ میں تلجمت کونا پند کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3          |
| طلاء کے بارے میں جن لوگوں نے کہاہے کہ جب اس کے دو تہائی ختم ہوجا کیں تو چرتم اس کو بی لو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3          |
| کچی، کی مجوراور شمش کوملانے کے بارے میں، جولوگ اس سے منع کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>③</b>   |
| · جوحفرات طلاء کونصف ره جانے پر پینے میں رخصت دیتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>③</b>   |
| طلاادر پختة عصير نبيذ بنانے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>③</b>   |
| کھولی ہوئی گندم کی علیحدہ نبیذ کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>③</b>   |
| چٹنی میں شراب ڈالنے کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(:)</b> |
| شراب کے بارے میں آمدہ روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>(3)</b> |
| خمرکوسرکہ بنانے کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>⊕</b>   |
| جوشراب مرکه بن جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>③</b>   |
| جولوگ کھڑ کے ہوکر پینے کی اجازت دیتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>⊕</b>   |
| جولوگ کھڑے ہونے کی حالت میں کچھ پینے کو کروہ سجھتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(:)</b> |
| مثک کے منہ سے پانی پینے کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>(3)</b> |

|     | فهرست مضامین | _ <b>``{*</b>                           | · <b>X</b>                    | منف ابن انی ثیبه مترجم (جلد ۷)           |          |
|-----|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------|
|     | •••••        |                                         |                               | جولوگ برتن کے منہ سے پینے کی اجا         |          |
| 14  |              | •••••                                   | في كابيان                     | سونے اور جا ندی کے برتن میں پیلے         | 0        |
| iΔi |              | ف دیے ہیں                               | ے میں جوحضرات رخصہ            | چاندی چڑھے ہوئے برتن کے بار              | 0        |
|     |              |                                         | ن میں پینے کو مکر وہ سمجھتے ہ | جوحفرات جاندی چڑھے ہوئے برخ              | <b>③</b> |
|     |              |                                         | ه بارے میں                    | پیالہ میں ٹوٹی ہوئی جگہ سے پینے کے       | (3)      |
|     |              | •••••                                   | رخصت دیتے ہیں                 | جوحفرات ایک سانس میں پینے کی             | (3)      |
|     |              |                                         |                               | جولوگ برتن کے اندرسانس کینے کونا         | 3        |
|     |              |                                         |                               | جولوگ برتن میں سانس لینے کو درسہ         | 3        |
| IAA |              |                                         | نے کو ناپند سجھتے ہیں         | جولوگ کھانے پینے میں پھونک مار۔          | 0        |
|     |              |                                         |                               | کھانے ، پینے کی چیز میں جولوگ پھ         | 0        |
|     |              |                                         |                               | مشروب بیش کرنے کے بارے میر               |          |
|     |              |                                         | ہے آغاز کرے                   | جوآ دمی پانی پیئے تو وہ دائمیں طرف.      | 3        |
|     |              |                                         |                               | مشروبات میں جو پسندیدہ ہیں               | 3        |
|     |              |                                         |                               | گیہول سے بنایا ہوامشر وب                 |          |
| 19" | الوا         | ، موتوتم اس کو پانی ملا کرتو ژ ڈ        | روب) تمهیں تخت محسو <i>ل</i>  | جو حصرات کہتے ہیں جب( کوئی <sup>مث</sup> | 3        |
| 190 |              |                                         |                               | مندلگا کرنهروغیرہ ہے پینے                |          |
| 194 |              |                                         | ::                            | مشروب کوڈ ھانپٹااورمشکیز ہ کو باندھ      | 3        |
| 194 |              |                                         |                               | بادام کے ستو پینے کے بارے میں            | €        |
| 194 |              |                                         |                               | لوگول کو پلاتے والا                      | 3        |
| 19  |              |                                         |                               | صدقہ کے پانی میں سے پینے کے با           |          |
|     | \$           | الْعَقِيْقَةِ الْمُ                     | ڪِتاب                         |                                          |          |
| 199 |              | *******************************         |                               | جولوگ عقیقہ کو مانتے ہیں                 |          |
| r•1 |              | ۔ ہے کتنے (جانور)                       |                               | عقیقہ کے بارے میں، بچہ کی طرف            |          |
| r•r |              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | رابری کی جائے گی              | جولوگ کہتے ہیں کہ بچداور بکی میں ب       | 3        |

|         | معنف ابن الي شير مرجم (جلد ٤) ﴿ الله على الله عل |            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۲۰۳     | كون سے دن عقيقه ذ نح كيا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3          |
| r•r     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3          |
| r.a     | جولوگ کہتے ہیں کہ عقیقہ کی ہڈی نہیں تو ژی جائے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0          |
| r• Y    | جوحفزات کہتے ہیں جب بچہ کی طرف ہے قربانی ہوتو پیقیقہ کی طرف ہے بھی کافی ہوجاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3          |
| r•4     | جب عقیقہ کوذن کی کیا جائے تو کیا کہا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3</b>   |
| Y•∠     | جولوگ او نمنی کوعقیقہ میں ذیح کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3          |
| r.L     | جولوگ کہتے ہیں بجی کاعقیقہ نہیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(3)</b> |
|         | وَ حِتَابُ الأَطْعِبَةِ فَي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Y+A     | خرگوش کھانے کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3          |
| ri+     | جولوگ خرگوش کھانے کونا پسند کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3          |
| ******* | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(3)</b> |
| r10     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (3)        |
| riz     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>⊕</b>   |
| ria     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0          |
| PY•     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(:)</b> |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €          |
|         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €}         |
| ٠٠٠٠    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €}         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €          |
|         | ······································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €          |
| ۲۴      | بائیں ہاتھ سے کھانا ، پینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\odot$    |

| \$ 3 C     | منف ابن اليشيد مترجم (جلد) و المن المن المن المن المن المن المن المن            |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            | الگلیاں چائے کے بارے میں                                                        | €             |
| ree.       | مرجانے والے لقمہ کے بارے میں جولوگ کہتے ہیں کہ کھالیا جائے اور چھوڑ انہ جائے    | €             |
|            | پیالہ کے درمیان سے کھانے کے بارے میں                                            |               |
|            | آ دی بیت الخلا ہے نگلے اور وضوکرنے ہے قبل کھانا کھائے                           | €             |
| ۲۳٦.       | کتنی انگلیوں ہے کھانا ہے؟                                                       | 3             |
| . 174      | جوحفرات كہتے ہيں كرتھوم كھايا جائے گا                                           | 3             |
| MA.        | جوحفرات تقوم کھانے کو ناپند کرتے ہیں                                            |               |
| roi.       | دودو کھجوریں ملانے کے بارے ہیں                                                  | €             |
|            | جوحفرات، اپ گھرين ڪجورر ڪھنے کومتحب سجھتے ہيں                                   |               |
| rom        | كھانے پربسم اللہ پڑھنا                                                          | <b>(3)</b>    |
| roy.       | جولوگ تکیدنگا کر کھاتے تھے                                                      | <b>®</b>      |
| ran.       | جو محص اپنے اہل خانہ کے لئے گوشت خرید تا ہے                                     | <b>@</b>      |
| raq.       | جوحفرات گوشت کی مداومت کونا پیند کرتے تھے                                       |               |
|            | جذام والے آ دی کے ساتھ کھانا                                                    |               |
| ryr.       | جو حفرات مجذوم سے پر ہیز کرتے تھے<br>م                                          |               |
| 242        | جولوگ کہتے ہیں کہ مومن ایک آنت میں کھا تا ہے                                    |               |
|            | جوحفرات کہتے ہیں کہایک کا کھانا دوکو کافی ہوتا ہے                               |               |
| 446        | ایی دو چیز وں کاباب، جن میں سے ایک، دوسرے کے ساتھ کھائی جاتی ہے۔<br>۔ بر روح جز | ( <b>(3</b> ) |
|            | کوئی آ دمی کسی آ دمی کے پاس آئے اوروہ اس کوکوئی شئی تھنہ کر ہے                  |               |
| 240        | ہندرکے گوشت کے بارے میں                                                         | . 🟵           |
|            | سیمہ کے گوشت کے بارے میں                                                        |               |
| PYY.       | نڈی کھانے کے بارے میںنڈی کھانے کے بارے میں                                      |               |
|            | بو حضرات نڈی نہیں کھاتے                                                         |               |
| <b>179</b> | انڈی میں پرندہ گر کرمر جائے تو کیا تھم ہے                                       |               |
|            | ام مجیلی کے بارے میں                                                            |               |
| 141.       | تچھوٹے کچھوے اور بڑے کچھوے کے گوشت کے بارے میں                                  | · 💮           |

| .9             | TO AL WAY OF ALL SV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| بت مضامین کی   | معنف ابن ابی شیبرمتر جم (جلدے) کی اس اس ابی ابی میسرمتر جم (جلدے) کی ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| ۷۲             | کھانے کے بعد خلال کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>③</b>   |
| ۷۲             | گندگی کھانے والے جانوروں کے گوشت کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(3)</b> |
| ۷۳             | جولوگ کہتے ہیں: بہترین سالن سر کہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>(:)</b> |
| ۷۵             | جو خص مر دار کھانے پر مجبور ہوجائے اس کے لیے کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(3)</b> |
| ۷۵             | دسترخوان برکھانا کھانے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>(:)</b> |
| ۷۵             | مجوی عورت آ دمی کی خدمت کر عتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3</b>   |
| ۷٦۲            | درندہ کھانے کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0          |
|                | اللِّ اللِّبَاسِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |            |
| ۷۷             | جوحفرات ریشم سے بے ہوئے کیڑے کی اجازت دیتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (3)        |
| V              | ریشم بہننے کے بارے میں اوراس کے بہننے میں کراہت کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3          |
| ندکرتے ہیں ۲۷  | جوحفرات دوران جنگ عذر والے مخص کوریشم پہننے کی اجازت دیتے ہیں اور جوحفرات اس کونا پیز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3)        |
| ١٨             | جوعورتوں کے لئے (بھی)ریشم کونا پیند کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3</b>   |
| ١٩             | وولوگ كيڑے ميں ريشم ميں سے نشاني لگانے كى اجازت ديتے ہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - (i)      |
| 91             | جولوگ ریشم کی نشانی لگانے کو ( بھی ) مکر وہ سمجھتے ہیں اور اس کی اجازت نہیں دیتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3          |
| 9r             | عورتوں نے لئے خام ریشم اوراعلی تئم کے ریشم کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3          |
| ır             | باریک اورعمدہ کپڑے کے بہننے کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3          |
| کے قائل ہیں ۱۹ | مردوں کے لئے معصفر (زردرنگ) کیڑا پہننے کے بارے میں ،اور جوحفرات اس میں رخصت کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3          |
| 17             | جولوگ مردوں کے لئے معصفر کو ناپند کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3          |
| ıa             | عورتوں کے لئے معصفر کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3          |
| ••             | مردوں کے لئے زرد کیڑوں کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>:</b>   |
| ٠٢             | پوشین لگا کیڑا پہنے کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3          |
| ۳.             | مردار کی دیاغت دی ہوئی کھال سے بنائے ہوئے لباس کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3          |
| · Ý            | جوحفرات عورتوں کے لئے ریشم بہننے میں رخصت کے قائل ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3)        |
| ٠٨             | عورتوں کے لئے قباطی (مقام قبط کی طرف منسوب) لباس کے پہننے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €3         |

| لدے) کے کہ کہ اس کے اس مضامین کے اس مضامین کے اس ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | معنف ابن الى شيبه مترجم (ج              | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| ي ميل جس ميل صليب بو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ابیا کیڑا پہننے کے ہارے                 | <b>(3)</b>                             |
| اوراس پربٹن نہیں لگاتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | 0                                      |
| میں اور اس کے متعلق روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | شلوار کو مینی کے بارے                   | 0                                      |
| ۳۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ازاری جگه کہاں پرہ؟                     | 0                                      |
| ے اور جوتے پہننے کو مکروہ سجھتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جوحفرات غير مزكى موز                    | 0                                      |
| ) ہوا درا پنے کھینچنے میں کہال تک ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قيص كالبائي ميس كدكتن                   | 3                                      |
| عیں کہ وہ کہاں تک ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قيص كى آستين كى لىبائى                  | 3                                      |
| ل کی کمر پر کون می جگه ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ازارك بارے ميں كما                      | (3)                                    |
| ے یں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بزی تو ٹی پہننے کے بارے                 | 6                                      |
| rri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جانگیہ پہننے کے بیان میر                | 3                                      |
| אַט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بانجامہ بہنے کے بارے                    | 0                                      |
| جب تک تم اسراف اور تکبر نه کر و تو جوچا هو پهنو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جوحفزات پیر کہتے ہیں۔                   | 0                                      |
| ے میں۔وہ کتنا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عورت کے دامن کے بار                     | 0                                      |
| يل المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مردار کی اُون کے بارے                   | €                                      |
| کے پہننے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اُون اور جاِ دروں وغیرہ ۔<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 0                                      |
| يرتى قى تايىنى ت | جود عفرات مہنگے کیڑے فر                 | €                                      |
| ٧٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سونی کیرانہنے کے ہار۔                   | 3                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جب آدمی جوتے سختو ک                     | €                                      |
| بارے میں، جوحفرات اس کو کروہ مجھتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ایک جوتے میں چلنے کے                    | 6                                      |
| یکرنے تک ایک جوتے میں چلنے کی اجازت دیتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | جوحفرات نو ٹا جوتا درست                 | 3                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · کھڑے ہونے کی حالت<br>م                |                                        |
| کے بیان میں کدوہ کیے ہوتے تھے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                        |
| بار برائل ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بحوں کے لئے گھونگرو کے                  | €:                                     |

ساہ عماموں کے بارے میں

سفید عمامہ پہننے کے بارے میں

خز (ریشم اوراُون سے کیڑا) کا ممامہ

3

₩

3

| ئىرەتر جم (جلاے) كى ھوست مضامین كا كى ھوست مضامین كا | مصنف ابن الي                                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| کے در میان عمامہ کو لٹکانے کا بیان                   |                                               |
| يك بل كے ساتھ ممامہ باندھتے تھے                      | 😯 جومفرات ا                                   |
| ن والی) ٹو پی پہننے کے بارے میں                      | 🟵 لبی (سائبان                                 |
| لی) پہننے سے بارے میں                                | 🟵 يُنس (لمِي ثو                               |
| کی کھالوں سے بنے ملبوس) کو پہننے کے بیان میں         |                                               |
| ر تَلْنَحُ كَا بِيان                                 |                                               |
| فضاب کرنے کی اجازت دیے ہیں                           | 🟵 جولوگ ساه                                   |
| نضاب کو ناپند کرتے ہیں                               | 🟵 جولوگ ساه                                   |
| خضاب کرنے کے بارے میں                                | פולל פונני                                    |
| ارم کوسفید بی رہنے دیتے تھے اور نضاب نہیں کرتے تھے   | 😯 جومفرات                                     |
| ورزفیں رکھنے کے بارے میں                             |                                               |
| إكبرًا پينو كيا كې؟                                  | 🟵 جبآدى ن                                     |
| یاده بالوں کو ناپند کرتے ہیں                         | 😌 جوحفرات                                     |
| اورجو پھھاس کے بارے میں ہے                           | 😯 انگونهی کانقش                               |
| ر آن کی آیت نقش کردانے کے بارے میں                   | 😌 انگونھی میں قر                              |
| نوٹھی کے بارے میں                                    | 😌 چاندې کا اگ                                 |
| فمی کے بارے میں                                      | 🤂 لو ہے کی انگو                               |
| و ہے کی انگوشی کونا پیند کرتے ہیں                    | 😯 جوحفرات ا                                   |
| رونے کی انگوشی کونا پیند کرتے ہیں                    | 😌 جودعزات                                     |
| اس کی اجازت دیے ہیں                                  | •                                             |
| گلینه کوشیل کی طرف ریختے ہیں<br>                     |                                               |
| بائيں ہاتھ میں انگونگھی پہنتے تھے                    | -                                             |
| دائيں ہاتھ ميں انگوشى پہننے كى اجازت ديتے ہيں        |                                               |
| موزے کی اجازت دیے اوران کو پہنتے ہیں                 |                                               |
| د ل كواستعال كرنے كائكم                              | 🥸 مزین کواره                                  |
| پلوار کولو ہے سے مزین کرتے ہیں                       | جولوگ این |

| ~~           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \.æ        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|              | معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد) كي المسلمة على المسلمة عل |            |
| ۳۷۸          | مگھر میں تصویروں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €}         |
| PAI          | جوحضرات گھروں میں تصادیر کے ہوتے ہوئے اندر داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3)        |
| <b>r</b> ai  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3          |
| ۳۸۳          | لباس میں ہے جو کمروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>(3)</b> |
| ۳۸۵          | بال جوڑنے والی اور بال جڑوانے والی کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>(3)</b> |
| ۳۸۷          | سرخ بچھونوں اور سرخ زینوں پرسوار ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>   |
| <b>ፖ</b> ለባ  | چیتوں (کی کھالوں) پرسوار ہونے کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3          |
| ۳۹۰          | د بواروں کو کپڑوں ہے ڈھانپنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3          |
| ۳۹۱          | عور تول کازین پر سوار ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>(3)</b> |
|              | عورت کے بارے میں کدوہ ازار کیے باندھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0          |
|              | لوہے کی جوتی کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          |
|              | دانتوں پرسونا چڑھانے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0          |
|              | جن حفرات کے نز دیکے شہرت کے لئے لباس اختیار کرنا مکروہ ہے . · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €          |
| ۳۹۳          | بچوں کے سروں پر پچھ بال بلامونڈ سے چھوڑنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (3)        |
| ۳۹۳          | جوحضرات انگونٹمین بہنا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €}         |
| mga          | جوحفرات مردہ جانور کی کھال اور ہڑیوں ہے کسی قتم کا فائدہ حاصل کرنے کے قائل نہ تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>⊕</b>   |
| may          | خزریے بالوں کوموزے میں استعال کرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (3)        |
| ۳ <b>۹</b> ۲ | تشهد کی انگلی میں یا درمیانی انگل میں انگوشی پہننے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>(3)</b> |
| mg4 .        | تصور ول والے تکیے پر ٹیک لگانا کیاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>③</b>   |
|              | والأدب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 14+          | ان روایات کابیان جوزی اور محبت کرنے کے بارے میں ذکر کی گئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3          |
| M+1.         | ان روایات کابیان جواجھے اخلاق اور کرے اخلاق کے مکروہ ہونے کے بارے میں ذکر کی میکن سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3          |
| 144.         | ان روایات کابیان جوحیااوراس کی فضیلت کے بارے میں ذکر کی گئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3          |
| ٠.           | ان روایات کابیان جورحم کے ثواب کے مارے میں ذکر کی تئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3)        |

| 43                 | معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد 2) كل كل كل ١٦ كل كل الله عند الله مصامين                                                                                                   |            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MIT                | اں بات کا بیان کہ آ دمی کے لئے مناسب نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے قطع تعلقی کرے                                                                                              | <b>(3)</b> |
| ۱۱۳                | ان روایات کابیان جوغصہ کے بارے میں ہیں ،اورآ دمی غصہ میں کیا کیے                                                                                                         | <b>(3)</b> |
| 11/                | بعض لوگوں نے نیکی اور صلہ رحمی کے بارے میں یوں فر مایا                                                                                                                   | <b>(3)</b> |
| 174                | ان روایات کابیان جووالدین سے نیک سلوک کے بارے میں ذکر کی تنس س                                                                                                           | 0          |
| الما               | والدير بچه کے حق کابیان                                                                                                                                                  | 3          |
| ۲۲۲                | ان روایات کابیان جو پڑوی کے ق کے بارے میں منقول ہیں                                                                                                                      | 3          |
| ۳۲                 | ان روایات کابیان جونیکی کرنے کے بارے میں منقول ہیں                                                                                                                       | (3)        |
| PT2                | لڑ کیوں پر نرمی کرنے کا بیان                                                                                                                                             | <b>(3)</b> |
| ٩٢٩                | جن لوگوں نے صبح کے وقت سونے کونومہ الفٹی کہا،اوراس بارے میں جوروایات منقول ہیں                                                                                           | <b>(3)</b> |
| بهامها             | جن اوگوں نے مبع کے سونے کی رخصت دی                                                                                                                                       | <b>3</b>   |
| اسهم               | اس آ دمی کابیان جوانی بیوی کوادب سکھلاتا ہو                                                                                                                              | 3          |
| اسوس               | ان روایات کابیان جودو چېرول والے کے بارے میں منقول ہیں                                                                                                                   | <b>③</b>   |
| اسويم              | آدمی ناک کیے صاف کرے اور کون سے ہاتھ سے صاف کرے؟                                                                                                                         | <b>③</b>   |
| اساس               | بعض لوگوں نے کہا کہ آ دی اپنی سواری کے سینہ کا اور اپنے بستر کا زیادہ حق دار ہے                                                                                          | 3          |
| ٢٣٥                | جولوگ اپنی مو محجین نہیں کتر واتے تھے                                                                                                                                    | 3          |
| سويم               | بعض لوگوں نے داڑھی جھا نشنے کے بارے میں یوں کہا                                                                                                                          | <b>(3)</b> |
| /سوس               | بعض لوگوں نے داڑھی برا برکرنے اوراس کے کناروں کے بال چھا نٹنے کے بارے میں یوں کہا                                                                                        | <b>(3)</b> |
| (mm/               | ان روایات کابیان جن میں آ دمی کوداڑھی بڑھانے اور مونچھ کے چھا نٹنے کا تھم دیا حمیا                                                                                       | <b>③</b>   |
| •ماما              | اس آدى كابيان جواس طريقد سے بيٹھے كدا بى ايك ٹا تك دوسرى ٹا تك برر كھ لے                                                                                                 | <b>⊕</b>   |
| والمال             | جنہوں نے ایک یا دُن کودوسرے یا دُن پرر کھنے کو مکروہ سمجھا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                        | <b>③</b>   |
| የግግ                | کسی آ دی کو مجلس میں جن باتوں کا حکم دیا حمیا ہے                                                                                                                         | <b>(3)</b> |
| ارار. <sub>/</sub> | اس آ دی کابیان جو کسی آ دمی ہے کوئی چیز لے تواس کو جا ہے کہ وہ اے دکھادے                                                                                                 | 3          |
| ۱۳۰۰               | کسی آ دمی کو برا بھلا کہنے اوراس کی غیبت ہے رکنے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                            | <b>3</b>   |
|                    | کسی آ دمی کو برا بھلا کہنے اوراس کی غیبت سے رکنے کا بیان<br>اس آ دمی کا بیان جو ہاتھی کے دانت کی بنی ہوئی کنگھی ہے بال کنگھی کرے ،اور ہاتھی کے دانت کی بنی ہوئی شیشی میں | <b>③</b>   |
| ۳۵۰                | ے تِل لگائے۔                                                                                                                                                             |            |
| rai.               | روزانه تیل لگانے کا بیان                                                                                                                                                 | <b>③</b>   |

| <b>6</b> 3(  | معنف ابن الي شيرمترجم (جلاے) کی کھی کا کھی کا کا کھی ابن الي شيرمترجم (جلاے) کھی سب مضامير                  |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| rai          | ان تین کابیان جن میں ہے دوسر گوشی کریں تیسر ہے کوچھوڑ کر                                                    | <b>3</b>   |
|              | آ دمی کو متجد میں اسلحہ ظاہر کرنے اور سونتی ہوئی تلوار کے لینے سے روکا گیا                                  | (3)        |
| rsr          | کسی آ دمی کا دوسرے آ دمی کے لیے اپنی جگہ ہے اٹھ جانے کی کراہت کا بیان                                       | (3)        |
| raa          | اس آ دمی کابیان جو کسی آ دمی کود کی کر کھڑ ابوجائے                                                          | <b>(3)</b> |
| roy          |                                                                                                             | (3)        |
| rol          | جوفخص یوں کے بتم کسی بات کی تجھای ہے حاصل کروجس ہے تم نے اس بات کوسنا                                       | <b>(3)</b> |
| roz          | اس آ دمی کابیان جس کومجلس اختیار کرنے اور دخل دینے کا حکم دیا گیا ہو                                        | (3)        |
| ron          | جو خص یوں کے:جبتم کی قوم کے پاس جاؤ تووہ جس جگر تہیں بٹھا ئیں تم بیٹے جاؤ                                   | <b>③</b>   |
| ۳۵۹          | جوآ دي کو کھ پر ہاتھ رکھ کر چلے                                                                             | <b>3</b>   |
| ے ٥٩٠        | جو خص یوں کے کہ جب کوئی آ دمی کسی دوسرے آ دمی کوکوئی بات بیان کرے اور کیے میری بات کو چھپانا توبیا مانند    | <b>(;)</b> |
| ۳            | ان روایات کابیان جوجھوٹ کے بارے میں آئی ہیں                                                                 | (3)        |
|              | ان روایات کابیان جونفاق کی نشانیوں کے بارے میں ذکر کی مکئیں                                                 | (3)        |
| ۲۲۳          | اس بات کابیان که آ دی کے لیے ہرتی ہوئی بات کابیان کرنا مکروہ ہے                                             | (3)        |
| M10          | بردباری کابیان اوراس بارے میں جوا حادیث ذکر کی گئیں                                                         | €}         |
| <b>፫</b> ነዣ  | جویوں کہے: کہ حدیث بیان نہ کی جائے مگراس شخص کو جواس کا طالب ہو                                             | 3          |
| ۳۲۲          | اثدىم مدلگانے كابيان                                                                                        | €}         |
| ۳۲۷          | سرمدلگانے کا بیان اور ہرآ نکھ میں کتنی مرتبدلگایا جائے اور جس نے اس کا تھم دیا                              | (3)        |
| ۳ <b>۲</b> ۸ | اس آ دی کابیان جو کسی آ دمی کے لیے نگام کو پکڑلے                                                            | <b>⊕</b>   |
| ۳49          | علم نجوم کی تعلیم کابیان بعض لوگوں نے اس بارے میں کیا فر مایا ؟                                             | 0          |
| ۳۷۰          | ال مخف کا بیان جوتعلیم سکھلائے اور ملطی کرنے پر مارے                                                        | <b>(:)</b> |
| ۳۷۱          | جوْخص يوں كہنے كو مكر وہ سمجھے نہيں اللّٰد كاشكر                                                            | <b>(i)</b> |
| ہے اکم       | جب كوئى آ دى بال كوائے يا تجھنے لكوائے يا اپنے تاخون كائے يا پنى داڑھ كوا كھيڑدے تواس كواس بات كا تكم ديا م | 0          |
| ۳۷۳          | اس آ دی کا بیان جود وسرے آ دمی کے پاس اجازت لینے ہے بل ہی بیٹھ جائے                                         | €          |
| <u> የ</u> ሬዮ | اجازت ما نَكْنَى كابيان                                                                                     | (3)        |
| ۳۷۵          | اس آ دمی کابیان جود وسرے آ دمی کے سلام کا جواب دی تو وہ کس طرح جواب دے؟                                     | €          |
| ۳۷۸          | اس آ دمی کا بیان جو کسی دوسرے آ دمی کوسلام پہنچائے تواس کو یوں کہاجائے                                      | <b>(3)</b> |

| مسف ابن الي شيرس جم (جلد) كي المسلم ا |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| جو خص مروه سمجھ سلام کے جواب میں السلام علیک کہنے کو، یہاں تک کہا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3          |
| اس آ دی کا بیان جو یول کیے: کہ فلاں آ دمی کوسلام کہدرینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €}         |
| جو خض علیک السلام کہنے کو مکر وہ متمجھے ۔<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(:)</b> |
| اس آ دی کابیان جودوسرے آ دی ہے جب بھی ملتا ہے توسلام کرتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(3)</b> |
| جن لوگوں نے سلام کے وقت مصافحہ کرنے کی رخصت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>③</b>   |
| مشرک ہے مصافحہ کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>③</b>   |
| دوآ ومیوں کا ملا قات کرتے وقت گلے ملنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\odot$    |
| جن لوگوں نے یوں کہا: اس مخص کے بارے میں جس کو پیٹاب کرتے ہوئے سلام کیا گیا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>③</b>   |
| سلام پھيلانے کا بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\odot$    |
| ان ذميون كابيان جوسلام مين بهل كري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\Theta$   |
| ای مخض کابیان جوسلام میں پہل کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €}         |
| ذميول كوسلام كاجواب دين كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>:</b>   |
| اس آ دمی کا بیان جودوسرے آ دمی کوحیّات الله کیجاورجنہوں نے اس کو کروہ سمجھا یہاں تک کدوہ سلام کرلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €          |
| اس آ دمی کا بیان جو کسی آ دمی کوسلام کرے تواہے ہاتھ سے اشارہ بھی کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\Theta$   |
| بچوں کوسلام کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3          |
| عورتون کوسلام کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €}         |
| جو خض ایول کینے کو مکر وہ سمجھے: زعموا انہول نے گمان کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>③</b>   |
| جن لوگوں نے لفظ "زعموا" کے استعال میں رخصت دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €}         |
| اس آ دمی کابیان جس سے یوں پو چھا جائے۔ تونے کیے شیخ کی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (3)        |
| جو خص ا پنتھ چلنے کونا پسند سمجھے<br>جو خص ا پنتھ چلنے کونا پسند سمجھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>③</b>   |
| اس آ دی کابیان جو گھر میں داخل ہوتو وہ یوں کیج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>(3)</b> |
| یہودی اور نصرانی کے لیے یوں دعاکی جائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(3)</b> |
| اس آومی کابیان جواجازت طلب کرے اور سلام نہ کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €          |
| اس آ دمی کابیان جس کو یوں کہا جائے کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہوجاؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>③</b>   |
| اس آ دمی کا بیان جوایسے گھر میں داخل ہوجس میں کوئی نہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €3         |
| اس آدمی کابیان جو یوں خط لکھے: اللہ کے نام کے ساتھ قلال شخص کے لیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €          |

| معنف ابن اليشيب مترجم (جلاک) 💸 📢 🐧 🌎 ١٩ 💸 المحاسب معنف ابن اليشيب مترجم (جلاک)                     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| اس آ دى كابيان جوكسي آ دى كوخط لكصناحيا هنا ہے قووہ كيے خط كھے                                     | (3)        |
| اس آدى كابيان جو خط مين "اما بعد" كهي                                                              | (3)        |
| ذمیوں پرسلام کرنے کابیان اور جو یوں کے کہ ہم شینی کا بھی کھے ت ہے                                  | (3)        |
| سوار کا پیدل چلنے والے کوسلام کرنے کا بیان                                                         | (3)        |
| سمي نفراني كوكاتب بنانے كابيان                                                                     | (3)        |
| جس مخف کا کوئی کا تب ہواور جس نے کا تب رکھ لینے میں رخصت دی                                        | <b>(3)</b> |
| جب کو کی مختف خط لکھے تو اپنی ذات سے ابتدا کرے                                                     | (3)        |
| اس آدمی کابیان جو کسی آدی کی طرف خط لکھے اور اس کے نام سے خط کی ابتدا کر ہے                        | <b>(3)</b> |
| نامول کے بد لنے کابیان                                                                             | (3)        |
| مكرده نامول كاييان                                                                                 | 3          |
| پنديده نامول کابيان                                                                                | (3)        |
| جن لوگوں نے ابوالقاسم کنیت رکھنے کی اجازت دی                                                       | •          |
| سونے کے وقت آگ بجمانے کابیان                                                                       | 63         |
| گھر اور راستہ کو جھاڑولگانے اور صاف کرنے کا بیان                                                   | 6          |
| نی کریم سِرافظ کے کنیت اور نام کوجمع کرنے کابیان                                                   | 8          |
| جانوركو برا بھلا كہنے كابيان                                                                       | 8          |
| جوفخف اس بات كومتخب مجهتا موكده جب بهي بينطي تو قبلدرخ موكر بينطي                                  | 63         |
| عقل دالے کی غیر عاقل پر فضیلت کابیان                                                               | 8          |
| سفيد بال اکھيڑنے کا بيان                                                                           |            |
| سائے اور سورج کے درمیان میں میٹھنے کابیان                                                          |            |
| ال شخص کابیان جولوگوں کی بات غور سے سنتا ہے                                                        | 6          |
| جانوركوديرتك كمر ار كلنے كابيان                                                                    | 3          |
| اجازت طلب كرفي كابيان - كتني مرتبه اجازت طلب كى جائے گئ؟                                           | 3          |
| ان لوگوں کابیان جن میں ایک آدمی اجازت ما کیے تو کیا سب کے لیے یکافی ہے؟                            | 3          |
| جيميني والے کويوحمك الله كهروعادين كابيان-اورجوخص يوں كہتاہے كه يوحمك الله نبيس كها جائے گايبال تك | 6          |
| كرجينك والاالحمد لله كير                                                                           |            |

| <b>6</b> }( | مه: ابن ابی شیرمترجم (جلدے) کی کھی اور کا کھی کا کھی کا کھی کہ ابن ابی شیرمتر جم (جلدے) کی کھی کا میں مضامیر |            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|             | 4. 4 **                                                                                                      | 6          |
| ۵۳۷         | ذميوں سے اجازت لينے كابيان                                                                                   | <b>(:)</b> |
| ora         | جو کمروہ سمجھے کہ چیسنئنے والا اپنی چیسنگ کے بعد یول کیج                                                     | (3)        |
|             | و و د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                      | 3          |
|             |                                                                                                              | 0          |
|             |                                                                                                              | <b>(3)</b> |
|             |                                                                                                              | (3)        |
|             |                                                                                                              | <b>3</b>   |
|             |                                                                                                              | <b>③</b>   |
|             |                                                                                                              | <b>③</b>   |
| rr          | - / / /                                                                                                      | 3          |
|             |                                                                                                              | 3          |
| •           | 2                                                                                                            | (3)        |
|             |                                                                                                              | (3)        |
| ١١          | چوسر کھیلنے کا بیان اور اس بارے میں جوروایات منقول ہیں                                                       | (3)        |
|             |                                                                                                              | (3)        |
|             |                                                                                                              | (3)        |
|             |                                                                                                              | (3)        |
|             |                                                                                                              | (3)        |
| SZZ         | نشب با و حد                                                                                                  | <b>③</b>   |
| ۵ <u>۷۸</u> | قصہ گولوگوں کے پاس آ نا اور ان کی مجلس اختیار کرنے کا بیان ، اور جو مخص ایسا کرتا ہواس کا بیان               | <b>③</b>   |
| ٠ + ٨٥      | جو مخض قصہ سنانے کو مکروہ سمجھتا ہے اور ایسا کرنے کی صورت میں مارے                                           | (3)        |
| 3Ar         | اس آ دمی کابیان جوسلام کے وقت آ دمی کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہو                                                  | (3)        |
| <b>ን</b> ለኖ |                                                                                                              | 0          |
| ۵۸۳         | کیٹر البیٹنے کابیان اور اس بارے میں جوروایات ذکر کی گئیں                                                     | (3)        |
| ۵۸۵         |                                                                                                              | (3)        |
|             |                                                                                                              | 3          |

| بعنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ک) کره کران کا کره کران کا کره کران کا کره کران کره |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| رسول الله مَالِفَكَةً كي عديث كرعب كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>(3)</b>   |
| آ دى كادوسرے آ دى پر جھا تكنے كى كراہت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €            |
| جان بوجه کونی کریم مَرِّفْظِیَّةً کی طرف جموثی بات منسوب کرنے کا بیان اوراس ہارے میں جوروایات ذکر کی کئیں ۹۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3            |
| ال شخص كابيان جس ب سوال كميا جائے كه تم بردے ہو يافلان؟ تووہ جواب ميں كيا كہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €}           |
| اس آدی کابیان جو کسی آدی کی تعریف کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3            |
| جس نے مشورہ کرنے کا حکم دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €            |
| ان روایات کابیان جوضرور بات طلب کرنے کے بارے میں ذکر کی گئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €}           |
| اس آ دمی کابیان جوحدیث کوشیح سندوں سے بیان کر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3            |
| جو خض فاری زبان میں کلام کرنے کو مکروہ سمجھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3            |
| جس نے فارس میں بات کرنے کی رخصت دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €}           |
| اس آ دی کابیان جولز کاپیدا ہونے سے پہلے ہی کنیت اختیار کرلے اور اس بارے میں جوروایات منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €}           |
| کلام کی بیندیده چیزون کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3            |
| مصیبت میں مبتلا مخص کواعوذ باللہ سنا نامکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3            |
| آدی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ یوں دعا کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3            |
| خطوط کوجلانے اوران کومٹادینے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (3)          |
| اس آ دى كابيان جوخط يائے كياوه اس كوپڑھ لے يانہ پڑھے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3            |
| كاپيول مين حديث لكھنے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €            |
| آ دمی کوان چیز ول کوگالی دیئے سے منع کیا گیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>(3)</b>   |
| مروہ ہے آ دمی کے لیے کہاس کے بیچھے چلا جائے یااس کے پاس جمع ہوا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>(;;)</b>  |
| آدی کے لیے مناسب ہے کہ وہ خور سیکھے اور اپنے بچے کو سکھلائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3            |
| جو مخص تیراندازی سیکھے پھراہے چھوڑ دی تواس نے نعت کی ناشکری کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>③</b>     |
| آدی کے لیےمتحب ہے کہ اس سے ایسی خوشبو پائی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (3)          |
| جوعورت كے گھرے نكلتے وقت خوشبولگانے كومروہ سجھتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>⊕</b>     |
| راستہ ہے تکلیف دہ چیز ہٹادینے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>&amp;</b> |
| راستہ پرتضائے حاجت کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(:)</b>   |
| مثك خوشبولگانے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(3)</b>   |
| جومشك لگانے كوكروه تبجيعتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (3)          |

| مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلاک) في ۱۲ گهر کا                          | S. S |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| حبیت پردات گزارنے کا بیان                                                                               | 63                                       |
| اس آ دی کا بیان جواس شخص سے صلد حمی کرے جس سے اس کا والد صلد حمی کرتا ہے                                | (3)                                      |
| لکھے ہوئے پرمٹی چیٹر کئے کابیان                                                                         | <b>⊕</b>                                 |
| خط کا جواب دینے کابیان                                                                                  | 3                                        |
| ایک سواری پرنین لوگول کے سوار ہونے کا بیان                                                              | (3)                                      |
| جوسواری پرتین لوگول کے سوار ہونے کو مکر وہ سمجھے                                                        | <b>(3)</b>                               |
| جو خص اپنے گھر دالوں میں سے کسی کونہیں چھوڑ تا کہ دہ فجر کے بعد سے سورج طلوع ہونے تک سوجا کمیں          | <b>(i)</b>                               |
| اس آدمی کا بیان جو تنها گھر میں رات گزار ہے                                                             | (3)                                      |
| جو خض اپنی بات گھروالول سے چھیا تا ہو                                                                   | (3)                                      |
| بدفالی کابیان                                                                                           | <b>③</b>                                 |
| جس نے بدفالی میں رخصت دی                                                                                | <b>(:)</b>                               |
| جو خص پیند کرتا ہے کداس سے پوچھا جائے اور یوں کہتا ہے کہ مجھ سے سوال کرو                                | <b>⊕</b>                                 |
| جوانل کتاب کی کتابوں کود میکھنے کو مکروہ سمجھے                                                          | (3)                                      |
| جس نے علم لکھنے کی رخصت دی                                                                              | €}                                       |
| جوعلم لكھنے كو مكروہ سمجھتا ہو                                                                          | 63                                       |
| اس آدمی کابیان جوعلم کوچھپائے                                                                           | ₿                                        |
| جو خص پیند کرتا ہے کہ وہ کیسے ہی صدیث کو بیان کرے جیسے اس نے تن ،اور جواس بارے میں رخصت کے قائل ہیں ۱۳۵ | €}                                       |
| اس آوی کابیان جواین ہاتھ میں دھا کہ باندھتا ہا کہ اس کے ذریعے یا دو ہانی حاصل کرے                       | 3                                        |
| جودف بجانے کو کروہ سمجھے                                                                                | ₿                                        |
| ختنه کرنے کا بیان اور جس نے ختنہ کیا                                                                    | <b>(3)</b>                               |
| ر خصتوں پڑمل کرنے کا بیان                                                                               | <b>③</b>                                 |
| جویوں کے قوم کا بھانجا انہیں میں سے ہوتا ہے                                                             | (3)                                      |
| اسرائیلی روایات بیان کرنے کی رخصت کے بارے میں                                                           | 3                                        |
| ان روایات کابیان جو مخنث بنانے کے بارے میں ذکر کی تئیں                                                  | 3                                        |
| زبان کو قابور کھنے کا بیان                                                                              | <b>③</b>                                 |
| آدمی کے لیے مکروہ ہے کہ دہ ایسی بات کرے                                                                 | <b>③</b>                                 |
| اچھی تعریف کرنے کابیان                                                                                  | (3)                                      |

| معنف ابن ابی شیب مترجم (جلاے) کی اس اس اس اس معنف ابن ابی شیب مترجم (جلاے) کی اس معنف ابن ابی ابی مترجم (جلاے) |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| لوگوں کو بیان کرنا اور ان کی توجہ حاصل کرنا                                                                    | <b>③</b>   |
| آ دمی کا اینے بھائی کو یول کہنا: جزاك الله خيراً (الله تهمیں بہترین بدله عطاكرے)                               | <b>(3)</b> |
| آ دمی جب سوئے اور جب بیدار ہوتو بید عا پڑھے                                                                    | €}         |
| جو خص یوں کہتا ہو: جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگوتو اپنادایاں ہاتھ اپنے داہنے رخسار کے نیچے رکھو                 | (3)        |
| آ دمی جب مبح کری توه و کون می دعا پڑھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    | (3)        |
| گئے سے سر کہ بنانے اور ناز بوکی لکڑی سے مسواک کرنے کا بیان                                                     | <b>(:)</b> |
| مجلسول میں بیٹھنے کا بیان                                                                                      | €}         |
| اب آدمی کابیان جوغیر کے بیٹے کو کہے: اے میرے بیٹے                                                              | €}         |
| جو شخص کسی دوسرے کے بیٹے کو پول کہنا مکروہ سمجھے:اے میرے بیٹے!                                                 | €}         |
| جس جھوٹ کی رخصت دی گئی ہے ۔                                                                                    | €}         |
| آ دی کی پردہ بوشی کرنااورآ دمی کا پنے بھائی کی مدد کرنے کا بیان                                                | €}         |
| آ دى كى بات كادل ميں اتر جانے كاميان                                                                           | €}         |
| جو يوں کيے:تم کسی کو گالی مت دواور نہ کسی کولعنت کرو                                                           | €}         |
| ان روایات کابیان جوتکبر کے بارے میں ذکر کی گئیں                                                                | (3)        |
| ان روایات کابیان جو چغل خوری کے بارے میں منقول ہیں                                                             | (3)        |
| ان روایات کابیان جواحسان جرانے والے کے بارے میں منقول ہیں                                                      | €          |
| ان روایات کابیان جوحسد کے بارے میں منقول ہیں                                                                   | <b>(3)</b> |
| نضول خرچی کابیان                                                                                               | €          |
| ان روایات کابیان جو بخل کے بارے میں ذکر کی گئیں                                                                | ₩          |
| ستون ہے شیک لگا کر بیٹھنے کا بیان                                                                              | (3)        |
| جوستون سے ملک لگا کرنہیں بیٹھتے تھے                                                                            | (3)        |
| ستارے کے پیچھے اپنی نظریں لگانے کابیان                                                                         | (7)        |
| جو مکروہ سمجھے کسی چیز کے متعلق یوں کہنا۔ کوئی چیز نہیں<br>ف                                                   | <b>(3)</b> |
| اں شخص کے بارے میں جس ہے علم حاصل کیا جا تا ہے۔                                                                | €3         |
| جو مرده سمجھے بول کہنے کو: گھر میں کوئی نہیں ہے                                                                | <b>⊕</b>   |
| عدیث کودوباره دهرانے کابیان<br>هنرین سرانے کابیان                                                              | <b>(3)</b> |
| جو خص ایک آ دمی کووضوکر وا تا ہے تو وہ کس جانب کھڑا ہو؟                                                        | <b>(3)</b> |
|                                                                                                                |            |

| معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۷) و ۱۳ معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۷) و ۱۳ معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۷) | Es .       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| جو خص ایک آ دی ہے ملتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ وہ کہاں ہے آیا؟                                          | <b>(3)</b> |
| جھکی ہوئی دیوار کے نزد یک جلدی چلنے کابیان                                                             | <b>3</b>   |
| جو محض دوسرے آدمی ہے بھلائی کرتا ہے، وہ اس سے اس کانام پوچھ لے                                         | 3          |
| آدمی کااپنے گھروالوں اورا پنی ذات پرخرچ کرنے کابیان                                                    | 3          |
| اس مخف کابیان جس کے چپل کا تسمیٹوٹ جائے تو دہ اِ ناللہ دا ناالیہ راجعون پڑھتا ہو                       | <b>3</b>   |
| جو بوں کہنے کو مکر وہ سمجھے کہ نبی کریم مُرافظ کے بعد کوئی نبی نہیں                                    | <b>⊕</b>   |
| چیونٹی کو مارنے کا بیان                                                                                | <b>⊕</b>   |
| عدیث کی عبارت کا دوسر کی عدیث سے مقابلہ کرنے کابیان                                                    | 3          |
| اس آدمی کابیان جو کسی آدمی کوقصه بیان کرے                                                              | <b>(3)</b> |
| اس آ دمی کابیان جونماز کے علاوہ میں دائیس طرف تھو کتا ہو، اور کیے تھو کا جائے                          | €          |
| اس آ دمی کابیان جودوسرے آ دمی کے سامنے اظہار براءت کرتا ہے اس خبر سے جواس مخف کواس کے متعلق پینجی ۱۸۴  | €          |
| آ دی کے لیے اس کنیت کا اختیار کرنا مگروہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         | <b>(3)</b> |
| ان روایات کابیان جو بننے اور کثرت سے بننے کے متعلق ذکر کی گئیں                                         | <b>(3)</b> |
| ان روایات کابیان جوآ دھے دن کے وقت قیلول کرنے کے بارے میں ذکر کی محکیل                                 | <b>⊕</b>   |
| اس آ دمی کا بیان جومنہ کے ہل اوندھالیٹتا ہو                                                            | €}         |
| متحب ہے کہ کلام کی ابتداا ہے کی جائے                                                                   | <b>(3)</b> |
| جوبچة دمی کے پیچیے بھاگ رہا ہواس حال میں کہ وہ سوار ہو                                                 | <b>(3)</b> |
| يتيم بچه کوادب سکھانے کابيان                                                                           | <b>③</b>   |
| اس آ دمی کابیان جو یوں کم جواللہ نے جاہا اور فلال نے جاہا                                              | 3          |
| آ دمی کے جس حصہ کا ظاہر ہونا کروہ ہے                                                                   | €          |
| ان او گول کابیان نبی کریم مُرافِظ فِی نے جن کے درمیان بھائی جارہ قائم کیا                              | (3)        |
| اس آ دمی کابیان جوایخ بھائی کامال لے لے                                                                | <b>(3)</b> |
| جوآ دمی دوسر مے مخص کو کیے:لبیك (میں حاضر ہول)                                                         | 0          |
| جن لوگوں نے یوں کہااس آ دمی کے بارے میں جواپ لڑ کے کومقید کردے                                         | €          |
| گران بننے کی کراہت کابیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         | <b>⊕</b>   |
| جس نے نگران بننے میں رخصت دی                                                                           | €}         |

**\*\*\*\*\*** 



## (۱) مَنْ رَجَّصَ فِي الدَّواءِ وَالطَّبِّ جن لوگوں نے دوائی اور طب میں رخصت کا کہاہے (ان کے دلائل)

( ٢٣٨٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ دِينَارِ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ قَالَ : جُرِحَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَدْعُوا لَهُ الطَّبِيبَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ يُغْنِى عَنْهُ الطَّبِيبُ؟ قَالَ : نَعُمْ ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يُنْزِلُ دَاءً ، إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً. (احمد ٥/ ٣٤١)

(۲۳۸۸) حفرت ہلال بن بیاف سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کدر سول الله مُؤَفِّقَةِ کے زمانہ میں ایک آدمی زخی ہوگیا تھا تو آپ مَؤْفِقَةَ فِنْ مِایا۔''اس کے لئے طبیب کو بلاؤ'' صحابہ ثقافَتُمْ نے عرض کیا۔ کیا طبیب اس کو فائدہ دے گا؟ آپ مُؤفِّقَةِ فِی فرمایا:''ہال'' بلاشبہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بیاری نہیں اتاری مگریہ کہ اس کے ساتھ اس کی شفاء بھی اتاری ہے۔''

( ٢٣٨٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُون ، قَالَ : سَمِعْتُ عِمْرَانَ الْعَمَّى ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَنَسًا رضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ حَيْثُ خَلَقَ الدَّاءَ خَلَقَ الدَّوَاءَ ، فَتَدَاوَوُهُ . (احمد ٣/ ١٥١)

(۲۳۸۸۱) حضرت انس و الله في فرمات بين كدرسول الله مُؤلِفَقَعَ في ارشاد فرمايا: "يقينا الله تعالى في جهال يهاري پيدا كى ہے۔ دوائى مجمى پيدا كى ہے۔ دوائى مجمى پيدا كى ہے۔ دوائى

( ٢٢٨٨٢ ) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَطَاءٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ دَاءٍ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً.

(بخاری ۵۲۵۸ ابن ماجه ۳۳۳۹)

(۲۳۸۸۲) حفرت ابو ہریرہ والی سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عَلِی فَظَافِی فَ فرمایا: "اللہ تعالی نے کوئی بیاری نازل نہیں کی مگریہ کہ اس کے لئے شفا بھی پیدا کی ہے۔ "

( ٢٢٨٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُينُنَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلْاَفَةَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْأَعْرَابَ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ مَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : تَدَاوَوُا عِبَادَ اللهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعُ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً ، إِلَّا الْهِرَمَ. اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : تَدَاوَوُا عِبَادَ اللهِ ، فَإِنَّ اللّهَ لَمْ يَضَعُ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً ، إِلَّا الْهِرَمَ. اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : تَدَاوَوُا عِبَادَ اللهِ ، فَإِنَّ اللّهَ لَمْ يَضَعُ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً ، إِلَّا الْهِرَمَ .

(۲۳۸۸۳) حضرت اسامہ بن شریک ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ پچھود یہا تیوں نے رسول الله مِلَّفِظَةَ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوکر سوال کیا تو آپ مِلِفِظَةَ نے فرمایا۔''اے اللہ کے بندو! دوائی ،استعال کرد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑھا پے کے سواکوئی بھی بیاری نہیں اتاری مگریہ کہ اس کے ساتھ شفاء بھی نازل کی ہے۔''

( ٢٢٨٨٤ ) حَلَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَلَّثَنَا شَبِيبُ بُنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ أَبِى رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رضِى اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَمُ يُنْزِلُ دَاءً ، أَوْ لَمْ يَخُلُقُ دَاءً إِلَّا وَقَدْ أَنْزِلَ ، أَوْ خَلَقَ لَهُ دَوَاءً ، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ ، إِلَّا السَّامَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا السَّامُ ؟ قَالَ : الْمَوْتُ . (طبراني ٩٢)

(۲۳۸۸۳) حفرت ابوسعید خدری و این کریم میر الله تقطیقی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ میر الله افر مایا: بے شک الله تعالی دروایت کرتے ہیں کہ آپ میر الله الله الله تعالی دروایت کرتے ہیں کہ آپ میر الله الله تعالی ہے۔ جس نے اس کو جان دروائی نازل کی ہے یا پیدا کی ہے۔ جس نے اس کو جان کیا سو جان لیا اور جو اس سے جائل رہا وہ جائل رہا سوائے سام کے۔ "صحابہ وی کا تی تاہد جھا۔ یا رسول الله میر الل

( ٢٢٨٨٥) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِفِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَمْ يَخُلُقُ دَاءً ، أَوْ لَمْ يَخُلُقُ دَاءً إِلَّا وَقَدْ أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً ، جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ ، وَعَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ . (احمد ١/ ٣١٣) يُنْزِلِ اللَّهُ دَاءً ، أَوْ لَمْ يَخُلُقُ دَاءً إِلَّا وَقَدْ أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً ، جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ مَنْ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ . (احمد ١/ ٣١٣) يُنْزِلِ اللَّهُ دَاءً ، أَوْ لَمْ يَخُلُقُ دَاءً إِلَّا وَقَدْ أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً ، جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ ، وَعَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ . (احمد ١/ ٣١٣) (٢٣٨٥٥) حضرت ابوعبد الرحمٰ ناواد عبد الله عبد

( ٢٢٨٨٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَصَابَهُ جُرُحٌ ، فَاحْتَفَنَ الدَّمُ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لَهُ رَجُلَيْنِ مِنْ يَنِى أَنْمَارٍ فَقَالَ : ايَّكُمَا أَطَبَ ؟ فَقَالَ رَجُلاً اللهِ مَ أَوْفِى الطَّبِّ حَيْرٌ ؟ فَقَالَ : إِنَّ الَّذِى أَنْزَلَ الدَّاءَ أَنْزَلَ الدَّاءَ أَنْزَلَ الدَّوَاءَ. (مالك ٩٣٣) فَقَالَ رَجُل الدَّاءَ أَنْزَلَ الدَّاءَ أَنْزَلَ الدَّاءَ أَنْزَلَ الدَّوَاءَ. (مالك ٩٣٣) حضرت زيربن الله ما وايت بِ كما يك آدى كوز ثم لك كيا پس خون تجمد موكيا ـ تورسول الله مَأْضَعَهُمْ فَاسَ ك

لئے بنوانمار کے دوآ دمیوں کو بلایا اور آپ مَرِّنْفَظِیَّہ نے فرمایا۔''تم میں سے کون بڑا طبیب ہے؟''ایک آ دمی نے بوجھا۔ یا رسول اللّٰد مَرِّئِنْفِکَیَّۃً! کیا طب میں بھی کوئی خیر ہے؟ آپ مُرِّئِنْفِکَۃؓ نے ارشاد فرمایا:''بقینا جس ذات نے بیاری اتاری ہے اس نے دوائی بھی ۱۳۰۱ کی ہے ''

( ٢٢٨٨٧ ) حدَّثَنَا مُفْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ (وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ) ، قَالَ : مَنْ طَبِيبُ.

(٢٣٨٨) حفرت الوقلاب " وقيل من داق " كي بار يين روايت بي كتي بين اس مرادطبيب ب

( ٢٣٨٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا الَّذِى أُصِحَّ وَأُدَاوِى.

(۲۳۸۸۸) حفرت کعب جھٹھ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ حق جل شانہ کا فرمان ہے۔ میں ہی وہ ذات ہوں جو صحت دیتا ہوں اور علاج کرتا ہوں۔

## (٢) مَنْ كَرِهُ الطُّبُّ وَلَمْ يَرَهُ

## جولوگ علاج کونا پیند سمجھتے ہیں (ان کے دلائل)

( ٢٢٨٨٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ ، عَنْ أَبِى رِمْئَةَ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِى وَأَنَا عُلَامٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ أَبِى : إِنِّى رَجُلٌ طَبِيبٌ ، فَأَرِنِى هَذِهِ السِّلْعَةَ الَّتِى عُلَامٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ أَبِى : إِنِّى رَجُلٌ طَبِيبٌ ، فَأَرِنِى هَذِهِ السِّلْعَةَ الَّتِي يَطُهُرِكَ ، قَالَ : مَا تَصْنَعُ بِهَا ؟ قَالَ : أَقْطَعُهَا ، قَالَ : لَسُتَ بِطَبِيبٍ وَلَكِنَّكَ رَفِيقٌ ، طَبِيبُهَا الَّذِي وَضَعَهَا ، وَقَالَ غَيْرُهُ : الَّذِي خَلَقَهَا. (ابوداؤد ٣٠٠٣ـ ترمذي ٢٨١٢)

(۲۳۸۹) حفرت ابورمد سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور اپنے والد کے ہمراہ نبی کریم مِرَّافِقَائِمَ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابورمد کہتے ہیں۔ میرے والد نے نبی کریم مِرَّافِقَائِمَ سے کہا۔ میں حکیم آ دمی ہوں لہٰذا آپ کی بشت پر جوابھرا ہوا گوشت ہے۔ وہ آپ مجھے دکھا کیں۔ آپ مِرَّافِقَائِمَ نے پوچھا۔''تم اس کوکیا کرو گے؟''میرے والد نے جواب دیا، میں اس کوکاٹ دوں گا، آپ مِرِّافِقَائِمَ نے فرمایا۔''تم طبیب نہیں ہو، ہاں مگرتم دوست ہو۔ اس کا طبیب وہی ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ یا فرمایا۔ جس نے اس کو بیدا کیا ہے۔

( ٢٢٨٩٠) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ شُرْبَ الْأَدُويَةِ كُلِّهَا ، إِلَّا اللَّبَنَ وَالْعَسَلَ. (٢٣٨٩) حضرت حن كي بارے ميں روايت بكروه دودها ورشهد كے علاوه تمام ادويات كي پينے كونا پهند جھتے تھے۔

( ٢٢٨٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ شُرُبَ الْأَدُولِيَةِ الْمَعْجُونَةِ إِلَّا شَيْنًا يَعْرِفُهُ ،

وَكَانَ إِذَا أَرَادَ شَيْنًا مِنْهُ وَلِيَهُ بِنَفْسِهِ.

(۲۳۸۹۱) حفرت محرکے بارے میں روایت ہے کہ وہ مرکب دواؤں کے پینے کو ناپند بھتے تھے۔ ہاں مگر جس دوائی کو وہ پہچا نتے تھے (اس کونا پندنہیں بھتے تھے )اور آپ جب کوئی ایسی دوائی لیٹا جا ہتے تو بذات خوداس کا انظام کرتے۔

( ٢٢٨٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنِ أَبْنِ مَعْقِل ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الدَّوَاءَ الْخَبِيكَ الَّذِي إِذَا عُلِقَ قَتَلَ صَاحِبَهُ.

(۲۳۸ ۹۲) حفرت بن معقل کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ایسی خبیث دوائی (کے استعمال) کو تا پیند سجھتے تھے کہ جب وہ آ دمی کی عادت بن جائے تو اس کو مارڈ الے۔

( ٢٣٨٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الْحَبِيثِ. (ابن ماجه ٣٣٥٩۔ احمد ٣/ ٣٣٢)

(٢٣٨٩٣) حفرت ابو مريره والنور سروايت ب- كمت مي كدرسول الله مَلِنَفَيْكَ فَي فيبيث دواسي منع فرمايا-

( ٢٣٨٩٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قِلَ لِلرَّبِيعِ بْنِ خُيَّمٍ فِي مَرَّضِهِ :أَلَا نَدْعُو لَكَ الطَّبِيبَ ؟ فَقَالَ :أَنْظِرُ ونِي ، ثُمَّ تَفَكَّرَ فَقَالَ : ﴿ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسُ وَقُرُّونًا مَرْضَى اللَّهُ اللَّمُثَالَ وَكُلَّ تَبْرُنَا تَنْبِيرًا ﴾ فَذَكَرَ مِنْ حِرْصِهِمْ عَلَى اللَّهُ الْمُثَالَ وَكُلَّ تَبْرُنَا تَنْبِيرًا ﴾ فَذَكرَ مِنْ حِرْصِهِمْ عَلَى اللَّهُ الْمُثَافِ وَرَغَيْتِهِمْ فِيهَا ، قَالَ :فَقَدُ كَانَتُ مَرْضَى ، وَكَانَ فِيهِمْ أَطِبَّاءُ ، فَلَا الْمُدَاوِى ، وَلَا الْمُدَاوَى ، هَلَكَ النَّاعِثُ وَالْمَنْعُوثُ لَهُ ، وَاللَّهِ لَا تَدْعُوا لِي طَبِيبًا.

(۲۳۸۹۳) حضرت عبدالملک بن عمیر سے دوایت ہے۔ کہتے ہیں کہ رئے بن خثیم کوان کی بیاری میں بوچھا گیا کہ کیا ہم آپ کے طبیب کو بکا کیں انہوں نے فرمایا۔ آخر مایا۔ بیادگ بھی مریض تھے۔ اوران میں اطباء بھی تھے۔ پس نہ کوئی دوائی لینے والا ہے نہ کوئی دوائی دینے والا ہے نہ کوئی دوائی سے دالا ہے۔ تحریف کرنے والا ہمی ہلاک ہوگیا اور جس کی تعریف کی گئی وہ بھی ہلاک ہوگیا۔ خدا کی تم اوگ میرے لئے طبب کو نہ بلاک ہوگیا۔ خدا کی تم اوگ میرے لئے طبب کو نہ بلاک ہوگیا۔ خدا کی تم اوگ میرے لئے طبب کو نہ بلاک ہوگیا۔ خدا کی تم اوگیا۔ خدا کی تم اوگ میرے لئے کو نہ بلاؤ۔

. ( ٢٢٨٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ السَّكَرَ وَيَأْبَاهُ.

(۲۳۸۹۵) حفرت محمد کے بارے میں روایت ہے کہ وہ تھجور کے عمر آل کو تا پیند کرتے تھے اور اس سے انکار کرتے تھے۔

( ٢٢٨٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ :مَرِضَ أَبُو اللَّرْدَاءِ فَعَادُوهُ ، فَقَالُوا لَهُ :نَدْعُو لَكَ الطَّبِيبَ ؟ فَقَالَ :هُوَ أَضْجَعَنِي.

(۲۳۸۹۲) حضرت معاویہ بن قرہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء بیار ہوئے تو لوگ اُن کی عیادت کو گئے ۔ لوگوں

نے ان سے کہا۔ ہم آپ کے لئے طبیب نہ کلا کیں؟ حضرت ابوالدرداء دی اور این نے فر مایا۔ اس نے تو مجھے بستر پر ڈ الا ہے۔

# (٣) فِي شُرْبِ النّواءِ الَّذِي يُمْشِي

#### دست آوردواء کے پینے کے بارے میں (روایات)

( ٢٣٨٩٧ ) حَلَّنْنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا لاَ يَرَوُنَ بِالاسْتِمْشَاءِ بَأْسًا ، قَالَ :وَإِنَّمَا كَرِهُوا مِنْهُ مَخَافَةَ أَنْ يُضْعِفَهُمْ.

(۲۳۸۹۷) حضرت أبراہیم سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرات اہل علم مُسہل دوائی لینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ راوی کہتے ہیں۔صرف اس وجہ سے کچھاہل علم اس کونا پند کرتے تھے کہ کہیں میمسہل دواء آ دی کو کمز ورنہ کردے۔

ہے ہیں۔ رف بی وجہ سے بھا، کا میں کو اچھ رکے سے لدیں یہ بی وواء وی و مرور دروے۔
( ۲۲۸۹۸ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِی ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجِیح ، عَنْ عَطاءِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ یَسْتَمْشِی الْمُحْرِمُ.
( ۲۳۸۹۸ ) حفرت عطاء سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ احرام باندھے ہوئے آدمی کے لئے دست آوردواء استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٨٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :خَيْرُ اللَّوَاءِ ؛ اللَّدُودُ ، وَالسَّعُوطُ ، وَالْمَشِيُّ ، وَالْحِجَامَةُ ، وَالْعَلقُ. (ترمذى ٢٠٥٣)

(۲۳۸۹۹) حضرت معنی سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول الله مَؤْفِقَعَ فَر مایا کرتے تھے۔ ''بہترین دواءوہ ہے جومنہ کے گوشہ

میں ڈال کراستعال کی جائے اور وہ دواء جوناک کے رائے سے لی جائے اور مسہل دواءاور تچھنے لگوانااور عکق جونک لگانا۔ ہے۔ سیکٹر سرد میں بیٹور کو دیار سیاست کے دیتر میں بیٹا کہ بیٹور کو میروز میں بیٹور سیاست

( ٢٢٩٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِهِ

(۲۳۹۰۰) حفرت معنی نے نبی کریم مَلِفْظَةَ سے ای کے مثل روایت کی ہے۔

( ٢٢٩.١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفُو ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَوْلَى لِمَعْمَو التَّيْمِى ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِمَاذَا كُنْتِ تَسْتَمُشِينَ ؟ قُلْتُ : بِالشَّبُرُمِ ، قَالَ : حَارٌ جَارٌ ، ثُمَّ اسْتَمُشَيْتُ بِالسَّنَا ، فَقَالَ : لَوْ كَانَ شَىٰءٌ يَشْفِى مِنَ الْمَوْتِ كَانَ السَّنَا ، أَوِ بِالشَّنَا شِفَاءٌ مِنَ الْمَوْتِ كَانَ السَّنَا ، أَوِ السَّنَا شِفَاءٌ مِنَ الْمَوْتِ . (طبرانى ٣٩٤ ـ ترمذى ٢٠٨١)

(۲۳۹۰) حضرت اساء بنت عميس في مدين سي روايت ہے۔ کہتى بين كدرسول الله مَا ال



## ( ٤ ) مَا رُخُصَ فِيهِ مِن اللهويةِ

#### جن روایات میں رخصت دی گئی ہے

( ٢٢٩.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ الزُّهُرِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أُمَّ قَيْسِ ابْنَةِ مِحْصَنِ ، قَالَتُ: دَخَلُتُ بابْنِ لِى عَلَى عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذُرَّةِ ، فَقَالَ : عَلَّامَ تَدُغَرُنَ أَوْلَادَكُنَ ؟ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعِلَاقِ ، عَلَيْكُنَّ بِهِذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ ، يُسْعَطُ بِهِ مِنَ الْعُذُرَةِ ، وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجُنْبِ. (بخارى ٢٩٩٠ مسلم ١٤٣٣)

(۲۳۹۰۲) حضرت ام قیس بنت محصن سے روایت ہے۔ کہتی ہیں: کہ میں اپنے ایک بیٹے کو لے کر جناب نبی کریم میر اُفقائی آئی کی خدمت میں عاضر ہوئی اور میں نے علق کے درد کی وجہ سے اس کو جونک لگا رکھی تھی۔ آپ میر اُفقائی آئی نے کا گاا کیوں گھونٹ رہی ہو؟ تم بیدعلاج کرو۔ تم بیعود ہندی کو استعال کرو۔ کیونکہ اس میں سات بیار پول سے شفاء ہے۔ حلق کا درد ہوتو اس کو بذریعہ ناک کھینچا جائے اور ذات الجحب ہوتو اس کو منہ کے گوشہ سے استعال کیا جائے۔

( ٢٢٩.٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : ذَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَعِنْدَهَا صَبِيٌّ يَبْتَدِرُ مَنْخَرَاهُ دَمًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلاَمَ تَعَذَّبُنَ أَوْلاَدَكُنَ ؟ إِنَّمَا يَكُفِى إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَأْخُذَ قُسُطًا بِهِ الْعُذُرَةُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلاَمَ تَعَذَّبُنَ أَوْلاَدَكُنَ ؟ إِنَّمَا يَكُفِى إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَأْخُذَ قُسُطًا هِ الْعُذُرَةُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : عَلاَمَ تَعَذِّبُنَ أَوْلاَدَكُنَ ؟ إِنَّمَا يَكُفِى إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَأْخُذَ قُسُطًا هِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَامَ تَعَذِيبُونَ أَوْلاَدَكُنَ ؟ إِنَّمَا يَكُفِى إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَأْخُذَ قُسُطًا هِمُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْجِرَهُ إِيَّاهُ ، قَالَ : فَفَعَلُوهُ فَبَرَأً. (احمد ٣/ ٣٥٥ ـ بزار ٣٠٠٣)

(۲۳۹۰۳) حضرت جابر ڈاٹنو ہے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ سَرَّ فَقَعَ الله حضرت امسلمہ دی معنائے پاس تشریف لے گئے اور
ان کے پاس ایک بچہ تھا جس کے نصفون سے خون جاری تھا۔ آپ شِرِّ فَقَعَ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهُ الل

( ٢٢٩.٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ ، وَالْقُسُطُ الْعَرَبِيُّ لِصِبْيَانِكُمُّ مِنَ الْعُذْرَةِ ، وَلَا تُعَذَّبُوهُمْ بِالْغَمْزِ.

(بخاری ۲۹۲۵ مسلم ۱۲۳)

بچوں کو گھونٹ کرعذاب نہ دو۔''

( ٢٣٩٠٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُورِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ ، فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ، قِيلَ لَهُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ: نَعَمُ. (مسلم ٨٨ ـ احمد ٢/ ٢٦٨) (۲۳۹۰۵) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ''تم ان سیاہ دانوں (کلوٹجی) کولازی استعال کرو کیونکہ ان میں مریاری سے شفاء ہے' ابو مریرہ والله سے بوچھا گیا۔ یہ بات آپ نی کریم منطق الله سے نقل کر کے کہدرہ میں؟ انہوں نے

( ٢٣٩.٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَمَطَرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الشُّونِيزُ فِيهِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلاَّ السَّامَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا السَّامُ ؟ قَالَ : الْمَوْتُ. (احمد ٥/ ٣٣٢)

(٢٣٩٠٢) حفرت عبدالله بن بريده الي والدك واسط سے نبي كريم مَلِقَصَةَ سے روايت كرتے ہيں كه آپ مِلْقَصَةَ نے ارشاد فر مایا: "كلونجى ميس سام كسوا بريمارى كى شفاء ب "كوكول نے يو چھا۔ يارسول القد مَرْفَظَةُ إسام كيا ب؟ آپ مَرْفَظَةَ فَ فر مايا:

( ٢٣٩.٧ ) حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ ، فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلُّ دَاءٍ ، يَعْنِي الشَّونِيزَ. (بخارى ٥٦٨٤ ـ احمد ٢/ ١٣٨)

(١٣٩٠٤) حضرت عائشہ بنى ملاطئ نى كريم مُرِلِفَظِيمَةً سے روايت كرتى بيں كه آپ مِرَفِظَظَةً نے ارشاد فرمايا: تم پرسياه دانے (كلونى) لازم ہیں۔ کیونکہ اس میں ہر بیاری سے شفاء ہے۔

# (٥) فِي الْحُقْنَةِ مَنْ كُرِهَهَا

#### جولوگ حقنہ کونا پسند کرتے ہیں (ان کے دلاکل)

( ٢٣٩.٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَوْتَلٍ ، عَنْ عَلِقٌ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحُقْنَةِ أَشَدَّ الْقَوْلِ. (۲۳۹۰۸) حضرت علی جانئے کے بارے میں روایت ہے کہ وہ مکلنہ کے بارے میں سخت ترین بات کہا کرتے تھے۔ (حقنہ کا مطلب ہے:مقعد سے دوائی چڑھانا)۔

( ٢٣٩.٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرُهُهَا.

(۲۳۹۰۹)حضرت مجامد کے بارے میں روایت ہے کہ وہ حقنہ (مقعدے دوائی چڑ ھانا) کونا پیند سمجھتے تھے۔

( ٢٢٩١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، وَعَبَّادٌ ، عَنْ حُصِّينِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنِّي لَأَتَفَحَّشُهَا.

(۲۳۹۱۰) حفرت مجامد بالله الملية سروايت ب كمت بيل كديس حقد كوير اقرار ديا مول ـ

( ٢٣٩١١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:سُنِلَ عَامِرٌ عَنِ الْحُقَّنَةِ لِلصَّاثِمِ؟ فَقَالَ: إِنَّى لَأَكُرَهُهَا لِلْمُفْطِرِ، فَكَيْفَ لِلصَّاثِمِ؟

(۲۳۹۱۱) حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضرت عامر سے روزہ دار کے لئے حقتہ کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا۔ میں تو

غیرروزه دار کے لئے بھی حقنہ کو تابیند سمحتا ہوں۔ توروزه دار کے لئے کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟

( ٢٢٩١٢ ) حَدَّثُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنِّي لَأَتَفَحَّشُهَا.

(۲۳۹۱۲) حفرت ابراہیم سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں حقنہ کو کر اقر اردیا ہوں۔

( ٢٢٩١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَالْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا الْحُقَّنَةَ.

(۲۳۹۱۳) حفرت آثاد واور حفرت حسن کے بارے میں روایت ہے کہ بید دونوں حقنہ کو تا پہند سجھتے تھے۔

( ٢٣٩١٤) حَلَّثَنَا سُوَيْد بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَلٍ، عَنْ الْمَعْرُورِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَرِهَ الْحُقْنَةَ.

(۲۳۹۱۴) حضرت علی دیانتر کے بارے میں روایت ہے کہ وہ حقنہ کو ناپسند سمجھتے تھے۔

( ٢٢٩١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :هِيَ طَرَفٌ مِنْ عَمَلِ قَوْمٍ لُوطٍ ، يَعْنِي الْحُقْنَةَ.

(٢٣٩١٥) حفرت مجامد ويطيئ سروايت ب كتب بيل كدية وماوط ككام كالك كناره بيعن حقد كالمل

( ٢٢٩١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَطَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا الْحُقْنَةَ.

(۲۳۹۱۲) حفرت مجامد ميشيد اورطاؤس والنو كرار بار بس الرايت م كريد دونول حقد كونا پند مجمعة تھے۔

## (٦) مَن رخَصَ فِي الْحَقنَةِ

#### جن لوگوں نے حقنہ کی اجازت دی ہے (ان کے دلائل)

( ٢٣٩١٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا.

(rrqie) حضرت ابراہیم سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ حقنہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٣٩١٨ ) حَدَّثُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :هِيَ دَوَاءٌ.

(۲۳۹۱۸) حفرت الوجعفر ہے روایت ہے کہ حقنہ تو ایک دوائی ہے۔

( ٢٢٩١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ احْتَقَنَ.

(۲۳۹۱۹) حفرت حکم کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے حقد کروایا تھا۔

( ٢٣٩٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالْحُقْنَةِ بَأْسًا.

(۲۳۹۲۰) حضرت عطاء کے بارے میں روایت ہے کہ وہ حقنہ میں کوئی حرج نہیں و کیھتے تھے۔

( ٢٣٩٢١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ :حَدَّثَنِى أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالْحُقْنَةِ بَأْسًا.

(۲۳۹۲) حفرت ابراہیم کے بارے میں روایت ہے کہ وہ حقتہ کروانے میں کو کی حرج نہیں و کیھتے تھے۔

## (٧) فِي تَعْلِيقِ التَّمانِمِ والرُّقَى

#### دھا گے اور تعویذات باندھنے (اور لٹکانے) کے بارے میں (روایات)

( ٢٣٩٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، وَمُعْتَمِرٌ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ حَسَّانِ ، عَنْ عَمَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ عَقْدٌ التَّمَائِمِ. (احمد ٣٩٧ـ حاكم ١٩٥)

(٢٣٩٢٢) حفرت عبدالله بروايت ب- كهتم بين كدرسول الله مَلْ الله عَلَيْنَ الله صناع البند بجهة تحد

( ٢٣٩٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عِيسَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ :فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ تَعَلَّقَ عَلَاقَةً وُكِلَ إِلَيْهَا. (احمد ٣/ ٣١٠ـ بيهقى ٣٥١)

(۲۳۹۲۳) حفرت عبدالله بن حکیم سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول الله مَلِّفَقِیَّ آنے ارشاد فرمایا: ''جس نے کوئی چیز : دھا کہ وغیرہ لاکائی تو وہ اس کے سپر دکر دیا جاتا ہے''۔

( ٢٣٩٢٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، قَالَ :دَخَلَ عَبْدُ اللهِ عَلَى الْمُرَأَتِهِ وَهِى مَرِيضَةٌ ، فَإِذَا فِى عُنْقِهَا خَيْطٌ مُعَلَّقٌ ، فَقَالَ :مَا هَذَا ؟ فَقَالَتْ :شَىْءٌ رُقِى لِى فِيهِ مِنَ الْحُمَّى ، فَقَطَعَهُ وَقَالَ :إِنَّ آلَ إِبْرَاهِيمَ أَغْنِيَاءُ عَنِ الشَّرْكِ.

(۲۳۹۲۳) حفزت ابوعبیدہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ، اپنی بیوی کے پاس گئے اور وہ (اس وقت) بارتھیں۔

حضرت عبدالله کوان کی گردن میں ایک دھا کہ لاکا ہوانظر آیا تو آپ ڈاٹھ نے پوچھا۔ یہ کیا ہے؟ بیوی نے جواب دیا۔ یہ ایسی چیز ہے

جس میں بخار کا دم کیا گیا ہے۔ پس حضرت عبداللہ نے اس کوتو ڑ دیا اور فر مایا۔ بے شک آل ابراہیم شرک سے بری ہیں۔

( ٢٣٩٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : رَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى بَغْضِ أَهْلِهِ شَيْنًا قَدْ تَعَلَّقَهُ ، فَنَزَعَهُ مِنْهُ نَزْعًا عَنِيفًا ، وَقَالَ : إِنَّ آلَ ابْنِ مَسْعُودٍ أَغْنِيَاءُ عَنِ الشَّرْكِ.

(۲۳۹۲۵) حضرت ابراہیم ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود دوافیز نے اپنے بعض الل خانہ پر کوئی چیز نظلی ہوئی دیکھی

تو آپ دائنونے اس کوغصہ سے معینج دیااور فر مایا: بے شک ابن مسعود کے گھر والے شرک سے بے پرواہ ہیں۔

( ٢٣٩٢٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيِّمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، أَنَّهُ رَأَى فِى يَلِد رَجُلٍ حَلْقَةً مِنْ صُفْرٍ ، فَقَالَ : مَا هَلِهِ ؟ قَالَ :مِنَ الْوَاهِنَةِ ، قَالَ :لَمْ يَزِدْكَ إِلَّا وَهُنَّا ، لَوْ مِتَّ وَأَنْتَ تَرَاهَا نَافِعَتَكَ لَمِتَّ عَلَى غَيْرٍ الْفِطْرَةِ. (ابن ماجه ٣٥٣١ـ احمد ٣/ ٣٣٥)

(۲۳۹۲۱) حفزت عمران بن حصین کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے ایک آدی کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا دیکھا۔ تو آپ دڑا تھا۔ تو آپ دڑا تھا۔ تو آپ دڑا تھا۔ تو آپ دڑا تھا۔ نے فرمایا: یہ تو تم میں ضعف کومزید برو حائے گا۔اورا گرتم اس حالت میں مرے کہتم اس کونا فع خیال کرتے ہوتو یقینا تم خلاف فطرت موت مرو گے۔

( ٢٣٩٢٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ الْحُصَيْنِ ؛ مِثْلَ ذَلِكَ.

(٢٣٩٢٧) حفزت حسن في حفزت عمران بن حقيبن والثيواس اليي بي روايت تقل كي ب-

( ٢٢٩٢٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِر ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ :انْطَلَقَ حُنْيَفَةُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ يَعُودُهُ ، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَدَخَلْتُ مَعَهُ ، فَلَمَسَ عَضُدَهُ ، فَرَأَى فِيهِ خَيْطًا ، فَأَخَذَهُ فَقَطَعَهُ ، ثُمَّ قَالَ :لَوْ مِتَ وَهَذَا فِي عَضُدِكَ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْكَ.

(۲۳۹۲۸) حضرت زید سے روایت ہے کہتے ہیں: کہ مجھے زید بن وہب نے بتایا کہ حضرت حذیفہ ڈٹاٹٹو ایک آ دمی کی بلغم کی مرض میں عیادت کرنے کے لئے گئے۔وہ چلے تو میں بھی ان کے ہمراہ چل پڑا۔ بس وہ اس کے پاس پنچی قومیں بھی اس کے پاس بیٹج گیا۔ پھر حضرت حذیفہ ڈٹاٹٹو نے اس کی کلائی کو چھوا تو اس میں انہوں نے ایک دھا گدد یکھا۔ آپ جھٹٹو نے اس دھا گہ کو پکڑ ااور تو ڑ دیا۔ پھر آپ ڈٹاٹو نے فرمایا۔اگرتم اس حالت میں مرجاتے کہ بیدھا گہ تہباری کلائی میں ہوتا تو میں تہارا جنازہ نہ پڑھتا۔

( ٢٢٩٢٩ ) حَلَّانًا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعُمَشِ، عَنْ أَبِي ظِلْيَانَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى رَجُلٍ يَعُودُهُ، فَوَجَدَ

فِی عَضُدِهِ خَیْطًا، قَالَ: فَقَالَ: مَا هَلَاً؟ قَالَ: خَیْطٌ رُقِی لِی فِیهِ ، فَقَطَعَهُ ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ مِتَّ مَا صَلَّیْتُ عَلَیْك. (۲۳۹۲۹) حفرت علی الله علی دت کے لئے تشریف لے (۲۳۹۲۹) حفرت علی الله علی دت کے لئے تشریف لے

مجے۔ تو آپ وہ ٹاؤنے نے اس کی کلائی میں دھا گردیکھا۔ آپ وہ ٹاٹونے پوچھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا۔ یہ ایک دھا گہ ہے جس میں مجھے دم کر کے دیا گیا ہے۔اس پر حضرت علی وہاٹونے نے اس کوتو ژدیا۔ پھر فرمایا: اگرتم مرجاتے تو میں تمہارا جنازہ نہ پڑھتا۔

( ٢٣٩٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ تَعْلِيقَ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآن.

(۲۳۹۳) حضرت عبداً للہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ قرآن مجید میں ہے بھی کچھ (آیت وغیرہ) لاکانے کو ناپ ند کرتے تھے۔

( ٢٣٩٣١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى الْخَيْرِ ، عنْ عُفْبَةَ بُنِ عَامِرٍ ، قَالَ :مَوْضِعُ التَّمِيمَةِ مِنَ الإِنْسَانِ وَالطَّفُلِ شِرْكٌ.

(۲۳۹۳) حفرت عقبہ بن عام سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان اور بیچ کے تعویذ کی جگہ شرک ( کاذر بعد ) ہے۔

( ٢٣٩٣٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ :مَنْ تَعَلَّقَ عَلَاقَةً وُكِلَ إِلَيْهَا.

(۲۳۹۳۲) حفزت ابومجلز سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ جس کسی نے کوئی شکی ۔ دھا گدوغیرہ ۔ لٹکایا تو اس کواس شکی کے سپر دکر دیا حائے گا۔

( ٢٣٩٣٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا ، مِنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ الْقُرْآنِ.

(۲۳۹۳۳) حضرت ابراہیم سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ (پہلے ) اہل علم ہرشم کے تعویذ ات کونا پیند بچھتے تھے جاہے وہ قرآن سے ہوں یاغیر قرآن ہے۔

( ٢٢٩٢٤ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ ذَلِكَ.

(۲۳۹۳۴) حفزت حسن کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ان (تعویذات) کو تا پہند سمجھتے تھے۔

( ٢٢٩٢٥ ) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :أُعَلِّقُ فِي عَضُدِى هَذِهِ الآيَةَ : ﴿يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ مِنْ حُمَّى كَانَتْ بِي ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ.

(rrqra) حفرت مغیرہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے بوچھا۔ مجھے جو بخار ہوتا ہے میں اس سے (بچاؤ کے لئے) یہ آیت: ﴿ یَا فَارُ کُونِی بَرُدُا وَسَلَامًا عَلَی إِبْرَ اهِیمَ ﴾ اپن کلائی پر ( لکھ کر) لئکا لوں؟ تو حضرت ابراہیم نے اس کونا پند کیا۔

( ٢٢٩٢٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ هِلَالِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ عَلَّقَ التَّمَائِمَ وَعَقَدَ الرَّقَى ، فَهُوَّ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ الشُّرُكِ.

(۲۳۹۳۱) حفزت عبدالرحمٰن بن الى ليلى ، بى كريم مُلِفَقِيَّةَ ب روايت كرتے ہيں كه آپ مِلِفَقِيَّةَ نے فرمايا:'' جس نے تعويذات لاكائے اور ڈورے باند ھے تو پیٹخص شرک كے ايك شعبہ برعمل پيرا ہے۔

( ۲۲۹۲۷ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ التَّمَانِمَ وَالرَّقَى وَالنَّشَرَ. ( ۲۳۹۳۷ ) حفزت ابراہیم سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ (پہلے ) اہل علم تعویذات ، ڈوروں اور آب زدہ کے تعویذ کو پندنہیں کرتے تھے۔

( ٢٢٩٢٨ ) حَلَّانَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ رَأَى إِنْسَانًا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فِي عُنْقِهِ خَرَزَةٌ

فَقَطَعَهَا.

(۲۳۹۳۸) حضرت محمد بن سوقد ہے روایت ہے کہ حضرت سعید بن جبیر نے ایک آ دی کو بیت اللہ کے گرد طواف کرتے ویکھا کہ اس کی گردن میں ڈورا تھاتو آپ پریشیوٹے اس ڈور ہے کوتو ڑ ڈالا۔

( ۲۲۹۲۹ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً عَنْ إِنْسَان كَانَ كَعِدُلِ رَقَبَةٍ. (۲۳۹۳۹) حفرت معیدین جبیرے روایت ہے۔ کہتے جی کہ جس آدمی نے کسی انسان سے ڈورے کوتُو ڑا توبی( ٹواب میں ) ایک غلام کی آزادی کے برابر ہے۔

( ٢٢٩٤٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ وَاقِعِ بْنِ سَحْبَانَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: مَنْ عَلَّقَ شَيْنًا وُكِلَ إِلَيْهِ. (٢٣٩٢٠) حفرت واقع بن حبان سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبدالله فرماتے ہیں۔ جوآ دی کوئی چیز لاکا تا ہے تو وہ اس کے بیرد کردیا جاتا ہے۔

( ٢٣٩٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ أَبِي شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كَانَتْ بِهِ شَقِيقَةٌ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَرْقِيكَ مِنْهَا ؟ قَالَ : لَا حَاجَةَ لِي بِالرَّقَى.

(۲۳۹۴) حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ انہیں در دِسرتھا۔ بتاتے ہیں کہ ان سے ایک آ دمی نے کہا۔ میں آپ کو اس در د کا تعویذ دیتا ہوں؟ حضرت سعید بن جبیر نے فر مایا۔ مجھے تعویذ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

( ٢٣٩٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْمَعَاذَةَ لِلصَّبْيَانِ ، وَيَقُولُ : إِنَّهُمْ يَذْخُلُونَ بهِ الْخَلاَءَ.

(۲۳۹٬۲۲) حضرت ابراہیم کے بارے میں روایت ہے کہ وہ بچوں کے لئے تعویذ کو پہندنہیں کرتے تھے۔اور فرماتے تھے کہ بچے تعویذ کے ہمراہ ہی بیت الخلاء میں چلے جاتے ہیں۔

# ( ٨ ) مَا ذَكُرُوا فِي تَمْرِ عَجُورَةٍ ، هُوَ لِلسَّمِّ وَغَيْرِة

عجوہ تھجور کے بارے میں جواحادیث مروی ہیں کہ بیز ہروغیرہ کے لئے مفید ہے

( ٢٢٩٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ يَقُولُ : سَمِعْتُ مَامِدً وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتِ عَجْوَةٍ ، لَمْ يَضُرَّهُ لَمْ يَضُرَّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتِ عَجْوَةٍ ، لَمْ يَضُرَّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتِ عَجْوَةٍ ، لَمْ يَضُرَّهُ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۲۳۹۳۳) حضرت سعد و في فرماتے ہيں كہ بيس نے رسول الله مَثَرِ اللهُ عَلَيْظَةَ كُو كَتِ ہوئے سُنا كَهُ ' جَوْفُص بوقت صبح سات مجوہ مجوري كھالے گا تواس كوأس دن ميں كوئى زہريا جاد ونقصان نہيں دے گا۔ ( ٢٣٩٤٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْعَجُوةُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ. (ترمذى ٢٠٦٨ـ احمد ٣/ ٣٨)

(۲۳۹۳۳) حفرت ابو ہریرہ وی فوے سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول الله مَلِّقَظَیَّ نے ارشاد فر مایا ہے کہ' عجوہ محجور جنت ہے ہے اور بیز ہر سے بھی شفاء ہے۔''

( ٢٣٩٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ هِنَ الدَّوَامِ ، أَوِ الدَّوَارِ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجُوَةٍ ، فِي سَبْعِ غَدَوَاتٍ عَلَى الرِّيقِ. ·

(۲۳۹۴۵) حفرت ہشام بن عروہ اپنے والد کے واسطے سے حفرت عائشہ ٹنکاٹیٹا کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ حفرت عائشہ ٹنکاٹیڈورانِ سرے افاقہ کے لئے سات صبح نہار منہ مجمود کے ساتھ دانے کھانے کا فرمایا کرتی تھیں۔

( ٢٣٩٤٦) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى نَمِرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِى عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى عَتِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِى عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى عَتِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِى عَبْدُو قِ الْعَالِيَةِ شِفَاءٌ أَوْ : إِنَّهَا تِرْيَاقٌ فِى أَوَّلِ الْبُكْرَةِ عَلَى الرِّيقِ. (مسلم ١١٥٩ نسانى ١٤٥٣)

(۲۳۹۳۲) حفرت عائشة تف منطق صروايت ب- كهتى بين كدرسول الله مَلِفَظَةَ في ارشاد فرمايا كه: " مجوه عاليه من شفا ب- "يا ارشاد فرمايا: "مجوه عاليه من كو وقت نهار مندترياق ب- "

# (٩) فِي التَّمْرِ يُحَنَّكُ بِهِ الْمُولُودَ

#### نومولود بچہ کو کھور کے ذریعہ تحسنیک کرنے کے بارے میں احادیث

( ٢٣٩٤٧) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ ؛ أَنَّ أَمَّ سُلَيْمٍ وَلَدَتُ غُلَامًا ، فَقَالَ لِى أَبُو طَلْحَة : أَخِبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ ؛ أَنَّ أَمَّ سُلَيْم وَلَدَتُ غُلَامًا ، فَقَالَ لِى أَبُو طَلْحَة : أَخِمِلْهُ حَتَّى تُأْتِى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَعَهُ شَيْءٌ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ : مَعَهُ شَيْءٌ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، تَمَرَاتُ ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَضَعَهَا ، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهُ فِى فِى الصَّبِى ، ثُمَّ حَتَكُهُ تَمَرَاتُ ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَضَعَهَا ، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهُ فِى فِى الصَّبِى ، ثُمَّ حَتَكُهُ بِهِ ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ. (بخارى ٥٣٤٠ مسلم ١٩٨٩)

(۲۳۹٬۷۷) حفرت انس و الله سے روایت ہے کہ حفرت ام سلیم تفاقد نا کا ایک بچہ بیدا ہوا تو جھے ابوطلحہ نے کہا۔ اس بچہ کو نبی پاک مِنْ الله نظام کے باس لیے جاؤ۔ پس میہ بچہ نبی کریم مِنْ الله نظام کی خدمت میں لایا گیااور اس بچہ کے ہمراہ چند تھجوریں بھی بھیجی گئی تھیں۔ چنا نچہ آپ مِنْ الله تَظَامُ فَا اَنْ اَسْ کے ساتھ کوئی چیز ہے؟''لوگوں نے جواب دیا۔ جی ہاں! تھجوریں ہیں۔ اس پر نبی کریم مِنْ الله تَظَامُ اِنْ اَسْ اور اَن کو جبایا بھر آپ مِنْ الله تَظَامُ اَسْ نَا اَسْ اِسْ اَسْ اَسْ کہ بج وال ديا يهرآب مَرْضَفَعَ في اس كتالوكوملااوراس كانام آب مَرْضَفَحَ في عبدالله ركها

( ٢٣٩٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ بُرَيدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : وُلِدَ لِي غُلَامٌ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ ، وَحَنَّكُهُ بِتَمْرَةٍ. (بخارى ١١٩٨ ـ مسلم ٢٣)

(۲۳۹۴۸) حضرت ابوموی دہائی ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے ہاں بچہ بیدا ہوا۔ میں (اے لے کر) نبی کریم مِنَّلِقَظَة کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ مِنَلِقَظَة نے اس کا نام ابراہیم رکھااوراس کواپی مجمور سے مصلی دی۔

( ٢٢٩٤٩ ) حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكُرٍ ؛ أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ حِينَ وَضَعَنْهُ ، وَطَلَبُوا تَمْرَةٌ حَتَّى وَجَدُوهَا فَحَنَّكَهُ بِهَا ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ بَطُنَهُ رِيقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بخارى ٣٠٠٩ـ مسلم ١٦٩١)

(۲۳۹۳۹) حضرت اساء بنت الی بکر مین مذین ہے روایت ہے کہ وہ نبی کریم مَلِاَتِظَافَۃ کی خدمت میں ابن زبیر رفافظ کو ..... جب حضرت اساء بنے ان کو جنا .... لے کر حاضر ہوئیں۔اور صحابہ میں گفتانے نے تھجور کی تلاش کی یبال تک کہ ل گئی تو پھر آپ مِلْقِتْظَافِۃ ابن زبیر مڑافظ کو تھجور گٹھی دی۔ پس جو چیز حضرت ابن زبیر حوافظ کے پیٹ میں گئی وہ آپ مِلِقَتْظَافِقَ کالعاب مبارک تھا۔

( . ٢٢٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ. (بخارى ٢٠٠٢\_ مسلم ١٦٩١)

(۳۳۹۵) حضرت عا کشہ تی مذمئ سے روایت ہے کہ آپ مِؤْفِفِیْ آ کی خدمت میں بچوں کو لایا جاتا تھا اور آپ مِؤْفِفِیْ آن کے لئے برکت کی دعاء فرماتے اوران کوشھی دیتے تھے۔

# (١٠) فِي الإِثْمِدِ، مَنْ أَمَرَ بِهِ عِنْدُ النَّوْمِ

سوتے وقت اثد سرمہ لگانے کا کہنے دالے حضرات کے دلائل

( ٢٣٩٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ، فَإِنَّهُ يَشُدُّ الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ.

(ابن ماجه ۱۳۹۲)

( ٢٢٩٥٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ أَكْحَالِكُمُ الإِثْمِدُ، يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُثْبِتُ الشَّعْرَ. (۲۳۹۵۲) حفرت ابن عباس چافی ہے روایت ہے کہتے ہیں کدرسول اللد مَرَّائِفَتَا فَیْرَ مایا:'' تمہارے سرموں میں سے بہترین سرمدا ثد ہے۔ نگاہ کو تیز کرتا ہے۔اور بالول کوا گا تا ہے۔''

## (١١) كُمْ يُكْتَحَلُ فِي كُلِّ عَيْنٍ ؟

#### ہرآ نکھ میں کتنی مرتبہ سرمہ لگایا جائے؟

( ٢٢٩٥٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَفْفَرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِى أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتَحِلُ بِالإِثْمِدِ ، وَيَكْحَلُ الْيُمْنَى ثَلَاتَ مَرَاوِد ، وَالْيُسْرَى مِرْوَدَيْنِ.

(ابن سعد ۱۸۳)

(۲۳۹۵۳) حفرت عمران بن الى انس سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول الله مِنْ الله عَلَيْ الله مِرمدلگایا کرتے تھے۔ اور آپ مِنْ الله عَنْ الله مِنْ الله عَنْ الله مِنْ الله عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ

( ٢٣٩٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ حَفْصَةً ، عَنْ أَنْسِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْتَحِلُ ثَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ.

(۲۳۹۵۴)حضرت انس بڑا ٹوئے بارے میں روایت ہے کہوہ ہرآ تکھ میں تین تین مرتبہ سرمدلگایا کرتے تھے۔

( ٢٣٩٥٥ ) حَلَّاثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْتَحِلُ اثْنَتَيْنِ فِي ذِهِ ، وَاثْنَتَيْنِ فِي ذِهِ ، وَوَاحِدَةً بَيْنَهُمَا.

(۲۳۹۵۵) حضرت ابن سیرین کے بارے میں روایت ہے کہ وہ دوسلائیاں اس آنکھ میں اور دوسلائیاں اس آنکھ میں سرمدلگایا کرتے تھے اورا یک سلائی دونوں آنکھوں کے درمیان لگاتے تھے۔

( ٢٣٩٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا ثَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنِ. (ترمذى ٢٠٣٨ـ ابن ماجه ٣٣٩٩)

(۲۳۹۵۲) حفرت ابن عباس دہائی سے روایت ہے۔ گہتے ہیں کہ آپ مِنْطِفِیکَا آپ کے پاس ایک سرمہ دانی تھی جس ہے آپ مِنْطِفِکَا ہم آنکھ میں تین تین سلائیاں سرمہ لگاتے تھے۔

#### ( ١٢ ) فِي الْخَمْرِ يُتَكَاوَى بِهَا ، وَالسَّكَرِ

شراب اور عرق کھجور کے ذرایعہ علاج کرنے کے بارے میں (احادیث)

( ٢٣٩٥٧ ) حَذَّثَنَا شَبَابَة قَالَ : حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ جُعْفَى .، يُقَالَ لَهُ :سُوَيْد بْنُ طَارِقٍ ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ ؟ فَنَهَاهُ عَنْهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّمَا نَصْنَعِهَا لِدَوَاءٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا دَاءٌ وَلَيْسَتُ بِدَوَاءٍ.

( ٢٢٩٥٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَهُ الصَّفُرُ ، فَنُعِتَ لَهُ السَّكُرُ ، فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ :إِنَّ اللَّهَ لَمُّ يَجْعَلُ شِفَائكُمُ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.

(۲۳۹۵۸) حفرت ابووائل و این و این به ایک آدمی کو پیٹ کاوہ مرض لاحق ہوا جس میں چرہ ذرد ہوجاتا ہے تو کی نے اس کے سامنے عرق کھوری تعریف کی۔ اس مریض نے حضرت عبداللہ والتی سے ساس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جس چیز کوتم پرحرام کیا ہے اس چیز میں تمہاری شفانہیں رکھی۔

( ٢٢٩٥٩) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِى هَاشِم ، عَنْ نَافِع ، قَالَ : كَانَتُ لابُنِ عُمَرَ بُخُتِيَّة ، وَإِنَّهَا مَرِضَتْ ، فَوُصِفَ لِى أَنْ أَدَاوِيَهَا بِالْخَمْرِ ، فَذَاوَيْتُهَا ، ثُمَّ قُلْتُ لابُنِ عُمَرَ : إِنَّهُمْ وَصَفُوا لِى أَنْ أَدَاوِيَهَا بِالْخَمْرِ ، قَالَ : فَقُعَلْتَ ؟ قُلْتُ اللهُ عَمْرَ : إِنَّهُمْ وَصَفُوا لِى أَنْ أَدَاوِيَهَا بِالْخَمْرِ ، قَالَ : فَقَعَلْتَ ؟ قُلْتُ : لاَ ، وَقَدْ كُنْتُ فَعَلْتُ ، قَالَ : أَمَا إِنَّكَ لَوْ فَعَلْتَ عَاقَبْتُكَ .

(۲۳۹۵۹) حفرت نافع سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر والتو کے پاس ایک بختی اونٹ تھا۔ وہ بیار ہوگیا، مجھے کی نے کہا کہ ہیں اس کا شراب کے ذریعہ علاج کروں۔ چنانچہ میں نے اس کا علاج کیا۔ پھر میں نے حضرت ابن عمر والتو سے کہا۔ لوگوں نے جھے کہا ہے کہ میں اس کا شراب کے ذریعہ علاج کروں! حضرت ابن عمر والتو نے بوچھا۔ پھرتم نے کیا؟ میں نے کہا۔ نہیں۔ حالا تکہ میں تو علاج کر چکا تھا۔ حضرت ابن عمر والتو نے فرمایا۔ اگرتم نے بیکام کیا ہوتا تو میں تمہیں سمزاد بتا۔

( .٣٩٦ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَامِرٍ ، وَابْنُ زِيَادٍ : لَا اللهِ عَلَى بَأَخَدٍ سَقَى صَبِيًّا خَمُرًا إِلَّا جَلَدُتُهُ . قَالَ ابْنُ عَوَّنِ :وَحِفْظِى :ابْنُ زِيَادٍ .

(۲۳۹۷۰) حفرت حسن ولیے اسے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ ابن عامر اور ابن زیاد نے کہا کہ: میرے پاس کوئی ایسا آ دمی لایا گیا جس نے کسی بیچکوشراب پلائی ہوتو میں اس کو ضرور کوڑے لگاؤں گا۔

( ٢٣٩٦١) حَدَّثَنَا عُبُدُالرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبُدِاللهِ بُنِ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ تُسْقَى الْبَهَائِمُ الْخَمْرَ.
( ٣٣٩١) حفرت ابن عرف الله عَنْ عُبُدُلَةً ، عَنْ إِبُواهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُتَدَاوَى بِالْخَمْرِ ، وَبِدَمِ الْحَلَمِ ، وَبِالنَّادِ . ( ٢٣٩٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ إِبُواهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُتَدَاوَى بِالْخَمْرِ ، وَبِدَمِ الْحَلَمِ ، وَبِالنَّادِ . ( ٢٣٩٦٢ ) حفرت ابراجيم ك بارے مِن منقول ب كه وه اس بات كونا بند يجھتے تھے كه شراب اور چيچ كنون كساتھ اور آگ كور الجہ سے على حَمْل حَمْل كَانَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

( ٢٢٩٦٣ ) حَلَّانَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسُنِلَ عَنْ صَبِّى يَشْتَكِى ، نُعِتَ لَهُ قَطْرَةٌ مِنْ خَمْر ؟ قَالَ : لَا.

(٣٣٩٦٣) حضرت علم بن عطيه ب روايت ہے۔ كہتے ہيں كه حضرت حسن ويشيؤ ب سوال كيا گيا كه ايك بچة تكليف ميں مبتلا ہے، كيا اسے شراب كا ايك قطره ديا جاسكتا ہے؟ انہوں نے فر ما يانہيں۔

( ٢٣٩٦٤ ) حَلَّاثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ۚ ؛ أَنَّ عَالِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ : مَنْ تَدَاوَى بِالْخَمْرِ فَلَا شَفَاهُ اللَّهُ.

(۲۳۹۶۳) حضرت زہری ہے روایت ہے کہ حضرت عا کشہ ٹڑیات کھا کرتی تھیں کہ جو محض شراب کے ذریعہ سے علاج کرے تو اللہ تعالیٰ اس کوشفا بی نصیب نہ کریں۔

( ٢٣٩٦٥ ) حَلَّثْنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَامِرٍ : مَنْ سَقَى صَبِيًّا خَمْرًا جَلَدْنَا الَّذِي سَقَاهُ.

(۲۳۹۷۵) حضرت عامرے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عامر نے فر مایا: جو محض کسی بیچے کوشراب پلائے گا تو ہم پلانے والے کوکوڑے ماریں گے۔

( ٢٢٩٦٦ ) حَلَّتُنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَّرَ كَرِهَ أَنْ يُدَاوَى ذَبَرُ الإِبِلِ بِالْحَمْرِ. (٢٣٩٧١) حضرت سعد بن ابراہيم سے روايت ہے كہ حضرت ابن عمر ولاثة اس بات كونا ليندكرتے تھے كہ اونٹ كى پشت پر جوزخم لگا ہے اس كاعلان شراب سے كيا جائے۔

## ( ١٣ ) فِي التَّلبِينةِ

#### بھوسے اور شہدسے بنے ہوئے حریرہ کے بیان میں

( ٢٣٩٦٧ ) حَلَّانَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، قَالَ :حَلَّانَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلِ ، عَنْ أُمِّ كُلْنُومِ ابْنَةِ عَمْرٍ و ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ بِالْبَغِيضِّ النَّافِعِ ، يَغْنِى التَّلْبِينَةَ ، فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، إِنَّهُ لَيُغْسِلُ بَطْنَ أَحَدِكُمْ كَمَا يَغْسِلُ أَحَدُكُمْ وَجُهَةً مِنَ الْوَسَخِ ، وَكَانَ إِذَا اشْتَكَى أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ ، لَمْ تَزَلِ الْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ حَتَّى يَأْتِي عَلَى أَحَدِ طَرَفَيْهِ. (ترمذى ٢٠٣٩ـ احمد ٢/ ٣٢)

(۲۳۹۷) حفرت عائشہ تفاطیعن سے روایت ہے۔ کہتی ہیں کہ رسول اللہ مَا اَللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلَقُولَةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِمُ مِنْ اللَّهُ مِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا

میں ہے جب کی کوکوئی تکلیف ہوتی تو ہانڈی مسلسل آگ پر دھری رہتی یہاں تک کدمریفن کسی ایک جانب .....موت یا حیات ..... کی طرف آجا تا۔

# ( ۱٤ ) فِي الحِجَامَةِ أَيْنَ تُوضَعُ مِنَ الرَّأْسِ ؟ تحضي سرمين كس جَلد للوائے جائيں؟

( ٢٣٩٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ أَسْفَلَ مِنَ الذُّوَابَةِ ، وَيُسَمِّيهَا مُنْفِذًا.

(۲۳۹۱۸) حضرت مکول سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کرم مِزَافِقَةَ (اپنی) بیٹانی کے بالوں کے نچلے حصہ میں پھنے لگواتے تصادراس کوآ ب مِزَافِقَةَ مِنقذ کانام دیتے تھے۔

( ٢٢٩٦٩ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : اخْتَجَمَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا عَلَى الْأَخْدَعَيْنِ ، وَعَلَى الْكَاهُلِ وَاحِدَةً. (نرمذى ٢٠٥١ـ ابوداؤد ٣٨٥٢)

(۲۳۹۲۹) حضرت انس دولٹی ہے روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم مَنْ اَنْتَظَافِہ نے تین جگہ پر مچھنے لگوائے ، دور کیس کر دن نے دونوں جانب اورایک دوکندھوں کے درمیان۔

( . ٢٣٩٧ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِى عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِى عَلْقَمَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُحَيْنَةَ يَقُولُ : اخْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْي جَمَلٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَسَطَ رَأْسِهِ. (بخارى ١٨٣١ ـ ابن ماجهِ ٣٨٨)

(۲۳۹۷) حفرت عبدالله بن تحسینه بیان کرتے ہیں که رسول الله مِزَّفَظَةَ نے مقام کُنی جمل میں پچھنے لگوائے اور (اس وقت) آپ مِزَّفظَةَ عالت احرام میں تھے اور سر کے درمیان لگوائے۔

( ٢٣٩٧١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْنَجَمَ بِمَكَانِ بِطَرِيقِ مَكَّةَ ، بِمَعْدِنِ يُدْعَى لَحْىَ جَمَلٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فُوْقَ رَأْسِهِ.

(۲۳۹۷) حضرت سلیمان بن بیار سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْطِقِظَةَ مکہ کے عدن والے راستہ میں ایک مقام پر جس کا نام کمی جمل تھا۔اس حالت میں اپنے سرمبارک پر بچھنے لگوائے کہ آپ مِنْطِقِظَةَ حالت احرام میں تھے۔

( ٢٣٩٧٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، غَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، غَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : إِلَّا أَنَّ رِجُلَهُ وُيْنَتُ فَحَجَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٢٣٩٤٢) حفرت منصور بروايت ب- كتيم بين كديس في حضرت مجابدت يو جها رسول الله مَثَافِظَ فَي تَحِيد لكوائ شف؟

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٤) كي مستقد ابن الي شيبه مترجم (جلد ٤)

انہوں نے جواب دیا۔ مرآب مِنْفَظِيمَ کا یا وُل مبارک کمزور ہو گیا تھا تو آپ مِنْفَظِیمَ نے اس کوسینگی لگوائی تھی۔

( ٢٣٩٧٣ ) حَلَّكُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ ، مِنْ أَذَّى كَانَ بِهِ. (بخارى ٥٢٩٩ـ ابوداؤد ١٨٣٢)

(۲۳۹۷۳) حضرت ابن عباس ثقاثة سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِّفَظَيَّةً نے اپنے سرمبارک پر بعجہ تکلیف کے مچھنے لگوائے تنھے جَبكه آپ مُرَافِقَكُمُ عالت احرام مين تھ۔

# ( ١٥ ) فِي الرَّخْصَةِ فِي الْقُرْآنِ، يَكْتَبُ لِمَنْ يُسْقَاهُ

# تسی کو ملانے کے لئے قرآن مجید لکھنے کے جواز کے بیان میں (احادیث)

( ٢٣٩٧٤ ) حَلَّثُنَّا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : إِذَا عَسِرَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَلَدُهَا ، فَيَكُتُبُ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ وَالْكَلِمَاتِ فِي صَحْفَةٍ ، ثُمَّ تُغُسَلُ فَتُسْفَى مِنْهَا :بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْحَلِيمُ الْكَوِيمُ ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ: ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً ، أَوْ ضُحَاهَا﴾ ، ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلُبَنُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَا عُ فَهَلُ يُهُلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴾.

(۲۳۹۷ ) حضرت ابن عباس مخافظ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کسی عورت کو بچید کی ولا دت میں تنگی ہوتو ان دوآیتوں اور کلمات کوا کیک صفحہ پرلکھ دیا جائے بھراس کو دھوکریہ پانی عورت کو بلایا جائے۔(الفاظ کا ترجمہ بیہ ہے) شروع اس خدا کے نام سے جس کے سواکوئی معبود نبیں ہے جو بہت برد باراور کرم کرنے والا ہے۔ پاک ہے اللہ، جورب ہے ساتوں آسانوں کا اور جورب ہے عرش عظيم كا- ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً ، أَوْ ضُحَاهَا ﴾ اور ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا

إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَا عُ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴾. ( ٢٢٩٧٥ ) حَلَّانَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتُ لَا تَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَوَّذَ فِي الْمَاءِ ،

ثُمَّ يُصَبُّ عَلَى الْمَرِيضِ.

(٢٣٩٤٥) حضرت عاكشہ رفئ منتاط كا بارے ميں روايت ہے كه وه پاني ميں دم وغيره كرنے ميں كوئى حرج محسون نبيس كرتى تحميل كه پھروه یانی مریض پر بہادیا جائے۔

( ٢٢٩٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنُ أَبِي قِلاَبَةَ (ح) وَلَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا أَنْ يَكُتُبَ آيَةً مِنَ الْقُوْآنِ ، ثُمَّ يُسْفَاهُ صَاحِبُ الْفَزَّعِ.

(۲۳۹۷۲) حضرت ابو قلابہ اور حضرت مجاہد کے بارے میں روایت ہے کہ بید دونوں حضرات اس بات میں کوئی حرج محسوں نہیں

كرتے تھے كةر آن مجيد كى كوئى آيت كھى جائے اور پھرڈ رے ہوئے آدى كو بلائى جائے۔

( ٢٢٩٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ يَكُتُبُ التَّعْوِيذَ لِمَنْ أَتَاهُ ،

قَالَ حَجَّاجٌ : وَسَأَلْتُ عَطَاءً ؟ فَقَالَ : مَا سَمِفْنَا بِكُرَاهِيَتِهِ إِلَّا مِنْ قِيَلِكُمْ أَهُل الْعِرَاقِ.

(٢٣٩٧) حفرت جاج كہتے ہيں كہ جھے سے اس آدى نے بيان كيا جس نے حضرت سعيد بن جبيركود يكھا تھا كہ جوان كے ياس

(بغرض تعویذ) آتا وہ اس کے لئے تعویز لکھتے تھے۔ جاج کہتے ہیں۔ میں نے حضرت عطاء سے بوچھا: تو انہوں نے جوابا ارشاد فرمایا: اے اہل عراق! ہم نے تو تمہارے علاوہ کسی ہے اس کا ناپیند ہونانہیں شنا۔

( ٢٢٩٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ النَّشَرِ ،

فَأَمْرَنِي بِهَا ، قُلْتُ : أَرْوِيهَا عَنْكَ ؟ قَالَ : نَعَمُ. (۲۳۹۷۸) حضرت قادہ ،سعید بن المسیب بیشید کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں نے ان سے آسیب کے تعویذ کے بارے میں

سوال کیا تو انہوں نے مجھے اس کی اجازت دی۔ میں نے (ان سے) کہا۔ میں اس (تعویذ) کوآپ کی نبیت سے روایت کرول؟

انہوں نے فرمایا: ہاں۔

( ٢٣٩٧٩ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ؛ أَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ سُئِلَتْ عَن

النَّشَرِ ؟ فَقَالَتُ : مَا تَصْنَعُونَ بِهَذَا ؟ هَذَا أَلْفُرَاتُ إِلَى جَانِبِكُمْ ، يَسْتَنْقِعُ فِيهِ أَحَدُكُمْ سَبْعًا يَسْتَقُبِلُ الْجِرْيَةَ. (٢٣٩٤٩) حفرت اسود سے روایت ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ شی افرطی سے آسیب کے تعویذات کے بارے میں سوال کیا

گیاتوانہوں نے جواباارشادفرمایا: تم لوگ اس سے کیابناتے ہو؟ یتمہارے قریب فرات کا دریا ہے۔اس میں (آکر) تم میں سے كوئى ايك يانى كے بہاؤكل طرف مندكر كے سات مرتبغ وطدلگا لے۔

#### (١٦) مَنُ كَرِه دَلِكَ

## جن لوگوں نے اس کونا پند کیا ہے۔ (ان کی احادیث)

( ٢٣٩٨ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلِ كَانَ بِالْكُوفَةِ يَكُتُبُ مِن الفَزَع آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآن ، فَيُسْقَاهُ الْمَرِيضُ ؟ فَكُرِهَ فَإِلكَ.

(۲۳۹۸) حضرت ابراہیم کے بارے میں روایت ہے کہ ان سے ایک آ دی کے بارے میں یو چھا گیا جوآ دی کوف میں تھا اور

ڈرے ہوئے لوگوں کوقر آن کی آیات لکھ کردیتااور پھران آیات کووہ مریض کو پلاتا تھا؟ تو حضرت ابراہیم نے اس کو پہندہیں فرمایا۔

( ٢٣٩٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسُئِلَ عَنِ النَّشَرِ ؟ فَقَالَ :سِخْرٌ.

، (٢٣٩٨١) حضرت علم بن عطيد بروايت ب- كتب بيل كديل نے حضرت حسن كوسنا جبكدان سے آسيب كے تعويذات ك

بارے میں یو چھاگیا؟ توانہوں نے جواب دیا۔ بیجادو ہے۔

( ٢٢٩٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ النَّشُو ؟ فَذَكَرَ لِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :هِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. (بزار ٣٠٠٣)

(۲۳۹۸۲) حفرت ابورجاء بروایت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت حسن سے آسیب کے تعویذات کے بارے میں سوال کیا؟ تو انہوں نے میرے سامنے نبی کریم مَرِّفَظَ ہے متصل ایک حدیث ذکر فرمائی کہ آپ مِرِّفظَ ہے نے ارشاد فرمایا: '' یہ اعمال شیطانیہ میں سے ہے۔''

# (١٧) فِي الرَّجُلِ يُسْحَرُ وَيُسَمَّ فَيُعَالِجُ

#### اس آدمی کے بارے میں جس کوسحریاز ہر ہوجائے اور وہ علاج کروائے

( ٢٢٩٨٢) حَدَّثَنَا عَنَّام بُنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ عانِشَةَ ، قَالَتْ: مَنْ أَصَابَهُ نُشُرَةً ، أَوْ سَثْمَ ، أَوْ سِحْرٌ ، فَلْيَأْتِ الْفُرَاتَ ، فَلْيَسْتَقْبِلِ الْجِرْيَةَ ، فَيَغْتَمِسَ فِيهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

(۲۳۹۸۳) حضرت عائشہ ٹنی ہنٹونا سے روایت ہے۔ کہتی ہیں کہ جس آ دمی کوآسیب، جادویا نہر چڑھ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ فرات دریا پرآئے اوریانی کے بہاؤ کے زُخ کرے اور دریا میں سات مرتبۂوط لگائے۔

( ٢٣٩٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ حَيَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْفَمَ ، قَالَ : سَحَرَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْاَلِكَ أَيَّامًا ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ : إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْاَلِكَ أَيَّامًا ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلاً كَذَا مِنَ الْيَهُودِ سَحَرَكَ ، عَقَدَ لَكَ عُقَدًا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا ، فَاسْتَخْرَجَهَا ، فَجَاءَ بِهِ ، فَجَعَلَ كُلَّمَا حَلَّ عُقْدَةً وَجَدَ لِلْلِكَ خِفَّةً ، قَالَ : فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْيَهُودِيَّ ، وَلا رَآهُ فِي وَجُهِهِ قَطُّ. كَانَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ ، فَمَا ذُكِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْيَهُودِيَّ ، وَلاَ رَآهُ فِي وَجُهِهِ قَطُّ.

(احمد ١/ ٢٦٤ حاكم ٢٢٠)

، (۲۳۹۸۴) حفرت زید بن ارقم خلافی ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم مِنْ الفَظَافَةَ پر ایک یہودی آ دمی نے جاد و کیا۔ جس کی جناب نبی کریم مِنْ الفَظَافَةَ کو چند دن تک شکایت رہی کیکن پھر حضرت جبر ئیل آپ مِنْ الفَظَافَةَ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔"

یہود کے فلال محفص نے آپ پر جادو کیا ہے اور اس نے آپ کے لئے چندگر ہیں لگائی ہیں' چنا نچہ آپ مِنْ الفَظَافَةِ نے ان گر ہوں (والے دھا کہ) کی طرف حضرت علی حاضر ہوئے۔ پس (والے دھا کہ) کی طرف حضرت علی حاضر ہوئے۔ پس نبی کریم مِنْ الفَظَافَةَ بول کھر ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ پس نبی کریم مِنْ الفَظَافَةَ بول کھڑے ہوئے اس کے لئے کہ بندش سے کوئی گر ہ کھو لئے تو آپ مِنْ الفَظَافَةَ اس سے بلکا پن محسوس کرتے۔ راوی کہتے ہیں۔ پس نبی کریم مِنْ الفَظَافَةَ بول کھڑے ہوئے اس یہودی آ دی

ے اس بات کا بھی ذکر نہیں فرمایا اور نہ ہی اس بہودی نے بھی اس بات کوآپ سِلِفَظَافِقَ کے چرہ سے بیجیا نا۔

( ٢٢٩٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : سَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِ يِّى مِنْ يَهُودِ يَنِى زُرَيْقٍ ، يُقَالَ لَهُ : لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ ، حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَلَا يَفْعَلُهُ ، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ ، أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ ذَعَا ، ثُمَّ قَالَ : يَا عَائِشَةُ ، أَشَعَرْتِ أَنَّ اللَّهَ قَدُّ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتِيهِ فِيهِ ؟ جَانَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ ذَعَا ، ثُمَّ قَالَ : يَا عَائِشَةُ ، أَشَعَرْتِ أَنَّ اللَّهَ قَدُ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتِيهِ فِيهِ ؟ جَانَنِي مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأُسِى لِلَّذِي عِنْدَ رَجْلِي ، فَقَالَ اللّهِ عَنْدَ رَجْلِي بَاللّهِ عَنْدَ رَجْلِي بَاللّهِ عَنْدَ رَجْلِي بَاللّهِ عَنْدَ رَجْلِي بَاللّهِ عَنْدَ وَمُعْلَا وَمُعْلَقِ وَسَلّمَ فِي أَنَاسٍ مِنْ أَصُحَابِهِ ، قَالَ : وَلَكُنْ مُو ؟ قَالَ : يَعْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي أَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : يَا عَائِشَةً ، وَكُو أَنْ الشَّيَاطِينِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولُ اللهِ مَنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي أَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : يَا عَائِشَةً ، وَكَانَ نَخْلَة ارُوسُ الشَّيَاطِينِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفَلَا أَنْ فَقَدُ عَافِي اللّهُ ، وَكُوهُ أَنْ أَنْ أَنْ فَقَلْ عَالْ اللّهِ ، أَقَلَ اللّهِ ، أَنْهُ اللّهُ مُوتَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا ، فَقَدْ عَافَانِي اللّهُ ، وَكُوهُ مُنْ أَنْ يُؤْمِنُ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا ، فَقَدْ عَافَانِي اللّهُ ، وَكُوهُ مُنْ أَنْ يُورِعُ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا ، فَأَمْرَ يَهَا فَلُولُونَتُ .

(بخاری ۱۷۵۵ مسلم ۱۷۱۹)

(۲۳۹۸۵) حفرت عائشہ مخی مذیون ہے روایت ہے۔ کہتی ہیں کہ بنو زر این کے یہود ہوں میں ہے ایک یہودی نے جناب ہی کریم میں گئی جوادہ کیا۔ جس کا نام لبید بن اعظم تھا۔ (اس کا اثر ) یہاں تک (تھا) کہ آ ہے میرفین کے گئی ہوتا کہ آ ہے میرفین کے آب کے اللہ میرا کہ ایک مرجہ دن کا وقت تھا یا رات کا وقت تھا۔ کہ رسول اللہ میرفین کے جمعہ وہ اللہ میرفین کے جمعہ وہ اللہ میرفین کے اللہ میرا کہ کہ ایک مرجہ دن کا وقت تھا یا رات کا وقت تھا۔ کہ رسول اللہ میرفین کے اللہ تعالی نے معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے مجھہ وہ بات بھا تھا اس آدی ہے جو میں نے اللہ تعالی ہے معلوم کی تھی جمیر ہے ہیں دو آدی آئے اور ان میں سے ایک میر سے مرک پاس اور دو مرا تھا۔ کہا: یا جو آدی میر سے قدموں کے پاس جیٹا تھا اس آدی ہے جو میر سے قدموں کے پاس جیٹا تھا اس آدی ہے جو میر سے قدموں کے پاس جیٹا تھا اس آدی ہے جو میر سے قدموں کے پاس جیٹا تھا اس آدی ہے جو میر سے قدموں کے پاس جیٹا تھا اس آدی کے جو میر سے قدموں کے پاس جیٹا تھا اس آدی کی تکلیف کیا ہے؟ لوگوں میر سے قدموں کے پاس تھا اس نے میر سے در میر سے در میر سے دو میر سے در میر سے در میر سے در میر کہا: یا جو آب ہو چھا۔ اس پر کس نے جاد وہ کہا۔ بیر ذری اروان میں "چنا نچر رسول اللہ میرفین کے اس اس کے جو رسو کہا ہو تھا تھا توں کہا۔ بیر ذری اروان میں "چنا نچر رسول اللہ میرفین کے اس اس کے جو رسو کے کہا۔ بیر ذری اروان میں "چنا نچر رسول اللہ میرفین کے باس اس کا پانی مہندی بھویا ہوا پانی ہے اور اس کے مجورتو گویا شیطانوں کے مر ہیں۔ "راوی کہتے ہیں: میں نے عائش شیف نے اللہ میران اللہ میرفین کے اس کے بیر اس کے میر ہیں۔ "راوی کہتے ہیں: میں نے عائش شیفین! گویا کہ بیر کے اس کے در کو باہر کیوں نے نگوایا؟ آپ ہورفیکھے نے فران اللہ میں نے در کو باہر کیوں نے نگوایا؟ آپ ہورفیکھے نے ذری میں: "در "کس کے کو اور اس کے میر کیا ہور کیا ہور کیا ہور کے اس کے در کیا ہور کیا ہور کیا ہور کے اس کے در کیا ہور کیا ہور کیا گور کیا ہور کیا گور کیا ہور کیا ہور کیا گور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا گور کیا ہور کیا ہور کیا گور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا گور کیا گور کیا گور کیا ہور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا کیا کہ کی کی کیر کی کور کیا گور کیا گو

صحت بخش دی ہےاور میں نے اس بات کو ناپیند سمجھا کہ میں اس کے ذریعہ سےلوگوں میں کوئی شر بھڑ کا وَں۔'' چنا نچہ آپ مِلَّلْفَظَیَّۃُ نے ان کے بارے میں حکم دیااورانہیں وفن کر دیا گیا۔

( ٢٢٩٨٦) حَذَّنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَمَّا فُتِحَتُ خَيْبَرُ ، أَهْدِيَتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فِيهَا سَمَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الْجَمَعُوا لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنَ الْيَهُودِ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمَّا ؟ قَالُوا : نَكُمْ ، قَالَ : مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ ؟ قَالُوا : أَرَدُنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا أَنْ نَسْتَرِيحُ مِنْكَ ، وَإِنْ الشَّاةِ سُمَّا ؟ قَالُوا : نَكُمْ ، قَالَ : مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ ؟ قَالُوا : أَرَدُنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا أَنْ نَسْتَرِيحُ مِنْكَ ، وَإِنْ كُنْتَ تَاذِبًا لَمْ يَضُرَّكَ . (بخارى ٢١٩٩ ـ ابو داؤد ٢٥٠١)

(۲۳۹۸۲) حفرت ابو ہریرہ جانئو سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو رسول اللہ مَالَفَظَافَةَ کی خدمت میں ایک بکری ہدیہ کی خدمت میں ایک بکری ہدیہ کی گئی جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ رسول اللہ مَالِفظَفَةَ فَرَحَكُم دیا۔" یہاں جتنے یہودی ہیں ان سب کومیرے پاس اکٹھا کرو۔" پھر رسول اللہ مَالِفظَفَةَ نے ان سے کہا۔" کیا تم نے اس بکری میں زہر ملایا ہے؟"۔ انہوں نے جواب دیا۔ جی ہاں۔ آپ مَالِفظَفَةَ نے نے بوجھا۔" تہمیں اس کام پر کس چیز نے ابھاراہے؟" انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے بیے چاہا کہ اگر آپ جھوٹے ہوں گے تو ہمیں آپ بوجھا۔" تہمیں دے گا۔ سے آرام مل جائے گا اور اگر آپ (واقعی) نبی ہوئے تو یہ بات (زہر ملانا) آپ کو نقصان نہیں دے گا۔

( ٢٣٩٨٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بُأْسًا أَنْ يَأْتِى الْمُؤْخَذُ عَنْ أَهْلِهِ ، وَالْمَسْحُورُ ، مَنْ يُطْلِقُ عُنْهُ.

(۲۳۹۸۷) حضرت عطاء کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اس میں کوئی حرج نہیں دیکھتے تھے کہ جادو کیا ہوا شخص اور وہ شخص کوابل خانہ کی طرف سے جادو کیا گیا ہو۔ یہ ( دونوں ) اس کے پاس جا کیں جواس کوختم کردے (سحر کو )۔

( ٢٢٩٨٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ عَنِ الْمُؤْخِذِ وَالْمَسْحُورِ ، يَأْتِي مَنْ يُطْلِقُ عَنْهُ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا اصْطُرَّ إِلَيْهِ.

(۲۳۹۸۸) حضرت اساعیل بن عیاش بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء خراسانی سے متحوراور بحر میں گرفتار کے بارے میں پوچھا کہا گروہ کسی علاج کرنے والے کے پاس جائیں؟ حضرت عطاء نے فرمایا: جب آ دمی اس درجہ مجبور ہو جائے تو پھراس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٩٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :رَجُلٌ طُبَّ بِسِحْرٍ ، يُحَلَّ عَنْهُ؟ قَالَ :نَعَمْ ، مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ.

(۲۳۹۸۹) حضرت قمادہ،حضرت سعید بن میں بارے میں روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا۔ایک آ دمی ہے جس کو جادو کیا گیا ہے کیا اس کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ سعید نے جواب دیا۔ ہاں۔ جوآ دمی اپنے بھائی کونفع دے سکے تواسے

تفع دینا جاہیے۔

# ( ١٨ ) مَنْ كُرِةَ إِتيان الْكَاهِنِ وَالسَّاحِرِ وَالعرَّافِ

جوحضرات کائن، جادوگراورنجومی کے پاس جانے کو پسندنہیں کرتے (ان کی احادیث)

( ٢٣٩٨) حَذَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِى مَيْمُونَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحُكَمِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولُ اللهِ ، إِنِّى حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ ، وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالإِسْلَامِ ، وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ ، قَالَ : فَلَا تَأْتِهِمُ. (مسلم ٣٨١ ـ ابوداؤد ٩٢٧)

(۲۳۹۹) حضرت معاوید بن عکم سلمی سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا۔ یارسول الله مِنْ اِنْفَظَةِ! میں جالمیت میں عہد قریب ہی میں (اسلام کی طرف) آیا ہوں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام عطافر مایا ہے۔ اور ہم میں پکھ لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ مِنْفِظَةَ نے فرمایا: '' تو نجومیوں کے پاس نہ جانا۔''

( ٢٣٩٩١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ جَامِعِ بُنِ شَدَّادٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ هلَالٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيُّ : إِنَّ هَوُلَاءِ الْعَرَّافِينَ كُهَّانُ الْعَجَمِ ، فَمَنْ أَتَى كَاهِنَا يُؤْمِنُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ بَرِءَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲۳۹۹۱) حفرت اسود بن ہلال سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی دلاٹوز کا ارشاد ہے۔ یقیناً یہ نجو می لوگ مجم کے کا بن ہیں۔ پس جو محف کسی کا بن کے پاس آیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی تو تحقیق اس نے ان باتوں سے اظہار براءت کیا جواللہ تعالیٰ نے محمد مُؤَافِظَةَ پُرِناز ل کی ہیں۔

( ٢٢٩٩٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :لَلِارْهَمُ مِينٍ خَيْرٌ مِنْ قَلْبِ رَجُلٍ يَأْتِى الْعَرَّاتَ.

(٣٣٩٩٢) حفرت عبدالله بروايت ب كتبت بين كرجموك كادر بهم اس آدى كدل سے بهتر ب جوكى نجوى كے پاس آتا ب-( ٢٢٩٩٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيِيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ حُلُوان الْكَاهِن.

(۲۳۹۹۳) حفرت ابومسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم میران کے این کے معاوضہ سے منع فرمایا۔

( ٢٣٩٩٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، وَوَكِيْعٌ ، قَالَا :حَدَّثَنَا سُفَلَمِانُ ، عَنْ أَبِى اِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ مَشَى إِلَى سَاحِرٍ ، أَوْ كَاهِنٍ ، أَوْ عَرَّافٍ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدُ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (۲۳۹۹۴) حضرت عبداللہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ جو محض کی مجاد وگر ، کا بن یا نجوی کے پاس چل کر گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی۔ تو تحقیق اس آ دمی نے اس دین سے انکار کیا جواللہ تعالی نے محمد مَالِشَقِیَّةَ پِرِیاز ل کیا۔

## ( ١٩ ) فِي رُقْيَةِ الْعَقْرَبِ والْحُمَةِ ، مَنْ رَخَّصَ فِيها

جن لوگوں نے بچھواورز ہر کے تعویز میں اجازت دی ہے (ان کے دلائل)

( ٢٢٩٩٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْاَسُودِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ:سَأَلْتَهَا عَنِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ ؟ فَقَالَتُ : رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الرَّقْيَةِ مِنْ كُلِّ ذِى حُمَةٍ. (بخارى ٥٤٣١ـ مسلم ١٤٢٣)

(۲۳۹۹۵) حفرت عبدالرحمٰن بن اسود، اپنے والد کے واسطہ سے حضرت عائشہ ٹفانٹیوٹا سے روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہیں نے حضرت عائشہ ٹفانٹیوٹا سے زہر کے تعویذ کے بارے ہیں سوال کیا؟ تو حضرت عائشہ ٹفانٹیوٹا نے فر مایا۔ رسول اللہ سَلِفَظَیَّے ہے ہر زہر کے لیے تعویذکی اجازت عطافر مائی ہے۔

( ٢٢٩٩٦) حَدَّثَنَا أَبُّو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنُ جَابِرٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقَى ، وَكَانَ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رُقْيَةٌ يَرْفُونَ بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ ، قَالَ : فَآتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ ، وَقَالُوا : إِنَّكَ نَهَيْتُ عَنِ الرُّقَى ، فَقَالَ : مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلُ. (مسلم ٢٢٤١ـ احمد ٣/٣١٥)

(۲۳۹۹۲) حضرت جابر و الله سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ مَا فَضَعَةُ آ نے تعویذات سے منع فر مایا تھا اور عمر و بن حزم کے گھر والوں کے پاس ایک تعویذ تھا جس سے وہ بچھو کا تعویذ کرتے تھے۔راوی کہتے ہیں، پس بیلوگ نبی کریم مَرَ فَضَعَهُ کَلَ خدمت اقد س میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بیاتعویذ آپ مَر فَضَائِ اَ کَلَ مَا مَن پیش کیا اور عرض کیا، آپ نے تو تعویذات سے منع کیا ہے۔ آپ مَر فَضَعَ ہِنے ارشاد فر مایا: "تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فع پہنچا سکے تو اسے جا بیٹے کہ وہ فع پہنچائے۔"

( ٢٢٩٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ ، أَوْ حُمَةٍ. (ابوداؤد ٣٨٨٠ـ ترمذى ٢٠٥٧)

(۲۳۹۹۷) نی کریم مَلِفَظَةً کے بعض صحابہ میں سے کی سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِفظَةً نے ارشاد فر مایا: '' نظراور زہر کے علاوہ کسی شک کا تعویذ (درست)نہیں ہے۔''

( ٢٣٩٩٨ ) حَلَّثْنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَدَغَيْنِي عَقْرَبٌ ، فَابْتَدَرَ مَنْخَرَاى دَمَّا ، فَرَقَانِي الْأَسُودُ فَيَرَأْتُ . (۲۳۹۹۸) حفزت ابراہیم سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھے ایک بچھونے ڈس لیا تھا اور میر بے نتھنوں سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا مجھے اسود نے تعویذ دیا تو میں صحت یاب ہو گیا۔

( ٢٢٩٩٩ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِرُقْيَةِ الْحُمَّةِ بَأْسًا.

(۲۳۹۹۹) حضرت حسن دینیاز کے بارے میں روایت ہے کہ وہ زہر کے لئے تعویذ کرنے میں کوئی حرج نہیں محسوں کرتے تھے۔

( ٢٤٠٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :رُخُّصَ فِي الرُّقَى مِنَ الْحُمَةِ ، وَالنَّمْلَةِ ، وَالنَّفْسِ.

(۲۴۰۰۰) حضرت محمد ہے روایت کے گئتے ہیں کہ زہر، پہلو کے دانداور نظر کے بارے میں تعویذ کرنے کرانے کی اجازت دی گئی ہے۔

( ٢٤.١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةً ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ خَالِدَةَ بِنْتَ أَنَسٍ أُمَّ يَنِى حَزْمٍ السَّاعِدِى جَاءَ تُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتُ عَلَيْهِ الرُّقَى ، فَأَمَرَهَا بِهَا.

(۲۴۰۰۱) حضرت ابو بکر بن مجمد سے روایت ہے کہ بنوحز م ساعدی کی والدہ، حضرت خالدہ بنت انس میٰ عفی کا رسول الله مَالِفَظَةَ فَم کَلَ خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ مِنْلِفظَةَ کَما سے ایک تعویذ پیش کیا تو آپ مِلِفظَةَ نے ان کواس تعویذ کی اجازت عطافر مائی۔

( ٢٤.٠٢ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ

أَنَسٍ ، قَالَ : رَحَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّفَيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ.

(مسلم ۱۵۲۵ ترمذی ۲۰۵۲)

(۲۴۰۰۲) حفرت انس وافئ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول الله مَرْالْفَيْكَةَ نے نظر اور زہر کے تعویذ کی اجازت عنایت فرمائی تھی۔

( ٢٤.٠٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ:رَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى ايْنِهِ قَصَبَةً مِنَ الْحُمَّى ، فَقَطَعَهَا، فَقَالَ :لَا رُقْيَةً إِلَّا مِنْ عَيْنِ ، أَوْ حُمَةٍ.

(۲۲۰۰۳) حضرت عام سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود واللؤ نے اپنے بیٹے پر بخار کے (تعویذ کے طور پر ) بانس

کی کمکی دیکھی تو آپ دیا ہے اس کوتو ژد میا اور ارشا دفر مایا : نظر اور زہر کے سوائسی شنک کا تعویذ ( درست ) نہیں ہے۔

( ٢٤.٠٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ اسْتَرْقَى مِنَ الْعَقْرَبِ.

(۲۴۰۰۴) حضرت ابن عمر و فاشخه کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے بچھو کے (ڈینے پر) تعویذ حاصل کیا تھا۔

( ٢٤.٠٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرْ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: كَانَ لآلِ الْأَسُودِ رُقَيَّةٌ يَرْقُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ الْحُمَّةِ ، قَالَ :فَقَرَضَهَا الْأَسُوَدُ عَلَى عَائِشَةَ ، قَالَ :فَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يَرْقُوا بِهَا ، قَالَ :وَقَالَتْ عَائِشَةُ :لاَ رُقُيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ ، أَوْ حُمَةٍ.

(۲۲۰۰۵) حفزت ابراجیم ہے روایت ہے، کہتے ہیں کہ آل سعود کے پاس زمانہ جالمیت ہی سے زہر کا ایک تعویز تھا، جو وہ لوگوں کو

دیتے تھے۔ راوی کہتے ہیں، پس حفرت اسود نے وہ تعویذ حضرت عائشہ تفاهدُ بنا کے سامنے پیش کیا، راوی کہتے ہیں، حضرت عائشہ تفاهدُ نا انہیں علم دیا کہ وہ اس تعویذ کے ذریعہ سے علاج کیا کریں۔ راوی کہتے ہیں، حضرت عائشہ شفاہ نفانے یہ بھی فرمایا: نظراورز ہر کے علاوہ کی شکی کا تعویذ (درست) نہیں ہے۔

#### (٢٠) مَنْ رخَّصَ فِي رُقْيةِ النَّمْلَةِ

#### پہلو کے پھوڑے کے تعویذ کی اجازت دینے والے حضرات

( ٢٤.٠٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِى حَثْمَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِجَدَّتِهِ الشِّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ : عَلْمِى حَفْصَةَ رُقْيَتكِ ، قَالَ أَبُو بِشُر : يَعْنِى إِسْمَاعِيلَ ابْنَ عُلَيَّةَ : فَقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ :مَا رُقْيَتُهَا ؟ قَالَ :رُفْيَةُ النَّمُلَةِ. (احمد ٢٨١/٢)

(۲۴۰۰۲) حضرت الویکر بن سلیمان بن الی حثمہ ہے روایت ہے کہ رسول الله مِنْ الله عَلَیْ نے ان کی دادی حضرت شفاء بنت عبدالله ہے فر مایا تھا۔ '' تم حفصه کو اپنا تعویذ بھی سکھا دو''۔ ابوبشر سلیمان ابن علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد سے بوچھا، ان کا تعویذ کون ساتھا ؟ محمد نے جواب دیا، پہلو کے چھوڑے کا تعویذ تھا۔

( ٢٤٠.٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّقُيَةِ مِنَ النَّمْلَةِ.

(۲۴۰۰۷) حضرت انس جی ان سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَفِّقَ نے پہلو کے پھوڑے کے تعویذ کی اجازت عنایت فرمائی ہے۔

( ٢٤٠٠٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِى بَكُو بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ أَبِى حَثْمَةَ ، أَنَّ الشَّفَاءَ ابْنَةَ عَبُدِ اللهِ ، قَالَتُ : ذَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَأَنَا قَاعِدَةٌ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ ، فَقَالَ : مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تُعَلِّمِى هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمُلَةِ كَمَا عَلَمْتِيهَا الْكَتَابَةَ. (ابو داؤد ٣٨٣- احمد ٣٤٣)

(۲۳۰۰۸) حفرت ابو بکر بن سلیمان بن افی حتمه سے روایت ہے کہ حضرت شفا بنت عبد الله فرماتی ہیں، رسول الله مَوْفَقَافَةَ میرے پاس تنظر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو آپ مِنْفِقَافَةَ نے فرمایا۔'' تمبارے لیے اس بات سے کیا چیز مانع ہے کہتم نے جس طرح حضرت حفصہ کولکھنا سکھا یا ہے اس طرح تم اس کویہ پہلوک پھوڑے کا تعوید بھی سکھا دو۔''

# ( ٢١ ) مَنْ رخَّصَ فِي تعلِيقِ التَّعَاوِينِ

#### جن لوگوں نے تعویذات لڑکانے کی اجازت دی ہے

( ٢٤.٠٩ ) حَدَّثَنَا عُقْبَةً بُنُ حَالِدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عِصْمَةَ ، قَالَ:سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ التَّعْوِيذِ؟ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِي أَدِيمٍ.

(۲۴۰۰۹) حفرت ابوعصمہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب بیشید سے تعویذ کے بارے میں سوال کیا؟ تو انہوں نے فر مایا: جب تعویذ چڑے میں بند ہوتو پھرکوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٤٠١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الْحَانِضِ يَكُونُ عَلَيْهَا التَّعُوِيذُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ فِى أَدِيمٍ ، فَلْنَنْزِغْهُ ، وَإِنْ كَانَ فِى قَصَبَةٍ فِظَّةٍ ، فَإِنْ شَاءَ تُ وَضَعَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَ تُ لَمْ تَضَعْهُ.

(۱۰-۲۲۰) حضرت عطاء ہے اس حائصہ کے بارے میں جس نے تعویذ لٹکا یا ہو، روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اگر تعویذ چمڑے میں ہو

توعورت كوچا سبئ كداس كوا تارد \_اوراگرچا ندى كےخول ميں بوتو كھرچا ہے توا تارد \_اور چا ہے ندأ تار \_\_

( ٢٤.١١ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ ثُويْرٍ ، قَالَ : كَانَ مُجَاهِدٌ يَكُتُبُ للنَّاسِ التَّفوِيذَ فَيُعَلِّقُهُ عَلَيْهِمْ.

(۱۱-۲۲) حفزت تو رہے روایت ہے کہتے ہیں کہ حفرت مجاہد ،لوگوں کوتعویذ لکھ کردیتے تھے اور پھروہ تعویذ لوگوں کو بہنا تے بھی تھے۔

( ٢٤.١٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَكْتُبَ الْقُرْ آِنَ فِي أَدِيمٍ ، ثُمَّ مُعَلِّقُهُ.

(۲۲۰۱۲) حضرت جعفر،اپنے والدے روایت کرتے ہیں کدوہ اس بات میں کوئی حرج محسوں نہیں کرتے تھے کہ قرآن مجید کو چمڑے میں ککھا جائے اور پھراس کو (گلے میں ) لٹکا یا جائے۔

( ٢٤.١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا فَزِعَ أَحَدُّكُمْ فِي نَوْمِهِ فَلْيَقُلُ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ النَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَسُوءِ عِقَابِهِ ، وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيَاطِينِ وَمَا يَخْضُرُون ، فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُعَلِّمُهَا وَلَدَهُ مَنْ أَذْرَكَ مِنْهُمْ ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكُ ، كَتَبَهَا وَعَلَّقَهَا عَلَيْهِ. (ابو داؤد ٣٥٢٩ ـ ترمذى ٣٥٢٨)

(۲۷۰۱۳) حفرت عمروبن شعیب، اپنے والداور دادا ہے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول الله مَلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: ''جب تم میں ہے کوئی آ دمی اپنی نیند میں ڈرجائے تو اُسے چاہیئے کہ وہ (یوں) کہے: (ترجمہ): میں الله تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ساتھ، الله کے غصہ اور بُری سز اسے پناہ مانگنا ہوں اور اس کے بندوں کے شرسے اور شیطانوں کے شرسے اور جو پچھ حاضر ہیں ان کے شرسے بھی پناہ مانگنا ہوں۔'' چنا نچے حضرت عبداللہ، یہ کلمات اپنے مجھدار بچوں کو سکھا دیتے تھے اور جو بچے ناسمجھ تھے، ان کے لئے یہ کلمات

حفرت عبدالله كران كے (كلوں ميں) لاديتے تھے۔

( ٢٤-١٤ ) حَلَّاثُنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بالشَّيْءِ مِنَ الْقُوْآنِ.

(۲۳۰۱۳) حضرت ابن سیرین کے بارے میں روایت ہے کہ وہ قر آن کے کسی حصہ (کوتعویذینانے) پرکوئی حرج محسوں نہیں کرتے تھے۔

( ٢٤٠٥ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ؛ أَنَّهُ رَأَى فِي عَضُدِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ خَيْطًا.

(۲۴۰۱۵) حضرت ایوب بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر پریشین کے ہاتھ ( کلائی) میں دھا کہ بندھا ہوادیکھا۔

( ٢٤.١٦ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثْنَا حَسَنْ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُعَلَّقَ الْقُرْآنُ.

(٢٢٠١٢) حضرت عطاء سے روایت ہے کہتے ہیں کداس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی قر آن مجید کو ( لکھ کر ) لفکائے۔

( ٢٤٠١٧ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ ثَعْلَبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ التَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلَى الصِّبِانِ ؟ فَرَخَّصَ فِيهِ.

(۲۲۰۱۷) حفزت یونس بن خباب سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے ابوجعفر سے اس تعویذ کے بارے میں سوال کیا جو بچوں پر لٹکائے جاتے ہیں؟ توانہوں نے اس کی اجازت دی۔

( ٢٤٠١٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ جُوَيْبِر ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَلِّقَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ مِنْ كِتَابِ اللهِ ، إِذَا وَضَعَهُ عِنْدَ الْفُسُلِ وَعِنْدَ الْفَارِيطِ.

(۲۲۰۱۸) حفزت ضحاک کے بارے بیں روایت ہے کہ وہ اس بات میں کوئی حرج نہیں محسون کرتے تھے کہ آ دمی کتاب اللہ میں سے کچھ ( لکھ کر ) لٹکائے بشر طبیکونسل اور تضائے حاجت کے وقت اس کوا تاردے۔

## ( ٢٢ ) فِي رَقْيةِ الْعَقْرَبِ، مَا هِي ؟

#### بچھو کے تعویذ کے بیان میں، وہ تعویذ کیاہے؟

( ٢٤٠١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ يُصَلِّى ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَلَدَغَنْهُ عَقْرَبٌ ، فَتَنَاوَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَعْلِهِ فَقَتَلَهَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ :لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ ، لَا تَدَعُ مُصَلِّيًا ، وَلاَ غَيْرَهُ ، أَوْ نَبِيًّا ، وَلَا غَيْرَهُ ، ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ وَمَاءٍ فَجَعَلَهُ فِي إِنَاءٍ ، ثُمَّ جَعَلَ يَصُبُّهُ عَلَى إِصْبَعِهِ حَيْثُ لَدَغَتْهُ ، وَيَمْسَحُهَا وَيُعَوِّذُهَا بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ. (طبراني ٨٣٠)

( ٢٤.٢٠) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبيدِاللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ: كَانَ يَرْفَى بِالْحِمْيرِيَّةِ . (٢٢٠٢٠) حفرت اسودك بارب مِن روايت ب كروه تميرية كذريع تعويذ كياكرتے تھے۔

. ٢٤.٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْقَفْقَاعِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:رُقْيَةُ الْعَفْرَبِ: شَجَّة قَرَنية مِلْحَةِ بَحْرٍ قَفْطا. (طبراني ٨٩٨١)

(٢٣٠٢١) حضرت ابرائيم بروايت م كتب إلى كر بجهوكاتعويذيه مِ مستجة قرنية مِلْحَة بَحْرِ قَفْطا.

( ٢٤.٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْقَمْقَاعِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوّدِ ، قَالَ : عَرَضْتُهَا عَلَى عَانِشَةَ ، فَقَالَتْ :هَذِهِ مَوَاثِيقُ.

(۲۲۰۲۲) حضرت اسود سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے تعویذ حضرت عائشہ ٹفانٹیفا کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے فر مایا سہ مضبوط یا تیں ہیں۔

( ٢٤.٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ حَجَّاجِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ أَبِي مُخَاشِنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ أَتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلِ لَدَغَتُهُ عَقْرَبٌ ، فَقَالَ : أَمَّا إِنَّهُ لَوْ قَالَ : أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ النَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمُ يُلُدَثُ ، أَوْ لَمْ يَضُرَّهُ. (مسلم ٢٠٨١ ابن حبان ١٠٢١)

(۲۳۰۲۳) حفرت ابو ہریرہ جھاتھ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤْفِظَةَ کی خدمت میں ایک ایسا آ دمی لایا گیا جس کو بچھو نے ڈ ساتھا، آپ مَؤْفِظَةَ نِے فر مایا۔'' آگر بیآ دمی یوں کہتا (ترجمہ) میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ذریعے تحلوق کے شرسے بناہ مانگآ ہوں، تو یہ نہ ڈ ساجا تا''یافر مایا:'' یہ بچھواس کونقصان نہ دیتا۔''

#### ( ٢٣ ) مَنْ كَانَ يَكُرَه أَنْ يَنْفُثَ فِي الرَّقَى

جوحضرات تعویذات میں پھونک مارنے کو پہندنہیں کرتے

( ٢٤.٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَرْقُونَ ، وَيَكْرَهُونَ النَّفْتُ فِي الرَّقَى.

(۲۲۰۲۲) حضرت ابراہیم سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے لوگ دم تعویذ کرتے تھے لیکن تعویذ ات میں پھونک مارنے کو پسند بنہیں کرتے تھے۔

( ٢٤٠٢٥ ) حَدَّثَنَا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ ، عَنْ أَبِي الْهَزْهَازِ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى الضَّحَّاكِ وَهُوَ وَجِعْ ، فَقُلْتُ : أَلَا أُعَوِّذُك يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ؟ قَالَ :بَلَى ، وَلَا تَنْفُثُ ، قَالَ :فَعَوَّذُته بِالْمُعَوِّذَتِيْنِ.

(۲۳۰۲۵) حفرت ابوالم بر بازے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں حفرت ضحاک کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ وہ تکلیف میں تھے، میں نے (ان سے) عرض کیا اے ابو محمد! کیا میں آپ کو دم نہ کروں؟ انہوں نے فر مایا: کیوں نہیں (بلکہ کرو) لیکن پھونک نہ مارنا،

الوالم إلى كت بين: پس مِس في ان كومعو ذتين كي ذريعدهم كيا \_ ( ٢٤.٢٦ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :قَالَ عِكْرِ مَهُ : أَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ فِي الرُّقَيَةِ ، بِسْمِ اللهِ ، أَفْ.

(۲۳۰۲۱) حضرت ایوب سے روایت ہے کہتے ہیں کہ حضرت عکر مہ کا ارشاد ہے، مجھے یہ بات پسندنہیں ہے کہ میں تعویذ ، دم میں یول کہوں، بسم اللہ! اُف\_

( ٢٤٠٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو قَطْنٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ؛ أَنَّهُمَا كُرِهَا النَّفُلَ فِي الرَّقَى.

(۲۲۰۰۲۷) حفرت علم اور حفرت حماد دونوں کے بارے میں روایت ہے کہ وہ دم بعویذات میں تھے تھارنے کو پہندنہیں کرتے تھے۔

#### ( ٢٤ ) مَنْ رَخَّصَ فِي النَّفْثِ فِي الرَّقَى

#### جولوگ دم تعویذات میں پھونک مارنے کی اجازت دیتے ہیں ً

( ٢٤٠٢٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِب ، قَالَ : دَبَيْتُ إِلَى قِدْرِ لَنَا فَاخْتَرَقَتْ يَدَى ، فَاتَتْ
بِى أُمِّى إِلَى شَيْخِ بِالْبَطْحَاءِ ، فَقَالَتْ : هَذَا مُحَمَّدٌ ، قَدِ الْحَتَرَقَتْ يَدُهُ ، فَجَعَلَ يَنْفُثُ عَلَيْهَا وَيَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ لَا
أَخْفَظُهُ ، فَلَمَّا كَأَنَ فِى إِمْرَةٍ عُثْمَانَ ، قُلْتُ : مَنِ الشَّيْخُ الَّذِى ذَهَبْتِ بِى إِلَيْهِ ؟ قَالَتْ : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمد ٣/ ٢٥٩- ابن حبان ٢٩٧٢)

(۲۲۰۲۸) حفرت محمد بن حاطب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں (بچپن میں) اپنی ایک ہانڈی کی طرف رینگتے ہوئے جا پہنچا اور میرا ہاتھ جل گیا، تو میری دالدہ بچھے لے کرمقام بطحاء میں ایک شخص کے پاس آئیں اور عرض کیا یے محمد ہے، اس کا ہاتھ جل گیا ہے، پس اس شخ نے ہاتھ پر پھونکنا شروع کیا اور پچھ کلمات بھی پڑھے جن کو میں یا دندر کھ سکا، پھر جب حضرت عثمان ڈاٹٹو کی امارت کا زماند تھا تو میں نے (والدہ سے) کہا، وہ کون شخ تھے جن کے پاس آپ مجھے لے کرگئی تھیں؟ والدہ نے کہا، وہ رسول اللہ مَرْفَضَعَ ہے۔

( ٢٤.٢٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُوٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَّرَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي رَجُلٌ مِنْ يَنِي سَلَامَانِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أُمِّهِ ؛ أَنَّ خَالَهَا حَبِيبَ بْنَ فُويُكِ حَدَّثَهَا ، أَنَّ أَبَاهُ خَرَجَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْنَاهُ مُبْيَضَّنَانُ ، لا يُبْصِرُ بِهِمَا شَيْنًا ، فَسَأَلَهُ مَا أَصَابَهُ ؟ فَأَخْبَرَهُ ، فَنَفَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي عَيْنَيْهِ ، فَرَأَيْنَهُ يُذْخِلُ الْمُخَيْظِ فِي الإِبْرَةِ ، وَإِنّهُ لَابُنُ ثَمَانِينَ ، وَإِنّ عَيْنَيْهِ لَمُبْيَضَّتَانِ. (طبرانی ٢٥٠٦) فِي عَيْنَيْهِ ، فَرَأَيْنَةُ يُذْخِلُ الْمُخَيْظِ فِي الإِبْرَةِ ، وَإِنّهُ لَابُنُ ثَمَانِينَ ، وَإِنّ عَيْنَيْهِ لَمُبْيَطَانِ . (طبرانی ٢٥٠٦) بنوسلامان بن سعد كايك آدى، افي والده كواسط بروايت كرت بيل كدان كامون حبيب بن فويك نهان والده عن والدانيس كررسول الله مُؤفِظَةً كي خدمت من حاضر بوع جبكدان كي آنكهيس بنوتي من الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَا فَيْ إِنْ وَالد فَ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْنَا فَيْ إِنْ وَالد فَ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ مَا لَوْ وَعَلَيْهُ وَمَا كَاللّهُ وَالدَّ فَي عَلَيْنَا وَالد فَ عَلَيْهِ وَالدَّ عَلَيْنَا وَالد فَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْنَا وَالد فَ وَمَا كَاللّهُ وَالدَّ عَلَيْهُ وَمَا كَاللّهُ وَاللّهُ وَالدَّ عَلَيْنَا مَا مُولِ عَلَيْ مُولِكُ مَا وَي اللّهُ عَلَيْنَا مَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْنَالُهُ مَا أَنْ وَالد عَلَيْنَا وَالد عَلَيْ عَرَاسُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ وَمِنْ عَلَيْنَالُ وَالد عَلَيْنَا وَالد عَلَيْ وَلَيْنَا وَاللّهُ وَالْ وَالد عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَالَ وَالد عَلَيْنَالُونَ وَالد عَلَيْنَ وَلَيْنَا وَالْ وَالد عَلَيْنَا وَاللّهُ عَلَيْنَالُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْنَالُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْنَالُ وَاللّهُ وَلَيْنَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْنَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ وَاللّه

( ٢٤.٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْفُكُ فِي الرُّقَيَةِ. (بخارى ١٣١ـ مسلم ١٤٢٣)

(۲۲۰ ۳۰) حضرت عائشہ ٹائلائا سے روایت ہے کہ نی کر یم مَلِّفْتِيْجَةَ تعویذ ، دم میں پھونک مارا کرتے تھے۔

( ٢٤-٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُثْمَان بُنُ حَكِيمٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ مُرَّةً ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَتِ امْرَأَةٌ إِلَيْهِ صَبِيًّا ، فَجَعَلَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاسِطَةِ الرَّخُلِ ، ثُمَّ فَغَرَ فَاهُ ، فَنَفَتَ فِيهِ. (حاكم ١٤)

(۲۲۰۰۳) حضرت يعلى بن مره بروايت ب، كتب بين كه مين في رسول الله مَلِفَظَيَّةً كود يكها: آپ مِلِفَظَيَّةً كو پاس ايك عورت في بيكواو پراهمايا تو آپ مِلِفظَيَّةً في اس بيكا كباوه اوراس مين عورت في بيكونو پراهمايا تو آپ مِلِفظَيَّةً في اس كامند كهوا اوراس مين بيكونك ماري .

( ٢٤.٣٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْأَشْعَثِ ، قَالَ : ذُهِبَ بِي إِلَى عَانِشَةَ وَفِي عَيْنَيَّ سُوءٌ ، فَرَقَتْنِي وَنَفَثَتْ.

(۲۳۰ ۳۲) حفرت قیس بن محمد بن افعف ہے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عائشہ ٹوئا فیٹا کی خدمت میں لے جایا گیا جبکہ میری آنکھوں میں تکلیف تھی تو حضرت عائشہ ٹوئا فیٹونغانے مجھے دم کیا اور پھونک ماری۔

( ٢٤٠ ٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الرُّقَيَةِ يُنْفَثُ فِيهَا ؟ فَقَالَ : لاَ أَعْلَمُ بِهَا بَأْسًا. ( ٢٣٠ ٣٣ ) حفرت ابن عون سے روایت ہے ، کہتے ہیں کہ میں نے محمد سے اس دم کے بارے میں سوال کیا جس میں پھونک ( بھی ) ماری جاتی ہے؟ تو آپ بِرا اللہ بین نے جواب میں فرمایا: میں اس میں کوئی حرج محسون نہیں کرتا۔

## ( ٢٥ ) فِي الْمَرِيضِ، مَا يُرْقَى بِهِ، وَمَا يُعَوَّدُ بِهِ ؟

### مریض کے بارے میں ،کس چیز سے دم کیا جائے اور کس سے تعویذ ویا جائے

( ٢٤.٣٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِم بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ زِيادِ بْنِ ثُويْبِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً ، قَالَ : ذَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَشْتَكِى ، فَقَالَ : أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقَيَةٍ عَلَّمَنِيهَا جِبْرِيلُ ، بِسْمِ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَشْتَكِى ، فَقَالَ : أَلَا أَرْقِيكَ بِرُفَيَةٍ عَلَّمَنِيهَا جِبْرِيلُ ، بِسْمِ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَشْتَكِى ، فَقَالَ : أَلَا أَرْقِيكَ بِرُفَيَةٍ عَلَّمَنِيهَا جِبْرِيلُ ، بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ ، وَاللَّهُ يَشْفِيكَ ، مِنْ كُلِّ إِرْبٍ يُؤْذِيكَ ، وَمِنْ شَرِّ النَّقَاتَاتِ فِي الْعَقَدِ ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ . وَاللَّهُ يَشْفِيكَ ، مِنْ كُلِّ إِرْبٍ يُؤْذِيكَ ، وَمِنْ شَرِّ النَّقَاتَاتِ فِي الْعَقَدِ ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ . (احمد ٢/ ٣٢٣ ـ ابن ماجه ٣٥٣٣)

(۲۳۰۳۳) حفزت ابو ہریرہ دو ایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول الله میر انتظامی میرے پاس تشریف لائے جبکہ مجھے کوئی تکلیف محلی تو آپ میرائیں نے فرمایا۔'' کیا ہیں تمہیں اس رقیہ کے ذریعہ دم نہ کروں جو مجھے جبرائیل نے سکھایا تھا، اللہ کے نام سے ہیں تمہیں دم کرتا ہوں اور اللہ تعالی تمہیں شفاء دے ہراس مصیبت سے جو تمہیں اذیت دے اور گرہوں میں بھو نکنے والیوں کے شرسے اور حاسد کے شرسے جب کہ وہ حسد کرے۔''

(٢٤.٣٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِمَّا يَقُولُ لِلْمَرِيضِ بِبُزَاقِهِ بِإِصْبَعِهِ : بِسُمِ اللهِ ، تُرْبَهُ أَرْضِنَا ، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا ، يُشْفَى سَقِيمُنَا ، بِإِذْنِ رَبُّنَا. (بخارى ٥٢٣٥ـ مسلم ١٤٢٣)

(۲۳۰۳۵) حفرت عائشہ خالئو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤْفِظَةَ مریض کے لیئے (بطوردم) جو پڑھتے تھے اس میں یہ الفاظ بھی تھے جو آپ مُؤْفِظَةَ اپنے تھوک کو انگل کے ساتھ لگا کر کہتے تھے۔''(رَّر جمہ) اللہ کے نام سے، ہماری زمین کی مٹی ہم میں ہے بعض کی تھوک کے ساتھ مل کر ہمارے پروردگار کے حکم سے ہمارے پیمارکوشفادی ہے۔''

(١٤٠٣) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسُلِم ، عَنْ مَسُرُوق ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ بِهِذِهِ الْكَلِمَاتِ : أَذُهِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ ، وَاشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِى ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءً إِلَّا شِفَاءً لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ اللّذِى مَاتَ شِفَاوُكَ ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا ، قَالَتُ : فَلَمَّا ثَقُلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ اللّذِى مَاتَ فِيهِ ، أَخَذُتُ بِيدِهِ فَجَعَلْتُ أَمْسَحُهَا وَأَقُولُها ، قَالَتُ : فَنزَع يَدَهُ مِنْ يَدِى ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى ، وَاللّذِى مَاتَ وَلَا يَكُولُ بِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى ، قَالَتُ : فَكَانَ هَذَا آخَرَ مَا سَمِعْتُ مِنْ كَلَامِهِ. (مسلم ١٢٢٢- ابن ماجه ١١١٩) وَالْمَوتُ فِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى ، قَالَتُ : فَكَانَ هَذَا آخَرَ مَا سَمِعْتُ مِنْ كَلَامِهِ. (مسلم ١٢٢٦- ابن ماجه ١١٩٥) وَاللّذِيقِ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ مَنْ كَلامِهِ. (مسلم ١٢٢٦- ابن ماجه ١١٩٥) عَلَمُ مَن عَلَامِ مَن عَلَمْ مِنْ كَلامِهِ وَاللّهُ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

حالت زیادہ بوجھل ہوگئی تو میں نے آپ مُلِفْضَةَ مَ کا ہاتھ بکڑااوراس کوسٹح کر کے پیکلمات کہنے لگی،حضرت عاکشہ جی مینین کہتی ہیں، آب مَلِينَفَيْنَ فَي مير بهاته ساينا بالتحميني ليا اور فرمايا: "اب الله! توميري مغفرت فرما اور مجھة تؤر فيق اعلىٰ كے ساتھ ملادے" حضرت عاكشه وفاهنون كهتى بين كديس بية خرى بات تقى جويس في رسول الله مَرْفَظَيْعَ سِيسُني تقى \_

( ٢٤٠٣٧ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةً ، عَنْ عَلِي ، قَالَ : اشْتَكَيْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَقُولُ : إِنْ كَانَ أَجَلِى قَدْ حَضَرَ فَأَرِحْنِي ، وَإِنْ كَانَ مُتَأَخُّواً فَاشُفِنِي ، أَوْ عَافِنِي ، وَإِنْ كَانَ بَلَاءً فَصَبّْرُنِي ، قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قُلْتَ ؟ قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ ، قَالَ : فَمَسَحَنِي بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اشْفِهِ ، أَوْ عَافِهِ ، فَمَا اشْتَكَيْتُ ذَلِكَ الْوَجَعَ بَعْدُ.

(ترمذی ۳۵۹۳ ابن حبان ۱۹۴۰)

(٢٢٠٣٧) حفرت على ولا في سروايت ب، كهتم بين كه مجھ كھ شكايت تھى كه نبى كريم مِرَ النفي مرے ياس تشريف لائے اور ميس (اس دقت) کہدر ہاتھا۔اگر میری موت کا دفت آ چکا ہے تو تو مجھے راحت دے دے اور اگر میری موت کا دفت ابھی دیرے ہے تو پھرتو مجھے شفادے دے یا عافیت بخش دے اور اگریہ آز مائش ہے تو پھرتو مجھے صبر کی تو فیق دے دے۔ حضرت علی دیانو کہتے ہیں کہ آپ مَرْفَظَ أَمْ فَي مِحدت يو جِها" م كيا كهدر بهو؟" حضرت على مؤاثل كهته مين، مين في يبات آپ مِرْفَظَ أَلَ عامن محمى كهي ر حصرت على وْمَاتُورُ كَتِتِهِ بِينِ - آپِ مَوَّنْفَقِيَعَ إِنه إِيهَا لا تُحدِيمِهِ بِرِيهِيمِ الْجِرفر مايا:''اے اللہ!اس کو شفادے دے۔''یا فرمایا،اس کو عافیت دے دے، پس اس کے بعد مجھے یہ تکلیف بھی نہوئی۔

( ٢٤٠٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ لَمْ تَحْضُرُ وَفَاتُهُ ، فَقَالَ : أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيك ، سَبْعَ مَرَّاتٍ ، شُفِي. (احمد ١/ ٢٣٩- ابوداؤد ٣٠٩٩) ( ۲۴۰ ۳۸ ) حضرت ابن عباس و فاثنو سے روایت ہے کہ رسول الله مِلْفِقَةَ فَيْ نے ارشاد فرمایا: '' جو شخص کسی ایسے مریض کے پاس حاضر

ہوجس کی وفات کا وقت نہیں آیا اور بیآ دی ( جانے والا ) سات مرتبہ بیالفاظ کیے۔( ترجمہ ):'' میں عظمت والے اللہ ہے جوعرش عظیم کا ما لک ہے، بیسوال کرتا ہوں کہوہ تجھے شفاءعطا کرے۔'' تو مریض کوشفاء کل جاتی ہے۔

( ٢٤٠٢٩ ) حَلَّثُنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثُوْبَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جُنَادَةَ بْنَ أَبِي أُمَيَّةً يَقُولُ : سَمِعْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّ جِبْرِيلَ رَفَّاهُ وَهُوَ يُوعَكُ ، فَقَالَ : بِسُمِ اللهِ أَرْقِيكَ ، مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيكَ ، مِنْ كُلّ خاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ، وَمِنْ كُلُّ عَيْنِ ، وَاسْمُ اللهِ يَشْفِيكَ. (احمد ٥/ ٣٢٣ـ ابن حبان ٩٥٣)

(۲۲۰۳۹) حضرت عبادہ بن صامت بڑھٹو ، نی کریم مُؤْفِظَةِ ہے سنداروایت کرتے ہیں کہ جبرائیل نے آپ مِنْوَفِظَةِ کودم کیاجب

کہ آپ مَلِفَظَعُمْ کی تکلیف زیادہ تھی، پس جبرائیل عَلاِئِلام نے کہا (ترجمہ) اللہ کے نام سے میں آپ کودم کرتا ہوں، ہراس بیاری سے جو آپ کو تکلیف دے اور ہر حاسد سے جب وہ حسد کرنے لگے اور ہر نظر سے، اور اللہ کا نام آپ کو شفاد ے گا۔

( .12.5 ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَأَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ ، قَالَ : أَذْهِبِ الْبُأْسَ رَبَّ النَّاسِ ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ. (ترمذى ٣٥٢٥)

(۲۳۰ ۲۰۰) حضرت علی و و سے دوایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول الله مَرَّاتِ اَنْ اَلَّهُ مِرِیض کے پاس تشریف لے جاتے تو فر ماتے: (ترجمہ)''اے لوگوں کے پروردگار! تکلیف دور فر مادے اور شفادے دے، تو ہی شفادینے والا ہے، تیری شفائے بغیر کوئی شفا نہیں ہے۔

( ٢٤٠٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو الْعَبْدِيُّ ، قَالَ:حَدَّثَنَا زَكُرِيَّا ، قَالَ :حَدَّثَنِي سِمَاكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبٍ ، قَالَ: تَنَاوَلُتُ قِدُرًا لَنَا فَاحْتَرَقَتُ يَدَىَّ ، فَانْطَلَقَتْ بِي أُمِّي إِلَى رَجُلِ جَالِسٍ فِي الْجَبَّانَةِ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ: يَكُو بُنُ مُنَّ أَدُنَيْنِي مِنْهُ ، فَجَعَلَ يَنْفُثُ وَيَتَكَلَّمُ بِكَلَّمٍ لَا أَدْرِى مَا هُوَ ، فَسَأَلْتُ أُمِّي بَعُدَ فَقَالَ: كَانَ يَقُولُ ؛ أَذْهِبِ الْبُأْسَ رَبَّ النَّاسِ ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي الْآفِي إِلَّا أَنْتَ. فَقَالَتْ : كَانَ يَقُولُ ؛ أَذْهِبِ الْبُأْسَ رَبَّ النَّاسِ ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، لَا شَافِي إِلَّا أَنْتَ. فَكَانَ يَقُولُ ؛ أَذْهِبِ الْبُأْسَ رَبَّ النَّاسِ ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، لَا شَافِي إِلَّا أَنْتَ.

(۳۴۰۳۱) حضرت محمد بن حاطب بروایت ب، کہتے ہیں کہ بیس نے اپنی ایک ہانڈی کو پکڑ لیا تھا اور میرا ہاتھ جل گیا تھا تو میری والدہ مجھے لے کرایک آدمی کے پاس چلی گئی جوایک ہموار زمین میں بیٹھا ہواتھا ، اور میری والدہ نے کہا ، یارسول اللہ مِلِی گئی جوایک ہموار زمین میں بیٹھا ہواتھا ، اور میری والدہ نے ہے معلوم نہیں ہوا نے جواب دیا: ''حاضر ہول'' پھر میری والدہ نے جھے ان کے قریب کیا ، پس انہوں نے پچھکمات کہنا شروع کیے ، مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کلمات کہنا شروع کیے ، مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کلمات کیا ہیں اور پھونک مارنا شروع کیا ، پھر میں نے اس کے بعدا پی والدہ سے بوچھا کہ وہ کیا پڑھ رہے تھے ؟ تو والدہ نے والا ہتا ہے ۔ آیا ۔ آپ میلون کی بھونک ورورکر دے اور شفاد سے در تو ہی شفاد سے والا ہے ، تیرے سواکوئی شفاد سے والانہیں ہے ۔''

( ٢٤.١٢ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَقَاهُ جِبْرِيلٌ ، فَقَالَ :بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤُذِيكَ ، مِنْ كُلِّ حَاسِدٍ وَعَيْنٍ ، وَاللَّهُ يَشْفِيكَ. (مسلم ١٤١٨- ترمذى ٩٨٢)

(۲۲۰۲۲) حضرت ابوسعید کے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْرِفْفِیْفِقِ کوکوئی تکلیف ہوگئی تقی تو آپ مِنْرِفِیْفِقِ کو حضرت جبرائیل علاِنِلا نے دم کیا، پس انہوں نے کہا۔''اللہ کے نام سے میں آپ کو ہراس چیز سے جوآپ کو تکلیف دے اور ہر حاسدے اور نظر سے دم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کوشفادیں گے۔'' ( ٢٤.٤٣ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْحُسَنَ وَالْحُسَيْنَ ، يَقُولُ : أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ وَهَامَّةٍ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لَامَّةٍ ، وَيَقُولُ ، هَكَذَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ ابْنَيْهِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ.

(ترمذي ۲۰۲۰ ابو داؤد سره)

( ٣٤.٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبِيْكَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِمِثْلِهِ ، أَوْ نَحْوِهِ .

(۲۳۰ ۳۳) حضرت ابن عباس و الله في في أن كريم مَ الله الله الله على الله بني روايت نقل كي ہے۔

( ٢٤.٤٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى حَبِيبَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا مِنَ الْأَوْجَاعِ كُلِّهَا وَمِنَ الْحُصَّى هَذَا الدُّعَاءَ : بِسُمِ اللهِ الْكَبِيرِ ، أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ، مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ ، وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ.

(ترمذی ۲۰۷۵ ابن ماجه ۳۵۲۲)

( ۲۳۰ ۲۵) حفرت ابن عباس واثن سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول الله مَا اللهُ عَلَیْفَا ہمیں ہرطرح کی تکالیف اور بخار کے لئے بید عا سکھایا کرتے تھے''اللہ کے نام سے جو بہت بڑا ہے، میں پناہ پکڑتا ہوں اس اللہ سے جو بہت عظمت والا ہے، ہر تیز رگ سے اور ہر آگ کی شدت کے شر ہے۔''

( ٣٤.٤٦) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ فَرْقَدِ السَّبَخِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَ تُ بِابْنِ لَهَا إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ ابْنِ لَهَا إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ ابْنِي هَذَا بِهِ جُنُونٌ ، وَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ عِنْدَ عَشَائِنَا وَغَذَائِنَا ، فَيَخْبُثُ ، قَالَ : فَمَسَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَدَعَا لَهُ ، فَنَعَ ثَعَةً ، فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ مِثْلُ الْجَرْوِ الْأَسُودِ. (احمد ١/ ٣٣٩ ـ طبراني ١٣)

(۲۳۰۳۲) حضرت ابن عباس بن الله صروايت ب كه ايك عورت ابناايك بينًا كر جناب بى كريم مَرْفَضَعَهُم كى خدمت بيس حاضر موئى اورع ض كيا، يارسول الله مَرْفَضَعَهُم امير ساس بيني پرجنول (كااثر) ب، اوربيدوره بچه كومت وشام پرتا به اور بهت بُرامنظر موتا ب، راوى كهته بيس، پس آپ مَرْفَضَعُهُم في اس بچه كے سينه كوملا اور اس كے لئے دعاكى تو اس نے ايك مرتبه اُلى (ق)كى اور اس

کے پید سے سیاہ کاری کی طرح کوئی چیزنگل۔

( ٢٤٠٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَتْ : اشْتَكَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَيَهُودِيَّةٌ تُرْقِيهَا ، فَقَالَ :إِرْقِيهَا بِكِتَابِ اللهِ.

(۲۲۰۰۲۷) حفرت عُمرہ بنت عبد الرحمٰن سے روایت ہے۔ کہتی ہیں کدام المؤمنین حضرت عاکثہ میزیندنا کوکوئی تکلیف تھی۔ حضرت الوبکر ولاشو ان کے پاس تشریف لائے تو (دیکھا) ایک یہودی عورت حضرت عاکثہ میزیندنا کودم کررہی ہے تو حضرت ابوبکر ڈواٹنونے نے فرمایا: اس کواللہ کی کتاب کے ذریعہ دم کرو۔

( ٢٤٠٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :جَاءَ رَجُلَّ إِلَى عَلِمٌ ، فَقَالَ : إِنَّ فُلَانًا شَاكٍ ، قَالَ :فَيَسُرَّكَ أَنْ يَبْرَا ؟ قَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :قُلْ يَا حَلِيمُ يَا كَرِيمُ ، اشْفِ فُلَانًا.

(۲۳۰ ۴۸) حضرت فضیل بن عمرو بے روایت ہے کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت علی دیا ہوئے گئے پاس آیا اور اس نے کہا، فلاں آدمی کو تکلیف ہے، حضرت علی دیا ہے اور اس نے کہا۔ جی ہاں! تکلیف ہے، حضرت علی دیا ہے والے نے کہا۔ جی ہاں! آپ دیا ہے نے فرمایا: تم یوں کہو، اے ملیم! اے کریم! فلاں آدمی کوشفاعطا فرما۔

( ٢٤٠٤٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ خُصَيْفَةَ ، عَنْ عُمْرَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ كَعْبٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِى الْعَاصِ النَّقَفِى ، قَالَ :قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِى وَجَعٌ قَدُّ كَادَ يُبْطِلُنِى ، فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اجْعَلْ يَدَكَ الْبُمْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قُلُ :بِسُمِ اللهِ ، أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ ، سَبْعَ مَرَّاتٍ ، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ ، فَشَفَانِى اللَّهُ.

(amba 24- 1-ac m/ 217)

(۲۲۰ ۲۲۰) حضرت عثان بن ابوالعاص تقفی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول الله مَلِفَظَیَّقَ کی خدمت میں اس حالت میں حاضر ہوا کہ جھے ایک تکلیف تھی جو قریب تھا کہ جھے ہلاک کردیتی ،تو رسول الله مَلِفظَیَّقَ نے مجھے نے مایا'' تم اپنے دا ہے ہاتھ کواس دردگی جگہ پرر کھدو، پھر پیالفظ کہو' میں اللہ تعالیٰ کی عزت اور ان کی قدرت کی پناہ میں آتا ہوں ہراس تکلیف ہے جو میں محسوس کررہا ہوں، سات مرتبہ کہو' پس میں نے بیمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعطافر مادی۔

( - ٢٤٠٥) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحُوص ، عَنْ أُمِّهِ أُمَّ جُنْدَب ، فَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِعَنْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَنْعَمَ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا بِهِ بَلاَءٌ ، فَقَالَتْ : يَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَتْ : يَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِيَعْمَلُ فِيهِ بَلاَءٌ لَا يَتَكَلَّمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْتُونِي بِشَىءٍ مِنْ مَاءٍ ، فَأَتِي بِهِ فَغَسَلَ فِيهِ يَدَيْهِ ، وَمَضْمَضَ فَاهُ ، ثُمَّ أَعْطَاهَا ، فَقَالَ : اسْقِيهِ مِنْهُ ، وَسَلَّمَ : إِنْتُونِي بِشَى عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَاسْتَشْفِى اللَّهَ لَهُ . فَلَقِيتُ الْمَرْأَةَ فَقُلْتُ : لَوْ وَهَبْتِ لِي مِنْهُ ، فَقَالَتْ : إِنَّمَا هُوَ لِهَذَا

الْمُبْتَلَى ، فَلَقِيتُ الْمَرْأَةَ مِنَ الْحَوْلِ ، فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْفُلَامِ ؟ فَقَالَتْ :بَرَأَ ، وَعَقَلَ عَقْلاً لَيْسَ كَعُقُولِ النَّاسِ. المُبْتَلَى ، فَلَقِيتُ الْمُرْأَةَ مِنَ الْحَوْلِ ، فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْفُلَامِ ؟ فَقَالَتْ :بَرَأَ ، وَعَقَلَ عَقْلاً لَيْسَ كَعُقُولِ النَّاسِ. ١٥٥ (ابن ماجه ٣٥٣٠ ـ طبراني ٢٥٥)

( ۲۴٬۵۰ ) حضرت سلیمان بن عمرو بن احوص اپنی والدہ ام جندب سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ مُؤفِّفَ کُود یکھا کہ آ بِ مِؤفِّفَ کُھے ہیجے ہیکے ایک عورت آربی بھی اوراس کے پاس اس کا بچہ تھا جس کوکوئی بیاری تھی ، بیعورت کہدری تھی یارسول اللہ مُؤفِّفَ اِیہ میرا بیٹا ہے اور بی میر ہے فاندان کا بقیہ (بیابوا) ہے، لیکن اس کوکوئی بیاری ہے کہ یہ تفتگونہیں کرتا، رسول اللہ مُؤفِّفَ نے ارشاد فرمایا: ''میر ہے پاس تھوڑا ساپائی لا وُ'' چنا نچہ آ بِ مُؤفِّفَ نے پاس پائی لا یا گیا تو آ بِ مُؤفِّفَ نے اس میں اپنے دونوں ہاتھ دھوئے اور کل کی پھر آ پ مِؤفِّفَ نے یہ پائی عورت کود ہے کر ارشاد فرمایا: ''اس پائی میں ہے بھھاس بچہ کو اس میں اپنی ورت کود ہے کر ارشاد فرمایا: ''اس پائی میں ہے بھھاس بچہ کو بیاں میں اس عورت ہے گئے سال کی اور میں نے اس سے کہا تھا۔ اگر تم یہ بچہ بچھے بدیہ کردو؟ اس عورت نے کہا یہ بچہ تو اس میں ہو جھا؟ تو اس نے کہا وہ صحت یاب ہو گیا اور وہ ایک عقل کا مالک ہے کہ وہ عام لوگوں کی عقلوں سے جدا ہے۔

( ٢٤٠٥١ ) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى حَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْع ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : نَزَلَ مَلَكَانِ ، فَجَلَسَ أَبِى الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : نَزَلُ مَلَكَانِ ، فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَبْسِى وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلِى ، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلِى لِلَّذِي عِنْدَ رَبْسِى اللهِ أَرْقِيكَ ، وَاللَّهُ يَشْفِيكَ ، خُذُهَا فَلْتَهْنِيْكَ . خُذُهَا فَلْتَهْنِيْكَ ، وَلا نَفَتَ ، وَلَا اللهِ أَرْقِيكَ ، وَاللّهُ يَشْفِيكَ ، وَاللّهُ وَلَا اللهِ أَرْقِيلُ ، وَاللّهُ مُنْ اللهِ أَلْ اللهِ أَرْقِيلُ مَا مُولَى اللهِ أَلْ اللهِ أَلْ اللهِ أَلْ اللّهُ الْذِي اللّهِ أَلْ اللهِ أَلْ اللّهِ أَلْ اللّهِ أَلْ اللّهِ أَلْ اللّهِ أَلْ اللّهُ أَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الللّ

# ( ٢٦ ) فِي اللَّخْذِ عَلَى الرُّقُيةِ ، مَنْ رَجَّعَ فِيهِ

دم پر کچھ (عوض) لینے میں اجازت دینے والوں کا بیان

( ٢٤٠٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ الصَّلْتِ ؛ أَنَّ عَمَّه أَتَى النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَهَا رَجَعَ مَوَّ عَلَى أَعُوا إِلَى مَجْنُون مُوثَقِ فِي الْحَدِيدِ ، فَقَالَ بَعُضُهُمُ : أَعِنْدَكَ شَيْءٌ تُدَاوِيهِ بِهِ ؟ فَإِنَّ صَاحِبُكُمْ فَلْ جَاءَ بِخَيْرٍ ، فَرَقَيْتُهُ بِأُمِّ الْقُرْآن ثَلَالَةَ أَيَّامٍ ، كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ، فَبَرَأ ، فَأَعُطُونِي مِنَة شَاةٍ ، فَلَمَّا فَلِمْتُ أَتَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ فَقَالَ : أَقَلْتَ غَيْرَ هَذَا ؟ فَقَلْتُ : لا ، قال : كُلُهَا بِسُمِ اللهِ ، فَلَعَمْرِي لِمَنْ أَكُلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ ، لَقَدْ أَكُلْتَ بِرُقْيَةٍ حَقِّ. (ابوداؤد ١٩٩٣ـ احمد ٥/ ٢١٠) كُلُهَا بِسُمِ اللهِ ، فَلَعَمْرِي لِمَنْ أَكُلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ ، لَقَدْ أَكُلْتَ بِرُقْيَةٍ كَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُلُ بِرُقَيْعَ فَي فَرَمت مِن عاضَ بوعَ فِي جبوه واللهِ كَالَمُ مَن اللهُ عَلَيْهِ بَيْ بَيْ كُرِي مِنْ فَيْكُمْ كَى مُن مَتْ مِن عاضَ بوعَ فِي مُرجب وه واللهِ بَيْ بَعْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ بَيْ بَعْ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ بَيْ بَعْلَهُ فَي عَلَيْهِ بَيْ بَعْ فَلَا عَلَى مُن مَن عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَيْ فَي مُن مِن عَلْمَ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن مُن اللهُ عَلَيْهُ فَي عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ فَي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَي عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَن مُن اللهُ عَلَيْهُ مَن مُن عَلَيْهُ فَلُكُ اللهُ عَلَيْهُ مَلُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

( ٢٤٠٥٢) حَلَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ إِياسٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : بَعَثَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلَاثِينَ رَاكِبًا فِي سَرِيَّةٍ ، قَالَ : فَلَرْ إِنَا بِقَوْمٍ فَسَأَلْنَاهُمَ الْقِرَى ، فَلَمْ يَقُرُونَا ، قَالَ : فَلَدْ عَ سَيّدُهُمْ ، قَالَ : فَقَرُانً فَقَالُوا : أَفِيكُمْ أَحَدٌ يَرُقِي مِنَ الْعَقْرَبِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، لَكِنِي لَا أَرْقِيهِ حَتَّى فَلُدِ عَ سَيّدُهُمْ ، قَالَ : فَقَرَأْتُ فَاتِونَا فَقَالُوا : فَإِنّا نُعْطِيكُمْ ثَلَاثِينَ شَاةً ، قَالَ : فَقَرَأَتُ فَاتِحَةَ الكتاب سَبْعَ تُعْطُونَا غَنَمًا ، قَالَ : فَقَالُوا : فَإِنّا نُعْطِيكُمْ ثَلَاثِينَ شَاةً ، قَالَ : فَقَرَأَتُ فَاتِحَةَ الكتاب سَبْعَ مَوَّاتٍ ، قَالَ : فَقَرَأَتُ فَاتِحَةَ الكتاب سَبْعَ مَوَّاتٍ ، قَالَ : فَقَرَأَتُ فَالَو : فَقَالُوا : فَإِنّا نُعْطِيكُمْ ثَلَاثِينَ شَاةً ، قَالَ : فَقَرَأَتُ فَالِدُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ : فَقَرَأَتُ فَالِي مَعَكُمْ بِسَهُم . مَوَّاتٍ ، قَالَ : فَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهُم . قَالَ : فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهُم . قَالَ : فَلَا لَذِي صَنَعْتُ ، قَالَ : أَوْ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا رُقَيَةٌ ؟ اقْسِمُوا الْغَنَمَ ، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهُم . قَالَ : فَلَا يَقُولُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْغَنَمَ ، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهُم . وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهُم . اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَو مِلْكُولُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَاعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً عَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ

(۳۲۰۵۳) حفرت ابوسعید دافت سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مُؤفِظ نے ہم تیں سواروں کو ایک سریہ میں بھیجا۔ فرماتے ہیں: پس ہم کچھ لوگوں کے پاس اُترے اور ہم نے ان سے مہمان نوازی کا کہا تو انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہ کی۔ کہتے ہیں (ای دوران) ن کے سروار کوڈ ساگیا۔ چنا نچہوہ ہمارے پاس آئے اور کہنے گئے۔ کیاتم میں کوئی ایبا شخص ہے جو بچھوکو دم کرسکتا ہو؟ ابو سعید دفاق کھتے ہیں۔ میں نے جواب دیا۔ ہاں۔ لیکن اسکو تب تک دم نہیں کروں گا جب تک تم ہمیں بکریاں نہ دو۔ حضرت سعید دفاق کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا۔ ہم آپ لوگوں کو تمیں بکریاں دیں گے۔ کہتے ہیں۔ (اس سے) وہ صحت یاب ہوگیا تو ہم ابوسعید دفاق کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا۔ ہم آپ لوگوں کو تمیں بکریاں دیں گے۔ کہتے ہیں۔ (اس سے) وہ صحت یاب ہوگیا تو ہم نے (آپس میں) کہا۔ جلدی نہ کرو یہاں تک کہتم جناب نبی کریم مُؤفِظ کی خدمت میں پہنچ جاؤ۔ راوی کہتے ہیں۔ پس جب ہم آپ مُؤفظ کی خدمت میں پہنچ جاؤ۔ راوی کہتے ہیں۔ پس جب ہم آپ مُؤفظ کی خدمت میں پہنچ جاؤ۔ راوی کہتے ہیں۔ اسے کیا۔

آپ مَرْافَظَةُ إِنْ فَر مایا: "كيا تو جانتا تھا كەيدەم (بھى) ہے؟ بكرياں تقسيم كرلواوراپ ساتھ ميراحصه بھى نكالو-"

( ٢٤.٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنُ قَيْسِ بُنِ أَبِى حَازِمٍ ، قَالَ : أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّى رَقَيْتُ فُلَانًا ، وَكَانَ بِهِ جُنُونٌ ، فَأَعْطِيتُ قَطِيعًا مِنْ غَنَمٍ ، وَإِنَّمَا رَقَيْتُهُ بِالْقُوْآن ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَخَذَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ ، فَقَدْ أَخَذْتَ بِرُقْيَةٍ خَقٌ.

(۲۴۰۵۴) حَفرت قیس بن ابی عازم سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مِلِفَظِیمَ کی خدمت اقدس میں ایک آدمی عاضر ہوااور اس نے عرض کیا۔ میں نے فلال شخص کودم کیا تھا اور اس آدمی کوجنون تھا۔ مجھے (عوض میں ) بحریوں کا ایک ریوڑ دیا گیا ہے۔ جبکہ میں نے صرف قرآن مجید کے ذریعہ سے دم کیا تھا۔ تو اس پر آپ مِرَفظِیمَ فی ارشاد فر مایا: ''جس کسی نے باطل تعویذ کے ذریعہ لیا (تو وہ جانے ) لیکن یقینا تو نے قربری تعویذ دم پرلیا ہے۔''

( ٢٤.٥٥) حَلَّنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، قَالَ : حَلَّنَا عُنْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ مُرَّةً ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ حَتَّى إِذَا كُنَا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ مَرَدُنَا بِامْرَأَةٍ جَالِسَةٍ وَمَعَهَا صَبِى لَهَا ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ابْنِي هَذَا بِهِ بَلَاءٌ ، وَأَصَابَنَا مِنْهُ بَلاءٌ ، يُوْخَذُ فِي الْمُرَأَةٍ جَالِسَةٍ وَمَعَهَا صَبِى لَهَا ، فَقَالَ : نَاوِلِينِيهِ ، فَرَفَعَتُهُ إِلَيْهِ ، فَجَعَلَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاسِطَةِ الرَّحْلِ ، ثُمَّ فَعَرَ فَاهُ ، ثُمَّ الْيُومِ لَا أَدْرِى كُمْ مَرَّةً ؟ فَقَالَ : نَاوِلِينِيهِ ، فَرَفَعَتُهُ إِلَيْهِ ، فَجَعَلَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاسِطَةِ الرَّحْلِ ، ثُمَّ فَعَرَ فَاهُ ، ثُمَّ الْيُومِ لَا أَدْرِى كُمْ مَرَّةً ؟ فَقَالَ : نَاوِلِينِيهِ ، فَرَفَعَتُهُ إِلَيْهِ ، فَجَعَلَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاسِطَةِ الرَّحْلِ ، ثُمَّ فَعَرَ فَاهُ ، ثُمَّ الْيُومِ لَا أَدْرِى كُمْ مَرَّةً ؟ فَقَالَ : نَاوِلِينِيهِ ، فَرَفَعَتُهُ إِلَيْهِ ، فَجَعَلَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاسِطَةِ الرَّحْلِ ، ثُمَّ فَعَرَ فَاهُ ، ثُمَّ الْكُومُ لا أَدْرِى كُمْ مَرَّةً ؟ فَقَالَ : الْتُحَمِّ فَي الرَّجْعَةِ فِي هَذَا اللهِ ، فَحَدُنَاهَا فِي ذَلِكَ الْمُكَانِ مَعَهَا شِيَاهُ وَلَاكُ ، فَقَالَ : مَا أَحْسَدُنَا مِنْهُ بِشَى عِ حَتَّى السَّاعَةِ ، فَاجْتَوْرُ هَذِهِ الْغَنَمَ ، فَالَ : انْزِلُ فَخُذُ مِنْهَا وَاحِدَةً ، وَرُذًا الْمُعَنَّ فِي خَلِكَ الْمُعَلِي عَلَى السَّاعِةِ ، فَاجْتَوْرُ هَذِهِ الْغَنَمَ ، قَالَ : انْولَ لَهُ فَعُدُ مِنْهَا وَاحِدَةً ، وَرُدًا الْمُعَلِى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلِقُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

(۲۴۰۵۵) حفرت یعلی بن مرہ سے دوایت ہے۔ کہتے ہیں کہ ہیں رسول اللہ مُؤْفِقَةُ کے ہمراہ ایک سفر میں گیا یہاں تک کہ جب ہم راستہ کے درمیان ہی میں تھے تو ہمارا گزرایک ایسی عورت پر ہوا جو پیٹی ہوئی تھی اوراس کے ہمراہ اس کا ایک بچے تھا۔ اس عورت نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ مُؤْفِقَةُ المیرایہ بچہ ہے اوراس کو کوئی بلاء ہے اوراس کی وجہ سے ہمیں بھی تکلیف ہے۔ نامعلوم دن میں کتنی مرتبراس کو وہ بلاء تنگ کرتی ہے۔ آپ سِرِ اُفِفِقَةُ نے ارشاد فر مایا: ''بہ بچہ جھے پکڑاؤ۔'' چنا نچے عورت نے وہ بچہ آپ مَؤْفِقَةُ کی طرف مرتبراس کو وہ بلاء تنگ کرتی ہے۔ آپ سِر اُفِفِقَةُ نے ارشاد فر مایا: ''بہ بچہ بھے پکڑاؤ۔'' چنا نچے عورت نے وہ بچہ آپ مَؤْفِقَةُ نے اس کا منہ کھوا اوراس میں تین مرتبہ یا الفاظ کہ کر بھو کئے: ''اللہ کے نام سے ، میں اللہ کا بندہ ہوں ، اے وشن خدا دفع ہو جا۔'' پھرآپ مِر آپ مِر اُفِقِقَةُ نے وہ بچہ اس عورت کو اس جگر وہ بی پڑتم ہمیں ملواور بتاؤ کیا ہوا؟'' راوی کہتے ہیں۔ پس ہم وہاں سے چل پڑے پھر ہم جب کو کیکڑا دیا اور فر مایا: '' ہمار ہے اس جگہ پایا اوراس کے ساتھ بین بحریاں بھی تھیں۔ آپ مِر اُفِقِقَةُ نے بو چھا: '' تیرے بچہ کا کیا بنا؟'' اس عورت نواس فی اس واس کے گل کیا بنا؟'' اس عورت نواس فی اس ذات کی جس نے آپ کوئی کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ ہم نے ابھی تک اس بچے سے کوئی تکلیف محسوں عورت نے عرض کیا ہے۔ ہم نے ابھی تک اس بچے سے کوئی تکلیف محسوں عورت نے عرض کیا ہے۔ ہم نے ابھی تک اس بچے سے کوئی تکلیف محسوں کیا ہے۔ ہم نے ابھی تک اس بچے سے کوئی تکلیف محسوں کورت نے عرض کیا ہے۔ ہم نے ابھی تک اس بچے سے کوئی تکلیف محسوں کیا ہے۔ ہم نے ابھی تک اس بچے سے کوئی تکلیف محسوں کورت نے عرض کیا ۔ بھی تک اس بچے سے کوئی تکلیف محسوں کیا ہوں میں میں میں میں بھی تھیں کہ سے کوئی تکلیف کے سورت کے میں میں اس کورت کے دی کورت کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ ہم نے ابھی تک اس بچے سے کوئی تکلیف میں میں میں میں کورت کے میں کورٹ کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ ہم نے ابھور کی سے میں کورٹ کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ ہم نے ابھور کیا ہے۔ ہم نے ابھور کیا ہے۔ ہم نے ابھور کیا گوئی کورٹ کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ ہم نے ابھور کیا کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کورٹ کے ساتھ مبعوث کیا ہوئی کیا گوئی کے کورٹ کے کو

نہیں کی ہے۔ پس آپ یہ بریاں لے لیں اور ذرج کرویں۔ آپ مِرافظة نے فر مایا: '' اُتر و! اور ان میں سے ایک بری لے اواور باقی بحریاں واپس کردو۔''

( ٢٤.٥٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدٍ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِمَا أَخَذَ سُلَيْمَانُ مِنْه الْمِيثَاقَ.

(۲۲۰۵۲) حضرت علی دین ہے ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں کدان کے سواجن سے حضرت سلیمان نے میثاق لیا تھا کسی سے دم ، تعویذ جائز نہیں ہے۔

# ( ۲۷ ) مَنْ رخَّصَ فِی الرُّقْیةِ مِن الْعَیْنِ جولوگ نظر کے دم کی اجازت دیتے ہیں

( ٢٤٠٥٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عُرُورَةَ بْنِ عَامِرِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الزَّرَقِيِّ ، قَالَ : قالَتْ أَسْمَاءُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ يَنِى جَعْفَرٍ تُسْرِعُ إِلَيْهِمُ الْعَيْنُ ، فَأَسْتَرْقِى لَهُمْ مِنَ الْعَيْنِ ؟ قَالَ : نَعَمُ، فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ. (ترمذي ٢٠٥٩ـ ابن ماجه ٣٥١٠)

(۲۴۰۵۷) حضرت عبید بن رفاعه ذرقی سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت اساء ٹنی مذین نے رسول الله مَطِّفَظَةَ ہَے عرض کیا۔ جعفر کے بچوں کونظر بہت جلدلگ جاتی ہے۔ تو کیا میں ان کونظر کا دم ، تعویذ کر والیا کروں؟ آپ مِطِّفظَةَ ہِے فرمایا: ' ہاں اور اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت یاتی تو نظر ہی تقدیر پر سبقت یاتی۔''

( ٢٤.٥٨ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ عُرُوَةَ بُنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ بَيْتَ أَمَّ سَلَمَةَ ، فَإِذَا صَبِيَّ فِى الْبَيْتِ يَشْتَكِى ، فَسَأَلَهُمْ عَنْهُ ؟ فَقَالُوا: نَظُنُّ أَنَّ بِهِ الْعَيْنَ، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَلَا تَسْتَرْقُونَ لَهُ مِنَ الْعَيْنِ. عَنْهُ ؟ فَقَالُوا: نَظُنُّ أَنَّ بِهِ الْعَيْنَ، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَالَ: أَلَا تَسْتَرْقُونَ لَهُ مِنَ الْعَيْنِ.

المن ابن الي شيد متر جم (جلد ۷) ﴿ ١٩ ﴿ ١٩ ﴿ ١٩ ﴾ كناب الطب

(۲۲۰۵۹) حفرت جبیر بن طعم کے آزاد کردہ غلام ،عبداللہ بن بابیہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ حضرت اساء بنت عمیس بتاتی ہیں کہ میں ان کودم کروالوں؟ آپ سِرِ اللہ علی کے میں نے عرض کیا۔ اے رسول خدامُوَ اللہ اللہ اللہ علی کے نظر میں کہتا کہ فیل جاتی ہے تو میں کہتا کہ نظر ، تقدیر پرسبقت پاسکتی ہے۔'' ان اوراگر میں کہتا کہ کوئی چیز تقدیر پر بھی سبقت پاسکتی ہے تو میں کہتا کہ نظر ، تقدیر پرسبقت پاسکتی ہے۔''

( ٢٤٠٦ ) حَدَّثْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَّيْقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ هِنْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَاهِرِ بْنِ رَبِيعَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا وَسَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ نَلْتَهِسُ الْخَهِرَ ، فَوَجَدُنَا خَهِرًا، أَوْ غَدِيرًا ، وَكَانَ أَحَدُنَا يَسْتَحْيي أَنْ يَغْتَسِلَ وَأَحَدٌ يَرَاهُ ، فَاسْتَتَرَ مِنِّي حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ فَعَلَ ، نَزَعَ جُبَّةً عَلَيْهِ مِنْ كِسَاءٍ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَاءَ ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَأَعْجَينِي خَلْقُهُ ، فَأَصَبْتُهُ مِنْهَا بِعَيْنِ ، فَأَخَذَتُهُ قَفْقَفَهُ وَهُوَ فِي الْمَاءِ، فَدَعُوْتُهُ فَلَمْ يُجِينِي، فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُومُوا، فَأَتَاهُ، فَرَفَعَ عَنْ سَاقِهِ، ثُمَّ دَخَلَ إِلَيْهِ الْمَاءَ، فَلَمَّا أَتَاهُ ضَرَبَ صَدْرَهُ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَذْهِبْ حَرَّهَا وَبَرْدَهَا وَوَصَبَهَا ، ثُمَّ قَالَ : فُمْ ، فَقَامَ : فَقَالَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ ، أَوْ أَخِيهِ ، مَا يُعْجِبُهُ ، فَلَيْدُ عُ بِالْبَرَكَةِ ، فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقَّ. (احمد ٢١٥ ـ حاكم ٢١٥) (۲۲۰۰ ۲۰) حضرت عبدالله بن عامر بن ربیعه ،اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اور سہل بن حنیف چلے اور ہم کی اوٹ کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ ہم نے کوئی اوٹ یا کنواں پایا اور ہم میں سے ہرایک اس بات سے شرما تا تھا کہ وہ عسل کرے اوراُ ہے کوئی دیجھے۔ چنانچ انہول نے میرے آ مے پردہ کیا یہاں تک کہ جب انہوں نے بیدد مکھا کہ میں عشل کر چکا ہوں تو انہوں نے وہ جا در کا جبرا تاردیا جوانہوں نے پہنا ہوا تھا۔اور پھروہ پانی میں وافل ہو گئے۔پس میں نے ان کی طرف و یکھا تو مجھےان کی ساخت بہت خوبصورت لگی جس کی وجہ ہے انہیں میری نظر لگ گئی۔ پس انہوں نے یانی میں بی خوب کیکیانا شروع کیا۔ میں نے انہیں بلایالیکن انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ چنانچہ میں نبی کریم مَلِّفَظَیَّۃ کی طرف چلا گیا اور میں نے آپ مِلِفظَیَّۃ کوساری بات بتائی۔رسول الله مِنَوَفَقَعَ فِي مايا: "اللهو"، پھرآپ مِؤفقَقَعَ ان (سهل) كے پاس تشريف لائے اور آپ مِؤفقَعَ في اپني پندلي مبارک سے (کیرا) اٹھایا اور آپ مَالِفَظَةَ ان کی طرف پانی میں داخل ہو گئے۔ پس جب آپ مِرْفَظَةَ ان کے پاس پہنچ تو آب مَلِنفَظُةً في ان كيسينه ير مارااور پيرفر مايا: "اے اللہ!اس كى سردى، گرى اور دردكودوركردے، " پيرآب مِلِنفظة في فرمايا: "المُع كَفِرُ ابُو" چِنانچِه وه كُفرْ ب مو كُنِّه ،ال برسول الله مَلِفَظَةُ في أرشا وفر مايا: "جبتم ميں سے كوئى اپنے آپ يا اپنے مال يا اپنے بعائی ہے وئی ایس چیز دیکھے جواس کو بہت بیاری گئے و أے بركت كى دُعاكر فى جا ہے كيونك نظر برحق ہے۔"

﴿ ٢٤-٦١ ﴾ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ ، عَنِ الزُّهُرِى ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بُنِ سَهُلٍ بن حُنيفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَامِرًا مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ ، فَقَالَ :مَا رَأَيْتُ كَالْيُومِ قَطُّ ، وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ ، فَلُبِطَ بِهِ حَتَّى مَا يَغْقِلُ لِشِدَّةِ الْوَجْعِ ، فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَعَيْظُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : قَتَلْتَهُ ، عَلاَمَ يَهْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ؟ أَلَا بَرَّكُتَ ؟ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَاِكَ ، فَقَالَ : اغْسِلُوهُ ، فَاغْتَسَلَ فَخَرَجَ مَعَ الرَّكْب.

وَقَالَ الزُّهُرِیُّ : إِنَّ هَذَا مِنَ الْعِلْمِ ، غَسَلَ الَّذِی عَانَهُ ، قَالَ : يُؤْتَی بِقَدَحِ مَاءٍ ، فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِی الْقَدَحِ ، فَمَّ يَصُبُّ بِيَدِهِ الْيُسْرَی عَلَی كُفِّهِ الْيُمْنَی ، ثُمَّ يَصُبُّ بِيَدِهِ الْيُسْرَی عَلَی كُفِّهِ الْيُمْنَی ، ثُمَّ بِيدِهِ الْيُسْرَی عَلَی كُفِّهِ الْيُمْنَی ، وَيَهْ الْيُمْنَی عَلَی بِيدِهِ الْيُمْنَی عَلَی مِرْفَقِ يَدِهِ الْيُمْنَی ، وَبِيدِهِ الْيُمْنَی عَلَی مِرْفَقِ يَدِهِ الْيُسْرَی ، وَيُدْخِلُ يَدَهُ الْيُسْرَی فَيَصُبُ عَلَی مِرْفَقِ يَدِهِ الْيُمْنَی ، وَيَهْ مِلُ قَدَمه الْيُمْنَی مُرَّ يَغُسِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى ، فَيَعْسِلُ قَدَمه الْيُمُنَى مُرَّ يَغُسِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى ، فَيَغْسِلُ قَدَمه الْيُسْرَى ، ثُمَّ يَدَهُ اليُمْنَى فَوْمَ عَلَى وَلَا يَدَعُ الْقَدَحَ حَتَّى يَفُرُ عَ.

(احمد ٣/ ٣٨٦ ابن حيان ١١٠٢)

(۱۲ م۳۲) حضرت ابوامامہ بن جمل بن صف ، اپ والد بروایت کرتے ہیں کہ حضرت عامر دی ہو، بہل کے پاس سے گذر ب جبکہ بہل من سن من جہ بہل من سن کے دن (دکھائی دینے والے صفی کی طرح بھی نہیں دیکھ اور نہ جہ بہل من کر رہے تھے۔ حضرت عامر دی ہو نے کہا۔ ہیں نے آج کے دن (دکھائی دینے والے صفی کی طرح بھی نہیں دیکھ بی اس قد رسفید چڑی دیکھی ۔ پس (استے ہیں) حضرت بہل دی گئی تو نی کر بھی میں تھی کہ بہر ہو ہو ہو ہو گئی تو نی کر بھی میں تھی کہ بھی ہوں دو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو الله اوران برغصہ کا اظہار کیا اور فرمایا: ''تم نے اس کو قبل کر دیا ہے۔ تم میں ہے کوئی اپ بھائی کو کس بنیاد پر قبل کرتا ہے؟ تم نے اس کے لئے دعائے برکت کیوں نہیں گی؟'' پھر آپ میں ہو تھی نے ان (عامر دو ہو ہو ) کو تھم دیا اور فرمایا۔ ''اس کو شل دو' چنا نچا نہوں نے قسل کیا اور قافلہ برکت کیوں نہیں گی؟'' پھر آپ میں ہو تھی نے ان (عامر دو ہو ہو ) کو تھم دیا اور فرمایا۔ ''اس کو شل دو' چنا نچا نہوں نے قسل کیا اور قافلہ کی برکت کیوں نہیں گی؟'' پھر آپ میں ہو تھی ہے کو شل وہ شخص کرتا ہے جس نے نظر لگائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بیالہ میں ہوتھ کے عظرت ذہر بیانی ڈالے اور دو پار بیانی ہو تھو تے بھر اپنی ڈالے اور دایاں ہاتھ ڈالے اور دایاں ہاتھ ڈالے اور دو فوں گھنے دھو نے بیر پانی ڈالے اور اس کے ازار کو پکڑ لے اور اس کے مر پر ایک ہی مرتبہ یہ پائی انڈیل دے۔ بیالے کو خالی ہونے تک اور دو فوں گھنے دھو نے اور اس کے ازار کو پکڑ لے اور اس کے اور اس کے ازار کو پکڑ لے اور اس کے اور اس کے ازار کو پکڑ لے اور اس کے اس کے اس کی کیا کی کو اس کے اس کے اس کی کو اس کے اس کی کی کو اس کے اس کے اس کی کر اس کو کی کو اس کو کی کو اس

( ٢٤٠٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنْهَا كَانَتُ تَأْمُرُ الْمَعِينَ أَنْ يَتَوَضَّا ، فَيَغْتَسِلَ الَّذِى أَصَابَتْهُ الْعَيْنُ.

( ۲۲۰ ۹۲ ) حضرت عائشہ مڑھ بینونا کے بارے میں روایت ہے کہ وہ نظر لگانے والے کو تکم دی تھیں کہ وہ وضو کرے اور پھر جس کو نظر مجل ہے اس کے بچے ہوئے پانی سے اسے خسل دیا جائے۔

( ٢٤.٦٣ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، غَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيلٍ ، غَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَيْنُ حَقَّ ، وَإِذَا الشَّغْسِلَ فَلْيَغْتَسِلْ. (مسلم ٣٢- ابن حبان ١١٠٨) (٣٣٠ ١٣) حفرت ابن عباس تنافذ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول الله مِلْفَظَةَ نِے ارشاد فرمایا: '' نظر برحق ہے اور جب کسی کؤ نظر کی وجہ سے شسل کرنے کا کہا جائے تو اس کوشسل کرنا جا ہے۔''

#### ( ۲۸ ) فِی الرَّجُلِ یَفْزُعُ مِن الشّیءِ اس آ دمی کے بارے میں جو کی شکی سے ڈرتا ہو

( ٢٤.٦٤) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ؛ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَ نَفْسٍ وَجَدَه ، وَإِنَّهُ قَالَ : إِذَا أَتَيْتَ فِرَاشِكَ فَقُلُ : أَعُوذُ بِكُلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضِيهِ ، وَعِقَابِهِ ، وَشَرِّ عِبَادِهِ ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ، وَأَنْ يَحْضُرُونِ ، فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا يَضُرُّكُ شَيْءً حَتَّى تُصْبِحَ. (ترمذى ٣٥٢٨ ـ احمد ٣/ ٥٤)

(۲۴۰ ۲۳) حفرت محمہ بن یکی ہے روایت ہے کہ ولید بن ولید بن مغیرہ مخزوی نے رسول اللہ مِنَّا اللَّهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

( ٢٤٠٦٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنُ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَة ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَة ، قَالَ : كَانَ حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ

يَفُزَعُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى يَخُوَجَ وَمَعَهُ سَيْفَهُ ، فَخُشِى عَلَيْهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِى : إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ يَكِيدُكَ ، فَقُلُ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ الَّتِي لاَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِى : إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجَنِّ يَكِيدُكَ ، فَقُلُ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ الَّتِي لاَ

يُجَاوِزُهنَّ بَرُّ ، وَلاَ فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا يَنُولُ مِنَ السَّمَاءِ ، وَمَا يَعُورُ عَلِيهُ ، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخُورُجُ مِنْهَا ، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي اللَّهُولِ وَ النَّهَالِ وَالنَّهَالِ وَ النَّهَالِ وَ النَّهَالِ ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلاَّ طَارِقًا يَطُولُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ ، فَقَالَهُنَّ 
خَالِد ، فَذَهَ اللهَ عَنْهُ اللهُ عَدُورً مَنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَالِ ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلاَّ طَارِقًا يَطُولُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ ، فَقَالَهُنَّ 
خَالِد ، فَذَهَ فَ ذَلِكَ عَدُ

(۲۳۰ ۲۵) حضرت یکی بن جعدہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ خالد بن ولیدرات کے وقت ڈر جاتے تھے اوران کے پاس کو اربھی ہوتی تھی اور وہ اس حال میں باہر نکل جاتے تھے، پھر انہوں نے بیخوف محسوس کیا کہ بیکی کو زخی نہ کر ویں تو انہوں نے بی کر یم مِنْ اللہ میں باہر نکل جاتے ہے، پھر انہوں نے بیٹونٹ کے اس بات کی شکایت کی تو آپ مِنْ اللہ تھا کہ ایک بڑا جن آپ کے لیئے برائیل نے کہا تھا کہ ایک بڑا ہوں جن سے کوئی نیک برائی کا ارادہ رکھتا ہے ہیں آپ (بیر) پڑھیں: 'میں اللہ تعالی کے ان کلمات تامہ کے ذریعے سے بناہ بکڑتا ہوں جن سے کوئی نیک

اور بدتجاوز نہیں کرسکتا، ہراس چیز کے شرہے جوآسان ہے اُترے اور جوآسان میں چڑھے اور ہراس چیز سے جوز مین میں داخل ہو اور جوز مین سے خارج ہواور رات، دن کے فتنول سے اور ہر رات کوآنے والی ہر چیز کے شرہے مگر وہ رات کوآنے والی چیز جو خیر کے ساتھ آئے، اے رحمٰن' چتانچے حضرت خالدنے یہ جملے کہتو ان کی بیرحالت ختم ہوگئی۔

( ٢٤.٦٦) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَلَّثَنَا مَكْحُولٌ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ تَلَقَّنَهُ الْجِنَّ بِالشَّرَرِ يَرْمُونَهُ ، فَقَالَ جِبْرِيل : يَا مُحَمَّدُ ، تَعَوَّذ بِهَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ : فَوَالَ جَبْرِيل : يَا مُحَمَّدُ ، تَعَوَّذ بِهَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ : فَوَالَ جَبْرِيل : يَا مُحَمَّدُ ، تَعَوَّذ بِهَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللّهِ التَّامَّاتِ الّذِي لَا يُجَاوِزهُنَّ بَرِّ ، وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا يُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ، وَمَا يَغُرُجُ فِيهَا ، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَمِنْ شَرِّ عَلَى اللّهُ التَّهَارِ ، وَمِنْ شَرِّ عَنِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَمِنْ شَرِّ عَلَى اللّهُ عَلَى الْأَرْضِ وَمَا يَخُورُجُ مِنْهَا ، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَمِنْ شَرِّ كُلُ طَارِقِ إِلاَّ طَارِقً إِلَّا طَارِقً بِخَيْرِ يَا رَحْمَنُ.

الد ١٣٠ ) حفرت كُول روايت كرتے بيل كه جب رسول الله مَأْوَفَقَعْ مَكَمَر مديس واخل بوئة وبنات آپ كواس حالت من على كه وه آپ مَؤْفَظَةَ كَلَم كُلُون الله على الله على الله على الله على الله على كه وه آپ مَؤْفظَةَ كَلُم كُلُون الله على الله تعالى كان ياه حاصل كرليس - " چنانچه جنات كوآپ مَؤْفظَةَ إِن وَوكرويا كيا۔ آپ مَؤْفظَةَ نِ (يكلمات) كم تھے - " ميں الله تعالى كان كلمات تامد كة دريعه بن سے كوئى نيك اور برتجاوز نيل كرسكا، آسان سے اتر نے والى اور آسان پر چرف عن والى برچيز كثر سے پناه پُرُتا بول اور براس چيز سے بناه پُرُتا بول جوز مين ميں پَيلى بوئى ہواں جوز مين سے تكتی ہوئى ہوا۔ والى اس چيز كرق الله مين الله عنوں كم شرے اور دات كوآ نے والى اس چيز كرق الله عنوں كم شرے اور دات كوآ نے والى اس چيز كے جو خير لے كرآ ئے دار حمل الله مؤل الله عنوں كم مَثَلَى اللّه عنوں كم مُثَلَى اللّه عنوں كم مُثَلَى اللّه عنوں كم مُثَلَى اللّه عنوں كم مُثَلَى الله عنوں الله عنوں الله عنون الله عنوں الله عنوں الله عنوں كم مَثَلَى اللّه عنوں كم مُثَلَى الله عنوں ال

(مسلم ۲۱۷] احمد ۱۲۲۳)

(۲۲۰ ۲۲۷) حضرت عثمان بن ابوالعاص و في فوك بارے ميں روايت بكر يم مَرَافِظَةُ كَلَ خدمت اقدى ميں حاضر بوئے اور انہوں نے عرض كيا۔ يارسول الله مَرَافِظةً اِتحقیق شيطان ميرى نماز اور ميرى تلاوت كے درميان حاكل بوجاتا ہے۔ آپ مَرَوَقَيْدِ الله عَرض كيا۔ يارسول الله مَرَوَقَتَ الله عَلَى الله

( ٢٤٠٦٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَاحِ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عَبُدَ اللهِ بُنَ خَنْبُشِ : كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَادَتُهُ الشَّيَاطِينُ ؟ قَالَ : جَاءَ تِ الشَّيَاطِينُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَوْدِيَةِ ، وَتَحَدَّرَتُ عَلَيْهِ مِنَ الْجِبَالِ ، وَفِيهِمْ شَيْطَانٌ مَعَهُ شُعْلَةٌ مِنْ نَارِ ، يُرِيدُ أَنْ يُحَرِّقَ بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأْرَعِبَ مِنْهُ ؟ قَالَ جَعْفَرٌ : أَحْسَبُهُ جَعَلَ يَتَأَخَّرُ ، وَجَاءَ جَبُويِلُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، قُلُ ، قَالَ : وَمَا أَقُولُ ؟ قَالَ : قُلْ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌ ، وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، وَذَرَأَ وَبَرَأَ ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ، وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، وَذَرَأَ وَبَرَأَ ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعُرُجُ فِيهَا ، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَمِنْ شَرِّ كُلُّ فَيهَا ، وَمِنْ شَرِّ فَا إِنَّا اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَمِنْ شَرِّ كُلُّ طَارِقًا يَظُرُقُ بِخَيْرِ يَا رَحْمَنُ ، قَالَ : فَطُفِنَتُ نَارُ الشَّيَاطِينَ ، وَهَزَمَهُمَ اللَّهُ.

(احمد ٣/ ١٩٩٨ - ابويعلى ٢٨٨٣)

(۲۲۰ ۲۸) حضرت ابوالتیاح بیان کرتے ہیں کہ کی آدمی نے حضرت عبداللہ بن حبش سے بوچھا۔ رسول اللہ مِرَافِقَافِہَ کے ساتھ جب شیاطین نے کر کرنا چاہا تو آپ مِرَافِقَافِہَ نے کیا کیا تھا؟ عبداللہ نے جواب دیا۔ آپ مِرَافِقَافِہُ کے پاس مختلف وادیوں سے اور مختلف پہاڑوں سے اُمر کرشیاطین آئے اوران میں ایک ایبا شیطان بھی تھا جس کے پاس آگ کا ایک بڑاا نگارہ تھا۔ اوراس کے ذریعہ سے وہ رسول اللہ مُرَافِقَافِهُ کو جلانا چاہتا تھا۔ لیکن بھروہ شیطان آپ مِرَافِقَافِهُ سے مرعوب ہوگیا۔ جعفر راوی کہتے ہیں۔ میرافیال ہے کو وہ چھے ہنے لگا۔ حضرت جرائیل تشریف لائے اورانہوں نے فرمایا: ''اے تھر مُرَافِقَافِہُ اَپ مِرَافِقَافِہُ نے بوچھا۔ ''میں کیا کہوں؟''جرائیل نے کہا۔'' آپ یہ کو: میں اللہ تعالیٰ کے ان کلمات تامہ کے ذریعہ پناہ پڑتا ہوں کہ جب کلمات سے مخلوق میں کہوں؟''جرائیل نے کہا۔'' آپ یہ کو: میں اللہ تعالیٰ کے ان کلمات تامہ کے ذریعہ پناہ پڑتا ہوں کہ جب کلمات سے مخلوق میں کہوں؟''جرائیل نے کہا۔'' آپ یہ اور کوئی ہیدا ہونے والا اور نگلنے والا تجاوز نہیں کرسکا۔ اور میں ہراس چیز کے شرسے پناہ صاصل کرتا ہوں جوآسان سے امر سے اور آسان میں چڑھے اور ہراس چیز کے شرسے جوز مین میں وافل ہواور زمین سے باہر آئے ، اور رات ، ون کے فتوں کے شرسے اور رات کوآنے والی کی بھی چیز کے شرسے مگر رات کوآنے والی وہ چیز جو خیر کے ساتھ آئے ، اور رات ، ون کے فتوں کے شرسے اور رات کوآنے والی کونا کام کردیا۔

( ٢٤.٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُنْتُ ٱلْقَى مِنْ رُؤْمِةِ الْغُولِ وَالشَّيَاطِينِ بَلَاءً وَأَرَى خَيَالًا ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقَالَ : أَخْبِرِنِى عَلَى مَا رَأَيْتَ ، وَلَا تُفْرَقَنَّ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ يَفُرَقُ مِنْكَ كَمَا تَفْرَقُ مِنْهُ ، وَلَا تَكُنْ أَجْبَنَ السَّوَادَيْنِ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : فَرَأَيْتُهُ فَأَسْنَدُتُ عَلَيْهِ بِعَصَا حَتَّى سَمِعْتُ وَقُعَتُهُ.

(۲۴۰ ۱۹) حفزت مجاہدے روایت ہے کہتے ہیں کہ مجھے شیاطین وغیرہ کی طرف برے برے خیالاً ت وتصورات آتے تھے۔ میں فی حضرت ابن عباس وہ نیٹر سے بارے میں) پوچھا۔ تو انہوں نے فر مایا بتم نے جو کچھ دیکھا ہے وہ مجھے بھی بتاؤ۔اس سے ذرق نہیں۔ کیونکہ جس طرح تم اس سے ڈرتے ہوں بھی تم سے ڈرتے ہیں۔ تم اس سے بھی زیادہ ڈرپوک نہ بنو۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں۔ میں نے بھر دوبارہ یدد یکھا تو میں نے اس کو لائھی ماری یہاں تک کہ میں نے ضرب کی آواز بھی سُنی۔

( ٣٤.٧. ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنَ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : كَانُوا إِذَا رَأَى أَحَدُهُمْ فِي مَنَامِهِ مَا يَكُرَهُ ، قَالَ : كَانُوا إِذَا رَأَى أَحَدُهُمْ فِي مَنَامِهِ مَا يَكُرَهُ ، قَالَ : أَعُوذُ بِمَا عَاذَتُ بِهِ مَلَائِكَةُ اللهِ وَرُسُلُهُ مِنْ شَرِّ مَا رَأَيْتُ فِي مَنَامِي ، أَنْ يُصِييَنِي مِنْهُ شَيْءٌ

(۲۴۰۷۰) حفرت ابراہیم نخفی ہے روایت ہے کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں میں سے جب کوئی خواب کی حالت میں ناپیندیدہ چیز دیکھیا تو سیکہتا تھا۔ (ترجمہ) میں اس ذریعہ سے پناہ پکڑتا ہوں جس ذریعہ سے اللہ تعالی کے فرشتے اور رسول بناہ پکڑتے ہیں ہراس چیز کے شریعہ جس نامی خوار میں بیکھوی مجھوں کی میں نامی کرنا ہوں اس زیارہ خور میں منہ حس میں میں نامیس کے میں میں میں

شرے جویں نے اپن خواب میں دیکھی کہ جھے اس کی وجہ ہے کوئی الی بات دنیایا آخرت میں پنچے جس کو میں بسنة بیں کرتا۔ ( ۲٤-۷۱ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو 'بْنِ شُعَیْبِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا فَزِعَ أَحَدُّكُمْ فِي نَوْمِهِ ، فَلْيَقُلُ : بِسْمِ اللهِ ، أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ النَّامَّةِ مِنْ اللهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا فَزِعَ أَحَدُّكُمْ فِي نَوْمِهِ ، فَلْيَقُلُ : بِسْمِ اللهِ ، أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ النَّامَةِ مِنْ غَضَيهِ ، وَسُوء عِقَابِهِ ، وَشَرِّ عِبَادِهِ ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيَاطِينِ وَمَا يَخْضُرُونِ.

(۱۷۰۷) حضرت عمرو بن شعیب، اپنے والد، اپنے دادا ہے دادا ہے دوایت کرتے ہیں کدرسول الله مِنْفِظَةَ نے ارشاد فر مایا: ''تم میں ہے جب کوئی اپنی نیند میں ڈر جائے تو اس کو یہ کہنا چاہیے۔ (ترجمہ) ''میں الله تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ذریعہ سے اس کے غضب اور اس کے خضت انتقام اور اس کے شریر بندوں اور شیطانوں کی شرارت اور جو کچھ بیشیطان میرے پاس لا کیں (ان سب) سے پناہ میں آتا ہوں۔

( ٢٤.٧٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَخِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :إِذَا حَسَّ أَحَدُكُمْ بِالشَّيْطَانِ ، فَلْيَنْظُرُ إِلَى الْأَرْضِ وَلَيْتَعَوَّذُ.

(۲۲۰۷۲) حضرت عبدالرحمٰن بن الى كىلى بروايت ب، كہتے ہيں كہ جبتم ميں بوكى شيطان (كے اثر ات) كومحسوس كري تو اس كو چاہيئے كہوہ زمين كود كي جے اوراعوذ باللہ پڑھے۔

## ( ٢٩ ) فِي الكُنِّ ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

#### داغنے کے بارے میں جن لوگوں نے اجازت دی ہے

( ٢٤.٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَى سَعْدًا فِي أَكْحَلِهِ مَرَّتَيْنِ. (ابوداؤد ٣٨٩٣ـ ابن ماجه ٣٣٩٣)

(۲۲۰۰۷۳) حضرت جابر رہا تی سے روایت ہے کہ رسول الله مِزَفِقَةِ فی حضرت سعد جان شی کوان کے ان کے باز و کی ایک رگ میں داغ دیا تھا۔

( ٢٤٠٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ نَعُودُهُ ، وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا فِي بَطْنِهِ. (بخارى ٥٧٢هـ ترمذى ٩٤٠)

(۲۲۰۷۳) حفرت قیس بن الی حازم سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم حضرت خباب کی عیادت کرنے کے لئے ان کے ہاں گئے۔

انہوں نے اپنے بیٹ میں سات مرتبدداغا ہواتھا۔

( ٣٤.٧٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ اكْتَوَى مِنَ اللَّقُوةِ ، وَاسْتَرْقَى مِنَ الْعَقْرَب.

(۲۲۰۷۵) حضرت ابن عمر و افزو کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے لقوہ کے مرض کی وجہ سے اپنے بدن پر داغا اور بچھو کے ڈینے پر دم کیا۔

( ٢٤.٧٦ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ:أَقْسَمَ عَلَى عُمَرُ لَا كُتَرِيَنَّ.

(۲۲۰۷۱) حفرت جریرے روایت ہے کہتے ہیں کہ حفرت عمر والتی نے مجھے قتم دے کر کہا کہ میں ضرورا بے بدن کوداغوں۔

( ٢٤٠٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنسِ ؛ أَنَّهُ اكْتَوَى مِنَ اللَّقْوَةِ.

(۲۲۰۷۷) حضرت انس والله کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے لقوہ کے مرض کی وجہ سے (اپنے بدن پر) داغا تھا۔

( ٢٤.٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: كَوَانِي أَبُو طَلْحَةَ، وَاكْتَوَى مِنَ اللَّقْوَةِ.

(۲۲۰۷۸) حضرت انس جل فور سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھے ابوطلحہ مؤٹٹو نے داغا اور انہوں نے بوجد لقوہ کے مرض کے داغا۔

( ٢٤.٧٩ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ سَعْد بْنِ زُرَارَةَ ، سَمِعْتُ عَمِّى يَحْيَى ، وَمَا أَدرَكَ وَ رَحِلًا مِنَّا بِهِ شَبِيهًا ، يُحَدِّث ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ زُرَارَةَ أَخَذَهُ وَجَعْ فِي حَلْقِهِ ، يُقَالُ لَهُ : الذَّبْحُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لأَبْلِغَنَّ ، أَوْ لأَبْلِيَنَّ فِي أَبِي أَمَامَةَ عُذْرًا ، فَكُواهُ بِيَدِهِ ، فَمَاتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَيْتَةُ سَوْءٍ لِلْيَهُودِ ، يَقُولُونَ : فَهَلَّ دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ ، وَمَا أَمْلِكُ لَهُ وَلَا لِنَفْسِى شَيْنًا.

(ابن ماجه ۳۳۹۳ حاکم ۱۲۱۳)

(۲۳۰۷) حفرت محد بن عبدالرحن بن سعد بن زراره سے روایت ہے کہ میں نے اپنے چھا حضرت کی ۔۔۔۔۔ کی ۔۔۔۔۔ کی آوی کو میں نے ان کے مشابہ نہیں پایا ۔۔۔۔ کو میں نے ان کے مشابہ نہیں پایا ۔۔۔۔ کو میں نے ان کے مشابہ نہیں پایا ۔۔۔۔ کو بیان کرتے سنا کہ حضرت سعد بن زراره کوطن میں ایک بیماری پیدا ہوگئ جس کو ذرح (سوزش) کہاجا تا ہے، رسول الله میرافظ فی ارشاد فر مایا: ''میں ضرور بالضرور العام میں غذرکو پہنچاؤں گایا فر مایا: ''میود کے لئے آز ماؤں گا، چنا نچہ آپ میرافظ فی نے ارشاد فر مایا: ''میود کے لئے رواقعہ ) بری موت ہے، وہ کہیں گے ، محمد نے اپنے ساتھی سے تکلیف کیوں نددورکی ، حالا تکہ میں آوا پی جان کا ما لک نہیں ہوں ۔' میرافظ فی نی آبی کو گئے تھی ارسول الله میں آوا پی جان کا ما لک نہیں ہوں ۔' دو اقعہ ) بری موت ہے، وہ کہیں گے ، محمد نے اپنے ساتھی سے تکلیف کیوں نددورکی ، حالا تک میں ابن الله تعلق فی در آسی . اسلیم نین آبی تحفیظ ، عن شیبان الله تعلق ، قال : کو اپنی ابن المحقیق فی در آسی .

( ٢٤.٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقَدْ كُوَى غُلَامًا.

(۲۲۰۸۱) حضرت عطاء بن سائب ، ابوعبد الرحن كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كه عطاء ، ابوعبد الرحمٰن كے بال صحنے اور انہوں نے ایک غلام كوداغا تھا۔

( ٢٤٠٨٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْد ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ شِخْيرٍ ، ۚ قَالَ : كَانَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ يَنْهَى عَنِ الْكُنِّ ، ثُمَّ اكْتَرَى بَعْدُ.

(۲۲۰۰۸۲) حضرت مطرف بن شخیر سے روایت ہے کہ حضرت عمران بن حصین وہاؤ واغنے سے روکا کرتے تھے، کیکن پھرانبوں نے بعد میں اسے بدن پرواغ لگوایا۔

( ٢٤.٨٢ ) حَلَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِى مِجْلَزِ ، قَالَ :كَانَ عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ يَنْهَى عَنِ الْكُنِّ ، فَابْتُلِيَ فَاكْتَوَى ، فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَعَجُّ ، وَيَقُولُ :اكْتَوَيْثُ كَيَّةً بِنَارٍ ، مَا أَبْرَأَتْ مِنْ أَلَمٍ ، وَلَا أَشْفَتْ مِنْ سَقَم.

(۲۳۰۸۳) حضرت ابومجلز سے روایت ہے کہ حضرت عمران بن حصین جائٹو داغنے ہے روکا کرتے تھے کیکن پھروہ (مرض میں ) مبتلا ہوئے تو انہوں نے خودکو داغ لگایا۔ پھراس کے بعدوہ اونچی آ واز ہے کہا کرتے تھے کہ میں نے خودکو آگ کے ذریعہ سے داغا ہے لیکن اس نے نہتو تکلیف ختم کی اور ندہی بیاری میں شفادی۔

( ٢٤.٨٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخُوص ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ نُعِتَ لَهُ الْكُيُّ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ٱكُوُوهُ ، أَوْ ارْضِفُوهُ. (احمد ١/ ٣٩٠ ـ طبراني ١٠)

(۲۳۰۸۴) حضرت عبداللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم مِنْلِفَظِیَّةً کی خدمت میں ایک شخص کو لایا گیا جس کے بارے میں داغنے کوکہا گیا تھا نبی کریم مِنْلِفَظِیَّةً نے اس کوفر مایا:''اس کو داغویا فر مایا،اس کوگرم پھرے داغو۔''

( ٢٤.٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ :أَفْسَمَ عَلَى عُمَرُ لَا كُتَوِيَنَّ.

(۲۳۰۸۵) حضرت جریرے روایت ہے کہتے ہیں کہ حضرت عمر جھاٹھ نے مجھے قتم کھا کرکہا کہ میں ضرور بالضرور خودکو داغوں گا۔

( ٢٤.٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَتْ لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِمًّ بُخْتِيَّةٌ ، قَدْ مَالَ سَنَامُهَا عَلَى جَنْبِهَا ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْطَعَهُ وَأَكُو يَهُ.

(۲۲۰۸۲) حفرت حسن بن سعد، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا: حضرت حسن بن علی وہ اُٹوز کے پاس ایک بختی اونٹنی تھی جس کا کو ہان ایک جانب گر گیا تھا چنا نچے انہوں نے مجھے تھم دیا کہ میں اس کو کاٹ دوں اور داغ دوں۔

( ٢٤.٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كُوّى ابْنًا لَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد) كي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد )

(٢٨٠٨٤) حضرت مجامد بيشيد سروايت ب كه حضرت ابن عمر وظافو ني اي ايك بيني كوحالت احرام مين داغ وياتها-

# ( ٣٠ ) فِي كَرَاهِيةِ الْكُنِّ والرَّقَى

#### داغنے اور تعویذ کرنے کی کراہت کے بیان میں

( ٢٤٠٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عُرِضَتْ عَلَى الْأَمَمُ ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ ، فَقُلْتُ : هَذِهِ أُمَّتِى ؟ فَقِيلَ : هَذِه أُمَّتُكَ ، وَيَدُمُهُ ، قَالَ : ثُمَّ قِيلَ لِي : أُنْظُرُ إِلَى الْأَفْقِ ، فَنَظَرُتُ فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلاَ الْأَفْقَ ، قَالَ : فَقِيلَ : هَذِهِ أُمَّتُكَ ، وَيَدُمُلُ الْجَنَّةُ سِوَاهَا سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَاب.

ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَبَيْنُ لَهُمْ ، فَأَفَاضَ الْقَوْمُ ، فَقَالُوا : نَحُنُ الَّذِينَ آمَنَا بِاللّهِ وَاتَّبَعْنَا رَسُولَهُ ، فَنَحْنُ هُمْ ، أَوْ أَوْلَادُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِى الإِسْلَامِ ، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ ، وَلَا يَتَطَيّرُونَ ، وَلَا يَكْتَوُونَ ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.

(بخاری ۱۵۳۱ مسلم ۳۷۳)

(۱۲۰۰۸۸) حضرت ابن عباس و الله على الله مِنْ الله الله مِنْ الله مِن الله مِن

( ٢٤٠٨٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : اشْتَكَى رَجُلْ مِنَّا شَكُوَى شَدِيدَةً ، فَقَالَ ابْعُضُهُمْ : لَا ، حَتَّى نَسْتَأْمِرَ شَكُوَى شَدِيدَةً ، فَقَالَ الْأَطِبَّاءُ : لَا يَبْرَأُ إِلَّا بِالْكَيِّ ، فَأَرَادَ أَهْلُهُ أَنْ يَكُوُوهُ ، فَقَالَ ابْعُضُهُمْ : لَا ، حَتَّى نَسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ ، فَاسْتَأْمَرُوهُ ، فَقَالَ : لَا ، فَبَوأَ الرَّجُلُ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذَا لَوُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذَا لَوُ كُونَ ، قَالَ النَّاسُ : إِنَّمَا أَبُواً هُ الْكَيُّ .

(٢٨٠٨٩) حضرت جابر بن عبدالله سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی کو ( کسی مرض کی ) شدید شکایت ہوگئی تو اطباء نے کہا۔ یہ آ دی صرف داغنے سے میچے ہوگا۔اس کے گھر والوں نے ارادہ کیا کہ وہ اس کو داغ لگوادیں۔لیکن پھر بعض نے کہا۔ منيس- يهال تك كه بم رسول الله مَ الفَقَعَ إلى عنه يوجه ليل - چنانيد انهول في آب مَ الفَقَعَ الله و آب مَ الفَقعَ إلى عنه في الله ' ونہیں'' پھروہ آ دی تھیک ہو گیا۔ جب رسول الله مَ<del>رَائِنْ فَغَ</del>َةِ نے اس کودیکھا تو ارشاد فر مایا:'' یہ فلاں قبیلہ کا آ دمی ہے؟'' لوگوں نے کہا:

جى بال-آپ مُلِفَظَةُ فِي ارشادفر مايا: "بيآ دى اگر داعا جا تا تولوگ يېي كهته كداس كو داغنے فيصحت ياب كر ديا ہے-"

( ٢٤٠٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي وَجُزَةً ، قَالَ :حدَّثِنِي عَقَّارٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : لَمْ يَتَوَكَّلُ مَنِ اسْتَرْقَى وَاكْتَوَى.

(ترمذي ٢٠٥٥ ـ احمد ١/ ٢٥١)

(۲۴۰۹۰) حفرت عقّارا ہے والدے روایت کرتے ہیں کہ بی کریم مَؤْفِقَاقِ آہے منقول ہے، آپ مَؤْفِقَاقِ آنے ارشادفر مایا:''جوشخص تعویذ کروائے یاداغ لگوائے اس آدی نے تو کل نہیں کیا۔''

( ٢٤.٩١ ) حَلَّتُنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :حلَّتَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : قَالَ : تَحَدَّثُنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:سَبْعُونَ ٱلْفًا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ :الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُو كَلُونَ. (بخارى ٩٤٦١. طبراني ٩٤٦٩)

(٢٣٠٩١) حفرت ابن مسعود والتي الله عند الله على الله الله مِنْ الله الله مِنْ اللهِ الله مِنْ الم دوران نبي كريم مَنْ الْفَصْحَةِ نِهِ ارشاد فرمايا: "ستر ہزارلوگ جنت ميں يوں داخل ہوں گے كدان پركوئي حساب و كتاب ہيں ہوگا۔ بيده لوگ ہوں گے جو داغ نہیں لگوائیں گے اور نہ ہی تعویذ کروائیں مے اور نہ ہی بدفالی کریں گے بلکہ وہ اپنے پر وردگار پر بھروسہ

( ٢٤-٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :مَنِ اكْتَوَى كَيَّةً بِنَارٍ خَاصَمَ فِيهِ الشَّيْطَانُ.

( ۹۲ ۲۴۰) حضرت ابونجلز سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جس آ دمی نے آگ ہے داغ لگوایا تواس میں شیطان جھڑ ہے گا۔

( ٣٤.٩٣ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :أَخَذَتْنِي ذَاتُ الْجَنْبِ فِي زَمَنِ عُمَرَ ، فَذُعِي رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ أَنْ يَكُويَنِي ، فَأَبَى إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ عُمَرٌ ، فَذَهَبَ أَبِي إِلَى عُمَرَ ، فَأَخْبَرَهُ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَا تَقُربِ النَّارَ ، فَإِنَّ لَهُ أَجَلًا لَنْ يَعْدُوهُ ، وَلَنْ يَقُصُرَ عَنْهُ.

(۲۴۰۹۳) حفرت محمر بن عمر و، اپنے والد، اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر زایٹن کے زمانہ میں ذات الجنب ہو مگیا۔توایک اعرابی کو مجھے داغنے کے لئے بلایا گیا۔اس نے حضرت عمر ٹٹاٹٹو کی اجازت کے بغیراییا کرنے سے اٹکارکر دیا۔اس پر میرے والد حفزت عمر جہائی کی خدمت میں گئے اور انہیں بیوا قعہ بتایا تو حفزت عمر دہائی نے کہا۔ تم آگ کے قریب نہ جانا کیونکہ اس مریض کا ایک وقت مقرر ہے جس سے میریض نہ تو آ مے ہوسکتا ہے اور نہ ہی چھے روسکتا ہے۔

( ٢٤.٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنْهَى عَنِ الْحَمِيمِ ، وَأَكْرَهُ الْكَتَّى. (احمد ٣/ ١٥٦ طبراني ١٤)

( ۲۲۰۹۴) حضرت عمران بن الى انس براتي سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول الله مَطَّفَظَ آنے ارشاد فر مایا'' میں کھو لتے ہوئے پانی مے منع کرتا ہوں اور داغنے کونا پیند کرتا ہوں۔''

### ( ٣١ ) مَنْ رَخَّصَ فِي قَطعِ الْعُرُوق

#### جولوگ رگول کو کافنے میں رخصت دیتے ہیں

( ٢٤.٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُبَى بُنِ كَعْبٍ طَبِيبًا ، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ. (مسلم عد ابوداؤد ٣٨٧٠)

( ۲۳۰۹۵) حضرت جابر جھانٹوز سے روایت ہے کہ رسول اللہ میٹونٹیٹیٹی نے حضرت اُبیّ بن کعب جھانٹوز کی طرف ایک طبیب بھیجا۔ اس نے حضرت اُبی کی رگ کاٹ دی اور اس نے اس رگ پر داغ دیا۔

( ٢٤.٩٦ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ؛ أَنَّهُ قَطَعَ الْعُرُوقَ.

(۲۲۰۹۲)حضرت عمران بن حصین کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے رگوں کو کا ٹا۔

( ٢٤.٩٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِي مَكِينٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ عِنْدَ مَانِي ، فَقُلْتُ لَهُ : أَيَّ شَيْءٍ تَصْنَعُ هَاهُنَا ؟ فَقَالَ : أَفَطْعُ عِرْقَ كَذَا لاَبْنِ أَخِي.

(۲۴۰۹۷) حفرت ابو کمین سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن سیرین بایٹید کواپنے پانی کے پاس دیکھا تو میں نے ان سے
'پوچھا۔ آپ یبال کیا کررہے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا۔ میں اپنے برادرزادہ کی فلال رگ کوکاٹ رہا ہوں۔

( ٢٤.٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِی سُلَیْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا یَقُولُ : قُطِعَتْ مِنِّی عِرْقٌ ، أَوْ عُرُوقٌ.

( ۲۳۰ ۹۸ ) حفرت عبدالملک بن افی سلیمان ہے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد کو کہتے سُنا کہ میری ایک رگ یا کئی رئیس کئی ہوئی ہیں۔

( ٢٤.٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُرْوَةَ أَصَابَهُ هَذَا الدَّاءُ ، يَعْنِى الْأَكِلَةَ ، فَقَطَعَ رِجْلَهُ مِنَ الرُّكْبَةِ. مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ) في مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ) في مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلد )

(۲۳۰۹۹) جھنرت سعد بن ابراہیم سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عروہ کود یکھا کہ انہیں یہ بیاری لگ گئ تھی ..... یعنی عضو کو تتم کردینے والی بیاری .... تو انہوں نے اپنایا وَل محند سے کٹوادیا تھا۔

( ٢٤١٠. ) حَدَّثُنَا عَبْدَةً ، عَنِ ابْنِ أَبْجَر ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يُمْسَحُ عَلَى الْعِرقِ.

(۲۲۱۰۰) حضرت عامرے روایت ہے، کہتے ہیں کدرگ پر ہاتھ پھیر کرصاف کیا جائے گا۔

( ٣٢ ) مَنْ كُرة قَطْعَ الْعُرُوق

جولوگ رگوں کے کاشنے کونا پیند کرتے ہیں

( ٢٤١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْبُطَّ ، وَقَطْعَ الْعُرُوق.

(۲۲۱۰۱) حضرت حسن رہنمین کے بارے میں روایت ہے کہ وہ پھوڑے میں شگاف دینے اور رگوں کے کا شنے کو ناپیند کرتے تھے۔

#### ( ٣٣ ) مَا قَالُوا فِي قَطْعِ الْخُرَاجِ

#### پھوڑ ہے تو ڑنے کے بارے میں محدثین جو پچھ کہتے ہیں

( ٢٤١٠٢ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنِ أَبِى رَافِعٍ ، قَالَ : رَآنِى عُمَرُ مَعُصُوبَةً يَدَىَّ ، أَوُ رِجُلِنَّ ، فَانْطَلَقَ بِى إِلَى الطَّبِيبِ ، فَقَالَ : بُظُّهُ ، فَإِنَّ الْمِدَّةَ إِذَا تُرِكَتُ بَيْنَ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ أَكَلَتْهُ ، قَالَ : فَكَانَ الْحَسَنُ يَكُرَهُ الْبُطَّ.

(۲۲۱۰۲) حضرت ابورافع سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر التافق نے میرے ہاتھ یا میرے پاؤں پر پی باند سے ہوئے ویکھا تو مجھے کے کرایک طبیب کے پاس چل پڑے اور کہا اس کو (دانہ کو ) کاٹ دو، کیونکہ جب پیپ کو ہڈی اور گوشت کے مابین حجوز دیا جائے تو دہ اس کو کھا جاتی ہے۔ راوی کہتے ہیں، حضرت حسن ویشید پھوڑے میں شگاف لگانے کو ناپند کرتے تھے۔ (۲٤١٠٣) حَدَّثُنَا مُعْتَمَر، عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ کَانَ یَکُرَهُ أَنْ یَبُطُ الْجُوْح، وَیَهُولُ: یُوضَعُ عَلَیْهِ دُواءً. (۲٤١٠٣) حضرت حسن ویشید کے بارے میں منقول ہے کہ وہ زخم میں شگاف لگانے کو ناپند کرتے تھے اور کہتے تھے، زخم پر دوائی رکھی جائے۔

#### ( ٣٤ ) فِي تَطْعِ اللَّهَاةِ

### حلق کے کوے کو کا نئے کے بیان میں

( ٢٤١٠٤) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَكُرَهُ قَطْعَ اللَّهَاةِ ، وَلاَ أُرَاهُ كَرِهَهُ لِشَيْءٍ مِنَ الدِّينِ. ( ٢٣١٠٣) حفرت ابن عون سے روایت ہے کہتے ہیں کہ حفرت محمر مِراثِيْ علق کے کوے کوکا شئے کو ناپند کرتے تھے اور میرے خیال

میں ان کی ناپندیدگی کی کوئی دینی وجہبیں تھی۔

( ٢٤١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ سَهُلٍ أَبِى الْأَسَدِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُتَبَةَ ، قَالَ : جَاءَ ظِنْرٌ لَنَا إِلَى عَبُدِ اللهِ بِصَبِيٍّ لَهُمْ قَدْ سَقَطَتُ لَهَاتُهُ ، فَأَرَادُوا أَنْ يَقْطَعُوهَا ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَا تَقْطَعُوهَا ، وَلَكِنْ إِنْ كَانَ فِي أَجَلِهِ تَأْخِيرٌ بَرَأَ ، وَإِلاَّ لَمْ تَكُونُوا قَطَعْتُمُوهَا.

(۲۲۱۰۵) حفرت عبداللہ بن منتبہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہماری ایک دائی ،حضرت عبداللہ بن مسعود جھڑنو کے پاس اپنا ایک بچہ لے کر حاضر ہوئی جس کے حلق کا کواگر چکا تھا اور ان لوگوں کا ارادہ اس گرے ہوئے کو سے کو کا نئے کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جھڑنو نے فرمایاتم اس کونہ کا ٹو۔ ہاں اگر اس کی موت میں پچھتا خیر ہوئی تو بیصحت یا بہوجائے گا بصورت دیگرتم نے اس کو کا ٹا تونہیں ہوگا۔

# ( ۴۵ ) مَنْ أَجَازَ أَلبَانِ الْأَتُنِ ، وَمَن تَكِرِهَهَا جن لوگوں نے گدھی کے دودھ کو جائز قرار دیا ہے اور جن لوگوں نے اس کو مکروہ

#### سمجما ب(ان كابيان)

( ٣٤١٠٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، قَالَ :سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ أَلْبَانِ الْأَتُنِ ؟ فَقَالَ :حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَهَا وَٱلْبَانِهَا.

(۲۴۱۰۲) حفرت عبداللہ بن مختار سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت حسن بھری سے گدھیوں کے دودھ کے بارے میں سوال کیا

كيا؟ توانهول نے فرمايا: رسول الله مِزَافِقَةَ فِي كرهيول كے كوشت اوران كے دود ه كوترام قرار ديا ہے۔

( ٢٤١٠٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :لُحُومُ الحُمُرِ وَأَلْبَانُهَا حَرَامٌ.

( ۲۲۱۰۷ ) حفرت معید بن جبیر میشید سے روایت ہے کہ وہ فر ماتے ہیں کد گرھیوں کے گوشت اوران کے دودھ حرام ہیں۔

( ٢٤١٠٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِشُرْبِ ٱلْبَانِ الْأَتُنِ بَأْسًا.

(۲۲۱۰۸) حضرت عطاء کے بارے میں روایت ب کدوہ گرھیوں کا دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتے تھے۔

( ٢٤١٠٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ أَنْ يُتَدَاوَى بِأَلْبَانِ الْأَتُنِ ، وَقَالَا :هِيَ حَرَامٌ.

(۲۲۱۰۹) حفرت حسن اور حضرت محمد طِیْتَیْ کے بارے میں روایت ہے کہ بید دونوں گدھیوں کے دود ھاکو بطور دواءاستعال کرنے کو (بھی) مکر دہ مجھتے تتے اور کہتے تتے کہ بیرترام ہے۔

( ٢٤١٠ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ ٱلْبَانِ الْأَتُنِ؟ فَكُرِهَ ذَلِكَ.

( ۲۲٬۱۱۰ ) حضرت عثمان بن اسود، حضرت مجاہد کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان سے گدھیوں کے دودھ کے پینے کے بارے میں سوال کیا توانہوں نے اس کونا پسند بیان کیا۔

( ٣٤١١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ اشْتَكَى رُكْبَتَيْهِ ،فَنُهِتَ لَهُ أَنْ يَسْتَنْقِعَ فِي ٱلْبَانِ الْأَتُنِ ، فَكُرِهَ ذَلِكَ.

(۱۲۳۱۱) حضرت مجز اُق بن زاہر،اپ والد کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ انہیں اپنے گھٹنوں میں شکایت ہوئی تو ان کے لئے گدھیوں کے دودھ میں تھہر تا تجویز کیا گیا تو انہوں نے اس بات کو تا پہند سمجھا۔

( ٢٤١٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بِأَلْبَانِ الْأَتُنِ بَأْسًا أَنْ يُتَذَاوَى بِهَا.

(۲۳۱۲) حضرت اساعیل بن امیہ،حضرت عطاء کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ گدھیوں کے دودھ میں اس لحاظ ہے کوئی حرج نہیں دیکھتے تھے کہ گدھیوں کے دودھ سے علاج معالجہ کہا جائے۔

( ٣٤١٣ ) حَلَّثُنَا شَبَابَةً ، قَالَ : حَلَّثَنَا شُعْبَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ أَلْبَانِ الْأَتُنِ ؟ فَقَالَا : مَنْ كَرِهَ لُحُومَهَا كَرِهَ ٱلْبَانَهَا.

(۲۲۱۱۳) حفرت شعبہ بیان کرتے ہیں کہ بیں نے حضرت تھم اور حضرت جماد سے گدھیوں کے دودھ کے متعلق سوال کیا تو ان دونوں حضرات نے جواب دیا، جوعلاءان کے گوشت کو کمروہ مجھتے ہیں وہ ان کے دودھ کو بھی کمروہ مجھتے ہیں۔

( ٢٤١١٤ ) حَدَّثُنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ.

(۲۳۱۱۲) حفرت شعبد نے حضرت ابراہیم سے ای طرح کی روایت نقل کی ہے۔

# ( ٣٦ ) فِي شُرُبِ أَبُوالِ الإِبلِ

### اونٹول کے پیثاب کو پینے کابیان

( ٢٤١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِى عُثْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى أَبُو رَجَاءٍ ، مَوْلَى أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِى وَسَلَمَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ؛ أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكُلٍ ثَمَانِيَةً قَلِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّمَ ، فَاللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الل

(٢٣١٥) حضرت ابوقلابدروایت كرتے میں كەحضرت انس بن مالك والثونے جھے سے بیان كیا كوقبیلدرعل كة عجد افراد كاایك

مروہ جناب نبی کریم مَلِفَظَةُ کی خدمت میں حاضر ہوااوراس نے آپ مِلِفظَةَ اِسے اسلام پر بیعت کی لیکن انہیں (مدینہ کی )زمین موافق نہیں آئی چنا نچان کے جسم بہار پڑ گئے اور انہوں نے اس بات کی شکایت جناب رسول الله مَلِفَظَعُمْ سے کی۔ آپ مِلِفَظَعُمْ اَ ارشاد فرمایا:'' تم لوگ ہمارے چرواہ کے ہمراہ اس کے اونوں میں کیوں نہیں چلے جاتے کہتم ان اونوں کے دودھاور ببیثا ب کو استعال کرو؟ "انہوں نے کہا: کیونہیں، چنانچہ و ولوگ چلے گئے اورانہوں نے اونٹوں کے پیشاب اور دودھ کو بیا۔

( ٢٤١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَشْرَبُ أَبْوَالَ الإبل وَيَتَدَاوَى بِهَا.

(۲۳۱۱۷) حفزت این طاؤس سے روایت ہے کہ ان کے والد اونوں کے پیٹاب کو پیتے تھے اور اس کے ذریعہ علاج معالجہ

( ٢٤١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَفْفَرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَبُوَالِ الإِبِلِ أَنْ يُتَكَاوَى بِهَا. (١٣١٤) حفرت ابوجعفرے روایت ہے کہ وہ فرمائتے ہیں ،اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اونٹوں کے پیٹاب کے ذریعہ

( ٢٤١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كُوِهَهَا.

(۲۳۱۸) حفرت حسن کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اونٹوں کے پیٹا ب کونا پیند مجھتے تھے۔

( ٢٤١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يُسْأَلُ عَنْ شُرْبِ أَبُوالِ الإِبِلِ ؟ فَيَقُولُ : لاً أُدُرِي مَا هَذَا ؟.

(٢٨١١٩) حضرت ابن عون سے روایت ہے کہتے ہیں کہ محمد ویشیو سے اونٹوں کا پیٹاب پینے کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا، محصی اسمعلوم کہ یہ کیا چیز ہے۔

( ٢٤١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ جُبَارٌ الْمَشْرَقِتَى يَصِفُ أَبُوالَ الإِبِلِ ، وَلَوْ كَانَ بِهِ بَأْسٌ لَمْ يَصِفُهَا.

(۲۳۱۲۰) حضرت عامرے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جبار المشر تی اونوں کے پیشاب کی تعریف کرتے تھے۔ اگر اس میں کوئی (غلط) بات ہوتی تووہ اس کی تعریف نہ کرتے۔

( ٢٤١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَسْتَنْشَقَ أَبُوالَ الإِبلِ. ( ٢٣١٢١ ) حضرت ابرائيم سے روايت ہے، وہ كہتے ہيں گهاس كام ميں كوئى حرج نہيں ہے كه آدمى اونوں كے پيٹا ب كوناك صاف كرنے ميں استعال كرے۔

( ٢٤١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ يَسَارٍ ، عَنْ أُمَّهَا ، عَنْ عَاثِشَةَ ؛ أَنَّهَا سُئِلَتُ عَنِ الصَّبِيِّي يُنقَعُ فِي الْبُولِ ،

(۲۲۱۲۲) حضرت عائشہ تفاہد تفاہد علی ارے میں روایت ہے کہ ان سے اس بچہ کے بارے میں سوال کیا گیا جس کو اونٹوں کے بييثاب ميں بھايا جائے يا بييٹاب كو نيكايا جائے؟ تو حضرت عائشہ شاهنانے اس كوناليند فرمايا۔

( ٢٤١٢٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :كَانَ رَجُلٌ بِهِ خَنَازِيرٌ ، فَتَدَاوى بِأَبُوَالِ الإِبِلِ وَالْآرَاكِ ، نُطْبَخُ أَبُوَالُ الإِبِلِ وَالْآرَاكُ ، فَأَخَذَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ فَيَأْبَى ، فَلَقِى ابْنَ مُسْعُودٍ فَقَالَ :أُخْبِرِ النَّاسَ بِهِ.

(۲۲۱۲۳) حفرت طارق بنشهاب سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو گردن پر دانے نکلے تھے، تو اس نے اونٹول کے پیٹاب اور پیلو کے ذریعے علاج کیا۔ (اس طرح کہ) اونوں کے پیٹاب اور پیلوکو پکایا گیا۔ تو لوگوں نے اس مریض سے علاج کے بارے میں بوچھناشروع کیا۔اس آ دمی نے بتانے سے انکار کردیا۔ پھروہ آ دمی حضرت عبداللہ بن مسعود جانور کو کوملاتو انہوں نے فرمایا الوگول کواس علاج کے بارے میں بتا دو۔

# ( ٣٧ ) فِي التَّرْيَاقِ

### زیر کے اثر کوختم کرنے والی دواء

( ٣٤١٣٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِتَى ، عَنْ مَكْحُولٍ ، وَعَبْدَةُ ، عَنْ أَمْ عَبْدِ اللهِ ابْنَةِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِيهَا ؛ أَنَّهُ كَانَ لا يُرَى بِشُرْبِ التَّرْيَاقِ بَأْسًا.

( ۲۲۱۲۳ ) حفرت ام عبدالله بنت خالد بن معدان، اپ والد سے روایت کرتی ہیں کدوہ تریاق پینے میں کوئی حرج محسول نہیں

( ٢٤١٢٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَمْرِو السَّكْسَكِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمَّا وَلَى الْوَلِيدَ بْنَ هِشَامِ الْقُرَشِيُّ ، وَعُمْرَو بْنَ قَيْسِ السَّكُونِيُّ بَعَتَ الصَّانِفَةَ ، زَوَّدَهُمَا التَّرْيَاقَ مِنَ الْحَزَائِنِ ، وَأَمَرَهُمَا أَنَّ مَنْ جَاءَ يَلْتَمِسُ التَّرْيَاقَ أَنْ يُعْطُوهُ إِيَّاهُ.

(۲۲۷۲۵) حضرت صفوان بن عمروالسكسكى بروايت ب كه حضرت عمر بن عبدالعزيز ميظين نے جب وليد بن ہشام قرشى اور عمرو بن قیں سکونی کوموسم گر ما کے حملہ کے لئے جماعت بھیجنے کی ذمہ داری دی تو آپ بیٹھیٹے نے ان دونوں کو بیت المال میں سے تریا آبھی مہیا کیااوران دونوں کو تھم دیا کہ جوآ دی تریاق ما تگنے کے لئے (تہمارے یاس) آئے تو تم اس کو بیتریاق دے دو۔

( ٢٤١٦٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، قَالَ : وَصَفَ لِي أَبُو قِلاَبَةَ صِفَةَ التَّرْيَاقِ ، فَقَالَ : يَخُرُجُ رِجَالٌ عَلَيْهِمْ خِفَافٌ مِنْ خَشَبٍ ، وَبِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ قَدْ ذَكَرَهُ ، فَيَصِيدُونَ الْحَيَّاتِ ، فَيَمْسَحُونَ مَا يَلِى

رُوُّوسَهَا وَأَذْنَابَهَا ، لِيَجْمع مَا كَانَ مِنْ دَمِ ، ثُمَّ يَطُرَحُونَهَا فِي الْقِدْرِ فَيَطُبُخُونَهَا ، فَذَاكَ أَجُودُ التَّرْيَاقِ.
(۲۲۱۲۲) حضرت خالد حذاء سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ابوقلا بہنے بچھتریات کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا، پچھلوگ نظتے ہیں انہوں نے لکڑی کی جو تیاں پنی ہوتی ہیں اوران کے ہاتھوں میں بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ابوقلا بہنے اس چیز کا ذکر بھی کیا تھا، پس بیلوگ سانپوں کو شکار کرتے ہیں اوران کے سروں اور دُموں پر جو پچھ ہوتا ہے۔ اس کوصاف کرتے ہیں تا کہ چوخون وغیرہ وہ جمع ہوجائے، پھروہ سانپوں کو ہانڈی میں ڈال دیتے ہیں اوراس کو پکاتے ہیں، پس بہترین تریاق ہوتا ہے۔

( ٢٤١٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : ذَكَرْتُهُ لَهُ ، فَقَالَ : أَوَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ كُلِّ ذِى نَابِ ؟ فَهِيَ ذَاتُ أَنْيَابِ وَحُمَةٍ.

(٢٣١٢٧) حفرت خالد، ابن سيرين ويظيلا كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كدميں نے ان سے اس كا ذكر كيا تو انہوں نے قرمايا: كيا يہ بات درست نہيں ہے كہ ہر كچلى والے جانور سے منع كيا كيا ہے؟ جبكہ يہتو كچلى والے بھى ہيں اور زہروالے بھى ہيں۔

( ٢٤١٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :أَمَرَ ابْنُ عُمَرَ بِالتَّرْيَاقِ فَسُقِى ، وَلَوْ عَلِمَ مَا فِيهِ مَا أَمَرَ بِهِ.

(۲۲۱۲۸) حفرت ابن سیرین ویشید سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وی تو نے تریاق کے بارے میں حکم فر مایا تواس کو پیا گیا۔اوراگروہ اس میں جو کچھ ہے اس کو جانتے تو اس کا حکم نہ فر ماتے۔

### ( ٣٨ ) مَنْ كَرِهُ التُّرْيَاقَ

### جولوگ ترياق كونا پيند سجھتے ہيں

( ٢٤١٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ ، يَعْنِي التَّرْيَاقَ.

(۲۴۱۲۹) امام محرتریاق کونا پیند خیال کرتے تھے۔

( ٢٤١٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْٰلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ وَسُنِلَ عَنِ التَّرْيَاقِ ، وَقِيلَ لَهُ:إِنَّهُ يُخْعَلُ فِيهِ الْأُوزَاعُ ؟ فَكرِهَهُ.

( ۲۴۱۳۰) حفزت جریر بن حازم ،حسن کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کوسُنا جبکہ ان سے تریاق کے بارے میں سوال کیا جار ہاتھا اور ان سے کہا گیا کہ اس تریاق میں چھپکلیاں ڈالی جاتی ہیں؟انہوں نے اس تریاق کو کروہ سمجھا۔

( ٢٤١٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِءُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرَاحُيلُ بْنُ يزيد الْمَعَافِرِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ رَافِعِ التَّنُوخِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْرِو يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَّا أَبَالِى مَا أَتَيْتُ ، وَمَا ارْتَكَبْتُ إِنْ أَنَا شَرِبْتُ يَرُيَاقًا ، أَوْ تَعَلَّقُتُ تَمِيمَةً ، أَوْ قُلْتُ شِعْرًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِي. (احمد ٢/ ٢٢٣ ابو داؤد ٣٨٧٥)

(۲۳۱۳۱) حفرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے سُنا:'' مجھے کوئی پر واہنہیں ہے جو ''مجھ میں نے کیااور جس کاار نکاب کیا۔اپی طرف سے میں نے نہ تو تریاق پیاہےاور نہ تعویذ لٹکایا ہے اور نہ شعر کہاہے۔''

#### ( ٢٩ ) فِي الحِميةِ لِلمريضِ

#### مریض کے لئے پر ہیز کابیان

( ٣٤١٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رِزَامِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى الْمَعَارِكِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ مَرِيضًا طَعَامًا يَشْتَهِيهِ ، لَكَلَّ اللَّهَ أَنْ يَشْفِيَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ شِفَاءَ هُ حَيْثُ شَاءَ .

(۲۲۱۳۲) حضرت ابن عمر شانٹی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہتم میں کوئی مریض کو وہ کھانا کھانے سے نہ رو کے جس کو کھانے کا مریض کو دل کررہا ہو، ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اس کوشفاء دے دے، کیونکہ اللہ تعالی جہاں چاہے شفاء پیدا فرما دیتے ہیں۔

( ٢٤١٣٠ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُلِيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى مَعْقَعَةَ ، عَنْ يَعْقُوب بُن أَبِى يَعْقُوب ، عَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ الْعَدَوِيَّةِ ، قَالَتْ : دَخَلَّ عَلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَهُو نَاقِهُ ، وَلَنَا دَوَالِى مُعَلَّقَةٌ ، قَالَتْ : فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُلَ ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْهُ فَإِنَّكُ نَاقِهٌ ، قَالَ : فَجَلَسَ عَلِيٌّ ، وَأَكُلَ مِنْهَا وَقَامَ عَلِيٌّ فَإِنَّكُ نَاقِهُ ، قَالَ : فَجَلَسَ عَلِيٌّ ، وَأَكُلَ مِنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَمَعْدًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيًّ ، وَأَكُلَ مِنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيًّ ، وَأَكُلَ مِنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيًّ ، وَأَكُلَ مِنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيًّ ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيً ؛ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيًّ ، وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي . وَمَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي . وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي . وَمَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي . وَمَا لَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۳۳۳) حضرت ام منذرعدویہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ بی کریم منطق کے استھ اور آپ مِنلِق کے استھ حضرت علی جائے ہوں تھے اور وہ صحت یا بی کے بعد کمزور تھے۔ ہماری نیم پختہ مجوریں لئکی ہوئی تھیں۔ حضرت ام منذر جن الذن الله منظم کی ہوئی تھیں۔ حضرت ام منذر جن الذن کہتی ہیں۔ لیس رسول الله مُنطِق کے اصلا الله مُنطق کے اور کھانے گئے تو ہیں۔ لیس رسول الله مُنطق کے اور بی کریم مِنطق کے اور بی کریم میں کے این کے لئے سنری اور جو لیائے تو نبی کریم مِنطق کے اور بی کریم میں دور ہو کیائے تو نبی کریم مِنطق کے اور بی میں سے تناول فرمانے رہے، پھر میں (ام منذر) نے ان کے لئے سنری اور جو لیائے تو نبی کریم مِنطق کے میں سے تناول کرو۔''

( ٢٤١٣٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أُهْدِىَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِنَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، وَعَلِيٌّ مَحْمُومٌ ، قَالَ :فَنَبَذَ إِلَيْهِ تَمْرَةً ، ثُمَّ أُخْرَى ، حَتَّى نَاوَلَهُ سَبْعًا ، ثُمَّ كَفَّ يَدَهُ ، وَقَالَ :حَسْبُكَ.

(۲۲۱۳۴) حضرت جعفر،اپنے والدہے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم مَیْلِنْ اَلْفَائِعَ کو مدید میں تھجوروں کا ایک طشت

پیش کیا گیااور حضرت علی دلائی تب بخار میں تھے۔راوی کہتے ہیں، پس آپ مُطِّلِفَظَةَ نے حضرت علی دلائی کی طرف ایک تھجور جیسی پھر دوسری چیسیکی۔ یہاں تک کہ آپ مِطِلِفظَةَ نے ان کوسات تھجوریں دیں اور پھر آپ مِنِطِفظَةِ نے اپنا ہاتھ روک دیا اور فر مایا:''متہیں سے کافی ہیں۔''

### (٤٠) فِي الْمَاءِ لِلمَحْمومِ

### بخارز دہ کے لئے یانی کا استعال

( ٢٤١٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْحُمَّى مِنْ فَيْحُ جَهَنَمَ ، فَأَبْرِ دُوهَا بِالْمَاءِ . (بخارى ٣٢٦٣ ـ مسلم ٨١)

(۲۲۱۳۵) حفرت عائشہ جھ افیان سے زوایت ہے کررسول الله مَرِّ النَّفِیَّ نے ارشاد فر مایا: ' بخار جہنم کی لیٹ میں سے ہے۔ پس تم اس کو یانی سے محتذا کرو۔''

( ٣٤١٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ؛ أَنَّهَا كَانَتُ تُؤْتَى بِالْمَرْأَةِ الْمَوْعُوكَةِ ، فَتَدْعُو بِالْمَاءِ فَتَصْبَهُ فِي جَيْبِهَا ، وَتَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَبُرِدُوهَا بِالْمَاءِ ، فَإِنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. (ابن ماجه ٣٣٧٣ مسلم ١٤٣٣)

(۲۳۱۳۱) حضرت اساء کے بارے میں روایت ہے کہ ان کے پاس (بخارے) تڑپتی عورت کولا یا جاتا تھا اور وہ پانی منگواتی اور اس پانی کواس کے گریبان میں بہادیتی اور فر ماتی۔ بلاشبہ رسول الله مَرَّائِشَتَحَةً کا فر مان ہے کہ''اس بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرو، کیونکہ سیہ جہنم کی شدت میں سے ہے۔'' ·

( ٣٤١٣٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِنَى رَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْحُمَّى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ ، فَأَبُرِدُوهَا بِالْمَاءِ .

(مسلم ۱۷۳۳ بخاری ۵۷۲۹)

(٢٣١٣٧) حضرت رافع بن خديج بيان كرتے بي كهرسول الله يَوْفَظَيَّةً في ارشادفر مايا: " بخار، جنهم كى شدت ميں سے بيل تم اس كو يانى سے معند اكرو "

( ٢٤١٢٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشُوٍ ، قَالاً : حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ شِدَّةَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَأَبْرِ دُوهَا بِالْمَاءِ . (بخارى ٣٢٩٣ مسلم ٢٨) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قَالَ : إِنَّ شِدَّةَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَأَبْرِ دُوهَا بِالْمَاءِ . (بخارى ٣٢٩٣ مسلم ٢٨) (٢٣١٣٨) حضرت ابن عرض عن مُن الله بخارى شدت جَبْم كَا يَ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ الرور وَنُ عَنْدُ الرور وَنُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْدُ الرور وَنُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

( ٢٤١٢٩) حَلَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حلَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، قَالَ :كُنْتُ أَدْفَعُ النَّاسَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، فَاحْتُبِسْتُ الْآَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَأَبْرِ دُوهَا بِمَاءِ زَمْزَمَ. (احمد ١/ ٢٩١ ـ حاكم ٣٠٣)

(۲۳۱۳۹) حفرت ابو جمره بے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں حفرت عبداللہ بن عباس بھاٹھ کے ہاں سب سے زیادہ آنے والا تھا۔ چندون تک میں محبوس رہا تو انہوں نے بوچھا، تہمیں کس چیز نے رو کے رکھا؟ میں نے عرض کیا، بُخار نے ۔ انہوں نے ارشاد فر مایا: رسول اللہ مَؤَافِظَةَ نِے فر مایا ہے کہ ' یقینا بخارجہنم کی لیٹ میں سے ہے پس تم اس کوز مزم کے پانی سے ٹھنڈ اکرو۔''

( ٢٤١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا حُمَّ بَلَّ ثَوْبَهُ ، ثُمَّ لَبِسَهُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَأَبْرِ دُوهَا بِالْمَاءِ .

(۲۳۱۴۰) حضرت ابن عباس دافت کے بارے میں روایت کیا گیا ہے کہ انہیں جب بخار آتا تو وہ اپنے کپڑوں کور کر لیتے اور پھران کپڑوں کو پہن لیتے پھر فرماتے، یقیناً یہ بخارجہنم کی شدت میں سے ہے، پس تم اس کو پانی سے شنڈ اکرو۔

# ( ٤١ ) فِي أَيِّ يَوْمٍ تُسْتَحَبُّ الْحِجَامَةُ فِيهِ

### کس دن میں حجامت کروانا (لعنی تجھنے لگوانا) مستحب ہے

( ٢٤١٤١ ) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :خَيْرُ يَوْمٍ تَحْتَجِمُونَ فِيهِ سَبْعَ عَشْرَةً ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ.

(ترمذی ۲۰۵۳ احمد ۱/ ۳۵۳)

( ٢٤١٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَان يُعْجَبُهُ أَن يَحْتَجِم مِنَ السَّبْع عَشرَةَ إِلَى العِشْرِينَ.

(۲۳۱۳۲) حضرت ابن سیرین کے بارے میں روایت ہے، کہتے ہیں کہ انہیں ستر ہ سے بیس تک کی تاریخ میں حجامت کروانا زیادہ احمالگاتاتا

( ٢٤١٤٣) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ الْحَتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ، وَيَوْمَ السَّبْتِ ، فَأَصَابَهُ وَضَحْ فَلاَّ يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. (حاكم ٢٠٩هـ ابن ماجه ٣٨٨) (٣٢١٣٣) حضرت كمول سے روايت ہے، كہتے بين كه رسول الله مَرْافِقَ فَيْ فَا ارشاد فرمايا: "جس آدى فے بدھ والے دن يا ہفت والے دن حجامت کروائی اور پھراس کومرگی ہوجائے تو وہ اپنے آپ کوئی ملامت کرے۔

( ٣٤١٤٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ مُحْتَجِمًا ، فَلْيَحْتَجُمْ يَوْمَ السَّبْتِ.

(۲۳۱۳۳) حضرت حجاج ہے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ مَتَّوَفِّقَ آنے ارشاد فر مایا:'' جو محص حجامت (میجھنے) کروانا جا ہے اس کوچا ہے کہ وہ ہفتہ کو حجامت کروائے۔''

## ( ٤٢ ) فِي الْحِجَامَةِ ، مَنْ قَالَ هِيَ خَيْرٌ مَا تَدَاوَى بِهِ

# حجامت ( کچینے ) کے بارے میں ، جولوگ اس کو بہترین علاج کہتے ہیں

( ٢٤١٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَذَاوَيُتُمْ بِهِ ، الْحِجَامَةُ ، وَالْقُسْطُ الْهِنْدِيُّ لِصِبْيَّانِكُمْ.

(۲۳۱۳۵) حضرت انس زی نئے ہے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول الله میر نفی کے ارشاد فر مایا: ''تم جو پھی بطور دواء کے اختیار کرتے ہواس میں ہے بہترین شئے مجامت (مچھنے لگوانا) ہے اور تمہارے بچوں کے لئے عود ہندی ہے۔

( ٢٤١٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ يُسَيْرِ بُنِ عَمْرٍو ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي الْحَجْمِ شِفَاءٌ.

(۲۳۱۳۲) حضرت یُسیر بن عمرو سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ مَثَرِّ ﷺ نے ارشاد فر مایا:'' حجامت ( سیجھنے لگوانے ) میں شفاء ہے ۔''

( ٢٤١٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالُوا :طُبَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَعَثَ إِلَى رَجُلٍ فَحَجَمَّهُ.

( ٢٤١٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ذَخَلَ عُيَيْنَةُ بُنُ حِصْنٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْتَجِم ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : خَيْرُ مَا تَدَاوَتُ بِهِ الْعَرَبُ.

(۲۲۱۴۸) حفرت ابراہیم سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ حفرت عیبند بن حصن، رسول الله مِنَلِفَظَیَّمَ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ مِنَلِفظَیَّمَ آجامت (میجینے) لگوارہے تھے۔ حضرت عیبندنے پوچھا۔ یہ کیا ہے؟ آپ مِنَلِفظَیَّمَ نے فر مایا: ''اہل عرب جن طریقوں سے علاج کرتے ہیں بیان میں سے بہترین طریقہ ہے۔'' ( ٢٤١٤ ) حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تُدَاوَوْا بِهِ خَيْرٌ ، فَفِي الْحِجَامَةِ.

(ابوداؤد ۲۰۹۵ احمد ۲/ ۳۲۳)

(٢٣١٣٩) حفرت ابو ہریرہ وی اللہ اللہ میں کریم مُرافِقَ فِل سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مِنْافِقَ فِلْ نے ارشادفر مایا: "تم جن طریقوں سے

علاج کرتے ہوان میں سے اگر کسی میں بہتری ہے تو حجامت ( تجھیے لگوانے ) میں ہے۔

( . ٢٤١٥) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثِنى حُصَيْنُ بُنُ أَبِى الْحُرِّ ، عَنْ سَمُرَةَ بَنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدٌ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا حَجَّامًا ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَخْجُمَهُ ، فَأَخْرَجَ مَنْ جُنْدُبٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَهُ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ مَحَاجِمَ مِنْ قُرُون ، فَأَلْزَمَهَا إِيَّاهُ ، وَشَرَطُهُ بِطَرَفِ شَفْرَةٍ ، فَصَبَّ الدَّمُ وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ يَنِى فَزَارَةً ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ عَلَامَ تُمَكِّنُ هَذَا مِنْ جِلْدِكَ يَقُطُعُهُ ، قَالَ : فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا الْحَجْمُ ؟ قَالَ : مِن خَيْرٍ مَا تَدَاوَى بِهِ النَّاسُ.

(حاكم ٢٠٨ - احمد ٩/٥)

( ٢٤١٥١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بُنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مَرَرُتُ بِمَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَيْلَةَ أُسْرِى بِى إِلَّا قَالُوا : عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ يَا مُحَمَّدُ. (ترمذى ٢٠٥٣ ـ ابن ماجه ٣٢٧٤)

(۲۳۱۵) حضرت ابن عباس ڈواٹی سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول الله مِرَافِیْفَیْجَ نے ارشاد فرمایا: 'معراج کی رات میں فرشتوں کی جماعتوں میں سے جس جماعت کے باس سے بھی گزراتو انہوں نے مجھے یہ بی کہا۔ اے محمد مَرَفِظَ اَفْظَ اِ ضرور حجامت ( بچھنے کی جماعتوں میں ۔'' گلوا کیں )کروا کیں۔''

( ٢٤١٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ يَنِي

سَلِمَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تُعَالِجُونَ بِهِ شِفَاءٌ ، فَفِي شَرْطَةٍ مِنْ مَرْحَةٍ مِنْ مَا مُحْجَمٍ ، أَوْ فِي شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ ، أَوْ لَذْعَةٍ مِنْ نَارٍ يُصِيبُ بِهَا أَلْمًا ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِى.

(۲۲۱۵۲) بنوسلم کے ایک انصاری سے روایت ہے، کہتے ہیں کررسول الله میر الله میر الله میر الله میر اللہ میر اللہ میر اللہ میر اللہ میر اللہ میر اللہ میں ہے۔ کرتے ہوا گران میں ہے کی چیز میں شفاء ہے تو وہ میر کی کے چیر نے میں ہے یا تام کے سے داغنے میں ہے۔ جوداغنا تکلیف کے موافق ہو۔ اور مجھے یہ بات بسنونہیں ہے کہ میں داغ لگواؤں۔''

( ٣٤١٥٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدُوِيَتِكُمْ خَيْرٌ ، فَفِي اللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدُويَتِكُمْ خَيْرٌ ، فَفِي شَرْكَةٍ مِنْ عَسَلِ ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ تُوَافِقُ الدَّاءَ ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِى .

(بخاری ۵۲۸۳ مسلم ۵۱)

(۲۳۱۵۳) حضرت جابر بن عبدالله رفی نیز سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله مِنْفِظَةَ کوید کہتے ہوئے سُنا:''اگر تمہاری دواؤں میں سے سی میں خیر ہے توسینگی کے چیرے میں ہے یا شہد کے چینے میں ہے۔ یا آگ کے داغ لگانے میں ہے جو کہ بیاری کے موافق ہو لیکن مجھے یہ بات پہندنہیں ہے کہ میں داغ لگواؤں۔

### ( ٤٣ ) مَا قَالُوا فِي الْعَسَلِ

#### شہد کے بارے میں جوروایات ہیں

( ١٤١٥٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ شُغْبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنَهُ ، قَالَ : اسْقِهِ عَسَلًا ، فَاتَنَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدُهُ إِلَّا اسْقِهِ عَسَلًا ، فَسَقَاهُ ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدُهُ إِلَّا اسْقِهِ عَسَلًا ، فَالَ : السُقِهِ عَسَلًا ، فَالَ : السُقِهِ عَسَلًا ، فَالَ : اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدُهُ إِلَّا السِقِهِ عَسَلًا ، فَالَ : السُقِهِ عَسَلًا ، فَإِمَّا فِي النَّالِيَةِ ، وَإِمَّا فِي الرَّابِعَةِ حَسِبَتُهُ قَالَ : فَشُولَ اللهِ ، إِنِّى سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدُهُ إِلَّا السِقِهِ عَسَلًا ، فَالَ : السُقِهِ عَسَلًا ، فَإِمَّ فِي النَّالِيَةِ ، وَإِمَّا فِي الرَّابِعَةِ حَسِبَتُهُ قَالَ : فَشُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَدَقَ اللَّهُ ، وَكَذَبَ بَطُنُ أَخِيكَ . (بخارى ١٨٥٣ - مسلم ١٩) فقالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

آدمی نے (دوبارہ) اپنے بھائی کو شہد پلایا۔اور پھررسول الله مِنْفِظَةَ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا۔ یارسول الله مِنْفِظَةَ اِمِی نے اس کو شہد پلایا ہے لیکن شہد نے تو اس کے دست میں مزیداضا فہ کر دیا ہے۔ آپ مِنْفِظَةَ نے (پھر) ارشاد فر مایا:''تم اس کو شہد پلاؤ''۔ پھر تیسری باریا چوتھی بارتھی (میرے خیال میں) کہ اس آ دمی نے بتایا۔وہ مریض صحت یاب ہو گیا ہے۔ اس پر جناب نبی کریم مِنْفِظَةَ نے ارشاد فر مایا:'اللہ تعالیٰ کی بات تجی ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔''

( ٣٤١٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّلَّى ، عَنْ يَغْفُور بُنِ الْمُغِيرَة ، عَنْ عِلِنَّ ، قَالَ : إِذَا اشْتَكَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا فَلْيَسُأَلِ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ مِنْ صَدَاقِهَا ، فَيَشْتَرِى بِهِ عَسَلًا ، فَيَشْرَبُهُ بِمَاءِ السَّمَاءِ ، فَيَجْمَعُ اللَّهُ الْهَنِيءَ الْمُرِىءَ ، وَالْمَاءَ الْمُبَارَكَ ، وَالشَّفَاءَ .

(۲۲۱۵۵) حضرت علی میں ہو ایت ہے، کہتے ہیں کہ جبتم میں سے کسی کوکوئی تکلیف ہوتو اس کو چاہیئے کہ وہ اپنی بیوی سے اس کے مہر میں سے تین درہم مانگ لے اور ان سے شہد خرید لے پھر اس کو آسمان کے پانی سے ملاکر پی لے پس اللہ تعالی خوش حالی، مبارک یانی اور شفا کو اکٹھا کر دیں گے۔

( ٣٤١٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نُسَيرٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مَاعِزٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ ، قَالَ :مَا لِلنُّفَسَاءِ عِنْدِى إِلَّا التَّمُوُ ، وَلَا لِلْمَرِيضِ إِلَّا الْعَسَلُ.

(۲۳۱۵۲) حضرت رئیج بن عثیم سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میرے پاس نفاس والی عورتوں کے لئے تھجور اور عام مریض کے لئے شہد کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔

( ٢٤١٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةً ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :عَلَيْكُمْ بِالشَّفَاءَ يْنِ :الْقُرْآنِ وَالْعَسَلِ. (ابن ماجه ٣٥٥٣ ـ حاكم ٢٠٠)

( ۲۳۱۵۷ ) حضرت اسود ہے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ فر ماتے ہیں ہم دوشفاؤں کولا زم پکڑو قر آن اورشہد۔

( ٢٤١٥٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَّا إِلَيْهِ بَطْنَ أَجِيهِ ،

فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالْعَسَلِ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ فَقَالَ: كَأَنَّهُ، فَقَالَ: كَذَبُ بَطُنُ أَخِيك، وَصَدَقَ الْقُرْآنُ، عَلَيْكَ بِالْعَسَلِ.

(۲۳۱۵۸) حضرت ابن جریج ہے روایت ہے کہتے ہیں کہ ایک آ دی جناب نبی کریم مِنْ فِضَقَافِ کی خدمت میں حاضر ہوا اوراس نے اپنے بھائی کے پیپ خراب ہونے کی شکایت کی تو آپ مِنْ فَضَافَ نے فرمایا: ''تم پرشہد لازم ہے۔'' وہ آ دمی دوبارہ شکایت لے کر آپ مِنْ فَضَافَ فَرْ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔وہ ویسا ہی ہے۔آپ مِنْ فَضَفَ فَرْ ان ارشاد فرمایا: ''تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اور قرآن سے ہے تم ضرور شہد کو استعال کرو۔''

( ٢٤١٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ لِلنَّفَسَاءِ الرَّطبَ. ( ٢٤١٥٩ ) حضرت ابراجيم بروايت بي كمتم بيل لوگ نفاس والي عورتول كي لئر تر مجورول كواچها تحصة تقد

( ٣٤١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ :مَا لِلنَّفَسَاءِ إِلَّا الرَّطبُ ، لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَهُ رِزْقًا لِمَرْيَمَ.

(۱۲۰ ۲۳۱) حضرت عمر و بن میمون سے روایت ہے کہتے ہیں کہ نفاس والی عور توں کے لئے تر تھجور ہی (سب سے بہتر) ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے اس کوحضرت مریم کے لئے رز ق بنایا تھا۔

### ( ٤٤ ) فِي الْكُمْأَةِ

### تھمبی کے بارے میں

( ٣٤١٦١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْكُمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ ، وَهِيَ شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ. (بخارى ٣٣٧٨\_ مسلم ١٥٧)

(۲۳۱۲۱) حضرت سعید بن زید سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول الله میر شکھنے آنے ارشادفر مایا:''دکھمبی من میں سے ہے اور یہ آگھ کے لئے شفاء ہے۔''

( ٢٤١٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى يَدِهِ أَكُمُوُّ ، فَقَالَ : هَوُلَاءِ مِنَ الْمَنِّ ، وَهِيَ شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ. (ابن ماجه ٣٢٥٣ـ احمد ٣/ ٢٨)

(۲۲۱۹۲) حفزت ابوسعید خدری و افز سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول خدا مُرِافِظَةُ جارے پاس تشریف لائے۔ آپ مُرافِظَةُ کے دستِ مبارک میں کھمبیاں تھیں۔ آپ مِرَافِظَةَ نے ارشاد فرمایا: ''یکھمبیاں منّ میں سے ہیں اور بیآ نکھ کے لے شفاء ہیں۔''

( ٢٤١٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْكُمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ ، وَهِيَ شِفَّاءٌ لِلْعَيْنِ. (دارمی ٢٨٣٠)

(۲۲۱۶۳) حضرت ابو ہر پرہ وٹولٹنو سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ رسولِ خدامِ اُلفِقِیَا آنے ارشاد فرمایا:'' کھمبی () میں سے ہے اور یہ آگھ کے لئے شفاءے۔''

( ٢٤١٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنِ ، عن رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ حُذَيْفَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْكُمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ.

(۲۳۱۷۳) حضرت عامر رہی تھ ہے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول الله مَلِقَطَةَ نے ارشاد فر مایا بھمبی من میں سے ہاوریہ آنکھ کے لئے شفاء ہے۔''

( ٢٤١٦٥ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَّيْثٍ ، عَنْ

مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۷) کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۷) کی اسلام

سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْكُمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ ، وَمَاوُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ. (٢٣١٦٥) حضرت معد بن زيد سے روايت ہے، کہتے ہيں که رسول الله مَؤْفِظَةً نے ارشاد فرمایا: ' تھمبی منّ میں سے ہے اور اس کا یانی آنکھ کے لئے شفاء ہے۔''

( ٤٥ ) فِي النَّالَّةِ يُوضَعُ عَلَى جُرْحِهَا شَعْرُ الْخِنْزِيرِ

جانور کے زخم پرخز ریکابال رکھنے کے بارے میں

( ٢٤١٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ وَاسِطٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عِيَاضٍ عَنْ شَعْرِ الْجِنْزِيرِ يُوضَعُ عَلَى جُرْحِ الدَّابَّةِ ؟ فَكَرِهَهُ.

(۲۴۱۲۲) اہل واسط کے ایک شخ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعیاض سے جانور کے زخم پرخزیر کا بال رکھنے کے بارے میں سوال کیا؟ تو انہوں نے اِس کونا پند کیا۔

> ( ٤٦) فِي دَمِ الْعَقِيقَةِ يُطْلَى بِهِ الرَّأْسُ عقيقه كِ خُون كِ ذريه سركي مالش كرنا

( ٢٤١٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ أَنْ يُطْلَى رَأْسُ الصَّبِيِّ مِنْ دَمِ الْعَقِيقَة ، وَقَالَ الْحَسَنُ :رجُسٌ.

(۲۲۱۷۷) حفرت حسن اور حفرت محمد کے بارے میں روایت ہے کہ بید دونوں اس بات کو نابیند کرتے تھے کہ بچہ کا سر، عقیقہ کے خون سے مالش کیا جائے اور حفرت حسن کہتے ہیں۔ نایاک چیز ہے۔

( ٤٧ ) فِي مَرَارَةِ الذُّنْبِ يُتَكَاوَى بهَا

بھیڑیے کے بیان میں

( ٢٤١٦٨) حَلَّثَنَا عُمَرُ بُنُ سَعُدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ مَرَارَةَ الذَّنْبِ. (٢٣١٦٨) حضرت معيد بن جبير مِيَّتِيْ ك بارے مِن روايت بكده ، بعير ي ك ي تركاستعال) كوكروه بجھتے تھے۔

( ٤٨ ) فِي قَطْعِ الْبَوَاسِيرِ

بواسیر کا منے کے بیان میں

( ٢٤١٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ عُقْبَةَ النَّاجِي ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ قَطْعِ الْبَوَاسِيرِ ؟

فَكُرِهَهُ ، وَقَالَ : اجْعَلُ عَلَيْهِ دُهْنَ خَلِّ.

(۲۲۱۹۹) حفزت بشربن عقبہ ناجی ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے حفزت محمہ ویشین سے بواسیر کا شنے کے بارے میں سوال کیا؟ توانہوں نے اس کونا پیند کیا۔اور فر مایا: بلکہ اس پرتم سر کہ کا تیل ڈالو۔

## ( ٤٩ ) فِي الرَّجُلِ يُعَالِمُ الدَّابَّةَ وَيَسْطُو عَلَيْهَا

جانور پرغلبہ پاکر جانور کا علاج کرنے والے مخص کے بیان میں

( .٣٤١٧ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ :الرَّجُلُ يَسْطُو عَلَى النَّاقَةِ ؟ قَالَ :مَا أَرَى ذَلِكَ إِلَّا مِنَ الْفَسَادِ.

( ۲۲۱۷ ) حضرت ابن عون والنظيد سے روايت ہے، كہتے ہيں كه ميں نے حضرت محمد والنظيد سے كہا۔ ايك آدمى نے اومنى برغلب بايا

(علاج کے لئے)؟ انہوں نے جواب دیا۔ میں تواس کوفساد کا ذریعہ دیکھا ہوں۔

( ٢٤١٧٠ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُهُ.

(۲۴۱۷۱) حضرت حسن جیشیز ہے روایت ہے کدوہ اس ممل کو مکروہ سمجھتے تھے۔

### (٥٠) فِي الْجُنْدِبَادِسْتَر

#### جندبادستر کے بارے میں

( ٢٤١٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ أَبِي عَوَانَةً، عَنْ مُغِيرَةً، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ: إِذَا كَانَ الْجُنْدَبَادَسْتَر ذَكِيًّا، فَلَا بَأْسَ.

(۲۲۱۷۲) حضرت حارث ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب جند بادستر ہوشیار ہوتو اس کے (استعال میں) کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٣٤١٧٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالُ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجُنْدَبَادَسُتَر ؟ فَقَالَ : إِذَا كَانَ ذَكِيًّا فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَكَانَ يَكُرَهُ غَيْرَ الذَّكِيِّ.

(۲۳۱۷۳) حضرت محد مولتے یا رہے میں روایت ہے کدان سے جند بادستر کے بارے میں پوچھا گیا؟ توانہوں نے کہا۔ جب میہ ہوشیار ہوتو اس کے استعال میں کوئی حرج نہیں ہے کیکن وہ غیر ہوشیار کے بارے میں کراہت کے قائل تھے۔

### ( ٥١ ) فِي لَحْمِ الْكُلْبِ يُتَكَاوَى بِهِ

کتے کے گوشت کے ذریعہ علاج کرنے کے بیان میں

( ٢٤١٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ دَاوُدَ ، قَالَ :سُنِلَ الشَّغْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ يَتَدَاوَى بِلَحْمِ كَلْبٍ ؟ فَقَالَ :إِنْ تَدَاوَى بِهِ فَلَا شَفَاهُ اللَّهُ. (۳۳۱۷) حفرت داؤد برایشین سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حفرت فعلی پرایشین سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص کتے کے گوشت کے ذریعہ علاج کرتا ہے؟ تو حفرت فعلی پرایشین نے جواب دیا۔ یہ آ دمی اگر کتے کے گوشت سے علاج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوشفاء ہی

( ٢٤١٧٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِى مَفْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ أَصَابَتُهُ حُمَّى رِبْعِ ، فَنُعِتَ لَهُ جَنْبُ ثَعْلَبِ ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلُهُ.

(۲۳۱۷۵) حضرت ابراہیم کے بارے میں روایت ہے کہ آنہیں چوتھے دن آنے والا بخار ہوا تو ان کے سامنے لومزی کے پہلو کی تعریف کی گئی تو انہوں نے اس کو کھانے سے انکار کر دیا۔

### (٥٢) فِي حُمَّى الرِّبْعِ، وَمَا يُوصَفُ مِنْهَا

#### چو تھےدن آنے والا بخاراوراس کے بارے میں اقوال

( ٢٤١٧٦) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أُخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ ذَكُوانَ ، عَنُ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : إِذَا كَانَتُ حُمَّى رِبْعِ فَلْيَأْخُذُ ثَلَاثَةَ أَرْبًا عِ مِنْ سَمْنٍ ، وَرُبُعًا مِنْ لَبَنٍ ، ثُمَّ يَشُرَبُهُ

(۲۳۱۷) حضرت عائشہ نئ النظم نئ اللہ من اللہ علیہ ہیں کہ جب چوتھے دن والا بخار ہوتو جا بیئے کہ جارحصوں میں تین حصے گھی اور ایک حصد دودھ لیا جائے پھرآ دمی اس کو بی لے۔

### ( ٥٣ ) فِي الصَّفْدِعِ يُتَدَاوَى بِلَحْمِهِ

### مینڈک کے گوشت کے ذریعہ علاج کرنے کے بیان میں

( ٢٤١٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَوَاءً يُجْعَلُ فِيهِ الصَّفُدَعُ ، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الضَّفْدِ ع. (ابوداؤد ٥٢٢٥ـ احمد ٣/ ٣٩٩)

ہی رسوں موسی معدد الرحمان بن عثان سے روایت ہے، کہتے ہیں کدا یک طبیب نے جناب نبی کر یم مِنْ اِنْ اِنْ اِک اِن ا معرست عبدالرحمان بن عثان سے روایت ہے، کہتے ہیں کدا یک طبیب نے جناب نبی کر یم مِنْ اِنْ اِنْ اِنْ کے سامنے ایک ایک

دواء کا ذکر کیا جس میں مینڈک ڈالے جاتے تھے۔ تو آپ مُلِلْفِی آئے مینڈک کولل کرنے ہے منع فر مایا۔

( ٢٤١٧٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى ، عَنْ أَبِى الْحَكَمِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :لاَ تَقُتُلُوا الضَّفَادِعَ ، فَإِنَّ نَقِيقَهَا الَّذِى تَسْمَعُونَ ، تَسْبِيحٌ.

(۲۳۱۷۸) حضرت عبدالله بن عمرو سے روایت ہے، کہتے ہیں کہتم مینڈ کول کولل نہ کرو کیونکہ تم ان کی جوآ واز سنتے ہووہ تاہیج ہے۔

## ( ٥٤ ) فِي التَّعْلَبِ يُتَكَاوَى بِلَحْمِهِ

### لومری کے گوشت کے ذریعہ علاج کرنے کے بیان میں

( ٢٤١٧٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : النَّعْلَبُ مِنَ السَّبَاعِ.

(۲۲۱۷۹) حضرت حسن سے روایت ہے، و فرماتے ہیں کہلومٹری کا شار درندوں میں ہوتا ہے۔

### ( ٥٥ ) فِيمَن يُنعَتُ لَهُ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ دَمِهِ

#### جس آ دمی کے لئے بیتجویز کیا گیا ہوکہ وہ اپناخون یے

( . ٢٤١٨ ) حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بُنُ يَزِيدَ ، وَكَانَ ثِقَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ سُيْلَ عَنْ رَجُلٍ وُجِعَ كَبِدُهُ ، فَنُعِتَ لَهُ أَنْ يُسْرَم عَلَى كَبِدِهِ ، وَأَنْ يَشْرَبَ مِنْ دَمِهِ ؟ فَقَالٌ : لَا بَأْسَ ، هِى ضَرُورَةٌ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لَهُ : اَلَيْسَ الدَّمُ حَرَامًا ؟ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لَهُ : اَلَيْسَ الدَّمُ حَرَامًا ؟ قَالَ : ذَلِكَ مِنْ ضَرُورَةٍ.

(۱۲۵۸۰) حفرت عطاء کے بارے میں روایت ہے کہ ان سے ایک آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا جس کے جگر میں بیاری تھی اوراس کے لئے پیعلاج تجویز کیا گیا کہ وہ اپنے جگر کو کاٹے اوراس کا خون پنے ؟ تو حضرت عطاء نے کہا۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں بیضر ورت ہے۔ ابن جرتج کہتے ہیں۔ میں نے حضرت عطاء سے کہا۔ کیا خون حرام نہیں ہے؟ انہوں نے فر مایا: یہ بینا بعجہ ضرورت کے ۔۔

( ٢٤١٨١) حَدَّثَنَا شَرِيكَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: إِذَا اضْطُرَّ إِلَى هَا حَرُمُ عَلَيْهِ فَهَا حَرُمُ عَلَيْهِ، فَهُو لَهُ حَلَالٌ. (٢٢١٨١) حضرت ابرجعفر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب آ دمی اس چیز کے استعال میں مجبور ہوجائے تو جو چیز آ دمی پرحرام ہووہ طلال ہوجاتی ہے۔

### (٥٦) فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا ، مَا يُصْنَعُ بِهَا ؟

عورت مرجائے اوراس کے پیٹ میں بچے ہوتو اس عورت کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟

( ٢٤١٨٢ ) حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :سُنِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَفِى بَطْنِهَا وَلَدٌ ، يَسْطُو عَلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَسْتَخْرِجُهُ ؟ فَكُرِهَ ذَلِكَ.

( ۲۳۱۸۲ ) حضرت ابن جریج سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عطاء سے ایسی عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جواس حال میں مری کداس کے پیٹ میں بچدتھا۔ ( کیا ) آ دمی اس عورت پرغلبہ پاکر بچدکو نکال سکتا ہے؟ تو حضرت عطاء مِراثِین نے اس کونا پیند کیا۔ ( ٢٤١٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْطُوَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ ، إِذَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى امْرَأَةٍ تُعَالِجُ.

( ۲۳۱۸۳ ) حفرت حن کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اس بات میں کوئی حرج نہیں د کیھتے تھے کہ جب کوئی عورت علاج کے لئے نیل سکے تو کوئی مردعورت پرغلبہ پاکر بچہ نکالے۔

( ٣٤١٨٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ : قَالَتُ أُمَّ سِنَانٍ : إِذَا أَنَا مِثُ فَشُقُوا بَطْنِي ، فَإِنَّ فِيهِ سَيِّدَ غَطَفَانَ ، قَالَ : فَلَمَّا مَاتَتُ شَقُّوا بَطْنَهَا فَاسْتَخْرَجُوا سِنَانًا.

(۳۳۱۸ ۳) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ حضرت ام سنان نے کہا تھا کہ جب میں مرجاؤں تو تم میرے پیٹ کو پھاڑ دینا کیونکہ میرے پیٹ میں غطفان کا سردار ہے۔رادی کہتے ہیں۔ پھر جب وہ مڑنی تولوگوں نے ان کا پیٹ بھاڑ ااور سنان کو ہا ہر نکالا۔

# (٥٧) فِي الشُّمْسِ مَنْ يَكُرَهُهَا، وَيَقُولُ هِيَ دَاءٌ

### جولوگ دھوپ کو ناپسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بیاری ہے

( ٢٤١٨٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :فَالَ الْحَارِثُ بْنُ كَلَدَةَ ، وَكَانَ طَبِيبَ الْعَرَبِ ؛ أَكُرَهُ الشَّمْسَ لِثَلاث ، تُثْقَلُ الرِّيحَ ، وَتُبْلِى النَّوْبَ ، وَتُخْرِجُ الدَّاءَ الدَّفِينَ.

(٢٣١٨٥) حفرت عبدالملك بن عمير بروايت ب كرية بين كه حادث بن كلده جوكه برعرب كطبيب تقد كتية بين بين مورج كو تين المعادث بن كلده جوكه برعرب كطبيب تقد كتية بين بين مورج كو تين الأدينا ب الدوني بوئى بيارى كو بابر ذكال دينا ب مورج كو تين الله عن الله عن الله عن الله عن مَعْفُوظِ بن عَلْقَمَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً فِي النَّهُ مُبَارَكُ .

الشَّمْسِ ، فَقَالَ : تَحَوَّلُ إِلَى الظُلِّ فَإِنَّهُ مُبَارَكُ .

(۲۲۱۸۷) حضرت محفوظ بن علقمہ ہے روایت ہے کہ بی کریم مِنْ اَفْفِیْقَ نے ایک آ دمی کودھوپ میں ( کھڑے) دیکھا تو آپ مِنْ اِنْفِیَاقِ نے فرمایا: ''تم سامید کی طرف طلے جاؤ۔ پس بلاشبہ وہ بابرکت چیز ہے۔''

( ٢٤١٨٧ ) حَلَّنْنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيل ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : جَاءَ أَبِى وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ ، فَقَامَ بَيْنَ يَكَيْهِ فِى الشَّمْسِ ، فَأَمَرَ بِهِ ، فَخُوْلَ إِلَى الظَّلِّ.

(۲۳۱۸۷) حضرت قیس ہوائٹو نے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میرے والداس حالت میں تشریف لائے جبکہ آپ مِنْلِفَظَیْجَ خطبہ ارشاد فرمارہے تھے۔اور (آکر) آپ مِنْلِفِظَیَّجَ کے سامنے دھوپ میں کھڑے ہو گئے تو آپ مِنْلِفظَیْجَ نے انہیں تھم دیا تو وہ سایہ کی طرف چل دیئے۔

( ٢٤١٨٨ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَمُرَةً ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : اسْتَقْبِلُوا الشَّمْسَ بِجِبَاهِكُمْ ، فَإِنَّهَا

(۲۳۱۸۸) حضرت سمرہ ہےروایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر دلی ٹیزنے ارشاد فرمایا:'' دھوپ کی طرف اپنی پیشانیوں کو کرو۔ کیونکہ پیعرب کا حمام ہے۔

## ( ٥٨ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ مَاءُ زَمُزَمَ فِيهِ شِفَاءُ جولوگ كہتے ہيں زمزم كے پانى ميں شفاء ہے

( ٢٤١٨٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجاهِد ؛ قَالَ : مَاءُ زَمْزَمَ شِفَاءٌ لِمَا شُرِبَ لَهُ.

(٢٣١٨٩) حفرت مجابد سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ آب زم زم، براس چیز کے لئے شفاء ہے جس کے لئے اس کو پیاجائے۔

( ٣٤١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مُغِيرَةً بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي مَاءِ زَمُزَمَ يُخُوجٍ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ ، فَقَالَ : انْتَقَلَ كَعْبٌ بِيْنَتَى عَشْرَةَ رَاوِيَةٍ إِلَى الشَّام يَسْتَشْفُونَ بِهَا.

(۲۳۱۹۰) حفرت عطاء ہے آب زم زم کوحرم سے باہر لے جانے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: کعب نے بارہ عدور او يدةً کوشام کی طرف بھیجا اوروہ اس کے ذریعہ شفاء حاصل کرتے ہیں۔

( ٢٤١٩١ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكْرِيَّا ، وَزَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمِّلِ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَاءُ زَّمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ.

(۲۲۱۹۱) حضرت جابر دہانٹوے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مِنْوَقِظَةً کاارشاد ہے کہ'' آب ذم ہراس مقصد کو پوراکرتا ہے۔جس کے لیے اس کو پیا جائے۔''

# ( ٥٩ ) فِي وَضْعِ الْمَاءِ فِي الشِّنَانِ، وَأَيِّ سَاعَةٍ يُصَبُّ عَلَيْهِ ؟

بانی کومشکیزه میں رکھنے کا بیان اور یہ بات کہ س وقت اس کو بہایا جائے گا

(٣٤٩٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا بِأَصْحَابِهِ ، فَمَرَّ قَوْمٌ مُسْغِبُونَ ، يَغْنِى جِيَاعًا ، بِشَجَرَةٍ خَضْرَاءَ فَأَكُلُوا مِنْهَا ، فَكَانَّمَا مَرَّتُ بِهِمْ رِيحٌ فَأَخْمَدَتُهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قرَّسُوا الْمَاءَ فِي الشَّنَانِ ، ثُمَّ صُبُّوهُ عَلَيْكُمْ فِيمَا بَيْنَ الْأَذَانَيْنِ مِنَ الصَّبْحِ ، وَاحْدُرُوا الْمَاءَ حَدُرًا ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ، فَفَعَلُوا فَلْكَ ، فَكَانَّمَا نَشِطُوا مِنْ عُقُلِ.

(۲۲۱۹۲) حفرت ابوعثان نہدی ہے رواً یت ہے، کہتے ہیں کدرسول الله مُؤَنِّفَظَ نے اپنے صحابہ ٹُوکا کُٹٹی کے ہمراہ ایک غزوہ کا سفر کیا۔ اس دوران کچھلوگ بھوک کی حالت میں ایک سرسبز درخت کے پاس ہے گزرے تو انہوں نے اس درخت کو کھانا شروع کیا۔ پس الله مسنف ان ابی شیبه متر جم (جلد ع) کی مسنف این ابی شیبه متر جم (جلد ع) کی کی کی مستف این ابی کی کی می مستفیز کے اس کی حسوس ہوا کہ ان اور انہیں بجھا ہوا کر گئی ہے۔ اس پر جناب نبی کر یم میر انگلی نظر مایا: ''جھوٹے مشکیز ے

یں پانی کو شفتڈا کرواور پھرضج کی دواذ انوں کے درمیان تم اس پانی کواپنے او پر بہاڈ الواور پانی کواور اللہ کا نام یاد کرو۔'' چنا نچے صحابہ کرام مَطَوْفَظَةً نے میمل کیا تو (اس کااٹریہ ہوا کہ) کو یاوہ لوگ بندھن سے کھول دیئے ملئے ہیں۔

( ٦٠) فِي تُوَسُّدِ الرَّجُلِ عَنْ يَمِينِهِ إِذَا أَكُلَ

جب آدمی کھانا کھائے اور دائیں کروٹ پُرتکیدلگائے

٢٤١٩٢) حَلَّنَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَلَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحُولُ ، قَالَ : أَكُلَ الْرَّجُلُ وَيَتَّكِءَ عَلَى يَمِينِهِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : إِنَّ الْأَطِبَّاءَ يَكُرَهُونَ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَيَتَّكِءَ عَلَى يَمِينِهِ ، فَقَلَ : فَقَالَ : إِنَّ الْأَطِبَّاءَ يَكُرَهُونَ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَيَتَّكِءَ عَلَى يَمِينِهِ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ يَكُونُ وَلَكُ ، كَانَ يَقُولُ : تَوَسَّدُ يَمِينَك ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، فَإِنَّهَا وَفَاوُهُ.

٢٢١٩٣ كُونَ مِن مَا كُونُ اللّهُ مِن الْحَلَى مِن الْحَلَى مِن الْحَلَى مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلَّا لَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ الل

، علی این معبالیم یعن یعنوہ فربک ، کان یکول بلوسد پیمینٹ ، نیم استقبل الفیلد ، فوجھا و کاو ہ . ر ۲۲۱۹۳) حفرت عاصم بن احوص بیان کرتے ہیں کہ حفرت این سیرین پیشین نے ایک دن کھانا کھایا اور پھردائیں کروٹ پرتکیدلگا یا۔عاصم کہتے ہیں۔ میں نے اِن سے کہا۔اطباءاس بات کونا پہند کرتے ہیں کہ آ دمی کھانا کھائے اور دائیں کروٹ پرتکیدلگائے ۔ تو مفرت ابن سیرین نے فرمایا۔حضرت کعب پیشیواس کو کروہ نہیں سمجھتے تھے۔وہ کہا کرتے تھے۔تم اپنے دائیں پہلو پرتکیدلگاؤ پھر قبلہ نے ہوجاؤ۔

#### ( ٦١ ) فِي مَاءِ الْفُراتِ، وَمَاءِ دِجْلَةَ

فرات اورد جلہ کے یانی کے بارے میں

٢٤١٩٤) حَلَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِى حَازِمٍ ، قَالَ :مَرِضَ رَجُلَّ بِالْمَدَائِنِ، قَالَ :أُرَاهُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : احْمِلُوهُ عَلَى مَاءَ الْفُرَاتِ ، فَإِنَّ مَاءً الْفُرَاتِ أَخْفَ مِنْ مَاءِ دِجُلَةً ، قَالَ :فَحُمِلَ فَمَاتَ.

'۲۳۱۹۳) حضرت قیس بن ابی حازم سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مقام مدائن میں ایک آ دمی بیار ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں: میرے نیال میں وہ منافق تھاتو حضرت حذیفہ نے فرمایا: اس آ دمی کوفرات کے پانی میں لے جاؤ۔ کیونکہ فرات کا پانی و جلہ کے پانی سے ہاکا ہم۔ راوی کہتے ہیں۔ پس اس آ دمی کو لے جایا گیا تو وہ مرگیا۔

(٦٢) مَنْ كَرِهُ النَّوَاءَ، يُجْعَلُ فِيهِ الْبَوْلُ

جولوگ دوائی میں پیشاب ملانے کومکروہ سمجھتے ہیں مرور پر دستر سے بیٹریس بھی کر مردوہ و کا مدودہ

٢٤١٩٥ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الذَّوَاءَ يُجْعَلُ فِيهِ الْبُولُ ، وَيَنْهَى عَنْهُ.

(۲۳۱۹۵) حضرت حسن ہیٹیلئے کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ایک دواء کونا پیند کرتے تھے جس میں پییٹا ب ڈالا جائے اوراس سے منع کرتے تھے۔

## ( ٦٣ ) فِي الرَّجُلِ يَجْبُرُ الْمَرْأَةَ مِنَ الْكُسْرِ ، أَوِ الشَّيْءِ عورت كي تُو ئي موئي مِدْ ي وغيره كومرد كاجورُ نا

( ٣٤١٩٦ ) حَذَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْن خُثَيْمٍ ، عَنْ عَظَاءٍ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَنْكَسِرُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُجَبِّرُهَا الرَّجُلُ.

(٣٣١٩٦) حفرت عطاء سے اس عورت کے بارے میں جس کی ہٹری ٹوٹ جائے ، مروی ہے، کہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آ دمی اس کی ہٹری جوڑے۔

( ٢٤١٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْمَزَلِيِّ ، عَنِ الْمَرَأَةِ مِنْ أَهْلِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ؛ أَنَهُ قَالَ فِي الْمَرَأَةِ بِهَا جُرْحٌ : يُجْعَلُ نِطْعٌ ، ثُمَّ يُقَوِّرُهُ ، ثُمَّ يُدَاوِيهَا.

(۲۳۱۹۷) حضرت عبداللہ بن مغفل کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے اس عورت کے بارے میں جس کوزخم لگا ہوا ہو۔ فرمایا: ایک چیڑا لے کراس کوسوراخ کرلیا جائے اور پھرآ دمی اس عورت کا علاج کرے۔

( ٢٤١٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : الْمَرْأَةُ يَنْكَسِرُ مِنْهَا الْفَخِذُ ، أَوِ الذِّرَاعُ ، أَجْبُرُهُ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(۲۳۱۹۸) حضرت قمادہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید سے بوچھا کہ ایک عورت کی ران یا کہنی ٹوٹ جاتی ہے تو کیا میں اس کو جوڑ سکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایا: ہاں۔

( ٢٤١٩٩ ) حَذَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ غُرَابِ ، عَنُ زَمْعَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ وَهْرَامٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ طَاوُوسًا عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ بِهَا الْجُرْحُ ، حَذْفَ يُدَاوِيهَا الطَّبِيبُ ؟ قَالَ : يُجِيبُ مَوْضِعَ الْجُرْحُ مِنَ التَّوْبِ ، ثُمَّ يُدَاوِيهَا الطَّبِيبُ .

(۲۳۱۹۹) حفرت سلمہ بن و ہرام ہے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس سے زخی عورت کے بارے میں سوال کیا کہ طبیب اس کا علاج کیسے کرے گا؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ زخم کے مقام پر کیٹر سے کوشگاف دے دے اور پھرعورت کا علاج کرے۔

( ٢٤٣٠ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ سُنِلَ عَنِ الْمَوْأَةِ يَكُونُ بِهَا الْجُوْحُ ؟ قَالَ :يُخْرَقُ مَوْضِعُهُ، ثُمَّ يُدَاوِيهَا الرَّجُلُ.

(۲۲۲۰۰) حفرت معمی ویشی سے روایت ہے کہ ان سے زخمی عورت کے بارے میں سوال کیا گیا؟ انہوں نے فر مایا: زخم کے مقام پر

( كيرے كو) شكاف دے كرم دطبيب اس كاعلاج كرے گا۔

( ٢٤٢٠) حَدِّثَنَا ابْنُ مَهْدِیِّ، عَنْ سُفْیانَ، عَنْ جَابِر، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِی الْمَوْأَةِ تَنْكَسِرُ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُجَبِّرهَا الرَّجُلُ. (٢٣٢٠) حضرت عامرے ایی عورت کے بارے میں جس کی ہڈی ٹوٹ جائے روایت ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس کومرد پٹی کرے۔

· ( ٢٤٢.٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبْجَرَ يَقُولُ : دَعْ عَشَاءَ اللَّيْلِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.

(۲۲۲۰۲) حضرت حسین بن علی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں ابن ابحرکو کہتے سُنا کہتم رات کو کھانا چھوڑ دوالا یہ کہتم دن کو روز سے بیو۔

### ( ٦٤ ) دُواءُ الضعفِ

#### كمزورى كاعلاج

( ٢٤٢.٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبْجَرَ ، يَقُولُ : اللَّحْمُ كُلَّهُ حَارٌ .

(۲۳۲۰۳) حضرت حسین بن علی کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابجرکو کہتے سُنا کہ سارے گوشت گرم ہیں۔

( ٢٤٢.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ:حدَّثِنِي مَرْزُوقُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو حَسَّانِ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ:حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ؛ أَنَّ نَبَيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى اللهِ الضَّمْفَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَطْبُخَ اللَّحْمَ بِاللَّبَنِ ، فَإِنَّ الْقُوَّةَ فِيهِمَا.

(۲۳۲۰۳) حضرت مطرالوراق بیان کرتے ہیں کہ سابقدا نبیاء میں سے کسی نبی نے اللہ تعالی کے ضعف کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کوظم دیا کہ وہ گوشت کودودھ کے ساتھ لیکا ئیں کیونکہ ان دونوں میں طاقت ہے۔

#### ( ٦٥ ) رقية الرهصة

### گھوڑے کے شم کے زخم کا تعویذ

( ٢٤٢.٥ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ صُبَيْحِ مَوْلَى يَنِى مَرُوانَ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ:سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِى الرَّهْصَةِ: بِسْمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْوَاقِى ، وَأَنْتَ الْبَاقِى ، وَأَنْتَ الشَّافِى ، قَالَ :ثُمَّ يَعْقِدُ خَيْطًا فِيهِ حَدِيدٌ ، أَوْ شَعْرٌ ، ثُمَّ يَرْبطُ بِهِ الرَّهْصَةَ.

(٢٣٢٠٥) حضرت کھول کے بارے میں روایت ہے، رادی کہتے ہیں کہ میں نے اِن کو یہ کہتے مُنا کہ وہ گھوڑے کے ہم کے زخم کے بارے کہتے تھے کہ' اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔اے اللہ! تو بچانے والا ہے۔اور تو ہی باتی رہنے والا ہے۔اور تو ہی شفا دینے والا ہے۔' راوی کہتے ہیں۔ پھروہ ایک دھا کہ میں گرہ لگاتے تھے جس میں لو ہا یا بال ہوتا پھر اس کے ذریعہ وہ مُم کو زخم کو باندھ دیتے تھے۔

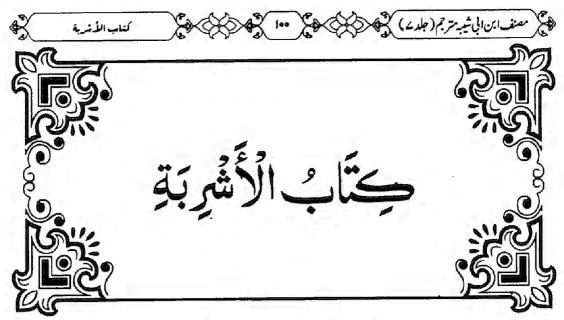

### (١) مَنْ حَرَّمُ الْمُسْكِرَ، وَقَالَ هُوَ حَرَامٌ، وَنَهى عنه

جولوگ نشه آور چیز کوحرام قراردیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیحرام ہے اوراس سے منع کرتے ہیں ( ٢٤٢٠) حدَّنَا عَلِیٌ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّیبَانِیِّ ، عَنْ أَبِی بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ : بَعَنَهُ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِلَی الْیَمَنِ ، فَسَالَهُ عَنْ أَشْرِ بَهِ تُصْنَعُ بِهَا : الْبِتْعُ ، وَالْمِزْرُ ، وَاللَّرَةُ ، فَقَالَ : كُلَّ مُسْكِرٍ حَوَامٌ.

(بخاری ۲۲۳۳ مسلم ۲۵)

(۲۳۲۰ ۲) حفرت ابو بردہ ،اپ والدے روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم مَطَفَظَةً نے ان کویمن کی طرف بھیجا تو انہوں نے وہال بنائے جانے والے مشروبات ،شہد کی نبیذ ، گندم کی نبیذ ، جو کی نبیذ ، کے بارے آپ مِطَفظَةً ہے بوچھا؟ تو آپ مِطَفظَةً نے ارشاد فرمایا:'' ہرنشہ آور چیزحرام ہے ''

( ٢٤٢٠٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ تَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ شَرَابِ أَسُكَرَ ، فَهُوَ حَرَامٌ. (بخارى ٥٥٨٦ـ مسلم ٢٩)

(۲۳۲۰۷) حضرت عائشہ بنی ملائظ ہے روایت ہے، وہ اس روایت کوآپ مَالِّفْتِیَّا تَک پہنچاتی ہیں۔'' ہرمشروب جونشہ آور ہووہ حرام ہے۔''

( ٢٤٢.٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ . (مسلم ٤٣- ابوداؤد ٢١٤١)

(۲۳۲۰۸) حضرت ابن عمر واليو، ني كريم مَلِ الفيضية عدوايت كرت بي كدا ب مَلِ الفيضية في ارشاد فرمايا: "مرتشه ور چيز حرام ب\_"

راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر والله نے ارشاد فرمایا: ہرنشہ آور چیز خمر ہے۔

( ٢٤٢.٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كُلُّ مُسُكِرٍ حَرَامٌ. (ابوداؤد ٣١٨٠ ـ احمد ٢/ ٢٢)

(٢٨٢٠٩) حفرت عاكشه وي معتالاً، بي كريم مُرَفِظَ عَلَم عَروايت كرتى بين كدآب مَلِفظَةَ إن ارشاد فرمايا: "برنشه آور چيزحرام ب-"

( ٢٤٢١ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ بَذِيهَةَ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ حَبْتَرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَوَامٌ. (ابوداؤد ٣١٤٣)

(۲۴۲۱۰) حفرت ابن عباس والثر، نبی کریم مُطِّلِفَقِیَّ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ مِلِّفِقِیَّ نے ارشاد فرمایا:'' ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔''

( ٢٤٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمَنْ وَيَدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا الْمَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا بَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا بَنْ عَبْدُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى أَعُمَالِنَا ، وَعَلَى بَرُدِ بِلَادِنَّ ؟ قَالَ : هَلْ يُشْرِكُ ؟ قُلْتُ : نَعُمْ ، قَالَ : فَاجْتَنِبُوهُ ، قَالَ : ثُمَّ جِنْتُهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، لِلّا مِنْ هَذَا لَا يَسْكِرُ ؟ قُلْتُ : نَعُمْ ، قَالَ : فَاجْتَنِبُوهُ ، قَالَ : إِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَتُوكُوهُ فَاقْتُلُوهُمْ. فَقُلْتُ : إِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَتُوكُوهُ فَاقْتُلُوهُمْ. فَلْتُ : إِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَتُوكُوهُ فَاقْتُلُوهُمْ. أَلْتُ : إِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَتُوكُوهُ فَاقْتُلُوهُمْ . (ابوداؤد ٢٥٦٩ ـ احمد ٣/ ٢٣١) المد (ابوداؤد ٢٥٦ ـ احمد ٣/ ٢٣١)

(۱۳۲۱) حفرت وَیکم عَمُری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَرِّافِظَافِیَۃ ہے۔ سوال کیا۔ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ مِرِّافظَافِیۃ ہم ایک شخندے علاقہ میں رہے ہیں اور وہاں ہم خت کام کرتے ہیں اور ہم گیہوں سے ایک قتم کامشر وب تیار کرتے ہیں جس کو پی کرہم اپنے اعمال اور اپنے علاقوں کی شخندک پر تقویت حاصل کرتے ہیں؟ آپ مِرَّافظَافِیٓ نے نوچھا:''کیاوہ نشہ آور ہوتا ہے؟'' میں نے عرض کیا: جی ہاں۔ آپ مِرَافظَافِۃ نے ارشاو فرمایا:''پس تم اس سے بچو۔'' راوی کہتے ہیں کہ میں پھر آپ مِرَفظَافِۃ کے اس سے سے آپ مِرَافظَافِۃ کے پاس (واپس) آیا اور میں نے آپ مِرَافظَافِۃ نے ایس کی بات (دوبارہ) کہی۔ آپ مِرَافظَافِۃ نے نوچھا: ''کیا یہ مشروب نشہ آور ہوتا ہے۔''؟ میں نے عرض کیا۔ جی ہاں۔ آپ مِرَافظَافِۃ نے ارشاو فرمایا:''پھرتم اس سے اجتناب کرو۔'' میں نے عرض کیا۔ لوگ تو اس مشروب کو چھوڑ نے والے نہیں ہیں؟ آپ میرافظ نے ارشاو فرمایا:''اگر لوگ اس مشروب کو نہ چھوڑ یں تو تم ان سے قال کرو۔''

( ٣٤٦١ ) حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنْ سِرَاجِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَمَّتِهِ خَالِدَةَ بِنْتِ طَلْقِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ صُحَارُ عَبْدِ الْقَيْسِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا تَوَى فِي شَرَابٍ نَصْنَعُهُ مِنْ ثِمَارِنَا ؟ قَالَ : فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَأَلَهُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَامَ بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ، فَلَمَّا فَضَى الصَّلَاةَ ، قَالَ : مَنِ السَّائِلُ عَنِ الْمُسْكِرِ ؟ يَا سَائِلاً عَنِ الْمُسْكِرِ ، لَا تَشْرَبُهُ ، وَلَا تَسْقِهِ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَوَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، مَا شَرِبَهُ قَطُّ رَجُلٌ الْيَعْاءَ لَذَةِ سُكْرِهِ ، فَيَسْقِيَهُ اللَّهُ خَمْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (طبراني ٨٢٥٩)

(۲۲۲۱۲) حفرت خالدہ بنت طلق سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ مجھے میرے والد نے بیان کیا کہ ہم لوگ اللہ کے بی میر شوائے آئے کہ ہاں بیٹے ہوئے تھے۔ تو صحار عبدالقیس آئے اور انہوں نے بو چھا۔ یارسول اللہ میر وب کے بارے ہیں آپ کی کیا رائے ہے جہ ہم اپنے بھلوں سے تیار کرتے ہیں؟ راوی کہتے ہیں؟ آپ میر افظائے آئے نے ان کی بیاب تن کر رُخ مبارک اُن سے پھیر لیا۔ یہر آپ میر افظائے آئے ہمیں لے کر اُسٹے اور آپ میر افظائے آئے نے نماز پڑھائی۔ یہر آپ میر افظائے آئے ہمیں لے کر اُسٹے اور آپ میر افظائے آئے نماز پڑھائی۔ یہر آپ میر افظائے ہمیں لے کر اُسٹے اور آپ میر افظائے آئے نماز پڑھائی۔ پس جب آپ میر افظائے ہمیں اور خور ہوئے تو ارشاد فرمایا: '' نشہ آور مشروب کے بارے میں بوچھنے والا کون ہے؟ اے نشہ آور چیز کے بارے میں سوال کرنے والے! تم اس مشروب کو نہ خور ہواور نہ ہی کس مسلمان کو پلاؤ۔ پس قسم اس ذات کی جس کے بضہ میں میر میر وز قیامت تی میں میر کی جان ہے۔ کوئی آدمی بھی ایسانہیں ہے کہ اس نے بھی نشے کی لذت طبی کے لئے شراب کو پیا ہواور پھر بروز قیامت تی تعالی اس کوشراب پلائیں۔''

( ٣٤٦١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

(۲۲۲۱۳) حضرت ابو مريره والني ساروايت ب، كتبة مين كدرسول الله مرافظة في ارشادفر مايا "مبرنشد ور (مشروب) حرام ب-"

( ٢٤٦١٤ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكِيْنِ ، عَنْ أَبَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِلَّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَذْهِ ، قَالَ :قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. (ابوداؤد ٣١٤٨ـ احمد ٢/١٤١)

(۲۳۲۱۳) حضرت عمر و بن شعیب، اپنے والدہے، اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کدرسول الله مَلِاَ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ' مِرنشہ آ در چزحرام ہے۔''

( ٢٤٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ. (احمد ٢/ ٣٠٩ ـ ابوداؤد ٣٦٤٩)

(۲۳۲۱۵) حضرت ام سلمہ شکھٹینفا ہے روایت ہے۔ کہتی ہیں کہ رسول اللہ مَافِظَةَ نے ہرنشہ آوراورخرابی پیدا کرنے والی چیز سے مندی

( ٣٤٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَغُرُوفِ بْنِ وَاصِل ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الْأَدُمِ ، فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الْأَدُمِ ، فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ عَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا. (ابوداؤد ٢٩١٦)

(٢٣٢١٦) حفرت ابن بريده اين والد بروايت كرت بين، كمت بين كدرسول الله مَالِفَظَةَ في ارشاد فرمايا: " مين تمهيل سالن والے برتنوں میں مشروبات کے استعال مے منع کیا کرتا تھا۔لیکن ابتم ہرطرح کے برتن میں بی لیا کرو۔صرف اس بات کا خیال کرد که تم نشه آ در چیز پنه پیو-"

( ٢٤٢٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اشْرَبُوا فِي الْإِسْقِيَةِ كُلُّهَا ، وَلَا تَشُرَبُوا مُسْكِرًا.

(٢٣٢١٤) حضرت ابن بريده اين والديروايت كرتے بين، كمت بين كدرسول الله مَالِفَقَعَ في ارشاد فرمايا: "تمام برتوں مين پيو، نيكن تم نشه آور چيز نه بيو-"

( ٢٤٣٨ ) حَلَّنْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَرْيَمَ بِنْتِ طَارِقٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ أَنَّهَا ، قَالَتُ : كُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ.

(۲۳۲۱۸) حفرت عائشہ ٹی الشرائ کے بارے میں روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ مرنشہ آور چیزحرام ہے۔

( ٢٤٣١ ) حَلَثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : كُلُّ

(٢٣٢٩) حفرت ابن عمر دوايت إه و كت بين كه برنشة ور چيز حرام بداور حفرت ابن عمر واليو (يمي ) فرمات بي كهمرنشآ ور چيزخر ہے۔

( ٢٤٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِنَّ هَذِهِ الْأَنْبِذَةَ تُنْبُذُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ؛ مِنَ التَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالْعَسَلِ ، وَالْبُرِّ ، وَالشَّهِيرِ ، فَمَا خَمَّرْتَهُ مِنْهَا ، ثُمَّ عَتَّفْتُهُ ، فَهُوَ خَمْرٌ . (۲۲۲۰) حفرت ابوبردہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر دی الله کا فرمان ہے۔ یہ نیذیں یا نچ چیزوں سے بنائی جاتی ہیں۔ تحجورے۔ مشمش ہے، شہدے، گندم ہے، جو ہے، پس جس کوتو ڈھا تک دے اور پھراس کوعمدہ سے لئے چھوڑ دے تو پیغمر

( ٢٤٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا عَنِ النَّبِيذِ ؟ فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الظُّرُوفِ الْمُزَقَّةِ ، وَقَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَّامٌ. (مسلم ٣١ـ احمد ١١٢)

(۲۳۲۲) حضرت مختارے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس واللے سے نبیذ کے بارے میں سوال کیا؟ تو انہوں نے فر مایا: جناب نبی کریم مِرَفِظَ فِی اَن مزفت برتنول سے منع کیا ہے اور فر مایا ہے" ہرنشہ آ ور چیز حرام ہے۔"

﴿ ٢٤٢٢ ﴾ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَرْيَمَ بِنْتِ طَارِقٍ ، قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى عَانِشَةَ فِي

نِسَاءٍ مِنُ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ ، فَجَعَلُنَ يَسُأَلْنَهَا عَنِ الظُّرُوفِ الَّتِي يُنْبَذُ فِيهَا ؟ فَقَالَتُ :يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّكُنَّ هِ.

( ٢٤٢٢٤ ) حُذَّنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ، قَالَ :سَمِغْتُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِ الْمَدِينَةِ يَقُولُ :يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلَا إِنَّهُ نَوْلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَوْلَ ، وَهِى مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ ؛ مِنَ الْعِنَبِ ، وَالنَّمْرِ ، وَالْعَسَلِ ، وَالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ.

(۲۲۲۲۴) حضرت ابن عمر وزالٹن سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب دلاٹو کو مدینہ کے منبر پرخطبہ دیتے ہوئے'۔

ر وہ فرمار ہے تھے۔ا بے لوگو! خبر دار، یقینا شراب کی خرمت نے جس دن نازل ہونا تھاوہ ہوگئی۔اور یہ پانچ چیز وں سے بنائی جاتج ہے۔انگور سے، مجبور سے، شہد سے، گندم سے اور بُو سے۔اور خمروہ چیز ہے جوعقل کوڈ ھانپ لے۔

﴿ ٢٤٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ النَّرُهُرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : ذُكِرَ لِى أَنَّ عُبَدَ ]

اللهِ وَأَصْحَابَهُ شَرِبُوا شَرَابًا بِالشَّامِ، وَأَنَا سَائِلٌ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا جَلَدْتُهُمْ.

(۲۳۲۷) حضرت سائب بن یزید ہے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دی شخر نے فرمایا: مجھے بتلایا گیا ہے کہ عبیداللہ اوراس کے ساتھیوں نے ملکِ شام میں شراب نوشی کی ہے۔ میں اس بارے میں پوچھوں گا۔ پس اگر وہ نشر آ در ہوئی تو میں ان ک کوڑے لگاؤں گا۔

( ٢٤٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ يَحُدَّهُمْ.

(۱۶۲۲) حدث ہیں حییہ ، حق معصر یہ حق الوسوی ، حق العصاب بن یوید ، حان اور یکھا کہ آپ ڈواٹھ ، انہیں صد (۲۳۲۲) حضرت سائب بن بزید ہے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ڈواٹھ کو دیکھا کہ آپ ڈواٹھ ، انہیں صد رہے تھے۔ ( ٢٤٢٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُعَاوِيَة بُنِ صَالِح ، قَالَ:حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ حُرَيْثٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو مَالِكِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ : تَذَاكُرُنَا الطَّلَاءَ ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ غَنْمٍ فَتَذَاكُرُنَاهُ فَقَالَ : حَدَّثِنِي أَبُو مَالِكِ الْأَشْعَرِيُّ ، قَالَ : تَذَاكُرُنَا الطَّلَاءَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَشُرَبُ أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمُرّ ، يُسَمَّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا ، يُضْرَبُ أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمُرّ ، يُسَمَّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا ، يُضْرَبُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَاذِفِ وَالْقَيْنَاتِ ، يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَاذِيرَ.

(ابوداؤد ۱۳۲۸ - احمد ۵/ ۳۳۲)

(۲۳۲۷) حفرت ما لک بن ابی مریم بے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے باہم طلاء ..... انگور کے شیرہ کا پختہ مشروب ..... کا تذکرہ کیا۔ اس دوران عبد الرحمٰن بن غنم ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان کو بھی ندا کرہ میں شریک کرلیا۔ تو انہوں نے فر مایا: مجھ سے ابو ما لک اشعری نے بیان کیا کہ جناب نبی کریم مِنْ الفَظَافِیَ آئے نے ارشاد فر مایا: ''میری امت میں سے پھیلوگ شراب نوشی کریں گےلیکن وہ اُس کا نام شراب نہیں رکھیں گے، ان کے سرول پر باجول اور مغنیات کو بجایا جائے گا۔ اللہ تعالی ان کوز مین مین دھنسادیں گے اور ان میں سے ( کچھکو ) بندراور خزیرینادیا جائے گا۔''

( ٢٤٢٨) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ سَغْدِ بْنِ أُوس ، عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَفْص ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيز ، عَنِ ابْنِ السِّمُطِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيَسْتَحِلَّنَ آجُرُ أُمَّتِى الْحَمْرَ بِاسْمِ تُسَمِّيهَا. (احمد ٥/ ٣١٨- بزار ٢٢٨٩)

(۲۴۲۲۸) حفزت عبادہ بن صامت و فوٹو ئے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَالِفَظَافَةِ نے ارشاد قر مایا:''میری امت کے آخری لوگ شراب کو ضرور بالضرور حلال سمجھیں گے اور اس کا شراب کے علاوہ کوئی نام رکھیں گے۔''

( ٢٤٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهِيْلٍ ، عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبْدِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أُبَى بُنَ كَعْبِ عَنِ النَّبِيذِ ؟ قَالَ : عَلَيْكَ بِالسَّوِيقِ ، عَلَيْكَ بِالسَّوِيقِ ، عَلَيْكَ بِالسَّوِيقِ ، عَلَيْكَ بِالسَّوِيقِ ، عَلَيْكَ بِاللَّهِنِ الَّذِى نَجَعَتْ بِهِ ، قَالَ ، فَعَاوَ دُتُهُ فَقَالَ : الْحَمْرَ تُرِيدُ ؟.

(۲۳۲۹) حفرت سعید بن عبدالرحمان ،اپنے والدے روایت کرتے ہیں ، کہتے ہیں کہ میں نے حفرت الی بن کعب واٹھ سے نبیذ کے بارے میں سوال کیا؟ انہوں نے فرمایا: تم پانی لوتم سٹو لوتم شہدلوتم وہ دود ھاوجس کوتم خوش ہوکر پیتے ہو۔ راوی کہتے ہیں۔ میں نے ان سے دوبارہ دو ہرانے کا کہا۔ تووہ فرمانے لگے تمہاراارادہ شراب کا تونہیں؟

( ٣٤٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، قَالَ :أَحْدَثَ النَّاسُ أَشُرِبَةً مَا أَدْرِى مَا هِيَ ، فَلَيْسَ لِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشُرِينَ سَنَّةً إِلَّا الْمَاءُ وَاللَّبَنُ وَالْعَسَلُ.

(۲۳۲۳۰) حضرت عبیدہ دی گئے ہے روایت ہے، کہتے ہیں کہ لوگوں نے بہت سے مشروبات نئے بنا لئے ہیں۔جن کے ہارے میں میں نہیں جانتا کہ وہ کیا ہیں؟ میں تو ہیں سال ہے پانی ، دو دھا در شہد کے سواکوئی مشر و بنہیں استعال کرتا۔ ( ٢٤٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيُرَةً ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ ؛ مِنَ الْعِنيَةِ وَالنَّخُلَةِ.

(مسلم ۱۵ - ابوداؤد ۲۲۵۰)

(۲۲۲۳۱) حفرت ابو ہریرہ و ایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللد مَلِفَظَامَ کوسُنا تو آپ مَلِفظَامَ ان فرماوا: "خمران دورخوں انگوراور مجورے بنتی ہے۔ "

( ٢٤٢٢٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الطَّحَّاكُ بُنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى بُكَيْر بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْأَشَجِّ ، قَالَ :أَرَاهُ عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعُدِ بُنِ أَبِى وَقَاصٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيلِ فَالَ : أَرَاهُ عَنْ عَلِيهِ وَسَلَّمَ : أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ. (نسانى ١١٩٥ ـ دارمى ٢٠٩٩)

(۲۳۲۳۲) حفرت عامر بن سعد بن الى وقاص ب روايت ب، كہتے بين كه جناب نبى كريم مُطِلِقَقَعَ أَنْ ارشاد فرمايا: ' جس چيز ك زيادہ ب نشر آتا ہے بين تنہيں اس چيز كے كم مے منع كرتا ہوں۔''

( ٢٤٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَو ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: أَنَا شَهِدُتُ ، وَأَنَا شَهِدُتُهُ رَخُّصَ وَقَالَ : اجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ . مَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ، وَأَنَا شَهِدُتُهُ رَخُّصَ وَقَالَ : اجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ . مَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ، وَأَنَا شَهِدُتُهُ رَخُّصَ وَقَالَ : اجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ . ( المحاوى ٢٢٩ ـ احمد ٣/ ٨٥ )

( ٢٤٢٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجِعَةِ. (ترمذى ٣٦٥٣ ـ ابن ماجه ٣١٥٣)

(۲۲۲۳۳) حفرت علی واقت ہے، کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَافِقَعَ في بعد (گندم اور بھ سے بنائی جانے والی) شراب منع فرمایا۔

( ٢٤٢٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ عَنِ الْجِعَةِ ؟فَقَالَ :شَرَابٌ يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ مِنَ الشَّعِيرِ.

(۲۳۲۳۵) حضرت مسلم بطین سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ابوعمر وشیبانی سے بعنہ کے بارے میں سوال کیا؟ تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا: بیا لیک مشروب ہے جو یمن میں بھو سے بنایا جاتا ہے۔

( ٢٤٢٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الْجُويْرِيَّةِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذِق ؟ فَقَالَ : سَبَقَ مُحَمَّدُ الْبَاذِق ، أَنَا أَوَّلُ الْعَرَبِ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ. (بخارى ٥٥٩٨ نسائى ٥١١٦)

(۲۳۲۳۲) حضرت ابوالجورية والي سروايت ب، كتبع بين كه من في حضرت ابن عباس والي سه باذق ...... وه شيره الكورجس كو ملكا يكايا جائ اوروه سخت موجائ ..... كي بارے ميں سوال كيا؟ تو انہوں نے فرمايا: باذق كے بارے ميں سوال كرنے ميں محمد

ع بَىن رَوَا جُدِينَ مَن رَجُلُ مِنْ مَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : بَلَغَنِى عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : كَانَ قَوْمٌ عَلَى شَرَابِ ، فَسَكِرَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَجَلَدَهُمْ كُلَّهُمْ.

(۲۳۲۳۷) حفرت کی بن سعید سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھے حفرت عمر بن عبدالعزیز پراٹیٹیڈ کے بارے میں یہ بات پنچی ہے۔ کہ مجھ لوگ شراب کی محفل میں شریک تھے ان میں سے ایک آ دمی کونشہ آگیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز پراٹیٹیڈ نے تمام شرکا محفل کو کوڑے براگل پڑ

( ٢٤٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، قَالَ : أُتِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِقَوْمِ

قَعَدُوا عَلَى شَرَابِ، مَعَهُمْ رَجُلٌ صَائِمٌ ، فَضَرَبَهُمْ وَقَالَ: لَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرٍهِ.

(۲۳۲۳۸) حفزت ہشام بن عروہ ہے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیشی کے پاس کچھلوگوں کو لایا گیا۔ جو شراب پراکٹھے بیٹھے تھے،ان میں ایک روزہ دار بھی تھا۔ آپ نے ان سب کوکوڑ کے آلوائے اور فر مایا۔ تم ان لوگوں کے ساتھ تب تک نہیٹھو جب تک کہ دہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہوجا کیں۔

( ٢٤٢٣٦ ) حَلَّتَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ النَّابِغَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ هَذِهِ الْأُوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيهَا ، وَاجْتَنِبُوا مَا أَسْكَرَ.

( ٣٤٢٤) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ شُغْبَةً ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِي الشَّعْنَاءِ ، قَالَ : قَلْتُ لَهُ : كَانَ أَبُوكَ يَشُرَبُ النَّبِيذَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، حَتَّى لَقِى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَنَهَاهُ عَنْهُ.

(۲۳۲۴) حفرت شعبه،افعه بن الى الشعشاء كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كہتے ہيں كہ ميں نے ان سے كہا۔ تمہارے والد نبيذ بيا كرتے تھے؟اشعث نے كہا۔ ہاں، پتے تھے يہاں تك كه وہ حضرت عبدالله بن عمر والثير سے طيقو انہوں نے والدصاحب كو نبذ ہے منع كرديا۔

( ٢٤٢١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عُمْرَ ، قَالَ : كَانَ مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ نَادَى : ﴿ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ﴾. مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ نَادَى : ﴿ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ﴾. (ابوداؤد ٣٠٣٦ ـ ترمذى ٣٠٣٩)

ابن الى شيدمتر جم (جلد) كي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالية المخاص المحالية المخاص المحالية ا

(٢٣٢٨) حفرت عمر ولا يُق ب روايت ب، كهتم بين كه جب رسول الله مِلْفَقِيَّةَ نماز كے لئے كھڑ ، موتے تو آپ مِلْفَقِيَّةً منادى بيآ وازنگا تا تقاـ "جبتم نشدكي حالت مين بهوتواس وقت نماز كقريب بهي نه جاتا-"

( ٢٤٢٤٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُه اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيَشُوبَنَّ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ. (عبدالرَّ زاق ٥٥-١٥)

(۲۴۲۴۲) حضرت ابن محریزے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مَلِّفِظَیَّ نے فرمایا: ''البته ضرور بالضرور میری امت کاا ؟

طبقه شراب اس طرح یے گا کدوہ اس کا نام شراب کے علاوہ کوئی اور رکھے گا۔''

( ٢٤٢٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ شَيْخٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : السَّكُرُ مِنَ الْكَبَائِرِ. (۲۳۲۳۳) ایک شیخ ہے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس وٹاٹھ کو کہتے سُنا: نشر کرنا کبیرہ گنا ہو

( ٢٤٢٤ ) حَذَّتُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنِ الشَّفِينَ ، عَنِ النَّفْمَ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرٌ ، وَمِنَ الشَّيعِيرِ خَمْرٌ ، وَمِنَ الزَّبِيـ خَمْرٌ ، وَمِنَ الْعُسَلِ خَمْرٌ . (ابوداؤد ٣١٧٨ ـ ترمذي ١٨٤٢)

(۲۳۲۴۴) حضرت نعمان بن بشير، جناب ني كريم مُلِفَقَعَة سے روايت كرتے ہيں كه آب مُلِفَقِعَة نے ارشاد فرمايا: ''محندم ي

شراب ہوتی ہے۔ بو سے شراب ہوتی ہے۔ کشمش سے شراب ہوتی ہے۔ "

( ٢٤٢٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ سَلْمَان ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُلَسَاءِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَ

قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوَّلُ مَا يُكُفأ فِي الإِسْلَامِ بِشَرَابٍ ، يُقَالُ لَهُ : الطَّلَاءُ .

(ابويعلى ١٢)

پہلے جوشرب گرائی گئی بیدہ شراب ہے جس کوطلاء .....انگور کے شیرہ کو پکار کر بنائی گئی شراب ..... کہا جا تا ہے۔''

( ٢٤٢٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :حدَثَتْ أَشْوِبَةٌ لَوْ كَانَد

عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا.

(۲۳۲۴۲) حضرت عائشہ منیکانٹی سے روایت ہے۔ کہتی ہیں کہ ایسی نئی شرابیں تیار ہوگئی ہیں کہ اگر وہ جناب رسول اللہ مَلِّلْفَضَيْجَ کَ

عبدين موتيل تو آپ مِزْفَظَة أن مِنع كرديت

( ٢٤٢٤٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لابْنِ عُمَرَ : إِنَّ أَهْلَنَا يَنْبِذُو شَرَابًا لَهُمْ غَدُوَةً فَيَشُرَبُونَهُ عَشِيَّةً ، وَيَنْبِذُونَ عَشِيَّةً فَيَشُرَبُونَهُ غَدُوةً ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ :أَنْهَاكَ عَنِ السَّــَــ

قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، وَأُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْك ، أَنَّ أَهْلَ خَيْبَرَ يَنْبِذُونَ شَرَابًا لَهُمْ مِنْ كَذَا وَكَذَا ، يُسَمُّونَهُ كَذَا وَكَذَا ، وَهِى الْخَمْرُ ، فَعَدَّ وَهِى الْخَمْرُ ، فَعَدَّ وَهِى الْخَمْرُ ، فَعَدَّ أَنْ أَهْلَ فَدَك يَنْبِذُونَ شَرَابًا مِنْ كَذَا وَكَذَا ، يُسَمُّونَهَا كَذَا وَكَذَا ، وَهِى الْخَمْرُ ، فَعَدَّ أَرْبُعَة أَشْرِبَةٍ أَحَدُهَا الْعَسَلُ . قَالَ ابْنُ عَوْن : وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُسَمِّيهَا كُلَّهَا إِلَّا الْعَسَلَ. أَنْ عَوْن : وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُسَمِّيهَا كُلَّهَا إِلَّا الْعَسَلَ. وَمَا مَا الْمَانَ مَ مَنْ اللهُ الْعَسَلَ عَلَى اللهُ فَانْ مَ مَنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ الْعَسَلَ . وَمَا اللهُ فَانْ مَنْ عَلَى اللهُ الْعَسَلَ . وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ ابن سیرین پریشی شہد کے علاوہ ان سب کا (علیحدہ) نام لیتے تھے۔

(٢) مَا ذُكِرَ عنِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِن الظّروفِ

نی کریم مُلِّالْفِیْکَةَ نِی برتنوں کی ممانعت کے بارے میں مروی احادیث

'٢٤) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعِ ، عَنُ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ؛ أَنَّ صَعْصَعَةَ بْنَ صُوحَانَ أَتَى عَلِيًّا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْهِنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتُمِ ، وَالْمُقَيِّرِ ، وَالْجِعَةِ.

(ابوداؤد ۳۲۹۰ احمد ۱/ ۱۳۸)

۲۳۴۳) حفرت ما لک بن عمیر سے روایت ہے کہ صصحہ بن صُوحان ،حفرت علی مُناتِثُو کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ کو سلام - پھراس نے کہا۔اے امیر المؤمنین! آپ ہمیں ان چیزوں سے منع کردیں ،جن چیزوں سے رسول الله مَلِفَظَةَ نے آپ کو نہی ک ۔حضرت علی جانو نے فرمایا: جناب نبی کریم مِلِفظَةَ نے ہمیں دُبّاء ، (بڑا گھڑا جو کدوکو خشک کر کے بنایا جاتا تھا) سے منع مرمایا تھا۔ خ گھڑا)۔مُقیر (وہ گھڑا جس کو تارکول ٹل دیا ہو) اور چھ (جویا گندم سے بنائی گئ شراب) سے منع فرمایا تھا۔

٢٤١) حَدَّثُنَا عَلِيٌ بُنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الدُّبَاءِ ، وَالْحَنْتُمِ ، وَالْمُزَقِّتِ ، وَالنَّقِيرِ . (بخارى ٥٣ مسلم ٣٨)

۲۳۲۱) حضرت ابن عباس والمرقطة سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم میران کے دُباء، علتم ، مزفت ..... تارکول ملا ہوا ا، اورنقیر .....وہ برتن جودرخت کی مونی لکڑی کواندر سے خالی کر کے بنایا جائے .... سے منع فر مایا۔ (بیتمام برتن شراب کے ( . ٢٤٢٥ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُمَا شَهِدًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ ،وَالْحَنْتُمِ ، وَالْمُزَفَّتِ ، وَالنَّقِيرِ . (مسلم ١٥٨٠- ابوداؤد ٣١٨٣)

( ٢٣٢٥) حفرت معيد بن جُمير سروايت ب كيت بي كه بن حفرت ابن عباس ولي اور عفرت ابن عمر ولي في بار عيم الوابى و ٢٣٢٥) حفر تا تا بول كدان وونول نے اس بات كى گوابى دى كه جناب رسول الله مَلِيْفَقَعَ نَهُ نَا عَامُول كذان وونول نَا اس بات كى گوابى دى كه جناب رسول الله مَلِيْفَقَعَ نَا دُواء به مَا مُرفت اور نقير سے منع فر مايا۔ ( ٢٤٢٥١) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُور ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْمُزَقَّدِ ، وَاللَّهُ بَاء ، وَالنَّقِيرِ .

(مسلم ۱۵۷۷ ابن حبان ۵۳۰۳)

(۲۲۲۵۱) حضرت ابو ہریرہ والی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہرسول الله مَلِنفَظَ فَ اس بات سے منع کیا کہ: مُزَ فَت ، دُباء منتم اور نقیر میں نبیذ بنائی جائے۔

( ٢٤٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَاصِمِ الْعَنَزِيِّ ، قَالَ : دَحَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ النَّبِيذِ ، فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ ؟ فَأَعَدْتُهَا عَلَيْهِ فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ ، فَأَعَدْتُهَا عَلَيْهِ فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمُزَقَّتِ . (بخارى ١٥٥٨ مسلم ١٥٨٥)

(۲۲۲۵۲) حفرت عماره بن عاصم عزى سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں حفرت انس بن مالک واقت کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ وائٹ سے نبیذ کے بارے میں سوال کیا؟ انہوں نے جوابا ارشاد فر مایا: رسول الله مَلِقَقَعَ نے دبار، مزفّت ہے منع فر مایا ہے۔ پس میں (عماره) نے حضرت انس بن ما لک وائٹ سے بیسوال دوباره کیا تو انہوں نے فر مایا: رسول الله مَلِقَقَعَ فِی نے دُباء اور مزفت سے منع فر مایا ہے۔ میں نے حضرت انس بن ما لک واٹٹ سے بیسوال دو ہرایا تو انہوں نے پھر جوابا مزفت سے منع کیا ہے۔ مرفت سے منع فر مایا ہے۔ میں نے حضرت انس بن ما لک واٹٹ سے بیسوال دو ہرایا تو انہوں نے پھر جوابا مزفت سے منع کیا ہے۔ (۲۶۲۵۲) حَدَّنَنَا عَلِی بُنُ إِلْسُحَاقَ ، عَنِ ابْنِ مُبَادَكٍ ، عَنْ وِقَاءٍ ، عَنْ عَلِی بُنِ رَبِیعَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمُزَقَّتِ . (احمد ۵/ ۱۷)

(۲۲۲۵۳) حفرت سمره و الله يُسردوايت ب، كَهِتم بين كدجناب رسول الله يَرْافَظَهُمْ فَ وَيَاءاور مزفت سے منع كيا ہے۔ ( ٢٤٢٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نهى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَقِّتِ. (مسلم ١٥٨٣ ـ احمد ٣/ ٣٨٣)

(۲۳۲۵س) حضرت جابر والتي سے روايت ہے، كہتے ہيں كد جناب رسول الله مَ الفَقَعَ أَنْ فَي عَادر نقير اور مزفت سے منع كيا ہے۔

﴿ مَعَنْ ابْنَ الْمِشْمِرَ جَمِ (جَلام) ﴾ ﴿ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

عَنِ الدُّبَاءِ ، وَالْحَنْتُمِ ، وَالْمُزَقَّتِ ، قَالَ : وَأَرَاهُ قَالَ : وَالنَّقِيرِ . (مسلم ١٥٨٢ احمد ٢/ ٣٢)

(٢٣٢٥٥) حفرت ابن عمر الله في سروايت من كهت بين كه جناب رسول الله مَ الله عَلَيْظَةَ فَيْ وَبَاء ، عنتم اور مُز قَت منع كيا ب-

راوى كَتِ بِين - مِراخيال بِ كمانهوں نے تقير كائبى كہا تھا۔ ( ٢٤٢٥٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ مِنْ عُمَر ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَجِنْتُ وَقَدْ فَرَعَ ، فَسَّأَلْتُ النَّاسَ : مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالُوا :نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِى الْمُزَقَّتِ وَالْقَرْعِ. (مسلم ١٥٨١ـ احمد ٢/ ٥٣)

ب بَرِينَ عَلَيْنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ آپ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّ اللَّهُ مِنْ اللَّ

( ٢٤٢٥٧) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الْحَكَمِ :حَدَّثِنِي أَحِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ، وَالدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَقَّتِ. (احمد ٢٧ـ ابويعلى ١٣٠٢)

(٢٣٢٥٧) حفرت ابوسعيد وللمُوَّ ب روايت ب كه جناب بى كريم مِنْ النَّلِيَّةَ فَي كُوْ ب، وَباءاور مزفت كى نبيذ منع فرمايا بـ - ( ٢٤٢٥٨ ) حَدَّ ثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّ ثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ بُكِيْرٍ بنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَعْمُوَ ، قَالَ : نهى رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَاءِ ، وَالْمُزَقَّتِ ، وَالْحَنْتُمِ. (ترمذي ١٥٠- ابن ماجه ٣٣٠٠)

المراعدي معاملي معاملي والمعام من معاملي الموالية المراعدي المراعدي ماجد المرام المراعد المرا

( ٢٤٢٥٩ ) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتُم وَالْمُزَقَّتِ ، وَقَالَتْ : الْحَنْتُمُ جِرَازٌ يُجَاءُ بِهَا مِنْ مِصْرَ ، يُعْمَلُ فِيهَا الْخَمْرُ.

(بخاری ۵۵۹۵ مسلم ۱۵۷۸)

(۲۳۲۵۹) حفرت عائشہ میٰ مذین اسے روایت ہے۔ کہتی ہیں کہ جناب رسول الله مَؤَفِظَةَ نے وُباء جنتم اور مزفت ہے نہی ارشاد فر مائی ہے۔اور حضرت عائشہ میٰ امذین فر ماتی ہیں کھنٹتم ایک گھڑ اہوتا تھا۔ جومصرے لایا جاتا تھااوراس میں شراب بنائی جاتی تھی۔

بَ الرَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ ، فَلَمَّا أَرَادُوا الإنْصِرَافَ قَالُوا : قَدُ حَفِظْتُمْ عَي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ ، فَلَمَّا أَرَادُوا الإنْصِرَافَ قَالُوا : قَدُ حَفِظْتُمْ عَي النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ سَمِعْتُمْ مِنْهُ ، فَسَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ ؟ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا بِأَرْضِ وَخِمَةٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ سَمِعْتُمْ مِنْهُ ، فَسَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ ؟ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا بِأَرْضِ وَخِمَةٍ لَا يُصْلِحُنَا فِيهَا إِلَّا الشَّرَابُ ، قَالَ : فَقَالَ : وَمَا شَرَابُكُمْ ؟ قَالُوا :النَّبِيذُ ، قَالَ : فِي أَيِّ شَيْءٍ تَشْرَبُونَهُ ؟ قَالُوا: فِي النَّقِيرِ ، قَالَ : فَلَا تَشُرَبُوا فِي النَّقِيرِ ، قَالَ : فَخَرَجُوا فَقَالُوا ۚ : وَاللَّهِ لَا يُصَالِحُنَا قَوْمُنَا عَلَى هَذَا ، فَرَجَعُوا فَسَأْلُوهُ ، فَقَالَ لَهُمْ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ عَادُوا ، فَقَالَ لَهُمْ : لَا تَشُرَبُوا فِي النَّقِيرِ فَيَضِّرِبَ مِنْكُمُ الرَّجُلُ ابْنَ عَمَّهِ ضَرْبَةً لَا يَزَالُ مِنْهَا أَعْرَجَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، قَالَ : فَضَحِكُوا ، قَالَ : مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَضْحَكُونَ ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقُّ لَقَدْ شَرِبْنَا فِى نَقِيرٍ لَنَا فَقَامَ بَعْضَنَا إِلَى بَعْضٍ ، فَضَرَبَ هَذَا ضَرْبَةً عَرِجَ مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (الطبراني ١٢٢)

(۲۳۲۹۰) حضرت افعت بن عمير عبدي، اپنے والدے روايت كرتے ہيں۔ كہتے ہيں كہ جناب نبي كريم مَلِّفَظَيَّةً كي خدمت ميں عبدالقیس کا وفد حاضر ہوا۔ پس جب انہوں نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے (باہم) کہا۔ تم نے نبی کریم مِنْ اَفْتِیَا مِی سے وہ ساری چیزیں محفوظ کرلی ہیں جوآپ مَلِنْفَقِعَ ﷺ ہےتم نے سنی ہیں۔تو (اب)تم آپ مَلِفَقِعَةَ سے نبیذ کے بارے میں پوچیلو؟ چنانچہ وہ لوگ آپ مِنْفَقَعُهُ ك ياس آ كاورانهول في كها: يارسول الله مِنْفِقَعُهُ إلى ما يك ناموافق زمين ميل جير جس مير جميل ايك خاص مشروب بی موافق آتا ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ آپ مِلَفْظَةَ نے بوچھا۔ "تمہارامشروب کیا ہے؟ انہوں نے کہا۔ نبیذ۔ آپ مِلَفْظَةَ نے پوچھا۔''تم کس چیز (برتن) میں اس کو پیتے ہو؟''ان لوگوں نے کہانقیر میں۔آپ مُرافِنْظِیَا آپے فرمایا۔''تم نقیر میں نبیذ نہ ہیو۔'' راوی کہتے ہیں۔ پس بیلوگ باہرنکل آئے اور انہوں (ایک دوسرے سے) کہا۔خداکی تنم! ہماری قوم اس بات پر تو ہمارے ساتھ مصالحت نہیں کرے گی۔ چٹانچہ بیلوگ واپس بلٹے اورانہوں نے آپ مِزَافِقَتَا قَبِ سے بیسوال دوبارہ پوچھا۔ تو آپ مِزَافِقَتَا َ قَبَ اِسْ يهلي كى طرف بى جواب ديا۔ انہوں نے ايك مرتبه پھرسوال دو ہرايا تو آپ مَالِفَظَةُ انے ان سے ارشاد فر مايا: ' نقير ميں نبيذ نه پوكه ( کہیں ایسا نہ ہو )تم میں ہے کوئی پینقیر اپنے بچاز ادکودے مارے اوروہ بیچارہ قیامت کے دن تک کنگڑ اہی ہوجائے۔''راوی کہتے ہیں ۔اس پروہ لوگ بنس پڑے۔آپ دلی ٹونے یو چھا۔'' تم کس بات پر بنس رہے ہو؟''۔انہوں نے عرض کیا ۔قتم اس ذات کی جس نے آپ کون کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ واقعۃ ہم نے اپنے ایک نقیر میں نبیذ پی تھی۔ پھر ہم میں ہے کوئی کھڑا ہوا اور اس نے بید نقیر کسی کودے مارااورو و خص اس ضرب کی وجدسے تا قیامت لنگر اہو گیا۔

( ٢٤٢٦ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَثْم لَهَا ، يُقَالُ لَهُ: أَنَسٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾؟ قَالُوا:بَلَى ، قَالَ:أَلَمْ يَقُلَ اللَّهُ تَعَالَى:﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا فَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا ﴾؟ قَالَ: فَأَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ نَبِيذِ النَّقِيرِ، وَالْمُزَقَّتِ، وَاللَّابَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ.

(نسائی ۱۵۳۵)

(۲۳۲ ۲۱) حضرت اساء بنت یزید، اپنے بچازاد (جن کوانس کہا جاتا تھا) ہے روایت کرتی میں کہانہوں نے حضرت عبداللہ ابن

عباس والنو کو کہتے سُنا کہ کیا بیفر مان خداوندی نہیں ہے۔ (ترجمہ)''اوررسول تہہیں جو پھودیں وہ لے لواور جس چیز ہے شع کریں اس ہے۔ رُک جا وَ''؟ لوگوں نے کہا۔ کیا بید کلام خداوندی نہیں ہے۔ ''اور جب اللہ اور رسول کسی بات کی حتی فیصلہ کرویں تو نہ کسی مؤمن مرد کے لئے یہ گنجائش ہے۔ نہ کسی مؤمن عورت کے لئے۔''؟ پھر حضرت ابن عباس والی بیس آپ مَرافِق فَقَر مرفت ، وَباء اور حتم کی نبیذ ہے منع عباس والی فیر مرفت ، وَباء اور حتم کی نبیذ ہے منع فرمایا ہیں آپ مَرافِق فَقَر مرفت ، وَباء اور حتم کی نبیذ ہے منع فرمایا ہے۔

( ٢٤٢٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُفْهَةَ ، عَنْ أَبِي شِمْرٍ الظُّبَعِيِّ ، قَالَ سَمِعْت عَاثِذَ بْنَ عَمْرِو يَنْهَى عَنِ الْحَنْتَمِ ، وَالدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَفَّتِ ، وَالنَّقِيرِ ، قَالَ :فَقُلْتُ لَهُ :عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ :نَعَمْ.

(احمد ۵/ ۱۳ طبر اني ۲۹)

(۲۲۲۲) حفرت ابوشمر الضبی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عائذ بن عمر وکو حتم ' دُباء' مزفت اور نقیر سے منع کرتے ہوئے سُنا۔ ابوشمر کہتے ہیں۔ میں نے عائذ سے بوچھا۔ یہ کھم نبی کریم مِلَوْفَقَامِ کی طرف سے ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ ہاں۔ (۲۶۲۳) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَب ، عَنِ اللَّاوُزَاعِیِّ ، عَنْ یَحْیی ، عَنْ أَبِی سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ ، قَالَ : نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسُلَّمَ عَنْ نَبِیدِ الْجَرِّ ، وَالدُّبَاءِ ، وَالْمُزَقَّتِ ، وَعَنِ الظَّوُوفِ كُلُّهَا.

(ابن ماجه ۴۰۸ احمد ۲/ ۵۳۰)

( ٢٤٦٦٤ ) حَلَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَلَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحُولِ ، عَنْ فَضَيْلِ بْنِ زَيْدٍ ، فَالَ : كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ فَتَذَاكُونَا الشَّرَابَ فَقَالَ : الْخَمْرُ حَرَامٌ ، فَقُلْتُ : الْخَمْرُ حَرَامٌ فِي كِتَابِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ فَتَذَاكُونَا الشَّرَابَ فَقَالَ : الْخَمْرُ حَرَامٌ ، فَقُلْتُ : الْخَمْرُ حَرَامٌ فِي كِتَابِ اللهِ ، قَالَ : فَأَنَّ شَيْءٍ تُرِيدُ ؟ تُرِيدُ مَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الدُّبَاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالْمُزَقِّتِ. (احمد ٣/ ٨٥ ـ دارمى ٢١١٢)

(۲۳۲ ۱۳۳) حفزت فضیل بن عیاض ہے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مغفل واٹو کے پاس تھے کہ ہم نے ایک دوسرے ہے شراب کا ذکر کیا۔اس پر حضزت عبداللہ نے فرمایا۔شراب حرام ہے۔ بیس نے پوچھا۔شراب کی حرمت کتاب اللہ میں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ویا شرف نے نے فرمایا۔ تم کیابات جا ہے ہو؟ جو بات میں نے جناب رسول اللہ میر الفی ہے تم وہ جا ہے ہو؟ (تو) میں نے جناب رسول اللہ میر الفی ہے تم وہ جا ہے ہو؟ (تو) میں نے جناب رسول اللہ میر الفیقی کے کوئنا کہ آپ میر الفیقی کے دباء جنتم اور مزونت سے منع فرمایا۔

( ٢٤٢٥ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كُلَيْبُ بْنُ وَائِلِ ، قَالَ : حَدَّثَنِى رَبِيبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَحْسَبُهَا زَيْنَبَ ، قَالَتْ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنَّتُمِ ، وَأُرَّى فِيهِ النَّقِيرَ. (بخارى ٣٣٩٢ـ طبراني ٢١٦)

(۲۳۲۱) حفرت کلیب بن وائل بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے جناب نبی کریم مِنْ الفَظَافِ کی زیرتر بیت بی سمیرے خیال میں زینب مراد تھی نے بیان کیا۔ وہ فر ماتی ہیں کہ جناب نبی کریم مِنْ الفَظَافِ نے دباء، اور طنتم سے منع فرمایا۔ (راوی کہتے ہیں) میرے خیال میں اس میں نقیر کا بھی ذکرتھا۔

( ٢٤٢٦٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي فَرُوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْمُزَقَّتَ وَقَالَ : لَأَنْ أَشْرَبَ بَوْلَ حِمَارٍ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَشْرَبَ فِي مُزَقَّتٍ.

(۲۳۲ ۲۲) حضرت عبدالرحمٰن بن الې ليکیٰ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ مزفّت ، برتن ،کو ناپیند بیجھتے تھے۔ اور کہتے تھے۔ جھے مزفت ۔ میں کچھے پینے سے زیادہ یہ بات محبوب ہے کہ میں گدھے کا پییٹا ب پیوں۔

( ٢٤٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى هَارُونَ الْعَبْدِى ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَقَّتِ. (عبدالرزاق ١٦٩٣٠)

(۲۳۲۷۷) حضرت ابوسعید خدری بڑا تھے ۔ روایت ہے، کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مُؤْفِظَ نے مزفّت ۔ برتن ہے منع فرمایا ہے۔

( ٢٤٢٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :أَمَرَنِي عُمَرُ أَنْ أَنَادِيَ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ :لاَ نَبِيذَ فِي دُبَّاءٍ ، وَلاَ حَنْتَمٍ ، وَلاَ مُزَقَّتٍ.

(۲۳۲۱۸) حفرت براء سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حفرت عمر نظاؤ نے مجھے قادسیہ کے دن میکم دیا کہ میں بینداء کروں۔ وُباء، حنتم اور مزفت میں نبیذنہیں بی جائے گی۔

( ٢٤٢٦٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الطَّلَاءِ يُطْبَخُ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ ، قُلْتُ : إِنَّهُ فِي مُزَقَّتٍ ، قَالَ : لَا تَشُرَبُهُ فِي مُزَقَّتٍ.

(۲۳۲۹) حضرت عبدالملك بن نافع سے روایت ہے، كہتے ہیں كہ میں نے حضرت ابن عمر رفتاؤ سے پختہ طلاء كے بارے میں سوال كيا؟ تو انہوں نے فرمایا \_ تم مزفت مرفت میں بو؟ تو انہوں نے فرمایا \_ تم مزفت میں نبیذ نہ ہو۔
میں نبیذ نہ ہو۔

( .٣٤٣ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِتَى ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ رَجُل ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ نَهَى عَن الْمُزَفَّتِ.

( ۲۴۲۷ ) حضرت الو مريره زائن سے روايت ب كدانهول في مزفّت - برتن - سمنع فر مايا -

( ٢٤٢٧ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَي ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَقَّتِ ، وَالْحَنْسَمِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزَّهْوِ.

(مسلم۳ نسائی ۵۰۵۷)

(۲۳۲۷) حفزت ابن عباس ٹائٹی ہے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مَیلِّنظی بنے دُباء، مزفت ،حنتم اور نقیر ہے منع فر مایا: اوراس بات ہے بھی منع کیا کہ کچی تھجور کو کی تھجور سے خلط کیا جائے۔

( ٢٤٢٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيذِ ؟ فَالَ :اجْتَنِبُ مُسْكِرَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، وَاجْتَنِبُ مَا سِوَى ذَلِكَ فِيمَا زُقْتَ فِي دَنَّ ، أَوْ قِرْبَةٍ ، أَوْ قَرْعَةٍ ، أَوْ جَرَّةٍ.

(۲۳۲۷۲) حفرت مختار بن فلفل سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن ما لک بڑھٹنے سے نبیذ کے بارے میں سوال کیا؟ تو انہوں نے فرمایا: ہرشکی میں نشہ آورمقدار سے بچواور جس منکے ہشکیزہ ، کدو (کے مصنوی برتن ) اور گھڑے کومزفت بنایا گیا ہو اس کی اس سے بھی کم مقدار سے اجتناب کرو۔

( ٢٤٢٧٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَالِقِ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ ، وَأَشَارَ إِلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدِمَ وَفُدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ عَنِ اللَّشْرِبَةِ ؟ فَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْحَنْتُمِ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، الْمُزَقَّتِ ؟ وَظَنَنَا أَنَّهُ نَسِيَهُ ، فَقَالَ : لَمْ أَسْمَعُهُ يَوْمَئِذٍ مِنِ ابْنِ عُمَرَ.

(مسلم ۱۵۸۳ احمد ۲/ ۲۱)

(۲۳۲۷) حفرت سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر وہ اللہ کا کواس منبر معمد وہ ہو نے منبر رسول اللہ منطق کی خدمت میں حاضر ہوااورانہوں رسول اللہ منطق کی خدمت میں حاضر ہوااورانہوں نے آپ میر اللہ منطق کی خدمت میں حاضر ہوااورانہوں نے آپ میر اللہ منطق کی خدمت میں حاضر ہوااورانہوں نے آپ میر اللہ میں منطق میں سوال کیا؟ تو آپ میر اللہ منطق کے آپ اس دیا ہے ہوا با فرمایا۔ میں نے اس دن کی اے اس دن کی حدیث میں یہ بات حضرت ابن عمر وہ تا ہو سے نہیں منی ۔

( ٢٤٢٧٤ ) حَلَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ حَفْصِ اللَّيْتِيِّ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ الْحُصَيْنِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحَنْتَمِ. (ترمذى ١٢٣٨ـ احمد ٣٢٨)

( ۲۴۲۷ ) حفزت عمران بن حمین ہے روایت ہے کہ جنا ب نبی کریم میلاندیج آئے ختتم ہے منع فر مایا ہے۔

( ٢٤٢٧٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَالِشَةَ ، قَالَتْ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيِ الدُّبَّاءِ وَالْمُرَّقَتِ (بخارى ٥٥٩٥ـ مسلم ٣٥)

(۲۳۲۷۵) حضرت عائشہ خوہدوں سے روایت ہے۔ کہتی ہیں کہ جناب رسول الله چار الله علائے تا ورمزفّ سے منع فر مایا ہے۔

( ٢٤٢٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ :قُلْتُ لِعَائِشَةَ :مَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَشْرِبَةِ ؟ قَالَتْ :نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ :فَقُلْتُ لِلْأَسْوَدِ :فَالْحَنْتَمُ وَالْجِرَارُ الْخُضْرَ ؟ فَقَالَ :تُرِيدُ أَنْ نَقُولَ مَا لَمُ يُقَلْ.

(۲۳۲۷۲) حضرت اسود سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ تفکیلیٹیا سے پوچھا۔ جناب رسول اللہ مَیَوَفَظَیَّا نے کن مشروبات سے منع فرمایا؟ تو حضرت عائشہ شخاط نے جوابا ارشاد فرمایا: آپ مَیِوَفِظَیْ نے دباء اور مزفّت (کے مشروبات) سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم سے اسود کے شاگر دسسہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اسود سے پوچھا۔ جنتم اور سبز گھڑا (بھی منع ہے)؟ تم بہ چاہتے ہو کہ جوبات نہیں کہی گئی، ہم وہ بھی کہدیں۔

# (٣) مَنْ كُرةَ الْجَرَّ اللَّحْضَرَ، وَنَهَى عَنهُ

## جولوگ سبز گھڑے کو مکروہ سجھتے ہیں اوراس سے منع کرتے ہیں

( ٢٤٢٧ ) حَلَّنَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ جَارٍ لَهُمْ ، قَالَ :سَمِعْتُ هِلَالاً رَجُلاً مِنْ بَنِي مَازِن يُحَدِّثُ ، عَنْ سُويْد بْنِ مُقَرِّن ، قَالَ :أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَبِيذٍ فِي جَرَّةٍ ، فَسَأَلْتُهُ ؟ فَنَهُ انِي عَنْهُ ، فَأَخَذْتُ الْجَرَّةَ فَكُسُّرُتهَا. (احمد ٣/ ٣٢٠- طيالسي ٩٢٦٣)

(۲۳۲۷) حفرت سوید بن مقرن سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جناب نبی کریم مِطْفِظَةِ کی خدمت میں ایک گھڑے میں خیذ کے کر حاضر ہوااور میں نے آپ مِلِفظَةَ ہے (نبیذ کے متعلق) سوال کیا؟ آپ مِنْفِظَةَ ہِنے مجھے نبیذ سے منع فر مایا۔ پس میں نے وہ گھڑا کپڑااوراس کوتو ڑ ڈالا۔

( ٢٤٢٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجُرِّ الْأَخْصَرِ ، قُلْتُ :فَالْأَبْيَضُ ؟ قَالَ :لاَ أَدْرِى. (مسلم ١٥٨٠ـ ترمذي ١٨٧٤)

(۲۳۲۷) حضرت ابوسعید التاثی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مِطَلِقَ کَیْمَ نے سبز رنگ کے گھڑے کی نبیذ ہے منع فر مایا

ہے۔(ابوسعید کے شاگرد کہتے ہیں) میں نے پوچھا۔سفید (کا حکم کیا ہے)؟ توانہوں نے فرمایا۔ مجھے معلوم نہیں ہے۔

( ٢٤٢٧٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أُمَيْنَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ. (ابن ماجه ٢٠٣٠- عبدالرزاق ١١٩٢٣)

(۲۲۲۷) حضرتُ عائشه تُؤَهِ فَنُونَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ( ۲۶۲۸) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِر ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ جَرِّ الأَخْضَرِ ، قُلْتُ : فَالأَبْيَضُ ؟ قَالَ : لاَ أَذْرِى. (بخارى ۵۵۹۱ احمد ٣/ ٣٥٣) (۲۳۲۸) حضرت ابن افی اونی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَا الله م

(ابن ابی اونی کے شاگرد کہتے ہیں) میں نے بوچھا۔سفید گھڑا (بھی منع ہے)؟ ابن ابی اوفی نے کہا: مجھے معلوم نہیں ہے۔

( ٢٤٢٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَسِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلَّ لابْنِ الزَّبَيْرِ :أَفْتِنَا فِي نَبِيذِ الْجَرِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ.

(احمد ١/٣ يزار ٢٢٢٤)

(۲۳۲۸) حضرت عبدالعزیز بن اسید سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن زبیر وہ کٹونے سے کہا۔ آپ ہمیں گھڑے کی نبیذ کے بارے میں مسلد بتا کمیں تو حضرت ابن زبیر دہا ٹھونے فر مایا: میں نے جناب رسول اللہ مَثِلِقَصَّعَ ہُ کو گھڑے کی نبیذ ہے منع فرماتے ہوئے سُنا ہے۔

( ٢٤٢٨٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنُ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ، أَنَّ جَدَّهُ رَافِعَ بْنَ حَدِيجٍ رَأَى جَرَّةً خَضْرَاءَ لَأَهْلِهِ فِي الشَّمْسِ ، فَأَخَذَ جُلُمُودًا فَرَمَاهَا فَكَسَرَهَا ، فَإِذَا فِيهَا سَمْنٌ فَقَالَ :أَدْرِكُوا سَمُّنَكُمْ. قَالَ يَحْيَى : ظَنَّ فِيهَا نَبِيدًا.

( ٢٣٢٨٢) حضرت عبايد بن رفاعه ب روايت ب كدان كه دادا حضرت رافع بن خدي في ان كره والول كا ايك سبز كهزا دهوپ مين برا ابدواد يكها تو انبول في ايك سخت بقر يكر ااور كهر كل طرف بهي كااور كهر كوتو رُ وُ الا اجا بك اس مين سي تهي نكل دهوپ مين برا ابدواد يكها تو انبول في ايك اس مين سي تهي نكل آيا - حضرت نافع كهند مي لوگ ابنا كهي سنجال لو دراوى حديث يكي كهته بين كدانبول في سمجها تماكه هر سي بنيذ ب - آيا - حفرت نافع كهند كر من شعبة ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ المُراَقِ مِنْ ينيي شَيْبَانَ ، أَنَّ زَوْجَهَا أَتَاهُمُ فَحَدَّنَهُم ؛ أَنَّ أُمِيرَ النُمُوْمِنِينَ عَلِيًّا نَهَاهُمْ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ، قَالَ : فكسَرْنَا جَرَّةً لَنَا.

(۲۲۲۸۳) بنوشیبان کی ایک عورت سے روایت ہے کہ اس کا شوہر، بنوشیبان کے پاس آیا اور انہیں یہ بات بیان کی کہ امیر المؤمنین حضرت علی مذافحہ نے لوگوں کو گھڑے کی نبیذ ہے منع فر مایا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ پس ہم نے پھر اپنا گھڑ اتو ڑ ڈ الا۔

( ٢٤٢٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا بُرُدَةَ فَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ، فَبَدَأَ بِمَنْزِلِ أَبِى بَكُرَةَ، فَوَأَى فِى الْبَيْتِ جَرَّةً ، فَقَالَ : مَا هَذِهِ ؟ فَقِيلَ :فِيهَا نَبِيذٌ لَأَبِى بَكُرَةَ ، فَقَالَ :وَدِذْتُ أَنَّكُمْ حَوَّلْتُمُوهَا فِي سِقَاء .

(۲۲۲۸) حفزت عیینه بن عبدالرحلن، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضزت ابو بردہ وڑاٹوز ایک سفر سے واپس تشریف لائے تو انہوں نے حضرت ابو بکرہ کے گھرسے آغاز کیا۔ پس انہوں نے گھر میں گھڑاد یکھا تو انہوں نے پوچھا۔ بیر کیا ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ اس میں حضرت ابو بکرہ وٹاٹنؤ کے لئے نبیز ہے۔ اس پر انہوں نے کہا۔ مجھے یہ بات محبوب ہے کہتم اس کوکسی اور مشکیزہ میں ڈال لو۔ (۲۶۲۸۵) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَنْهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ.

(۲۲۲۸) حضرت سعید بن جبیر بیشی سے روایت ہے۔ لوگوں نے (ان کے سامنے) نبیذ کا ذکر چھیڑا ..... تو انہوں نے فر مایا: میرے خیال کے مطابق اگر نبیذ مشکیز ہیں ہوتو کوئی حرج نہیں ہے لیکن میں سبز گھڑے میں نبیذ کونالپند کرتا ہوں۔

( ٢٤٢٨٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ وَالْحَسَنَ كَانَا يَكُرَهَان نَبِيذَ الْجَرِّ.

(۲۳۲۸۷) حفرت مالک بن دینار دایشید سے روایت ہے کہ حضرت جاہر بن زیداور حضرت حسن ، گھڑے کی نبیذ کو پسندنہیں کرتے تھے۔

( ٢٤٢٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : قُلْتُ لابُنِ عُمَرَ : نَهِىَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ؟ قَالَ : زَعَمُوا ذَاكَ ، قُلْتُ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ ؟ قَالَ : زَعَمُوا ذَاكَ ، قُلْتُ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ ؟ قَالَ : زَعَمُوا ذَاكَ ، قُلْتُ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ ؟ قَالَ : زَعَمُوا ذَاكَ ، قَالَ : وَصَرَفَهُ اللَّهُ عَنِّى . (مسلم ٥٠- احمد ٣٥)

(۲۳۲۸) حفرت ثابت سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وہ افخو سے بوجھا۔ گھڑے کی نبیذ سے منع کیا گیا ہے؟ انہوں نے فر مایا: لوگوں کا خیال یک ہے۔ میں نے بوجھا۔ رسول الله مِنْ الله عَلَىٰ الله عَلَمْ الله عَلَمُ الله عَلَمْ الله عَلَمُ الله عَلَمْ الله الله عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ الله عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ الله عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ الله عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَل عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَم

( ٢٤٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ؛ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَقَدْ كُنْتُ حَلَقْتُ أَنْ لَا أَسْأَلَهُ وَجُلَّ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ؟ فَنَهَاهُ، حَلَفْتُ أَنْ لَا أَسْأَلَهُ وَجُلَّ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ؟ فَنَهَاهُ، فَأَبَيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ ، فَسَأَلُهُ رَجُلٌ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ؟ فَنَهَاهُ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، إِنِّى أَنْتَبِذُ فِي جَرٍّ أَخْضَرَ ، فَأَشْرَبُهُ حُلُوًا طَيِّبًا فَيُقَرُقِرُ بَطْنِي ، فَقَالَ : لَا تَشْرَبُهُ ، وَإِنْ كَانَ أَخْلَى مِنَ الْعَسِّلِ. (مسلم ٣٣)

(۲۳۲۸) حضرت ابو جمرہ سے روایت ہے کہ ایک عورت حضرت ابن عباس واٹن کی خدمت میں عاضر ہوئی ..... اور میں نے (راوی نے) یہ حاف اٹھا رکھا تھا کہ میں گھڑے کی نبیذ کے بارے میں سوال نہیں کروں گا ....اس عورت نے مجھ سے کہا۔ تم ، ابن عباس واٹن سے سے سوال کرنے سے انکار کیا۔ پس کسی آ دمی نے گھڑے کی نبیذ کے عباس واٹن سے سے سوال کرنے سے انکار کیا۔ پس کسی آ دمی نے گھڑے کی نبیذ کے بارے میں سوال کیا؟ تو حضرت ابن عباس واٹن نو نے اس آ دمی کو منع کر دیا۔ اس پر میں نے پوچھا۔ اے ابن عباس واٹن ایس تو سبز گھڑے کی نبیذ بنا تا ہوں اور پھراس کو بیتیا ہوں اس حال میں کہ وہ میٹھی اور لذیذ ہوتی ہے پس وہ میرے بیٹ کو صاف کردیتی ہے۔

تو حضرت ابن عباس دائش نے فر مایا: اس کوند پیواگر چدییشهدسے بھی زیادہ میٹھی ہو۔

( ٢٤٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ۚ : نَعَمْ ، فَقَالَ طَاوُوسٌ : وَاللَّهِ إِنِّى سَمِعْتُهُ مِنْهُ . (مسلم ٥٣ ـ احمد ٢/ ٣٥)

( ۲۳۲۹۰) حفرت طاؤس سے روایت ہے کہ ایک آ دمی حفرت ابن عمر وہا ہوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے بوچھا۔ رسول الله مِنْرَالْفَلِيَّةِ نَے گھڑے کی نبیذ سے منع کیا ہے؟ تو حفرت ابن عمر وہا ہونے نے جوابا ارشاد فرمایا: ہاں۔حضرت طاؤس کہتے ہیں۔خدا کی قتم ابیہ بات میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر وہا ہوں سے خورسنی ہے۔

( ٢٤٢٩١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَجَجْنَا ثُمَّ انْصَرَفُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَلَـ خَلْنَا عَلَى صَفِيَّةً بِنْتِ حُيثِ ، فَوَافَقْنَا عِنْدُهَا سَمِعَهُ مِنْهَا ، قَالَتُ : حَجَجْنَا ثُمَّ انْصَرَفْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَلَـ خَلْنَا عَلَى صَفِيَّةً بِنْتِ حُيثٌ ، فَوَافَقْنَا عِنْدُهَا نِسُوةً مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَقُلْنَ لَنَا : إِنْ شِنْتُنَّ سَأَلْنَا وَسَمِعْتُنَّ ، وَإِنْ شِنْتَنَّ اسْأَلْنَ وَسَمِعْنَا ، فَقُلْنَ : سَلْنَ ، فَسَأَلُنَ عَنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَقُلْنَ لَنَا : إِنْ شِنْتُنَّ سَأَلْنَا وَسَمِعْتُنَّ ، وَإِنْ شِنْتَنَّ اسْأَلْنَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ، فَقَالَتُ : أَكْثَرُتُنَّ يَا فَصَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذِ الْجَرِّ ، مَا عَلَى إِحْدَاكُنَّ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذِ الْجَرِّ ، مَا عَلَى إِحْدَاكُنَّ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذِ الْجَرِّ ، مَا عَلَى إِحْدَاكُنَّ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذِ الْجَرِّ ، مَا عَلَى إِحْدَاكُنَّ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذِ الْجَرِّ ، مَا عَلَى إِحْدَاكُنَّ أَنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ ، مَا عَلَى إِحْدَاكُنَّ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَبِيدُ الْجَرِّ ، مَا عَلَى إِحْدَاكُنَّ أَنْ الْعَرَاقِ عَلَيْهِ الْمُولِ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَبِيدُ الْجَرِّ ، مَا عَلَى إِحْدَاكُنَّ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَكُونَ عَلَيْهِ ، فَإِذَا طَابَ شَرِبَتُ وَسَقَتُ زَوْجَهَا. وَتُولِئُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا طَابَ شَرِبَتُ وَسَقَتُ زَوْجَهَا . اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا طَابَ شَرِبَتُ وَسَقَتُ زَوْجَهَا . اللهُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا طَابَ شَرِبَتُ وَسَقَتُ زَوْجَهَا .

(۱۳۲۹) حضرت صغیہ بنت جین سے دوایت ہے، کہتی ہیں کہ ہم نے (ایک مرتبہ) جج اداکیا پھر ہم مدیند کی طرف واپس آئ اور ہم مصرت صغیہ بنت جی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہاں پر ہمیں اتفاق سے اہل کوفہ کی پچھ خوا تین ال گئیں۔ انہوں نے ہم سے کہا۔ اگرتم چاہتی ہوتو ہم سوال کر لو ہم ہا عت کر لیس گی۔ ہم نے کہا۔ اگرتم چاہتی ہوتو ہم سوال کر لو ہم ہا عت کر لیس گی۔ ہم نے کہا۔ تم پچھو۔ پس انہوں نے میاں ، بیوی کے بہت سے امور کے بارے میں اور حائصہ کے بارے میں سوال کیا۔ اور انہوں نے گھڑے کی نبیذ کے بارے میں سوال کیا۔ اور انہوں نے گھڑے کی نبیذ کے بارے میں سوال کیا۔ اس پر حضرت صفیہ میں فائن فر مایا: اے اہل عراق! ہم نے گھڑے کی نبیذ کے بارے میں ہے کی بہت ہے کہ وہ اپنی کھڑے میں ذات ہے۔ تم میں سے کس پر پچھ نہیں ہم سے بکٹرت سوالات کیئے ہیں جبکہ جناب رسول اللہ صَوْرَاتُ ہُم نے گھڑے کی نبیذ کو ترام قرار دیا ہے۔ تم میں سے کس پر پچھ نہیں ہم سے بکٹرت سوالات کیئے ہیں جبکہ جناب رسول اللہ صَوْرَاتُ ہے پھراس کو مشکیزہ میں ڈالتی ہوا دراس پر کوئی ڈوری و غیرہ باندھ کر اس کا منہ بند کر دیتی ہے ہیں جب وہ شروب لذت آمیز ہموجاتا ہے و خود بھی چی ہوا دراسے خاوند کو بھی پاتی ہے؟۔

( ٢٤٢٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ شُمَيْسَةَ أُمَّ سَلَمَةَ الْعَتَكِيَّةِ ، قَالَتْ :سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : لَا تَشْرَبْنَ فِي رَاقُودٍ ، وَلَا جَرَّةٍ ، وَلَا قَرْعَةٍ.

(۲۳۲۹۲) حضرت طمیسہ امسلم عقلیہ ہے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ منی الشاغانے یہ بات منی کہ ہرگزتم بور

عمرے منکے ،گھڑے اور کدو ..... کے مصنوعی برتن ..... میں نہ پینا۔

( ٢٤٢٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِي بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ كَرِيمَةَ بِنْتِ هَمَّامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَهَا سَمِعَتْهَا تَقُولُ : إِيَّاكُمْ وَنَبِيذَ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ.

(۲۳۲۹۳) حفزت کریمہ بنت ہمام ہے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ فزیمٹیٹٹا کو کہتے مُنا:'' فہر دارتم سبز رنگ کے گھڑے

( ٢٤٢٩٤ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى الْهُذَيْلِ يَقُولُ : مَا فِى نَفْسِى مِنْ نَبِيذِ الْجَرِّ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَهَى عَنْهُ ، وَكَانَ إِمَامَ عَدْلٍ.

(۲۳۲۹۳) حضرت عبدالاعلى بن كيمان بروايت ب- كبتے بي كديس نے ابن الى البذيل كو كہتے منا كد كھڑ بى نبيذ كے بارے میں میرے دل میں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پر اپنے بیٹے نے اس ہے منع کیا تھا اوروہ ایک عادل

( ٢٤٢٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرْقَانٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تَشْرَبُ نَبِيذَ الْجَرِّ.

(۲۳۲۹۵) حفرت ابن عباس جن تو سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ م گھڑے کی نبیذ نہ پو۔

## (٤) فِي السَّكَر مَا هُوَ؟

#### محجور کاغیر بخة عرق کیاہے؟

( ٢٤٢٩٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : السَّكُّرُ خَمْرٌ.

(۲۳۲۹۲) حضرت ابراہیم ہے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ فر ماتے ہیں۔ مجور کاغیر پختہ عرق خمر ہے۔ (یعنی اس کے حکم

( ٢٤٢٩٧ ) حَلَّتُنَا شَوِيكٌ ، عَنْ أَبِي فَرُوَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :

(۲۳۲۹۷) حضرت سعید بن جبیر پیشین سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ محبور کاغیر پختہ عرق خمر (کے حکم میں ) ہے۔

( ٢٤٢٩٨ ) حَدَّثَنَا هُنَدِيمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، وَإِبْوَاهِيمَ ، وَأَبِي رَذِينٍ ، قَالُوا :السَّكُرُ حَمْرٌ . ( ٢٢٢٩٨ ) حضرت تعنى طِيْنِيا ، حضرت ابراہيم طِيْنِيا ، حضرت ابورزين (بيسب حضرات ) كہتے ہيں كه مجور كاغير پخت ع ق خمر ( كے علم

( ٢٤٢٩٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ شُبُومَةً، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بنِ جَرِيرٍ، قَالَ:هِيَ الْخَمْرُ، وَهِيَ أَلَامُ مِنَ الْخَمْرِ.

(۲۳۲۹۹) حفرت ابوز رعد بن عمر و بن جریر سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ پیٹمر ہے۔ ( بلکہ ) پیٹمر سے زیادہ دروناک ہے۔

( ٢٤٣٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :هِيَ الْخَمْرُ.

(۲۲۳۰۰) حفرت حسن والنفاظ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کدیفر ہے۔

(٢٤٣.١) حَلَّاثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ حَرْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّكَرِ ؟ فَقَالَ :الْخَمْرُ لَيْسَ لَهَا كُنْيَةٌ.

(۲۳۳۰۱) حفرت سعید بن جبیر، حفرت ابن عمر واثور کے بارے میں روایت کرتے ہیں کدان سے تھجور کے غیر پختہ عرق کے بارے میں سوال کیا گیا؟ توانہوں نے جواباً اشارہ فر مایا بخر کی کوئی کنیت نہیں ہے۔

( ٣٤٣.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ : جَاءَ إِلَى عَبُدِ اللهِ نَفَرٌّ مِنَ الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَهُ عَنِ السَّكَرِ ؟ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلُ شِفَاءَ كُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.

(۲۴۳۰۲) حفرتُ ابودائلُ سے روایتُ ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے پاس دیہاتی لوگوں کی ایک جماعت آئی اور آپ ڈٹاٹو سے مجبور کے غیر پختہ عرق کے بارے میں سوال کیا؟ تو آپ دٹاٹھ نے جواب دیا: یقینا اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم پرحرام کیں ہیں ان میں تمہارے لئے شفائییں رکھی۔

( ٣٤٣.٣ ) حَلَّتَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ مِثْلَهُ.

(۲۲۳۰۳) حفرت مروق بھی حفرت عبداللہ سے ایک بات نقل کرتے ہیں۔

( ٣٤٣.٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : اشْتَكَى رَجُلٌ مِنَ الْحَىِّ بَطْنَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ بِكَ الصَّفْرَ ، فَنَعَتُوا لَهُ السَّكَرَ ، فَأَرُسُلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلُ شِفَاءَ كُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ.

(۲۲۳۰۳) حفرت ابووائل روائق ہے روایت ہے، کہتے ہیں کہ قبیلہ کے ایک آ دی کو پیٹ کی شکایت ہوگئی۔اس آ دمی کو کہا گیا کہ تمہارے پیٹ میں کیٹرے ہیں۔اور حکیموں نے اس کے لیئے تھجور کاغیر پختہ عرق تجویز کیا۔اس آ دمی نے حضرت عبداللہ کی طرف ایک آ دمی بید مسئلہ دریافت کرنے کو بھیجا؟ تو حضرت عبداللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا: یقینا اللہ تعالی نے جس چیز کوتم پرحرام کیا ہے۔ اس میں تمہاری شفانیوں رکھی۔

( ٢٤٣.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، وَسُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :السَّكَّرُ خَمْرٌ.

(۲۳۳۰۵) حضرت سعید بن جبیر واقعیا سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ محجور کاغیر پخت عرق خر ہے۔

( ٢٤٣٠٦ ) حَلَّتُنَا شَوِيكٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : السَّكُّرُ حَمْرٌ.

(۲۳۳۰ ۲) حضرت عامر مرایشیا ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ مجور کاغیر پختاع ق خمر ہے۔

## (٥) فِي نَقِيعِ الزَّبِيبِ، وَنَبِينِ الْعِنَبِ تَشَمَّشُ بَعْلُو يَا بُواشْرابِ اورانگور كي نبيز

(٢٤٣.٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ فُضَيُلِ بْنِ غَزُوانَ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ ذِرَّ ، عَنْ أَبِى وَالِيلٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ :نَبِيدُ الْعِنَبِ حَمْرٌ.

(۲۳۳۰۷) حضرت ابووائل،حضرت عبدالله ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: انگور کی نبیذخمر (کے حکم میں) ہے۔

( ٣٤٣.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَعْقِلٍ ؛ أَنَّ أَبَاهَا سُئِلَ عَنْ نَبِيذِ نَقِيعِ الزَّبِيبِ ؟ فَكَرِهَهُ.

(۲۳۳۰۸) حضرت عبدالله بن الوليد سے روايت ہے۔ كہتے ہيں كہ مجھے ميمونہ بنت عبدالرحمٰن بن معقل نے بيان كيا كدان كے والد كشمش بھگوئے ہوئے يانى كے بارے ميں سوال كيا گيا؟ تو انہوں نے اس كونا پيند فر مايا۔

( ٢٤٣.٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ بُكَيْر مَوْلَى لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَأَنْ أَكُونَ حِمَارًا يُسْتَقَى عَلَىَّ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَشُرَبَ نِيلَذَ زَبِيبٍ مُعَتَّقٍ.

(۲۲۳۰۹) حضرت عبدالله بن مسعود و الله كام حضرت بكير بسعيد بن جبير والطية سے روايت كر تتے بيں كمانهوں نے فر مايا بحشمش

کی پرانی اورعمدہ نبیذ پینے سے زیادہ مجھے یہ بات محبوب ہے کہ میں ایسا گدھا بنادیا جاؤں جس پرپانی ڈھویا جاتا ہے۔

( ٢٤٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَاثِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَعَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمْ كَرِهُوا نَبِيذَ الْعِنَبِ.

(۲۳۳۱۰) حضرت ابوجعفر بایشید، حضرت عامر میشید اور حضرت عطاء میشید (ان سب) کے بارے میں روایت ہے کہ بیکشمش کی نبیذ کومکر وہ مجھتے تھے۔

( ٢٤٣١ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ حَرْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ نَقِيعِ الزَّبِيبِ ؟ فَقَالَ : الْخَمْرُ اجْتَنِبُوهَا.

(۲۳۳۱) حَفَرت سعید بن جبیر ،حضرت ابن عمر زایش کے بارے میں روایت کرتے ہیں کدان سے شمش بھگوئے ہوئے شراب کے بارے میں سوال کیا گیا؟ توانہوں نے فر مایا؛ خمر ہے اجتناب کرو۔

( ٢٤٣١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ بُكْيُر ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَأَنْ أَكُونَ حِمَارًا يُسْتَقَى عَلَى ، أَحَبَّ إِلَى مِنْ أَنْ أَشْرَبَ نَبِيذَ زَبِيبٍ مُعَنَّقٍ.

(۲۳۳۱۲) حَفرت سعید بن جبیر طِیْتَیائے بارگے میں روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں۔ مجھے تشمش کی پرانی اور عمدہ نبیذ پینے سے زیادہ محبوب بات یہ ہے کہ میں ایسا گدھابن جاؤں جس پر پانی ڈھویا جائے۔ ( ٢٤٣١٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :اشُرَبُ نَبِيذَ الزَّبِيبِ الْمُنْقَعِ ، مَا دَامَ حُلُوًا يَحُرُو اللِّسَانَ.

(۲۳۳۱۳) تھنرت سعیدین جبیر واٹھیا ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہتم بھگوئے ہوئے کشمش کی نبیذاس وفت تک بی او جب تک وہ میٹھی ہواورز بان کواس کی تیزی محسوس ہو۔

( ٣٤٣١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفَعُ لَهُ الزَّبِيبُ ، فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ ، وَالْغَدَ ، وَبَعْدَ الْغَدِ ، إِلَى أَنُّ يُمْسِى الثَّالِئَةَ ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْفَى ، أَوْ يُهْرَاقَ. (مسلم ١٥٨٩ ـ ابوداؤد ٣٤٠٣)

(۲۳۳۱۴) حضرت ابن عباس و الله سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم میر النظافیۃ کے لئے کشمش بھگو دیئے جاتے تھے۔ چنانچ آپ میر النظافیۃ اس پانی کو پہلے، دوسرے اور تیسرے دن کی شام تک پیتے تھے پھر آپ میر النظافیۃ کی تھے تو وہ بقیہ پی لیاجا تا یا گرادیاجا تا۔

( ٢٤٣١٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ صَفْوَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَتْ :كُنْتُ أَمْعَتُ لِعُثْمَانَ الزَّبِيبَ غَدُوةً فَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً ، أَوْ أَمْعَتُهُ عَشِيَّةً فَيَشْرَبُهُ غَدُوةً ، فَقَالَ لَهَا عُثْمَانُ : لَعَلَّكِ تَجْعَلِينَ فِيهِ زَهُوًا ؟ قَالَ : رُبَّمَا فَعَلْتُ ، قَالَ ، فَلا تَفْعَلِي.

(۲۳۳۱۵) حفرت عبدالواحد بن صفوان بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدکو سُناوہ اپنی والدہ سے بیان کرتے تھے کہ وہ کہتی ہیں۔ میں حضرت عثمان کے لئے صبح کے وقت کشمش مل دیتی تھی۔ جس کو وہ شام کے وقت پیتے تھے اور (ای طرح) میں آپ کے لئے شام کو کشمش مُل دیتی تھی جس کو آپ وہ اُٹھ فی صبح کے وقت پیتے تھے۔ پھر حضرت عثمان وہا تھوز نے (ایک دن) ان (خاتون صفیہ ) سے کہا۔ شاید کہ آپ اس میں مجبوری بھی ڈالتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا۔ بھی بھی بیر کتی ہوں تو حضرت عثمان نے فر مایا:
میکام نہ کرو۔

( ٣٤٣١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يُنْبَذُ لِعَلِمَّى زَبِيبٌ فِي جَرَّةٍ بَيْضَاءً ، فَيَشْرَبُهُ.

(۲۳۳۱۷) حفزت موی بن طریف،اپنے والدے روایت کرتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ حفزت علی میں گئے کے لئے ایک سفید گھڑے میں کشمش کی نبیذ تیار کی جاتی تھی اورآپ ڈی ٹنے اس کونوش فر ماتے تھے۔

( ٢٤٦٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِع ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ : إِنِّى أَنْبِذُ نَبِيذَ زَبِيبٍ ، فَيَجِىءُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَيَقْذِفُونَ فِيهِ التَّمْرَ ، فَيُفْسِدُونَهُ عَلَيٌّ ، فَكَيْفَ تَرَى ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ. ( ٢٣٣١٤ ) حضرت عبدالملك بن رافع بروايت ب، وه كَتِ بِين كه مِن فَحْرَت ابن عمر وَالنَّهُ سَكُما مِن مَنْ مِنْ ہوں لیکن میرے دوستوں میں سے پچھلوگ آتے ہیں اور اس میں تمر ( تھجوریں ) پھینک دیتے ہیں اور میری نبیذ کوخراب کر دیتے ہیں ۔اب (اس بارے میں ) آپ کی کیارائے ہے؟ انہوں نے فر مایا: اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

( ٣٤٣١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ فِي نَبِيذِ الْعِنَبِ ، قَالَ : كَان أَعْلَاهُ حَرَامًا ، وَأَسْفَلُهُ حَرَامًا.

(۲۳۳۱۸) حضرت مکرمہ سے انگور کی نبیذ کے بارے میں روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کداس کے اُو پر کا حصر بھی حرام ہے اور اس کے نیچ کا حصہ بھی حرام ہے۔

( ٢٤٣١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَفْمَرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِنَبِيذِ الْعَصِيرِ.

(۲۴۳۱۹) حفرت ابراہیم والنیو سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عرق کی نبیذ میں کوئی حرج نبیں ہے۔

( ٢٤٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ خُلَامٍ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سُلَيْكِ بْنِ مِسْحَلٍ ، قَالَ :خَرَجَ عُمَرُ حَاجًّا ، أَوْ مُعْتَمِرًا ،

فَنَزَلَ عَلَى مَاءٍ فَدَعًا بِسُفُرَةٍ ، فَأَكُلَ وَأَكُلَّ الْقَوْمُ ، ثُمَّ دَعَا بِشَرَابٍ ، فَأْتِي بِقَدَحٍ مِنُ نَبِيدٍ ، فَقَالَ : ادْفَعُهُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، فَلَمَّا شَمَّهُ رَدَّهُ ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى سَغْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، فَلَمَّا شَمَّهُ رَدَّهُ ، قَالَ : فَهَاتِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، فَلَمَّا شَمَّهُ رَدَّهُ ، مَا هَذَا ؟ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، جَعَلْتُ زَبِيبًا فِي سِقَاءٍ ، ثُمَّ فَذَاقَهُ ، فَقَالَ : يَا تَعْرِينَ ، جَعَلْتُ زَبِيبًا فِي سِقَاءٍ ، ثُمَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ، قَالَ : إنْتِ بِشَاهِدَيْنِ عَلَى مَا تَقُولُ ، فَجَاءَ بِشَاهِدَيْنِ ، فَشَهِدَا ، فَقَالَ : أَنْ بُنَقُ مَ الْمُؤْمِنِ الرَّاحِلَةِ وَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ، قَالَ : إنْتِ بِشَاهِدَيْنِ عَلَى مَا تَقُولُ ، فَجَاءَ بِشَاهِدَيْنِ ، فَشَهِدَا ، فَقَالَ : أَنْ بُنَيْ ، اغْسِلُ سِقَاءَ كَيَلِنُ لَنَا شَرَابُهُ ، فَإِنَّ السِّقَاءَ يَفْتَلِمُ.

(۲۲۳۲۰) حضرت سلیک بن سحل سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر والیوں نے بھی کھایا۔ پھرآپ وہائیو نے پائی متعوایا تو انہوں نے اپنا تو شہ سفر متعوایا اور اس کوآپ وہائیو نے بھی کھایا اور باتی لوگوں نے بھی کھایا۔ پھرآپ وہائیو نے پائی متعوایا تو آپ وہائیو نے بالی سخورت عبد الرحمٰن بن عوف وہائیو نے بائی متعوایا تو آپ وہائیو نے فرمایا: یہ بینیڈ والا پیالہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف وہائیو نے اس کو سوگھا تو آپ وہائیو نے وہ پیالہ واپس کر دیا۔ پھر وہ پیالہ حضرت سعد بن ابی وقاص وہائیو کو دیا تو انہوں نے بھی اس کو سوگھا اور واپس کر دیا۔ حضرت عمر وہائیو نے فرمایا: یہ ادھر لاؤ۔ پس آپ وہائیو نے اس پیالے کو قاص وہائیو نے فرمایا: یہ ادھر لاؤ۔ پس آپ وہائیو نے اس پیالے کو کھا اور پھر فرمایا: اس کے جان اس کے عرض کیا۔ اے امیر الموسین ایس نے مشکیزہ پھر شمش ڈاا بھر میں نے اس کو کجاوہ کے اندر لاکا دیا اور میں نے اس پر پانی بہایا۔ حضرت عمر وہائیو نے فرمایا: اے میرے بیٹے! اپنے میں شمش ڈاا بھر میں نے اس کو کجاوہ کے آیا اور انہوں نے گوائی دی۔ تو حضرت عمر وہائیو نے فرمایا: اے میرے بیٹے! اپنے مشکیزہ وہو دوگواہ لاؤ۔ چنا نچہ وہ دوگواہ لے آیا اور انہوں نے گوائی دی۔ تو حضرت عمر وہائیو نے فرمایا: اے میرے بیٹے! اپنے مشکیزہ وہودوکہ

( ٣٤٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مَنْصُورِ بُنِ حَيَّانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ :نَعْمِدُ إِلَى الزَّبِيبِ فَنَغْسِلُهُ مِنْ غُبَارِهِ ، ثُمَّ نَجْعَلُهُ فِي دَنِّ ، أَوْ فِي خَابِيَةٍ ، فَنَدَّعُهُ فِي الشَّتَاءِ شَهْرَيْنِ ، وَفِي الصَّيْفِ

ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال كتاب الأنربة المنافي

أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : تِلْكَ الْخَمُرُ اجْتَنِبُوهَا.

(۲۴۳۲۱) حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی آ دمی نے ان سے یو چھا۔ اور کہا: ہم لوگ تشمش کا قصد کرتے ہیں پس ہم اس کا گرد وغبار دھوڈ التے ہیں پھر ہم اس کو ایک بڑے ملکے میں یا بڑے مرتبان میں ڈال دیتے ہیں اور پھر ہم اس کو سردیوں میں دومہینے اور گرمیوں میں اس سے کم مدت یونہی چھوڑ دیتے ہیں؟ تو اس پرحضرت سعید بن المسیب ویقین نے کہا: یمی تو شراب (خمر) ہے تم اس سے اجتناب کرو۔

# (٦) فِي شُرُبِ الْعَصِيرِ ، مَنْ كُرهَهُ إِذَا غَلاَ

عصری (مسی شکی کاشیرہ ،عرق وغیرہ) پینے کے بیان میں جولوگ اس کونا پیند کرتے ہیں

#### جب کہ بیہ جوش مارنے لگے

( ٢٤٣٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ قتادة ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (ح) وَعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ الْمُعَدِّ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِبْوَاهِيمَ ، قَالَا : لَا بَأْسَ بِشُرْبِ الْعَصِيرِ مَا لَمْ يَغْلِ . قَالَ سَعِيدٌ : إِذَا غَلَا ، فَهُوَ خَمْرٌ اجْتَنِبْهُ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِذَا غَلَا فَدَعْدُ.

(۲۳۳۲۲)حضرت جماداورحضرت ابراہیم دونوں سے روایت ہے۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ عصیر جب تک جوش نہ مارے اس کو پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، حضرت سعید کہتے ہیں۔ جب وہ جوش مارنے لگےتو پھروہ خمر ہے۔اورتم اس سے اجتناب کرو۔اور حضرت ابراہم مِنشید کہتے ہیں۔ جب وہ عصر جوش مارنے لگےتو پھرتم اس کوچھوڑ دو۔

( ٢٤٣٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِير ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا غَلَا فَلا تَشْرَبهُ.

(۲۲۳۲۳) حفرت ابراہم سے روایت ہے۔ کہتے ہیں جب عصر جوش مارنے لگے تو پھرتم اس کونہ پو۔

( ٢٤٣٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ فُسَيْطٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالْعَصِيرِ بَأْسًا مَا لَمْ يُزْبِدُ، فَإِذَا أَزَبَدَ نَهَى عَنْهُ، وَقَالَ : إِنَّمَا يُزْبِدُ الْخَمْرُ.

(۲۲۳۲۴) حفرت سعید بن المسیب بریشانه کے بارے میں روایت ہے۔ کہ دہ عصیر (پینے) میں کوئی حرج نہیں محسوں کرتے تھے۔ جب تک کداس پرجھاگ ندآ جائے۔ پس جب اس پرجھاگ آ جائے تو پھروہ اس ہے منع کرتے تھے۔اور فرماتے تھے جھاگ تو خمر

يرآتى ہے۔ ( ٢٤٣٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدًا عَنِ الْعَصِيرِ ؟ فَقَالَ :اشُرَبْهُ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.

(۲۲۳۲۵) حفرت خصیف سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت سعید وڑا تو سے عصر کے بارے میں سوال کیا؟ تو انہوں

نے فرمایا: ایک دن رات کے اندرا ندراس کو بی لو۔

( ٢٤٣٢٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ شُفْهَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، قَالَ :اشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا لَمْ يَهُدُّرُ.

(۲۲۳۲۲) حفرت عکرمہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ عفیر پی اوجب تک کدوہ جوش ندمارے۔

( ٢٤٦٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ أَيْمَنَ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ :كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْعَصِيرِ ؟ فَقَالَ :اشُرَبْهُ مَا دَامَ طَرِيًّا.

(٢٣٣٧) حضرت ايمن ابي ثابت سے روايت ہے، کہتے ہيں کہ ميں حضرت ابن عباس را الله کی خدمت ميں بيتھا ہوا تھا که اس دوران اُن کے پاس ایک آ دمی حاضر جوااوراس نے آپ بڑاٹھ سے عصیر کے بارے میں سوال کیا؟ تو آپ بڑاٹھ نے فرمایا: جب تک وه تازه ہواس کو بی لو۔

( ٢٤٣٢٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِشُرْبِ الْعَصِيرِ مَا لَمْ يَغْلِ ثَلَاثًا. (۲۳۳۲۸) حفرت فعمی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب تک عصر تین مرتبہ جوش نہ مارے تو تب تک اس کے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٤٣٢٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : اشْرَبُهُ ثَلَاثًا ، مَا لَمْ يَغْلِ.

(۲۳۳۲۹) حضرت عطاء پیشینه سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہتم عصیر کو پی لوجب تک کہ وہ تین مرتبہ جوش نہ مارے۔

( ٢٤٣٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَائِذٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْعَصِيرِ ؟ فَقَالَ :اشْرَبْهُ

(۲۲۳۳۰) حفرت ہشام بن عائذ ہے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم مِلتِید ہے عصیر کے مارے میں سوال کیا؟ توانبوں نے فرمایا: جب تک اس میں تغیرندآئے تب تک تم اس کو پی او۔

( ٢٤٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِشُوبِهِ وَبَيْعِهِ مَا لَمُ يَغُلِ.

(۲۳۳۳) حضرت ابراہیم ہے روایت ہے۔ وہ کتے ہیں۔ جب تک بیہ جوش نہ مارے تب تک اس کے پینے اور بیچنے میں کوئی حرج

( ٢٤٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَأَبِى جَعْفَرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالُوا :اشُوَبِ الْعَصِيرَ ابنَ

(۲۳۳۳۲) حفزت عامر،حضرت ابوجعفر،اورحضرت عطاء بيتينية بے روايت ہے۔ (بيسب حضرات) كہتے ہيں ايك دن رات كا عصير ہوتواس کو بی او۔

( ٢٤٣٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : اشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا لَمْ يَتَغَيَّرُ.

(٢٣٣٣) حضرت حسن بينيد سے روايت ہے۔ وہ كہتے ميں كه جب تك عصير متغير نه ہوجائے۔ تب تك تم عصير كي لو-

( ٢٤٣٢ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الْعَصِيرِ ؟ قَالَ : اشْرَبُهُ مَا لَمْ يَأْخُذُهُ شَيْطَانُهُ ، قِيلَ :وَفِي كُمْ يَأْخُذُهُ شَيْطَانُهُ ؟ قَالَ :فِي ثَلَاثٍ .

(۲۳۳۳۳) حفرت ابن عمر وہی تی بارے میں روایت ہے کہ ان سے عصیر کے بارے میں سوال کیا گیا؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا: تم اس کو پی او جب تک کہ اس کواس کا شیطان نہ پکڑ لے۔ بو چھا گیا کہ کتنے دن میں اس کواس کا شیطان پکڑ لیتا ہے؟ تو . آب وہی شرفیز نے فرمایا: تین دن میں۔

( ٢٤٣٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ عُفْبَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ عَصِيرِ الْعِنبِ ؟ فَقَالَ : عَصِيرُ يَوْمِهِ ، فَإِنِّى أَكُرَهُ إِذَا حُوَّلَ فِي إِنَاءٍ ، أَوْ وِعَاءٍ ، وَقَالَ : عَلَيْكُمْ رِسُلَافَةِ الْعِنَبِ ، فَإِنَّهَا أَطْيَبُهُ ، فَاشْرَبُهُ .

(۲۳۳۵) حضرت بثیر بن عقبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین بیٹینے سے انگور کے عصیر کے بارے میں سوال کیا؟ تو انہوں نے فر مایا:ای دن کاعصیر ہواور جس برتن میں بنایا گیا ہوائی میں ہو فر مایا:اس کوأی دن ٹی لو۔ جب بیعصیر کسی دوسرے برتن وغیرہ میں منتقل کیا جائے تو بھر میں اس کو مکروہ مجھتا ہوں۔اور بیابھی فر مایا یتم شروع شروع کے انگور استعال کرو کیونکہ بیزیادہ لذیذ ہوتے ہیں۔پس اس کو پی لو۔

# (٧) فِي الرِّخصةِ فِي النَّبِيذِ، وَمَنُ شرِبه نَبِيدُ مِي الرَّخصةِ فِي النَّبِيدِ، وَمَنُ شرِبه نَبِيدُ مِين رخصت اوراس كويينے والوں كاذكر

( ٢٤٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَسْقَى ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَلَا نُسْقِيكَ نَبِيذًا ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : فَحَرَ َ الرَّجُلُ يَشْتَدُّ ، فَحَاءَ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا حَمَّرُ تَهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا

(مسلم ٩٣ ابوداؤد ٣٤٢٧)

(۲۳۳۳۱) حضرت جابر وافت سردوایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جناب نبی کریم سرائے ہے ہمراہ تھے کہ اس دوران آپ شرائے ہے نے پانی مانگا تو ایک آ دمی نے کہا۔ کیا ہم آپ کو نبیذ نہ پلائیں؟ آپ سرائے ہے نے فر مایا '' کیوں نبیں' راوی کہتے ہیں۔ پس وہ آ دمی دوڑتا ہوا نکلا پھروہ ایک بیالہ لے کر حاضر ہوا جس میں نبیذ تھا۔ تو جناب نبی کریم میز نظیۃ نے فر مایا: '' تم اس کوڈ ھانپا کیوں نبیس اگر چہاس پر چوڑائی میں ایک لکڑی ہی رکھ دی جاتی۔''

( ٢٤٣٧ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَزِيدُ بُنِ أَبِي رِيَادٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ :أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّقَايَةَ ، فَقَالَ : أَسْفُوبِي مِنْ هَذَا ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ ۚ أَلَا سَسْفِيكَ مِمَّا نَصْـتُعُ مِي الْبَيُوتِ؟ قَالَ : لاَ ، وَلَكِنَ اسْقُونِي مِمَّا يَشُوبُ النَّاسُ ، قَالَ : فَأَتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ نَبِيدٍ فَذَاقَهُ فَقَطَّبَ ، ثُمَّ قَالَ : الْبَيُوتِ؟ قَالَ : إِذَا أَصَابَكُمْ هَذَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا. هَلُمُّوا مَاءً ، فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : زِدُ فِيهِ ، مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا أَصَابَكُمْ هَذَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا. هَلُمُّوا مَاءً ، فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : زِدُ فِيهِ ، مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا أَصَابَكُمْ هَذَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا.

( ٢٤٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قُرَّةَ الْعِجْلِيّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتِيَ بِقَدَحٍ فِيهِ شَرَابٌ ، فَقَرَّبَهُ ثُمَّ رَدَّهُ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ : حَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : رُدُّوهُ ، فَرَدُّوهُ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ شَوِبَ ، فَقَالَ : انْظُرُوا هَذِهِ الْأَشْرِبَةَ ، إِذَا اغْتَلَمَتُ عَلَيْكُمْ فَاقْطَعُوا مُتُونَهَا بِالْمَاءِ . (نساني ٥٢٠٥ ـ بيهقي ٣٠٥)

(۲۳۳۸) صرَت ابن عرفالله سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم جناب نی کریم مُولِفَظَة کی خدمت میں بیٹے ہوئے تھے کہ آپ مَولِفَظَة کے پاس ایک پیالہ لا یا گیا جس میں کوئی مشروب تھا۔ آپ مُولِفَظَة نے اس پیالہ کو اپنے قریب کیا اور پھر وہ پیالہ آپ مُولِفَظَة نے واپس کر دیا۔ اس پر آپ مُولِفَظَة ہے بعض ہم نشینوں نے بوچھا۔ یا رسول اللہ مُولِفَظَة ایہ حرام ہے؟ راوی کہتے ہیں۔ آپ مُولِفَظَة نے فر مایا: '' یہ پیالہ واپس لا وُ۔' چنا نچھ اب مُنگلة نے وہ پیالہ واپس کیا۔ پھر آپ مُولِفَظَة نے پانی منگوایا اور وہ پانی اس پیالہ میں ڈال دیا پھراس کونوش فر مایا اور ارشاد فر مایا: ''ان مشروبات کود کھو۔ جب یہ صرکوتہ ارسے او پر تجاوز کر جا کمیں (یعنی نشر آ ور ہوجا کمیں) تو تم ان کی شدت کو یانی سے تو ڑ ڈالو۔''

. يَكُ بَكُ يَكُ بَكُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ خَالِد بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَطِشُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ ، فَاسْتَسْقَى فَأْتِي بِنَبِيذٍ مِنَ السَّقَايَةِ ، فَشَمَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَطِشُ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ ، فَاسْتَسْقَى فَأْتِي بِنَبِيذٍ مِنَ السَّقَايَةِ ، فَشَمَّهُ وَشَرِبَ، فَقَالَ رَجُلٌ : حَرَامٌ هُو يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ : لاَ . فَقَالَ : لاَ . وَهُو يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ : لاَ . وَهُو يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ : لاَ . وَهُو يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ : لاَ . وَهُو يَعْرِبَ ، فَصَبَّ عَلَيْهِ وَشَرِبَ، فَقَالَ رَجُلٌ : حَرَامٌ هُو يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ : لاَ . (سَانَى ١٣٠٣ ـ بيهقى ٣٠٣)

(۲۳۳۹) حفرت ابومسعود و الله عدد ايت ب كريم مَنْ الله كالم عبر كريم مَنْ الله كالله كالله

اس كوسونكها اور پهراس مين آميزش كى اور فرمايا: "مير ب پاس زم زم كاايك و ول لاؤ و " چنا ني آپ مِنَّ النَّيْقَةَ في اس مين وه زم زم طايا اوراس كونوش فرمايا ـ اس پرايك آدى في عرض كيا ـ يارسول الله مِنَّ النَّهِ اليرام ب؟ تو آپ مِنَوْقَقَةَ في في ارشاوفرمايا: "نهيس ـ " ( ٢٤٣٤ ) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْل ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سَقَاءٍ ، فَإِذَا لَهُ يَكُنُ سِقَاءٌ ، نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ . قَالَ أَشْعَتُ : وَالتَّوْرُ مِنْ لِحَاءِ الشَّجَرِ .

(مسلم ۱۵۸۳ ابو داؤد ۱۹۹۵)

(۲۳۳۴) حضرت جابر دفاظ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مُؤَفِّفَةَ کے لئے ایک مشکیر ہیں نبیذ بنائی جاتی تھی۔ اور جب مشکیز ونبیں ہوتا تھا تو آپ مِرَفِظَةِ کے لئے پانی پینے والے برتن میں نبیذ بنائی جاتی تھی۔اضعف کہتے ہیں۔ تُؤرُ، درخت کی حصال سے تیار ہوتا ہے۔

( ٣٤٣١) حَلَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بَنِ مُرَّةَ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيذِ ؟ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ لَنَا لُغَةً غَيْرَ لُغَيْكُمْ ، فَفَسِّرُهُ لَنَا بِلُغَيْنَا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَنْتَمَةِ ، وَهِى الْجَرَّةُ ، وَنَهَى عَنِ اللَّبَّاءِ ، وَهِى الْقَرْعَةُ ، وَعَنِ الْمُزَقَّتِ وَهِى الْمُقَيَّرُ ، وَعَنِ النَّقِيرِ ، وَهِى النَّخُلَةُ ، وَأَمَرَ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْأَسْقِيَةِ. (مسلم ١٥٨٣. ترمذى ١٨٦٨)

( ٢٤٣٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنُ أُمَيْنَةَ ؛ أَنَّهَا سَمِعَتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : أَتَعْجِزُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَتَخِذَ مِنْ مَسْكِ أُضْحِيَّتِهَا سِقَاءً فِى كُلِّ عَامٍ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى ، أَوْ مَنَعَ عَنُ نَبِيذِ الْجَرِّ ، وَالْمُزَقَّتِ ، وَأَشْيَاءَ نَسِيَهَا التَّيْمِيُّ.

(۲۳۳۲) حفزت أمینہ سے دوایت ہے۔ کہ انہوں نے حفزت عائشہ بنی ادائی کو کہتے سُنا کہ کیاتم میں سے ایک اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ہر سال اپنی قربانی کی کھال سے ایک مشکیز ہ بنا لے۔ کیونکہ جناب نبی کریم مِیْلِ النظیج نے گھڑے اور مزفت (برتن) کی نبیذ سے منع فرمایا ہے۔ پچھاور چیزوں کا بھی ذکر کیا جن کو (اُمینہ کے شاگر د) تیمی بھول گئے۔

( ٢٤٣٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ رَجُلٍ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ الْحَسَنَ بُنَ عَلِمٌ عَنِ النَّبِيذِ ؟

فَقَالَ :اشْرَبْ ، فَإِذَا رَهِبْتَ أَنْ تَسْكُرَ فَدَعْهُ.

(۲۳۳۳) حضرت ساک بیشید ، ایک آدمی کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ اس نے حضرت حسن بن علی جائی ہے نبیذ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ اس نے حضرت من بن علی جائی ہے نبیذ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: بیو الیکن جب مہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم نشر میں بہتا اہوجا و گے تو پھراس کو چھوڑ دو۔ (۲۲۲٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ نَبِیدِ السَّقَاءِ الَّذِی یُو کی وَیُعَلَّقُ ؟ فَقَالَ : لاَ أَعْلَمُ مِدَ مَنْ اللهِ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ نَبِیدِ السَّقَاءِ الَّذِی یُو کی وَیُعَلَّقُ ؟ فَقَالَ : لاَ أَعْلَمُ مِدَ مَنْ اللهِ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ نَبِیدِ السَّقَاءِ الَّذِی یُو کی وَیُعَلِّقُ ؟ فَقَالَ : لاَ أَعْلَمُ

(۲۲۳۳۷) حفرت ابن عون سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد براٹین سے اس مشکیز دکی نبیذ کے بارے میں سوال کیا جس کو ہاندھ دیا گیا ہواور لٹکا دیا گیا ہو؟ تو محمد براٹین نے فرمایا: مجھے اس کے بارے میں کوئی حرج معلوم نہیں ہے۔

( ٢٤٣٤٥) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَرْمَلَةَ الْعَبْدِيُّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ أَخِي أَبِي نَضْرَةً ؛ أَنَّهُ سَأَلَ الْحَسَنَ عَنِ الْجُفِّ ؟ فَقَالَ : وَمَا الْجُفُّ ؟ قَالَ : سِقَاءٌ عَلَى ثَلَاثٍ قُوالِمٌ ، يُوكَى مِنْ أَعْلَاهُ وَمِنْ أَسْفَلِهِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ. الْجُفِّ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ. (٢٣٣٣٥) حضرت وليد بن عمروبن اخى ابونضره سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت حسن ولیا ہے بھت کے بارے میں سوال

کیا؟ تو حضرت حسن نے پوچھا بھٹ کیا ہے؟ سائل نے بتایا کہ وہ تین پائے پر منی ایک مشکیز ہ ہوتا ہے۔ جس کواو پراور نیچے سے باندہ دیا جاتا ہے۔ تو حضرت حسن میٹیلا سے فرمایا:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٤٣٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْآخُوصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُون، قَالَ:قَالَ عُمَرُ: إِنَّا نَشُرَبُ هَذَا الشَّرَابَ الشَّدِيدَ ، لِنَقُطَعَ بِهِ لُحُومَ الإِبِلِ فِي بُطُونِنَا أَنْ يُؤْذِينَا ، فَمَنْ رَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ شَيْءٌ ، فَلَيَمْزُجُهُ بِالْمَاءِ .

(۲۳۳۲۱) حفزت عمرو بن میمون سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حفزت عمر دان فی فرماتے تھے۔ ہم بیخت مشروب (اس لئے) پیتے ہیں کہ اس کے ذریعہ سے ہم اپنے پیٹوں میں موجوداونٹ کے گوشت کو ہفتم کرسکیں تا کہ وہ ہم کواذیت ندد ہے۔ پس جس شخص کو اس کے پینے میں شک وشبہ ہوتو وہ اس میں پانی کی آمیزش کرلے۔

( ٢٤٣٤ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ . قَالَ : حدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِم ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُتَبَةُ بُنُ فَرُقَدٍ ، قَالَ : قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ ، فَذَعَا بِعُسِّ مِنْ نَبِيدٍ قَدْ كَادَ يَصِيرُ خَلَّا ، فَقَالَ : اشْرَبُ ، فَأَخَذْتُهُ فَشَرِبْتُهُ ، فَمَا كِذْتُ أَنْ أَسِيغَهُ ، ثُمَّ أَخَذَهُ فَشَرِبَهُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا عُنَبُهُ ، إِنَّا نَشُرَبُ هَذَا النَّبِيذَ الشَّذِيدَ لِنَقُطَعَ بِهِ لُحُومَ الإبلِ فِي بُطُونِنَا أَنْ يُؤْذِينَا.

(۲۳۳۷) حفرت قیس بن ابی عازم ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جھے عتبہ بن فرقد نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں حضرت عمر شائن کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ شائن نے ایک بڑا بیالہ منگوایا جس میں نبیذتھی۔ جو کہ سرکہ بننے کے قریب تھی۔ پس حضرت عمر شائن کی خدمت میں ماتر ری تھی۔ پھر حضرت عمر جائنو عمر شائنو نے کہا۔ تم اس کو بیو۔ میں نے وہ بیالہ پکڑا اور اس کو بیا۔ لیکن وہ جھے حلق سے باسانی نہیں اُتر ری تھی۔ پھر حضرت عمر جائنو نے وہ بیالہ پکڑا اور اس کونوش فرمایا اور پھر کہا۔ اے عتبہ! ہم یہ خت قتم کی نبیذ اس لیئے پہتے ہیں تا کہ اس کے ذریعہ سے ہم اینے

پیوں میں موجوداونوں کے گوشت کوکاٹ دیں (یعنی مضم کریں) تا کہ وہ ہمیں تکلیف نہ دے۔

( ٢٤٣٤٨) حَلَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامِ ، قَالَ : أُتِى عُمَرُ بِنَبِيذِ زَبِيبِ مِنْ نَبِيذِ زَبِيبِ الطَّانِفِ لَعُرَامًا ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّةً عَلَيْهِ فَشَرِبَ ، الطَّانِفِ لَعُرَامًا ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّةً عَلَيْهِ فَشَرِبَ ، وَقَالَ : إِذَا اشْتَذَ عَلَيْكُمْ فَصُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ وَاشْرَبُوا.

(۲۳۳۸) حضرت ہمام سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بڑی ٹی کے پاس مقام طائف کی کشمش کی نبیذ لائی گئی۔ راوی کہتے ہیں: پس جب آپ بڑی ٹی نے اس کو چکھا تو آپ دی ٹی نے اس میں آمیزش کرنا چاہی اور آپ رٹی ٹیو نے فرمایا: یقینا طائف ک کشمش کی نبیذ بخت ہوتی ہے، پھر آپ رٹی ٹیو نے پانی منگوایا اور اس میں انڈیل دیا پھر اس کونوش فرمایا۔ اور کہا: جبتم میں ہے سی کو نبیذ بخت کی تو تم اس میں یانی ڈال لواور اس کو لی لو۔

( ٢٤٣٤٩) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ قَوْمًا مِنْ تَقِيفٍ لَقُوا عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ مَكَّةَ ، فَدَعَاهُمْ بِأَنْبَذَتِهِمْ ، فَأَتُوهُ بِقَدَحٍ مِنْ نَبِيذٍ فَقَرَّبَهُ مِنْ فِيهِ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاتًا ، فَقَالَ : اكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ .

(۲۳۳۷۹) حفرت معید بن المسیب میر شیند سے روایت ہے کہ قبیلہ تقیف کے کچھلوگ حفزت عمر بن خطاب دہا تھ سے اس وقت ملے جبکہ وہ مکہ کے قریب تھے۔ تو حضرت عمر دہا تھ نے ان کوان کی نبیذ سمیت بلایا۔ پس وہ حضرت عمر دہا تھ کی خدمت میں آئے اور ایک پیالہ نبیذ کا ساتھ لائے۔ حضرت عمر دہا تھ نے اس کواپنے منہ کے قریب کیا بھر آپ دہا تھ نے پانی منگوایا اور اس میں دویا تمین مرتبہ پانی ملایا۔ پھر فرمایا: اس کو پانی سے قوڑ ڈالو۔

( ٢٤٣٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : إِنِّى رَجُلٌ مِعْجَارُ الْبَطْنِ ، أَوْ مِشْعَارُ الْبَطْنِ، فَلَا يُلَائِمُنِي ، وَأَشْرَبُ هَذَا النَّبِيذَ الشَّدِيدَ فَيُسَهِّلُ فَأَشْرَبُ هَذَا السَّوِيقَ فَلَا يُلَائِمُنِي ، وَأَشْرَبُ هَذَا اللَّبَنَ فَلَا يُلَائِمُنِي ، وَأَشْرَبُ هَذَا النَّبِيذَ الشَّدِيدَ فَيُسَهِّلُ بَطْنِي.

(۲۳۳۵۰) حفزت مجاہد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حفزت عمر جھاٹو نے ارشاد فر مایا: میں ایسا آ دمی ہوں جس کا پیٹ سخت رہتا ہے۔ پس میں سیستو پیتا ہوں تو ہیے مجھے موافق نہیں آتے اور میں بیدوودھ پیتا ہوں تو یہ بھی مجھے موافق نہیں آتا۔ اور میں بیسخت نبیذ پیتا ہوں تو سیمیر سے ہیٹ کو پتلا کردیتی ہے۔

( ٢٤٣٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةً ، قَالَ : كُنْتُ أَشُرَبُ النَّبِيذَ مَعَ أَبِى اللَّرْدَاءِ وَأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بِالشَّامِ ، فِى الْحِبَابِ الْعِظَامِ.

(۲۴۳۵۱) حضرت سوید بن غفلہ ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ملک شام میں حضرت ابوالدردا و دائٹو اور نبی کریم میزاندی فی کے دیگر صحابہ ڈٹائٹٹر کے ہمراہ بڑے بڑے ملکوں میں نبیذ پیا کرتا تھا۔

- ( ٢٤٣٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ مَسْرُوقٍ ، عَنِ الشَّمَّاسِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَا يَزَالُ الْقَوْمُ وَإِنَّ شَرَابَهُمْ لَحَلَالٌ ، حَتَّى يَصِيرَ عَلَيْهِمْ حَرَامًا.
- (۲۲۳۵۲) حفرت شاس سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ حفرت عبداللہ کا قول ہے۔ جب تک لوگوں کا مشروب طلال ہوگا تب تک لوگ دین پر قائم رہیں گے۔ یہاں تک کہان کے مشروبات حرام ہوجائیں۔
- ( ٢٤٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ أَتَاهُ الطَّبِيبُ ، فَقَالَ :أَيُّ الشَّرَابِ أَحَبَّ إِلَيْك ؟ قَالَ :النَّبِيذُ.
- (۲۴۳۵۳) حفرت عمر و بن میمون سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب حفرت عمر جن ٹی کو نیز ہ مارا گیا اور آپ جن ٹی کو کے پاس طبیب آیا تو اس نے پوچھا۔ آپ کوکون سامشر وب سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ جن ٹیڈ نے فر مایا: نبیذ۔
  - ( ٢٤٣٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ يَشُرَبُ نَبِيذَ الْحَوَابِي.
    - (۲۳۳۵۴) حضرت ابو حمین سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے زربن حمیش کومٹکوں کی نبیذ پیتے دیکھا ہے۔
- ( ٢٤٣٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بَنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : كُنْت أَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَكُنْت آخُذُ الْقُبْضَةَ مِنَ الزَّبِيبِ فَٱلْقِيهِا فِيهِ.
- (۲۳۳۵۵) حفزت عائشہ ٹنکھٹیٹفا سے روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں جناب رسول اللہ مَیْلِفَظِیَّۃ کے لئے نبیذ بنایا کرتی تھی اور میں ایک مٹھی کشمش کی پکڑ کراس میں ڈال دیتی تھی۔
  - ( ٢٤٣٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، قَالَ :قَالَ عَامِرٌ :اشْرَبُوا نَبِيذَ الْعُرْسِ ، وَلاَ تَسْكُرُوا مِنْهُ.
- (۲۳۳۵۲) حفرت مجامد سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عامر واٹھ کا قول ہے، ولیمہ کی نبیذ بیولیکن اس سے نشہ میں نہ آؤ۔
- ( ٢٤٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِيسَى بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى الْبَدْرِيِّينَ أَنَّهُمُ كَانُوا يَشْرَبُونَ نَبِيذَ الْعُرْسِ.
- (۲۳۳۵۷) حفزت ابن الی کیلی سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اہل بدرصحابہ جنگافتیز پر گواہی دے کر کہتا ہوں کہ وہ ولیمہ کی نبیذ معتہ تھے۔
- ( ٢٤٣٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : يَكُفِينِي كُلَّ يَوْمٍ شَرْبَةٌ مِنْ مَاءٍ ، أَوْ شَرْبَةٌ مِنْ نَبِيلٍ ، أَوْ شَرْبَةٌ مِنْ لَبَنٍ ، وَفِي الْجُمُّعَةِ قَفِيزٌ مِنْ قَمْحِ
- (۲۲۳۵۸) حفرت ابوذر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہرروز ایک مرتبہ پانی بینا اور ایک مرتبہ نبیذ بینا اور ایک مرتبہ دودھ بینا کفایت کردیتا ہے اور جمعہ کواکی قفیز گیہوں۔
- ( ٢٤٢٥٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيذِ الشَّدِيدِ ؟

فَقَالَ : جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا بِمَكَّةَ ، فَجَاءَ هُ رَجُلٌ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ ، فَوَجَدَ مِنْهُ رِيحًا شَدِيدَةً ، فَقَالَ : مَا هَذَا الَّذِى شَرِبْتَ ؟ فَقَالَ : نَبِيذٌ ، فَقَالَ : جِنْنِى مِنْهُ ، قَالَ : فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ وَشَرِبَ ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا اغْتَلَمَتُ عَلَيْكُم أَسْقِيَتُكُمْ فَاكْسِرُوهَا بِالْمَاءِ .

(۱۳۳۵۹) حضرت عبدالملک بروایت به وه کهتم بین کدیش نظر حضرت این عمر حیاتی سخت نبیذ کے بارے میں سوال کیا؟ تو انہوں نے فر مایا: ایک مرتبہ جناب رسول اللہ میر انٹر نفی فر ماتھے کہ ایک آدی آپ میر فیفی فی خدمت اللہ سے ماضر موااوروه آپ میر فیفی فیق کے پہلو میں بیٹ گیا۔ آپ میر فیفی فیق کے اس سے ایک طرح کی شخت کو محسوس کی تو آپ میر فیفی فیق نے بوجھا۔ 'بیتم نے کیا پیا ہے؟''اس آدمی نے جواب دیا۔ نبیذ۔ آپ میر فیفی فیق نے فر مایا: وه میرے پاس لاؤ۔ راوی کہتے ہیں پھر آپ میر فیفی فیق نے فر مایا: "جب تمہارے مشکیزے تم پر حد کو تجاوز کر جائیں تو تم پانی متلوایا اور اس میں ڈال دیا اور اس کونوش فر مالیا پھر آپ میر فیفی فیق نے فر مایا: ''جب تمہارے مشکیزے تم پر حد کو تجاوز کر جائیں تو تم ان کو پانی سے تو ڑ ڈالو۔''

( ٣٤٣٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : صَنَعْتُ طَعَامًا فَدَعَوْتُ أَصْحَابَ عَبُدِاللهِ؛ عَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ، وَعَبْدَ الله بْنَ ذِنْبٍ، وَعُمَارَةَ، وَمُرَّةَ الْهَمْدَانِيَّ، وَعَمْرَو بْنَ مَيْمُون فَسَقَيْتهمُ النَّبِيذَ وَالطَّلَا فَشَرِبُوا ، فَقَالَ الْأَعْمَشُ : قُلْتُ لَهُ : كَانُوا يَرَوُنَ الْخَوَابِي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَانُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا وَهُمْ يَسْتَفُونَ مِنْهَا.

( ٢٤٣٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعُفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَشُرَبُ النَّبِيذَ ، يُنبَذُ لَهُ غَدُوةً فَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً.

(۲۳۳۱) حضرت جعفر،اپنے والد کے بارے میں روایت کرتے ہیں کدوہ نبیذ پیتے تھے۔(اس طرح کد) اُن کے لئے صبح کونبیذ بنائی جاتی جس کووہ شام کے وقت بی لیتے۔

( ٢٤٣٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ يُوسُفَ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يُدْعَى إِلَى الْعُرْسِ، فَيَشُرَبُ مِنْ نَبِيذِهِمْ.

(۲۲۳۶۲)حضرت یوسف سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن کوولیموں میں بلایا جا تا تھااوروہ ان کی نبیذ کو پیتے تھے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ، ہو وس سیت ہیں کہ جس سے دیئے وہ سیتے ہیں گئے ہو جو کہتے دیو گئے ہو ہو گئے جس سے رقتہ

( ٢٤٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَعْرَسْتُ فَدَعَوْتُ أَصْحَابَ عَلِيٍّ ، وَأَصْحَابَ عَلِيٍّ ، وَأَصْحَابَ عَبْدٍ ، وَهُبَيْرَةُ بُنُ يَرِيْمَ ، وَالْحَارِثُ الْأَعْوَرُ ، وَمِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ ؛ عُمَارَةُ بْنُ عَبْدٍ ، وَهُبَيْرَةُ بْنُ يَرِيْمَ ، وَالْحَارِثُ الْأَعْوَرُ ، وَمِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ؛ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ يَزِيدَ ، وَعَبْدُ الله بْنُ ذِنْبٍ ، فَنَبَذْت لَهُمْ فِي

الْحَوَابِي، فَكَانُوا يَشْرَبُونَ مِنْهَا ، فَقُلْتُ : وَهُمْ يَرَوْنَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا.

(۲۲۳ ۱۳) حضرت ابوایخی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ولیمہ کیا تو میں نے حضرت علی ہی ہی ہی ہوائد کے ساتھیوں کو بلایا ۔ حضرت علی ہی ہی ہیں کہ میں نے ولیمہ کیا تو میں نے حضرت علی ہی ہی ہی ہیں کہ میں سے عمارہ بن عبد، ہمبیرہ بر میں بریم، اور حارث بن اعور کو بلایا اور حضرت عبداللہ کے ساتھیوں میں سے علقہ بن قیس، عبدالرحمٰن بن برید، اور عبداللہ بن ذئب کو بلایا، پس میں نے ان کے لئے منکوں میں نبیذ تیار کی بس وہ ان منکوں میں سے پیتے تھے۔ (راوی کہتے ہیں) میں نے کہا۔ وہ منکوں کود کھور ہے تھے؟۔ ابوایحی نے کہا۔ ہاں۔ وہ منکوں کو دکھور ہے تھے؟۔ ابوایحی نے کہا۔ ہاں۔ وہ منکوں کو دکھور ہے تھے۔

( ٢٤٣٦٤) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : النَّبِيذُ حَلالٌ. (٣٣ ١٣) حضرت ابوجعفر ، وايت ب-وه كتم بين كه نبيذ طلل ب-

( ٢٤٣٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ سُفْيَانَ الْعَطَّارِ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ مَاهَانَ الْحَنَفِيَّ ، فَقَالَ : يَا أَبَا سَالِمٍ ، مَا تَقُولُ فِي النَّبِيذِ ؟ فَقَالَ : أَقُولُ فِي النَّبِيذِ : إِنَّ مَنْ حَرَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ ، كَمَنْ أَحَلَّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ.

(۲۳۳۷) حضرت سفیان عطار ہے روایت ہے ، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ماہان حنی سے سوال کیا اور کہا۔ اے ابوسالم! آپ نبیذ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا۔ میں نبیذ کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء کوحرام کے وہ ایہ ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو حلال کہنے والا ہے۔

( ٢٤٣٦٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ : انْتَهَى قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَشْرِبَةِ إِلَى أَنْ قَالَ : لاَ تَشْرَبُوا مَا يُسَفِّهُ أَحْلاَمَكُمْ ، وَمَا يُذْهِبُ أَمُوالكُمُ.

(۲۲۳۳۱) حضرت الوالعلاء سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِرَّفِظَةَ کا قول مشروبات میں یہاں تک بہنچا کہ آپ مِرَفِظَةَ نِے فرمایا:''جو چیز تمہاری عقلوں کوخراب کرد ہے اور تمہارے اموال کوختم کردے اس کونہ پو۔'' (۲۶۳۷۷) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَیْلِ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَنْبِذُ إِلَّا فِي سِقَاءٍ مُو كى.

(۲۳۳۱۷) حضرت محمر ویشیز کے بارے میں روایت ہے کدوہ صرف منہ باندھے ہوئے مشکیزہ سے نبیذیتے تھے۔

( ٢٤٦٦٨) حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بُنُ عَمْرِو ، عَنْ عُجِيبَةَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَمْهِ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : جَلَسُنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ وَفُدُ عَبْدِ الْقَيْسِ فَقَالَ : مَا لَكُمْ قَدِ اصْفَرَّتْ أَلُوانكُمْ ، وَعَظُمَتُ بُطُونكُمُ ، وَطَهَرَتْ عُرُوقُكُمْ ؟ قَالَ : قَالُوا : أَتَاكَ سَيِّدُنَا فَسَأَلَكَ عَنْ شَرَابٍ كَانَ لَنَا مُوَافِقًا فَنَهَيْتَهُ عَنْهُ ، وَكُنَّا بِأَرْضِ مُحِمَّةٍ ، قَالَ : فَاشْرَبُوا مَا طَابَ لَكُمْ . (طبراني ٨٢٥٨)

(۲۳۳۱۸) حضرت طلق بن علی دین فی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جناب نبی کریم میلی فیکی کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئ تھے کہ اس دوران عبدالقیس کا وفد حاضر ہوا۔ آپ میرافیکی کے نے (ان سے) پوچھا۔ 'دہتمہیں کیا ہواہے کہ تمہارے رنگ زرد پڑے 

- ( ٢٤٣٦٩ ) حَلَّتُنَا جَرِير ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا خَيرَ فِي النَّبِيذِ إِذَا كَان حُلوًّا.
- (۲۳۳۱۹) حضرت ابراہیم سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نیز میٹھی ہوتو اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔
- ( ٢٤٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ ، قَالَ : دَعَانَا رَجُلٌ إِلَى طَعَامِ فَأَكَلْنَا ، ثُمَّ أَتَانَا بِشَوَابٍ ، فَشَرِبَ الْقَوْمُ وَلَمْ أَشُرَبُ ، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَىَّ بَكُرٌ ، يَعْنِى ابْنَ مَاعِزِ ، نَظْرَةً ظَنَنْتُ أَنَّهُ مَقَتَنِى.
- (۲۳۳۷۰) مفرت سعید بن مروق سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کدایک آدی نے ہماری کھانے کی دعوت کی چنانچے ہم نے کھانا
- کھایا۔ پھروہ آ دمی ہمارے پاس مشروب لایا۔ پس سب لوگوں نے وہ مشروب پیا۔ لیکن میں نے نہیں پیا۔ راوی کہتے ہیں۔اس پر بکر بن ساعد نے میری طرف اس طرح دیکھا کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ مجھے بیزار ہوگئے ہیں۔
- ( ٢٤٣٧ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا دَخَلْتُ عَلَى أَخِيكَ ، فَسَلَهُ عَنْ شَرَابِهِ ، فَإِنْ كَانَ نَبِيذُ سِقاءٍ فَاشْرَبْ.
- (۲۳۳۷) حضرت حسن سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ جبتم اپنے (مسلمان) بھائی کے پاس جاؤ۔ تو تم اس سے اس کے مشروب کے بارے میں سوال کرو۔ پس اگراس کامشروب مشکیزہ کی نبیذ ہوتو تم اس کو بی لو۔
- ( ٢٤٣٧ ) حَلَّتُنَا عَبِيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنُ أَبِي مِسْكِينٍ ، عَنْ هُزَيْلِ بُنِ شُرَخْبِيلَ ، قَالَ : مَرَّ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ عَلَى ثَقِيفٍ ، ثَقِيفٍ فَاسْنَسْقَاهُمْ ، فَقَالُوا : أَخْبِؤُوا نَبِيذَكُمْ ، فَسَقَوْهُ مَاءً ، فَقَالَ : اسْقُونِي مِنْ نَبِيذِكُمْ يَا مَعْشَرَ ثَقِيفٍ ، قَلَ : يَا مَعْشَرَ ثَقِيفٍ ، إِنَّكُمْ تَشْرَبُونَ مِنْ هَذَا قَالَ : يَا مَعْشَرَ ثَقِيفٍ ، إِنَّكُمْ تَشْرَبُونَ مِنْ هَذَا الشَّرَابِ الشَّدِيدِ ، فَأَمَّرُ النَّعُلُ مِنْ شَرَابِهِ شَيْءٌ ، فَلْيَكْسِرُهُ بِالْمَاءِ .
- (۲۲۳۷۲) حضرت ہذیل بن شرحبیل ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب شائل قبیلہ بنو ثقیف پر سے ٹررے تو آپ تواٹن نے ان سے پانی طلب کیا۔ انہوں نے (باہم ایک دوسرے سے) کہا۔ تم اپنی نبیذ چھپالوا وران کو پانی بلا دو۔ اس پر حضرت عمر تواٹنو نے کہا۔ اے گرو و ثقیف! تم مجھے اپنی نبیذ میں سے پلاؤ۔ راوی کہتے ہیں۔ پس انہوں آپ تواٹنو کو نبیذ پر حضرت عمر تواٹنو نے نبلا کو ۔ حضرت عمر تواٹنو نے نبلا کو کھم دیا اس نے پانی ڈالا پھر آپ تواٹنو نے اپنی ہاتھ سے اس کوروک دیا۔ پھر آپ تواٹنو نے فرمایا:
  اے گروہ ثقیف! تم اس تخت مشروب کو پیتے ہو۔ پس تم میں جس کس کو یہ کی درجہ شک میں ڈالے تو اس کو چا ہیے کہ وہ اس کو پانی سے تو ڈر ڈالے۔

# ( ۸ ) مَنْ رَخَّصَ فِی نبِینِ الْجَرِّ الْاَخْضَرِ جن لوگوں نے سِزگھڑے کی نبیذ کی اجازت دی ہے

( ٢٤٣٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُنْبَذُ لَهُ فِي الْجَرِّ الْأَخْضَرِ.

(۲۲۳۷۳) حفرت اسود سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حفرت عبداللہ کے لئے سبزرنگ کے گھڑے میں نبیذ تیار کی جاتی تھی۔

( ٢٤٣٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمَجَالِدِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، قَالَ : ذَخَلَ عَمْرُو بْنُ خُرَيْثٍ

عَلَى عَبْدِ اللهِ فِي حَاجَةٍ ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : يَا جَارِيَةُ ، اسْقِينَا نَبِيذًا ، فَسَقَنْهُ مِنْ جَرٌّ أَخْضَرَ.

(۲۳۳۷۳) حضرت مجالد بن الى راشد بروايت ب، وه كيتم بين كه حضرت عمر و بن حريث حضرت عبدالله كي پاس كي ضرورت بين كي مشرورت بين يلا وُ بين كي من بينه پلا وُ بين بينه پلا وُ بين بينه پلا وُ بين بينه پلا وُ بين بينه پلا وُ بينه پلا و بينه پلا

( ٢٤٣٥ ) حَذَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لَأَبِى مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِى ، قَالَتُ : كُنْتُ أَنْبِذُ لَأَبِى مَسْعُودٍ فِى الْجَرِّ الْأَخْضَرِ .

(۲۳۳۷۵) حفرت ابومسعودانصاری دی این کی ام ولد سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں حضرت ابومسعود دی این کے لئے سبز گھڑے میں نبیذ بناتی تھی۔

( ٢٤٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ أَبِي الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنُ أُمَّ مَعْبَدٍ ، قَالَ : قَالَتُ : يَا بُنَيَّ ، إِنَّ مُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ ، كَمُسْتَحِلِّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ، إِنِّي كُنْتُ أَنْبِذُ النَّبِيذَ لِقَرَظَةَ بُنِ كُعْبٍ، وَكَانَ رَجُلاً قَدُ آتَاهُ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا، فَيَسْقِيدِ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ يَغْشَاهُ مِنْهُمْ ؛ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ ، وَزَيْدُ بُنُ أَرْقَمَ ، فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ يَغْشَاهُ مِنْهُمْ ؛ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ ، وَزَيْدُ بُنُ أَرْقَمَ ، فِي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ يَغْشَاهُ مِنْهُمْ ؛ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ ، وَزَيْدُ بُنُ أَرْقَمَ ، فِي اللَّذَ الْمُزَقَّتِ ، وَالْجَرِّ الْأَخْصَرِ.

(۲۳۳۷۲) حفرت ام معبد سے ابوالحارث تیمی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: اے میرے بینے! یقیناً اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء کوحرام کرنے والا ایسائی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کوحلال کرنے والا میں قرظہ بن کعب کے لئے نبیذ تیار کرتی تھی۔ اور یہوہ آدمی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سامال دے رکھا تھا۔ پس بیصاحب بین بینے جناب رسول اللہ مَوَّافِقَةَ کے ساتھیوں کو پلاتے تھے۔ اور بیاس کوڈھانپ دیتے تھے۔ ان صحاب شکائٹی میں حضرت معاذبین جبل اور تھزت زید بن ارقم والله تو تھے۔ ایک بری مزدنت منظے میں اور مبزگھڑے میں۔

( ٢٤٣٧ ) حَدَّفَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَكِيم، عَنْ أُمِّهِ؛ أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ كَانَ يَوَى أَهْلَهُ يَنْبِذُونَ فِي الْجَرِّ، وَلاَ يَنْهَاهُمْ. ( ٢٣٣٧ ) حضرت حسن بن عَيم عروايت ب وايل والده عدوايت كرتے بي كه حضرت ابو برزه وَ اللهِ اللهِ عَلَم والول كو گھڑے میں نبیذیتار کرتے ہوئے دیکھتے تھے اوران کومنع نہیں کرتے تھے۔

( ٢٤٣٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى يَشُرَبُ نَبِيذَ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ.

(۲۷۳۷۸) حضرت مسلم میشیز سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن الی اوٹی سبز گھڑے کی نبیذ پیتے تھے۔ پر سیر وہ یا و دو و میر دیے برد و میری دو و میں برد و و میری دورون کو میری کا برد و میرون کا میری کا استان کی

( ٢٤٣٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَم مُوسَى ، قَالَتُ : كُنْتُ أَنْبِذُ لَعَلِيّ فِي الْجَرِّ الْأَخْضَرِ.

(۲۳۳۷۹) حفرت ام موی سے روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں حضرت علی تفاق کے لئے سبر رنگ کے گھڑے میں نبیذ بناتی تھی۔

. ( . ٢٤٣٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِى هَارُونَ الْفَنَوِيِّ ، عَنْ أَبِى مِجْلَزِ ، قَالَ : صَنَعَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ لْأَنَاسِ مِنَ الْقُرَّاءِ طَعَامًا ، ثُمَّ سَقَاهُمْ نَبِيدًا ، ثُمَّ قَالَ : تَدُرُونَ مَا النَّبِيذُ الَّذِى سَقَيْتُكُمْ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، سَقَيْتُنَا نَبِيذًا ، قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُ نَبِيذُ جَرًّ ، أَوْ جِرَارٍ ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : فَقَالَ : فِيمَا يُنْبَذُ لَكَ ؟ فَدَعَا الْجَارِيَةَ ، فَجَاءَ تُ بِجَرٍّ أَخْضَرَ ، فَقَالَ : يُنْبَذُ لِى فِى هَذَا.

(۱۳۳۸۰) حضرت ابومجلز سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت قیس بن عباد نے کچھ قراء کے لئے کھانا بنایا پھرانہوں نے ان کو نبیذ پلائی۔ پھر بوچھا۔ جانتے ہویہ نبیذ جو میں نے تمہیں پلائی ہے۔ بیکون می نبیذ ہائی۔ پارےتم نے ہمیں نبیذ پلائی ہے۔ انہوں نے کہا۔ ہاں۔ تم نے ہمیں نبیذ پلائی ہے۔ انہوں نے کہا۔ ہیں۔ بلکہ بیتو گھڑے کی نبیذ تھی۔ پھر بیصا حب حضرت معقل بن بیار کے پاس چلے گئے۔ راوی کہتے ہیں۔ اوران سے کہا۔ آپ کے لئے کس برتن میں نبیذ تیار کی جاتی ہے؟ چنا نچوانہوں نے لوغدی کو بلایا پس وہ لوغدی سبز رنگ کا گھڑا لے کر آئی۔ حضرت معقل دی تین کہا۔ میرے لئے اس میں نبیذ تیار کی جاتی ہے۔

( ٢٤٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، قَالَ : ذَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، فَأَكَلْنَا عِنْدَهُ ، ثُمَّ دَعَا بِجُرَيرَةٍ خَضُرًاءَ فِيهَا نَبِيذٌ ، فَسَقَانَا.

(۲۳۳۸۱) حفرت تغلبہ والی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت انس والی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پس ہم نے ان کے

ہاں کھاتا کھایا بھرانہوں نے سزرنگ کا ایک جھوٹا سا گھڑ امنگوایا جس میں نبیذتھی۔ پھر (وہ نبیذ )انہوں نے ہمیں پلائی۔

( ٢٤٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامٍ ، قَالَ :كَانَ يُنْبَذُ لِعَبْدِ اللهِ النَّبِيذُ فِي جِرَارِ خُضْرِ فَيَشْرَبُهُ ، وَكَانَ يُنْبَذُ لَأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِي جَرَّ أَخْضَرَ فَيَشْرَبُهُ.

(۲۳۳۸۲) حفرت ہمام ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے لئے سبز گھڑے میں نبیذ تیار کی جاتی تھی جس کووہ پیتے

تھے۔جبکہ حضرت اسامہ کے لئے بھی سنر رنگ کے گھڑے میں نبیذیتار کی جاتی تھی اوروہ اس کو پینتے تھے۔ میں برور میں میں وجو میں در میں جب میں میں اس میں اس کے میں اس کے میں اس کے میں اس کے میں اس کا میں اس کے میں

( ٢٤٣٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُنْبَذُ لَهُ فِي الْجَرِّ الْأَخْضَرِ ، وَكَانَ شَقِيقٌ يَشُرَّب النَبِيذَ فِي الْجَرِّ الْأَخْضَرِ.

( ۲۴۳۸ ۳) حضرت شقیق سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود وہا شو کے لئے سبز گھڑے میں نبیذ تیار کی جاتی تھی اور

حفرت ثقیق بھی سبر گھڑے میں نبیذیتے تھے۔

( ٢٤٣٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، وَأَبِي مَسْفُودٍ ، وَأَسَامَةَ ؛أَنَّهُمْ كَانُوا

يسر بون بيد حبر . (۲۲۳۸۳) حفرت عبدالله، حفرت ابومسعوداور حفرت اسامه كي بار يين روايت بكدية مام حفرات كفر ي نبيذ بية تقر ( ٢٤٣٨٥ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي لَيْلَى يَشْرَبُ نَبِيذَ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ ، بَعْدَ مَا يَسْكُنُ غَلَيَانُهُ.

(۲۳۳۸۵) حضرت یزید بن ابی زیاد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیا کواس وقت سبز گھڑے كى نبيذيية ويكاجب كداس كاجوش ختم موكياتها

( ٢٤٣٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي فَرُوكَة، قَالَ: سَقَانِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى فِي جَرُّ أَخْضَرَ، وَفِيهِ دُرُدِي ، وَسَقَيْتُهُ مِنْهُ.

(۲۳۳۸ ۲) حضرت ابوفروہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عبدالرحمٰن بن الی لیلٰ نے سبزرنگ کے گھڑے میں (نبیز) پلائی اوراس میں تلجمت بھی تھی اور میں نے وہ نبیذیی لی۔

( ٢٤٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ يَشُرَبُ نَبِيذَ الْجَرُّ الْأَخْضَرِ.

(٢٢٣٨٤) حفرت عَبدالله عسعيد بن جَيرروايت كرتے بين، وه كہتے بين كه حفرت عبدالله بزرنگ كُرُفر على نبيذ پيتے تھے۔ ( ٢٤٣٨٨) حَدَّنَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ يَنْبِذُ فِي الدَّنَّ ، وَيَنْبِذُ فِي الْجَرِّ

الأخضر.

(۲۳۳۸۸) حفرت الوالحق ہے روایت ہے، کہتے ہیں کہ عمرو بن شُرحبیل مظے میں نبیذ تیار کرتے تھے اور سزرنگ کے مظے میں نبیذ

( ٢٤٣٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ يَشُوَبُ نَبِيذَ الْجَرِّ الْأَخْصَوِ.

(۲۳۳۸۹) حضرت ابواسحاق ئے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کدابن الحنفیہ سبزرنگ کے گھڑے کی نبیذ پیتے تھے۔

(٢٤٣٩) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَتِنِي أُمُّ حَفْصٍ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَنْبِذُ لِعِمْوَانَ بْنِ خُصَّيْنِ فِي جَوِّ . (ابن سعد ٢٩٠)

(۲۳۳۹۰) حضرت حمران بن عبدالعزیز ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ام حفص نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں عمران بن حصین کے لئے گھڑے میں نبیذ تیار کرتی تھی۔ ( ٣٤٣٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَشُرَبُ نَبِيذَ الْجَرِّ.

(۲۲۳۹۱)حفرت مروق کے بارے میں روایت ہے کدوہ گھڑے کی نبیذ پیا کرتے تھے۔

( ٢٤٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَهِلَالِ بْنِ يَسَاف ، وَشَقِيقٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَهِلَالِ بْنِ يَسَاف ، وَشَقِيقٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَهُمُّ فِي بُيُوتِهِمُ ، فَرَأَيْتُهمْ يَشُرَبُونَ نَبِيذَ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ.

(۲۲۳۹۲) حفرت حين سروايت ب، وه كتب بي كدين حفرت ابرابيم ، حفرت عنى ، حفرت بال بن يباف ، حفرت ثقق اور حفرت ثقق اور حفرت معيد بن جيرك پاس كيااور بيلوگ اپنا اين يباف ، حفر اين كيما ور حفرت معيد بن جيرك پاس كيااور بيلوگ اپنا اين يا كيما ور حفرت معيد بن جيرك پاس كيااور بيلوگ اپنا اين كيما ور حفرت عند بن الكوم و بن الكوم و

(۲۲۳۹۳) حضرت اسود کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اپنے ولیمہ میں بلایا۔ اورلوگوں کوسبز گھڑے کی نبیذ

پلائى راوى كہتے ہيں كداور حضرت ابرائيم نے لوگوں كواپ وليمديل بلايا اوران كوسزرنگ كے كھڑے ييس نبيذ بلائى۔ ( ٢٤٣٩٤ ) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ نَبِيذَ الْجَرِّ.

(۲۲۳۹۴) حفزت مالک بن دینار،حضرت ابورافع کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ دہ گھڑے کی نبیّنہ پیا کرتے تھے۔

( ٢٤٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : إِنَّا نَنْبِذُ فِي الْجَرِّ الْأَخْضَرِ ، ثُمَّ نُضِيفُهُ فِي الدَّوْرَقِ الْمُقَيَّرِ ، أَوْ فِي الإِنَاءِ الْمُقَيَّرِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۳۳۹۵) حفزت منصور ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا۔ ہم سزرنگ کے گھڑے میں نبیذ تیار کرتے ہیں پھر ہم اس کوتارکول ملے ہوئے برتن وغیرہ میں ڈال دیتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا۔اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٤٣٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُمْرَانَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمَّ حَفْصٍ سُرِّيَّةُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ ، قَالَتْ: كُنْت أَنْتَبِذُ لِعِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ فِي الْجَرِّ الْأَخْصَرِ فَيَشُرَبُهُ.

(۲۳۳۹۲) حضرت ام حفص ہے روایت ہے ، وہ کہتی ہیں کہ میں حضرت عمران بن حصین کے لئے سبز گھڑے میں نبیذ تیار کرتی تھی پھروہ اس کو لی لیتے تھے۔

( ٢٤٣٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَشُرَبُ نَبِيذَ السَّوِيقِ.

(۲۳۳۹۷) حفزت علی بن ما لک،حضرت ضحاک کے بارے میں روایت کرتے ہیں کدوہ ستو کی نبیذ تیار کرتے تھے۔

( ٢٤٣٩٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي

لَيْلَى، قَالَ: كُنْتُ أَشُرَبُ النَّبِيذَ فِي الْجِرَارِ الْخُضُرِ، مَعَ الْبَدُرِيَّةِ مِنْ أَصحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (۲۳۳۹۸) حفرت عبدالرحن بن الى يلى بروايت ب، كتب بين كه بين بدرى صحابه كرام تَكَاثَيْنُ كساته مبرُ كُمْرُول مِين نبيذ بيا كرتا تقاب

( ٢٤٢٩٩) حَدَّفَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الشَّيبَانِيِّ ، عَنْ غَيْلاَنَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَشُرَبُ النَّبِيدَ فِي جَوِّ أَخْضَرَ ، وقَالَ : إِنَّ مُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ ، كَمُسْتَحِلٌ مَا حَرَّمَ اللَّهُ. عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَشُرَبُ النَّبِيدَ فِي جَوِّ أَخْضَرَ ، وقَالَ : إِنَّ مُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ ، كَمُسْتَحِلٌ مَا حَرَّمَ اللَّهُ. (٢٣٣٩٩) حضرت عبدالله بن يدين الله عن يديد عن الموجد عن الوعيد وبن عبدالله بن معود كوبر كُمْر على الله بين عبدالله بي حميدا كما لله والله عن عبدالله والله و

( ٢٤١٠ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرِو ، قَالَ : شَرِبْتُهُ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ نَبِيدًا فِي جَرُّ أَخْضَرَ. (٢٣٣٠٠) حضرت حسن بن عمرو سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کے ہال سِرُ گھڑے میں نبیذ لی۔

( ٢٤٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا بَرُزَةَ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي جَرِّ أَخْضَرَ.

(۲۳۳۰) حضرت ابومغيره، اپنو والدے روايت كرتے بين كه حضرت ابو برزه و الله كے لئے سبز كھڑے بين نبيذ تيار كى جاتى تقى۔ ( ۲۶٤٠٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي رَافِعٍ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُنْبُذُ لَهُ فِي جَرٍّ، فَكَانَ يَشُرَبُهُ حُلُوا بِالسَّوِيقِ.

(۲۳۳۰۲) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی رافع ہے روایت ہے کہ ان کے والد کے لئے گھڑے میں نبیذ تیار کی جاتی تھی۔ پھروہ اس کوستو ہے ملاکر میٹھا بنا کر پینتے تھے۔

( ٢٤٤٠ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَرِّ أَخُضَّرَ. (طبراني ٢٣٢٨)

(۲۳۴۰۳) حضرت عائشہ ٹھاپنیٹنا ہے روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جناب رسول اللہ مَرَافِظَافِیَا آپ عبر گھڑے میں نبیذ تیار کی آتھ

( ٢٤٤.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الشِّخْيرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ صُحَارٍ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى رَجُلٌ مِسْقَامٌ ، فَأَذَنْ لِى فِى جَرَّةٍ أَنْتَبِذُ فِيهَا ، فَأَذِنَ لِى.

(احمد اسم بزار ۲۹۱۰)

(۲۳۴۰ ) حفرت عبد الرحمٰن بن صحار، اینے والد سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا۔ اے اللہ کے

رسول مَلْفَظَيَّةَ! میں ایک بہت بیار آ دمی ہوں۔ پس آپ مجھے اس بات کی اجازت دے دیجئے کہ میں گھڑے میں نبیذ ہناؤں۔ چنانچہ آپ مِلَفظَیْکَةَ نے مجھے اجازت دے دی۔

( ٣٤٤.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَهْلٍ أَبِى الْأَسْدِ ، عَنْ مُسْرَدٍ ، قَالَ : كَانَ نَبِيذُ سَعْدٍ فِى جَرَّةٍ خَضْرَاءَ ، قَالَ :وَقَالَ :لَا تَقُلُ اسْقِنِى مُحَطَّمًا.

(۳۲۲۰۵) حفرت مرد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حفرت سعد کی نبیذ ، سبز گھڑ ہے میں ہوتی تھی۔ راوی کہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہتم یوں نہ کہوکہ مجھے محطم پلاؤ۔

( ٢٤٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرُب، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُمَّ أَبِي عُبَدُدَةً، أَوْ أُمَّ عُبَدُدَةً اللهِ وَلاَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ. (عبدالرزاق ١٩٥٣) أَوْ أُمَّ عُبَدُدَةً أَنَهُمْ كَانُوا يَنْبِذُونَ فِي الْجَرِّ الْأَخُصَّرِ، فَيَرَاهُمْ عَبْدُ اللهِ وَلاَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ. (عبدالرزاق ١٩٩٥) (٢٣٣٠) حضرت قاسم بن عبدالرحمُن سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ام الی عبیدہ نے بیان کیا کہ وہ برگھڑے میں نبیذ بناتے تھے۔ حضرت عبدالتدنے انہیں دیکھا اور اس مے منع نہیں کیا۔

( ٢٤٤٠ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ فَلَا عَلَى عُنْدَ مُعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ فَلَا عَلَى اللهِ عَنْ أَبِينَا بِقَدَحٍ مِنْ نَبِيدٍ فَشَرِبَ وَشَرِبْنَا ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى ابْنِ لَهُ ، فَأَبَى أَنْ يَشُرَبَ ، فَلَا عَلَى ابْنِ لَهُ ، فَأَبَى أَنْ يَشُرَبَ ، فَأَخَذَ مَعْقِلٌ عَصَّى كَانَتُ عِنْدَهُ ، فَضَرَبَ بِهَا رَأْسَهُ فَشَجَّهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : أَتَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا ، وَذَكَرَ مِنْ فَسَارِئِهِ وَتَأْبَى أَنْ تَشْرَبَ مِنْ شَرَابِ شَرِبَهُ أَبُوكَ وَعُمُومَتُكَ ، لَأَنَّهُ نَبِيذُ جَرَّ ؟.

( ٢٤٤٠٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مِسْحَاجِ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : كُنْتُ نَازِلاً فِي دَارِ أَنَسٍ ، فَرَأَيْتُهُ يَشْرَبُ النَّبِيذَ فِي جَرِّ أَخْضَرَ.

(۲۳۳۰۸) حضرت مسحاج بن موی ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت انس پینٹو کے گھر میں اُترا تو میں نے ان کوسبز گھڑے میں نبیذیپیتے دیکھا۔

( ٢٤٤.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :حدَّثِني عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ ، قَالَ :أَذْرَكُتُ رِجَالًا كَانُوا يَتَخِذُونَ

هَذَا اللَّيْلَ جَمَلًا ، يَشْرَبُونَ نَبِيذَ الْجَرِّ ، وَيَلْبَسُونَ الْمُعَصُفَرَ ، مِنْهُمْ زِرٌّ ، وَأَبُو وَائِلٍ.

( ۲۲۲۲ ) حضرت عاصم بن بہدلہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے جواس رات کواونٹ بھگاتے تھے، گھڑے کی

نبیز پیتے تھے اور عصفر سے رنگ کئے ہوئے کپڑے پہنتے تھے۔انہی لوگوں میں حضرت زرّ اور حضرت ابودائل تھے۔ پر پر پر پر میں ان سے درو ور پر سے درو و سے برورو میں بہتو ہوئی کرتے ہوئی۔

( ٢٤٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ النَّبِيذَ لِثَلَاثٍ.

(۲۳۳۱۰)حفرت منصور،حضرت ابراہیم کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہم ،نبیذ کوتین دن تک پیتے تھے۔

## ( ٩ ) بَابٌ فِي الشَّربِ فِي الظُّروفِ

#### باب: برتنوں میں پینے کے بارے میں

( ٣٤٤١ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى بُرُدَةَ ، يَفْنِى ابْنَ نِيَارٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :اشْرَبُوا فِى الظُّرُوفِ ، وَلَا تَسْكَرُوا.

(نسائی ۵۱۸۷ طبرانی ۲۲)

(۲۳۲۱) حضرت ابو برده بن دینار سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول الله مَطِّنْظَیَّظُ کو کہتے سُنا ہے: ''تمام برتنوں میں پولیکن نشد کی حدکونہ جاؤ۔''

( ٣٤٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيذِ فِى هَذِهِ الظُّرُوفِ ، ثُمَّ قَالَ : نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ ، فَاشْرَبُوا فِيهَا شِنْتُمْ ، مَنْ شَاءَ أَوْكَى سِقَاءَ هُ عَلَى إِثْمِ.

(۲۳۳۱۲) حفرت انس جي هئي ہے روايت ہے، وہ کہتے ہيں کہ جناب رسول الله مُؤَفِّقَ فَيْ ان برتنوں ميں نبيذ ہے نع کيا تھا۔ليکن پھر آپ مُؤْفِقَ هُمْ نے ارشاوفر مایا: 'میں نے تہمیں نبیذ ہے نع کیا تھالیکن اہتم جس میں چاہو ہیو۔ جو چاہے اپنے مشکیزہ کو گناہ پر ماند در لے۔''

( ٢٤٤١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ أَبِي سِنَانِ ، عَنُ مُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيْذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا.

علی الله علیہ و تسلم ، تھیں معم عن المبیدہ اور سے ویسا ہو اور کہتے ہیں کہ جناب رسول القد مُؤْفِظَةُ نے ارشاد فر مایا:''میں ا (۲۳۳۱۳) حضرت ابن ہریدہ، اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول القد مُؤْفِظَةُ نے ارشاد فر مایا:''میں

نے تمہیں مشکیز ہ کے علاوہ میں نبیذ پینے ہے منع کیا تھا۔ لیکن ابتم تمام طرح کے برتنوں میں پیو۔ لیکن نشد آور نہ ہو۔'' دیں درج پر یہ گائی کا محد انگر ڈنر میں ہے ڈیٹر کے ان کا کہ این میں تائی کی ڈیٹر کا در بھاد رہے ڈیٹر کا کہ انگر

( ٢٤٤١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَنْهِذَةِ فِى الْأَوْعِيَةِ ، فَاشْرَبُوا فِيمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَنْهِذَةِ فِى الْأَوْعِيَةِ ، فَاشْرَبُوا فِيمَا

(۲۳۳۱۳) حضرت انس و الله سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِلَافِظَةَ نے برتنوں میں نبیذوں کے پینے سے منع کیا تھا۔ لیکن پھراس کے بعد آپ مِلِلَافظَةَ أِنے فرمایا: ''بیقیناً میں نے تمہیں برتنوں میں نبیذوں کے پینے سے منع کیا تھا۔ پس اہتم جس میں بھی چاہو پی او۔ اور جو شخص چاہے تو وہ اپنے مشکیزہ کو گناہ پر باندھ لے۔''

( ٢٤٤١٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُّ وِعَاءً ، فَأَذِنَ لَهُمُّ فِي شَيْءٍ مِنْهُ ، يَعْنِي الظُّرُوفَ. فِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُّ وِعَاءً ، فَأَذِنَ لَهُمُّ فِي شَيْءٍ مِنْهُ ، يَعْنِي الظُّرُوفَ. (بخارى ٥٥٩٣ مسلم ٢١)

(۲۳۳۱۵) حفزت عبداللہ بن عمروے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مِثَوَّ کِی عُرض کیا گیا کہ تمام اوگوں کے پاس (مجوزہ) برتن نہیں ہوتے پس آپ نے ان کے لئے کچھ برتنوں کی اجازت دے دی یعنی ظروف کی۔

( ٢٤٤١٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِىٌ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ النَّابِغَةِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِى ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : کُنْتُ نَهَیْتُکُمْ عَنْ هَذِهِ الْأَوْعِیَةِ ، فَاشْرَبُوا فِیهَا ، وَاجْتَنِبُوا کُلَّ مَا أَسْكَرَ.

(۲۳۲۱۲) حفرت علی مزایقو، جناب نبی کریم مِرْ اَلْفَظِیَّ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ مِرْ اِلْفَظِیَّ نے ارشاد فرمایا:''میں نے تہمہیں ان برتنول سے منع کیا تھالیکن ابتم ان میں پی لیا کرواور ہرنشہ آور چیز سے اجتناب کرو۔''

( ٢٤٤١٧) حَذَّنَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْحَارِثِ النَّيْمِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ غَسَّانَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ البِّنِ الرَّسِيمِ ، وَكَانَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ هَجَرَ ، وَكَانَ فَقِيهًا حَدَّثَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَهُ انْطَلَقَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَفُدٍ فِى صَدَقَةٍ يَحْمِلُهَا إِلَيْهِ ، قَالَ : فَنَهَاهُمْ عَنِ النَّبِيذِ فِى هَذِهِ الظُّرُوفِ ، فَرَجَعُوا إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَفُدٍ فِى صَدَقَاتِهِمْ ، فَقَالُوا : يَا أَرْضِهِمْ ، وَهِى أَرْضُ تِهَامَةَ حَارَّةً ، فَاسْتَوْخَمُوهَا ، فَرَجَعُوا إِلَيْهِ الْعَامَ الثَّانِي فِي صَدَقَاتِهِمْ ، فَقَالُوا : يَا أَرْضِهِمْ ، وَهِى أَرْضُ تِهَامَةَ حَارَّةً ، فَاسْتَوْخَمُوهَا ، فَرَجَعُوا إِلَيْهِ الْعَامَ الثَّانِي فِي صَدَقَاتِهِمْ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّكَ نَهَيْتَنَا عَنْ هَذِهِ الأَوْعِيَةِ فَتَرَكُنَاهَا ، وَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ :اذْهَبُوا فَاشْرَبُوا فِيمَا شِئْتُمْ، وَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ نَهُيْتَنَا عَنْ هَذِهِ الْأَوْعِيَةِ فَتَرَكُنَاهَا ، وَشَقَ ذَلِكَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ :اذْهَبُوا فَاشْرَبُوا فِيمَا شِئْتُمْ، مَنْ شَاءَ أَوْكَى سِقَاءَهُ عُلَى إِثْمَ. (احمد ٣/ ٣٨١- طبرانى ٣٣٣٣)

(۲۳۳۱۷) حضرت ابن رسیم سے سیاہل جمر میں سے ایک شخص تھے اور فقیہ تھے ۔۔۔۔ اپنے والد سے روایت بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک وفد میں جناب نبی کر بیم مِیلَ فَظِیَّا اَلَّم کَی فدمت میں حاضر ہوئے اور یہ وفد آپ مِیلَ فَظِیَّا کَی کَی مُیلُ فِظِیْ اَلَیْ کَی فدمت میں حاضر ہوئے اور یہ وفد آپ مِیلُون کِی اِس صدقہ لے کرگیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جناب نبی کر یم مِیلُون کِی اُلی وفدوالوں کو اِن برتوں میں نبیذ پینے سے منع کیا۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے علاقہ میں واپس چلے گئے۔ وہ تہامہ کا علاقہ گرم تھا۔ پس ان لوگوں کو یہ زمین موافق ثابت ہوگئی۔ پھروہ اگلے سال آپ مِیلَون کِی خدمت میں اپنے صدقات لے کر حاضر ہوئے اور انہوں نے بتایا۔ یا رسول اللہ مِیلَون کِی آپ نے ہمیں ان برتوں سے منع کیا تھا پس ہم نے وہ برتن چھوڑ دیے لیکن حاضر ہوئے اور انہوں نے بتایا۔ یا رسول اللہ مِیلَون کِی آپ نے ہمیں ان برتوں سے منع کیا تھا پس ہم نے وہ برتن چھوڑ دیے لیکن

ہمیں اس پر بہت مشقت ہوئی۔ اس پر آپ مَلِ اَنْفَظَةَ نے فر مایا:''تم جا وَ اور جس میں جا ہو ہو، جو مخص جا ہے وہ ا پناہ میں اس پر بہت مشقت ہوئی۔ اس پر آپ مَلِ اِنْفَظَةَ نے فر مایا:''تم جا وَ اور جس میں جا ہو ہو، جو مخص جا ہے وہ اپنے مشکیز ہ کو گناہ پر

( ٣٤٤١٨ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الظُّرُوفِ ، فَشَكَتْ إِلَيْهِ الْأَنْصَارُ ، فَقَالُوا :لَيْسَ لَنَا أَوْعِيَةٌ ، فَقَالَ : فَلَا إِذَنْ.

(بخاری ۵۵۹۲ ترمذی ۱۸۷۰)

(۲۳۳۱۸) حضرت جابر جنافی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں۔ جناب رسول الله مَلِقَقَعَ نے برتنوں سے منع فرمایا تو مجھانصار نے آپ مُؤْفِقَقَعَ كُوشكايت كى اورعرض كيا- يا رسول الله مُؤْفَقَعَ إجمارے پاس تو برتن نهيس جين -آپ مَؤْفَقَعَ أَ فرمايا: " كهر سيممانعت

( ٢٤٤١٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا فَرْقَدٌ السَّبَخِيُّ ، فَالَ :حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْرُونَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ هَذِهِ الأَوْعِيةِ، وَإِنَّ الْأُوْعِيَةَ لَا تُجِلُّ شَيْئًا ، وَلَا تُحَرِّمُهُ ، فَاشْرَبُوا فِيهَا.

(۲۲۲۹۹) حضرت عبدالله ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَشِ الْفَصَحَةَ نے فرمایا: ''یقیناً میں نے تمہیں ان برتنوں ہے رو کا تھا۔ جبکہ برتن کسی چیز کوحلال یا حرام نہیں کرتے ۔ پس تم ان برتنوں میں پی سکتے ہو۔''

( ٢٤٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ عَبْدِ للرَّحْمَنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُلُّ

حَلَالِ فِي كُلِّ ظَرْفٍ حَلَالٌ ، وَكُلَّ حَرَامٍ فِي كُلِّ ظَرْفٍ حَرَامٌ.

(۲۳۳۲۰) حفزت این عباس ولائن سے روایت ہے، کہتے ہیں۔ ہر طلال چیز ہر برتن میں حلال ہے۔ اور ہرحرام چیز ہر برتن میں

( ٢٤٤٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ أَبِي الشُّعْثَاءِ الْكِنْدِئِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : الْأَوْعِيَةُ لَا تُجِلُّ شَيْنًا ، وَلَا تُحَرِّمُهُ.

(۲۲۳۲۱) حضرت ابن عمر وزانتی سے ، ابوالشعشاء کندی روایت کرتے ہیں ، کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر وزانتی کو کہتے سُنا کہ برتن کسی نشئ کوحلال کرتا ہے اور نہ ہی حرام کرتا ہے۔

( ٢٤٤٢٢) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ صَالِح، عَنِ الشَّغْمِيِّ ، قَالَ: نَبِيدُ الْمِوْرِ أَشَدُّ مِنْ نَبِيدِ الدَّنْ ، وَمَا حَرَّمَ إِنَاءُ ، وَلاَ أَحَلَّ. ( ٢٤٤٢٢) حفرت على صروايت من وم يَج بِن كَمْنَ كَى نبيذ ، منكى نبيذ سے زياده خت ہے۔ كوئى برتن كى چيز كورام كرتا ہے

( ٢٤٤٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ شُرَيْحِ

الْأَسْقِيَةُ الَّتِى تُنْبَذُ فِيهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ :مَا يُحْلِلْنَ شَيْئًا ، وَلَا يُحَرِّمْنَ ، وَلَكِنَ ٱنْظُرُوا مَا تَجْعَلُونَ فِيهِ مِنْ

(۲۲۳۲۳) حفرت زبیر بن عدی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت شریح کے ہاں ان مشکیزوں کاذکر گیا گیا جن میں نبیذ بنائی

جاتی ہے۔تو حضرت شریح نے ارشاد فرمایا: پیشکیزے کی چیز کو حلال کرتے ہیں اور نہ ہی حرام کرتے ہیں۔ بلکہ تم ان میں جو پچھ ڈالتے ہوحلال یاحرام اس کود یکھو۔

( ٢٤٤٢٤ ) حَلَّمُنَا وَكِيْعٌ ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي بَجِيلَةَ ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُلُّ حَلَالٍ فِي كُلُّ ظُرُفٍ حَلَالٌ ، وَكُلُّ حَرَامٍ فِي كُلُّ ظَرُفٍ حَرَامٌ.

(۲۳۳۲۳) حضرت ابن عباس وافت ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں۔ برطال چیز برطرح کے برتن میں حلال ہی ہوتی ہے اور برحرام چیز برطرح کے برتن میں حرام بی ہوتی ہے۔

### (١٠) فِيمَا فُسِّرَ مِنَ الظُّرُوفِ، وَمَا هي ؟

### برتنوں کی جوتفسر کی گئی ہے اور یہ برتن کون سے ہیں؟

( ٢٤٤٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعِ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَمْرِو الشَّيْبَانِيَّ عَنِ الْجِعَةِ ؟ قَالَ : شَرَابٌ يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ مِنَ الشَّعِيرِ.

(۲۳۳۲۵) حضرت مسلم بطین ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوعمر وشیبانی ہے جعد کے بارے میں پوچھا؟ انہوں نے

جواباً ارشادفر مایا: يمن كاايك مشروب بجويوك ينايا جاتا ہے۔

( ٢٤٤٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : الْحَنْتُمُ جِرَارٌ حُمْرٌ ، كَانَتْ تَأْتِينَا مِنْ مِصْرَ.

(٢٢٣٢١) حفرت انس فالله المروايت ب، وه فر مات بين كفتم الكسرخ كفراب جوكه مار عالى معرت آتا ب- (٢٤٢٧) حفرت النو المحترب و و و كيع ، عن الصّلت بن بهرام ، قال : سَالْتُ ابْراهِيمَ عَنِ الْحَنْدَمِ ؟ قَالَ : كَانَتُ

جِرَارًا حُمْرًا مُقَيَّرَةً ، يُؤْتَى بِهَا مِنَ الشَّامِ ، يُقَالُ لَهَا : الْحَنْتُمُ.

(۲۳۳۲۷) حفزت صلت بن بہرام سے روایت ہے ، وہ کہتے میں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے عنتم کے بارے میں سوال کیا؟ تو انہوں نے فر مایا: پیسرخ رنگ کے تارکول ملے ہوئے گھڑے ہوتے تھے۔ جوشام کے علاقہ سے لائے جاتے تھے۔ان کوعلتم

( ٢٤٤٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي الْحَارِثِ التَّيْمِتِّي ، عَنْ أُمٌّ مَعْبَدٍ ، قَالَ :قُلْتُ :مَا قَالَ فِي هَذِهِ الْأُوْعِيَةِ ؟

فَقَالَتْ : عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ ، أَمَّا الْحَنَاتِمُ فَحَنَاتِمُ الْعَجَمِ ، الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا الرَّجُلُ فَيَكُنِسُهَا كَنْسًا : ظُرُوكُ الْخَمْرِ ، وَأَمَّا الدُّبَّاءُ فَالْقَرْعُ ، وَأَمَّا الْمُزَقَّتُ فَالزِّقَاقُ الْمُقَيَّرَةُ أَجْوَافُهَا ، الْمُلَوَّنَهُ أَشْعَارُهَا بِالْقَارِ :

ظُرُوكُ الْخَمْرِ ، وَأَمَّا النَّقِيرُ فَالنَّخُلَةُ النَّابِنَةُ عُرُوقَهَا فِي الْأَرْضِ ، الْمَنْقُورَةُ نَقْرًا.

(۲۲۲۸) حفرت ابوالحارث تیمی ، حفرت ام معبد سے روایت کرتے ہیں ، کہتے ہیں کہیں نے بوجھا۔ان برتنوں کے ہارے میں آپ مَنْفَظَةُ فِ كَيا فرمايا ہے؟ انہوں نے جوابا فرمايا: تم ايك باخبرك پاس آئے ہو (يعنى واقف سے سوال كيا ہے۔) بهرحال:

حناتم بجم کے حناتم بیدہ برتن تھے جن میں آ دی داخل ہوجا تا تھااوران کوصاف کرتا تھا۔ شراب کے برتن اور دُبّاء: بیکدو ( کامصنوی برتن ) ہے۔اور مزفت : بیدہ مشکیزہ ہے جس کے اندر تارکول ملا ہواوراس کا خلا ہر بھی تارکول سے رنگین ہوتا۔شراب کے برتن۔اور

نقیر: بیده درخت کا تناہے جس کی تکیس زمین میں ہی ہوں۔اوراس کواندر سے خالی کر کے برتن بنالیا جائے۔

( ٢٤٤٢٩ ) حَلَّاتُنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنُ مُسْلِمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : إِنَّمَا كَانَتِ الْحَنَاتِيمُ جِرَارًا حُمْرًا مُزَفَّتَةً ، يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ ، وَكَيَّسَتُ بِالْجِرَارِ الْخُضُرِ.

(۲۲۳۲۹) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیل سے روایت ہے، کہتے ہیں کد حناتم ، سرخ رنگ کے گھڑے ہوتے تھے جنہیں تارکول مُلا ہوتا تھا اور بیملک مصرے لائے جاتے تھے اور بیسزرنگ کے گھڑنے ہیں ہوتے تھے۔

( ٢٤٤٣ ) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : الْحَنتَمُ جِرَارٌ خُضْرٌ كَانَ

يُجَاءُ بِهَا مِنْ مِصْرٌ ، فِيهَا الْحَمْرُ.

(۲۳۲۳۰) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیلی ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کھُنتھ سبزرنگ کا گھڑ اہوتا تھا جس میں شراب ہوتی تھی اوروہ محمر امصرت لاياجا تاتهار

(٢٤٤٦) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشُورٍ ، عَنْ سَبِعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : الْحَنْتُمُ الْجِرَارُ كُلُّهَا.

(١٢٢٣) حفرت معيد بن جبر سے روايت ہے۔ وہ كہتے بيل كُنتُم تمام كُفر عبي -(٢٤٢٢) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسِهِمٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَائِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لَأَبِي بُرْدَةَ : مَا الْمِنْعُ ؟ قَالَ : نَبِيذُ الْعَسَلِ، وَالْمِزْرُ نَبِيذُ الشَّعِيرِ.

(٢٣٣٢) حفرت ابواساق شيباني بروايت ب، كت بي كديس في حفرت ابوبرده سے بوجها۔ بنع كيا ہے؟ انہوں نے فرمایا: شهدی نبیز موتی ب\_اور مز ز ، موکی نبیز کوکهاجاتا ب\_

> (١١) فِي النّبِيذِ فِي الرَّصَاصِ، مَنْ كَرهَهُ؟ سيسه مين نبيذ جولوگ اس كومكروه سجحتے ہيں

( ٢٤٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُمَا عَنِ النَّبِيذِ

(۲۲۲۳۳۳) حفرت حسن اور ابن سیرین والطیلائے ، حفرت سفیان بن حسین روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں سے سیسہ میں نبیذ (چینے کے بارے) میں سوال کیا؟ توانہوں نے اس کونا پیند کیا۔

( ٢٤٤٢٤) حَدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا ، فَقُلْتُ : الْقَارُورَةِ وَالرَّصَاصِ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ

بِهِمَا ، فَقُلْتُ : إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ ؟ قَالَ : فَذَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ.

(۲۲۲۳۳) حفرت مختار سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس والتی سے سوال کیا۔ میں نے کہا۔ بوتل اورسید کا

استعال کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا:ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے کہا۔لوگ تو سچھ کہتے ہیں۔انہوں نے جواب دیا۔جو چیز حمہیں شبہ میں ڈالے اس کوچھوڑ دواور جوشک میں نہ ڈالے اس کو لےلو۔

( ٢٤٤٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ :جِنْتُ وَهُمْ يَذْكُرُونَ نَبِيذَ الْجَرِّ عِنْدَ عِكْرِمَةَ ، فَسَالَهُ إِنْسَانٌ عَنِ الرَّصَاصِ ؟ فَقَالَ :ذَلِكَ أَخْبَتُ ، أَوْ أَشَرُّ.

(۲۳۳۳۵) حضرت ابوسلمہ منی منتوف سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آیا تو لوگ حضرت عکر مہ دایٹو کے پاس گھڑے کی نبیذ کا تذکرہ کررہے تھے۔ چنانچا کیک آدمی نے حضرت عکر مدہے سیسہ کے (استعمال کے )بارے میں سوال کیا؟ تو انہوں نے فرمایا: یہ چیز خباشت والی ہے۔ یافر مایا: یہ چیز زیادہ شرپیدا کرنے والی ہے۔

( ٢٤٤٣٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبَانَ بُنِ صَمْعَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ فِي الرَّصَاصِ.

(۲۲۲۳۲) حفرت ابان بن صمعہ ،حفرت حسن ویٹھیا کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ سیسہ میں (نبیذ پینے کو ) کروہ مجھتے تھے۔

### ( ١٢ ) مَنْ رخَّصَ فِي النَّبِيذِ فِي الرَّصَاصِ

### شیشه میں نبیز پینے کی رخصت دینے والے حضرات

( ٢٤٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ النَّحَعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ نَبِيذِ الرَّصَاصِ ؟ فَرَخَصَ لِي فِي ذَلِكَ ، فَكَانَ لِجَدِّى جَرَّةٌ مِنْ رَصَاصٍ يُنْبَدُ فِيهَا.

( ٢٣٣٣٧) حفرت الوالاهب ، جعفر بن حارث نحى ، اپ والد، اپ دادا سروایت کرتے ہیں ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت ابن عباس والی میں موالی کیا؟ تو انہوں نے جھے اس کے بارے میں رفصت عنایت فر مائی ۔ چنا نچ میرے دادا کے پاس سیسکا ایک گھڑ اتھا، جس میں وہ نبیز بناتے تھے۔

( ٢٤٤٨ ) حَلَّاثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبرَهِيمَ ، وَخَيْثَمَةَ ، وَالْمُسَيَّبَ بُنَ رَافِعٍ

مَعَهُم نَبِيدٌ فِي رَصَاصِ يَشْرَبُونَهُ.

(۲۲۲۳۸) حفرت علاء بن مستب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ،حضرت خیشہ ،اور حضرت مستب بن رافع کود یکھا کہ ان کے پاس سیسہ میں نبیز تھی اور وہ اس کولی رہے تھے۔

( ٢٤٤٣٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو قِلاَبَةَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ ، ثُمَّ يُحَوِّلُهُ فِي بَاطِيَّةٍ مِنْ رَصَاصِ.

(۲۳۳۳۹) حضرت خالد ُحناء سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوقلا بہ کے لئے مشکیز ہیں نبیذ بنا کی جاتی تھی۔ پھروہ اس نبیذ کوسیسہ کے بڑے برتن میں نتقل کر لیتے تھے۔

( ٢٤٤٠ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنُ أَبِي خَلْدَةَ ، قَالَ : حدَّثَنِي غَيْلَانُ بْنُ عُمَيْرَةَ ، قَالَ :لَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ ، فَسَأَلَتُهُ عَنِ الْأَشُوبَةِ ؟ فَرَخَّصَ لِي فِي الرَّصَاصِ .

( ۴۳۳۴ ) حفزت فیلان بن عمیرہ ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری ملا قات حضرت ابن عمر مذابخہ ہے ہوئی تو میں نے ان سے مشروبات کے بارے میں سوال کیا؟ پس انہوں نے میرے لئے سیسہ کے بارے میں رخصت عنایت فر مائی۔

( ٢٤٤١) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، وَلَيْسَ بِالأَحْمَرِ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَهُ كَانَ يُنْبُذُ لَهُ فِي جَرَّةٍ مِنْ رَصَاصِ. ( ٢٣٣٣) حفرت شعبه، حضرت عم كي بارك مين روايت كرت بين كدان كے لئے سيسہ كھڑے مين نبيذ بنائي جاتي تھي۔

# ( ١٣ ) النَّبِيذُ فِي الْقَوَارِيرِ ، وَالشُّرُبِ فِيهَا

بوتلوں میں نبیذ ،اور بوتلوں میں پینا

( ٢٤١٢ ) حَلَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، غَنْ بَكْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُنْبُذُ لَهُ فِي الْقَوَارِيرِ .

(۲۸۲۴۲) حضرت حمید،حضرت بکر کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہان کے لئے بوتکوں میں نبیذ بنائی جاتی تھی۔

( ٢٤٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَمْعَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الزُّجَاجِ ، يَعْنِي النَّبِيلَد.

(۲۳۳۳) حفرت ابان بن صمعہ ،حفرت حسن کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے شیشہ میں رخصت عنایت کی۔ یعنی نبیذ کے لئے۔

( ٢٤١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ وَاصِلٍ ، قَالَ حَدَّتُنِي وَالِدَتِي ، عَنِ امْرَأَةٍ ، يُقَالُ لَهَا : بِنْتُ الْأَفْعَصِ ، وَكَانَتْ كَنَّةً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهَا أَتَتِ أَبْنَ عُمَرَ بِجَرَّةٍ خَضْرَاءً ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَتُ : نَنْبِذُ فِى هَذِهِ ، فَأَذْخَلَ ابْنُ عُمَرَ يَدَهُ فِى جَوْفِهَا ، فَقَالَ : عَزَمْتُ عَلَيْكِ لَتَشْرَبِنَّ فِيهَا ، فَإِنَّمَا هِى مِثْلُ الْقَارُورَةِ.

(۲۳۳۳۳) حفرت معروف بن واصل سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے ایک عورت کے بارے میں بیان کیا

جس کو۔ بنت الاقتص کہا جاتا تھا۔اور بیہ حضرت عبداللہ بن عمر تلاثی کی بہوتھیں۔ کہ وہ حضرت ابن عمر دہائی کے پاس سزرنگ کا گھزا لے کرآئیں۔حضرت ابن عمر تلاثی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ ہم اس گھڑے میں نبیذ بناتے ہیں۔ پس حضرت ابن عمر تلائی نے اس گھڑے کے اندرا پناہاتھ داخل کیا اور پھر فر مایا: میں تنہیں تتم ویتا ہوں کہ البتہ ضرورتم اس میں ہیو۔ کیونکہ بیتو محض مقل کی طرح سر

( ٢٤٤٤٥ ) حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيتِيُّ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يَشُرَبُ فِي الْقَوَارِيرِ.

(٢٣٣٥) حفرت حكم بن عطيه سے روايت ئے، وہ كہتے ہیں كہ میں نے محد داشين كو بولموں میں بيتے ديكھا ہے۔

( ٢٤٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أُمَّه ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الشُّرْبَ فِي الزُّجَاجِ.

(۲۳۳۳۲) حفرت ابوبرزہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ شیشہ میں پینے کو کر وہ مجھتے تھے۔

( ٢٤٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَنَسًا فَقُلْتُ : الْقَارُورَةُ وَالرَّصَاصَةُ ؟ قَالَ : لَا بَالْسَا فَقُلْتُ : الْقَارُورَةُ وَالرَّصَاصَةُ ؟ قَالَ : لَا بَالْسَانِ يَقُولُونَ ؟ قَالَ : ذَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُك.

(۲۳۳۷) حفرت مختار بن فلفل سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حفرت انس ہو انٹی سے سوال کیا۔ میں نے بوچھا۔ بوتل اور سیسہ (کے بارے میں کیا تھم ہے) ؟ انہوں نے جواب دیا۔ ان دونوں میں کوئی حرج نبیں ہے۔ میں نے عرض کیا۔ پچھاوگ تو (ان کے بارے میں پچھ) کہتے ہیں۔ حضرت انس ہو ٹھ نے جواب دیا۔ جو چیز تھے شک وشبہ میں ڈالے تو اس کوچھوڑ وے اور جو چیز تھے شک وشبہ میں نہ ڈالے اس کو پکڑلے۔

( ٢٤٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي عَمْرَةً ، قَالَ :جِنْتُ إِلَى سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ بِجَرَّةٍ خَضْرَاءَ ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَقُلْتُ :أَنْبِذُ فِي هَذِهِ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْقَارُورَةِ.

(۲۳۳۸) حضرت حبیب بن ابوعمرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن جبیر براٹیلیز کی خدمت میں ایک سبز گھڑا لے کرآیا۔ تو انہوں نے اس میں ابنا ہاتھ داخل کیا۔ میں نے پوچھا۔ کیا ہم اس گھڑے میں نبیذ بنالیں؟ انہوں نے جواب دیا۔ ہاں۔ بیتو بوتل کے قائم مقام ہے۔

( ٢٤٤٩ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : شَرِبْتُ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ ثَلَاتَ فَوَارِيرَ مِنْ نَبِيدٍ. ( ٢٣٣٣٩ ) حضرت حسن بن عمرو سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کے ہاں نبید کی تین بوللیں فی تھیں۔

#### ( ١٤ ) مَنْ رخَّصَ فِي الدَّردِيِّ فِي النَّبِينِ

#### نبيذكي تلجهث ميں رخصت دينے والے حضرات

( ٢٤٤٥ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَّةً ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ مُطَرُّفِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ

عَبْدُ اللهِ يُنْبُذُ لَهُ فِي جَرٌّ ، وَيُجْعَلُ لَهُ فِيهِ عَكَرٌ.

(۲۳۳۵۰) حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن ،اپنے والدے روایت کرتے ہیں ،وہ کہتے ہیں کہ حضرات عبداللہ کے لئے ایک گھڑے میں نبیذ بنائی جاتی تھی اوراس میں ان کے لئے تلجھٹ بنائی جاتی تھی۔

( ٢٤٤٥١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْمَعْدِلِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِنَبِيدٍ مِنْ نَبِيذِ الشَّامِ ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَقَالَ : أَقُلُلُتُمْ عَكَرَهُ.

(۲۲۳۵۱) حصرت ابن عمر والي المين المرادل المين المنافق في المنافق ا فرمایا۔اور پھرفرمایا:تم نے اس کی تلجھٹ کم کردی ہے۔

( ٢٤٤٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي فَرُوَّةَ ، قَالَ :سَقَانِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى نَبِيذَ جَرُّ وَفِيهِ دُرْدِي ، وَ سَقَيتُهُ مِنْهُ.

(۲۳۳۵۲) حضرت ابوفروہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جھے عبدالرصان بن الی کیل نے ایک گھڑے میں نبیذ پلائی اوراس میں ... تلجھٹ بھی تھی۔ اور میں نے اس کو بیا۔

پھٹ کی فیداور سے اس و پیا۔ ( ۱۶٤٥٢) حَلَّانَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : كَانَ يَسْقِينَا نَبِيذًا يُؤْذِينَا رِيحُ دُرْدِيِّهِ. ( ۲۲۲۵۳) حضرت حسن بن عمر و، حضرت ابووائل کے بارے میں روایت کرتے ہیں۔ حسن ویٹی کہتے ہیں کہ حضرت ابووائل ہمیں اليي نبيذ بلاتے تے جس كى تچھٹ كى يُوجميں اذيت ديتي تھي۔

( ٢٤٤٥٤ ) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّوْبَةِ ، قَالَ :وَمَا الرَّوْبَةُ ؟ قُلْتُ :الدُّرْدِيُّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۲۲۵۳) حضرت جابر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر سے رؤب کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے یو چھا۔ رَوْبَهُ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا۔ تلجھٹ ہوتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٤٤٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْبِذُ الطِّلاءَ يَجْعَلُ فِيهِ الذُّرْدِيُّ.

(۲۳۳۵۵) حفزت اعمش ،حفزت ابراجیم کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ طلاء کی نبیذ بناتے تھے اور اس میں تلجھٹ

( ٢٤٤٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَجْعَلَانِ فِي نَبِيلِهِمَا الدُّرُدِيَّ.

(۲۳۳۵۱) حضرت حسن بن عمرو، حضرت ابراہیم اور شععی کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنی اپنی نبیذ میں تلجھٹ

### ( ١٥ ) مَنْ كُرِةَ الْعَكَرَ فِي النّبِينِ

### جولوگ نبیذ میں تلجھٹ کونا پہند کر نے تھے

( ٢٤٤٥٧ ) حَلَّمْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ الْعَكَرَ. ( ١٣٣٨ ) حفر مع هذا مرجع مع معرد السوان حفر مع معالم كران من من ما مدكر تربي كري من المعلم المسلم الم

(۲۳۳۵۷) حفرت ہشام، حفرت حسن والیولا اور حفرت محمد میلیولائے کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ یہ دونوں حفرات تلجمت کو ناپیند کرتے تھے۔

( ٢٤٤٥٨ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْعَكَرَ.

(٢٣٣٥٨) حفرت داؤد، حفرت معيد بن المسيب والنيلاك بارب مين روايت كرتے بين كه حفرت معيد تلجفت كونا پندكرتے تھے۔ ( ٢٤٤٥٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ كُوهَ الْعَكَرَ وَقَالَ : هُوَ حَمْرٌ .

(۲۳۳۵۹) حضرت داؤد، حضرت سعید بن المسیب ویشی کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ تلجھٹ کو ناپند کرتے تھے اور فرماتے تھے، بیخر ہے۔

## ( ١٦ ) فِي الْطَلاءِ، مَنْ قَالَ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ فَاشْرَبُهُ

طلاء کے بارے میں جن لوگوں نے کہا ہے کہ جب اس کے دونہائی ختم ہوجا سی نو پھرتم اس کو پی لو ( ٢٤٤٦) حدَّثَنَا عَلِیٌ بُنُ مُسُهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِی عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ أَبًا عُبَيْدَةَ، وَمُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ، وَأَبَا طَلْحَةَ كَانُوا يَشُرَبُونَ مِنَ الطَّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلْقَاهُ وَبَقِي ثُلُثُهُ.

(۲۳۲۱۰) حضرت انس ولائٹو سے روایت ہے کہ حضرت ابوعبیدہ وہاٹٹو، حضرت معاذین جبل وہاٹٹو اور حضرت ابوطلحہ وہاٹٹو ایسا طلاء (شیرہ انگور کا پختہ مشروب) پیا کرتے تھے، جس کے دوتہا کی فتم ہو گئے ہوں اور اس کا ایک تہائی باتی ہو۔

( ٢٤٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الشَّرَابِ الشَّرَابِ اللَّذِي كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَجَازَهُ لِلنَّاسِ ؟ قَالَ : هُوَ الطَّلَاءُ الَّذِي قَدْ طُبِخَ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُنَاهُ وَبَهِى ثُلُنَهُ. اللَّذِي كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَجَازَهُ لِلنَّاسِ ؟ قَالَ : هُوَ الطَّلَاءُ الَّذِي قَدْ طُبِخَ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُنَاهُ وَبَهِى ثُلُنَهُ. اللَّذِي كَانَ عُمْرَت مِيْدِ بن ميتب مِيشِيد عاص مشروب ك

بارے میں دریافت کیا جس کی حضرت عمر رہی گئونے لوگوں کے لئے اجازت دے رکھی تھی؟ حضرت سعیدنے جواب دیا۔ بیدہ و طلاء تھا جس کے دو تہائی ختم ہوجا کیں اورا یک تہائی باتی رہ جائے۔

( ٢٤٤٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَيْمُونِ ، عَنْ أُمَّ التَّرْدَاءِ ، قَالَتُ : كُنْتُ أَطُبُحُ لَأَبِى الدَّرْدَاءِ الطَّلاَءَ مَا ذَهَبَ ثُلُقَاهُ وَبَقِى ثُلُثُهُ فَيَشْرَبُهُ. ( ۲۲۳۲۲ ) حضرت ام درداء نئی در نامی دوایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں حضرت ابوالدرداء دٹی ٹیٹو کے لئے وہ طلاء پکایا کرتی تھی۔ جس کادو تہائی حصفتم ہوجا تا اورا یک تہائی باقی رہ جاتا، پس حضرت ابوالدرداء دٹی ٹیز اس کونوش فرما لیتے۔

( ٢٤٤٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَيْمُونِ ، عَنْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنَ الطَّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِي ثُلُثُهُ.

( ۲۳۳ ۱۳۳ ) حصرت ام در داء من الديمة المحصرت الوالدر داء وفات و على بارے ميں روايت كرتى ہيں كدوه اس طرح كاطلاء پيتے تھے جس كدو وتبائى ختم ہو گئے ہوں اور ايك تبائى باقى فى گيا ہو۔

( ٣٤٤٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَرُزُقُ النَّاسَ مِنَ الطَّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ.

(۲۲۲۲۲) حضرت ابان بن عبداللہ بجلی ،ایک آ دمی کا نام لے کراس ہے روایت کرتے ہیں ، کہتے ہیں کہ حضرت علی جڑاننو لوگوں کووہ طلاء وظیفہ میں دیتے تھے جس کے دوتہائی ختم ہو گئے ہوں اورا یک تہائی باقی ہو۔

( ٢٤٤٦٥ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانٌ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : مَا تَرَى فِي الطَّلَاءِ ؟ قَالَ :مَا ذَهَبَ ثُلْثَاهُ وَبَقِيَ ثُلْثُهُ ، وَمَا أَرَى بِالْمنصَّفِ بَأْسًا.

(۲۳۳۱۵) حفرت ففیل بن عمرو سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا۔ آپ کی طلاء کے بارے میں کیارائے ہے؟ انہوں نے فرمایا: وہ طلاء جس کے دوتہائی چلے جا کیں اور اس کا ایک تہائی باتی رہ جائے اور میں آدھی ختم ہونے والی طلاء میں بھی کوئی حرج محسوس نہیں کرتا۔

( ٢٤٤٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :اشْرَبُ مَا ذَهَبَ ثُلْثَاهُ وَبَقِي ثُلْثُهُ.

(۲۲۳۷۱) حضرت حسن بریسید سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس (طلاء) کا دوتہائی حصد ختم ہوجائے اوراس کا ایک تہائی رہ جائے اس کو بی لو۔

( ٢٤٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْس ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ سَقِيمَ الْبَطْنِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَطْبُخَ لَهُ طِلَاءً حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِى ثُلُثُهُ ، فَكَانَ يَشُرَبُ مِنْهُ الشَّرْبَةَ عَلَى إِثْرِ الطَّعَامِ.

(۲۲۳۷۷) حضرت انس بن سیرین والی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس والی ہونے بن مالک کا پیٹ خراب تھا۔ پس انہوں نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں ان کے لئے طلاء کواس قدر پکاؤں کہ اس کا دو تہائی حصہ ختم ہوجائے اور ایک تہائی حصہ رہ جائے،

یں حضرت انس جا اُٹھ اس طلاء میں سے کھانے کے بعدایک کھونٹ پیا کرتے تھے۔

( ٣٤٤٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ حَكِيمِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : اشْرَبُ مِنَ الطَّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِى ثُلُثُهُ. ( ۲۳۳ ۱۸ ) حضرت ابراہیم ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہالیا طلاء جس کا دوتہائی ختم ہوگیا ہواورایک تہائی رہ گیا ہو۔اس سبتہ ب

﴿ ٢٤٤٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الطَّلَاءِ عَلَى النِّصْفِ ؟ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ :عَلَيْك بِاللَّبَنِ.

(۲۳۳۲۹) حفرت بعلی بن عطاء سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دیہاتی کوئنا کہ وہ حفزت سعید بن میتب طِیٹیز سے آدھی رہ جانے والی طلاء کے بارے میں سوال کرر ہاتھا؟ تو حضرت سعید بن میتب طِیٹیز نے اس کونا پیند سمجھا اور فر مایا جمہیں دودھ

( ٢٤٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَأَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَا : كَانَ عَلِيٌّ يَرُزُقُنَا الطَّلَاءَ ، قَالَ :قُلْتُ :كَيْفَ كَانَ ؟ قَالَ :كُنَّا نَأْتَذِمُهُ بِالْخُبْزِ ، وَنَحْتَاسُهُ بِالْمَاءِ .

( • ٢٣٣٧) حفرت يزيد ، حضرت عبد الرحمن بن الى ليلى اور حضرت ابو يحيفه ب روايت كرتے بين ، كہتے بين كه حضرت على خلافي جميس عطيه بين طلاء ديا كرتے بين ، كہتے بين كورو فى كے ساتھ سالن عطيه بين طلاء ديا كرتے تھے۔ راوى كہتے بين ، بين نے بوچھا يہ كيا ہوتا تھا؟ انہوں نے جواب ديا۔ ہم اس كورو فى كے ساتھ سالن كے طور پر استعال كرتے تھے اور ہم اس كو پانى كے ساتھ خلط كرليتے تھے۔ (لينى وه كا رُصا ہوتا تھا۔)

( ٢٤٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ سُلَيْمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أنَسًا يَقُولُ : إِنِّى لَأَشْرَبُ الطَّلَاءَ الْحُلُو الْقَارِمَةِ

(۲۳۳۷) حضرت علی بن سلیم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس جانٹی کو کہتے سُنا کہ میں انتہائی شدید میٹھا طلاء نوش کرتا ہوں۔

( ٢٤٤٧٢ ) حَدَّثَنَا حَمَّاد بن خَالِدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ ، عَن سَالِمِ بُنِ سَالِمٍ قَال :دَخَلتُ عَلَى أَبِي أَمَامَةَ وَهُوَ يَشُرَبُ طِلاَءَ الرَّبِّ.

(۲۳۳۷۲) حضرت سالم بن سلام سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابواُ مامہ دناٹنو کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ وہ شیرہ کا طلا ۔ نوش کرر ہے تھے۔

( ٣٤٤٧٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ :خَرَجْتُ مَعَ جَرِيرٍ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ إِلَى حَمَّامٍ لَهُ بِالْعَاقُولِ ، فَأْتِينَا بِطَعَامٍ فَأَكَلْنَا ، ثُمَّ أُتِينَا بِعَسَلٍ وَطِلَّاءٍ ، فَقَالَ : جَرِيرٌ : اشْرَبُوا أَنْتُمُ الْعَسَلَ ، وَشَرِبَ هُوَ الطَّلَاءَ وَقَالَ : إِنَّهُ يُسْتَنَكَّرُ مِنْكُمْ ، وَلَا يُسْتَنَكَّرُ مِنِّى ، قُلْتُ : أَيُّ الطَّلَاءِ هُوَ ؟ قَالَ : كُنْتُ أَجِدُ رِيحَهُ كَمَكَانِ تِلْكَ ، وَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى أَقْصَى حَلَقَةٍ فِى الْقَوْمِ.

(۲۲۲۷ ) حضرت عثان بن قيس سے روايت ہے، وہ كہتے ہيں كہ ميں جمعہ كے دن جرير كے ہمراہ مقام عاقول ميں ان كے حمام كي

طرف نکلا، پس ہمارے پاس کھانالا یا گیا، جس کوہم نے کھایا، پھر ہمارے پاس شہداورطلاء لا یا گیا، جریر نے کہا: تم لوگ شہد ہواور انہوں نے خودطلاء پیا، اور کہنے لگا۔ بد(طلاء) پینا تمہاری طرف عجب سمجھا جائے گالیکن میری طرف سے عجب نہیں سمجھا جائے گا۔ میں نے پوچھا، بیکون ساطلاء ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ میں اس کی تکوفلاں جگہ سے پالیتا ہوں اور (بیکہدکر) انہوں نے لوگوں میں سے جوسب سے دور بیٹھا ہواگروہ تھا اس کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔

( ٢٤٤٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ الْمُنْتَشِّرِ ابْنِ أَخِى مَسْرُوقٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :كَانَ مَسْرُوقٌ يَشْرَبُ الطَّلاَءَ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، كَانَ يَطْبُخُهُ ثُمَّ يَشْرَبُهُ.

(۲۲۲۷۳) حفرت مسروق کے برادرزادہ مغیرہ بن منتشر سے روایت ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے مغیرہ سے بوچھا۔ کیا حضرت مسروق طلاء بیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا۔ ہاں۔حضرت مسروق اس کو پکاتے پھرنوش فرماتے۔

( ٢٤٤٧٥ ) حَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَبِي جَرِيرٍ ، غَنِ النَّصْرِ بُنِ أَنسٍ ، قَالَ :غَزَا أَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ فَأَتَى أَرْضُ الشَّامِ ، فَقِيلَ لَأْبِي عُبَيْدَةَ : إِنَّ هَاهُنَا شَرَابًا تَشْرَبُهُ النَّصَّارَى فِي صَوْمِهِمْ ، قَالَ : فَشُوبَ مِنْهُ أَبُو عُبَيْدَةَ.

(۲۳۳۷) حفرت نفر بن انس سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حفرت ابوعبیدہ بن الجراح وافٹو سفر جہاد میں تھے کہ آپ وافٹو ملک شام کی زمین میں تشریف لائے ،تو حضرت ابوعبیدہ سے کہا گیا۔ یہاں پرایک مشروب ایسا ہے جس کونصار کی اپنے روزوں میں پیتے ہیں۔راوی کہتے ہیں پھر حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹو نے اس مشروب کونوش فرمایا۔

( ٢٤٤٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَانَ يَشْرَبُ الطَّلَاءَ بالشَّام.

(۲۳۷۷) حضرت شریج سے میروایت ہے کہ حضرت خالدین الولید دوانٹے ملک شام میں طلاء پیا کرتے تھے۔

( ٣٤٤٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ أَبِى عُمَّرَ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ الطَّلَاءُ ، وَلَا تُحَرِّمُهُ لَأَنَّ أَوَّلَهُ كَانَ حَلَالًا.

(۲۳۷۷) حضرت بیخی بن عبیدا بی عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس وٹاٹوڈ کے سامنے طلاء کا ذکر ہوا اور لوگوں نے اس کے پکانے کا بھی ذکر کیا۔ تو حضرت ابن عباس وٹاٹوڈ نے ارشا دفر مایا: بلا شبہ آگ کسی چیز کو حلال کرتی ہے اور نہ بی حرام کرتی ہے، کیوٹکہ بیتو شروع ہی ہے حلال تھی۔

(٢٤٤٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَشُرَّبُ الطَّلَاءَ الشَّدِيدَ.

(۲۳۴۷۸) حفزت تھم، حفزت شریح کے بارے میں روایت کرتے ہیں کدوہ انتہائی شد بدطلاء پیا کرتے تھے۔

( ٢٤٤٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ بَلِيمَةً ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ؛ أَنَّهُ كَانَ يَشُرَبُ الطَّلاَءَ عِنْدَ

مَرْوَانَ ، مَا يُحَمِّرُ وَجُنتَيهِ.

(9 ۲۳۴۷) حضرت علی بن بذیمہ،حضرت ابوعبیدہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہوہ مروان کی موجود گی میں اس طرح کا طلاء

یتے تھے کہ جس سے ان کے رخسار مُر خ ہوجاتے تھے۔ ( ٢٤٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِى الطَّلَاءَ مِثَّنْ لَا يَدُرِى مَنْ صَنَعَهُ ، ثُمَّ

( • ۲۳۴۸ ) حضرت اعمش ،حضرت ابراتیم کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہوہ ان لوگوں ہے بھی طلاء خرید لیتے تھے جن کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کوئس نے تیار کیا ہے پھر آ پ اس کونوش بھی فرما لیتے تھے۔

( ٢٤٤٨١ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ شَيْحٍ مِنَ الْحَضْرَمِيِّينَ ، قَالَ : قَسَّمَ عَلِيٌّ طِلَاءً ، فَبَعَثَ إِلَى يِقِدْرٍ ، فَكُنَّا نَأْكُلُهُ بِالْخُبْزِ كَمَا نَأْكُلُهُ بِالْكَامِخِ.

(۲۲۴۸۱) حفرت سُدّی، حضرمین کے ایک بوڑھے ہے روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: حضرت علی زاہو نے طلاء تقسیم کی، پس آپ رہا ٹیؤنے میری طرف بھی ایک ہانڈی بھیجی، چنانچہ ہم اس کوروٹی کے ساتھ اس طرح کھاتے تھے جس طرح جثنی

( ٢٤٤٨٢ ) حَدَّثْنَا ابْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَن مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيّ ، قَالَ : كَانَتْ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشُرٍ الْأَنْصَارِيُّ قَرْيَةٌ يُصْنَعُ لَهُ بِهَا طَعَامٌ ، فَدَعَا نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَكَلُوا ، ثُمَّ أَتُوا بِشَرَابِ مِنَ الطَّلَاءِ ، وَفِيهُمْ أَنَاسٌ مِنْ أَهُلِ بَدُرٍ ، فَقَالُوا : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : شَرَابٌ يَصْنَعُهُ ابْنُ بِشُرٍ لِنَفْسِهِ ، فَقَالُوا : هُوَ الرَّجُلُ لَا يُرْغَبُ عَنْ شَرَابِهِ ، فَشَرِبُوا.

(۲۳۲۸۲) حضرت موی بن عبدالله بن بریدانساری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن ابن بشرانساری کے پاس ا کی مشک تھا جس میں ان کے لئے کھانا بنایا جاتا تھا، بس انہوں نے اپنے دوستوں میں سے پچھاوگ کو دعوت دی انہوں نے (حضرت عبدالرحمٰن کے ہاں) کھانا کھایا پھران مہمانوں کے پاس طلاء کامشروب لایا گیا اوران مہمانوں میں اہل بدر کے پجھ حضرات بھی تھے۔انہوں نے پوچھار کیا ہے؟لوگوں نے بتایا۔ بدایک مشروب ہے جوحضرت ابن بشرایخ لیے بناتے ہیں۔اس پر اہل بدر نے کہا۔ بیعبدالرحمٰن بن بشراییا آ دی ہے کہ جس کے مشروب سے اعراض ہیں کیا جاسکتا ہیں ان اہل بدر نے بھی مشروب بیا۔ ( ٣٤٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْل ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِثَّى ، قَالَ :كَانَ يَرْزُقُنَا الطَّلَاءَ ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَيْنَتُهُ ؟ قَالَ :أُسُودُ ، يَأْخُذُهُ أَحَدُنَا بِإِصْبِعِهِ.

(۲۳۴۸۳) حفرت ابوعیدالرحمٰن ،حفرت علی مزایقو کے بارے میں روایت کرتے ہیں ، کہتے ہیں کہ حضرت علی جواتو ہمیں طلاء بطور وظیفہ کے دیا کرتے تھے۔ (راوی کہتے ہیں) میں نے ابوعبدالرحمٰن سے یو جھا۔ اس طلاء کی ہیئت کیسی ہوتی تھی؟ ابوعبدالرحمٰن نے

الذندية معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد) والمحالي المحالية المحالية المحالية المحالية الأندية

جواب دیا۔وہ سیاہ رنگ کا ہوتا تھا جس کوہم میں ہے کوئی شخص اپنی انگل سے لیتا تھا۔

( ٢٤٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْوَلِيدِ الْمُزَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ ؛ أَنَّ الْحَجَّاجَ دَعَاهُ فَقَالَ : أَرِنِي كِتَابَ عُمَرَ إِلَى عَمَّارٍ فِي شَأْنِ الطَّلَاءِ ، فَخَرَجَ وَهُوَ عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ ؛ أَنَّ الْحَجَّاجُ ، فَقَالَ لَهُ الشَّفْيِيُّ : هَلمَّ صَحِيفَةً وَدَوَاةً ، فَوَاللّهِ حَزِينٌ ، فَلَقِيهُ الشَّغْيِيُّ فَسَأَلَهُ ، فَأَخْبَرَهُ عَمَا قَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ ، فَقَالَ لَهُ الشَّغْيِيُ : هَلمَّ صَحِيفَةً وَدَوَاةً ، فَوَاللّهِ مَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِيكَ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَأَمْلَى عَلَيْهِ : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى عَمَّادِ بُنِ يَاسِرِ ، أَمَّا بَعُدُ ؛ فَإِنِّى أَتِيتُ بِشُوابٍ مِنْ قِبَلِ الشَّامِ ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ كَيْفَ يُصْنَعُ ؟ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى عَمَّادِ بُنِ يَاسِر ، أَمَّا بَعُدُ ؛ فَإِنِّى أَتِيتُ بِشُوابٍ مِنْ قِبَلِ الشَّامِ ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ كَيْفَ يُصْنَعُ ؟ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى عَمَّادِ بُنِ يَاسِر ، أَمَّا بَعُدُ ؛ فَإِنِّى أَتِيتُ بِشُوابٍ مِنْ قِبَلِ الشَّامِ ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ كَيْفَ يُصْنَعُ ؟ الْمَا بَعُدُ اللّهِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى عَمَّادِ بُنِ يَاسِر ، أَمَّا بَعُدُ ؛ فَإِنِّى أَتِيتُ بِشُوابٍ مِنْ قِبَلِ الشَّامِ ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ كَيْفَ يُصْنَعُ ؟

فَأَخْبَرُونِي أَنَّهُمْ يَطْبُخُونَهُ حَتَى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ ، فَإِذَا فُعِلَ ذَلِكَ بِهِ ذَهَبَ رَسُّهُ وَرِيحُ جُنُونِهِ ، وَذَهَبَ حَرَامُهُ وَبَقِى حَلَالُهُ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : وَأَرَاهُ قَالَ : وَالطَّيْبُ مِنْهُ ، فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِى هَذَا فَمُرْ مَنْ قِبَلَكَ وَذَهَبَ حَرَامُهُ وَبَقِى حَلَالُهُ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : وَأَرَاهُ قَالَ : وَالطَّيْبُ مِنْهُ ، فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِى هَذَا فَمُرْ مَنْ قِبَلَكَ فَلْيَتُوسَّعُوا بِهِ فِى أَشْرِيَتِهِمْ ، وَالسَّلَامُ.

(٣٣٨٨) حفرت عبدالملک بن عمير نے ابوالمبيان کے بارے ميں بيان کيا کہ جائے نے انہيں مدعو کيا اور کہا۔ طلاء کے بارے ميں حفرت عمر وفائي کا حضرت عمار وفائي کو کلھا گيا خطائم مجھے دھاؤ۔ پس حضرت ابوالمہيان (وماں ہے) اس حالت ميں نظے کہ وہ مُمگين ہے کہ اس دوران ابوالمہيا ج کوحضرت معنی طے انہوں نے ابوالمہيان ہے وہ ابوالمہيا ج ہے کہ اس دوران ابوالمہيا ج کوحضرت معنی ۔ ابوالمہیان ہے وہ ابوالمہیا ج ہے کہا۔ قلم اور دوات اور کاغذ لاؤ۔ خداکی کو وہ ساری بات بتا دی جو جاج نے ان ہے کہی تھی ۔ اس پر حضرت معنی نے ابوالمہیا ج سے کہا۔ قلم اور دوات اور کاغذ لاؤ۔ خداکی منم اللہ المرائم کی طرف سے حضرت عمار بن یا سر وفائو کی جانب (خط)۔ انا بعد! میرے پاس ملک شام کی طرف سے ایک مشروب لایا گیا تو میں نے اسکے بارے میں دریافت کیا کہ یہ کیے بنایا جاتا ہے؟ تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ المرائم کی طرف سے ایک مشروب لایا گیا تو میں نے اسکے بارے میں دریافت کیا کہ یہ کیے بنایا جاتا ہے؟ تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ میں کی سروب کیا ہوں ہے جو سروب کی میں دریافت کیا کہ یہ کیے بنایا جاتا ہے؟ تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ سروب کا میں میں دریافت کیا کہ یہ کیس میں کی میں دریافت کیا کہ یہ کیس میں دریافت کیا کہ یہ کیس میں کیا ہوں ہے میں دریافت کیا کہ یہ کیس میں کیا کہ دریافت کیا کہ میں کیا کہ دریافت کیا کہ بریاں کیا کہ دریافت کیا کیا کہ دریافت کیا ک

سام کاسرف سے ایک سروب لایا کیا ہو ۔ ان ہے اسے بارے یا دریافت کیا کہ یہ ہے بنایا جاتا ہے ؟ ہو تو اول نے بھے بتایا کہ

لوگ اس کو اتنا پکاتے ہیں کہ اس کے دو تہائی حصے تم ہوجاتے ہیں ادراس کا ایک تہائی حصد رہ جاتا ہے۔ پھر جب یکل اس کے ساتھ

کیا جاتا ہے تو اس کی خرابی اور فساد ختم ہوجاتی ہے اور اس کی ہے ہوشی کی ہوا چلی جاتی ہے اور اس کا حرام چلا جاتا ہے اور اس کا عملال

باتی رہ جاتا ہے۔ حضرت عبد اللہ کہتے ہیں ..... میرے خیال میں آپ دیا تو نے یہ بھی فرمایا تھا۔ ''اور اس کا بہتر حصد رہ جاتا

ہے۔'' ..... پس جب تمہارے پاس میرا یہ خط پنچے تو تم اپنے علاقہ کے لوگوں کو تھم دے دو کہ وہ اس مشروب کے ذریعہ اپنے مشروبات میں وسعت کرلیں۔ والسلام۔

( ٢٤٤٨٥ ) حَلَّنَا ابْنُ فَضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَر بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَوِهَ الْمُنَصَّفَ ، وَبَعَثَ إِلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ يَنْهَاهُمْ. ( ٢٣٣٨٥ ) حفرت ابن ففيل ، اپنو والدست روايت كرتے بي كه حفرت عمر بن عبدالعزيز پك كرآ دهى ره جانے والى طلاء كو نالبندكرتے تتے اورانبول نے متعدد شہرول كرسنے والول كواس سے منع كرنے كے لئے افراد بھيجے تتے۔

( ٢٤٤٨٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قُلْتُ لِطَاوُوسِ : أَرَأَيْتَ هَذَا الْعَصِيرَ الَّذِي

النَّهُ عَلَى النَّصُفِ وَالنَّكُ وَ نَحْوِ ذَلِكَ ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي مِنْ نَحْوِ الْعَسَلِ إِنْ شِنْتَ أَكَلْتَ بِهِ الْخُبْزَ يُطْبَخُ عَلَى النَّصُفِ وَالنَّكُ وَنَحْوِ ذَلِكَ ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي مِنْ نَحْوِ الْعَسَلِ إِنْ شِنْتَ أَكَلْتَ بِهِ الْخُبْزَ

يَطَبِحُ عَلَى النصفِ والثَلَثِ وَنَحُو ذَلِكَ ؟ قَالَ : ارَايتُ هَذَا الَّذِي مِن نَحُوِ الْغَسَلِ إِنْ شِئْتَ أَكُلَتَ بِهِ الْ ، وَإِنْ شِئْتَ صَبَبْتَ عَلَيْهِ مَاءً فَشَرِبْتَهُ ، وَمَا ذُونَهُ فَلَا تَشُرَبُهُ ، وَلَا تَبِعُهُ ، وَلَا تَنْتَفِعَنَّ بِغَمَنِهِ.

(۲۳۳۸۲) حفرت داؤدین ابراہیم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس سے پوچھا، آپ کی رائے اس عصیر (شیرہ انگور) کے بارے میں کیا ہے جس کونصف اور ثلث وغیرہ کے ختم تک پکایا جاتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کیاتم اس عصیر میں شہد کی طرح کود یکھتے ہو کہ اگرتم چاہوتو تم اس کے ساتھ روٹی کھالواور اگرتم چاہوتو اس میں پانی ملالواور پھراس کونوش کرلواور جواس

ے كم درجہ بوتو تم ندتواس كوپيواور نداس كوپيچواور نہ بى اس كے ثمن سے نفع حاصل كرو۔ ( ٢٤٤٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا :اشْرَبْ مِنَ الطَّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُقَاهُ وَبَيْقِيَ ثُلُنَهُ.

(۲۳۷۸۷) حضرت عکرمہ اور حضرت حسن ویٹھلا دونوں سے روایت ہے، وہ دونوں کہتے ہیں کہ اس طلاء کی پی لوجس کے دو تہائی جاچکے ہوں اور جس کا ایک تہائی رہ گیا ہو۔

### ( ١٧ ) فِي الْحَلِيطَينِ مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّهْرِ وَالزَّبِيبِ، مَنْ نَهَى عَنْهُ

سیجی، بکی تھجورا در تشمش کوملانے کے بارے میں، جولوگ اس منع کرتے ہیں روز برور دیا ہے دیں میں دیا ہے جو اور دیا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔

( ٢٤٤٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، غَن أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : كُنَّا نَنْبِذُ الرُّطَبَ وَالْبُسْرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا نَوْلَ تَخْوِيمُ الْخَمْرِ هَرَقُنَاهُمَا مِنَ الْأَوْعِيَةِ ، ثُمَّ تَهُكُنَاهُمَا. (طحاوى ٢١٣)

الأوْعِيَة ، ثُمَّ مَرَ كُنَاهُمَا. (طحاوی ۲۱۳)

(۲۳۲۸۸) حفرت انس بن ما لک دانش ہے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم جناب رسول الله مَرَّ اللَّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اور پکی اور پکی کھنے میں کہ ہم جناب رسول الله مَرَّ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي

تھجوروں کی نبیذ بنایا کرتے تھے، پھر جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو ہم نے ان دونوں کی نبیذ وں کو بھی برتنوں سے بہادیا پھر ہم نے ان دونوں کوترک کر دیا۔

( ٢٤٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّجْرَانِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : إِنَّا بِأَرْضِ ذَاتِ تَمْرٍ وَزَبِيبٍ ، فَهَلْ يُخْلَطُ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ فَنَنْبِذُهُمَا جَمِيعًا ؟ قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : إِنَّ رَجُلاً سَكِرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتِى بِهِ النَّبِيُّ وَهُوَ سَكْرَانُ ، فَصَرَبَهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ شَرَابِهِ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتِى بِهِ النَّبِيُّ وَهُو سَكْرَانُ ، فَصَرَبَهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ شَرَابِهِ ، قَالَ : شَرِبْتُ نَبِيدً ؟ قَالَ : نَبِيدُ ؟ قَالَ : نَبِيدُ تَمُو وَزَبِيبٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَخْلِطُوهُمَا ، فَإِنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَكُفِى وَحُدَهُ. (احمد ٢٥- أبويعلى ٥٤٥)

ر مورت برانی ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رہاتیؤ سے عرض کیا، ہم لوگ مجبوروں اور (۲۳۴۸۹) حضرت نجرانی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رہاتیؤ سے عرض کیا، ہم لوگ مجبوروں اور سشمش کی زمین میں ہوتے ہیں کیا اِس بات کی اجازت ہے کہ مجود اور کشمش کو ملالیا جائے پھر ہم ان دونوں کی اسم نبیذ بنالیں۔ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ انہوں نے جوابا فر مایا، ایک آ دمی، جناب نبی کریم مِنْفِظَةَ کَے زمانداقد س میں عالت سکر میں تھا کہ اس کو جناب نبی کریم مِنْفِظَةَ کَی مجلس میں اس حال میں لائے کہ وہ نشہ کی حالت میں تھا۔ پس آپ مِنْفِظَةَ نے اس کو مارا (یعنی مارنے کا حکم دیا) پھر آپ مِنْفِظَةَ نے اس سے مشروب کے بارے میں پوچھا۔ تو اس نے کہا میں نے نبیذ بی ہے

اس کو مارا (یعنی مارنے کا علم دیا) پھر آپ مَالِنَظَیَّمَ نے اس سے مشروب کے بارے میں پوچھا۔ تو اس نے کہا میں نے نبیذ کی ہے آپ مِلَّافِظَیَّمَ اِن پوچھا'' کون می نبیذ؟''اس نے جواب دیا، مجوراور شمش کی نبیذ۔ راوی کہتے ہیں۔ آپ مِلِّفظَیَّ نے ارشاد فر مایا: ''تم ان دونوں کو باہم خلط نہ کرو کیونکہ ان میں سے ہرا یک علیحدہ کائی ہے۔'' ( . ۲۶٤۹ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ہُنُ بِنشُرِ الْعَبْدِیُّ ، عَنْ حَجَّاج ہُنِ أَبِی عُنْمَانَ ، عَنْ یَحْیَی بُنِ أَبِی کَثِیرِ ، عَنْ عَبْلِهِ اللهِ بُنِ

( ۱۶۲۸) حاملت مناصله بن بستر الله على حاب بن بني المسلم ، قالَ : لاَ تَنْبِدُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا ، وَلاَ أَبِى قَتَادَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ تَنْبِدُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا ، وَلاَ تَنْبِذُوا الزَّهُوَ وَالرَّطَبَ ، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ . (بخارى ٥٢٠٢- مسلم ٢٣) ( ٢٣٣٩٠) حضرت عبدالله بن ابوقاده ، الله والدك واسطه ب جناب رسول الله مِرَافِقَةَ سروايت كرت عن كرآب مِرَافِقَةَ

( ۲۴۳۹ ) حضرت عبدالله بن ابوقاده ، اپنے والد کے واسطہ ہے جناب رسول الله مُرَافِقَعَةَ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مِنَافِقَعَةَ اِ نے ارشاد فرمایا: ' متم تھجوراور کشمش کوا کشے نبیذ بنانے میں استعال نہ کرواور تم پکی ، پکی تھجورکوا کشا کرکے نبیذ نہ بنا وَاوران میں سے ہرا یک کی علیحدہ نبیذ بناؤ۔''

( ٢٤٤٩١) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي أَرْطَاةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّهُو وَالتَّمْرِ ، وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ . (احمد ٣/ ٥٨- ابويعلى ١٥١١) (٣٣٣٩) حفرت ابوسعيد سے روايت ہے، كہتے ہيں كہ جناب رسول الله مَوْفَقَعَ فَيْ يَكِي اور كِي مَجُور اور تشمش اور مجور سے منع فرمايا ہے۔

( ٢٤٤٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَبيبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْلَطُ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا ، وَأَنْ يُخْلَطُ الْبُسُرُ وَالْتَّمْرُ جَمِيعًا ، وَأَنْ يُخْلَطُ الْبُسُرُ وَالْتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ. (مسلم ٢٥ـ احمد ١/٣٣١)

در سرب دو مرب الله عَنْ الله عَنْ حَلْطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ. (مسلم ٢٥ـ احمد ١/٣٣١)

(۲۲۳۹۲) حضرت ابن عباس خلط سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَلِقَظَیَّے نے اس بات سے منع فر مایا کہ مجوراور کشمش کو باہم خلط کیا جائے اور نیم پختہ اور پختہ محجور کو اکٹھا کیا جائے اور آپ مِلِقَظِیَّے فیے اہل جُرش کو خط لکھا جس میں آپ مِلِقَظِیَّۃ نے ان کو مجوراور کشمش اکٹھے کرنے سے منع کیا۔

( ٢٤٤٩٣ ) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُ أَوْ الْمُورُ وَالْبُسُرُ جَمِيعًا ، وَالتَّمُّرُ وَالْبُسُرُ جَمِيعًا . (بخارى ٥٧٠١ ـ مسلم ١٥٤٣)

(۲۲۲۹۳) حضرت جابر رفاضی ہے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله ﷺ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ مجور اور

مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۷) کی کار ایسان ابی شیبه مترجم (جلد ۷) کی کار ایسان ابی کار ابی

كتاب الأشربة كالم مشمش کوملا یا جائے اور پختہ اور نیم پختہ تھجور کے ملانے سے بھی منع کیا۔

( ٢٤٤٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَنْهَى أَنْ يُجْمَعُ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ.

(۲۲۳۹۲) حضرت عقبہ بن عبدالغافر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدر کی اٹناٹی کھجوراور کشمش کو ملانے سے منع کیا

( ٢٤٤٩٥ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْبُسْرَ وَحْدَهُ ، وَأَنْ

يُجْمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّمْرِ ، وَلَا يَرَى بَأْسًا بِالنَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَيَقُولُ :حلَالَانِ اجْنَمَعَا أَوْ تَفَرَّقَا ، قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَكُرُهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ.

(۲۳۳۹۵) حضرت عکرمہ،حضرت ابن عباس ڈاٹنو کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ اسکیے نیم پختہ تھجورکو ناپند کرتے تھے۔ اوراس بات کوچھی ناپسند کرتے تھے کہ نیم پختہ اور پختہ کھجورکوا کھا کیا جائے لیکن وہ کشمش اور کھجورکوا کھے کرنے میں کوئی حرج نہیں

و کیھتے تھے اور فرماتے تھے، بید دنوں حلال چیزیں ہیں ،اکٹھی ہوں یا علیحدہ علیحدہ ہوں۔راوی کہتے ہیں حضرت حسن تھجورا در کشمش کو جمع کرنے کونالیند کرتے تھے۔ ( ٢٤٤٩٦ ) حَلَّاتَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ مُوسَى الضَّبِّيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ جَارِيَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تَقْطَعُ

التُّذْنِيبَ مِنَ الْبُسُرِ ، فَتَنْبِذُهُ عَلَى حِدَةٍ ، وَتنبِذُ الْبُسُرِ عَلَى حِدَةٍ .

(۲۳۲۹۲)حضرت ساک بن موی ضی ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک جانبی کی لونڈی کود یکھا کہ وہ نیم پختہ تھجوروں میں سے دم کی طرف سے پختہ تھجوروں کوتو ڑ رہی تھی ، پس بیلونڈی ان دم کی طرف سے پختہ تھجوروں کی نبیذ علیحدہ تیا

كرتى تقى ادرنيم پخته كھجوروں كى نبيذ عليحدہ تياركرتى تقى۔ ( ٢٤٤٩٧ ) حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ حَاتِمٍ بْنِ أَبِي صَغِيرَةً ، عَنْ أَبِي مُصْعَبِ الْمَدَنِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :لَمَّا حُرَّمَتِ الْخَمْرُ كَانُوا يَأْخُذُونَ الْبُسْرَ فَيَقُطَعُونَ مِنْهُ كُلَّ مُذَنَّبٍ ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْبُسْرَ فَيَفْضَخُهُ ، ثُمَّ يَشْرَبُهُ. .

(٢٣٣٩٤) حفزت الومصعب مدنى سے روايت ہے، وہ كہتے ہيں كديس نے حضرت الو بريره والله كوكہتے منا كد جب خرمت خمركا تھم آیا تولوگ نیم پختہ کھوروں کو لیتے اوران سے ہرمُذنَّب (ؤم کی کھجور) کوکاٹ لیتے پھر نیم پختہ کو پکڑ کر درمیان سے چیر کر پانی

میں ڈالتے اور پھراس کو پی لیتے۔ ( ٢٤٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :الْبُسُرُ وَالتَّمْرُ حَمْرٌ.

(۲۳۲۹۸) حفرت جابر والتئ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ پختہ اور نیم پختہ محجور ( کا نبیز ) خمر ہے۔

( ٢٤٤٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ عَنِ الْفَضِيخِ،

فَقَالَ : وَمَا الْفَضِيخُ ؟ قَالَ : بُسْرٌ يُفْضَخُ ثُمَّ يُخْلَطُ بِالتَّمْرِ ، فَقَالَ : ذَاكَ الْفَضُوخُ ، قَالَ : حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَمَا شَوَابٌ غَيْرُهُ.

(۲۲۲۹۹) حضرت مجاہد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عمر رفیاتھ سے نصیح کے بارے میں دریافت کیا؟ تو انہوں نے پوچھا نصیح کیا ہوتی ہے؟ اس آ دمی نے جواب دیا نیم پختہ مجھورکوشق کر کے پختہ مجھور کے ساتھ ملایا جا تا ہے۔ پھراس نے کہا

الہوں کے پوچھائی کیا ہوں ہے: اس اول کے بواب دیا ہے پونہ بوروں رکے پرت بورے کا طامایا ہا کا جب ہوں کے بیار پیفنور ہے۔ آپ دی ٹین نے فرمایا: شراب حرام کی گئی ہے۔اس کے علاوہ کوئی شراب نہیں ہے۔ ( ... ۲٤٥٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِیمِ بُنُ سُکیْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِی الزَّبَیْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : یُکُرَهُ خَلْطُ الْبُسْرِ

٢٤٥) محدث عبد الرحِيم بن سليمان ، عن اسعت . وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ.

( ۲۴۵ ۰۰) تھزت ابوالزّ بیر،حفزت جابر کے بارے میں روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہوہ پختہ اور ٹیم پختہ کھجوروں کے ملانے اور کشمش،کھجور کے ملانے کونالپند کرتے تھے۔

( ٢٤٥٨ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الشَّعْنَاءِ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ الْفَضِيخِ ؟ قَالَ : وَاللَّهِ لَأَنْ تَأْخُذَ الْمَاءَ وَتَغْلِيهُ فَتَجْعَلَهُ فِي يُطْنِكَ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَأْخُذَ الْمَاءَ وَتَغْلِيهُ فَتَجْعَلَهُ فِي يُطْنِكَ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَأْخُذَ الْمَاءَ وَتَغْلِيهُ فَتَجْعَلَهُ فِي يُطْنِكَ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَأْخُذَ الْمَاءَ وَتَغْلِيهُ فَتَجْعَلَهُ فِي يُطْنِكَ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَأْخُذَ الْمَاءَ وَتَغْلِيهُ فَتَجْعَلَهُ فِي يُطْنِكَ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَأْخُذَ الْمَاءَ وَتَغْلِيهُ فَتَجْعَلَهُ فِي يَطْنِكَ ، خَيْرٌ مِنْ إِنَا لَهُ عَلَهُ فِي يَطْنِكَ ، خَيْرٌ مِنْ إِنْ يَأْخُذُ الْمَاءَ وَتَغْلِيهُ فَتَجْعَلَهُ فِي يَطْنِكَ ، خَيْرٌ مِنْ إِنْ يَعْفِي اللّهِ لَانْ يَأْخُذُ الْمَاءَ وَتَغْلِيهُ فَتَجْعَلَهُ فِي يَطْنِكَ ، خَيْرٌ مِنْ إِنْ الْعَلَامُ وَاللّهُ إِنْ الْمُعْدِقِ فَيَعْلِيهُ فَيَعْلِيهُ فَيَعْلِيهُ فَيَعْلِيهُ وَاللّهِ لَانْ يَأْخُذُ الْمُاءَ وَتَغْلِيهُ فَتَجْعَلَهُ فِي يُطْنِكَ ، خَيْرٌ أَنْ مُونِي الْمُعَنْ عَلِيهُ فَيَعْلِيهُ فَيَعْلِيهُ فِي يُطْنِكَ ، خَيْرٌ مِنْ إِنْ الْمُؤْنِ الْمُؤْمِنِينَا فَي مُعْلِيهُ فَي مُعْلِيلِهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَيَعْلِيهُ فَي مُعْلِيكُ فَي مُعْلِيكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ مُ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّ

اُنْ تَجْمَعُهُمَا جَمِيعًا فِي بَطْنِك. (۲۲۵۰۱) حفرت بزید بن کیمان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوالشعثاء حضرت جابر بن زید سے نے کے جارے میں نف

سوال کیا؟ تو انہوں نے پوچھانفیخ کیا ہے؟ میں نے بتایا، پختہ اور نیم پختہ تھجور۔اس پرانہوں نے فرمایا: خدا کی قتم!اگرتم سادہ پانی ہی لےلوادراس کو جوش دے لو پھراس کوئم اپنے پیٹ میں ڈال دوتو بیاس سے بہتر ہے کہ تم پختہ اور نیم پختہ تھجوروں کوا کھے اپنے پیٹ میں جمع کرو۔

(٢٤٥.٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ قَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِئُ يَأْمُو أَهْلَهُ بِقَطْعِ الْمُذَنَّبِ مِنَ الْبُسُرِ ، فَيُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ.

(۲۳۵۰۲) حفرت ثابت بن عبید ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابومسعود انصاری اپنے گھر والوں کو نیم پختہ کھجور سے درے کھی بھا سی مزیر تھی میں بیٹ بسی میں میں سے تھے کا بلید نہ میں ت

نُدنب (وُم كِي مَجُور) عليحده كرنے كاتهم ديتے تھے پھران ميں سے ہرايك مجوركى عليحده نبيذ بناتے تھے۔ ( ٢٤٥.٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِم، قَالَ: حدَّثَنَا الْمُتَنَّى بْنُ عَوْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْجَسْرِيُّ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ

در ٢٤٥) حَدَثًا عَقَانَ بَنْ مُسْلِمٍ، قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ وَكَانَّتُ كَثِيرَةَ التَّمْرِ، فَحَرَّمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَضِيخَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ أُمِّهِ ، قَدْ بَلَغَتْ سِنَّا لَا تَأْكُلُ الطَّعَامَ ، أَيَسُقِيهَا النَّبِيذَ؟ قَالَ:

قُلْتُ لَهُ : يَا مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ ، قَالَ : مَا أَمُوْتَهُ بِهِ ؟ قَالَ : أَمَوْتُهُ أَنْ لاَ يَسْقِيهَا. (طبراني ٥٠٥- طيالسي ٩٣٠) (٢٢٥٠٣) حفزت ابوعبدالله جمر كي، حفزت معقل بن بيارك بارب بين روايت كرتے بين كدانهوں في حضرت معقل سے شراب کے بارے میں سوال کیا؟ تو انہوں نے فرمایا، ہم مدینہ میں ہوتے تھے اور وہ تھجوروں کی کشرت والا علاقہ تھا۔لیکن جناب رسول الله مُلِقَقَعَ آئے ہم فرض کورام فرمادیا۔راوی کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنی والدہ کے بارے میں ان سے سوال کیا کہ اس کی والدہ کو نبینہ پلا دے؟ راوی سے سوال کیا کہ اس کی والدہ کو نبینہ پلا دے؟ راوی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا، اے معقل بن بیار! آپ نے اسے اس کے بارے میں کیا تھم دیا؟ انہوں نے کہا، میں نے اس کو یہ تھم دیا جا کہ وہ اپنی والدہ کو نبینہ نہ پلائے۔

( ٢٤٥٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنُ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ يُخْلَطَانِ ، وَعَنِ البُّسُرِ وَالتَّمْرِ يُخْلَطَانِ . (مسلم ٢٠- ترمذي ١٨٧٧)

(۲۲۵۰۲) حطرت ابوسعید و این ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَرَّشَقَعَ نَ مَعجوراور کشمش کے ملانے ہے منع کیا ہے اور پختہ، نیم پختہ کھجوریں جو ملائی جاتی ہیں ان ہے منع کیا ہے۔

( ٢٤٥٠٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كُنَّا فِي بَيْتِ أَبِي طَلْحَةَ وَمَعَنَا سُهَيْلُ بُنُ بَيْضَاءَ ، وَأَبَى مُنَادٍ ، عَنْ أَنَسُ بَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : كُنَّا فِي بَيْتِ أَبِي طَلْحَةَ وَهُمْ يَشُرَبُونَ شَرَابًا لَهُمْ ، إِذْ نَادَى مُنَادٍ : أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتُ ، فَوَاللّهِ مَا نَظَرُوا أُصِدُقٌ ، أَوْ كَذِبٌ حَتَّى قَالُوا : يَا أَنَسُ ، أَكْفِءُ مَا بَقِيَ فِي الإِنَاءِ ، فَأَكْفَأْنَاهُ ، وَهُو يَوْمَئِذٍ الْبُسُرُ وَالنَّهُو مَا عَادُوا فِيهَا حَتَّى لَقُوا اللّهَ. (مسلم ١٥٧٠ـ ابوداؤد ٣٢٢٥)

(۲۴۵۰۵) حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابوطلحہ وٹائو کے گھر میں تھے اور ہمارے ساتھ حضرت سہیل بن بیضا وٹائو ، حضرت الی بن کعب وٹائو اور حضرت ابوعبیدہ وٹائو ستھے اور بیلوگ شراب پی رہے تھے کہ اس دوران ایک منادی نے آواز دی۔ خبر دار! شراب حرام قرار دے دی گئی ہے۔ پس خدا کی قسم! ان حضرات نے بینیس دیکھا کہ یہ بات تجی ہے یا جھوٹی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہددیا۔ اے انس! برتنوں میں جوشراب باقی رہ گئی ہے وہ اُلٹ دو۔ پس ہم نے وہ بقیہ شراب اُلٹ دی اوراس دن بیشراب پختہ اور نیم پختہ مجورسے تیار کردہ تھی۔ پس خدا کی قسم! پھر بیلوگ موت تک دوبارہ اس کی طرف نہیں لوئے۔ دی اوراس دن بیشراب پختہ اور نیم پختہ مجورسے تیار کردہ تھی۔ پس خدا کی قسم! پھر بیلوگ موت تک دوبارہ اس کی طرف نہیں لوئے۔ (۲٤٥٠٦) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَب ، عَنِ اللَّر فَو وَ الرَّطِب ، وَ الرَّبیبِ وَ التَّمْرِ ، انْبِدُوا کُلُّ وَ احِدٍ مِنْهُمَا عَلَیْ وَ اَلْرَبیبِ وَ التَّمْرِ ، انْبِدُوا کُلُّ وَ احِدٍ مِنْهُمَا عَلَی حِدَةٍ. (مسلم ۱۵۷۱۔ ابن حبان ۱۵۳۸)

(۲۳۵۰۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو، جناب رسول اللہ مَلِقَظَۃُ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ مِنَرَفظۂِ نے ارشاد فر مایا:'' کچی اور کی تھجور کوجمع نہ کرواور کشمش اور کھجور کوبھی جمع نہ کرو،ان میں ہے ہرایک کی علیحدہ طور پر نبیذ بناؤ''

( ٢٤٥.٧ ) حَلَّاثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : كَانَ الرَّجُّلُ يَمُّرُّ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ مُتَوَّافِرُونَ ، فَيَلْعَنُونَهُ وَيَقُولُونَ :هَذَا يَشُرَبُ الْخَلِيطَيْنِ :الزَّبِيبَ وَالتَّمُّرَ.

(۲۲۵۰۷) حضرت عبد الرحمٰن بن ابی کیل ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی (مخلوط مشروب پینے والا) آ دمی جتاب رسول اللّه مَيْرُافِنْفَظَةِ کے صحابہ ثنائینے کے پاس سے گزرتا جبکہ صحابہ کرام کثیر تعداد میں موجود ہوتے تو وہ اس کولعن طعن کرتے اور کہتے، بیخض

خلیطین یعنی مشمش اور تھجور کو ملاکر پیتا ہے۔

### ( ١٨ ) مَنْ رخَّصَ فِي شُرُبِ الطِّلاءِ عَلَى النَّصْفِ

جوحضرات طلاء کونصف رہ جانے پریینے میں رخصت دیتے ہیں

﴿ ٢٤٥.٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي عَمْرَةً ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ الطَّلَاءَ عَلَى النَّصْفِ.

(۲۲۵۰۸) حضرت عدی بن ثابت ، جناب براء بن عازب را گان کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ طلاء نصف رہ جانے پر پیتے تھے۔

( ٢٤٥.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةً بْنِ جَبْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَشْرَبُ الطَّلَاءَ عَلَى النَّصْفِ.

(۲۲۵۰۹) حضرت طلحہ بن جبیر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جیفہ کوطلاء کے نصف رہ جانے پرنوش فر ماتے دیکھا۔

( ٢٤٥١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ؛ أَنَّ جَرِيرًا كَانَ يَشُرَبُهُ عَلَى النَّصْفِ.

(۲۳۵۱۰) حضرت ابوزر عد بن عمر و بن جریر سے روایت ہے کہ حضرت جریر طلاء کونصف ہونے پرنوش فرماتے تھے۔ میں دوری سے دوری میں دوری میں دوری ہے۔

( ٢٤٥١١ ) حَدَّثُنَا عَبْدُالرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُهُ عَلَى النَّصْفِ.

(۲۳۵۱) حضرت خیثمہ، حضرت انس دائٹو کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ طلاء کونصف رہ جانے پرنوش فرمالیتے تھے۔

( ٢٤٥١٢ ) حَلَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ جَعْفَرِ ؛ أَنَّ ابْنَ أَبْزَى كَانَ يَشْرَبُ الطَّلَاءَ عَلَى النَّصْفِ.

(۲۲۵۱۲) حفزت جعفر ہے روایت ہے کہ حفزت ابن ابزی طلاء کونصف رہ جانے پر پی لیتے تھے۔

( ٣٤٥١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُنْذِرِ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يشُرَبُ الطَّلَاءَ الْمقدى ، يَعُنِى مَا طُبخَ عَلَى النَّصْفِ.

(۳۳۵۱۳) حضرت منذر،حضرت ابن الحفقیہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ مقدی طلا ونوش فر ماتے تھے، یعنی وہ طلاء جو پکا کرنصف خٹک کرلی گئی ہے۔

يُ وَسَعَتَ مِنْ وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :كَانَ شُرَيْحٌ يَشُرَبُ الطَّلَاءَ عَلَى النَّصْفِ ، يَشُرَبُ الطِّلَاءَ الشَّدِيدَ ، يَغْنِى الْمُنَصَّفَ. (۲۳۵۱۳) حفزت تھم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حفزت شریح نصف رہ جانے والے طلاء کونوش فر ماتے تھے۔ سخت طلاء یعنی مُنصَّف طلاء پیتے تھے۔

- ( ٢٤٥١٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ يَشْرَبُهُ عَلَى النَّصْفِ.
- (٢٢٥١٥) حفرت ايوب سے روايت ب، كتي بيل كه بيل نے حفرت الوعبيده كو ( كيكر ) نصف ره جانے والى طلاء يہتے ويكھا۔
  - ( ٢٤٥١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غنيةَ ، عَن إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُهُ عَلَى النّصفِ.
  - (٢٢٥١٦) حفرت اساعيل، جناب قيس كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كدوہ ( كيكر ) نصف رہ جانے والى طلاء پيتے تھے۔
- ( ٢٤٥١٧ ) حَدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دِينَارٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : شَرِبَ عِنْدِى الطَّلاءَ عَلَى النَّصْفِ.
- (۲۳۵۱۷) حفرت دیناراعرج، جناب سعید بن جبیر کے بارے میں روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے ہاں (پک کر) آدھی رہ جانے والی طلاء پی تھی۔
  - ( ٢٤٥١٨ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ؛ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَشُرَبُهُ عَلَى النَّصْفِ.
  - (٢٥٥٨) حضرت اعمش سے روایت ہے کہ حضرت ابراجیم ( کیکر) نصف رہ جانے والی طلاء پیا کرتے تھے۔
  - ( ٢٤٥١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ : رَأَيْتُهُ يَشْرَبُ الطَّلاَءَ عَلَى النَّصْفِ.
- (۲۲۵۱۹) حفرت اعمش ،حفرت کیچیٰ کے بارے میں روایت کرتے ہیں ، کہتے ہیں کہ میں نے حفزت کیچیٰ کونصف رہ جانے والی طلابہ بیتر ، مکدا
- ( ٢٤٥٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَشُرَبُ مَعَهُ الطَّلَاءَ عَلَى النَّصُفِ ، قَالَ :فَشَرِبَ وَسَقَانِي.
- (۲۲۵۲۰) حضرت شعبی ،حضرت شریح کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ دوان کے ساتھ ( پک کر ) نصف رہ جانے والی طلاء پیتے تھے۔راوی کہتے ہیں ،پس انہوں نے خود بھی پی اور مجھے بھی پلائی۔

### ( ١٩ ) فِي الطِّلاَءِ يُنْبِذُ وَالْبِخْتُجِ

#### طلااور پخته عصر نبیذبنانے کا بیان

- ( ٢٤٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ الطَّلَاءُ وَيُجْعَلُ فِيهِ دُرْدِيُّ.
- (۲۳۵۲۱) حفرت اعمش ،حفرت ابراہیم کے بارے میں روایت کرتے ہیں کدان کے لئے طلاء کی نبیذ بنائی جاتی تھی اوراس میں تلچھٹ ڈال دی جاتی تھی۔
  - ( ٢٤٥٢٢ ) حَذَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْبِذُ الْبُخْتَجَ.

(۲۲۵۲۲) حضرت ثابت، جناب ضحاک کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہوہ پختہ عصر کی نبیذ بنایا کرتے تھے۔

( ٢٤٥٢٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي نَبِيذِ الْبُخْتُجِ ، قَالَ : كَانَ نَائِمًا ·

(۲۲۵۲۳) جفرت عبدالله بن جابر،حفرت مجاہدے پختہ عصیر کی نبیذ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا: یہ خوابید بھی تم نے اس کو بیدار کیا ہے۔

( ٢٤٥٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِنَبِيذِ الْبُحْتُج.

(۲۳۵۲۳) حضرت مغیرہ ،حضرت ابراہیم ہے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے فرمایا ، پختہ عصیر کی نبیذ میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٤٥٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حُجَيْرٍ ، قَالَ :سَقَانَا الضَّحَّاكُ نَبِيذَ الْبُخْتُج.

(۲۲۵۲۵) حفرت ابونجیر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ضحاک نے ہمیں پختہ عصیر کی نبیذ بلا کی تھی۔

#### (٢٠) فِي فَضِيخِ الْبُسْرِ وَحُدَّةُ

کھولی ہوئی گندم کی علیحدہ نبیذ کے بارے میں

( ٢٤٥٢٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِتِّى ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنْ فَضِيخِ الْبُسْرِ وَحُدَهُ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِى مَا هُوَ.

(۲۳۵۲۷) حضرت ابن عون ہے روایت ہے ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد میشید ہے کھولی ہوئی گندم کی علیحدہ نبیذ کے بارے میں سوال

کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا ہے۔

( ٢٤٥٢٧ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ حَاتِمٍ بُنِ أَبِي صَغِيرَةً ، عَنْ أَبِي مُصْعَبِ الْمَدَنِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كُنَا نَاحُذُ الْبُسُو فَنَفْضَحُهُ ، ثُمَّ نَشُرُبُهُ.

(٢٢٥٢٤) حضرت ابومصعب مدنی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ وہ النوز کوید کہتے ہوئے سُنا ، ہم لوگ گندم لیتے اوراس کو کھول لیتے پھراس ہم اس کو پیتے تھے۔

( ٢٤٥٢٨ ) حَذَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ الْفَضِيخَ عِنْدَ مَسْجِدِ الْفُضِيخ. (احمد ٢/ ١٠٦ ابويعلى ٥٤٠٥)

(۲۳۵۲۸) حضرت عکرمہ ہے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ مَالِنظِ ﷺ نے متحد شیح کے پائ فضیح ( گندم کھول کر بنا کی گئی نبیذ) نوش : کوئھ

( ٢٤٥٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَهِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا : لَا بَأْسَ

أَنْ يُفْتَضَخَ الْعِذْقُ بِمَا فِيهِ.

(۲۲۵۲۹) حضرت قیادہ، جناب سعید بن مسیّب اور جناب حسن کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا کہ غلے کو کھول کر نبیذ بنانے میں کچھ حرج نہیں۔

( ٣٤٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مِسحاجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا وَهُوَ يَأْمُرُ خَادِمَهُ أَنْ يَقُطَعَ الرُّطَبَ مِنَ الْبُسُرِ ، فَيَنْتَبِذُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ.

(٢٣٥٣٠) حضرت مسحاج بروايت ب، وه كهتم بين كه مين في حضرت انس والنور كو كهتم سُنا جبكه وه ايخ خادم كواس بات كاحكم

دے رہے تھے کہ وہ پختہ تھجوروں کو پنم پختہ تھجوروں سے کاٹ ڈالے اور پھران میں سے ہرایک کی علیحدہ نبیذ بنائے۔

( ٢٤٥٣١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ التَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ كُرِهَ الْفَضِيخَ ، وَإِنْ كَانَ مَحْضًا.

(۲۳۵۳۱) حضرت خالد، جناب عکرمہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کدوہ فضیح کونالبند کرتے تھے آگر چیخالص فضیح ہی ہو۔

( ٢٤٥٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ ، لِا بَأْسَ بِالتَّذْنُوبِ.

(٢٨٥٣٢) حضرت سعيد بن ميتب عين روايت ب، وه كهت بين كه مذ نوب ( وُم كِي بهوني ) تحجور ميل كوني حرج نبين ب-

#### ( ٢١ ) فِي الْمُرَّى يُجْعَلُ فِيهِ الْخَمْرُ

#### چٹنی میں شراب ڈالنے کے بارے میں

( ۲٤٥٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ مَكْحُولِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْمُرَّىَ الَّذِى يُجْعَلُ فِيهِ الْحَمْرُ. (۲۴۵۳۳) حضرت نعمان بن منذر، جناب حضرت محول کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہودالی چٹنی کونا پسند سجھتے تھے، جس میں شراب ڈالی کئی ہو۔

( ٢٤٥٣٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ ؛ فِى الْمُرِّى يُجْعَلُ فِيهِ الْخَمْرُ ، قَالَ :لَا بَأْسَ بِهِ ، ذَبَحَتْهُ الشَّمْسُ وَالْمِلْحُ.

(۲۲۵۳۳) حفرت کھول،حفرت ابوالدرداء وہاؤہ ہے ایم چٹنی کے بارے میں جس میں شراب ڈال گئی ہوروایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ارشاد فر مایا:اس میں کوئی حرج نہیں ہے،اس کودھوپ اور نمک نے بےاثر کردیا ہے۔

#### ( ٢٢ ) فِي الْخَمْرِ ، وَمَا جَاءَ فِيهَا

#### شراب کے بارے میں آمدہ روایات

( ٢٤٥٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

أَنَّهُ قَالَ : مَنْ شَوِبَ الْنَحَمُرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشُرَبُهَا فِي الآخِرَةِ ، إِلَّا أَنْ يَتُوبَ. (مسلم 24- احمد ٢٠/٢) (٢٣٥٣٥) حضرت ابن عمر مِنْ اللهُ ، جناب بي كريم مِنْ الفَصَحَةِ سے روايت كرتے ہيں كه آپ مِنْ الفَصَحَةِ نے ارشاد فرمايا: '' جمشخص نے دنيا ميں شراب في تووه آخرت ميں شراب نہيں ہے گاللَّا يہ كدوه تائب ہوجائے۔''

( ٢٤٥٣٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَعَلَهَا فِى بَطْنِهِ ، لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةٌ سَبْعًا ، إِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَافِرًا ، فَإِنْ أَذْهَبَتْ عَقْلَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ ، لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، فَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَافِرًا.

(نسانی ۱۲۹۵ طبرانی ۱۳۳۹۲)

(۲۳۵۳۱) حفرت عبدالله بن عمر و رقاته سے روایت ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم میز فیلے آئے نے ارشاد فرمایا : ' جس شخص نے شراب نوشی کی اوراس شراب کو پیٹ میں وافعل کیا تو اس شخص کی سات دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر میشخص ان دنوں میں مرجائے تو کا فرمرے گا اورا گر شراب نے اس کے دماغ کوفرائفل میں ہے کسی فریضہ کے بارے میں بے عقل کر دیا تو اس کی چالیس دن تک نماز قبول نہیں ہوگی اورا گر میخص ان دنوں میں مرجائے تو یہ کا فرمرے گا۔''

( ٢٤٥٣٧) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُفْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ أَبِى وَجْزَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : لَأَنْ أَزْنِى أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَشُوبَ خَمْرًا ، إِنِّى إِذَا شَرِبْتُ الْخَمْرَ تَوَكُّ الصَّلَاةَ ، وَمَنْ تَوَكَ الصَّلَاةَ فَلَا دِينَ لَهُ.

(۲۳۵۳۷) حضرت عبداللہ بنعمرو دیا ہو سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے شراب پینے سے زیادہ یہ بات محبوب ہے کہ میں زنا کر لوں کیونکہ جب میں شراب نوشی کروں گا تو (لاز ما) میں نماز کوتر ک کروں گا اور جو شخص تارک ِ نماز ہواس کا کوئی دین نہیں ہے۔

( ٢٤٥٣٨ ) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْعَوَّامِ بُنِ حَوْشَبٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو ، قَالَ :مُعَاقِرُ الْحَمْرِ كَعَابِدِ اللَّاتِ وَالْعُزَّى.

(۲۳۵۳۸) حفرت عبداللہ بن عمر و ہے روایت ہے، وہ فر ماتے ہیں کہ شراب کا عادی ایسا ہے، جبیبالات اور عُوُّ کی کا بجاری ہوتا ہے۔۔

( ٢٤٥٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ ابِي بَكْرٍ ، عَنْ ابِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ ابِي مُوسَى ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :مَا أَبَالِي أَشَرِبْتُ الْخَمْرَ ، أَمْ عَبَدْتُ هَذِهِ السَّارِيَةِ مِنْ دُونِ اللهِ.

(۲۳۵۳۹) حضرت ابو بردہ ، جناب ابومویٰ ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ فر مایا کرتے تھے کہ مجھے اس بات کی کوئی پروانہیں کہ میں شراب ہیوں یا اللہ کے سوااس ستون کی عبادت کروں ( یعنی دونوں چیزیں شدید گناہ ہیں )۔

٠ - ( ٢٤٥١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٌ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَّ قَالَ : لَوْ أَدْخَلْتُ إِصْبَعِي فِي

خَمْرِ مَا أَحْبَبُتُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَىَّ.

( ۲۳۵ ۳۰۰ ) حضرت سلیمان بن صبیب ہے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رہا تھؤنے نے ارشا دفر مایا: اگر میں اپنی انگلی کوشراب میں داخل کروں تو مجھے یہ بات محبوب نہیں ہے کہ وہ میری طرف (صحیح سلامت) لوٹے۔

( ٢٤٥٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ رُويْمٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوَّلُ مَا نَهَانِي رَبِّي ؛ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ ، وَعِبَادَةِ الْأُوثَانِ ، وَمُلاَحَاةِ الرِّجَالِ. (ابوداؤد ٥٠٦)

(۲۲۵۲۱) حضرت عروه بن رويم ب روايت ب، وه كت بي كه جناب رسول الله مَا فَقَعَةُ في ارشاد فرمايا: "مير يرور د كار في

مجھےسب سے پہلے جس چیز سے منع کیاوہ شراب کا پینا، بنوں کی عبادت کرنااوولزائی جھڑا ہے۔

( ٢٤٥٤٢ ) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَلَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : خُرُّمَتِ الْحَمْرُ بِعَيْنِهَا ، قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا ، وَالسَّكَرُ مِنْ كُلِّ شَرَابً.

(۲۳۵۳۲) حضرت ابن شداد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ڈوائنو نے ارشا دفر مایا: شراب کو بعینہ حرام قرار دیا گیا

ہے۔ تھوڑی شراب بھی حرام ہے اور زیادہ شراب بھی حرام ہے اور ہر شروب میں سے حد سکر (نشہ ) حرام ہے۔

( ٢٤٥٤٣ ) حَلَّتُنَا غُنْكَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ يَخْطُبُ ، فَذَكَرَ الْخَمْرَ فَقَالَ :هِيَ مَجْمَعُ الْخَبَائِثِ ، أَوْ هِي أُمُّ الْخَبَائِثِ ، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ عَنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلاً خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يَقْتُلَ صَبِيًّا ، أَوْ يَمْحُو كِتَابًا ، أَوْ يَشُوبَ خَمْرًا ، فَاخْتَارَ الْخَمْرَ فَمَا بَوِحَ خَتَّى فَعَلَهُنَّ كُلَّهُنَّ.

(ابن حبان ۵۳۲۸\_ بیهقی ۲۸۷)

( ۲۲۵ ۲۴۳ ) حضرت سعد بن ابراہیم ، اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان جھاٹو کو خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ چنانچدحضرت عثان نے خمر کا ذکر کیا تو فر مایا، یہ بہت ی خباشتوں کوجمع کرنے والی ہے یا فر مایا یہ ام الخبائث ہے۔ پھرآ ب والثن نے بی اسرائیل کے بارے میں واقعہ بیان کیا۔فرمایا: ایک شخص کوایک بچیقل کرنے ، کتاب کوضائع کرنے اورشراب پینے کے بارے میں

اختیار دیا گیاتواس نے شراب نوشی کو پیند کیالیکن پھروہ شخص بیتمام کام کر ہیشا۔ ( ٢٤٥٤٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ :شَارِبُ الْحَمْرِ كَعَابِدِ الْوَثَنِ.

(۲۲۵۲۷) حفرت مسروق سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شراب نوشی کرنے والا ایبا ہے جیسا کہ بُت کی عبادت کرنے والا۔ ( ٢٤٥٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ الْوَثَنِ. (بخارى ٣٨٦ـ ابن ماجه ٣٣٧٥)

(٢٣٥٨٥) حضرت ابو بريره و والنوء جناب ني كريم مُؤَلِّفَيْعَ الصلاح وايت كرت بين كدآب مِؤلِفَظَة في ارشاد فرمايا: "عادى شراب نوش ایباہ جبیا کہ بُت کا بجاری۔'' ( ٢٤٥٤٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ عَبَّادِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَمَرَّتُ جَلَبَةٌ عَلَى بَابِهَا ، فَسَمِعَتِ الصَّوْتَ ، فَقَالَتْ :مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا :رَجُلٌ ضُرِبَ فِى الْخَمْرِ ، قَالَتُ سُبُحَانَ اللهِ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَزْنِى الزَّانِى حِينَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو

(۲۳۵۳۲) حضرت کیجی بن عباد بن عبد الله بن زبیر، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: کہ ہم حضرت عائشہ می فنطن کے ہاں موجود تھے کہ اس دوران ان کے دروازہ کے پاس سے توانہوں نے اس کی آ وازشنی تو پوچھا۔ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا، ایک شخص کوشراب نوشی کی سزا میں مارا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ شی لائیں کہنے لگیں، سبحان الله! میں نے جناب نی کریم مِنْ الله می کوارشاد فرماتے سُنا'' زنا کرنے والاشخص جب زنا کرتا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں شراب نوشی نہیں کرتا ،چوری کرنا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں چوری کرتا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں شراب نوشی نہیں کرتا، چوری کرتا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں چوری نہیں کرتا۔'' پس تم بچو، پس تم بچو۔

( ٣٤٥٤٧ ) حُلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ، يَرْفَعُ النَّاسُ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ .

(نسائی ۲۳۱۷)

(۲۳۵۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیئے سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم مِیلِّنَفِیکَئے نے ارشاد فرمایا:'' زنا کرنے والاشخص جب زنا کرتا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں زنانہیں کرتا اور چوری کرنے والاشخص جب چوری کرتا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں چوری نہیں کرتا اور شراب نوشی کرنے والاشخص جب شراب نوشی کرتا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں شراب نوشی نہیں کرتا۔ مال کو اُنجینے والا ' جس کے اُنجینے کولوگ آئکھیں اٹھا کرد کیھتے ہوں۔ایمان کی حالت میں مال کونہیں اُنجیتا۔

( ٢٤٥٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُدْرِكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْفَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

(۲۳۵۴۸) حضرت ابن افی او فی ہے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جناب رسول اللّه سَرِّ اَنْفَظَ نے ارشاد فرمایا:'' شراب پینے والاشخص، جب شراب بیتیا ہے وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا۔''

( ٢٤٥٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنُ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ كَانَ يَنهَى أَنُ تُسْقَى الْبَهَائِمُ الْخَمْرَ. • (٢٣٥٣٩) حفرت نافع ، حضرت ابن عمر ولي في كه بارے ميں روايت كرتے ہيں كه وه اس بات سے منع كيا كرتے تھے كہ جانوروں

كوشراب يلائي جائے۔

( ٢٤٥٥ ) حَلَّتَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ بَلَفَهُ أَنَّ نِسَاءً يَمْتَشِطُنَ بِالْخَمْرِ ، فَقَالَ : أَلْقَى اللَّهُ فِي رُؤُوسِهِنَّ الْحَاصَّةَ.

(۲۲۵۵۰) حفزت نافع ،حفزت ابن عمر شائلۂ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ انہیں (ابن عمر شائلۂ کو) یہ بات معلوم ہوئی کہ پچھ عورتیں شراب کے ساتھ کنگھی کرتی ہیں ۔ تو حضرت ابن عمر شائلۂ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ ان کے سروں میں حاصہ (بال اڑا دینے والی بیاری) ڈال دے ۔

( ٢٤٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ امْرَأَتِهِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمْتَشِطُ بِالْعَسَلَةِ فِيهَا الْخَمْرُ ؟ فَنَهَتْ عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهُي.

(۲۳۵۵۱) حفرت ابوالسفر ، اپنی بیوی ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ خفاخیائے اس عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جوشہد کے ایسے بستہ ککڑے کے ذریعہ کنگھی کرے جس میں شراب ڈالی گئی ہو؟ تو حضرت عائشہ نفاضانے اس سے شدید طور پر ممانعہ - فریادی

( ٢٤٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن حُذَيْفَةَ، قَالَ : تَمْتَشِطُ بِالْخَمْرِ؟ لَا طَيْبَهَا اللَّهُ. ( ٢٣٥٥ ) حفرت حُذيف سروايت ب، وه كَتِمَ بِين جوعورت خمر كساته كَنَّكُهي كرتى ب؟ الله تعالى اس كوطيب نبين كرتا-

( ٣٤٥٣ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِي هَاشِم ، عَنْ نَافِع ، قَالَ : كَانَتُ لابْنِ عُمَرَ بُخْتِيَّةٌ ، وَإِنَّهَا مَرِضَتُ فَوْصِفَ لِي أَنْ أُدَاوِيَهَا بِالْخَمْرِ ، قَدَاوَيْتُهَا ، ثُمَّ قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ : إِنَّهُمْ وَصَفُوا لِي أَنْ أُدَاوِيَهَا بِالْخَمْرِ ، قَالَ :

فَفَعَلْتُ ؟ قُلْتُ : لاَ ، وَقَدُ كُنْتُ فَعَلْتُ ، قَالَ : أَمَا إِنَّكَ لَوْ فَعَلْتُ لَعَاقَبْتُكَ.
(٢٣٥٥٣) حفرت نافع بروايت ب، وه كهتي جي كه حفرت ابن عمر والين كي پاس ايك بخق او مُنى كلى اوروه يمار ہوگئى۔ پس جھے يہا گيا كه بيس اس كا شراب ك ذريعه بعلاج كروں ۔ پس بيس نے اس كا علاج كرليا پھر ميس نے حضرت ابن عمر والي تنو سے كبا، لوگوں نے جھے اس كے بارے ميس كہا تھا كہ ميس اس كا خمر كے ذريعه سے علاج كروں ۔ حضرت ابن عمر والي نو مي كہا ۔ پهر تم نے يہ كہا ؟ ميس من اور يا جي مي كہا ۔ پهر تم نے يہ كيا؟ ميس نے جواب ديا جي مجلم ميں نے بيكام كيا تھا ۔ حضرت ابن عمر والي نو نے فرمايا ۔ اگر تم بيكام كر ليت تو ميں تم ميں من او يتا ۔ كيا؟ ميس نے جواب ديا جي من فرن فرمايا ۔ اگر تم بيكام كر ليت تو ميں تم ميں من او يتا ۔ كيا؟ ميس نے خواب ديا جي من فرن كيا ہو كو كون كي نيزيد ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : لاَ يَدُخُلُ الْحَنْدَ مُدُعِنُ الْخَمْرِ ، وَ لاَ عَاقٌ ، وَ لَا مَنَانٌ . (نساني ۱۵۱۲ احمد ۲/ ۱۲۲)

( ۲۳۵۵ ه) حصرت عبدالله بن عمر و سے روایت ہے ، وہ کہتے ہیں جنت میں شراب کارسیا داخل نہ ہوگا اور نہ والدین کا نافر مان داخل ہوگا اور نہ ہی احسان جتلانے والا داخل ہوگا۔

( ٢٤٥٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، وَمُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي

سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَالَىٰ ، وَلَا مُدْمِنْ ، وَلَا مَنَّانٌ. (بيهقى ٤٨٧)

(۲۳۵۵۵) حفزت ابوسعید خدری واقتی سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَرَّافِظَةَ بِنَّے ارشاد فرمایا: ''جنت میں داخل نہ ہوگا والدین کا نافرمان ،شراب کارسیا،اوراحسان جنلانے والا۔''

( ٢٤٥٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زُحَرَ ، عَنْ بَكُرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَبَدِهِ اللهِ بْنِ رَحْدَ ، عَنْ بَكُرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ رَبِّى حَرَّمَ عَلَى الْخُمْرَ ، وَالْخُوبَةَ ، وَالْقِنِينَ ، يَعْنِى الْعُودَ ، ثُمَّ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالتَّقْبِيرَ ، فَإِنَّهَا خَمْرُ الْعَالِم. (احمد ٣/ ٣٢٢- بيهقى ٢٢٢)

(۲۳۵۵۱) حضرت قیس بن عبادہ ہے روایت ہے کہ جناب رسول الله مِثَافِظَةَ نے ارشاد فرمایا:'' یقینا میرے پروردگارنے مجھ پر شراب، نرداور قنین لینی سارنگی کوحرام قرار دیا ہے۔'' پھرآپ مِئِلْفَظَةَ نے فرمایا: خبردارتم کمکی کی شراب سے بچو، کیونکہ یہ پورے جہاں کی خرہے۔''

( ٢٤٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَزَلَ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ وَإِنَّ بِالْمَدِينَةِ خَمْسَةً أَشُرِبَةٍ يَدْعُونَهَا الْخَمْرَ ، مَا فِيهَا خَمْرُ الْعِنَبِ. (بخارى ٢١١٧\_ مسلم ٣٢)

(۲۳۵۵۷) حفزت ابن عمر دیافیز سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ خمر کی تُرمت کا تھم نازل ہوا اور مدینہ میں ( تب ) پاپنچ مشر و بات تھے جن سب کوخمر کہا جاتا تھا،ان میں انگور کی خمر داخل نہیں تھی۔

( ٢٤٥٨ ) حَذَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِمٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّاهٍ ، قَالَ : لَمَّا أُسُرِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أُوتِيَ بِدَابَّةٍ حَتَّى أَتَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَأَتِيَ بِإِنَاثَيْنِ ؛ فِي وَاحِدٍ خَمْرٌ ، وَفِي آخَوَ لَبَنْ ، فَأَخَذَ اللَّبَنَ ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ :هُدِيْتَ ، وَهُدِيَتُ أُمَّتُكَ. (ابن جربر ١٥)

( ٢٤٥٥٩ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُد التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :قَالَ الْأَشْعَرِيُّ : لَأَنْ أُصَلِّى لِسَارِيَةٍ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَشْرَبَ الْخَمْرَ.

(۲۳۵۹۹) حضرت ابراہیم بیمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت اشعری نے فرمایا: میں اس ستون کے لئے نماز پڑھوں سے مجھےاس بات سے زیادہ مجبوب ہے کہ میں شراب نوشی کروں۔ وَ اللهِ مَنْ النَّالُ ثَيْدِ مَرْ جَالَ اللهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ( ٢٤٥٦ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : مَا يَسُرِّنِي أَنِّي شَوِبْتُ إِنَاءً مِنْ حَمْرٍ ، وَأَنِّي نَصَدَّفْتُ بِمِثْلِهِ ذَهَبًا. (۲۳۵۲۰) حفرت حن سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَلِّنْفَظَةِ نے ارشاد فرمایا: '' مجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ میں شراب کا ایک برتن پوں اور اس کے شل سونا صدقہ کروں۔''

يَ مَرَابِ كَالَيْكَ بَرَن يَوِل اوراس لَے مَل سونا صدقہ لروں۔'' ( ٢٤٥٦١ ) حَدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ قَيْس ، عَنْ مَكْحُول ، قَالَ : أَوْصَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ أَهْلِي أَلَا يَشْرَبَ الْخَمْرَ ، فَانَّ شُرُّ لَهَا مِفْتَا حُكُرٌ ثُنَّ اللهِ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بَعْضَ أَهْلِي أَلَا يَشُرَبَ الْحَمْرَ ، فَإِنَّ شُرِّبَهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شُرِّ. (۲۲۵۲۱) حفرت محول سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَرَّافِظَةً نے اپنے بعض اہل خانہ کواس بات کی وصیت نہ ایک تھیں میں میں شرف میں میں میں میں میں میں ایک

(۲۲۵۲۱) حفرت ملحول سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَؤْفِظَةَ نے اپنے بعض اہل خانہ کواس بات کی وصیت فرمائی تھی کہ وہ شراب نوشی نہ کریں کیونکہ شراب نوشی ہرشر کی کنجی ہے۔ ( ۶٤٥٦٢ ) حَدَّثَنَا عَلِی ؓ ہُن مُسْھِرٍ، عَنْ أَبِی حَیَّانَ، قَالَ: أَخْبَرَ نِی أَبُو الْفُرَاتِ، عَنْ أَبِی دَاوُدَ ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مِنْهِرِ

( ٢٤٥٦٢) حَدَّثُنَا عَلِي بُنُ مُسُهِرٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْفُرَاتِ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مِنْبُو عَنْ أَبِي حَدَّيْفَةً وَهُوَ بِالْمَدَاثِنِ، فَحُمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ بَانِعَ الْحَمْرِ وَشَارِبَهَا فِي الإِثْمِ سَوَاءً. حَدَيْفَةً وَهُوَ بِالْمَدَاثِنِ، فَحُمْدِ وَشَاجِهِ فِي الإِثْمِ سَوَاءً. (٢٣٥٦٢) حضرت الوداؤد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت حذیف والی کی باس مبر کے قریب موجود تھا جبکہ وہ مقام مائن میں تھی کے باس مبر کے قریب موجود تھا جبکہ وہ مقام مائن میں تھی کے باس مبر کے قریب موجود تھا جبکہ وہ مقام مائن میں تھی کہ بات واللہ منا اللہ م

ر ۱۱ کا ۱۳۱۷) صفرت ابوداو دیسے روایت ہے، وہ سہتے ہیں کہ یک مطرت حدیقہ رفی گئے کے پاس سمبر کے فریب موجود تھا جبکہ وہ مقام مدائن میں تھے، کپل انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی پھرارشاد فر مایا: اما بعد: بلاشبہ شراب بیچنے والا اور شراب نوشی کرنے والا دونوں گناہ میں برابر ہیں۔

٢٤٥٦٢) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ زُبَيْدٍ ، عَنُ خَيْثَمَةَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ

بُنِ عَمْرٍ و ، فَذَكَرَ الْكَبَائِرَ حَتَّى ذَكَرَ الْخَمْرَ ، فَكَأَنَّ رَجُلاً تَهَاوَنَ بِهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و : لاَ يَشُرَبُهَا

رَجُلُّ مُصْبِحًا إِلاَّ ظُلَّ مُشُرِكًا حَتَّى يُمْسِى.

(٢٢٥ ٢٣) حفرت زبيه، حفرت ضيم كي بار عين روايت كرتي بين كر حفرت زبيد نے حضرت ضيم كو كہتے سُنا مين حفرت

(۲۳۵ ۱۳۳) حفزت زبید،حفزت خیثمہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ حفزت زبید نے حفزت خیثمہ کو کہتے مُنا۔ میں حفزت عبداللہ بن عمر دکی خدمت میں ہیٹھا ہوا تھا، پس کبیرہ گنا ہوں کا ذکر ہوا تو شراب کا بھی ذکر آیا۔اس پرایک آ دمی نے شراب کو ہلکا گناہ مسمجھا ،تو حفزت عبداللہ بن عمرونے ارشادفر مایا: کوئی آ دمی بھی شراب کوضح کے دفت نہیں پیتا مگریہ کہ وہ رات مشرک ہونے کی حالت

ْ ٢٤٥٦٤) حُدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، قَالَ : ارْسَلْنَا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و نَسْأَلَّهُ عَنْ أَى الْكَبَائِرِ أَكْبَرُ ؟ فَقَالَ : الْخَمْرُ ، فَأَعَدْنَا إِلَيْهِ الرَّسُولَ ، فَقَالَ : الْخَمْرُ ، إِنَّهُ مَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ سَبْعًا ، فَإِنْ سَكِرَ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، فَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ مِينَةً جَاهِلِيَّةً.

(۲۲۵۶۳) حضرت نعمان بن اَبِي عياش سے روايت ہے، وہ کہتے ہيں کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن عمرو روائنو کی طرف ایک قاصد س غرض سے بھیجا کہ ہم نے آپ روائنو سے بیسوال کیا کہ بیرہ گنا ہوں میں سے کون سا گناہ زیادہ بڑا ہے؟ انہوں نے جواب ارشاد اگراس دوران وه مرجائے تو جابلیت کی موت مرے گا۔

( ٢٤٥٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و عَنْ شَارِبِ الْحَمْرِ ؟ فَقَالَ : لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاقً أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

(۲۳۵۷۵) حضرت این الدیلمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالله بن عمر و دوال کے سے شراب نوشی کرنے والے کے بارے میں سوال کیا؟ تو انہوں نے فر مایا: اس آ دمی کی نماز چالیس دن تک یا چالیس رات تک قبول نہیں ہوتی۔

ے بارے یں واں بیا، وہ ہوں سے برہایں، ں اول صادر پوسس کی پیٹ سے دالگھ فیلے الْقَطْرَةُ مِنَ الْحَمْرِ ، أَوِ الدَّمِ ، ( ٢٤٥٦٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْحُبِّ تَقَعُ فِيهِ الْقَطْرَةُ مِنَ الْحَمْرِ ، أَوِ الدَّمِ ، قَالَ :يُهُرَاقُ.

ن الم ۲۳۵ کا مصرت بشام، حضرت حسن بیشین کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسے برتن کے بارے میں جس میں خون یا شراب کا ایک قطرہ گر جائے ارشاد فر مایا ،اس برتن کوگرادیا جائے گا۔

#### ( ٢٣ ) فِي الْخَمْرِ يُخَلَّل

#### خمرکوسر کہ بنانے کے بارے میں

( ٢٤٥٦٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنُ أُمِّ حِرَاشٍ ؛ أَنَّهَا رَأَتُ عَلِيًّا يَصْطَبِغُ بِحُلِّ الْحَمْرِ. ( ٢٤٥٦٧ ) حضرة المحارِثُ سرواء قد مرك انهول فرضوة على طَلِيْ كُنْ السروع المحارِثُ مرك كرماته

(۲۳۵۷۷) حضرت ام حراش ہے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علی رفی طور کوشراب سے بنے ہوئے سرکہ کے ساتھ سالن والا معاما کر تردیکیا

( ٢٤٥٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِئِّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، قَالَ : اخْتَلَفَ رَجُلَان مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ فِى خَلِّ الْخَمْرِ ، فَسَأَلَا أَبَا الدَّرْدَاءِ ؟ فَقَالَ :لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۲۳۵ ۱۸) حضرت جبیر بن نفیر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کے دوساتھیوں کا شراب سے تیار کردہ سر کہ میں

ر ۱۸۰۷ میں ۱۰۰۰) سرت بیرس پر سے روزیت ہے، دوا ہے بین سرت مادیدے دو ما یون کا سرت بیروں کا سرت پیرسوں کو کی حرج یا ہم اختلاف واقع ہوگیا، پس انہوں نے حضرت ابوالدرواء رہی تھ سے بوچھا: حضرت ابوالدرداء دی تھی نے قرمایا: اس میں کو کی حرج نہیں ہے۔

( ٢٤٥٦٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُسَرْبَلٍ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَتْ :سَأَلْتُ عَانِشَةَ عَنْ خَلِّ الْخَمْرِ ، قَالَتْ :لَا بَأْسَ بِهِ ، هُوَ إِدَامٌ.

( ۲۲۵ ۹۹ ) حضرت مسریل، بدی، اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں، ان کی والدہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ خی مذہ عا

مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلد ) كي مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلد ) كي كال مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلد ) كي كال معنف الله المائية المراكم الله عن المراكم المراكم الله عن المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراك

شراب سے تیار کردہ سرکہ کے بارے میں سوال کیا؟ انہوں نے جوابا ارشادفر مایا: اس میں کوئی حرج نہیں، بیتو سالن کی طرح ہے۔ ( . ٢٤٥٧ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا كَانَ

خَمْرًا فَصَارَ خَلَا. ( ۲۲۵۷ ) حضرت نافع ،اپ والدے حضرت ابن عمر اللہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ اس بات میں کوئی حرج محسوں

یَصْطَبِعُ فِیدِ. ۲۳۵) حضرت!بنعون ہےروایت ہے وہ کتے ہیں کہ حضرت مجمد جانیجین نہیں کتے تھے کہ بہ شراب کاسر کہ ہے بلکہ وہ کہتے تھے۔

(۲۳۵۷) حضرت ابن عون سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد ویشینڈ میٹیں کہتے تھے کہ بیشراب کا سرکہ ہے بلکہ وہ کہتے تھے۔ انگور کا سرکہ ہے اور وہ اس کوبطور سالن استعال کرتے تھے۔

( ٢٤٥٧٢ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا

بِخَلِّ الْحَمْدِ. (۲۲۵۲) حفرت کیلی بن عتیق، حفرت این سیرین واثاثی کے بارے میں روایت کرتے ہیں کدوہ شراب سے بنائے ہوئے سرکہ

ك بار \_ مين كولَى حرج نهيس و يكف تنه \_ ( ٢٤٥٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَصْطَبِغُ بِخَلِّ خَمْرٍ.

(٢٣٥٤٣) حفرت اساعيل بن عبد الملك بروايت ب، وه كهتم بيل كه مين في حفرت سعيد بن بُجير واليفية كوشراب سے بند بوئے سركہ كے ساتھ رونى كھاتے ديكھا۔ ( ٢٤٥٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِ تَى ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِحَلِّ خَمْرٍ .

( ۱۶۵۷۳) حکدمتا ابن معلوق ، حق مبارح ، حق الحصيق ، حق به به من جوت مسرکه میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ( ۲۳۵۷۳) حضرت حسن مِلِیُّنیا ہے روایت ہے ، وہ کہتے ہیں کہ شراب سے بنے ہوئے سر کہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ور در عرب سریع

## ( ٢٤ ) فِي الْخَمْرِ تُحَوَّل خَلًا

#### جوشراب سرکہ بن جائے

( ٢٤٥٧٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّى ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبَّادٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا حَمْرًا ، أَيَجْعَلُهُ خَلَّا ؟ فَكُرِهَهُ. (ابوداؤد ٢٧٧٥ - احمد ١١٩) ( ٢٢٥٧٥) حضرت انس طِئْقُ سے روایت ہے کہ حضرت ابوطلحہ ٹائٹو نے جناب بی کریم مِئِرِ النَّفِیْقَ ہے بچھا ہے تیموں کے بارے

ر مصاری کی جنہیں ور شد میں شراب کی تھی کہ کیا اس شراب کو سرکہ بنایا جا سکتا ہے؟ تو آپ مِنْ اَنْتُنْ ﷺ نے اس کونا پیند فر مایا۔ میں سوال کیا جنہیں ور شد میں شراب کی تھی کہ کیا اس شراب کو سرکہ بنایا جا سکتا ہے؟ تو آپ مِنْ اِنْتَا اِنْتُ اِ ه معنف ابن الى شير متر جم (جلد ع) كر المحال المحال

المَّهُ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَنْ مُنْنَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ بِوَاسِطٍ أَنْ لَا تَحْمِلُوا الْخَمْرَ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَى قَرْيَةٍ ، وَمَا أَدْرَكُتَ فَاجْعَلُهُ خَلًا.

(۲۲۵۷۲) حفرت شنی بن سعید سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حفرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس موجود تھا کہ انہوں نے اپنے تادہ میں ماما کی ناک رہتے شام کی کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس موجود تھا کہ انہوں نے اپنے

مقام واسط كے عامل كوخط لكھا بتم شراب كوا كيك ستى دوسرى بستى كى طرف ندا تھاكر لے جاؤاور جوتم پالوتواس كوسركہ بنالو۔ ( ٢٤٥٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَسْلَمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا بَأْسَ

رَبِهِ ﴾ عَدْنَهُ مَعَ أَهْلِ الْكِتَابِ ، مَا لَمْ تُعْلَمْ أَنَّهُمْ تَعَمَّدُوا فَسَادَهَا بَعْدَ مَا صَارَتْ خَمْرًا.

(۲۳۵۷) حضرت اسلم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ولا ٹھڑنے ارشادفر مایا: جوسر کہتم اہل کتاب کے پاس پاؤاس میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کتہ ہیں اس بات کاعلم نہ ہو جائے کہ انہوں نے اس سر کہ کے شراب ہو جانے کے بعد اس کے فساد کا قصد کیا ہے۔

( ٢٤٥٧٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ زُكِرِيَّا بْنِ أَبِى زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ جُريْج، عَنْ عَطاءٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُحَوَّلَ الْخَمْرُ خَلَّا. ( ٢٤٥٧٨) حفرت عطاء سروايت ب، وه كتم بين كراس بات مِن كُولَ حرج نبيس به كرشراب كومركريس بدل دياجائ \_

### ( ٢٥ ) مَنْ رخَّصَ فِي الشَّرْبِ قَائِمًا

#### جولوگ کھڑے ہو کر پینے کی اجازت دیتے ہیں

(۲۳۵۷) حضرت ابن عباس و النو سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول الله سَرَّافِظَ کَا وَمُ مَرْ اِلَّهِ ) کا ایک برتن پکڑایا، لیس آپ مِرَّافِظَةً کَا اِللَّهُ مَرِّاتُ بِکُورِ اِللَّهِ مَرِّاتِ بِکُرایا، لیس آپ مِرَّافِظَةً کَا اِللَّهُ مُرِّاتِ بِکُورِ اِللَّهُ مُرِّاتِ مِرَّاتِ بِکُورِ اِللَّهُ مُرَّاتِ مِرَّاتِ بِکُورِ اِللَّهُ مُرِّاتِ اِللَّهُ مُرَّاتِ اللَّهُ مُرَّاتِ اِللَّهُ مُرَّاتِ اِللَّهُ مُرَّاتِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُرَّاتِ اللَّهُ اللْمُعِلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( ٢٤٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَشُرَبُ قَائِمًا.

(۲۳۵۸۰) حضرت مسلم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں گُہ میں نے حضرت ابن عمر جڑا ٹؤڈ کو کھڑے ہونے کی حالت میں پیتے معربین کمیا

' وَعَــُ رَبِيْهِ . ( ٢٤٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْمُعَارِكِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ شُرْبِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَائِمٌ ؟ قَالَ :لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۲۵۸۱) حضرت ابوالمعارک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ بڑا ہوں ہے آ دمی کے کھڑے ہونے کی حالت میں پانی پینے کے بارے میں سوال کیا؟ تو انہوں نے جواب میں فر مایا،اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٤٥٨٢ ) حَلَّنْنَا حَاتِمٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَشُرَبُ وَهُو قَانِمٌ. (٢٢٥٨٢) حفرت جعفر، اپنے والد سے روایت كرتے ہیں كەحفرت على اللفي نے پانی نوش فرمایا: جبكه آپ واللفي كھڑے

( ٢٤٥٨٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عن مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ سَعْدًا وَعَائِشَةَ كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالشُّرْبِ قَائِمًا.

(۲۲۵۸۳) حضرت زُمری سے روایت ہے کہ حضرت سعد اللہ اور حضرت عائشہ ایک دونوں کھڑے ہونے کی حالت میں پانی

ینے میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔

( ٢٤٥٨٤ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ شَوِبَ مِنْ قِرْبَةٍ وَهُوَ قَانِمٌ. (۲۲۵۸۴) حفرت سعید بن المسیب ،حفرت ابن عمر وزاهی کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مشکیزہ سے پانی

ال حالت ميل بياجبكه آب والنؤد كفر بهوئ تف

( ٢٤٥٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا شَرِبَ قَانِمًا ، فَقُلْتُ : شَرِيْتَ قَانِمًا ؟ فَقَالَ : لَيْنُ شَرِبْتُ قَائِمًا ، لَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ قَائِمًا ، وَلَيْنُ

شَرِبْتُ قَاعِدًا ، لَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ قَاعِدًا. (احمد ١/ ١١٣) (٢٢٥٨٥) حفرت ميسرة والأثني سے روايت ہے، وہ فرماتے ہيں كميس نے حضرت على ولائن كو كھڑے ہونے كى حالت ميں يہتے

موے دیکھا،تو میں نے عرض کیا۔آپ کھڑے ہوکر ہی رہے ہیں؟اس پرانہوں نے فرمایا البت اگر میں کھڑے ہوکر پی رہا ہوں توسختین میں نے جناب رسول الله مَافِيقَ اَ كوكور بيتا مون كى حالت ميں بيتا مواد يكھا ہے اور اگر ميں بيٹيا مول توسختين ميں

نے آپ مِلْنَفِيَةً كوبيثه كريتے ہوئے ديكھا ہے۔ ( ٢٤٥٨٦ ) حَلَّتُنَا تَشَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يَشُرَبُ قَائِمًا.

(٢٣٥٨٢) حضرت عبدالله بن عامر سے روایت ہے کہ انہول نے حضرت عمر وافت کو کھڑ ہے ہونے کی حالت میں پیتے ہوئے دیکھا۔ ( ٢٤٥٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا يَشُرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ.

(٢٣٥٨٤) حضرت عباد بن منصور سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم براٹیا کا کود یکھا کہ وہ کھڑ ہے ہونے کی

عالت میں بی رہے تھے۔

( ٢٤٥٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَجُلَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عُنهُ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنْ شِنْتَ قَائِمًا ، وَإِنْ شِنْتَ قَاعِدًا.

(۲۲۵۸۸) حفرت عبدالرحمٰن بن مجلان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے اس ( کھڑ سے ہونے کی

حالت میں پینے) کے بارے میں سوال کیا؟ تو انہوں نے فرمایا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگرتم کھڑے ہونے کی

حالت میں چا ہو( تو کھڑ ہے ہوجاؤ)ا گرتم بیٹھنے کی حالت میں چا ہو( تو بیٹھ جاؤ)۔

( ٢٤٥٨٩ ) حَدَّثَنَا يَحيى بن سَعِيد ، عَنْ مُجَالِد قَالَ : رَأَيْتُ الشعبي يَشْرَبُ قَائِمًا ، وَقَاعِدًا .

(۲۳۵۸۹) حضرت مجالد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معنی پریشینۂ کو کھڑے ہونے کی حالت میں اور بینصنے کی حالت میں معتے ہوئے دیکھا۔

( ٢٤٥٩ ) حُدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاقِدٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالشُّوْبِ قَائِمًا ، وَالْجُلُوسُ حِلْمٌ.

(۹۴۵۹۰) حضرت زاذان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کھڑ ہے ہونے کی حالت میں چینے میں کوئی حرج نہیں ہے کیکن بیٹھ کرپیٹا بردیاری کی نشانی ہے۔

( ٢٤٥٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحُرِّ بُنِ صَيَّاحٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلَّ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: مَا تَرَى فِي الشُّرُبِ قَائِمًا ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنِّي أَشْرَبُ وَأَنَا قَائِمٌ ، وَآكُلُّ وَأَنَا أَمْشِي.

(۲۲۵۹۱) حفرت حرین صباح سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر بڑاٹیؤ کے سوال کیا، اس نے پوچھا۔ کھڑے ہونے کی حالت میں پینے کے بار میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت ابن عمر وڈاٹیؤ نے فر مایا، میں کھڑے ہوکر کھالیتا ہوں اور میں چلنے کی حالت میں کھالیتا ہوں۔

( ٢٤٥٩٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عُطَارِدٍ أَبِي الْبَزَرَى ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ :

كُنَّا نَشْرَبُ وَنَحُنُ قِيَامٌ ، وَنَأْكُلُ وَنَحُنُ نَسْعَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمد ٢٩/٢)

(۲۳۵۹۲) حضرت بزید بن عطارہ ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جلائی فرماتے ہیں، ہم لوگ جناب رسول الله مِنَافِظَةُ آئے عہد مبارک میں، کھڑے ہونے کی حالت میں یانی بی لیتے تصاور ہم دوڑتے ہوئے کھانے کی چیز کھالیتے تھے۔

( ٣٤٥٩٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُوسًا ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الشُّوْبِ قَائِمًا ؟ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا.

(۲۳۵۹۳) حضرت عبدالملک بن میسرہ ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس اور حضرت سعید بن جُہیر ہے کھڑے ہونے کی حالت میں پینے کے بارے میں سوال کیا؟ تو ان دونوں حضرات نے اس میں کوئی حرج نہیں دیکھا۔

( ٢٤٥٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ، غَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عَلِيًّا بِالْكُوفَةِ يَشُرَبُ قَائِمًا.

(۲۲۵۹۲) حضرت مجاہدے روایت ہے،۔ وہ کہتے میں کہ مجھے اس آ دمی نے خبر دی جس نے حضرت ملی ڈی ٹئے کو کوف میں کھڑے ہونے کی حالت میں میتے ویکھا تھا۔

( ٢٤٥٩٥ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عن عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بن الزُبير قَالَ :رَأَيتُ أَبِي يَشْرَبُ

(۲۲۵۹۵) حفرت عامر بن عبدالله بن زبیر سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدکو کھڑ ہے ہونے کی حالت میں پیتے ویکھا ہے۔

( ٢٤٥٩٦) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا نَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ ، وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ لَا عَمْد عَلَى عَفْد رَسُول الله صَدَّ اللَّهُ عَلَنْهُ وَسَلَّدَ (احمد ١٥٨ هـ ٢١٢٦)

نَمْشِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمد ١٠٨- دارمي ٢١٢٦) ٢٢٥) حفرت ايرواعم جائيز سے رواحت سے دوارت سے دوارت سے دوارت سے دوارت میں کہ ان مرکز میں دراں کھوال میں دران

(۲۲۵۹۱) حضرت ابن عمر الله في سروايت ہے، وہ كہتے ہيں كہ جناب رسول الله فيز نظيمَ كا عبد مبارك تھا اور جم كھڑ ہے ہونے كی حالت ميں لي ليا كرتے تھے اور چلتے پھرتے ہم كھاليا كرتے تھے۔

( ٢٤٥٩٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ إِلَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : اشْرَبُ قَانِمًا. ( ٢٢٥٩٤) حفرت عبد الملك بن أَبِ سليمان مے روايت ہے، وہ كہتے ہيں كہ مجھے حضرت سعيد بن جبير نے فرمايا: تم كھڑے ہو كريانی لي لو۔

( ٢٤٥٩٨) حَدَّثُنَا أَبُوالْأَحُوص، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَوِيكٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِب، قَالَ: رَأَيْتُ الْحُسَيْنَ شَرِبَ وَهُوَ قَانِمْ. ( ٢٨٥٩٨) حفرت بشر بن غالب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت حسن براتیمین کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہونے کی حالت میں پچھ پی رہے تھے۔

#### ( ٢٦ ) مَنْ كَرِهُ الشَّرْبُ قَائِمًا

### جولوگ کھڑے ہونے کی حالت میں کچھ پینے کومکر وہ سجھتے ہیں

( ٢٤٥٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عِيسَى الْأَسُوَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ :زَجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا شَرِبَ قَائِمًا. (مسلم ١١٣ـ ابويعلى ٩٨٣)

(۲۳۵۹۹) حضرت ابوسعید خدری بی تنو سے روایت ہے ، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مَلِقَظَةَ نے ایک ایسے آ دمی کوز جرفر مایا جس نے کھڑے ہوکر پیاتھا۔

( ٢٤٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًّا. (مسلم ١٦٠١ـ ابوداؤد ٣٧١٠)

(۲۴٬۱۰۰) حضرت انس بن ما لک جائے ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے کھڑے ہو کر پینے منع :

المال المال

٢٤٦٨) حَدَّثَنَا مُفْتَمِرٌ ، عَنْ مَغْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا ؟ فَكُرِهَهُ.

ھے مصنف ابن ابی شیبر مترجم (جلدے) کی مصنف ابن ابی شیبر مترجم (جلدے) کی مصنف ابن ابی شیبر مترجم (جلدے) کی مصنف ابن اللہ ہوئے ہے۔ کا مصنف اللہ کا مصنف کا م

( ٢٤٦٠٢ ) حَدَّثَنَا هُشَدْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الشُّرْبَ قَانِمًا.

( ۱۳٬۱۰۲ ) حضرت منصور، حضرت حسن کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہوہ کھڑے ہونے کی حالت ہیں پانی پینے کو ناپسند سمجہ ہیں۔ سمجہ ہیں

( ٢٤٦.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ الشُّرْبُ فَانِمًا لِلدَاءِ يَأْخُذُ الْبُطْنَ. ( ٢٣٢٠٣) حضرت ابراہیم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہوکر پینا صرف اس وجہ سے کروہ ہے کہ اس کی وجہ سے پیٹ میں بیاری ہوجاتی ہے۔

### ( ٢٧ ) فِي الشُّرْبِ مِنْ فِي السَّقَاءِ

مشک کے منہ سے پانی چینے کے بارے میں

( ٢٤٦.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرُبِ مِنْ أَفُوَاهِ الْأَسْقِيَةِ. (مسند ٥٣٣)

(٢٣٦٠٣) حضرت جابر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَرْافِظَةُ نے برتنوں کے مُنہ سے پانی پینے سے منع کیا۔

( ٢٤٦٠٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ

سَعِيدٍ ، قَالَ : شَرِبَ رَجُلٌ مِنْ سِقَاءٍ فَانْسَابٌ فِي بَطْنِهِ جَانٌ ، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ. (مسلم ١١٠- ابوداؤد ٣٤١٣)

(۲۴۲۰۵) حضرت ابوسعید سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے مثل کے منہ سے پانی بیا اور اس کے پیٹ میں سانپ حالگ اردائے دنا سے سال اور کا نے دنائے دنا سے سال اور کا نے دنا سے سال کا دیائے دنا ہے۔ اور کا نے دنائے دنا ہے۔ اور کا نے دنائے دنا ہے دنائے دنائے دنائے دنائے دنائے دنائے دنائے دنائے دار کے بیٹ میں سانپ

چلا گیا، چنانچہ جناب رسول اللہ مَانِفَظَةَ نے برتنوں کے منہ کھول کرپینے سے منع فرمادیا۔ یہ تاہم و مورد دو وریت سے دوریت در بریت برد

( ٢٤٦.٦ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّرْبِ مِنْ فِى السَّقَاءِ.

( ٢٤٦.٧ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّفَاءِ. ه مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد ۷) کی مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد ۷) کی مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد ۷)

(۲۴۲۰۷) حضرت مجامد سے روایت ہے ، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَثِلِ اللهُ مَثَلَ کے مندسے پینے مے منع فر مایا۔

#### ( ٢٨ ) مَنْ رَجُّ صَ فِي الشُّوبِ مِنْ فِي الإِدَاوَةِ

جولوگ برتن کے منہ سے پینے کی اجازت دیتے ہیں

( ٣٤٦.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ ابْنِ بِنْتِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمُّ سُلَيْمٍ وَفِى الْبَيْتِ قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ ، فَشَرِبَ مِنْ فِيهَا وَهُوَ قَائِمٌ.

(احمد ٦/ ٢٤٦ طبراني ٢٥)

(۲۳۲۰۸) حضرت انس جا ان جا ایت ہے کہ جناب نبی کریم میں انتخاب کی کریم میں انتخاب کے گھر میں داخل ہوئے اور گھر میں

ا کی مشکیز ہ لاکا ہوا تھا، پس آپ مَزِّنْ فَنَیْ آپ مَرِ اس کے منہ ہے پانی پیااور آپ مِنْفِفَائِم کھڑے تھے۔ ( 55.7.4 ) حَدَّثُنَا مَذِ مِدُ نُهُ هَارُونَ مَنْ عَنْ هِ هُمَاهِ ، عَنْ عِنْ عَنْ هِمْ أَهِ مَ عَنْ عَنْ الْ

( ٢٤٦.٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالشُّرْبِ مِنْ فِي الإِذَاوَةِ.

(۲۳۲۰۹) حضرت ابن عباس مین فیز کے بارے میں روایت ہے کہ وہ برتن کے مندسے پینے میں کو کی حرج نہیں و کیھتے تھے۔

( ٢٤٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفِينَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُبَرَ يَشُرَبُ مِنْ فِي الإِدَاوَةِ.

(۲۲۲۱۰) حفرت سعید بن جبیر ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر دلاٹنو کو برتن کے منہ سے پیتے ہوئے د مکھا ہے۔

( ٢٤٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَشْرَبُ مِنْ فِي السَّقَاءِ.

(۲۲۷۱۱) حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر وہ اُٹھٹر مشکیزہ کے منہ سے پانی بی لیا کرتے تھے۔

( ٢٤٦١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَشْرَبُ مِنْ فِي الإِدَاوَةِ.

( ۲۲۲ ۱۲) حفرت عباد بن منصور سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بن عبداللہ کو برتن کے منہ سے ( مندلگا کر ) پیتے ہوئے دیکھا۔

# ( ٢٩ ) فِي الشَّرِبِ فِي آنِيَةِ النَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

#### سونے اور حاندی کے برتن میں پینے کابیان

( ٢٤٦١٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مِنْ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشُرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَإِنَّمَا يُجَرُجَرُ فِي بَطُنِهِ نَارٌ جَهَنَّمَ.

(مسلم ۱۹۳۳ - احمد ۲/ ۲۰۳)

(۲۳۶۱۳) جناب نبی کریم مِنْ الفَضَائِظَ کی زوجہ محتر مدحضرت اُمِّ سلمہ ٹن اللہ فغا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ الللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَ

( ٢٤٦١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِثْله.

(۲۲۲۱۲) حضرت امسلمه وفاهنان ني كريم مُرافظة ساليي بي روايت بيان كرتي بين-

( ٢٤٦٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : الْسَتَسْقَى حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ ، فَأَتَاهُ دِهْقَانَ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَةٍ فِيهِ شَرَابٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَضُرِبَ بِهِ وَجُهَةُ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ الدَّهَاقِينَ يُكُومُونَ الْأَمَرَاءَ بِهِذَا ، قَالَ : إِنِّى كُنْتُ نَهَيْتُهُ ، وَاتَّخَذُتُ عَلَيْهِ الْحُجَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَانَا أَنْ نَشُرَبَ فِي الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ. (مسلم ١٦٣٧)

(۱۱۵ ۲۳ ) حضرت عبدالرحمٰن بن انی لیلی ہے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیفہ جھٹھ نے مقام مدائن میں پانی طلب فرمایا، پس ایک و ہتا ان کے پاس چاندی کے برتن میں پانی لایا، پس حضرت حدیفہ جھٹھ نے پیے برتن اس وہقان کے منہ پر دے مارنا چاہا، حضرت حدیفہ حلیہ کو بتایا گیا۔ بید ہقان لوگ تو اس طرح ہے اُمراء کا اگرام کرتے ہیں۔ حضرت حدیفہ وہٹھ نے نے کہا، میں نے اس کو بیات بھی بیان کی تھی کہ جناب رسول الله مَا اَلْ اَلْمَا اَلْمَا عَلَمُ اَللهُ مَا اَللهُ مَا اَللهُ مَا اَللهُ مَا اَللهُ مَا اَللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ

( ٣٤٦١٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ أَشْعَتْ بُنِ أَبِي الشَّفْفَاءِ ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ سُويُد بْنِ مُقَرَّن ، عَنِ الشَّفْفَاءِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُويُد بْنِ مُقَرَّن ، عَنِ الشَّوْبِ فِي الْفِضَّةِ ، فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبً عَنِ الشَّرْبِ فِي الْفِضَّةِ ، فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبً فِيهِ فِي الآخِرَةِ. فِيهِ فِي الدُّنْيَا ، لَمْ يَشْرَبُ فِيهِ فِي الآخِرَةِ.

(۲۳۷۱۲) حضرت براء بن عازب روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله فرون کھٹے ہیں کہ جناب رسول الله فرون کھٹے ہے منع کیا ہے کیونکہ جو شخص دنیا میں چاندی میں پہنے گاوہ آخرت میں جاندی میں نہیں ہے گا۔

( ٢٤٦١٧ ) حَلَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ النَّعْمَانِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : مَنْ شَرِبَ فِى قَدَحٍ مُفَضَّضِ ، سَقَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَمْرًا.

(۲۲۷۱۷) حَفْرت يعلى بن نعمان ہے روايت ہے، وہ كہتے ہيں كەحفرت عمر دافؤ نے ارشاد فرمایا: جو خص جاندي چڑھے بياله ميں

٣٠ ( ٣٤٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ أُتِى بِجَامٍ مِنْ فِضَّةٍ فِيهِ خَبِيصٌ ، فَأَمَرَ بِهِ فَخُوِّلَ عَلَى رَغِيفٍ ، ثُمَّ أَكَلَّهُ.

(۲۲۷۱۸) حضرت انس بن مالك يَن الله يَن الله على الله على الله الله على إلى جاندى كالك جام لايا كياجس مي حلود تها\_

لى انهول في اس كى بار م يلى عمر ديا تواس كورونى برأك ديا كيا بجرانهول في اس كوكهايا ... ( ٢٤٦١٩ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِفِ ، قَالَ نِكَانَ زَاذَانُ ، وَمَيْسَرَةُ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ

لا يَشْرَبُونَ فِي آنِيةِ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ ، وَلا يَدَّهُنُونَ فِي مَدَاهِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

(۲۳۲۱۹) حفزت عطاء بن السائب ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حفزت زاذ ان ، حفزت میسرہ اور حفزت سعید بن جبیر، سونے چاندی کے برتن میں پانی نہیں بیا کرتے تھے اور نہ ہی سونے ، چاندی کے برتنوں سے تیل لگایا کرتے تھے۔

( ۲۶۶۲ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَیْدٍ ، عَنْ بَشِیرِ بْنِ أَبِی مَسْعُودٍ ؛ أَنَّهُ أَتِی بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ ، فَكَرِهَهُ . (۲۲۲۰) حضرت ثابت بن عبید ، حضرت بشیر بن البی مسعود کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس چاندی کا ایک برتن لایا گیا تو انہوں نے اس کونا پیند فر مایا۔

# (٣٠) فِي الشُّرْبِ مِنَ الإِنَاءِ الْمُفَضَّضِ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

عاندی چڑھے ہوئے برتن کے بارے میں جو حضرات رخصت دیتے ہیں

( ٢٤٦٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، قَالَ : كَانَ زَاذَانُ ، وَمَيْسَرَةُ ، وَسَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ يَشْرَبُونَ مِنَ الآنِيَةِ الْمُفَضَّضَةِ.

(۲۲ ۱۲۱) حفرت عطاء بن السائب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت زاذان اور حفزت میسرۃ اور حضرت سعید بن بُمبر طِنْظِیْه چاندی چڑھے ہوئے برتنوں سے پانی پی لیا کرتے تھے۔

( ٢٤٦٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَشُرَبُ فِي إِنَاءٍ مُضَبَّبٍ بِفِضَّةٍ ، وَيَشُرَبُ فِي قَدَح فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ وَرِقِ.

(۲۳۲۲۲) حضرت ہشام بن عروہ ،اپنے والد کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہوہ ایسے برتن میں نہیں پیتے تھے جس میں چاندی

کی تہہ چڑھی ہوئی ہوتی تھی اوراس پیالہ میں پی لیا کرتے تھے جس میں چاندی کا حلقہ ہوتا تھا۔ ۔۔۔۔۔۔۔ بیکٹ بردمی انکا دیسے دو مرد ہے تھے ہوئے دیں ہے ہیں ہوئیں۔ دیس بیٹ کے بیار پی کیا ہے جس بر دیسے دیس دی

( ٣٤٦٢٣ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِئِ ، عَنْ عِمْرَانَ أَبِى الْعَوَّامِ الْقَطَّانِ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ ، وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَا يَشْرَبَانِ فِي الإِنَاءِ الْمُفَضَّضِ.

- (۲۳۲۲۳) حضرت قبادہ ہے روایت ہے کہ حضرت عمران بن حصین اور حضرت انس بن مالک مید دونوں حضرات جاندی چڑھے برتن میں بی لیا کرتے تھے۔
- ( ٢٤٦٢٤ ) حَلَّانَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ مَحْمُومٌ ، وَعَلَى صَدْرِهِ قَدَحْ مُفَضَّضٌ فِيهِ مَاءٌ.
- (۲۳۷۲۳) حفرت جمید ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بین حضرت قاسم بن محمد میشیلا کی خدمت میں حاضر ہوا، جبکہ وہ بخار میں مبتلا تھے۔ان کے سینہ پرایک پیالہ پڑا ہوا تھا جس کے ساتھ جا ندی لگی ہوئی تھی اس میں پانی تھا۔
- ( ٢٤٦٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِئً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ طَاوُوسًا يَشْرَبُ فِي قَدَحٍ مُضَبَّبٍ بِوَرِقٍ.
- (۲۲۷۲۵) حضرت ابراہیم بن میسرہ سے روایت ہے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس کوایسے پیالہ میں پیتے ویکھا جس میں جاندی کی تہدچڑھی ہوئی تھی۔
- ( ٢٤٦٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُد ، قَالَا : أَتَيْنَا عُمْمَ نَهُ عَنْد الْعَانِ نَ شَمَاكِ فَ فَي رَبِيدٍ الدِّمَشْقِيِّ ، فَوَضَعَ فَاهُ نَنْ الطَّنْتُ فَضَد بَ ، وَقَالَ : لا تُعلَداهُ عَلَا المُّمَانَ بُنَ عَنْد الْعَانِ نَ نَشَرَاكِ فَي قَدَ ح مُفَطَّض ، فَوَضَعَ فَاهُ نَنْ الطَّنْتُ فَضَد بَ ، وَقَالَ : لا تُعلَداهُ عَلَا الْعَنْد اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ
- عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِشَرَابٍ فِي قَدَحٍ مُفَصَّضٍ ، فَوَضَعَ فَاهُ بَيْنَ الضَّبتينَ فَشَرِبَ ، وَقَالَ : لاَ تُعِيدَاهُ عَلَىّ. المَّعْبَدِ الْعَزِيزِ بِشَرَابٍ فِي قَدَحٍ مُفَصَّضٍ ، فَوَضَعَ فَاهُ بَيْنَ الضَّبتينَ فَشَرِبَ ، وَقَالَ : لاَ تُعِيدَاهُ عَلَىّ. (٢٣٦٢٢) حفرت الميمان بن حبيب اورحفرت الميمان بن داؤد دونول سے روايت ہے وہ يہ كتے ہيں كہم حفرت عمر بن عبد
- ر ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ کی سرت یہاں ہیں جیب اور سرت یہاں ہیں بروروروں سے روایت سے دوایت ہے۔ انہوں نے اپنا مند دو پتر یوں کے العزیز کے پاس ایک ایسے بیالہ میں مشروب لے کر حاضر ہوئے جو چاندی چڑھا ہوا تھا۔ پس انہوں نے اپنا مند دو پتر یوں کے درمیان رکھااور پانی پی لیااور فر مایا: یہ کامتم دوبارہ میرے ساتھ نہ کرنا۔
- ( ٢٤٦٢٧ ) حَلَّاثُنَا ابْنُ مَهْدِتَّى ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَشُرَبُ فِي قَدَحٍ جَيَشَانِتَّى كَثِيرِ الْفِطَّةِ ، وَسَقَانِي.
- (۲۳۷۲۷) حضرت جابرے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر کوایک جیشانی ، زیادہ چاندی والے برتن میں پیتے ہوئے دیکھااور انہوں نے مجھے بھی پایا۔
- ( ٢٤٦٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُفْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ ، قُلْتُ : آتِى الصَّيَارِفَ فَأُوتَى بِقَدَحٍ مِنْ فِضَّةٍ، أَشُرَبُ فِيهِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ.
- (۲۳۹۲۸) حفرت شعبہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ بن قرہ سے سوال کیا۔ میں نے کہا میں صرافوں کے پاس جاتا ہوں میرے پاس چاندی کا پیالہ لا یاجاتا ہے۔ کیا میں اس میں پی سکتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، اس میں کوئی حرج منہیں ہے۔

# ( ٣١ ) مَنْ كَرِهَ الشُّرْبَ فِي الإِنَاءِ الْمُفَضَّض

## جوحفرات جاندي چڑھے ہوئے برتن میں پینے کو مکروہ سمجھتے ہیں

. ﴿ رَكَ مُنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَشُرَبُ مِنْ

قَدَحِ فِيهِ حَلْقَةً فِضَّةٍ ، وَلا ضَبَّةُ فِضَّةٍ . (۲۴۶۲۹) حضرت نافع ،حضرت ابن عمر وافن کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ ایسے پیالہ میں پانی نہیں پیتے تھے جس میں

جاندي كاكراموتايا جاندي كانكراموتا ( ٢٤٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ حُسَيْنٍ ؛ أَنَهُ أُتِيَ بِقَدَحٍ مُفَضَّضٍ ، فَكَرِهَ أَنْ

(۲۳۹۳۰) حضرت ابوجعفر،حضرت علی بن حسین کے بارے میں روایت کرتے ہیں کدان کے پاس ایک جاندی چڑھا ہوا بیالدلایا

مياتوانهول في اس مين يني كونا پند سمجار ( ٢٤٦٣١ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُضَبَّبَ الْقَدَّحُ بِذَهَبٍ ،

(۲۳۶۳۱) حضرت ہشام،حضرت حسن اور حضرت محمد عجمت اونوں کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ یہ دونوں اس بات کو ناپسند

متجھتے تھے کہ پیالہ پرسونایا جاندی چڑھایا جائے۔

( ٢٤٦٣٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرهُ أَنْ يَشُرَبَ فِي قَدَحٍ فِيهِ فِضَةً. (٢٢٦٣٢) حضرت عبدالملك، حضرت عطاء كي بارك ميں روايت كرتے ہيں كدوه ايسے بياله ميں پينے كونا پند سجھتے تھے جس ميں

( ٢٤٦٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ الْمُطَّلِبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطبٍ بِقَدَحٍ مُفَضَّضٍ ، فَلَمْ

(۲۲۷۳۳) حضرت داؤد بن قیس ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مطلب میں عبداللہ بن حطب کے پاس جاندی چڑھا ہوا

پیالہ لے کر حاضر ہوا تو انہوں نے اس میں پانی نہیں پیا۔

( ٢٤٦٣٤ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكُورُهُ أَنْ يَشْرَبَ فِي قَدَح فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ فِضَّةٍ.

(۲۳۹۳۳) حضرت مجامد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وفائد ایسے پیالہ میں پینے کو ناپبند کرتے تھے جس میں

( ٢٤٦٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابن أَبِي رَوَّا ﴿ ، عَن نَافِع ، عن ابْن عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَشُرَبُ فِي إِناء مُفَصَّض. (۲۳۷۳۵) حفرت نافع ،حفرت ابن عمر الثاثيُّة كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كدوہ چاندى چڑھے ہوئے برتن ميں پينے كونا پہند

( ٢٤٦٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرٍ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۲۳۷۳۷) حضرت سالم کے بارے میں حضرت جریر بن حازم سے روایت ہے کہ حضرت سالم ویشید جاندی چڑھے برتن کو ناپسند

( ٢٤٦٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أُمِّ عَمْرِو بِنْتِ أَبِي عَمْرِو ، قَالَتْ : كَانَتْ عَائِشَةُ تَنْهَانَا أَنْ نَتَحَلَّى الدَّهَبَ ، أَوْ نُضَبِّبَ الآنِيَةَ ، أَوْ نُحَلِّقَهَا بِالْفِضَّةِ ، فَمَا بَرِحْنَا حَتَّى رَحَّصَتُ لَنَا

وَأَذِنَتُ لَنَا أَنْ نَتَحَلَّى الذَّهَبَ ، وَمَا أَذِنَتُ لَنَا ، وَلاَ رَخَّصَتُ لَنَا أَنْ نُحَلِّقَ الآنِيَةَ ، أَوْ نُصَبَّهَا بِالْفِضَّةِ.

(۲۳۷۳۷) حضرت ام عمر وبنت البي عمر و ب روايت ہے، وہ کہتی ہيں كد حضرت عاكشہ وی مدین جمیں اس بات مے منع كرتی تھيں كه ہم سونے کا اظہار کریں یا ہم برتن بر چاندی چڑھائیں یااس کے گرد چاندی لگائیں، پس ان کا پیکم ہم پر باقی رہا تا آ نکہ انہوں نے ہمیں اس بات کی رخصت دے دی۔ اور ہمیں اجازت دے دی کہ ہم سونے کا اظہار کریں لیکن انہوں نے ہمیں برتنوں کے علقے چاندی سے بنانے اور چاندی ، برتنوں پرچڑ ھانے کی رخصت دی اور نہ ہی اجازت عنایت قرمائی۔

( ٢٤٦٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْرَبَ فِي قَدَحِ مُفَضَّضِ.

(۲۳۷۳۸) حضرت منصور،حضرت حسن والتيميز كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كدوہ چاندى چڑھے ہوئے پيالہ ميں پينے كومكروہ

# ( ٢٢ ) فِي الشُّرْبِ مِنَ الثَّلْمَةِ تَكُونُ فِي القَّدَحِ

بیالہ میں ٹو تی ہوئی جگہ سے پینے کے بارے میں

( ٢٤٦٣٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ، عَنْ زَائِدَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، فَالا : كَانَ يُكُرَهُ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ تُلْمَةِ الْقَدَحِ ، أَوْ مِنْ عِنْدِ أُذُنِ الْقَدَحِ.

(۲۳۷۳۹) حفرت مجابد، حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس نتكافته كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كديد دونوں حضرات فرماتے

ہیں۔ پیالے ک ٹوٹی ہوئی جگہ سے پینے کو یا پیالہ کی ڈیڈی کے پاس سے پینے کو تابسند سمجھا جاتا تھا۔

معنف ابن الى شير متر جم (جلد ) روس معنف ابن الى شير متر جم (جلد ) روس معنف ابن الى شير متر جم (جلد ) روس معنف ابن الموس معنف ابن الموس معنف الموس الموس معنف الموس ا

( ٢٤٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُشُرَبَ مِنَ النَّلْمَةِ تَكُونُ فِي الإِنَاءِ ، أَوْ يُشُرَبُ مِنْ قِبَلِ أَذْنِهِ.

ری ایس میں ایس میں میں میں میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے حضرات اس بات کو ناپیند سمجھتے تھے کہ برتن میں ٹوٹی ہوئی جگہ سے پیاجائے یا برتن کی ڈنڈی کے یاس سے پیاجائے۔

( ٢٤٦٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَشُرَبَ مِمَّا يَلِي عُرُوَةَ الْقَدَح ، أَوِ النَّلْمَةِ تَكُونُ فِيهِ.

القدح، او التلمو تحون فيه. (٢٣٦٣) حفرت ابراجيم ويشيد بن مهاجر، حضرت مجامد كي مارے ميں روايت كرتے بيں كدوه اس بات كونا پندكرتے تھے كہ پيالہ

> ک ڈنڈی کے ساتھ سے پیاجائے یابرتن میں موجودٹوئے ہوئے مقام سے پیاجائے۔ ( ۳۳ ) من رخص فی الشرب بالنّفس الْوَاحِدِ

جوحضرات ایک سانس میں پینے کی رخصت دیتے ہیں

( ٢٤٦٤٢) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : لَمْ أَرَ أَحَدًا كَانَ أَعْجَلَ إِفْطَارًا مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، كَانَ لاَ يَنْتَظِرُ مُؤَذِّنًا ، ويَوُنَى بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَيَشُرَبُهُ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ ، لاَ يَقُطَعُهُ حَتَى يَفُوعَ مِنْهُ. الْمُسَيَّبِ ، كَانَ لاَ يَنْتَظِرُ مُؤَذِّنًا ، ويُونَى بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَيَشُرَبُهُ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ ، لاَ يَقُطَعُهُ حَتَى يَفُوعَ مِنْهُ مِنْ مَاءٍ فَيَشُرَبُهُ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ ، لاَ يَقُطعُهُ حَتَى يَفُوعُ مَ مِنْهُ مَا وَلَا كَانَ لاَ يَنْتَظِرُ مُؤَذِنَ يَعْدِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مَا عَلَيْ كَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُؤْمِنَ وَمُ اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُؤْمِنَ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُؤْمِنَ وَتَتَ مُومًا فَي عَلَيْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا مُعْتَى اللّهُ مَا مُولِدُ مُنْ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُلْ اللّهُ مَا مُولِي اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ مَا مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلْ الللللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ أَوْمُ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُلّمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُلْمُ مُلْ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلْ الللللّهُ

پالدلایا جاتا تھا پس وہ اس کوایک ،ی سانس میں اس طرح پی لیت تھے کہ پینے کے دوران ختم ہونے تک سانس ہیں تو ڑتے تھے۔ ( ۲٤٦٤) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : نُبَنْتُ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : رَآنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا نُهِيَ أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ ، فَإِذَا لَمْ تَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ،

فَاشُرَبُهُ إِنْ شِنْتَ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ. (۲۳۲۳۳) حفزت ایوب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت میمون بن مہران کے بارے میں خبر ملی کہ وہ فرماتے ہیں۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز ٹڑاٹھ نے اس حالت میں دیکھا کہ میں پانی پی رہاتھا۔ پھر پانی پیتے ہوئے رُک جا تا اور سانس لیتا تو انہوں نے فر مایا صرف اس بات سے روکا گیا ہے کہ برتن کے اندر سانس لیا جائے۔ پس اگرتم برتن کے اندر سانس نہیں لیتے تو پھرتم اگر

جا ہوتو ایک ہی سانس میں یانی بی لو۔

( ٢٤٦٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسِ ، قَالَ : رَآنِي أَبِي وَنَحُنُ نَشُرَبُ بِنَفَسِ وَاحِدٍ فَنَهَانَا ، أَوْ نَهَانِي. (٢٣٦٣٥) حفرت ابوطاوَس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں۔ مجھے میرے والدصاحب نے اس عالت میں دیکھا کہم ایک سانس

میں پانی پی رہے تھے، پس انہوں نے ہمیں منع کردیا ..... یا راوی کہتے ہیں .....انہوں نے مجھے منع کیا۔ میں پانی پی رہے تھے، پس انہوں نے ہمیں منع کردیا ..... یا راوی کہتے ہیں .....انہوں نے مجھے منع کیا۔

( ٢٤٦٤٦) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنُ عِكْمِ مَةَ ؛ أَنَّهُ كُوِهَ الشَّرْبَ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ ، وَقَالَ : هُوَ شُرْبُ الشَّيْطانِ. (٢٣١٣٢) حضرت غالد، حضرت عكرمه ك بارے ميں روايت كرتے ہيں كه وه أيك سانس ميں پانى پينے كونا پند جھتے تھے اور

فرماتے بیشیطان کا پینا ہے۔

## ( ٣٤ ) فِي النَّفَسِ فِي الإِنَاءِ، مَنْ كُرِهَهُ جولوگ برتن كاندرسانس لينيكونا پند سجھتے ہيں

( ٢٤٦٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ! نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِى الإِنَاءِ ، وَأَنْ يُنْفَخَ فِيهِ. (ابوداؤد ٣٤٣١ـ ترمذي ١٨٨٨)

(۲۳۷۳۷) حضرت ابن عباس واثار سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم مِرَافظَةَ نے برتن میں سائس کینے سے اور برتن میں پھو تک مارنے سے منع فر مایا۔

( ٢٤٦٤٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَقَّسُ فِي الإِنَاءِ.

(بخاری ۵۲۳۰ مسلم ۲۵)

(۲۳۲۴۸) حضرت عبدالله بن الى قاده، اپ والد بروايت كرتے بين كه جناب رسول الله مَالِيْفَقَعَ في ارشاد فرمايا: "جبتم ميں سےكوئى يانى بي تووه برتن ميں سانس نہ لے۔"

( ٢٤٦٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ.

(۲۳۲۳۹) حضرت خالد، حضرت عکرمہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کدوہ برتن کے اندرسانس لینے کو تا پہند سمجھتے تھے۔

( ٣٥ ) مَنْ كَانَ يَستحِبُّ أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ

#### جولوگ برتن میں سانس لینے کو درست سبھتے ہیں

( ٢٤٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ ثُمَامَةَ ، قَالَ : كَانَ أَنَسٌ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ مَرَّتَيْنِ ،

ه مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدک) که کستاب الذشد به أَوْ ثَلَاثًا ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ ، ثَلَاثًا.

(بخاری ۱۳۲۵ - احمد ۳/ ۱۱۲)

(۲۲۷۵۰) حضرت ثمامہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس تفاشؤ جب یانی میتے تھے تو دویا تین مرتبہ سانس لیتے تھے اور

يه حديث بيان كرتے تھے كہ جناب رسول الله مُلِفظ عَمَ جب يانى بيتے تھے تو برتن ميں تين مرتبه سانس ليتے تھے۔

( ٢٤٦٥١ ) حَلَّتُنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيسِيُّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا إِذَا شَرِبَ. (٢٨٦٥) حضرت تھم بن عطيه سے روايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كدميں نے حضرت ابن سيرين والطين كوريكھا كدوہ جب باني پيتے تو

تين سانس ليتے تھے۔

( ٢٤٦٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا شَرِبْت فَتنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ ثَلَاثًا. (۲۳۷۵۲)حضرت مجاہدے روایت ہے۔وہ فرماتے ہیں۔ جب تم یانی پیوتو برتن میں تین مرتبہ سانس لو۔

( ٢٤٦٥٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ ، قَالَ : جَلَسَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ لَهُ : مِنْ أَيْنَ جِنْتَ ؟ قَالَ : شَرِبْتُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ، قَالَ : فَشَرِبْتَ مِنْهَا كَمَا يَنْبَغِي ؟ قَالَ : إِذَا شَرِبْتَ مِنْهَا فَاسْتَقْبِلِ الْكَعْبَةَ ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ، وَتَنَقَّسُ ثَلَاثًا.

(۲۲۷۵۳) حضرت محمد بن عبدالرحمٰن بن الى بكر سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کدا یک شخص حضرت ابن عباس والذ کے پاس آگر

بیٹا تو آپ را اس سے بوچھا،تم (اس وقت) کہاں ہے آئے ہو؟ اس نے کہا۔ میں زم زم کا پانی بی کرآیا ہوں۔ این عباس من فو نے کہا۔زم زم کا پانی جس طرح بینا چاہیئے تم نے اُس طرح بیا ہے؟ پھرآپ من فون نے فرمایا: جبتم زم زم کا پانی بیوتو قبلہ

رُخ موجا وُ ، الله كانام لو\_اور تين سانس لو\_

( ٢٤٦٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَّنَفُّسُ فِي الْإِنَّاءِ ثُلَاثًا. (مسلم ١٢٢)

(۲۳۱۵۳) حضرت انس والني سے روایت ہے کہ جناب رسول الله عَلِيْنَ عَلَيْ بِرَن مِن تين سانس ليا كرتے تھے۔ ( ٢٤٦٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشام ، عَنْ أَبِي عِصَام ، عَنْ أَنْسِ قَالَ : كَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلَاثًا ، وَيَقُولُ : هُوَ أَهْنَأُ ، وَأَمْرَأُ ، وَأَبْرَأُ. (مسلم ١٣٣ ـ ترمذي ١٨٨٣)

(۲۳۷۵۵) حضرت انس بن النو سے روایت ہے کہ جناب رسول الله مَ فَفَقَعَ إِبرتن میں تین مرتب سانس لیا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے

تھے۔''پیطریقہ زیادہ ہل، ثیریں ادراطمینان بخش ہے۔''

# ( ٣٦ ) مَنْ كُرِهُ النَّفْخُ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

#### جولوگ کھانے پینے میں پھونک مارنے کونا پیند سمجھتے ہیں

( ٢٤٦٥٦ ) حَلَّتْنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسِ مِنْ مَجَالِس الْأَنْصَارِ فَأْتِيَ بَغْضُهُمْ بِشَرَابِ، فَلَمَّا

أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ نَفَخَ فِيهِ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: مَهْلاً، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْهُ.

(۲۴۷۵۲) حفرت ساک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم انصار کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کدان میں ہے کی کے پاس کوئی

مشروب لایا گیا۔ جب اس نے اس مشروب کو پینا چاہا تو اس میں چھوٹک ماری۔اس پر کچھوڈ گیرحضرات نے کہا۔ چھوڑ دو کیونکہ

جناب رسول الله مِيزُهُ فَيُؤَيِّعُ إلى مِيمنع كما كرتے تھے۔

( ٢٤٦٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنْسِ ، عَنْ أَيُّوبَ بُنِ حَبِيبٍ مَوْلَى بَنِى زُهْرَةَ ، عَنْ أَبِى الْمُنتَى الْجُهَنِيُّ ،

قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكْمِ فَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ ، فَقَالَ لَهُ :سَمِمْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَنْهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ ؟ قَالَ :نَعَم ، قَالَ :فَقَالَ رَجُلٌ : إِنِّي لَا أَرْوَى بِنَفَسٍ وَاحِدٍ ، قَالَ :أَبِنِ الإِنَاءَ عَنْ فِيكَ ، ثُمَّ تَنَفَّسُ ، قَالَ : فَإِنْ رَأَيْتُ قَذَرًا ؟ قَالَ : فَأَهْرِقُهُ. (ابوداؤد ١٥١٥ دارمي ٢١٢١)

(۲۳۷۵۷) حضرت ابوانمثنی جہنی ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت مروان بن الحکم کے ہاں موجود تھا کہ حضرت.

ابوسعید ولی فریف لائے۔مروان نے آپ وہ فوے پوچھا۔ آپ نے جناب رسول الله مِرَافِقَةَ مَا کوپینے کی چیز میں پھونک مارنے

ے منع کرتے سُنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ ہاں۔ راوی کہتے ہیں: اس پرایک آ دمی بولا۔ میں تو ایک سانس میں بالکل سیراب نہیں ہوتا۔حضرت ابوسعید دیں ٹونے فر مایا:تم برتن کو اپنے منہ سے جُد ا کرلو پھر سانس لےلو۔اس آ دمی نے کہا۔ پس اگر میں (یانی

میں ) گندگی دیکھوں؟ آپ ٹاٹٹونے فرمایا: توتم اس پانی کو بہادو۔

( ٢٤٦٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنِ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، قَالَ : وَلَمْ أَرْ أَحَدًا أَشَدَّ فِي ذَلِكَ مِنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

(۲۳ ۱۵۸) حفرت زبری سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَافِقَقَعَ نے کھانے ، پینے کی چیز میں پھونک مار نے

ے منع فر مایا۔راوی کہتے ہیں میں نے اس معاملہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز بیشی ﷺ سے زیادہ کسی کوشدیز نبیس دیکھا۔

( ٢٤٦٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ ، وَأَنْ يُنْفَخَّ فِيهِ.

(۲۳۷۵۹) حضرت ابن عباس وافن سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم مَلِّ النظافیۃ نے برتن میں سانس لینے ہے اور اس میں چھونک مارنے ہے منع فر مایا۔ هُ مُعنف ابن الى شير مَرْ جلد عن كَوْرٍ ، عَنْ يَزِيدَ ذِى الْأَرْشِ ، عَنْ مَوْلَاةً لِنُوْبَانَ ، قَالَتُ : أَتَيْتُ ثَوْبَانَ مِشَرَابٍ ( ٢٤٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قَوْرٍ ، عَنْ يَزِيدَ ذِى الْأَرْشِ ، عَنْ مَوْلَاةً لِنُوْبَانَ ، قَالَتُ : أَتَيْتُ ثَوْبَانَ مِشَرَابٍ

فَنَفَخُتُ فِيهِ ، فَأَبَى أَنْ يَشُوبُ. (٢٣٦٦٠) حضرت توبان را الله الله الله الله على مولاة معروايت ب-وه كهتي بين مين حضرت توبان كي پاس ايك مشروب لي كرآئي توبين

نے اس میں بھونک ماردی۔ اس پرحفرت ثوبان وَلَ وَ وَهَ) مشروب پینے سے انکار فرمادیا۔ ( ٢٤٦٦ ) حَدَّثُنَا وَکِیعٌ ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ البَرِیدِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُسْلِم مَوْلَی الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٌّ ، قَالَ : اسْتَسْقَی عَلِیٌّ ، فَاتَیْتُهُ بِشَرَابِ فَنَفَخْتُ فِیهِ ، فَالَّی أَنْ یَشُرَبَهُ ، وَقَالَ : اشْرَبُهُ أَنْتَ.

عیلی ، فائیلہ بیسواب فلطحت قیم ، فاہی ان یسوبہ ، وفاق ، انسوبہ اس . (۲۲۲۱) حفرت حسن بن مل ر اللہ کے مولی حفرت قاسم بن مسلم ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی خوالو کے پانی طلب کیا۔ پس میں ان کے پاس پانی لے کرآیا اور میں نے اس پانی میں پھونک ماردی اس پر انہوں نے وہ پینے سے انکار کردیا۔ اور فرمایا:

ا ٢٤٦٦٢) حَدَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ النَّفُخَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ. ( ٢٤٦٦٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ النَّفُخَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ. ( ٢٣٦٦٢) حضرت برد، حضرت محول كي بارے مِن روايت كرتے ہيں كه وه كھانے اور پينے كى چيز مِن پھونك مارنے كونا پند

مُصْحَ کُھے۔ ٢٤٦٦٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُهُ.

(٢٣٢٦٣) حفرت ليث ، حفرت مجام كي بار عين روايت كرتے بين وه بھى ال ممل كوناليند بجھتے تھے۔ ٢٤٦٦٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إِيّاسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ النَّفُخَ فِي

الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ. الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ. ١٨٧٧ عند عن الله الاستان العند اللهم كرار ما الله المرات كرات من مدكما زاد من كرد من

۲۳۷۲۳) حفرت عبد الملک بن ایاس، حفرت ابراہیم کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ کھانے اور پینے کی چیز میں پھو نکنے کونا پہند کرتے تھے۔ پھو نکنے کونا پہند کرتے تھے۔

، وسره به رسال المعلى عن مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّفُخ فِي الإِنَاءِ.

۲۳۶۱۵) حضرت عبدالله بن قماً ده ،اپ والدے روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم مُرِّشَقِیَّةً نے برتن میں پھو نکنے ہے منع رمایا ہے۔

# ( ٣٧ ) مَنْ رَخَّصَ فِي النَّفُخ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

کھانے ، پینے کی چیز میں جولوگ پھونک مارنے کی اجازت دیتے ہیں

٢٤٦٦٦) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِالنَّفْخِ فِي الطَّعَامِ

وَالشُّرَابِ بَأْسًا.

(۲۳۷۷۲)حفرت عاصم ،حفرت مجاہد ویشید کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ کھانے ، پینے کی چیز میں پھو نکنے میں کوئی حرج

( ٢٤٦٦٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ. ( ٢٢٧٧ ) حضرت ليك ،حضرت طاوس كي بارے ميں روايت كرتے ہيں كه وه كھائے ، پينے كى چيز ميں پھونك ليا كرتے تھے۔

# ( ٣٨ ) فِي عَرْضِ الشَّرَاب

مشروب پیش کرنے کے بارے میں

( ٢٤٦٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :أَتِيَ عَبْدُ اللهِ بِشَرَابٍ ، فَقَالَ : نَاوِلُ عَلْقَمَةَ ، نَاوِلِ الْأَسُوكَ.

(۲۳۲۸) حضرت مسروق سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے پاس کوئی مشروب لا یا گیا تو انہوں نے فرمایا: علقمه کودے دو،اسود کودے دو۔

( ٢٤٦٦٩ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ؛ بِنَحْوٍ مِنْهُ.

(۲۲۲۹) حضرت علقه بھی حضرت عبداللہ کے بارے میں الی روایت کرتے ہیں۔

( ٢٤٦٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : أُتِيَ عَبُدُ اللهِ بِشَرَابٍ ، فَقَالَ :نَاوِلُ عَلْقَمَةَ ، نَاوِلِ الْأَسُوَدَ.

(۲۳۷۷) حضرت مسروق سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے پاس ایک مشروب لایا گیا تو آپ جا شئ نے فرمایا: علقمہ کورے دو ،اسود کودے دو۔

( ٣٤٦٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ :اسْتَسْقَى طَاوُوسٌ ، فَأْتِيَ بِشَرَابٍ ، فَعَرَضَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ ، فَقَالَ : اشْرَبْ.

(٢٣٦٤١) حضرت سلمہ بن محرز سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت طاؤس نے پانی ما نگا۔ بس آپ کے پاس پانی لا یا گیا تو آپ داشئ نے وہ پانی حضرت عبداللہ بن حسن کو پیش کردیااور فر مایا: آپ اس کونوش فر ما کیں۔

( ٣٩ ) مَنْ كَانَ إِذَا شَرِبَ مَاءً بَدَأَ بِاللَّايُمَنِ

جوآ دمی یانی پیئے تو وہ دائیں طرف سے آغاز کرے

( ٢٤٦٧٢ ) حَذَّثَنَا حَفْصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : دُعِيَ أَبُو عُبَيْدَةَ إِلَى وَلِيمَةٍ ، فَأْتِيَ

بِشُوابٍ ، فَنَاوَلَ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ.

(۲۲۲۷۲) خضرت غیلان بن بزید سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوعئید ہ کوایک ولیمہ میں مرعوکیا گیا۔ تو ان کے پاس مشروب حاضر کیا گیا۔ پس آپ رہا تھونے وہ مشروب اپنے دائیں جانب والے کودے دیا۔

( ٣٤٦٧٣ ) حَلَّاثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنِى شُفْبَةً ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ أَبِى حَفُّصَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : أَتِى عُمَرُ بِشَرَابٍ ، وَهُوَ بِالْمَوْقِفِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَ سَيِّدَ أَهْلِ الْيَمَنِ وَهُوَ عَنْ يَمِينِهِ، فَقَالَ: إِنِّى صَائِمٌ، فَقَالَ :عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا أَفْطَرْتَ وَأَمَرُتَ أَصْحَابَكَ فَأَفْطُرُوا.

(۲۴۷۷۳) حفرت عکرمہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حفرت عمر جانٹی کے پاس ایک مشروب لایا گیا جبکہ آپ جانٹی عرف کی رات کوموقف میں تھے۔ پس آپ جانٹی نے وہ مشروب پیا پھر آپ جانٹی نے وہ مشروب اہل یمن کے سردارکودے دیااور بیآپ جانٹی کرات کوموقف میں تھے۔ اس سردار نے کہا۔ میں روزہ دارہوں۔ حضرت عمر جانٹی نے فرمایا: میں تمہیں تسم دیتا ہوں کہتم خود بھی روزہ تو ژ داورا پے ساتھیوں کو بھی حکم دو کہ دوروزہ افظار کریں۔

( ٢٤٦٧٤) حَدَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِئِّ ، سَمِعَهُ مِنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينٌ ، وَكُنَّ أُمَّهَاتِى يَخْتُنْنِنِى عَلَى خِدْمَتِهِ ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا عَشْرِ ، وَتُوفِّقِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينٌ ، وَكُنَّ أُمَّهَاتِى يَخْتُنْنِنِى عَلَى خِدْمَتِهِ ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَنَا ، فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنِ لَنَا ، وَشِيْبَ لَهُ مِنْ بِنُو فِى الدَّارِ ، وَأَبُو بَكُرِ عَنْ شِمَالِهِ ، وَأَعْرَابِينٌ عَنْ يَمِينِهِ ، وَكَانَ عُمَرُ اللّهِ ، أَعْطِ أَبًا بَكُرٍ ، فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ ، وَقَالَ :الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ . وَكَانَ عُمْرُ اللّهِ ، أَعْطِ أَبًا بَكُرٍ ، فَأَعْطَى الْأَغْرَابِيَّ ، وَقَالَ :الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ .

# (٤٠) مَا يُستَحَبُّ مِنَ الأَشْرِبةِ

مشروبات میں جو پسندیدہ ہیں

( ٢٤٦٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُورَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْعَسَلَ ، وَيُحِبُّ الْحَلُواء . (بخاري ٥٩٩ـ مسلم ١١٠١)

( ۲۳۷۷ ) حضرت عائشہ نئی ہذیر خاست ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جناب رسول اللہ مَالِفَظَیَّةُ کوشہد محبوب تھا اور آپ مَِرْفِظَیَّةَ کو میٹھا محبوب تھا۔

( ٢٤٦٧٦ ) كَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِئِّ ، قَالَ :كَانَ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُلُوُ الْبَارِدُ. (ترمذى ١٨٩٦)

(۲۲۷۷) حضرت زبری سے روایت ہے کہ جناب رسول الله فِلَافِظَةَ کوسب سے زیادہ محبوب تھنڈ ااور میٹھامشروب تھا۔

( ٢٤٦٧٧) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَلِي بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: إِنِّي لأَشْرَبُ الطَّلاَءَ الْحُلُو الْقَارِص. ( ٢٤٦٧ ) حضرت على بن سليم سے روايت ہے۔ وہ كہتے بين كه بين في حضرت انس جَنَّ فَوْم مائے سُنا۔ بين خوب بيٹھى طلاء فور كرتا ہوں ...

( ٢٤٦٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنِلَ :أَيُّ الشَّرَابِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ :الْحُلُوُ الْبَارِدُ.

(۲۴۷۵۸) حفرت ابن جریج سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم مِنْ النظافیۃ سے سوال کیا گیا۔ آپ کوکون سامشر وب سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ مِنْ النظافیۃ نے ارشاد فر مایا:'' مُصند امیٹھا''۔

( ٢٤٦٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي قِوْبَةٍ عَشِيَّةً ، فَيَشْرَبُهُ غُدُوةً ، وَيُنْقَعُ لَهُ غُدُوةً ، فَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً .

(۲۴۷۷) حفرت عبداللہ بن دینار، حفرت ابن عمر وٹاٹؤ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کدان کے لئے شام کے وقت ایک مشکیزہ میں کشمش کی نبیذ تیار کی جاتی تھی جس کو وہ صبح کے وقت نوش فرماتے تھے۔اور (ای طرح) صبح کے وقت آپ کے لئے نبیذ تیار کی جاتی تھی جس کوآپ وٹاٹؤ شام کے وقت نوش فرماتے تھے۔

. ( ٢٤٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُمَّ غُرَابٍ ، عَن بُنَانَةً ، قَالَتُ : كُنْتُ أَنْقَعُ لِعُثمَانَ الزَّبِيبَ عِشَاءً ، فَيَشْرَبُ مِنْهُ ، وَيَأْكُلُ مِنْهُ.

(۲۲۷۸۰) حفزت بنانہ سے روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں حفزت عثان کے لئے شام کے وقت تشمش کی نبیذ تیار کرتی تھی۔ چنانچیآپ ڈٹاٹؤ اس کو کھاتے بھی تتھاور پیتے بھی تھے۔

( ٢٤٦٨١ ) حَلَّـٰ ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُحَمَّد بن عَلِى ، وَعَامِر ، وَعَطَاء ؛ قَالُوا : لَا بَأْسَ أَن يُنْقَعُ الزَّبِيبُ غُدْوَةً ، وَيُشرَبُ عَشِيَّةً.

(۲۴۲۸۱) حضرت جابر، حضرت محمد بن ملی، حضرت عامراور حضرت عطاء کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ بیتینوں حضرات

و مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ع) كي المستخط المستخد المستخد المستحد ال ۔ فرماتے ہیں۔اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ صبح کے وقت کشمش کی نبینے بنائی جائے اور شام کے وقت نوش کر لی جائے۔

( ٢٤٦٨٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِنَقِيعِ الزَّبِيبِ، قَالَ سُفْيَانُ: هَا لَمْ يَغْلِ. (۲۳۹۸۲) حفرت ابراہیم سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ مشمش کی نبیذ میں کوئی حرج نبیس ہے۔ حضرت سفیان کہتے ہیں۔ جب

( ٢٤٦٨٣ ) حَلَّقْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَّامٍ بُنِ مِسْكِينٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِنَبِيذِ الزَّبِيبِ. (۲۲۱۸۳) حضرت حسن سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کے تشمش کی نبیذ میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٤٦٨٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِي بُنِ مَالِكٍ ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، قَالَ مَرَّةً : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنَّمَا النَّبِيدُ ؛ الَّذِى

إِذَا بَلَغَ فَسَدَ ، وَأَمَّا مَا ازْدَادَ عَلَى طُولِ التَّرْكِ جَوْدَةً ، فَلَا خَيْرَ فِيهِ. (۲۳۷۸۳) حضرت ابن عباس تفایخ سے روابیع ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔ نبیذوہ می ہے جوزیادہ پڑی رہنے سے خراب ہوجائے۔اور

جومشروب بھی زیادہ دریر ہے سے زیادہ بہتر ہوجائے تواس میں بھی کوئی خیرنہیں ہے۔

( ٢٤٦٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، يُقَالَ لَهُ :عِيسَىٰ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ ؛ مِثْلَهُ. (۲۴۷۸۵) حضرت عمر بن عبدالهزيز ويطيؤ سے بھی الی ہی روایت منقول ہے۔

> ( ٤١ ) فِي غُبِيْراءِ السَّكَر گیہوں سے بنایا ہوامشروب

( ٢٤٦٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي الشَّعْفَاءِ ، عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنْ غُبَيْرَاءِ السَّكْرِ. (٢٣٨٨٦) حضرت معاذ والتي سے روايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كہ جناب نبي كريم مَرَافِظَةَ نے كَيهوں سے بنائي ہوئي شراب سے منع

( ٢٤٦٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَارِجَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ زنهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُبِيرًاءِ السَّكْرِ. (مالك ١٠)

(۲۳۷۸۷) حضرت عطاء بن بیارے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مَظِّفْتُیجَ نے گیہوں سے بنائی ہوئی شراب سے منع فرمایا ہے۔

( ٤٢ ) مَنْ كَانَ يَقُول إِذَا اشْتَكَ عَلَيْكَ فَاكْسِرُهُ بِالْمَاءِ

جوحضرات کہتے ہیں جب( کوئی مشروب ) تمہیں بخت محسوس ہوتو تم اس کو پانی ملا کرتو ژ ڈالو

( ٢٤٦٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامِ بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : أُتِّي عُمَرُ بِنَبِيذِ زَبِيبٍ ،

فَشُرِبَ مِنْهُ ، فَقَطَّبَ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ شَرِبَ.

(۲۳۶۸۸) حضرت جهام بن حارث سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر جہاٹیؤ کے پاس تشمش کی نبیذ لائی گئی۔ پس آب بن الله نے اس میں سے نوش فر مائی۔ پھر آپ جائٹو نے اس میں آمیزش کی۔ چنانچی آپ بیٹیونے یانی متکوایا اور اس کونبیذ میں انڈیل دیا پھرنوش فرمایا۔

( ٢٤٦٨٩ ) حَذَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرِ، عَنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: أَتَى عُمَّرُ قَوْمًا مِنْ ثَقِيفٍ، قَذْ حَضَرَ طَعَامُهُمْ، فَقَالَ: كُلُوا النَّرِيدَ قَبْلَ اللَّحْمِ ، فَإِنَّهُ يَسُدَّ مَكَانَ الْخَلَلِ ، وَإِذَا اشْتَدَّ نَبِيذُكُمْ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ ، وَلَا تَسْقُوهُ الْأَعْرَابَ.

(۲۲ ۲۸۹) حضرت ابن عون سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر وزائف قبیل ثقیف کے پچھلوگوں کے ہاں اس وقت تشریف لائے جب ان لوگوں کا کھانا حاضرتھا۔ پس آپ دڑائو نے فرمایا ، گوشت کھانے سے پہلے ٹرید کھاؤ۔ کیونکہ بیخلل کی جگہ کورکرتی ہے اور جبتمہاری نبیز سخت ہوجائے تو تم اس کو پانی کے ذریعہ سے تو ردواور بینبیذ دیہا تیوں کونہ بلاؤ۔

( ٢٤٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُمَيَّةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : إِنْ خَشِيتَ مِنْ نَبِيذِكَ فَاكْسِرُهُ بِالْمَاءِ.

(۲۲۹۰) حضرت سمید جن منطق سے روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ مخاطئفا کو کہتے سُنا۔ اگر تمہیں اپنی نبیذ سے خوف ہوتو تم اس کو یانی سے تو ژوو۔

( ٢٤٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قُرَّةَ الْعِجْلِيّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْقَعْفَاع ، عَن ابْن عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْتِيَ بِقَدَحٍ فِيهِ شَرَابٌ ، فَقَرَّبَهُ إِلَى فِيهِ ، ثُمَّ رَدَّهُ ، فَقَالَ لَهُ

بَغْضُ جُلَسَائِهِ :أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ :فَقَالَ :رُدُّوهٌ ، فَرَدَّوهُ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ شَرِبَهُ ،

فَقَالَ : أَنْظُرُوا هَذِهِ الْأَشْرِبَةَ ، فَإِذَا اغْتَلَمَتْ عَلَيْكُمْ فَاقْطَعُوا مُتُونَهَا بِالْمَاءِ.

(۲۳ ۱۹۱) حفرت ابن عمر ر النور سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جناب نبی کریم مِنْ النظافَة كی خدمت میں حاضر تھے كہ آپ مِنْ النظافَة ا

کی خدمت میں ایک پیالہ لایا عمیا جس میں کوئی مشروب تھا۔ چنا نچہ آپ مِبْرِانْتَظَافِیْ نے اس پیالہ کو اپنے منہ کے قریب کیا۔ پھر آب مِنْ فَطَيْعَافِهَ فِي اللهِ واليل ركه ديا- اس برآب مِنْ فَضَافَة بي بعض مجلس نشينول نے بوجھا- يا رسول الله مِنْ فَضَعَة أ كيا يرحرام بع؟

رادی کہتے ہیں۔آپ مَرِ اَنْفَظَةُ نے حکم دیا۔''اس مشروب کوواہی لاؤ۔'' چنانچہ صحابہ ٹذاکٹٹر نے وہ مشروب آپ مِرافظ فی کے کوواہی کر دیا۔ پھرآ پ مَرْانْفَعَ نے پانی منگوایا اور اس میں انڈیل دیا۔ اور پھراس کونوش فرمالیا۔ اور ارشاد فرمایا: ان مشر دبات کود کیولیا کرو۔

یں جب میتم پر تخت ہوجائیں تو تم ان کی شدت کو پانی ہے تو ڈلیا کرو۔''

( ٢٤٦٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِى بُنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ سَالِمِ الدَّوْسِيِّ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : مَنْ رَابَهُ مِنْ نَبِيلِهِ فَلْيَشُنَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، فَيَذْهَبُ حَرَامُهُ ، وَيَبْقَى حَلاَلُهُ.

(۲۳۱۹۲) حفرت سالم دوی سے روایت ہے کہ انہوں نے حفرت ابو ہریرہ دی اللہ کو کہتے سُنا۔ جس آ دی کو اس کی نبیذ شک

میں ڈالے تواس کواس نبیذ پر پانی چیٹرک لینا چاہیئے ۔ پس اس کاحرام چلاجائے گااوراس کا حلال باقی رہ جائے گا۔

( ٢٤٦٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْوِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَنْ رَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ شَيْءٌ ، فَلَيَكْسِرُهُ بِالْمَاءِ.

(۲۳۶۹۳) حضرت ابو ہریرہ ڈیا ٹی سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ جس شخص کواس کا مشروب شک میں ڈالے تو اس کو چاہیئے کہ وہ اس مشروب کو یائی ہے بتلا کر لے۔

( ٢٤٦٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِع بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ : اشْرَبُوا هَذَا النَّبِيذَ فِي هَذِهِ الْأَسْقِيَةِ ، فَإِنَّهُ يُقِيمُ الصُّلُبَ ، وَيَهْضِمُ مَا فِي الْبَضْنِ ، وَإِنَّهُ لَمْ يَغْلِبُكُمْ مَا وَجَدْتُمُ الْمَاءَ.

(۲۳۲۹۳) حفرت نافع بن عبد الحارث سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر جھاٹھ کا ارشاد ہے۔ اس نبیذ کوان اسقیہ لعنی برتنول میں بی او - کیونکہ یہ پشت کوسیدهی رکھتی ہے اور پیٹ میں موجود غذا کو بضم کرتی ہے۔ اور جب تک تمہیں پانی ماتا ہو یہ شروب تم برغالب بيس آئے گا۔

## ( ٤٣ ) فِي الْكُرْعِ فِي الشَّرَاب

منہلگا کر .....نہروغیرہ سے .... پینے کے بیان میں

( ٢٤٦٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ مُنْذِرِ بْنِ أَبِي الْمُنْذِرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَكُرَعُ فِي حَوْضٍ

(۲۲ ۱۹۵) حضرت منذر بن ابوالمنذ رہے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس تزاینؤ کواس حال میں دیکھا کہ وہ زم زم کے حوض سے مندلگا کریانی پی رہے تھے اور وہ اس وقت کھڑے ہوئے تھے۔

( ٢٤٦٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّة ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْكُرْعَ فِي النَّهَرِ.

(۲۳۷۹۲) حضرت عمارہ ،حضرت عکرمہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہوہ نہرے مندلگا کریانی پینے کونا پہند مجھتے تھے۔

( ٢٤٦٩٧ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ فُلَيْح بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يُؤْتِى الْمَاءَ فِي حَائِطٍ وَمَعَهُ صَاحِبٌ

لَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هَلُ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي هَذِهِ اللَّيْكَةِ فِي شَنِّ ، وَإِلَّا كَرَعْنا.

(بخاری ۵۲۱۳ ابوداؤد ۱۷۵۲)

(٢٣٢٩٤) حضرت جابر بن عبدالله سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مُؤافِظَةُ انصار میں سے ایک آدی کے ہاں تشریف لے گئے۔وہ صاحب اپنے باغ کے لئے پانی کاراستہ بنار ہے تھے۔اوران کے ساتھ ان کا ایک ساتھی بھی تھا۔آپ مِنْوَفَظَةُ نے ارشاد فرمایا: ''کیاتمہارے پاس کو کی ایسا پانی ہے جواس رات کس کگن وغیرہ میں موجود ہو۔وگرند ہم مندلگا کر (ندی ہے ہی) پی لیتے ہیں۔''

( ٣٤٦٩٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنِ ابن عُمَرُ ، قَالَ : مَرَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بِرْكَةِ مَاءٍ ، فَجَعَلْنَا نَكُرَ عُ فِيهَا ، فَقَالَ : لاَ تَكْرَعُوا ، وَلَكِنِ اغْسِلُوا أَيْدِيكُمْ ، وَاشْرَبُوا

فِيهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ إِنَّاءٍ أُطْيَبُ مِنَ الْيَدِ. (ابن ماجه ٣٣٣٣ـ ابويعلى ٥٦٧٥)

(۲۳ ۱۹۸) حضرت ابن عمر و الله سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جناب نبی کریم میلافظی کے ہمراہ پانی کے ایک حوض پر سے گزرے۔ پس ہم نے اس سے مندلگا کر پینا شروع کیا تو آپ میلافظی کے نے ارشاد فر مایا: ''مندلگا کرنہ ہیو۔'' بلکہ تم اپنے ہاتھ دھولواور ہاتھوں سے ہیو۔ کیونکہ ہاتھ سے زیادہ کوئی برتن زیادہ پاکیزہ نہیں ہے۔''

( ٢٤٦٩٩ ) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : أَفَضْتُ مَعَ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَشِيَّةَ النَّحْرِ ، فَأَتَى حَوْضًا فِيهِ مَاءً زَمْزَمَ ، فَغَرَفَ بِيَدِهِ فَشَرِبَ مِنْهُ.

(۲۴۹۹۹) حضرت عبداللہ بن عثمان سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن جُہیر کے ساتھ یوم النحر کی شام واپس ہوا۔ پس وہ ایک حوض کے پاس پہنچ جس میں زم زم کا پانی تھا۔ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے چلو بنا کر پانی لیا اور پھراس چلو سے پیا۔

# ( ٤٤ ) فِي تَخْمِيرِ الشَّرَابِ، وإِيكَاءِ السَّقَاءِ

# مشروب كودها نينااورمشكيزه كوباندهنا

( ٢٤٧٠ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ؛ أَنَّ أَبَا حُمَيْدٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ وَهُوَ بِالْبَقِيعِ ، فَقَالَ :أَلَا خَمَّرْتَهُ ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا. (نسانى ٦٩٣٣\_ احمد ٣/ ٢٩٣)

رِ سُرِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ م مدر رُحَا آمِ مَاللَّهُ وَاللَّهِ عِنْ مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الله مدر رُحَا آمِ مَاللَّهُ وَلِيْ عِنْ مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ

موئے جَبَدآ پِ مَالِفَظَةَ اِلْقِيعَ مِن عَصْدِتُو آپِ مَرْفَظِيَّةً نِ فرمايا: "تم نے اس کوڈ ھانپ کيول نبيس ليا۔ اگر چداس پرعرضا لکڑی ہی رکھ دی جاتی۔" ( ٢٤٧٨ ) حَدَّثَنَا وَ کِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ :

غَلَقُوا أَبُوَابَكُمْ ، وَ خَمِّرُوا آنِيَنكُمْ ، وأَوْ كِنُوا أَسْقِيَتكُمْ . (أحمد ٣٠١/٣٠ مالك ٩٢٨) (٢٥٤٠١) حفرت جابر رُقَاتُو سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مِلِّنتِیکَ نے ارشاد فرمایا: " اپ دروازے بند کرلیا

(۱۷۷۱) عشرت جابر تھ تھ سے روایت ہے۔وہ ہے این کہ جناب بن مر-ایر مصفیہ ہے ا کرو۔اوراپنے برتن ڈھانپ لیا کرو۔اوراپنے مشکیزوں (کےمنہ) کو ہا گدھ لیا کرو۔''

( ٢٤٧٠٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُس ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ جَبْرِ بُنِ نَوْفٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُحُدّرِيِّ ،

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ع) و المنظم الم

قَالَ : كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُوكِي الْأَسْقِيَةَ. (۲۳۷۰۲) حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے۔ وہ فر ماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا جا تا تھا کہ ہم مشکیزوں کو باندھ لیں۔

( ٢٤٧.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ جُرَى ، عَنْ أَبِي جَفْفَرٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الإِنَاءُ الْمُطْبَقُ.

(٣٧٠ ٢٣٧) حفرت الوجعفر صروايت ب-وه كبت بي كه جناب رسول الله مَا الله عَا الله عَا الله عَا الله عَا الله عَا ا

( ٢٤٧.٤ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ زَاذَانَ ،

قَالَ : إِذَا بَاتَ الإِنَاءُ غَيْرَ مُخَمَّرٍ تَفَلَ فِيهِ الشَّيْطَانُ ، فَذَكَرْتَ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ : أَوْ شَرِبَ مِنْهُ. (۲۴۷۰۴) حفرت زاذان سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب برتن رات اس حالت میں پڑار ہے کہ وہ ڈھانپا نہ ہوا ہوتو

شیطان اس میں تھوک ویتا ہے۔ پس میں نے بید بات حضرت ابراہیم سے ذکر کی تو انہوں نے فر مایا۔ یااس پانی میں سے شیطان پی

( ٢٤٧.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَلَامٍ بَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَعِيدٍ، قَالَتْ: أَتَيْتُ عَلِيًا بِسَحُورٍ، فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى، فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ :هَلَّا خَمَّرْتِيهِ، هَلُ رَأَيْتِ الشَّيْطَانَ حِينَ وَلَغَ فِيهِ؟ أَهْرِقِيهِ، وَأَبَى أَنْ يَشْرَبَهُ. ( ۲۸۷ - ۲۸۷ ) حضرت ام سعید سے روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں حضرت علی مذافق کی خدمت میں سحری لے کر حاضر ہوئی اور میں نے

دہ حری آپ ڈٹاٹٹو کے سامنے رکھ دی۔ اور آپ ڈٹاٹٹو تب نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر جب آپ ڈٹاٹٹو نماز پڑھ چکے تو فر مایا: تم نے اس کو ڈ ھانپ کیوں نہیں دیا۔ جب شیطان نے اس میں مُنہ ماراتو کیاتونے ویکھا؟اس کوگرادو۔ آپ دہاٹونے اس کو پینے سےا نکارفرمادیا۔

#### ( ٤٥ ) فِي شُرْبِ سَوِيقِ اللَّوْزِ بادام کے ستوینے کے بارے میں

( ٢٤٧٠٦ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ هَارُونَ مَوْلَى قُرَيْشٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْمُطَّلِبَ بْنَ خَنْطَبٍ يَشْرَبُ سَوِيقَ لَوْزٍ مُمَسَّكِ.

(۲۰۷۲) حضرت بارون مولی قریش سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مطلب بن حطب کو بادام کے خوشبودارستو

ييتے ديکھا۔

#### (٤٦) سَاقِي الْقُوم لوگول کو بلانے والا

( ٢٤٧٠٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُخْتَارِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمُ. (ابوداؤد ١٤١٨ - احمد ٣/ ٣٥٣)

( ٢٠٥٥ ) حضرت ابن الى اونى سے روايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كہ جناب رسول الله مَرَّافِقَةَ فَيْهَ ارشاد فر مايا: ''لوگوں كو پلانے والا ان بيس سے آخرى ہوتا ہے۔''

( ٢٤٧.٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ. (مسلم ٣١١ـ ترمذي ١٨٩٣)

(۸۰ ۲۳۷) حضرت ابوقادہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله ضِرَّفَظَ فَظَافِ نَا وشادفر مایا: ''لوگول کو پلانے والا''ان میں سے آخری ہوتا ہے۔''

( ٢٤٧.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ المُزَنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي قَنَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ.

(٢٢٧٠٩) حضرت ابوقناده سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَلِفَظَفَةَ نے ارشادفر مایا: "لوگول کو پلانے والا" ان میں ہے آخری ہوتا ہے۔"

## ( ٤٧ ) فِي الشَّرْبِ مِنْ مَاءِ الصَّدَقَةِ صدقہ کے پانی میں سے چینے کے بارے میں

( ٢٤٧١ ) حدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِشُوْبِ الْمَاءِ الَّذِي يُوضَعُ لِلصَّدَقَةِ.

(۲۲۷۱۰) حفرت محد بروایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو پانی صدقہ کے لئے رکھا گیا ہواس کو پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٤٧١ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنُ أُمَّ بَكُرٍ ابْنَةِ الْمِسْوَرِ ، قَالَتْ : كَانَ الْمِسْوَرُ لَا يَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي يُوضَعُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَيَكُرَّهُهُ ، وَيَرَى أَنَّهُ صَدَقَةٌ.

(۲۷۷۱) حفزت ام بکر بنت مسورے روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ حفزت مسوراُس پانی میں سے نہیں پیتے تھے جومسجد میں رکھاجا تا تھااوراس کونالپند کرتے تھے۔اوران کی رائے میتھی کہ بیصد قد ہے۔

( ٢٤٧١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مُرْنِي بِصَدَقَةٍ ، قَالَ :اسُقِ الْمَاءَ ، قَالَ : فَنَصَبَ سِقَائِيْنِ ، فَلَمْ يَزَالاً مَنْصُوبَيْنِ ، رُبَّمَا سَعَيْتُ بَيْنَهُمَا وَأَنَا عُلَامٌ.

(ابوداؤد ۲۷۲۱ احمد ۲/ ۷)

(۲۲۷۱۲) حفرت حسن سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت معد بن عبادہ نے عرض کیا۔ یارسول الله مِنَّا فَضَعَةً! آپ جھے صدقہ کا حکم دیجئے۔ آپ مِنْوَفَظَةَ نے فرمایا:''تم پانی بلاؤ۔''راوی کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے دو مشکیس نصب کروادیں۔وہ نصب ہی تھیں اور میں اپنے بجپین میں ان دونوں کے درمیان دوڑا کرتا تھا۔

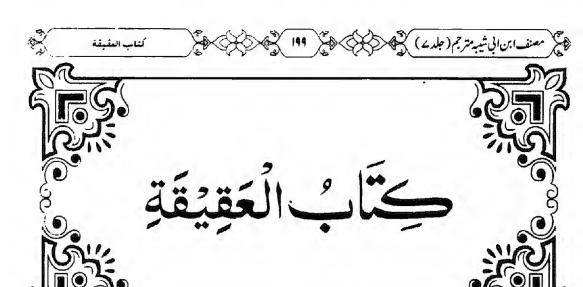

## (١) فِي الْعَقِيقَةِ مَنْ رَآهَا

#### جولوگ عقیقہ کو مانتے ہیں

( ٢٤٧١٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ الْعُكْلِيُّ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : عَقَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ. (نساني ٣٥٣٩ ـ احمد ٥/ ٣٥٥)

(۲۳۷۱۳) حضرت ابن بریدہ، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا: جناب رسول الله میز نظیمی نے حضرت حسن میل تھی اور حضرت حسین میل تھی کی طرف سے عقیقہ فر مایا۔

( ٢٤٧١٤ ) حَلَّتُنَا شَبَابَةٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا مُغِيرَةٌ بُنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :عَقَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ. (ابويعلى ١٩٢٩ طبرانى ٢٥٧٣)

(۲۳۷۱۳) حضرت جابر مزاتو سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله ﷺ نے حضرت حسن مزاتوٰہ اور حضرت حسین مزاتوٰہ کی طرف سے عقیقہ کیا۔

( ٢٤٧١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: عُقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ.

(٢٥٧١٥) حضرت عمرمه بروايت ب- وه كهتم بين كدحفرت حسن بالنفذ اورحضرت حسين براينز كاعقيقه كيا كيا تحار

( ٣٤٧٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى بَكُو ٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِمَّ بُنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَلِمَّ ، قَالَ : عَقَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ ، فَقَالَ : يَا فَاطِمَةُ ، اِخْلِقِى رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِى بِزِنَةِ شَعْرِهِ ، فَوَزَنُوهُ فَكَانَ وَزْنَهُ دِرْهَمًا ، أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ. (ترمذى ١٥١٩ـ مالك ٢) (۲۲۷۱) حفزت علی دوائی ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَلِّ اَنْفَظَةَ نے حفزت حسن جوائی کی طرف ہے ایک بمری عقیقہ میں ذرئے فرمائی۔اورار شاوفر مایا۔''اے فاطمہ!اس کے سرکوحلق کر دواوراس کے بالوں کے وزن کے برابرصدقہ کردو۔'' چنانچہان لوگوں نے بالوں کا وزن کیا۔ تو اس کاوزن درہم یا کچھ درہم تھا۔

( ٢٤٧١٧ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْاَسَدِيُّ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَبِى رَافِعٍ ، قَالَ :قالَتْ فَاطِمَةُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَا أَعُقَّ عَنِ ابْنِى دَمَّا ، قَالَ : لَا ، احْلِقِى رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِى بِوَزْنِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ أَوَاقِى مِنْ وَرِقِ ، أَوْ فِضَّةٍ. (احمد ١/ ٣٩٠ـ طبرانی ٩١٤)

(۲۳۷۱) حضرت ابورافع سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ تفاطر فانے سوال کیا۔ یارسول اللہ مِنْ اَفْتَحَامُ اکیا میں اپنے میٹے کی طرف سے عقیقہ میں خون نہ بہاؤں۔ آپ مِنْ اِنْفَقِیَامُ نے فر مایا: ' دنہیں''تم اس کے سرکوحلق کر دو۔''اوراس کے بالوں کے برابر

وزن دُهلى ياغير دُهلى جاندى كومساكين پرصدقه كردو\_'' ( ٢٤٧٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :لَوْ أَعْلَمُ أَنَهُ لَمْ يُعَقَّ عَنِّى ، لَعَقَفْتُ عَنْ نَفْسِى.

(۱۸۷۸) حفزت محمد سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ بات معلوم ہو جائے کہ میراعقیقہ نہیں کیا گیا تو میں اپناعقیقہ کروں گا۔

( ٢٤٧١٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُؤْمَرُ بِالْعَقِيقَةِ وَلَوْ بِعُصْفُورٍ.

(۱۹۷۹) حضرت محمد بن ابراہیم سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عقیقہ کا حکم دیا جائے گا اگر چہ چڑیا کے ذریعہ آئی عقیقہ کیا جائے۔

( ٢٤٧٦ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةً ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْغُلَّامُ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ ، يُذْبَحُ عَنْهُ. (ابوداؤد ٢٨٣١ ـ ترمذى ١٥٢٢)

. (۲۲۷۲۰) حضرت سمره سے روایت ہے۔وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِراَفِقِیَجَ نے ارشاد فر مایا: ''بچدا پنے اس عقیقہ کا مرہون ہوتا

ہے جواس کی طرف سے ذیج کیاجا تا ہے۔

( ٢٤٧٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ ، فَأَرِيقُوا عَنْهُ دَمًّا ، وَأَمِيطُوا عَنْهُ ٱلْآذَى.

(ابن ماجه ۱۲۱۳ احمد ۱۲/ ۱۵)

(۲۲۷۲۱) حفزت سلمان بن عامر سے روایت ہے کہ انہوں نے جناب رسول الله مُزَافِظَةَ آم کو کہتے سُنا: ''یقینا بچہ کے ساتھ عقیقہ ہوتا ہے۔ پس تم اس کی طرف سے خون بہاؤاوراس سے اذیت کو دور ہٹاؤ''

( ٢٤٧٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غَن رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سُئِلَ رَسُولُ

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۷) في المالي العنبغة المن الي شيبه مترجم (جلد ۷)

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيقَةِ ؟ فَقَالَ : لاَ يُعِتِّ اللَّهُ الْعُقُوقَ ، مَنْ وُلِدَ لَهُ مِنْكُمْ وَلَدٌ ، فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَفْعَلُ. (مالك ٥٠٠)

(۲۲۷۲۲) بنوضم ہ کے ایک آ دمی ، اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول الله مِلَّ الْفَقِیَّةِ ہے عقیقہ کے بارے میں سوال کیا گئی آتو آپ مِلِّ الله تعالی (باپ اور ماں کی) نافر مانی کرنے کو پسندنہیں کرتا ہم میں ہے جس کا بچہ پیدا ہوا دروہ اس

(۲) فِی الْعَقِیقَةِ کُمْ عَنِ الْغُلاَمِ، وَکُمْ عَنِ الْجَارِیةِ عَنِ الْجَارِیةِ عَنِ الْجَارِیةِ عَقِیقَة کُمْ عَنِ الْغُلاَمِ ، وَکُمْ عَنِ الْجَارِیةِ عَقِیقَة کے بارے میں، بچہ کی طرف سے کتنے (جانور)

( ٢٤٧٢٣ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَبَّاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ، لاَ يَضُرُّكُمْ إِنَانًا كُنَّ أَمُ ذُكُرَانًا.
(ابوداؤد ٢٨٢٩ ـ ترمذي ١٥١١)

(۲۲۷۲۳) حفزت ام کرز، جناب نبی کریم میز شنگاهٔ سے روایت کرتی میں که آپ میز انتقاقهٔ نے فرمایا: "بچه کی طرف سے دو پوری کردند کے کہا نہ سے کہ کردن میں اور ایس ترب کردند میں میں کہ ایس کرتی ہیں کہ ایس کا میں کا میں کا میں کا میں ک

كريال اور بكى كى طرف سے ايك بكرى ـ "اس بات سے تمهار اكوئى نقصان نہيں ہوگا كدوه بكرياں ہوں يا بكر سے ہوں ـ " ( ٢٤٧٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أُمَّ كُورْ ؛ سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِأْتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاقٌ. (احمد ٢/ ٣٢٢ ـ دارمی ١٩٦٦) (٢٣٧٢٣) حفرت ام كرز سے روايت ہے كہ میں نے جناب رسول الله مَلِقَقَعَ كُوفر ماتے سُنا۔ " بچه كی طرف سے دو پورى بكرياں اور بچه كی طرف سے ایک بكرى۔ "

( ٢٤٧٢٥ ) حُدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَسْلَمَ ، عُن عَطَاءٍ ؛ أَنَّ أُمَّ السِّبَاعِ سَأَلَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعُقَّ عَنْ أَوْلَادِى ؟ قَالَ : نَعَمُ ، عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاهٌ.

(٢٢٤٢٥) حضرت عطاء سے روایت ہے کہ حضرت ام السّباع نے جناب رسول الله مَلِفَظِيَّةَ سے سوال کیا۔ کیا میں آئی اولاد کی طرف سے عقیقہ کروں؟ آپ مَلِفظَیَّةَ نے ارشا دفر مایا: ''ہاں۔'' بچہ کی طرف سے دو بکریاں اور بچی کی طرف سے ایک بکری۔''

( ٢٤٧٢٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ يَزِيد ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً. (٢٤٧٢٦) حضرت ابن عباس وَلَيْ يَصِروايت ب- وه كهتم بين كهن ي كُرف ي دوبكريال اور يكي كي طرف ايك بكرى ـ "

( ٢٤٧٢ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :سُنِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيقَةِ ؟ فَقَالَ : لاَ أُحِبُّ الْعَقُوقَ ، مَنْ وَلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ ، فَأَحَبُّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَفْعَلُ؛

عَنِ الْغُكَامِ شَاتَان ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً. (ابوداؤد ٢٨٣٥ـ احمد ٢/ ١٨٥)

(۲۲۷۲۷) حضرت عمره بن شعیب، اپ والد ، اپ دادا ب دوایت کرتے ہیں کہ جناب رسول الله مؤلفظ ہے عقیقہ کے بارے میں سوال کیا گیا؟ تو آپ مُؤلفظ ہے والدین کی ) نافر مانی کرنے کو پیند نہیں کرتا۔ جس آ دمی کے بچہ بیدا ہواوروہ اس کی طرف سے قربانی کرنے کو پیند کرے تو اس کو قربانی کرنی جا ہے، بچہ کی طرف سے دو بکریاں اور بچی کی طرف سے الک بجری ''

( ٢٤٧٢٨ ) حَدَّثَنَا شِهَابُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْغَاضِرِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : فِي الْعَقِيقَةِ شَاتَانِ مُكَافِأْتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً.

(۲۲۷۲۸) حضرت مجامدے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عقیقہ میں دو پوری بکریاں ہیں اور بجی کی طرف سے ایک بکری ہوگا۔

( ٢٤٧٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْمَانَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكِ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا قَالَتُ :أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَعْقَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً. (ترمذي ١٥١٣ـ احمد ٢/ ١٥٨)

(۲۳۷۲۹) حضرت حفصہ بنت عبدالرحمٰن، حضرت عائشہ جن ایمانے بارے میں روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے ارشاد فر مایا: جناب رسول اللّٰد مِنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ عَقِیقہ کریں بچہ کی طرف سے ایک بکری۔

( ٢٤٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتُ : السُّنَّةُ عَنِ الْفُلامِ شَاتَانِ مُكَافِأْتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً.

(۲۳۷۳) حفرت عائشہ ٹن مند شاہ سروایت ہے وہ کہتی ہیں کہ غلام (بچہ) کی طرف سے دو پوری بکریاں اور پکی کی طرف سے ایک بکری کا (عقیقہ کرنا) سُنت ہے۔

## (٣) مَنْ قَالَ يُسَوَّى بَيْنَ الْفُلَامِ وَالْجَارِيَةِ

جولوگ کہتے ہیں کہ بچہاور بچی میں برابری کی جائے گی

( ٢٤٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عَنِ الْجَارِيَةِ وَعَنِ الْغُلَامِ، شَاةً، شَاةً. (٢٣٤٣) حضرت نافع ، حضرت ابن عمر رُثَاتُو كم بارے مِن روايت كرتے بي كدوه فرمايا كرتے تھے كد بچداور بكى كى طرف سے

ایک ایک بکری ہوگی۔

( ٢٤٧٣٢ ) حَلَّاثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعُقُّ عَنِ الْفُلامِ وَالْجَارِيَةِ ، شَاةً ، شَاةً . المعنف ابن الي شيب مترجم (جلد) والمحالية المعنبغة المعنبغ

(۲۲۷۳۲) حضرت عبدالرحمن بن قاسم،اپ والد کے بارے میں روایت کرتے ہیں کدوہ بچداور بچی کی طرف سے ایک ایک بکری

( ٢٤٧٣٢ ) حَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعُقُّ عَنِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ شَاةً ، شَاةً.

(۲۲۷ ۳۳۳) حضرت بشام بن عروه ، اپنے والد کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ بچہاور بچی کی طرف سے ایک ایک بحری

عقیقه کیا کرتے تھے۔ ( ٢٤٧٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : شَاةً ، شَاةً.

(۲۲۷ ۳۲ ) حفرت الوجعفر سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک بحری ہے۔

( ٢٤٧٣٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :هُمَا سَوَاءً.

(۲۲۷۳۵) حضرت جعفر،این والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: دونوں برابر ہیں۔ ( ٢٤٧٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَقِيقَةِ : يُعَقُّ عَنِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ ،

(۲۳۷۳) حفرت معمر،حفرت زہری کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے عقیقہ کے بارے میں۔ بچاور پکی کی طرف سے ایک ایک بحری عقیقہ میں ذریح کی جائے گی۔

## (٤) فِي أَيِّ يَوْمِ تُذْبَهُ الْعَقِيقَةُ ؟

# کون سے دن عقیقہ ذبح کیا جائے گا

( ٢٤٧٣٧ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنْ نَبِي اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، قَالَ : يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمُ السَّابِعِ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى. (٢٣٤٣٤) حفرت سره والثير، جناب نبي كريم مرافظة سروايت كرتے ميں كه آپ مِرافظة في ارشاد فرمايا: "ساتويں روز بچه كى

طرف ے (عقیقہ ) ذیج کیا جائے گا اور اس کا سرمونڈ اجائے گا اور نام رکھا جائے گا۔'' ( ٢٤٧٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْعَقِيقَةِ يَوْمَ السَّابِعِ لِلْمَوْلُودِ ، وَوَضْعِ الْأَذَى ، وَتَسْمِيَةِهِ. (۲۴۷۳۸) حضرت عمر و بن شعیب سے روایت ہے کہ جناب رسول الله مَرَالْتَ فَحَاقِ نے بچہ کے لئے ساتویں روز عقیقہ کرنے کا اور سر

صاف کرنے کا اور بچہ کا نام رکھنے کا حکم دیا۔

( ٢٤٧٣٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَقَّ قَبْلَ السَّابِعِ ، أَوْ

بَعْدَهُ ، وَكَانَ يَقُولُ : اجْعَلْ لَحْمَ الْعَقِيقَةِ كَيْفَ شِنْتَ.

(۲۴۷ ۳۹) حفزت معتمر بن سلیمان، اپنے والد ہے، حفزت ابن سیرین کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ ساتویں روز سے قبل اور اس کے بعد عقیقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں و کھتے تھے۔اور فرمایا کرتے تھے۔عقیقہ کے گوشت کوتم جس طرح چاہو م بسری کر ہ

( ٢٤٧٤. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : فِي الْعَقِيقَةِ شَاةٌ مُسِنَّةٌ ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ ، وَيُسَمَّى.

(۲۳۷۴) حضرت حسن دہ ہو سے دوایت ہے دہ کہتے ہیں کہ عقیقہ میں ایک مُسِنّہ بحری ہوتی ہے جوساتویں دن بچے کی طرف سے ذی

کی جاتی ہےاور بچہ کا سرصاف کیا جاتا ہے اور نام رکھا جاتا ہے۔

( ٢٤٧٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَانَتُ فَاطِمَةُ تَعُقُّ عَنْ وَلَدِهَا يَوْمَ السَّابِعِ ، وَتُسَمِّيهِ ، وَتَخْتِنُهُ ،وَتَحْلِقُ رَأْسَهُ ، وَتَنْصَدَّقُ بِوَزْنِهِ وَرِقًا.

قال ؛ کات فاطِعمہ بعق عن ولدھا يوم السابِع ، ونسميد ، ونحينه ، ونحينه ، ونحينه وريفورو ورق. (۲۴۷ / ۲۴۷) حضرت ابوجعفر سے روايت ہے۔ وہ کہتے ہيں کہ حضرت فاطمہ ، اپنے بچوں کی طرف سے ساتویں دن عقيقہ کرتی تھيں اوراس کا نام رکھتی تھيں اوراس کے ختنے کرواتی تھيں اوراس کا سرصاف کرتی تھيں اس کے (بالوں کے ) ہم وزن چاندی صدقہ کيا

وراس کا نام رسی میں اوراس کے طبیعے کروان میں اوراس کاسرصاف کری میں اس نے کربانوں نے ) ہم وزن چا ندی صدور کہ کرتی تھیں۔ عندہ یم پر کیڈنا کافان یہ قال جسٹیٹنا کا ڈو ااُو کہ دین قال حکہ کیٹنا کا طاق دیو السّان سے کیڈ و کہا دیں 'ن دفار سے ک

( ٢٤٧٤٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ فِى الْعَقِيقَةِ :تُذُبَّحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ ، وَيُتَصَدَّقُ بِوَزُنِ شَعْرِهِ فِضَّةً ، وَيُلطَّخُ رَأْسُهُ بِالدَّمِ.

(۲۴۷۳۲) حفرت ابن عمر والتي سے روایت ہے کہ وہ عقیقہ کے بارے میں فرماتے ہیں۔ بچہ کی طرف سے ساتویں روز ذرج کیا جائے گا۔ بچہ کا سرصاف کیا جائے گا۔اور اس کے بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کی جائے گی اور اس کے سرکوخون سے آلودہ کیا جائے گا۔

#### (٥) فِي الْعَقِيقَةِ يُؤْكَلُ مِنْ لَحْمِهَا

#### عقیقہ کے بارے میں کہاس کا گوشت کھایا جائے گا

( ٢٤٧٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُبَارَكِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ مِنَ الْعَقِيقَةِ مَا يَكُرَهَانِ مِنَ الْعَقِيقَةِ مَا يَكُرَهَانِ مِنَ الْأَضْحِيَّةِ ، يَأْكُلُ وَيُطُعِمُ.

(۲۲۷ ۲۳۳) حضرت ہشام،حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ بید ونول حضرات عقیقہ میں

بھی ان چیزوں کونا پیند سجھتے تھے جن کو بیقر بانی میں ناپیند سجھتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ عقیقدان حضرات کے ہاں قربانی کے بمنزلہ تھا۔لینی خودبھی کھایا جا سکتا ہے اور دوسروں کوبھی کھلایا جا سکتا ہے۔

( ٢٤٧٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: تُجْعَلُ جُدُولاً، فَيُطْبَخُ، فَيَأْكُلُ وَيُطْعِمُ.

( ۲۳۷ ۳۴ ) حضرت عا کشہر تفاید نونا سے روایت ہے کہ وہ فر ماتی ہیں۔عقیقہ کے گوشت کو جوڑوں سے علیحدہ کرلیا جائے گا اورخود بھی کھاسکتا ہے دوسروں کوبھی کھلاسکتا ہے۔

#### (٦) مَنْ قَالَ لاَ يُكْسَرُ لِلْعَقِيقَةِ عَظْمٌ

### جولوگ کہتے ہیں کہ عقیقہ کی ہڈی نہیں تو ڑی جائے گ

( ٢٤٧٤٥ ) حَلَّاثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْعَقِيقَةِ الَّتِي عَقَّتْهَا فَاطِمَةٌ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ، يَبُعَثُوا إِلَى الْقَابِلَةِ مِنْهَا بِرِجُلٍ ، قَالَ :وَلاَ يُكْسَرُ مِنْهَا عَظْمٌ.

(ابو داؤد ۲۷۹)

(۲۳۷۴۵) حضرت جعفر، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول الله مَرَّفَظَةَ فِے اس عقیقہ کے بارے میں حکم فرمایا جو حضرت فاطمه نئ ملائنا نے حضرت حسین کی طرف ہے کیا تھا کہ دائی کو اِس عقیقہ میں سے ایک ٹا نگ بھیجیں اور آپ مِلِلْفَيَّةَ نے ارشاد فرمایا:''عقیقه کی ہڈی نہ توڑی جائے۔''

( ٢٤٧٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : تُطْبَخُ جُدُولاً ، وَلا يُكْسَرُ مِنْهَا عَظْمٌ. (۲۳۷ ۲۳۷) جعزت عائشہ تفاطیعنا سے روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ عقیقہ (کے جانور) کو جوڑوں سے علیحدہ کرکے پیایا جائے گااور

اس کی ہڈی نہ تو ڑئی جائے گی۔

( ٢٤٧٤٧ ) حَلَّاتُنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ ؟ فَقَالَ : لَا تُكْسَرُ عِظَامُهَا وَرَأْسُهَا ، وَلاَ يُمَسِّ الصَّبِيِّ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا.

( ۲۳۷ ۲۳۷ ) حضرت ابن الى ذئب ،حضرت زبرى كے بارے ميں روايت كرتے ہيں \_ كہتے ہيں كہ مين نے حضرت ذُبرى سے عقيقه کے بارے میں سوال کیا؟ توانہوں نے فرمایاس کی ہڈیاں اور سری کونہ تو ڑاجائے گااور بچہکواس کا خون بھی مُس نہیں کیا جائے گا۔ ( ٢٤٧٤٨ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنِ النَّهَّاسِ بُنِ قَهْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ لَا يُكْسَرَ لِلْعَقِيقَةِ عَظْمٌ.

(۲۲۷ ۲۸۸) حفرت نہاں بن جم سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء کوید کہتے سُنا کہ پہلے حضرات اس بات کو

پىندىرتے تھے كەعقىقە كى ہڈى كونەتو ژاجائے۔

هُ معنف ابن الى شير مرجم (جلد) كُون هُ مَا مَ عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُلَطَّعَ رَأْسُ الصَّبِيِّ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِ الْعَقِيقَةِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : اللَّمُ رِجُسٌ.

(۲۴۷۳۹) حضرت ہشام ،حضرت حسن اور حضرت مجمد کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ بید دونوں حضرات اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ بچہ کے سرکوعقیقۂ کے خون سے آلودہ کیا جائے اور حضرت حسن کا ارشاد ہے ۔خون نا پاک شک ہے۔

## (٧) مَنْ قَالَ إِذَا ضِحِّي عَنْهُ أَجْزَأَتُهُ مِن الْعَقِيقَةِ

جوحفرات کہتے ہیں جب بچہ کی طرف سے قربانی ہوتو یہ عقیقہ کی طرف سے بھی کافی ہوجاتی ہے

( ٢٤٧٥ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا صَحَوا عَنِ الْفُلَامِ فَقَدُ أَجُزَّأَتُ عَنِ الْعَقِيقَةِ. ( ٢٢٤٥٠) حفرت صن سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ کی طرف سے گھروالے قربانی کردیں توبیعتیقہ کی طرف سے

کافی ہوجائے گی۔

( ٢٤٧٥١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالاً: تُجْزِءُ عَنْهُ مِنَ الْعَقِيقَةِ الْأَصْحِيَّةُ. (٢٣٤٥) حضرت صن اور حضرت ابن سيرين دونوں سے روايت ہے۔ يہ كہتے ہيں بچد كے عقيقة كى طرف سے قربانى كفايت كر

( ٢٤٧٥٢ ) حَلَّتُنَا عُثْمَانُ بْنُ مُطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : لَا تُجْزِءُ عَنْهُ حَتَّى يُعَقَّ عَنْهُ.

(۲۲۷۵۲) حفرت قاده سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک بچہ کی طرف سے عقیقہ ندکیا جائے قربانی کفایت نہیں کرتی۔

## ( ٨ ) مَا يُقَالُ عَلَى الْعَقِيقَةِ إِذَا ذُبِحَتْ

جب عقیقہ کوذ کے کیا جائے تو کیا کہا جائے

( ٢٤٧٥٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :يُسَمِّى عَلَى الْعَقِيقَةِ كَمَا يُسَمِّى عَلَى الْأُضْحِيَّةِ :بِسُمِ اللهِ ، عَقِيقَةُ فُلَان.

(۲۲۷۵۳) حضرت قاده سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح قربانی پربسم اللہ پڑھی جاتی ہے ای طرح عقیقہ پربسم اللہ پڑھی

جائے گی۔ یعنی ہم اللہ فلاں کا عقیقہ ہے۔ ( ۲۶۷۵۶ ) حَدَّثُنَا عُثْمَانُ دُرُّ مَطَ ، عَـُدْ سَعِما

( ٢٤٧٥٤) حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : سُئِلَ قَتَادَةُ: كَيْفَ تُنْحَرُ الْعَقِيقَةُ ؟ قَالَ : يَسْتَقُبِلُ بِهَا الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ يَضُولُ : اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ، عَقِيقَةُ فُلَان ، بِسْمِ اللهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ يَذُبَحُهَا. ثُمَّ يَذُبَحُهَا . ثُمَّ يَذُبَحُهَا . ثُمَّ يَعُولُ : اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ، عَقِيقَةُ فُلَان ، بِسْمِ اللهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ يَذُبَحُهَا . ثُمَّ يَدُبَحُهَا . ثُمَّ يَكُولُ : اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ، عَقِيقَةُ فُلَان ، بِسْمِ اللهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ يَذُبَحُهَا . (٢٣٤٥٣) عَرْت معيد سروايت بدوه كمت بي كرحفرت قاده سيسوال كيا كيا كنقيقه كوكي ذرج كيا جائ كا د؟ انهول

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۷ ) و الله ١٠٥٧ هي ٢٠٥٧ هي ١٠٥٧

نے جواب دیا۔ آ دمی عقیقہ کوقبلہ زُخ کرے پھراس کے علق پر چھری چلائے ، پھر کہے۔اے اللہ! تیری جناب ہے ہی ملی ہے اور تیرے لیے بی ذبح ہورہی ہے۔فلال کاعقیقہ ہے۔بسم اللہ واللہ اکبر پھراس کوذبح کردے۔

(٩) مَنْ كَانَ يَعُقُّ بِالْجُزْرِ

جولوگ اُنٹنی کوعقیقہ میں ذبح کرتے ہیں

( ٢٤٧٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خُرَيْثِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِالْجُزُرِ. (۲۴۷۵۵) حفرت حسن سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک وٹاٹٹو اپنے بچوں کی طرف سے اونٹ کوعقیقہ میں ذبح کرتے تھے۔

(١٠) مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ عَقِيقَةٌ

جولوگ کہتے ہیں بچی کا عقیقہ نہیں ہوتا

( ٢٤٧٥٦ ) حَلَّتُنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ عَنْ الْجَارِيَةِ عَقِيقَةٌ. (۲۵۷۷) حضرت عمر و،حضرت حسن اور حضرت محمد والتليائك بارے ميں روايت كرتے ہيں كدوه دونوں حضرات بكى كى طرف سے

عقیقہ کی رائے نہیں رکھتے تھے۔

( ٢٤٧٥٧ ) حَدَّثَنَا حُرَيثُ ، عَنْ جَرِير ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ، قَالَ : لَا يُعَقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ ، وَلَا تُكُرَمُ. (۲۲۷۵۷) حضرت ابودائل ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بچی کی طرف ہے نہ تو عقیقہ کیا جائے گا اور نہ ہی مہمانوں کو بلا کران کا

ا کرام کیاجائے گا۔





## (۱) فِی أَکُلِ الْاَدْنَبِ خرگوش کھانے کے بارے میں

( ٢٤٧٥٨ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ عَنِ الْأَرْنَبِ؟ فَقَالَ :لاَ بَأْسَ بِهَا ، قَالَ : إِنَّهَا تَحِيضُ ، قَالَ : إِنَّ الَّذِى يَعْلَمُ حَيْضَهَا يَعْلَمُ طُهْرَهَا ، وَإِنَّمَا هِيَ حَامِلٌ مِنَ الْحَوَامِلِ.

(۲۵۷۵۸) حضرت ہارون بن الی ابراہیم ،حضرت عبداللہ بن عمیر کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ کسی آ دمی نے ان سے خرگوش کے بارے میں سوال کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا۔اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔سائل نے پوچھا۔اس کوچش آتا ہے۔آپ نے فرمایا: جس کواس کے چنس کا پینہ ہے اس کواس کے طہر کا بھی پنہ ہے۔ بیتو حاملہ ہونے والیوں میں سے ایک حاملہ ہے۔

( ٢٤٧٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةً ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ بْنِ أَنَسَ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ :أَنْفَجْنَا أَرْضًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ ، فَسَعَى عَلَيْهَا الْفِلْمَانُ حَتَّى لَفِبُوا ، ثُمَّ أَدْرَّكْتُهَا ، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا ، ثُمَّ بَعَثَ مَعِى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَرَكِهَا ، فَقَبِلَهَا. (بخارى ٢٥٧٢ـ مسلم ٥٣)

(۲۷۵۹) حفرت ہشام بن زید بن انس، حفرت انس جائٹو کے بارے میں روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں سے کہتے منا۔ بھتے ہیں کہ میں نے انہیں سے کہتے سنا۔ بھم نے مراالطہر ان کے مقام پر ایک فرگوش کو بدکا کر باہر نکالا۔ پس اس کے پیچھے بچے دوڑ پڑے یہاں تک کہ بچے بہت تھک گئے پچر میں نے اس کو ( فرگوش کو ) پکڑ لیا اور میں اس کو لے کر حفزت ابوطلحہ کے پاس گیا پس انہوں نے اس کو ذرج کر دیا۔ اور پھراس کی سرین دے کر جھے آپ مِنْ الفِظَائِحَةُ کَی خدمت میں جھیجا۔ آپ مِنْ الفِظَائِحَةُ نے اس کو قبول فر مالیا۔

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ) كي المسلم ( ٢٤٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ عَنِ الْأَرْنَبِ ؟ فَقَالَ

عُمَرُ : لَوْلَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَزِيدَ فِي الْحَدِيثِ ، أَوْ أَنْقُصَ مِنْهُ ، وَسَأْرُسِلُ لَكَ إِلَى رَجُلِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَمَّارِ فَجَاءَ ، فَقَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلْنَا فِي مَوْضِع كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَأَهْدَى إِلَيْهِ رَجُلْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَرْنَبًا فَأَكَلْنَاهَا ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : إِنِّي رَأَيْتُ دَمَّا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا بَأْسَ.

قاصد بھیجا۔ پس وہ تشریف لائے۔ توانہوں نے فرمایا۔ ہم جناب نبی کریم مَرْفِظَةُ کے ہمراہ تھے۔ پس ہم ایسی ایسی جگہ پر اُترے۔

حضرت ممار جل في في الله الله ويهاتي في آب مُؤفف في كوايك خركوش بدية بهيجا- يس بم في اس كوكهايا- ويهاتي في كبا- من في

( ٢٤٧٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعْدٍ ؛ أَنَّهُ أَكَلَهَا ، قَالَ : فَقُلْت

(۲۲۷ ۲۲۷) حفزت معید بن میتب، حفزت معد کے بارے میں روایت کرتے ہیں کدانہوں نے خرگوش کھایا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ

( ٢٤٧٦٢ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَعْدٍ ؛ أَنَّ

(۲۲۷ ۱۲) حضرت عبید بن سعد سے روایت ہے کہ حضرت بلال وہ اٹھو نے ایک خر کوش کو لاٹھی سے مارااوراس کے پاؤں تو ٹر ڈالے

( ۲۲۷ ۲۳۷ ) حفزت ہشام ،حفزت حسن ویتھیا کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ خرگوش کھانے میں کوئی حرج نہیں و کیھتے تھے۔

( ٢٤٧٦٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي الْوَسِيمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَسَنَ بْنَ حَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ عَنِ الْأَرْنَبِ ؛ فَقَالَ :

میں نے حضرت سعید سے پوچھا۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔انہوں نے فرمایا: میں بھی اس کو کھا تا ہوں۔

( ٢٤٧٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ الْحَسَن ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بِأَكُلِ الأَرْنَبِ بَأْسًا.

( ٢٤٧٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :الْأَرْنَبُ حَلَالَ.

( ۲۳۷ ۲۳۳ ) حفرت طاؤس، اپنوالدے روایت کرتے میں کدانہوں نے فرمایا۔ فرگوش طال ہے۔

خون دیکھا ہے۔ تواس پرنی کریم مُؤْفِظَةُ نے فرمایا '' کوئی حرج نہیں ہے۔''

بلَالاً رَمَّى أَرْبًا بِعَصى ، فَكَسَرَ قَوَانِمَهَا ، فَذَبَحَهَا فَأَكَلَهَا.

لِسَعِيدٍ : مَا تَقُولُ فِيهَا ؟ قَالَ : كُنْتُ آكُلُهَا.

بھرآ پ بن تونے اس کوذ نے کر کے کھالیا۔

أَعَافُهَا ، وَلاَ أَحَرِّمُهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

(احمد ١/ ٣١ - أبو يعلى ١٩١٢)

(۲۴۷ ۲۴۷) حضرت موی بن طلحہ ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت عمر والٹوٹو ہے فرگوش کے متعلق سوال کیا؟ تو حضرت عمر والٹوڈ

بیان کرتا) کیکن میں تمہارے لئے عنقریب ایک آ دمی کی طرف قاصدروانہ کروں گا۔ چنانچی آپ دہائٹو نے حضرت عمار دہاٹو کی طرف

نے جوابا ارشاد فرمایا۔اگر مجھے میہ بات ناپند نہ ہوتی کہ مجھ سے حدیث (بیان کرنے) میں کی یا زیادتی ہو جائے گی۔ (تو میں خود

﴿ مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۷) کی ۱۱۰ کی داند طعه این این ابی شیبه مترجم (جلد ۷) کی داند طعه این مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۷)

(۲۷ ۲۵) حفرت ابوالوسیم سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن حسن بن علی دائو سے خرگوش کے بارے میں سوال کیا؟ تو انہوں نے فرمایا: میں اس کو تا بہند کرتا ہوں اور اس کو مسلمانوں پر حرام نہیں کرتا۔

رِن يِهُ وَ ، يُنْ اللَّهُ وَلَا حُوصٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مُبَحَمَّدِ بْنِ صَيفِى ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْنَبَيْنِ قَدَ ذَبَهُ حُنُّهُمَا بِمَرْوَّةً ، فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا.

(۲۳۷ ۱۲) حفرت محمد بن شغی ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جناب نبی کریم مَلِّفْضَعُ بِنَّہ کی خدمت میں وہ دوخرگوش لے کر حاضر ہواجنہیں میں نے مقام مر وہ میں ذرج کہا تھا تو آپ مِلْفَظِیَّا نے مجھے ان دونوں کوکھانے کا حکم فریایا۔

حاضر ہوا جنہیں میں نے مقام مروہ میں ذرج کیا تھا تو آپ مِؤَفِی اُنْ اِنْ مِجِیے ان دونوں کو کھانے کا حکم فرمایا۔ ( ٢٤٧٦٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ ، عَنِ

· النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصُ. أَ

(۲۲۷ ۱۷ ) حفرت محمد بن صفوان ، جناب نبي كريم مُؤَلِّفَ في سے حضرت ابوالا حوص كى حديث كى مثل ہى روايت كرتے ہيں۔

## (٢) مَنْ كَرِهَ أَكُلَ الْأَرْنَب

#### جولوگ خرگوش کھانے کونا پسند کرتے ہیں

( ٢٤٧٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أنَّهُ كَرِهَ أَكُلَهَا.

( ۲۲۷ ۱۸ ) حفرت علم ،حفرت عبدالرحن بن اني ليل كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كدو وخر كوش كھانے كوتا پيند سجھتے تھے۔

( ٢٤٧٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهَا.

(۲۲۷۹) حفرت البكين، حفرت عكرمه كي بارس مين روايت كرتے مين كدانبوں نے فركوش (كھانے) كونا پيند فرمايا۔

( ٢٤٧٠ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو، أَوِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَرِهَهَا.

( ۲۲۷۷ ) حضرت سعید بن میب، حضرت ابن عمر و یا حضرت ابن عمر کے بارے میں روایت گرتے ہیں کہ وہ خرگوش ( کھانے ) کونا پیند کرتے تھے۔

( ٢٤٧٧ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ

جَزْءٍ ، عَنْ أَخِيهِ خُزَيْمَةَ بُنِ جَزْءٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، جِنْتُكَ لَاسْأَلُكَ عَنْ أَخْنَاشِ الْأَرْضِ ، مَا

تَقُولُ فِي الْأَرْنَبِ؟ قَالَ : لاَ آكُلُهُ ، وَلاَ أُحَرِّمُهُ ، قُلْتُ : فَإِنِّى آكُلُ مِمَا لَهُ تُحَرِّمُهُ ، وَلِمَ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ :

أَنْبِثُ أَنْهَا تَدْمَى (بخارى 200 ـ ابن ماجه ٣٢٣٥) أَنْبِثُ أَنْهَا تَدْمَى (بخارى 200 ـ ابن ماجه ٣٢٣٥)

(۲۲۷۷) حفرت حبان بن جزء،اپ بھائی حفرت خزیمہ بن جزء سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا۔ میں نے عرض کیا۔ یا رسول الله مَا اِنْتُعَافِیْمَ اِسْ اِسْ عَرض سے حاضر بوابوں تا کہ ہیں آپ سے زمین کے قابل شکار کیڑے کوڑوں کے

معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد ک) کی کات الاطعه ا

بارے میں سوال کروں۔ آپ خرگوش کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ مُطِّنظُظُ نے فرمایا:'' نہ میں اس کو کھا تا ہوں اور نہ اس کو حرام قرار دیتا ہوں۔'' میں نے عرض کیا۔ جس چیز کو آپ نے حرام قرار نہیں دیا۔ میں اس کو کھاؤں۔ کیوں۔ یا رسول القد شِرْنظِیۃ؛!

آب مُؤْفِظَةً في ارشاد فرمايا: " مجھے بتايا گيا ہے كرخون و التا ہے۔ (اس كويض آتا ہے)۔

## (٣) فِي أَكُلِ الضَّبُعِ

### بیٹو کھانے کے بارے میں

( ٢٤٧٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى نَافِعٌ ، قَالَ :قِيلَ لابْنِ عُمَرَ : إِنَّ سَفْدًا يَأْكُلُ الصِّبَاعَ ، فَلَمْ يُنْكِرُ ذَلِكَ.

(٢٥٧٧٢) حفرت نافع بيان كرتے ہيں كەحفرت ابن عمر ولائو ك كہا گيا۔حفرت سعد وفائو بجوكو كھاتے ہيں۔حفرت ابن

عمر فيلتُوْ نے اس پرا تکارُئيس فرمايا۔ ( ٢٤٧٧٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا ، وَقَالَ : هِيَ صَيْدٌ.

(۲۷۷۷ ) حضرت عطاء سے روایت ہے۔ وو کہتے ہیں کداس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور فرمایا ..... یتو شکار ہے۔

( ٢٤٧٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ نَصْرِ بُنِ أَوْسٍ ، عَنْ عَمْهِ عَبْدِ اللهِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الضَّبُع ؟ قَالَ :نَعْجَةٌ مِنَ الْعَنَمِ.

(٢٧٧٧) حضرت ابوالمنهال نفر بن اوى ،ا ي چياحضرت عبدالله بن زيد سے روايت كرتے ہيں كدانهوں نے فرمايا - ميں نے

حفرت ابو ہریرہ والٹو سے بجو کے بارے میں سوال کیا؟ تو انہوں نے فرمایا: بیکریوں میں سے ایک بکری ہے۔

( ٢٤٧٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْقِلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :لضَّبُعٌ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ كَبْشٍ.

(٢٧٤٥٥) حفرت جابر ولاتو سروايت ب- وه كتي بي كه بحو جهد مينده هسازياده محبوب ب-

( ٢٤٧٧٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَكَّى ، عَنْ مَوْلِّى لَهُمْ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :الظَّبُعُ صَيْدٌ فَكُلْهَا ، وَلَا تَصِدُهَا فِي الْحَرَمِ.

(۲۲۷۷) حضرت جابر میل نشی سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بجوشکار ہے۔ بس تم اس کو کھا واور حرم میں اس کا شکار نہ کرو۔

( ٢٤٧٧٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِح ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ ،

عَنْ أَخِيهِ خُزَيْمَةَ سُ جَزْءٍ ، قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا تَقُولُ فِي الضَّبُعِ ؟ قَالَ : وَمَنْ يَأْكُلُ الضَّبُعَ ؟.

( ٢٢٧ ) حفرت حبان بن جزء، اپنے بعائی خزیمہ بن جزء ہے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے کہا۔ میں نے عرض کیا۔ یارسول اللّه مِّرَافِظَةَ إِلَّا بِ بِحوکے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ مِرَافِظَةَ نے فرمایا:'' بھلا بجوکون کھا تا ہے؟'' ( ٢٤٧٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَتِ الْعَرَبُ تَأْكُلُ الضَّبُعَ.

(۲۴۷۷۸) حفرت ہشام، اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ اہل عرب بحو کھایا کرتے تھے۔

( ٢٤٧٧٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ أَحَدُنَا لَأَنْ يُهْدَى إِلَيْهِ الصَّبُعُ

الْمُلُوَّنَةُ ، أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدَّجَاجَةِ السَّمِينَةِ.

(۲۴۷۷۹) حضرت ابوسعید سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک کو یہ بات زیادہ محبوب تھی کہ اس کوموٹا بجو ہدیہ کیا جائے بنسبت اس بات کے کہ اس کوموٹی تازی مرغی ہدیرکر دی جائے۔

#### ( ٤ ) فِي الْعَتِيرَةِ وَالْفَرَعَةِ

#### عتیرہ °اور فرعہ ° کے بارے میں

( ٢٤٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِي ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا فَرَعَةَ ، وَلَا عَتِيرَةَ. (بخارى ٥٣٤٣ـ مسلم ١٥٦٢)

(۲۲۷۸۰) حفزت ابو ہریرہ روائٹو ، جناب نبی کریم میلائٹیٹے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ میلوٹٹیٹے نے ارشاد فر مایا۔'' فرعه اور عمیر ہ

(باقی)نیس بین \_''

(٢٤٧٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ فَرَعَةً ، وَلاَ عَتِيرَةً .

قَالَ الزُّهْرِيُّ :أَمَّا الْفَرَعُ ؛ فَإِنَّهُ أَوَّلُ نِتَاجٍ يُنْتِجُونَهُ مِنْ مَوَاشِيهِمْ يَذْبَحُونَهُ لِآلِهَتِهِمْ ، وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ

(بخاری ۵۳۵۳ مسلم ۳۸)

(۲۵۷۸) حفرت ابو بریره تفایخ ، جناب نی کریم مَرِّنَظَی ہے روایت کرے ہیں کہ آپ مِلِفظی نے ارشاد فرمایا: "نه فرعه (باقی) ہے اور نه عمیره (باقی) ہے۔

امام زہری ویشید کہتے ہیں: فَرَع: بیدہ بچہ ہے جولوگوں کے مواثی کے ہاں پہلا پیدا ہوتا تھا جس کووہ اپنے معبودوں بے اُئے ذبح کرتے تھے۔اور عتیرہ،رجب کے مہینہ میں تھی۔

( ٢٤٧٨٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا لَا يَرَيَانِ الْعَتِيرَةَ.

(۲۲۷۸۲) حفرت ابوا سحاق ہے روایت ہے کہ حفرت علی دہائی اور حضرت ابن مسعود میں شخیر ہ کو تھیک نہیں سمجھتے تھے۔

**0** عتمر ہ:رجب کے پہلے عشرہ میں ذبح کیا جانے والاذبیحہ۔

@ فرعه: جانور كاببلا بحد بس كولوك الي معبودول كے لئے ذرج كرتے تھے\_

هُ مُعنف ابن البشيه مترجم (جلد) في القاسِم ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَتِيرَةِ ؟ قَالَ : تِلْكَ الرَّجَبِيَّةُ ذَبَانِحُ ( ٢٤٧٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةً بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَتِيرَةِ ؟ قَالَ : تِلْكَ الرَّجَبِيَّةُ ذَبَانِحُ

آھُلِ الْجَاهِلِيَّةِ. (۲۲۷۸۳) حضرت اسامہ بن زید،حضرت قاسم کے بارے میں روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے آپ ڈاٹھ سے عتیر ہ کے بارے میں سوال کیا؟انہوں نے فرمایا: بیاہل جاہلیت کی قربانیوں میں سے رجب کے مہینہ میں کی جانے والی قربانی ہے۔ در سید رہ گئیں ہو مجمور سے میں دیں دیں ہے جب میں جو میں دیتا ہے۔

( ٢٤٧٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّفْيِيَّ عَنِ الْعَتِيرَةِ ؟ فَقَالَ : جِيرَانُك أَفْعَلُ النَّاسِ لَهَا ، قُلْتُ :مَا هِيَ ؟ قَالَ :فِي عَشْرٍ بقينَ مِنْ رَجَبٍ.

( ٢٣٧٨ ) حضرت ابن عون سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت فعمی سے عتیر ہ کے بارے میں سوال کیا؟ تو انہوں نے فرمایا: لوگوں میں سب سے زیادہ اس کو کرنے والے تمہارے پر دی تھے۔ میں نے پوچھا۔ یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا: رجب کے آخری دیں دن میں ہوتی تھی۔

( ٢٤٧٨٥ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الْعَتِيرَةُ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. (٢٢٧٨٥ ) حفرت حسن بيشيز سے روايت ہے۔وہ كہتے ہن كھتر و،الل حالمت كے ذبحوں ميں سے سے

(۲۲۷۸۵) حفرت حسن بیشین سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کو عمیر ۱۱ الل جاہلیت کے ذبیحوں میں ہے۔ (۲۲۷۸۵) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، قَالَ : أَنْبَأْنِي أَبُو رَمُلَةَ ، عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ ، ذَكَرَ وُقُوفًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ ، فَقَالُ : يَا أَيْهَا النَّاسُ ، إِنَّ عَلَى كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَى

وَعَتِيرُةٌ ، أَنَدُرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ ؟ قَالَ : هِنَ الَّتِي يُسَمِّيهَا النَّاسُ الرَّجَبِيَّةُ. (ابو داؤ د ٢٥٨١ ـ تر مذى ١٥١٨) (٢٢٧٨ ) حفرت ابن عون بيان كرتے بين كه مجھے ابور ملہ نے حضرت مخص بن سليم كے حوالہ سے بتايا كه انہوں نے آپ مِلِّفْظَةَ جَ

ك بهمراه عرفه ك مقام پر وقوف كيا كرآپ مِنْ الفَيْحَةِ في ارشاد فرمايا: "الوگوا برگھر (والوں) پر برسال ايك أضحيه اورا يك عتيره هـ - "جانتے بوعتيره كيا ہے؟" آپ مِنْ الفَيْحَةِ في فرمايا: "يوى قربانى ہے جس كولوگ رجى (قربانى) كتي بيں ـ " ( ٢٤٧٨٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ يَذْبَحُ فِي كُلِّ رَجَبٍ ، قَالَ مُعَاذٌ : وَرَأَيْتُ عَتِيرةَ

ابُنِ عُونُن. (۲۴۷۸۷) حَفْرت محمد مِلِیْنیز سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہررجب میں ذبح کی جاتی تھی۔حفرت معاذ کہتے ہیں۔اور میں نے حفرت این عون کی عتیر ودیکھی ہے۔

ئے حضرت این عون لی عمیر ادیکھی ہے۔ ، ۲٤٧٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَیْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ قَیْسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِی عَمْرُو بْنُ شُعَیْبٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَرَعِ ؟ قَالَ : الْفَرَعُ حَقْ ، وَلَانُ تَتُو كُهُ حَتَّى

بِعْدُو بِهِ فَكُنَّ بِعَلِيْ وَسُولُ الْمُو عَلَيْنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنِ الفَرْعِ ؟ قَالَ ؛ الفَرْع حَقَ ، وَلاَنْ تَسَرَّ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنِي الفَرْعِ ؟ قَالَ ؛ الفَرْعَ حَقَ ، وَلاَنْ تَسَرَّ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ لَكُونَ الْمُولِ اللّهِ ، أَوْ تُعْطِيّهُ أَرْمَلَةً ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ لَكُونَ اللّهِ مَا أَوْ تُعْطِيّهُ أَرْمَلَةً ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ لَكُونَ اللّهِ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ ، أَوْ تُعْطِيّهُ أَرْمَلَةً ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ لَا اللّهِ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ ، أَوْ تُعْطِيّهُ أَرْمَلَةً ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ لَا اللّهِ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ ، أَوْ تُعْطِيّهُ أَرْمَلَةً ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ لَكُونَ اللّهِ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ ، أَوْ تُعْطِيّهُ أَرْمَلَةً ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ لَا اللّهِ عَلَيْهِ فِي اللّهِ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ عَلَيْهِ فَيْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ فَيْ اللّهِ عَلَيْهُ فَيْ اللّهِ عَلَيْهِ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللّهِ عَلَيْهُ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُ فَيْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْ اللّهُ عَلَيْهُ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لَالّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَامِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

وَسَأَلَدُ عَنِ الْعَتِيرَةِ ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ بَعْضُ الْقَوْمِ عُمَرَ عَنِ الْعَتِيرَةِ ؟ فَقَالَ : كُنَّا نُسَمِّيهَا الرَّجَبِيَّةَ ، وَيَذْبَحُ أَهُلُ الْبَيْتِ الشَّاةَ فِي رَّجَبِ فَيَأْكُلُونَهَا. (ابوداؤد ٢٨٣٥ - حاكم ٢٣١)

(۲۲۷۸۸) حفزت عمر و بن شعیب، این والد، این دادا سے روایت کرتے میں کہ جتاب رسول الله مِرَافِظَةَ اِسے فَرَع کے بارے

میں سوال کیا گیا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:''فَرَ ع حق ہے۔اور یہ کہتم اس کوچھوڑ دویہاں تک کدیہ بچہ دوسال کا یا تین سال کا برا

ہوجائے پھرتواس برراہِ خدامیں بوجھ برداری کرے یا تواس کو کسی رنڈ ہے کودے دے بیاس سے بہتر ہے کہ تواس کوذیج کرےاور اس کا گوشت اس کے بالوں سے ملادے اور تو ہانڈی کوانٹریل دے اور اپنی اونٹنی کو یا گل بنادے اور سائل نے آپ مِنْلِفَظَةَ سے عتیرہ

کے بارے میں سوال کیا؟ تو آپ مُؤْفِظَة نے سکوت فر مایا ، ایک آ دی نے حضرت عمر تناہذ سے اس کے بارے میں سوال کیا تو انہوں ن فرمایا۔ ہم نے اس کانام رجبیہ رکھا ہوا تھا۔ کوئی بھی اہل خاندایک بکری ماور جب میں ذی کرتے تھے اور اس کو کھا لیتے تھے۔

( ٢٤٧٨٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ ، عَنْ حَفُصَةً بِنْتِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفَرَعِ فِي كُلِّ خَمْسِ شِيَاهٍ شَاةٌ. (ابوداؤد ٢٨٢٧ عبدالرزاق ٢٩٩٧)

(۲۳۷۸۹) حضرت حفصہ بنت عبد الرحمان، حضرت عائشہ ٹھاہ نائے بارے میں روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے فر مایا: جناب رسول الله مُؤَنِّفَ أَنْ جَميس مريا في بكريون مين الك بكرى كفرع كالحكم ديا-

( ٢٤٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، وَابْنِ طَاوُوسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سُئِلَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَرَعِ ؟ فَقَالَ : فَرَّعُوا إِنْ شِنْتُمْ ، وَأَنْ تَعَذُّوهُ حَتَّى يَبْلُغَ فَتَحْمِلُوا عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ تَصِلُوا بِهِ قَرَابَةً ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحُوا ، يَخْتَلِطُ لَحْمُهُ بِشَعْرِهِ.

(۲۴۷۹۰) حفزت ابراہیم بُن میسرہ اور حفزت طاؤی ،اپنے والدے روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جناب نبی کرمیم مُطَّفِّتُكُمْ ے فرع کے بارے میں سوال کیا گیا؟ تو آپ مَلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: ''اگرتم چاہوتو پہلے بچہ کو ذرج کردو۔اوراگرتم اس کوتب تک پالو جب تک کہوہ بڑا ہوجائے پھرتم اس برراہ خدامیں بوجھ برداری کرویااس کے ذریعے صلہ رحی کرویہاں سے بہتر ہے کہتم اس کو اس طرح ہے ذبح کر دو کہ اس کا گوشت اس کے بالوں سے مخلوط ہوجائے۔

( ٢٤٧٩١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ وَكِيعِ الْعَقَيْلِتَى ، عَنْ عَمْهِ أَبِي رَزِينٍ ، وَهُوَ لَقِيطُ بْنُ عَامِرٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ :يَا رَّسُولَ اللهِ ، إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ فِى رَجَبٍ ذَبَاثِحَ فَنَأْكُلُ مِنْهَا ، وَنُطْعِمُ مَنْ جَانَنَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا بَأْسَ بِغَلِكَ . قَالَ : فَقَالَ وَكِيعٌ : لَا أَدَعُهَا أَبَدًا.

(احمد ۱۳ دارمی ۱۹۲۵)

وهي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٤) في المنافق المنافي المنافق المنافق

ہمارے پاس آتے تھے ہم ان کو بھی کھلاتے تھے؟ جناب رسول الله مَالْفَظَةَ في ارشاد فرمايا: "اس بيس كوئي حرج نبيس ب-" راوى کہتے ہیں۔اس پر حضرت وکیع نے کہا۔ میں تو اس کو بھی نہیں چھوڑ وں گا۔

## ( ٥ ) مَا قَالُوا فِي أَكِل لُحُومِ الْخَيْل

# گھوڑے کا گوشت کھانے کے بارے میں جواقوال ہیں

( ٢٤٧٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةً ، عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَتْ : نَحُونَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُلْنَا مِنْ لَحْمِدِ ، أَوْ أَصَبْنَا مِنْ لَحْمِدِ.

(بخاری ۵۵۱۰ مسلم ۳۳۵)

(٢٨٤٩٢) حضرت اساء بنت الى بكر و الله عند وايت ہے۔ وہ كہتى بين كه بم في جناب رسول الله مَرْفِظَةَ عَ عبد مبارك ميں

ایک گھوڑ انح کیا۔ پھر ہم نے اس کا گوشت کھایا۔ یا کہا .... ہمیں اس کا گوشت ملا۔ ( ٢٤٧٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : أَكُلْنَا لُحُومَ الْحَيْلِ يَوْمَ

خَيْبُو ، وَلُحُومَ الْحُمُو الْوَحْشِيَّةِ. (مسلم ١٥٣١ ابن ماجه ٣١٩١)

(۲۳۷ ۹۳۳) حضرت جابر رہا تی ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بم نے خیبر کے دن گھوڑ وں اور وحثی گدھوں کا گوشت کھایا تھا۔ ( ٢٤٧٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُنُ عُمِينَنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لُحُومَ الْخَيْلِ ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُّرِ. (ترمذي ١٤٩٣ـ نسائي ٣٨٨٠)

( ۲۴۷ ۹۴ ) حضرت عامر بن عبدالله سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَلِّ الْفَصَحَةِ نے جمیں گھوڑوں کا گوشت کھلا یا اور آب مِلْفَظَة ن بميل گدهول ك كوشت مع فرمايا-

( ٢٤٧٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ الْخَيْلِ فِي مَغَازِيهِمْ.

( ۲۳۷۹۵ ) حضرت حسن سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول الله مِنْ الله الله عَلَيْنَا عَلَيْمَ اللهِ جہادی اسفار ہیں گھوڑوں کا گوشت کھاما کرتے تھے۔

( ٢٤٧٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : نَحَرَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ فَرَسًا

( ۲۳۷۹۲ ) حضرت ابراجیم ہے روایت ہے ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے ساتھیوں نے ایک گھوڑ اذ کے کیا۔ پھراس کوآپس میں

( ٢٤٧٩ ) حَلَّاتُنَا سَلَّامٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُنَا يَأْكُلُونَ لُحُومَ الْخَيْلِ.

( ۲۳۷ ۹۷ ) حفرت ابراہیم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھی ، گھوڑوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔

( ٢٤٧٩٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ الْأَسُودَ أَكُلَ لَحْمَ فَرَسٍ.

(۹۸ ۲۳۷) حضرت ابراہیم سے روایت ہے۔ کہ حضرت اسود نے گھوڑ سے کا گوشت کھایا۔

( ٢٤٧٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ شُويْعًا أَكُلَ لَحْمَ فَرَسٍ.

(۲۷۷۹۹) حفرت محم سے روایت ہے کہ حفرت شریح نے محور کا کوشت کھایا۔

( ٢٤٨٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ ؟ فَكُمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا.

( ۲۴۸ • ۲۴۸ ) حضرت ابن عون بے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد راتشان سے گھوڑ ول کے گوشت کے بارے میں سوال کیا؟ توانہوں نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔

( ٢٤٨٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاء ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهَا.

(۱۰ ۲۲۸) حضرت عطاء ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٤٨.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :أَذْرَكْتِهِمْ يَقْتَسِمُونَ لُحُومَ الْخَيْلِ.

(۲۴۸۰۲) حضرت الجواسحاق سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلاف کو گھوڑوں کے گوشت کو تشیم کرتے پایا ہے۔

( ٢٤٨٠٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

قَالَ :سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ أَكُلِ الْفَرَسِ ؟ وَقَالَ وَكِيعٌ :عَنْ أَكُلِ الْخَيْلِ ، فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ ﴾ الآية ، قَالَ : فَكُرِهَهَا.

( ۲۲۸۰۳) حفرت سعید بن جبیر،حفرت ابن عباس دانشور کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے آپ وٹاٹھو سے گھوڑ ا کھانے کے بارے میں سوال کیا؟ حضرت وکیج کہتے ہیں۔ خچرکھانے کے بارے میں سوال کیا تھا۔ تو آپ ڈٹاٹھ نے یہ آیت تلاوت فر مالى \_ ﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ ﴾ الاية

راوی کہتے ہیں۔ پس آپ ٹواٹھ نے اس کونا پسند سمجھا۔

( ٢٤٨٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِلَحْمِ الْفَرَسِ.

(۲۲۸۰۴) حفرت حسن سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گھوڑ ہے کا گوشت کھانے میں کو کی حرج نہیں ہے۔

## (٦)مَا قَالُوا فِي لُحُومِ الْبِغَالِ

### خچروں کے گوشت کے بارے میں اقوال

( ٢٤٨٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسُتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مَوْلَى نَافِعِ بْنِ عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَكُرَهُ لُحُومَ الْخَيْلِ ، وَالْبِغَالِ ، وَالْحَمِيرِ ، وَكَانَ يَقُولُ : فَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : ﴿ وَالْأَنْعَامَ حَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ فَهذِهِ لِلْأَكُلِ ﴿ وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا ﴾ فَهذِهِ لِلرَّكُلِ ﴿ وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا ﴾ فَهذِهِ لِلرَّكُولِ ﴿ وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا ﴾ فَهذِهِ لِلرُّكُولِ ﴿ وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا ﴾ فَهذِهِ لِلرَّكُولِ ﴿ وَالْحَيْلَ وَالْمَالِ وَالْعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا ﴾ فَهذِهِ لِلرَّكُولِ ﴿ وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا ﴾ فَهذِهِ لِلرَّكُولِ ﴿ وَالْحَيْلَ وَالْمِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا ﴾ فَهذِهِ لِلرَّكُولِ اللَّهُ عَلَى وَالْمَعْلَ وَالْمَالِ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِدِهِ لِلْمُ عَلَيْهِ اللْهُ مُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْعَلَقُهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدِهِ لَهُ الْمُؤْمِلُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ الللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ

(۲۴۸۰۵) حضرت نافع بن عقبہ کے مولی سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس ولی گوڑوں ، نچروں اور گدھوں کے گوشت کو ناپند کرتے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے۔ ارشاد خداوندی ہے۔ ﴿ وَالْأَنْعَامَ حَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ ناپند کرتے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے۔ ارشاد خداوندی ہے۔ ﴿ وَالْأَنْعَامَ حَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ نیس سیکھانے کے لئے ہیں۔

( ٢٤٨٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنَّا نَأْكُلُ لُهُ ثُومَ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنَّا نَأْكُلُ لُهُ ثُومَ الْمَاءُ وَمَ

الْخَيْلِ ، فَأَمَّا الْبِعَالُ فَلَا. (بيهقى ٣٢٧ - ابن جرير ٨٣) (٢٨٠٢) حضرت جابر وللذي سروايت ب،وه كمت بي كه بم محور ون كالوشت تو كهايا كرتے تھے كيكن فچرون كانبيس كهاتے تھے۔

( ٢٤٨٠٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ عَدِيٌّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ لَحْمَ الْبُغُلِ.

( ۲۲۸ ۰۷ ) حفرت زبیر بن عدی ،حفرت ابرا ہیم کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ خچروں کے گوشت کو ناپیند کرتے ہیں کہ وہ خچروں کے گوشت کو ناپیند کرتے ہیں کہ وہ خچروں کے گوشت کو ناپیند کرتے ہیں کہ وہ خچروں کے گوشت کو ناپیند کرتے ہیں کہ وہ خچروں کے گوشت کو ناپیند کرتے ہیں کہ وہ خچروں کے گوشت کو ناپیند کرتے ہیں کہ وہ خچروں کے گوشت کو ناپیند کرتے ہیں کہ وہ خچروں کے گوشت کو ناپیند کرتے ہیں کہ وہ خچروں کے گوشت کو ناپیند کرتے ہیں کہ وہ خچروں کے گوشت کو ناپیند کرتے ہیں کہ وہ خچروں کے گوشت کو ناپیند کرتے ہیں کہ وہ خچروں کے گوشت کو ناپیند کرتے ہیں کہ وہ خچروں کے گوشت کو ناپیند کرتے ہیں کہ وہ خچروں کے گوشت کو ناپیند کرتے ہیں کہ وہ خچروں کے گوشت کو ناپیند کرتے ہیں کہ وہ خچروں کے گوشت کو ناپیند کرتے ہیں کہ دوران کے گوشت کو ناپر کے خوالے کرتے ہیں کے خوالے کی خوالے کے خوالے کی کے خوالے کی کرتے ہیں کرتے ہیں کہ دوران کے گوشت کے خوالے کرتے ہیں کہ دوران کے گوشت کرتے ہیں کرتے ہیں

\_\_\_ ( ٢٤٨٠٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ ؟ فَقَالَ : ﴿وَالْخَيْلَ

وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا ﴾ ، كَأَنَّهُ كَرِهَ لُحُومَهَا.

(۲۴۸۰۸) حضرت علم، حضرت مجابد کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ ان سے گھوڑے کے گوشت کے بارے میں سوال کیا گیا؟ تو آپ بالٹی نے فرمایا: ﴿ وَالْبِعَالَ وَالْبِعِدَ لِيَتِهِ عَلَيْهِ وَالْبِعِلَالَ وَالْبِعَالَ وَالْبِعِلَالَ وَالْبِعَالَ وَالْبِعِلَالِهِ وَالْبِعِلَالَ وَالْبِعِلَالِ وَالْبِعِلْدِيْلِيْلِ فَالْبِعِلَالِ وَالْبِعِلَالِ وَالْبِعِلْمِ لَا الْعِلْمِ لَهِ وَالْبِعِلْمِ وَالْبِعِلْمِ وَالْبِعِلْمِ وَالْمِعْلِيْلِ فَلْمِ وَالْبِعِلْمِ وَالْمِعِلَّ وَالْمِعْلِي وَالْمِعْلِيْلِي وَالْمِعْلِي وَالْمِعْلِي وَالْمِعْلِي وَالْمِعْلِي وَالْمِيْلِي وَالْمِعْلِي وَالْمِعْلِي وَالْمِعْلِي وَالْمِعْلِي وَالْمِعْلِي وَالْمِعْلِي وَالْمِعْلِي وَالْمِعْلِي وَالْمِعْلِيْلِي

گویا کهآب ایشیزنے ان کے گوشت کونا پسند کیا۔

( ٢٤٨.٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَكْلِ لَحْمِ الْبُغْلِ.

(۲۲۸۰۹) حضرت عطاء برایشیا سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فچر کے گوشت میں کوئی حرج نہیں ہے۔

## . (٧) فِي الْحُمُّرِ الْاهْلِيَّةِ

#### یالتو گرھوں کے بارے میں

( ٢٤٨٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَّيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ضَمْرَةَ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى سَلِيطٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَبِى سَلِيطٍ ، وَكَانَ بَدْرِيًّا ، قَالَ :لَقَدْ أَتَانَا نَهْيُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكُلِ الْحُمُرِ وَنَحْنُ بِخَيْبَرَ ، وَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَفُورُ بِهَا ، فَكَفَأْنَاهَا عَلَى وُجُوهِهَا.

(طبرانی ۵۸۰ احمد ۳/ ۳۱۹)

(۲۲۸۱۰) حفرت عبددلله بن الى سليط ،اب والدحفرت الوسليط ..... جوكه بدرى صحابى بي ..... دانيول نے فرمایا: جناب رسول الله مَالِفَظَ فَی گدهول کے گوشت کے بارے میں نہی جارے پاس پینی جبکہ ہم مقام خیبر میں تھے۔ اور ہانڈیاں گدھوں کے گوشت کے ساتھ اُبل رہی تھیں۔ پس ہم نے ان ہانڈیوں کواوند ھے مند گرادیا۔

( ٢٤٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَجُومِ الْحُمُرِ.

(۲۲۸۱۱) حضرت جابر والثين سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَالِفْتِيَّةَ فِي كُدهوں كے كوشت سے منع فر مایا۔

( ٢٤٨١٢ ) حَذَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُر الْأَهْلِيَّةِ.

(۲۲۸۱۲) حضرت جابر والمثلث سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِنْ الله عَلَى الل

( ٣٤٨١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، وَالْحَسَنِ ابْنَى مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا ؛ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لابْن عَبَّاسِ :أَمَا عَلِمْت أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ.

(۲۲۸۱۳) حضرت محمد میشید کے دو بیٹے ۔حضرت عبداللہ اور حضرت حسن ،اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی واپنو نے

حضرت ابن عباس و فافو سے کہا۔ کیا آپ کواس بات کاعلم نہیں ہے کہ جناب رسول الله مَا فِلْفَضَافَةِ نے متعداور پالتو گدھوں کے کوشت

( ٢٤٨١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَ خَيْبَرَ جُوعٌ شَدِيدٌ ، فَأَصَابُوا حُمُرًا أَهْلِيَّةً ، فَطَبَخُوا مِنْهَا ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُورِ فَأَكْفِنَتْ.

(بخاری ۳۲۲۲ مسلم ۲۹)

( ۲۴۸۱۴ ) حضرت براء ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ خیبر کے دن لوگوں کوشد ید بھوک گلی پس انہیں پالتو گدھے ملے ادر انہوں

نے ان کو پکانا شروع کیا۔ لیکن جناب رسول الله مُأْفَقَعَ نَے ہانلہ یوں کے بارے میں تھم دیا۔ پس انہیں انڈیل دیا گیا۔ ( ۲٤٨١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَیْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ نَهِی عَنْ لُحُومِ الْاَهْلِیَّةَ یَوْمَ خَیْرَدَ (بخاری ۲۱۸م۔ مسلم ۲۲)

وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ نَهَى عَنْ لُحُومِ اللَّهُ لِيَّةِ يَوْمَ خَيْبُرَ. (بخارى ٢٢٨٥ مسلم ٢٢) (٢٣٨١٥) حفرت ابن عرفا فَوْ، جناب ني كريم مِرْفَقَيْقَ سے روايت كرتے بين كه آپ مِرْفَقَيَّةَ نے نيبر كے دن پالتو گدھوں كے

گوشت سے منع فرمادیا تھا۔ ( ٢٤٨٦٦ ) حَدَّثُنَا ذَنْدُ نِهُ الْحُمَابِ ، عَنْ مُعَاوِيَةً نِن صَالِح ، قَالَ : حِدَّثُنِ الْحَسَنُ نُنُ حَالِي عَن الْمُقْدَادِ نُن

( ٢٤٨٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدٌ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح ، قَالَ : حَدَّثِنِى الْحَسَنُ بْنُ جَابِرِ ، عَنِ الْمِفْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرْبَ الْكِنْدِى ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ أَشْيَاءَ ، حَتَّى ذَكَرَ الْحُمُرَ الإِنْسِيَّةَ.

(ابوداؤد ۲۷۹۳ ترمذی ۲۲۲۳)

(۲۲۸۱۲) حفرت مقدام بن معد مکرب سے روایت ہے کہ جناب رسول الله مَرِّفَظَةً فِے چنداشیاءکوحرام کیا یہاں تک کہ آپ نے یالتو گدھوں کا بھی ذکر فرمایا۔

( ٢٤٨١٧ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ :لَكُمُّرَ ، فَأَغُلُوا بِهَا الْقُدُورَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَلْحَةَ فَنَادَى ، إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَا الْكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ ، فَأَكُفِنَتِ الْقُدُورُ.

(مسلم ۱۱۱ / حمد ۳/ ۱۱۱)

(۲۲۸۱۷) حفرت انس بن ما لک سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب غز وہ خیبر کا دن تھا۔ لوگوں نے گدھوں کو ذرج کیا۔ پس ہانڈیوں میں گوشت اُ بلنے لگا تو آپ مِنْ اَنْتَظَامُ نے حضرت ابوطلحہ کو تھم دیا پس انہوں نے آواز دی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے

ہا تدیوں یں توست ایسے لکا تو آپ مرافظہ کے مطرت ابو معدتو م دیا ہی انہوں نے اواز دی، بے تل القد تعالی اور اس کے رسول مُرافظہ نے تہمیں پالتو گدھوں سے منع کردیا ہے۔ کیونکہ یہ نجس ہیں۔ چنانچہ ہانڈیوں کو انڈیل دیا گیا۔ ( ۲۶۸۱۸ ) حَلَّاثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْلِهِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، وَمَكْحُولٌ ، عَنْ أَبِي

المُعَامُ بِحَدَثُنَا ابُو السَّامُهُ ، عَنْ عَبِدِ الرَّحْمَنِ بَنِ يَزِيدُ بَنِ جَابِرٍ ، قَالَ : حَدَثنا القاسِم ، ومُحْجُولَ ، عَنَ ابِي أُمَامَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكُلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِكِي.

(۲۲۸۱۸) حضرت ابوامامہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ مَا اللّهُ عَلَيْكَةَ نے خیبر کے دن پالتو گلہ ھے کے کھانے ہے منع کیا۔ پریئیس میں فوجو وہ میں میں تاقیم کا سیاس کے میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ کا دیا ہے دوجو میں اللہ میں ا

( ٢٤٨١٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ؟ فَقَالَ : أَصَابَتُنَا مَجَاعَةٌ يَوْمٌ خَيْبَرَ ، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ أَصَبْنَا لِلْقَوْمِ حُمُرًا خَقَالَ : أَصَابَتُنَا مَجَاعَةٌ يَوْمُ خَيْبَرَ ، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ خَارِجَةً مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَنَحَرُنَاهَا ، وَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِى ، إِذْ نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَنَ أَكْفِيوُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنْ أَكُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا ، فَقُلْتُ : حَرَّمَهَا تَحْرِيمَ مَاذًا ؟ فَقَالَ : تَحَدَّثُنَا بَيْنَنَا ، فَقُلْنَ : حَرَّمَهَا الْبَتَةَ ، وَحَرَّمَهَا مِنْ أَجُلِ أَنَّهَا لَمْ تُحَمَّسُ (بخارى ٣٢٢٠ مسلم ١٥٣٨)

(۲۴۸۱۹) حضرت شیبانی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اونیٰ سے پالتو گدھوں کے بارے میں سوال کیا؟ تو انہوں نے فر بایا: ہمیں خیبر کے دن سخت بھوک گی۔ اور ہم جناب رسول الله مَا الله م

الله مَزَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ إِلَى النَّهُ وو اور گدهوں کے گوشت میں سے پچھ بھی نہ کھاؤ کیں ہم نے پوچھا۔ آپ مِزَّ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كِيا حرام قرار ديا تھا؟ راوي كہتے ہیں۔ہم باہم بات كرتے متے اور كہتے تھے كه آپ مِزَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِيشِد

ے گئے حرام قرار دے دیا ہے۔اور آپ مُؤْفِقَةِ نے ان کواس کیے حرام قرار دیا کہ پیٹس میں نہیں دیے جاتے۔ کے گئے حرام قرار دے دیا ہے۔اور آپ مُؤْفِقَةِ نے ان کواس کیے حرام قرار دیا کہ پیٹس میں نہیں دیے جاتے۔

( ٢٤٨٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ الْحِمَارَ الإِنْسِيَّ. (ترمذي ١٤٩٥ـ احمد ٢/٣١٦)

(۲۲۸۲۰) حضرت ابو ہر برہ و دایش ہے روایت ہے کہ جناب رسول الله مِنَّافِظُ فِی فِی اِجْنگ ) خیبر کے دن پالتو گدھوں کوحرام قر ار فی رہ

روي-( ٢٤٨٢١ ) حَذَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَذَّثَنَا أَبُو الْوَدَّاكِ ، قَالَ :حَذَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ

گدھے ہیں۔ آپ مُشَفِظَةً نے فرمایا'' پھرتم ان ہانڈیوں کواُلٹ دو۔' راوی کہتے ہیں۔ پس ہم نے ان کواُلٹ دیا۔ حالانکہ ہم سخت بھوک میں تھے۔اور ہمیں اس کھانے کی چاہت بھی تھی۔

( ٢٤٨٢٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :لُحُومُهَا وَٱلْبَانُهَا حَرَام.

(۲۲۸۲۲) حضرت سعید بن جبیرے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہان گدھوں کا گوشت اوران کا دورہ حرام ہے۔

( ٨ ) مَنْ قَالَ تُؤكُّلُ الْحُمُرُ الْأَهْلِيَّةُ

جولوگ کہتے ہیں یالتو گدھے کھائے جائیں گے

( ٢٤٨٢٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ وَاضِحٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسُحَاقَ ، عَنُ عَاصِمٍ بُنِ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ الظَّفَرِى ، عَنُ سَلْمَى بُنْتِ نَصْرٍ ، عَنُ رَجُلٍ مِنُ يَنِى مُرَّةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بِنْتِ نَصْرٍ ، عَنُ رَجُلٍ مِنُ يَنِى مُرَّةَ ، قَالَ : أَلَيْسَ تَرْعَى الْفَلَاةَ ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : إِنَّ جَلَّ مَالِى الْحُمُرُ ، أَفَا صِيبُ مِنْهَا ؟ قَالَ : أَلَيْسَ تَرْعَى الْفَلَاةَ ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ :

مصنف ابن الى شيبه متر جم (جدد) كو المالي كتاب الأطعبة

فَأْصِبُ مِنْهَا. (مسند ٢٥٢) (۲۲۸۲۳) بنومرہ کے ایک صاحب روایت کرتے ہیں کہ میں جتاب رسول الله مَلِّفَظَیَّ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض

كيا- يا رسول الله مَرْفَظَيْفَةً إميرا زياده ترمال (مويثي) كرهول برمشمل ب-كيا مين ان مين سه كها سكتا بهون؟ آپ مِرَافِظَةَ نِي فرمایا:' کیاوہ جنگل میں نہیں چرتے اور کیاوہ درخت نہیں کھاتے؟'' میں نے عرض کیا۔ کیوں نہیں۔ آپ مِنْ اَفْضَحَةِ نے فرمایا: پھرتم ان

( ٢٤٨٢٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ غَالِبِ بْنِ ذيخ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ،

أَصَابَتُنَا سَنَةٌ ، وَسَمِينُ مَالِي فِي الْحُمُرِ ، فَقَالَ : كُلُ مِنْ سَمِينِ مَالِكَ ، فَإِنَّمَا قَذِرْتُهَا مِنْ جَوالِّ الْقَرْيَةِ.

(ابوداؤد ۳۸۰۳ طبرانی ۲۷۰)

(٣٨٢٣) حضرت غالب بن ذي سروايت إروه كت بين كدمين في عرض كيار يارسول الله مَرَافِظَةَ إِلَيْمِين قَدْ سالى في آليا ہے۔اور میراصحت مند مال مولیثی گدھے ہیں۔آپ مِنْ النَّفِيَّةِ نے فرمایا:''تم اپنے صحت مند مال مولیثی میں سے کھاؤ۔ میں نے انبیں آوارہ اور گندخوری کی وجہ سے ناپسند کیا تھا۔''

( ٢٤٨٢٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : إِنَّمَا كُرِهَتْ إِبْقَاءً

عَلَى الظُّهُرِ ، يَعْنِي لُحُومَ الْحُمُرِ. (۲۳۸۲۵) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیلی ہے روایت ہے کہ گدھوں کے گوشت کو بار برداری کی ضرورت کے لیے مکر وہ قرار دیا گیا۔

( ٢٤٨٢٦ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلِ ، عَنْ أَنَاسٍ مِنْ مُزَيَّنَةَ الظَّاهِرَةِ ، قَالَ : قَالَ غَالِبُ بْنُ أَبْجَرَ :سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قُلْتُ :لَمْ يَبْقَ مِنْ مَالِي إِلَّا أَحَمِرَةٌ؟ قَالَ : أُطْعِمْ أَهْلَك مِنْ سَمِينِ مَالِكَ ، قَالَ : إِنَّمَا كُرِهْتُ لَكُمْ جَوالَّ الْقَرْيَةِ.

(۲۸۸۲۷) مزینه ظاہرہ کے پچھلوگ روایت کرتے ہیں کہ حضرت غالب بن ابجرنے بتایا کہ میں نے جناب رسول اللہ مَرْفَقَعَ ا

سوال كيا- ميس في كها- مير ال ميس صصرف كده باتى ره ك ين ؟ آب مُؤَنَّفَةُ فَ فرمايا: "ايخ كفر والوس كواي مال كا موثا حصه کھلا ؤ'' اور فر مایا:''میں تو تمہارے لئے صرف کُندخور آ وارہ کو ناپیند کرتا ہوں۔''

## (٩)مَا قَالُوا فِي أَكِلِ الضَّبِّ

گوہ کھانے کے بارے میں جواقوال ہیں

( ٢٤٨٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَصَبْنَا ضِبَابًا ، فَكَانَتِ الْقُدُورُ تَغْلِى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

ابن الي شيرمترجم (جلا) كي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلا) كي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلا)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا هَذَا ؟ فَقُلُنَا : ضِبَابٌ أَصَبْنَاهَا ، قَالَ : إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَاثِيلَ مُسِخَتْ ، وَأَنَا

أَخْشَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ ، قَالَ : فَأَكْفَأَهَا وَإِنَّا لَجِيَاعٌ. (احمد ١٩٢/ ١٩٦ ابويعلى ٩٣١)

(۲۲۸۲۷) حضرت عبدالرحمٰن بن حسنہ ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جناب رسول الله مَلِفَظَةَ بِمَا ہمراہ ایک سفر میں تھا۔ جمیں کھ کوہلیں۔ چنانچہ ہانڈیاں ( کوہ کے ساتھ ) أیلے لکیں۔ جناب رسول الله مُؤَلِفَقَعَ فِم نے بوجھا۔ 'نیرکیا ہے؟''ہم نے جواب

دیا۔ ہمیں کچھ گوہ ل گئ تھیں۔ آپ مَلِنْظِیَا ﷺ نے فر مایا۔'' بنی اسرائیل کے پچھلوگ مسخ کردیے گئے تھے۔ مجھے ڈرہے کہ بیوہی نہو۔'' رادی کہتے ہیں۔ چنانچہ آپ مِزَشَعَة إن مائد يوں كوالنواد يا جبكہ ہم تخت بھو كے تھے۔

( ٢٤٨٢٨ ) حَلَّاتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَلَّاتُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :سُنِلَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ: لا آكُلُهُ، وَلا أُحَرَّمُهُ. (مسلم ١٥٣٢ ـ احمد ٢/ ١٣)

(۲۲۸۲۸) حضرت ابن عمر و الله عند وایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَالِفَظَةَ ہے سوال کیا گیا گوہ کے بارے میں جبکہ ٱپ مِلْقَطْعَةَ منبر پر تنصى؟ تو آپ مِنْلِفَظَةَ فِيهَ ارشا دفر ما يا: ''ميں گوه کو کھا تا ہوں اور نہ حرام کہتا ہوں ۔''

، ٢٤٨٢٩ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَلَّثَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ،

فَالَ. جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّا بِأَرْضِ مُضِبَّةٍ ، فَمَا تَأْمُونِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أُمَّةً مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتُ دَوَابٌ ، وَلاَ أَدْرِي فِي أَيِّ الدَّوَابُ هِي ، فَكُمْ

يُأْمُو ، وَكُمْ يَنْهُ. (مسلم ٥٠- ابن ماجه ٣٢٣٠)

(۲۲۸۲۹) حضرت ابوسعید خدری واثن ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِزَّافِقَائِعَ کی خدمت اقدس میں ایک آ دی حاضر ہوااوراس نے عرض کیا۔ہم لوگ ایسی زمین میں ربائش پذیر ہیں جہاں گوہ بہت زیادہ ہیں۔پس آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟

آپ مِنْفِقَةَ فَيْ ارشاد فرمایا: '' بن اسرائیل میں ہے کھے لوگ جانوروں کی طرف منخ کئے محکے تھے۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کن جانورول كى طرف منخ ہوئے تھے۔ ' پس آپ مَرْفَضَعُ اللّٰہ اس كوند كھانے كائكم ديا اور نداس كو كوہ مے منع فر مايا۔

( ٢٤٨٣٠ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعُبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ ،

قَالَ : أَتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَبٌّ ، فَقَالَ : أُمُّنَّهُ مُسِخَتُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(احمد ۱۲۲۰ طیالسی ۱۲۲۰) ( ٢٣٨٠٠) حضرت ثابت بن وديد سے روايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كہ جناب رسول الله ضِنفِظ كے پاس ايك كوه لائى كئي تو

آبِ مُؤْفِظَةً فِي فِر مايا: "أيك قوم من جولَ تقى ـ" والله اعلم ـ"

( ٢٤٨٣١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أُهْدِىَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَبُّ ، فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَا أَطْعِمُهُ

ه معنف ابن الى شيبه مترجم (جلد ع) كل معنف ابن الى شيبه مترجم (جلد ع) كل المعنف المن الى شيبه مترجم (جلد ع) كل المعنف المع

الشُّوَّالَ ؟ قَالَ: لَا تُطُعِمِي السُّوَّالَ إِلَّا مِمَّا تَأْكُلِينَ. (احمد ٢/ ١٠٥)

(۲۲۸۳) حفرت اسود، حفرت عائشہ شی الله علی اسے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِرَافِظَةَ کَو کو وہ بدید کی گئی لیکن آپ مِنْفَظَةً فَ اس میں سے نہ کھایا۔ حفرت عائشہ شی الله علی کہتی ہیں۔ میں نے عرض کیا۔ یا رسول الله مِرَافِظَةً کیا میں یہ ما تکتے

والول كونكطا دول؟ آپ مُؤَافَظَةُ فَرْمايا: "تم ما كُلُن والول كوبهى وبى كها وُجِرَم خودكها تى بو\_" ( ٢٤٨٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : أُهْدِى لَنَا ضَبُّ فَصَنَّفَتُهُ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَجُلانِ مِنْ قَوْمِهَا ، فَأَتْحَفَتُهُمَا بِهِ ،

صلى الله عَليهِ وَسَلَمْ ، قَالَتْ :اهْدِي لَنَا ضَبُّ فَصَنَعْتَهُ ، فَذَخَلَ عَلَيْهَا رَجَلَانِ مِنْ قُومِهَا ، فَاتَحَفَّتُهُمَا بِهِ ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا يَأْكُلَان ، فَوَضَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ رَفَعَهَا ، فَطَرَحَا مَا فِي أَيْدِيهِمَا ،

عَدَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلاً ، فَإِنَّكُمَا أَهُلُ نَجْدٍ تَأْكُلُونَهَا ، وَإِنَّا أَهُلُ الْمَدِينَةِ نَعَافُهَا. فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلاَ ، فَإِنَّكُمَا أَهُلُ نَجْدٍ تَأْكُلُونَهَا ، وَإِنَّا أَهُلُ الْمَدِينَةِ نَعَافُهَا. (ابويعلى ٢٠٥٨)

(۲۳۸۳۲) جناب نبی کریم مِرَافِقَقِیَمَ کَی زوجه محتر مه حضرت میمونه نفی اهیمی ایت و ایت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں ہدیہ میں ایک گوہ دی گئی۔ میں نے اس کو تیار کیا۔ پھر حضرت میمونہ کے پاس ان کی قوم کے دوافراد آئے تو حضرت میمونہ نے یہ گوہ ان کو تحفی پیش کردی۔ اس دوران جناب رسول الله مِرَافِقَقِیَمَ اندرتشریف لائے جبکہ بیددنوں حضرات (اس کو) کھار ہے تھے۔ پس آپ مِرَافِقَقَعَ نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا پھراس کو اُٹھا لیا۔ اس پران دونوں کے ہاتھ میں جولقہ تھا اس کو انہوں نے نیچے رکھ دیا۔ جناب نبی کریم مِرَافِقَعَ نے ان

دونوں سے فرمایا: "تم کھاؤ۔ کیونکہ تم دونوں اہل نجد ہو تم اس کو کھاتے ہو لیکن ہم اہل مدید ہیں۔ ہمیں اسے گھن آتی ہے۔ " ( ۲٤٨٣٣ ) حَلَّاثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَلَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ حُصَيْنِ رَجُلٍ مِنْ يَنِي فَوْ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْوَابِي وَهُو يَخْطُفُ ، فَقَطَعَ عَلَيْهِ فَوْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْوَابِي وَهُو يَخْطُفُ ، فَقَطَعَ عَلَيْهِ

فَزَارَةً ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُب ، قَالَ : أَتَى نَبِى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُرَابِي وَهُوَ يَخْطُبُ ، فَقَطَعَ عَلَيْهِ خُطُبَتَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَقُولُ فِى الطَّبِّ ؟ قَالَ : إِنَّ أُمَّةً مِنْ يَنِي إِسُرَائِيلَ مُسِخَتُ ، فَلاَ أَدْرِى أَى الدَّوَابِ مُسِخَتُ. (طبر اني ٢٢٢٣)

(۲۲۸۳۳) حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم مِنْ اَفْظَافِیم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا۔ جب آپ مِنْ اِفْظَافِیم خطب ارشاوفر مار ہے تھے۔ اس نے آپ کے خطبہ کو کاٹ کر پوچھا۔ یا رسول اللہ مِنْ اِفْظَافِیم اُ آپ مِنْ اِفْظَافِیم اُ آپ مِنْ اِفْظَافِیم اُ آپ مِنْ اِفْظَافِیم اُ آپ مِنْ اِفْظَافِیم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ مِنْ اِفْظَافِیم اُ نے فر مایا: '' بنی اسرائیل کا ایک گروہ سنح کر دیا گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سے جانور کی طرف منح ہوا ہے۔''

( ٢٤٨٣٤ ) حُُمُّتَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ يَزِيلَا بُنِ الْآصَنَمُّ ، قَالَ : دَعَانَا عَرُوسٌ بِالْمَدِينَةِ ، فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ صَبُّا ، فَآكِلٌ وَتَارِكُ ، فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنَ الْغَدِ فَآخُبُرُته ، فَأَكْثَرَ الْقُوْمُ حَوْلَهُ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا آكُلُهُ ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ ، وَلَا أُحِرَّمُهُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا آكُلُهُ ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ ، وَلَا أُحِرَّمُهُ ، فَقَالَ

ابْنُ عَبَّاسِ: فَيِنْسَ مَا قُلْتُمْ ، إِنَّمَا بُعِتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحِلَّ وَمُحَرِّمًا ، بَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، وَعِنْدَهُ الْفَصْلُ بُنُ عَبَّاسٍ، وَخَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ ، وَامْرَأَةٌ أُخْرَى ، إِذْ قُرْبَ إِلَيْهِ خِوَانٌ عَلَيْهِ لَحُمْ ، فَلَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلُ ، قَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ : إِنَّهُ لَحُمُ ضَبِّ ، فَكَفَّ يَدَهُ وَقَالَ : إِنَّ أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يَأْكُلُ مِنْهُ الْفَضْلُ بُنُ عَبَّاسٍ، وَخَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ، وَالْمَرْأَةُ، وَقَالَتُ مَيْمُونَةُ : لِا تَكُلُ إِلاَ مِنْ شَيْءٍ يَكُوا ، فَأَكُلُ مِنْهُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلِّمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللهِ عَلَيْهُ وَسُلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللهِ عَلَيْهُ وَسُلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُولِهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعَلِيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ں یں کہ بہت سے لوگ حضرت ابن عباس بی اللہ کے گرد تھے ان میں سے پچھ نے کہا۔ جناب رسول اللہ مَلِقَظَةَ آئے ارشاد فر مایا: '' میں اس کو کھا تا ہوں اور نہاس سے منع کرتا ہوں ، میں اس کو حلال کرتا ہوں اور نہ ہی اس کو حرام قر اردیتا ہوں۔''اس پر حضرت ابن عباس ڈٹاٹٹو نے فرمایا: تم نے کری گفتگو کی ہے۔ جناب رسول اللہ مَلِقظَةَ ہی تو بعثت ہی حلال اور حرام کرنے والے کے طور پر ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم مَلِقظَةَ ہم حضرت میمونہ بڑی فائل کے پاس تھے اور آپ مِنْظِفْظَةَ کے بال ، حضرت فضل بن عباس ، حضرت

روک لیااور فرمایا۔" میں سیگوشت بھی نہیں کھاؤں گا'۔اورلوگوں سے کہا۔" تم کھاؤ۔' چنانچہ حفرت فضل ابن عباس جانچہ ع فالد بن ولیداور اس عورت نے (اس کو) کھایا۔اور حضرت میمونہ نے فرمایا؛ میں تو اس چیز کو کھاؤں گی جس کو آپ موزی تھے تناول فرمائیں گے۔

( ٢٤٨٣٥ ) حَدَّنَهَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْهَانَ، عَنِ الزَّبُرِ قَانِ، قَالَ أَهْدِى لِشَقِيقِ بْنِ سَلَهَةَ ضَبُّ مَشُوحٌ، فَأَكَلْتُ مِنْهُ. ( ٢٢٨٣٥ ) حفرت زبرقان سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حفرت شقیق بن سلمہ کو بھنی بُون گود ہدید کی گئی اور میں نے بھی اس میں سے کھایا۔

( ٢٤٨٣٦ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِبَمَ ، قَالَ : حَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْرَجًا . قَاصَابَنَهُمْ مَجَاعَةٌ ، فَاتَاهُ رَجُلٌ وَمَعَهُ ضِبَابٌ ، فَأَهْدَاهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ : مُسِحَ سِبُطٌ مِنْ يَنِي إِسُرَائِيلَ دَوَابَّ فِي الْأَرْضِ ، فَلَمْ يَأْكُلُهُ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ.

(۲۳۸۳۱) حضرت ابراہیم سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مَلِفَظَیْمُ ایک سفر پر نکلے۔ اس میں صحابہ کرام اللّٰہ اُلّٰ اُلّٰہُ کَا کہ سنا کہ اس میں صحابہ کرام اللّٰہ اُلّٰہُ کَا کہ خت بھوک نے آلیا۔ پس ایک صاحب آپ مِلْفِظَیْمُ کَا کہ خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے پاس بہت می گوہ تھیں۔ انہوں نے وہ گوہ آپ مِلْفِظِیمُ کَا ایک طبقہ زمین کے جانوروں میں مسخ کوہ آپ مِلْفِظِیمُ کَا ایک طبقہ زمین کے جانوروں میں مسخ

الأرمان الى شيب مترجم (جلاع) في المسلم المس

ہوگیاتھا 'چنا نچہ آپ مِثَوِّنَفَخَهِ نے ان کونہ خود کھایا اور نہ آپ مِثَرِ فَقَعَهُم نے ان مے مع کیا۔ ( ۲٤٨٣٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ، وَهُ مِنْ مَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ، وَهُ مِنْ مَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ، وَهُ مِنْ مَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّ النَّبِيَّ

١٤٨٢) كادانا ملحمد بن يسوم على بمحدثنا مستعر ، عن ابي عون ، عن عبد الرحمن بن ابي ليلي ؟ ان النبي - صَلَى الله عكيه الله عكيه وسَلَم وَجَدَّ رِيحَ ضَبَّ فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي أَكْلِهِ. \* \* (٢٥٨٣٤) حَفْدَ \* عِد الرحمٰ من من الله على الله على الله عن من من من من الله عن ال

(۲۲۸۳۷) حفرت عبدالرحمٰن بن الى كى سے روایت ہے كہ جناب نبى كريم مَرْفَقَعَ أَنْ عُوه كى يُومُسوس كى تو آپ مَرْفَقَ أَنْ اوكوں كواس كے كھانے كى اجازت دے دى۔ (۲۶۸۲۸) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يِشُهِ، قَالَ: حِدَّثُنَا مِسْعَدٌ، عَنْ زَيَاد نُن عِلاَقَةَ ؛ أَنَّ عُمَّدَ رَأَى رَجُلاً حَسَنَ الْحَسْم،

( ٢٤٨٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ رَأَى رَجُلاً حَسَنَ الْجِسْمِ ، فَسَالُهُ أَوْ أَخَبَرهُ ، فَقَالَ : مَنْ أَكُلَ الطَّبَابَ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَدِدْتُ أَنَّ فِي كُلِّ جُحْرِ ضَبِّ ضَبَّيْنِ.
( ٢٣٨٣٨) حضرت زياد بن علاقہ سے روايت ہے۔ كه حضرت عمر الناتِ في ايک خوبصورت جسم والے خص كود يكھا تو آپ جائے نو في اس كو يو چھا يا اس نے آپ برائي كو جا يا۔ كبار بير جسامت كوه كي وجدسے ہے۔ اس پر حضرت عمر والنے في مايا۔ مجھے بيات بهند

ہے کہ ہرگوہ کے سوراخ میں دوگوہ ہوں۔ ( ٢٤٨٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبِّ ؟ فَقَالَ : لَا

آگُلُهُ ، وَ لاَ أُحَرِّمُهُ. (عبدالرزاق ۸۶۷۳) ۱۳۸۱ حضرت شام استوال سروار ترین دو کهترین کرنان نی کریم مَانَفْوَدَ سرگره کران رسی سوال

(۲۳۸۳۹) حضرت ہشام،اپنے والدے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مِثَّرِ الْفَضَافِیَ ہے گوہ کے بارے میں سوال کیا گیا؟ تو آپ مِثَرِ اَفْضَافِی ہے فر مایا: 'نه میں اس کو کھا تا ہوں اور نه میں اس کوحرام قرار دیتا ہوں۔'

( ٢٤٨٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُدُ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرٌ : إِنَّ اللَّهَ لَيَنْفَعُ بِالضَّبِّ ، فَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ الرُّعَاةِ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُ مِنْهُ.
(١٥٠ هـ ١٥٠ هـ ١٥٠ هـ ١١٠ هـ ١١٠ هـ ١٠٠ هـ ١٠٠ هـ ١٠٠ هـ ١٠٠ هـ ١٠٠ هـ ١١٠ هـ ١٠٠ هـ ١١٠ هـ ١١ هـ ١

(۲۲۸۴) حفرت ابونسر ہ سےروایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حفرت عمر دانٹی نے فرمایا۔ اللہ تعالی گوہ کے ذریعہ نفع ویتے ہیں۔ بیعام چروا ہوں کا کھانا ہے۔ اور اگرید میرے پاس دستیاب ہوتی تو میں بھی اس کو کھاتا۔ (۲۶۸۶۱) حَدَّثُنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ زِیَادِ بْنِ عِلاَقَةَ ، عَنْ سَفْدِ بْنِ مَعْبَدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ رَأَى رَجُلاً مِنْ مُحَارِبِ

سَمِينًا فِي عَامِ سَنَةٍ ، فَقَالَ : مَا طَعَامُكَ ؟ قَالَ 'الصَّبَابُ ، قَالَ : وَدِدُّتُ أَنَّ فِي كُلِّ جُحْرِ ضَبَّ ضَبَيْنِ. الصَّبَابُ ، قَالَ : وَدِدُّتُ أَنَّ فِي كُلِّ جُحْرِ ضَبَّ ضَبَيْنِ. الصَّبَابُ ، قَالَ : وَدِدُّتُ أَنَّ فِي كُلِّ جُحْرِ صَالِحَار بِقَبِيدِ كَا يَكِمُونِ مَا وَيُ

كود يكها تو آپ زاغون نے پوچها تمهارا كها تاكيا ہے؟ اس نے بتايا ـ گوه ـ حضرت عمر زائنو نے فرمایا: مجھے يہ بات محبوب ہے كہ گوه كے مرسوراخ ميں دوگوہ ہوں ـ مرسوراخ ميں دوگوہ ہوں ـ مرسوراخ ميں دوگوہ ہوں ـ ( ٢٤٨٤٢ ) حَدَّنْنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَّرُ: ضَبُّ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ دَجَاجَةٍ.

(۱۳۸۴) حضرت معید بن المسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر زانونے نے فرمایا: مجھے گوہ، مرغی سے زیادہ محبوب ہے۔ (۲۳۸۴۲) حضرت معید بن المسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر زانون نے فرمایا: مجھے گوہ، مرغی سے زیادہ محبوب ہے۔ ( ٢٤٨٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُفْهَةَ ، عَنْ تَوْهَةَ الْعَنْبَرِيُّ ، عَنِ الشُّغْبِيُّ ، قَالَ :سُيْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبِّ ؟ فَقَالَ :حَلَالٌ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَلَكِنِّي أَعَافُهُ.

(۲۴۸ ۴۳) حضرت معمی سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مُؤْفِظِیَا ہے گوہ کے بارے میں سوال کیا گیا؟ تو

آپ سَوْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وه حلال ہے۔اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔اس مجھاس ہے کھن آتی ہے۔''

( ٢٤٨٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الضَّبِّ ؟ فَقَالَ :لَسُت بِآكِلِهِ ، وَلَا زَاجِرِ عَنْهُ.

( ۲۴۸٬۳۴ ) حضرت ابوالمعہال ، اپنے چیا ہے روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہر میرہ زاؤہ ہے کوہ کے بارے

میں سوال کیا؟ انہوں نے جواب میں فر مایا: نہ میں اس کو کھا تا ہوں اور نہ ہی اس ہے رو کتا ہوں۔

( ٢٤٨٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَجَدَ رِيحَ ضَبٌّ ، فَقَالَ : إِنِّي ، أَوْ إِنَّا مِنْ قَوْمٍ لَا نَأْكُلُهُ ، وَرَخَّصَ لَهُمْ فِي أَكُلِهِ.

(٢٨٨٥) حضرت عبدالرحمن بن الي ليل بروايت ب كه جناب نبي كريم مِلْفَقَةَ فِي أَوْهِ كَي يُومُسوس كي تو آب مِلْفَقَةَ فِي فرمايا:" مين 'يافرمايا' دجم اس قوم مع تعلق ركھتے ہيں جواس كونبيل كھاتى \_' اور آپ مِرَافِينَ فَيْ في لوگوں كواس كى اجازت عنايت فرمادى \_

( ٢٤٨٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بُنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَرَيْبِ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٌّ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الضَّبَّ.

(۲۳۸۳۱) حفرت حارث، حضرت علی وی فوت کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ کوہ کونا پیند کرتے تھے۔

(٢٤٨٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ عَنِ الضَّبِّ ؟ فَقَالَ : إِنْ أعجك فكله

( ٢٣٨ ١٤٧ ) حضرت عبد الاعلى سے روايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كه ميس نے حضرت ابن الحفيد سے سوال كيا كوہ كے بارے ميس؟ تو انہوں نے فر مایا۔اگر وہمہیں بیعد ہے تو تم اس کو کھالو۔

( ٢٤٨٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الرُّكُيْنِ ، عَنْ عِصْمَةَ بْنِ رِبْعِتَى ، قَالَ : قدِمْنَا عَلَى عُمَرَ وَنَحْنُ أَنَاسٌ سِمَانٌ حَسَنَةٌ هَيْنَتْنَا ، قَالَ :فَقَالَ :مَا طَعَامُكُمُ ؟ قُلْنَا :الضَّبَابُ ، قَالَ :فَقَالَ عُمَرُ :وَتُجْزِيكُمُ ؟ قُلْنَا :نَعَمُ ، فَقَالَ :وَدِدُت

أَنَّ مَعَ كُلُّ ضَبٌّ ، مِثْلَهُ. (۲۲۸۲۸) حضرت عصمه بن ربعی سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم کچھلوگ

تھے جن کی حالت بہت اچھی تھی ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رہا تھ نے بوجھا۔ تمہاری خوراک کیا ہے؟ ہم نے کہا: گوہ۔راوی کہتے بیں۔اس پر حضرت عمر دلیٹونے نے فر مایا: وہ تہہیں کفایت کر جاتی ہے۔ہم نے کہا: جی ہاں!اس پرآپ دہاڑو نے فر مایا: مجھے یہ بات محبوب ہے کہ ہرایک گوہ کے ساتھ اس کامثل (ایک اور گوہ) ہو۔

## (۱۰) فِی أَكْلِ الطَّحَالِ تلی کھانے کے بارے میں

( ٢٤٨٤٩ ) حَلَّثُنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَاسٍ فَقَالَ : آكُلُ الطَّحَالَ ؟

قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّهَا حُرِّمَ الدَّمُ الْمَسْفُوحُ.

(۲۴۸۴۹) حضرت عکرمہ ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس دہائی کے پاس ایک شخص حاضر بوااوراس نے کہا۔ کیا میں تلی کھالوں؟ آپ دِلِیٹیڈ نے فرمایا: ہاں۔اللّٰہ تعالیٰ نے تو صرف بہتے ہوئے خون کوحرام کیا ہے۔

( ٢٤٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الزَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى مَيْسَرَةَ ، قَالَ : إِنِّى آكُلُّ الطَّحَالَ وَمَا يُغْجِيِنِي ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُحَرِّمَهُ.

الطحال و ما يعجبني ، وليكني اكره ان احرمه. (۲۴۸۵+) حضرت ابوميسره سے روايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كه ميں تلى كوكھا تا ہوں اور وہ مجھے پندنہيں ہے۔ ليكن ميں اس بات يوجھي

نا پند كرتا ، ول كه ميں اس كوحرام قرار دول \_ ( ۶٤٨٥١ ) حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالطَّحَالِ بَأْسًا.

(۲۲۸۵۱) حفرت ہشام، حضرت حسن کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ تلی کے (کھانے میں) کوئی حرج نہیں دیکھتے تھے۔ (۲۶۸۵۲) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحِیم، وَوَکِیعٌ، عَنْ فِطُر، عَنْ مُنْذِر، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُنِلَ عَنِ الْجِرِّی، مَنامَ حَدِل قَالَ رَبِّ مُنْ مِنْ أَنْهُ كُونَ مَنْ وَفُكُونَ مَنْ الْحِرْد، عَنْ مُنْدَةً لَا أَحِدُ مَنْ الْ

میں .....اور حضرت وکیج کہتے ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں جن کو ناپند کیا جاتا ہے ....سوال کیا جاتا تو آپ طِیٹیو میآیت تلاوت کرتے۔﴿ قُلُ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ﴾.

( ٢٤٨٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالطَّحَالِ. (٢٢٨٥٣) حضرت منصوريا كولى اورحضرت ابرائيم كي بارك يس روايت كرتے بين كدوه كہتے بين تى ميں كوئى حرج نہيں ہے۔

( ٢٤٨٥٤ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى جَغْفَرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ :كَانَ لَا يُأْكُلُ الْجِرِّيثَ وَالطَّحَالَ.

(٢٣٨٥٣) حفرت على بن ابى طالب رئى فو سروايت ب- وه كتب بي كد بام م كلى اورتى كهاني بين كوئى حرج نبيل ب-( ٢٤٨٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَ الِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيْ، قَالَ: الطَّحَالُ لُقُمَةُ الشَّيْطانِ.

(۲۲۸۵۵) حضرت علی مناتینہ ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ تلی، شیطان کالقمہ ہے۔

## ( ۱۱ ) مَا قاَلُواْ فِيمَا يُؤْكُلُ مِن طَعَامِ الْمَجُوسِ مجوس كے كھانے سے كھانے كے بارے ميں اقوال

( ٢٤٨٥٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ الْمَرَأَةُ سَأَلَتْ عَائِشَةَ قَالَتُ :إِنَّ لَنَا أَظْآرًا مِنَ الْمَجُوسِ ، وَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُمُ الْعِيدُ فَيُهُدُونَ لَنَا ؟ فَقَالَتْ :أَمَّا مَا ذُبِحَ لِذَلِكَ الْيَوْمِ فَلَا تَأْكُلُوا ، وَلَكِنْ كُلُوا مِنْ أَشْجَارِهِمْ.

(۲۳۸۵۲) حضرت قابوس، اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتون نے حضرت عائشہ نئی مذینی ہے سوال کیا۔ اس نے کہا۔

ہماری پیچھے مجوی دائیاں ہیں۔اور جب ان کی عید ہوتی ہے تو وہ ہمیں ہدید دیتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ مڑیاہ ناف نے فر مایا: ہاں۔اس دن کے لیے پیچھوذ کے کیا جائے تم اس کوتو ندکھاؤلیکن تم ان کے درختوں سے کھا سکتے ہو۔

( ٢٤٨٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَكِيم، عَنْ أُمَّهِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ لَهُ سُكَّانٌ مَجُوسٌ، فَكَانُوا يُهُدُّونَ

لَهُ فِي النَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ ، فَكَانَ يَقُولُ لَآهُلِهِ :مَا كَانَ مِنْ فَاكِهَةٍ فَكُلُوهُ ، وَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَرُدُّوهُ...

(۲۲۸۵۷) حفزت ابو برزہ ہے روایت ہے کہ بچھ مجوی ان کے ہاں رہائش پذیریتھے۔اوروہ مجوی،حفزت ابو برزہ کو نیروز اور ...

مہرجان کےموقع پر ہدیپیش کیا کرتے تھے۔ پس ابو برزہ اپنے اہل خانہ سے کہا کرتے تھے۔جو چیزمیوہ جات کے قبیل ہے ہوتم اس کوکھالیا کردادرجو چیز اس کےعلادہ ہوتم اس کووا پس کردیا کرد۔

( ٢٤٨٥٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَاةً ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : لَمَّا قَدِمَ الْمُسْلِمُونَ أَصَابُوا مِنْ أَطْعِمَةِ

الْمَجُوسِ ؛ مِنْ جُيْنِهِمْ وَمِنْ خُبْزِهِمْ ، فَأَكَلُوا وَلَمْ يَسْأَلُوا عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

(۲۳۸۵۸) حضرت ابووائل اور حضرت ابراہیم ہے روایت ہے۔ وہ دونو ل حضرات کہتے ہیں کہ جب مسلمان لوگ آئے تو انہیں مجوسیوں کے کھانے میں ہے،ان کی پنیراوران کی روٹیاں ملیں ۔ پس ان لوگوں نے اس کو کھالیا اوران میں ہے کسی چیز کے بارے

میں سوال نہیں کیا۔ میں ہو مجھ میں میں دیں میں جب میں ان میں اس میں دور اور میں میں ان میں اور اور اور میں میں اور وہ میں اس اور و

(٢٤٨٥٩) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا طَبَخَ الْمَجُوسُ فِى قُدُورِهِمْ ، وَلَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْ طَعَامِهِمْ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ ؛ خُبْزًا ، أَوْ سَمُنَّا ، أَوْ كَامِخًا ، أَوْ شِيرَازًا ، أَوْ لَبَنًا.

(۲۳۸۵۹) حضرت ہشام، حضرت حسن کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ مجوت لوگ ، اپنی بانڈیوں میں جو کھاتا پکا کئیں۔اس میں سے کھایا جائے۔اوروہ اس بات میں کو کی حرج نہیں و کیھتے تھے کہ ان کے کھانوں میں مندرجہ ذیل اشیاء کے ملاوہ کچھ کھایا جائے۔روٹی، گھی، چٹنی، یانی نکالا دودھ میادودھ۔

( ٢٤٨٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِخُبْزِ الْمَجُوسِ.

(۲۲۸ ۲۰) حضرت عطاء ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجوسیوں کی روٹی میں کوئی حرج نہیں ۔

( ٢٤٨٦١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا تَأْكُلُ مِنْ طَعَامِ الْمَجُوسِ إِلَّا الْفَاكِهَةَ.

(۲۲۸ ۲۱) حضرت مجاہد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہتم مجوسیوں کے کھانے میں سے میوہ جات کے علاوہ پرکھی نہ کھاؤ۔

( ٢٤٨٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، قَالَ : كُنَّا فِي غَزَاةٍ لَنَا فَلَقِينَا أَنَاسًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَأَجُهَضْنَاهُمْ عَنْ مَلَّةٍ لَهُمْ ، فَوَقَعْنَا فِيهَا فَجَعَلْنَا نَا كُلُ مِنْهَا ، وَكُنَّا نَسْمَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّهُ مَنْ

اُکلَ الْنُحُبْزُ سَمِنَ ، فَلَمَّا اَکُلْنَا تِلْكَ الْنُحُبْزُةَ جَعَلَ أَحَدُنَا يَنْظُرُ فِي عِطْفَيْهِ ، هَلْ سَمِنَ ؟. (۲۲۸ ۲۲) حضرت ابو برزه سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ایک جہادی سفر میں تھے کہ ہمیں مشرکین میں سے پچھلوگ ملے۔ پس ہم نے انہیں ان کی بھوبھل سے پیچھے ہٹادیا اور ہم اس میں چلے گئے اور ہم اس سے (تیار شدہ) کھانا کھانے لگے۔ اور ہم

سے ۔ پی ہم ہے این ان کی ہو س سے یہ جہادیا اور ہم ان میں بچے سے اور ہم ان سے ریار سرد ہی ھایا ھائے سے ۔ اور ہم نے جاہلیت میں یہ بات کی ہوئی تھی کہ جو (یہ ) روٹی کھا تا ہے وہ موٹا ہو جا تا ہے۔ چنانچہ جب ہم نے یہ روٹیاں کھائیں تو ہم میں سے (ہر )ایک اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ کیا وہ موٹا ہواہے؟

( ٢٤٨٦٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : كَانَ الْمُشُرِكُونَ يَجِينُونَ بالسَّمْنِ فِي ظُرُّوفِهِمْ ، فَيَشْتَرِيهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ فَيَأْكُلُونَهُ ، وَنَحْنُ نَأْكُلُهُ. (٢٣٨ ٢٣) حفرت حن اور حفرت محمر بِإِثْرِيْ ب روايت ب بيدونوں حفرات كہتے ہيں كه شركين اپن برتوں ميں كھی لے رَ

( ٢٤٨٦٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السَّمْنِ الْجَيَلِيِّ ؟ فَقَالَ : الْعَرَبِيُّ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْهُ ، وَإِنَّا لَنْأَكُلُ مِنَ الْجَيَلِيِّ ؟

وَإِنَا لَنَا كُلُ مِنَ الْجَبَلِيَ. (۲۲۸ ۲۴) حفرت منصور سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے پہاڑی تھی کے بارے میں سوال کیا؟

انہوں نے فرمایا: مجھے عربی تھی اس سے زیادہ پبند ہے۔اور ہم پہاڑی تھی بھی کھاتے تھے۔

( ٢٤٨٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالسَّمْنِ الْجَلِلِيِّ بَأْسًا.

(۲۲۸۷۵) حفرت این عون ، حفرت محد کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ پہاڑی گئی میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ (۲۶۸۶۱) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِیَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِی عُنْمَانَ ، قَالَ : كُنَّا نَاْكُلُ السَّمْنَ ، وَلَا نَاْكُلُ الْوَدَكَ ، وَلَا نَاْكُلُ الْوَدَكَ ، وَلَا نَاْكُلُ الْوَدَكَ ،

(۲۲۸ ۲۲) حضرت ابوعثمان ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تھی تو کھایا کرتے تھے لیکن ہم چر بی نہیں کھایا کرتے تھے۔اور ہم بیزن کے ایس ملس وہ کے نہیں کہ سی تہ

( ٢٤٨٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ يَكُرَهُ مِنَ السَّمْنِ مَا يَجِيءُ

مِنْ هَذَا ، يَغْنِي الْجَبَلَ ، وَلَا يَرَى بَأْسًا بِمَا يَجِيءُ مِنْ هَاهُنَا ، يَعْنِي الْبَادِيَةَ.

( ۱۲ ۲۳۸ ) حضرت محمد ہے روایت ہے کہ حضرت عامر بن عبداللہ اس جگہ ..... پہاڑ ، کو ہتان .... ہے آنے والے تھی کو ناپسند کرتے تھےاوراس تھی میں کو کی حرج نہیں دیکھتے تھے۔جو یہاں ہے .....جنگل ہے ..... آتا تھا۔

( ٢٤٨٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بِأَكْلِ السِّمُنِ الْمَانِيِّ بَأْسًا.

( ۲۳۸ ۲۸ ) حضرت ہشام ،حضرت حسن کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہوہ پانی والے تھی کو کھانے میں کوئی حرج نہیں دیکھتے تھے۔

( ٢٤٨٦٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : كَانُوا يَنْقُلُونَ السَّمْنَ الْجَيَلِيِّ بِمَاءِ الْجُبْنِ.

(۲۲۸ ۲۹) حضرت ابورزین سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیلوگ بہاڑی تھی کو پنیر کے یانی کے ساتھ قال کرتے تھے۔

#### ( ١٢ ) فِي اللَّاكُلِ فِي آنِيةِ الكُّفَّارِ

#### کفار کے برتنوں میں کھانے کے بارے میں

( ٢٤٨٧ ) حَذَّفَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَفْزُو أَرْضَ الْعَدُّوِ فَنَحْنَاجُ إِلَى آنِيَتِهِمْ ، قَالَ : اسْتَغْنُوا عنها مَا اسْتَطَعْنُمْ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا ، وَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا. (طبراني ٥٦٨)

(۲۴۸۷۰) حضرت ابو ثغلبه حشی سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیایارسول الله مَلِاَ ﷺ؛ ہم وشن کی سرز مین پر جنگ کرتے ہیں تو ہمیں ان کے برتنوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ مِلِ اَنْظِیْجَ اِنْے فرمایا: ''جس قدر ہو سکے تم ان برتنوں ہے مستغنی رہو، اور

اگرتم ان برتنوں کےعذا وہ کوئی اور برتن نہ یا ؤ تو پھرتم انہی کودھولواوران میں کھا ؤہیو۔''

( ٢٤٨٧١ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلٌ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا نَفْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَ الْمُشْرِكِينَ ، فَلاَ نَمْتَنِعُ أَنْ نَاْكُلَ فِي آنِيَتِهِمْ ، وَنَشْرَبَ فِي أَسُقِيَتِهِمُ.

(ابوداؤد ۲۸۲۳ احمد ۲/ ۲۲۲)

(۲۷۸۷۱) حضرت جابر بن عبدالله ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جناب رسول الله مَلِاَفِظَةِ کے ہمراہ مشرکین کے علاقہ میں

جہاد کرتے تھے۔ اور بم شرکین کے صانے کے برتنول میں کھانے سے اور پینے کے برتنوں میں پینے سے نہیں رُکتے تھے۔ ﴿ ٢٤٨٧٢ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْیَانُ ، عَنْ عُرْوَةً بْنِ عَبْلِهِ اللهِ الْقُشْیُرِیِّ أَبِی الْمِنْهَالِ ، عَنِ ابْنِ سِیرِینَ ،

قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَظُهَرُونَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ، فَيَأْكُلُونَ فِي أَوْعِيَتِهِمْ ، وَيَشْرَبُونَ فِي أَسْقِيَتِهِمْ.

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ع) في المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالي

(۲۳۸۷۲) حضرت ابن سیرین ویشید ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللد مِنْوَانْتَیْجَةً کے صحابہ حِنَامُدُمْ مشرکین پر غالب آتے تھے اور ان کے کھانے کے برتنول میں کھاتے اور پینے کے برتنول میں پینے تھے۔

( ٣٤٨٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَىّ ؛ أَنَّ خُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى ، فَاتَاهُ دِهْقَانُ بِبَاطِيَّةً فِيهَا خُمْرٌ ، فَغَسَلَهَا وَشُرِبَ فِيهَا.

(٢٧٨٧) حضرت عبدالله بن تحى سے روايت ہے كەحضرت حذيف واقتى نے پانى مانگاليس ايك و بقان ان ك ياس شراب ين میں استعمال ہونے والا برتن لا یا جس میں شراب تھی۔ تو آپ نے اس کودھولیا اور اس میں پانی پی لیا۔

( ٢٤٨٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ آنِيَةَ الْكُفَّارِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا مِنْهَا

بُدًّا غَسَلُوهَا وَطَبَحُوا فِيهَا. ( ۲۳۸۷ ) حضرت ابن عون ،حضرت ابن سيرين ويشيخ كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كہ وہ كفار كے برتنوں ( كـ استعمال ) كو

ناپىندىرتے تھےلىكىن اگرلوگوں كواس سےكوئى چارە نەجوتو پھران برتنوں كودھوليس اوران ميں پكائيں۔ ( ٢٤٨٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَى قُدُورِ الْمَجُوسِ وَآنِيَتِهِمْ ، فَاغْسِلُوهَا وَاطْبُخُوا فِيهَا.

(۲۲۸۷۵) حضرت حسن سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ملہیں مجوسیوں کے برتن اور بانڈیوں کی ضرورت پیش آئے۔تو تم ان کودهولواوران میں بکالو۔

( ٢٤٨٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الشُّنِّي ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ قُدُورِ الْمَجُوسِ ؟ فَقَالَ : اغْسِلْهَا وَاطْبُحْ فِيهَا. (۲۳۸۷) حضرت عمر بن الوليد بن صعبى سے روايت ہے، وہ كہتے ہيں كه ميں نے حضرت سعيد بن جبير سے يو حيصا۔ مجوسيوں كى

بانڈیوں کے بازے میں؟ تو انہوں نے کہاتم ان کودھولواوران میں پکالو۔ ( ١٣ ) مَا قَالُوا فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُمُ فِي السَّمْن

# تکمی میں چو ہا گرجائے تواس میں اقوال

( ٢٤٨٧٧ ) حَدَّقَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ؛ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَنَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأَرَةٍ وَقَعَتُ فِى سَمْنٍ ، فَمَاتَتُ ؟ فَقَالَ :أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَكُلُوهُ. (بخاری ۵۵۳۸ ابوداؤد ۳۸۳۷)

(٢٢٨٧٤) حضرت ميموند سے روايت ہے كه جناب رسول الله صَوْفَظَةَ ہے دريافت كيا گيا كدايك چو بالتحى ميں كر كيا اورمر كيا؟ تو

آپ مِتَلِفْظِيَةَ إِنْ فِر مايا: ' چوہے کواوراس کے اردگر دکو نکال پھینکواور بقیہ کو کھالو۔''

( ٢٤٨٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَكَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ فَأُرَةٍ مَاتَتُ فِي سَمْنٍ ؟ فَقَالَ : فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤْخَذَ وَمَا حَوْلَهَا فَتُطْرَحَ. (ابوداؤد ٣٨٣٨) (٢٣٨٧) حفرت ابو بريره رُفَازُهُ سے روايت ہے كہ جناب رسول الله مُؤَفِّقَةَ ہِسے دريافت كيا گيا كه ايك جوم الكى ميس مركيا ہے؟

كتاب الأطعية

( ۱۲۸۷۸) حفرت ابو ہر رہ ہوئی ہے روایت ہے کہ جماب رسول اللہ عرفی ہے دریافت کیا گیا گیا گیا ہوئیک ہا گا۔ حضرت ابو ہر رہ و ڈٹاٹوز کہتے ہیں۔ پس آپ مِنافِضَةَ فَا نے حکم دیا کہ چو ہااوراس کے اروگر د گھی کو نکال کر پھینک دیا جائے۔

عظرت ابو ہر رہ ہ رہ گائی ہے ہیں۔ ہن آپ عِرِ الصفح ہے مویا کہ پو ہا اور آن کے اروکروں واقال کر پیمیک ویا جائے۔ ( ۲٤٨٧٩ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مَيْسَرَةً ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي الْفَارَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ،

قَالَ :إِنْ كَانَ ذَائِبًا فَأَهْرِقُهُ ، وَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقِهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَكُلْ بَقِيَّتَهُ.

(۲۲۸۷) حفرت میسرہ، حفرت علی بڑائی ہے تھی میں گرنے والے چوہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ آپ رہڑائی نے فرمایا: اگر تھی پھلا ہوا ہوتو تھی گرادو۔اورا گر تھی منجمد ہے تو پھر چوہے کواوراس کے اردگر د کھی کونکال کر پھینک دواور بقیہ تھی کھالو۔

رى يى الله ما يى يى المورد المار يى المار يى المار يى المار يى المار يى المار يى يى المار يى يى المار يى المار ( ٢٤٨٨ ) حَدَّنَنَا هُشَيمٌ ، عَنُ يُونُسَ ، عَنِ البنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ الْأَشْعَرِ تَّى سُنِلَ عَنْ سَمْنٍ مَاتَ فِيهِ وَزَعْ ؛ فَقَالَ :

بِيغُوه بَيْقًا ، وَلاَ تَبِيغُوهُ مِنْ مُسْلِمٍ.

(۲۳۸۸۰) حضرت ابن میرین سے روایت ہے کہ حضرت اشعری سے اس تھی کے بارے میں سوال کیا گیا جس میں چھپکلی مرچکی تھی؟ تو آپ مِنْطِنْظِیَافِیْ نے فر مایا:اس کو سی طرح چھ دولیکن میرس مسلمان کونہ بیچنا۔

( ٣٤٨٨) حَدَّثَنَا هُشَيهٌ ، عَنْ أَبِي بِشُوٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ جُرَدًا وَقَعَ فِي قِدْرٍ لآلِ ابْنِ عُمَرَ ، فَسُنِلَ ؟ فَقَالَ :انْتَفِعُوا بِهِ ، وَادْهِنُوا بِهِ الْاَدَمَ.

(۲۴۸۸۱) حضرت نافع ہے روایت ہے کہ ایک بڑا چو ہا ،حضرت ابن عمر رہا تئو کے گھر والوں کی ہانڈی میں گر گیا تھا پس اس کے بارے میں سوال گیا گیا ؟ تو انہوں نے فرمایا:تم اس کے ذریعہ نفع حاصل کرواوراس کے ذریعیہ سالن کوروغنی کرلو۔

برك بن وال يو يو ؟ وه بول عرفيه من الفع ، عَنْ مَافِع ، عَنْ صَفِيّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ؛ أَنَّ جَرًّا لآلِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ عِشْرُونَ ( ٢٤٨٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ صَفِيّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ؛ أَنَّ جَرًّا لآلِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ عِشْرُونَ

فَرْقًا مِنْ سَمْنِ ، أَوْ زِيَادَةٌ ، وَقَعَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ فَمَاتَتْ ، فَأَمَرَهُمَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَسْتَصْبِحُوا بِهِ.

(۲۲۸۸۲) حضرت صفیہ بنت ابن عبید ہے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر وٹاٹٹو کے گھر والوں کا ایک گھڑا تھا جس میں ہیں فرق دور میں میں میں میں گئے تہ میں میں ایک کی سات دور میں میں میں اس کا کہا ہے گئے میں میں کھی اس کے کہا

(خاص پیانہ ہے) یااس سے زیادہ تھی تھا۔اس میں ایک چوہا گر کر مرگیا تو حضرت ابن عمر دواؤد نے گھر والوں کو تھم دیا کہ اس تھی سے چراغ جلالیں۔

( ٢٤٨٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَغْيُنٍ ، عَنْ أَبِى حَرْبِ بْنِ أَبِى الأَسْوَدِ ، قَالَ :سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتُ فِى سَمْنٍ فَمَاتَتُ ؟ فَقَالَ :إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمَهَا وَدَمَهَا.

رور کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ اور کا اور کا اور کا این معود وہ کا تا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن معود وہ کا تو ہے اس جو ہے کے متعلق

سوال کمیا گیا جو گھی میں گرااورمر گیا؟ توانہوں نے فرمایا۔اللہ تعالیٰ نےصرف مردار کا گوشت اوراس کا خون حرام کیا ہے۔ پریوبر پردو دو جو جو میں سے دیے دیے دیے ہوئے ہے۔

( ٣٤٨٨٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى أَبُو قُبَيْلٍ ، عَنْ تَبَيعٍ بْنِ الْمَرَأَةِ كَعْبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ فِى الزَّيْتِ تَقَعُ فِيهِ الْفَأْرَةُ ، فَتَمُّوتُ : إِنَّهُ لَا يَجِلُّ أَكُلُهُ لِمُسْلِمٍ ، وَلَا لِيَهُودِيُّ ، وَلَا لِنَصْرَانِيُّ.

ینصرایی. (۲۲۸۸۳) حضرت عبدالله بن عمرونے اس زینون کے تیل کے بارے میں جس میں چوہا گر کر مرجائے فرمایا: کہ کسی مسلمان کسی مسلم کے جب است سے میں میں میں میں میں میں میں اس کے بارے میں جس میں چوہا گر کر مرجائے فرمایا: کہ کسی مسلمان کس

يہودى اوركى عيساً كى كے ليے اس كا كھانا حلال نہيں ہے۔ ( ٢٤٨٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ جُمَيْلِ بُنِ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ ، قَالَ :حدَّثِنِي ثُمَامَةُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ ، عَنْ

بِجَدِّهِ أَنَسٍ ؛ أَنَهُ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُّ فِي السَّمْنِ ، أُوِ الزَّيْتِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ جَامِدًا أُخِذَتُ وَمَا حَوْلَهَا فَٱلْقِيَ، - يُحْرَدُ أَنَسٍ ؛ أَنَهُ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، أُوِ الزَّيْتِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ جَامِدًا أُخِذَتُ وَمَا حَوْلَهَا فَٱلْقِيَ،

وَالْحِكَ مَا بَقِى، وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا اسْتَصْبِحُوا بِهِ. (٢٣٨٥) حفرت ثمامہ بن عبداللہ بن انس، اپنے واوا حضرت انس واللہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کدان سے تھی یا

زینون کے تیل میں گرنے والے چوہے کے بارے میں سوال کیا گیا؟ انہوں نے فرمایا: اگر تھی مجمد ہے تو چوہ اوراس کے اردگرو کے تھی کو پکڑ کر باہر نکال دیں گے اور باقی کھالیا جائے گا اورا گر تھی پھلا ہوا ہو تو اس کوچراغ جلانے میں استعال کریں گے۔ ( ۲٤٨٦٦ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاج ، قَالَ : قالَتْ عَائِشَةُ : إِنْ كَانَ

جَامِدًا فَٱلْقِهَا وَمَا يَلِيهَا ، وَكُلُّ مَا بَقِي ، وَإِنَّ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَأْكُلُهُ. `` \* ۲۸۸۸ عند منظم من من حملت من من من من من كريت من من المنظم عند من زفر الناكر تم منحم سرة حسمان

(۲۳۸۸۲) حضرت ثابت بن حجاج سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹنکھٹی نفانے فرمایا: اگر تھی منجمد ہے تو چو ہے اور اس کے اردگر دکو باہر نکال پھینکواور باقی کو کھالواورا گر تھی سیال ہے تو پھراس کونہ کھاؤ۔

(٢٤٨٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا وَقَعَ الْجُرَدُ فِي السَّمْنِ الذَّائِبِ فَمَاتَتُ فِيهِ لَمْ يُؤْكَلُ ، وَإِنْ كَانَ جَامِدًا ٱلْقِيَ الْجُرَدُ وَمَا حَوْلَهُ ، وأُكِلَ مَا سِوَى ذَلِكَ.

يُوْكُلُ ، وَإِنْ كَانَ جَامِدًا أَلْقِي الْجُرَدُ وَمَا حَوْلَهُ ، وأَكِلَ مَا سِوَى ذَلِكَ. (٢٣٨٨٤) حفرت ابراہيم سے روايت ہے، وہ كہتے ہيں كہ جب برا چوا، پھلے ہوئے كھی ہيں گرجائے اور اس ميس مرجائے توبيكی

نہیں کھایا جائے گااورگریے تھی نمجمد ہوتو پھر چو ہا،اوراس کےاروگردکو باہر نکال پھینکیں گے۔اوراس کے سواکو کھالیں گے۔ ( ۲۶۸۸۸ ) حَدَّثَنَا هُشَیْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنِی یُونُسُ ، أَنَّ الْحَسَنَ وَمُحَمَّدًا ، قَالَا :لَهُ ذَلِكَ.

( ۶٤٨٨ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخَبَرَنِي يُونَسُ ، أَنَّ الْحَسَنُ وَمُحَمَّدًا ، قَالاً : لهُ ذَلِكَ. (۲۴۸۸۸ ) حفزت حسن اور حضزت محمد سے روایت ہے ، ید دونوں حضرات کہتے ہیں کہ آ دی کو بیا ختیار ہے۔

( ٢٤٨٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَ فَلِكَ.

(۲۳۸۸۹) حضرت معلی سے الیمی ہی روایت ہے۔ سرچین پر چوہ ال دمو مبر دیسے دیوں انسان کے دیکار مقال راق میں ترین کا

( ٢٤٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ جَامِدًا فَٱلْقِهَا وَمَا يَلِيهَا وَكُلُ مَا

معنف ابن الى شيبه مترجم (جلد ع ) و المعنف ابن الى شيبه مترجم (جلد ع ) و المعنف المعنف

بَقِيَى ، وَإِنْ كَانَ ذَانِبًا فَاسْتَصْبِحْ بِهِ وَلَا تَأْكُلُهُ.

(۲۳۸۹۰) حضرت عطاء سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تھی منجمد ہوتو پھرتم چو ہااوراس کے اردگر دکو با ہر نکال دواور بقیہ کو کھالو۔ اورا گر کھی بچھلا ہواہےتو پھرتم اس سے جراغ روشن کرلولیکن اس کو کھا ونہیں۔

( ٢٤٨٩١ ) حَلَّاتَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ؛ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي زَيْتٍ ، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ :اسْتَصْبِحُوا بِهِ وَلَا تُأْكُلُوهُ . وَكَانَ مَكْحُولٌ يَقُولُ :إذَا وَقَعَتُ فِي السَّمْنِ ، فَكَانَ جَامِدًا أَلْقِيَ وَمَا حَوْلَهُ وَأَكِلَ مَا سِوَى ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا لَمْ يُؤْكُلُ مِنْهُ شَيْءٌ.

(۲۲۸۹۱) حضرت کمحول سے روایت ہے کہ زیتون کے تیل میں ایک چوہا گر گیا تھا تو لوگوں نے جناب نبی کریم مُرَافِظَةِ مے پوچھا؟ تا ہم مند ایک وزیر دور سے میں میں مند شک الک سائل کا میں کرینوں کا دور مکم اندان کی تاہد ہا کہ سے باتھ کا میں

تو آپ مِزَافِظَةَ نے فرمایا:''اس کے ذریعہ چراغ روثن کرلو لیکن اس کوکھا وُنہیں ۔'' حضرت مکحول فرمایا کرتے تھے کہ جب چوہا تھی میں گرجائے اور تھی منجمد ہوتو چو ہے کواوراس کےاردگر دکو ہا ہر نکال پھینکواوراس کےعلاوہ کوکھالو۔اورا گرکھی بچھلا ہوا ہوتو پھراس میں سے بچھ بھی نہیں کھایا جائے گا۔

( ٢٤٨٩٢ ) حَلَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ سُنِلَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ جَامِدٍ ؟ فَأَمَرَ أَنْ يُلْقَىٰ مَا حَوْلَهَا ، وَيُؤْكُلُ بَقِيَّتُهُ.

(۲۳۸۹۲) حضرت عکرمہ،حضرت ابن عباس والنو کے بارے میں روایت کرتے ہیں کدان سے خشک تھی ہیں گرے ہوئے چوہے کے بارے میں سوال کیا گیا؟ تو انہوں نے فر مایا: (چو ہااور) اس کے اردگردکو با ہر نکال کر پھینک دیا جائے گااور بقیہ کو

پوہے ہے ہارے یں کھالیا جائے گا۔

## ( ١٤ ) فِي الْجَبْنِ وأَكْلِهِ

#### پنیراوراس کے کھانے والے کے بارے میں

( ٢٤٨٩٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسُنِلَ عَنِ الْجُبْنِ ؟ قَالَ : ضَعِ السِّنِّكِينَ فِيهِ ، وَاذْكُرِ السُمَ اللهِ ، وَكُلُ.

۔ بیریسر کر سور میں ہے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس میں فید کو سنا جبکہ ان سے بنیر کے بارے میں سوال کیا گیا؟ (۲۳۸۹۳) حضرت ابو حمزہ میان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس میں فید کو سنا جبکہ ان سے بنیر کے بارے میں سوال کیا گیا؟

انہوں نے فر ہایا:اس میں چھری رکھواور اللّٰد کا نام لواور کھا جاؤ۔

( ٣٤٨٩٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ الْأَزْدِي ، قَالَ ، سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْجُبْيِ ؟ فَقَالَ : مَا يَأْتِينَا مِنَ الْعِرَاقِ شَيْءٌ هُوَ أَعْجَبُ إِلَيْنَا مِنْهُ.

(۲۲۸۹۲) حضرت ابوحیان از دی ہے روایت ہے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ڈاٹٹو سے بنیر کے بارے میں سوال کیا تو

هي مسنف ابن الي شيرم ( جلد ) کي مسنف ابن الي شيرم ( جلد ) کي مسنف ابن الي شيرم جم ( جلد ) کي مسنف ابن الي مسنف ابن الي مستف الي

انہوں نے فرمایا: ہمیں عراق سے آنے والی اشیاء میں سے کوئی چیزاس سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ ( 7٤٨٩٥ ) حَلَّنَا أَبُو الْأَحْوَ صِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ قَرْظَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَر : كُلُوا الْجُنْنَ فَإِنَّه لَبُأْ وَلَهُنَّ.

(۲۳۸۹۵) حضرت قرطة ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فراٹنٹونے فر مایا بتم پنیر کھالیا کرو کیونکہ پیکیس اور دودھ ہے۔ (۲۶۸۹۵) کے آئز کا اُن کے کہتر رہے تھے کہ آئی ان کہا تھے ہیں کہ حضرت عمر فراٹنٹر کی انڈیٹر کھی کہ کہ آئی کے مند

( ٢٤٨٩٦) حَلَّنَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنْ تَمْلِكَ ، قَالَتُ : سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةً ؟ فَقَالَتُ : ضَعِي فِيهِ سِكِّينَكِ ، وَاذْكُرِي اسْمَ اللهِ جَلَّ وَعَزَّ ، وَكُلِي.

سِکینکِ ، وَاذْ کورِی اسمُ اللهِ جَل وَعُوْ ، و کیلی. (٢٣٨٩٦) حضرِت تملک سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت امسلمہ وی شیخنا سے پوچھا۔ تو انہوں نے فر ماما۔ بتم اس

ميں اپی چُھری رکھواور اللہ عزوجل کا نام لواور کھالو۔ ( ٢٤٨٩٧ ) حَدَّثَنَا سَلاَّمٌ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ مَسْرُوقِ ، عَنْ مُنْذِرِ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالُوا : کُلُوا الْجُبْنَ عَرْضًا.

(٢٣٨٩٧) حفرت ابن الحفيه سے لوگ روايت كرئے بين كه تم پنيرگو پېلو ئے كھاؤ۔ ( ٢٤٨٩٨ ) حَدَّثُنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنْ خَالَتِهِ ، قَالَتْ : جَائَنَا جُهُنُ مِنَ الْعِرَاقِ ،

٢٤٨) حَدَّثُنا يَحيَى بنَ سَعِيدٍ ، عَنِ ابنِ عَجَلانَ ، عَنَ رَبِيعَة ، عَنَ حَالِتِهِ ، قَالَتَ : جَائَنا جَبَنْ مِنَ العِرَّاقِ ، · فَأَرْسَلَتُ إِلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَتُ : كُلِي وَأَطْعِمِينِي. وَ200 ) حَمْ صَدِينًا عَنَا السَّمِن اللَّهِ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

فارسنت إلى عابسه ، فقالت ؛ كيلى واطعِمِينى. ( ٢٣٨٩٨) حضرت ربيعه، اپن خاله ہے روايت كرتے ہيں كه انہوں نے فر مايا: ہميں عراق ہے بنيرآيا پس ميں نے حضرت عا كشە كى طرف جيج ديا تو انہوں نے فر مايا يتم خود بھى كھا ؤادر مجھے بھى كھلاؤ۔

( ٢٤٨٩٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ : أَذُكُرُوا السُمَ اللهِ عَلَى الْجُبْنِ وَالْجِبَالِ فَرَأَيْنَا مِنْ صَنِيعِ الْأَعَاجِمِ مَا رَأَيْنَا كَرِهُنَاهُ ، إِلَّا أَنْ

وَكُلُوا ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَلَمَّا سَافَرْنَا إِلَى هَذِهِ الْجِبَالِ فَرَأَيْنَا مِنْ صَبِيعِ الْأَعَاجِمِ مَا رَأَيْنَا كُوهُنَاهُ ، إِلَّا أَنْ نَسُلَّلُ عَنْهُ. نَسُلَّلُ عَنْهُ. (٢٣٨٩٩) حضرت ابراجيم سے روايت ہے، وو كہتے ہيں كہ حضرت عمر والتَّوْ نے ايك تحرير ميں فرمايا: پيرير الله كانام لواوراس كوكھاؤ۔

حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ پُس جب ہم نے ان پرا س کی جانب سفر کیا تو ہم نے عجمی لوگوں کے مصنوعات میں جو پکھید یکھا تو ہم نے اس کو ناپیند سمجھا۔ اِللّا بیکہ ہم اس کے ہارے میں سوال کریں۔ ( . . ۱۶۹۰ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ السَّكِنِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ

اللهِ: لَا تَأْكُلُوا مِنَ الْجُنْنِ إِلَّا مَا صَنَعَ الْهُ مُسلِمُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابِ. (۲۲۹۰۰) حضرت قيس بن سكن سے روايت ہے، وہ كہتے ہيں كہ حضرت عبداللد نے فرمایا: صرف وہ پنير كھاؤ جس كومسلمان يا الل كتاب تياركريں۔

( ٢٤٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَعُفَرِ الرَّازِيّ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ سُوَيْد ، غُلامٍ كَانَ لِسَلْمَانَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا ، قَالَ :لَمَّا افْتَتَحُنَا الْمَدَائِنَ خَرَجَ النَّاسُ فِي طَلَبِ الْعَدُوِّ ، قَالَ :قَالَ سَلْمَانُ : وَقَدْ أَصَبْنَا سَلَّةً ، فَقَالَ :افْتَخُوهَا فَإِنْ كَانَ طَعَامًا أَكُلْنَاهُ ، وَإِنْ كَانَ مَالاً دَفَعْنَاهُ إِلَى هَوُلاءِ ، قَالَ :فَفَتَحْنَاهَا فَإِذَا أَرْغِفَةٌ حُوَّارَى ، وَإِذَا جُبْنَةٌ وَسِكِّينٌ ، قَالَ : وَكَانَ أَوَّلُ مَا رَأْتِ الْعَرِّبُ الْحُوَّارِى ، فَجَعَلَ سَلْمَانُ يَصِفُ لَهُمُ

حَوَّارَى ، وَإِذَا جَبِنَهُ وَسِحْيَنَ ، قَالَ : وَ كَانَ أُولَ مَا رَأَكِ الْعُرِبُ الْحُوارَى ، فَجَعَلَ سَلَمُانَ يُ كَيْفَ يُعْمَلُ ، ثُمَّ أَخَذَ السِّكِينَ وَجَعَلَ يَقُطَعُ ، وَقَالَ : بِسُمِ اللَّهِ كُلُوا.

(۲۴۹۰۱) حضرت سوید سے روایت ہے ..... یہ حضرت سلمان کے غلام تھے اور ان کی اچھی تعریف کرتے تھے .....وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے بدائن کو فتح کرلیا تو لوگ وٹمن کی تلاش میں نکلے ....اس دور ان ہمیں ایک ٹوکری ملی ۔اسے دکھ کر حضرت سلمان ڈٹاٹٹو

جب ہم نے ہدائن توں ترکیا تو توں و کن کا تال میں تعید ..... ان دوران میں ایٹ فرق ک -اسے و تھے ہر سرت عمان ہی ہو نے کہا کہا گراس میں کھانا ہے تو ہم اسے کھا نمیں گے ،اگر مال ہے تو ہم انہیں واپس دیں گے ۔ جب ہم نے اسے کھولا تو اس میں خاص قتم کی کچھروٹیاں ، پنیراور چھری تھی ۔ یہ چیز عربوں نے پہلی باردیکھی تھی ۔حضرت سلمان نے لوگوں کو بتایا کہ یہ کیسے بنائی جاتی میں پھرانہوں نے چھری ہے اسے کا ٹااوفر مایا اللہ کے تام کے ساتھ کھاؤ۔

( ٢٤٩.٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالاً: لاَ بَأْسَ بِمَا صَنَعَ أَهْلُ الْكِتَابِ مِنَ الْجُبْنِ. ( ٢٣٩٠٢) حطرت حسن اور حضرت ابن سُيرين ولِيْعِيز بروايت ب، بيدونوں كہتے ہيں كدابل كتاب جو پنير بنا كي اس ميں كوئى حرج نہيں ہے۔

رَن بَرَا ہُوں ہُوں ہے۔ ( ٢٤٩.٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْجُبْنِ ؟ فَقَالَ :مَا صَنَعَ الْمُسْلِمُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابِ.

(۲۳۹۰۳) حفزت عبدالملک ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حفزت سعید بن جبیر سے پنیر کے بارے میں سوال کیا؟ تو انہوں نے فرمایا:مسلمان اوراہل کتاب جو تیار کریں (وہ حلال ہے )۔

( ٢٤٩.٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ : لَا تَأْكُلُ مِنَ الْجُبْنِ إِلَّا مَا

صَنَعَ الْمُسْلِمُونَ ، وَالْيُهُودُ ، وَالنَّصَارَى ، فَأَمَّا الْمَجُوسُ فَلاَ تَحِلَّ لَنَا ذَبَائِعُهُمْ ، فَكَيْفَ يَجِلَّ لَنَا جُبُنَهُمْ ؟. (۲۲۹۰۴) حفرت عبدالملك سے روایت ہے، وہ كہتے ہیں كہ میں نے حضرت سعید بن جبیر پیٹیاد كو كہتے سُنا ہِم صرف وہی پیر کھاؤ

( ۱۹۷۹ ) حظرت عبدالملک سے روایت ہے ، وہ کہتے ہیں کہ بیل نے مطرت سعید بن جبیر پرٹیٹیلا ' کو بہتے سنا ہم صرف و، بی چیر کھا و جس کومسلمان ، یہودی یا عیسائی تیار کریں۔ رہے مجوی لوگ تو ان کا ذبحہ ہمارے لئے حلال نہیں ہے ۔ تو ان کا پنیر ہمارے لیئے کس طرح حلال ہوگا؟

( ٢٤٩.٥) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي وَانِلٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : لَمَّا قَدِمَ الْمُسْلِمُونَ أَصَابُوا مِنْ أَطْعِمَةِ الْمَجُوسِ ، مِنْ خُبْزِهِمْ وَجُنِيهِمْ ، فَأَكَلُوا وَلَمْ يَسْأَلُوا عَنْ ذَلِكَ ، وَوُصِفَ الْجُبُنُ لِعُمَرَ ، فَقَالَ : أَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ، وَكُلُوهُ.

المو تعلیقہ ، و صوبہ (۲۳۹۰۵) حضرت ابو وائل اور حضرت ابراہیم ہے روایت ہے، یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ جب مسلمان کپنچ تو انہوں نے مجوسیوں کے کھانوں میں سےان کی روٹیاں اوران کی پنیر کلی ۔سب انہوں نے (اس کو) کھالیا۔اورانہوں نے اس کے متعلق کچھ مصنف ابن الي شيرمتر فجم (جلد) كي مستف ابن الي شيرمتر فجم (جلد) كي مستف ابن الي شيرمتر فجم (جلد)

معلوم نہیں کیا۔ حضرت عمر بڑاٹھ کے ہاں پنیر کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فر مایا: اس براللہ کا نام لوا دراس کو کھا جاؤ۔ ( ٢٤٩٠٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَمَّا أَتَيْنَا الْجَبَلَ فَرَأَيْنَا صَنِيعَهُمْ ، كَرِهْنَاهُ.

(۲۲۹۰۲) حضرت ابرائیم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم پہاڑی علاقہ میں آئے اور ہم نے اُن (پہاڑیوں) کی

مصنوعات دیکھیں تو ہم نے اس کونالبند کیا۔ ( ٢٤٩.٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أُمٌّ مُوسَى ، عَنْ عَلِتْي ، قَالَ : إِذَا لَمْ تَذْرُوا مَنْ صَنَعَهُ ، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ

عَلَيْهِ ، وَ كُلُوهُ. (۷۳۹۰۷) حضرت علی وی فی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں بیہ بات معلوم نہ ہوکہ پنیر کس نے تیار کیا ہے تو تم اس پراللہ کا

نام لواوراس كوكها جاؤ ( ٢٤٩٠٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ :ذَكَرْنَا الْجُبْنَ عِنْدَ عُمَرَ،

فَقُلْنَا لَهُ : إِنَّهُ يُصْنَعُ فِيهِ أَنَافِحِ الْمَيْتَةِ ، فَقَالَ :سَمُّوا عَلَيْهِ وَكُلُوهُ. (۲۲۹۰۸) حضرت عمرو بن شرحبیل سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر فزانٹوز کے ہاں پنیر کا ذکر کیا اور ہم نے ان سے

کبا۔ بیاس طرح سے تیار کی جاتی ہے کہ اس میں مردار کے اعضاء کی آمیزش ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا! تم اس پر خدا کا نام لےلواوراس کو کھا جاؤ۔ ( ٢٤٩.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَحْشِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِمٌ ؛ أنَّهُ سُنِلَ عَنِ

الْجُبْنِ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، ضَعِ السِّكِّينَ ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَكَيْهِ وَكُلِّ. (۲۳۹۰۹) حضرت حسن بن علی کے بارے میں روایت ہے کدان ہے پنیر کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: اس میں

کوئی حرج نہیں ہے۔تم اس پر چھری رکھ دواوراس پراللہ کا نام لے دواور کھا جاؤ۔'' ( ٢٤٩١ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ :سَمِفَتُهُ يَذُكُو ۖ :أَنَّ طَلْحَةَ

كَانَ يَضَعُ السِّكِّينَ ، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللهِ ، وَيَقَطَعُ وَيَأْكُلُ. (۲۲۷۹۱) حفزت عمروبن عثمان ،حضرت موى بن طلحه كے بارے ميں روايت كرتے ہيں ، كہتے ہيں كه ميں نے موى كويد كہتے سنا كه

حضرت طلحه چیری (بنیریر) رکھتے اور اللہ کانام پڑھتے اور بنیر کو کاٹ کر کھا لیتے۔

( ٢٤٩١١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنِ الزِّبُوقَانِ ، عَنْ أَبِي رَزِينِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْجُبْنِ. (۲۴۹۱۱) حضرت ابورزین سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نیر میں کوئی حرج نبیں ہے۔

( ٢٤٩١٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كَانُوا

يَتَزُوَّ دُونَ الْجُبْنَ فِي أَسْفَارِهِمُ.

(۲۲۹۱۲) حضرت ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہلوگ اپنے سفروں میں پنیرکوز اوراہ کے طور پر لے ، جاتے تھے۔

( ٣٤٩١٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : أُنِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ بِجُبْنَةٍ ، فَقِيلَ : إِنَّ هَذَا طَعَامٌ يَصْنَعُهُ الْمَجُوسُ ، فَقَالَ : أُذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ، وَكُلِّهِ دُ

(ابوداؤد ۱۸۵۵)

( ٢٢٩١٣) حفرت معنى بروايت ب، كهتم بين كه جناب نبى كريم مُؤَفِّقَةً كى خدمت مِس غزوه تبوك كموقع پر پنيرلايا كيااور آپ مُؤَفِّقَةَ هِ بِهِ اللهِ كَيار بيده و كهانا به جس كو مجوى لوگ تيار كته بين آبَ بَيْنَفِيَةَ فِي فرمايا: " ممّاس پرالله كانام لواوراس كو كهاؤ ." ( ٢٤٩١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَو ، عَنْ سَالِم ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الْجُنْنَ الْكُوفِيقَ.

(۲۲۹۱۳) حفرت عبدالله بن عمر ،حفرت سالم كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كدوه كوفى بنير كھايا كرتے تھے۔

( ٢٤٩١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا النَّوْشَجَانُ أَبُو الْمُفِيرَةِ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْجُبْنِ ؟ فَقَالَ :مَا يَأْتِينَا مِنَ الْعِرَاقِ فَاكِهَة أَعْجَبُ إِلَيْنَا مِنَ الْجُبْنِ.

(۲۳۹۱۵) تھزت نوشجان ابوالمغیر ہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس دولتی سے بیر کے بارے میں سوال کیا؟ توانہوں نے فرمایا: ہمیں ملک عراق ہے کوئی ایسامیوہ نہیں آتا جوہمیں اس سے زیادہ پندہو۔

( ٢٤٩١٦ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةً بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْجُبْنِ ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ :وَمَا الْجُبْنُ ؟ قَال : مِن اللَّبَن ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ :كُلِ الْجُبْنَ وَاشْرَبْهُ ، فَقَالَ : إِنَّ

الجبن ؟ فقال له ابن عمر : وما الجبن ؟ قال : مِن اللبن ، فقال له ابن عمر : كلِّ الجبن واشربه ، فقا فِيهِ مُنْيَةً ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : فَلَا تَأْكُلِ الْمَيْتَةَ.

(۲۲۹۱۲) حفرت سعید بن عبیدہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کدایک آ دمی نے حضرت ابن عمر وزائفو سے بنیر کے بارے میں سوال کیا؟ تو حضرت ابن عمر دبی ٹونے اس سے پوچھا۔ بنیر کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا۔ دودھ سے بنتا ہے۔ حضرت ابن عمر جی ٹونے اس سے کہا۔ بنیر کو کھاؤ بھی اور پوچھی۔اس آ دمی نے کہااس میں مروار بھی ہوتا ہے نے حضرت ابن عمر وزائفو نے اس سے کہا۔ تم مردار کونہ کھاؤ۔

## ( ١٥ ) مَنْ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَخِيك الْمُسْلِمِ ، فَكُلُ مِنْ طَعَامِهِ

جوحضرات کہتے ہیں کہ جب تم اپنے مسلمان بھائی کے ہاں جاؤتو تم اس کے کھانے سے کھاؤ ( ۲،۹۱۷) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَذْدِيّ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ : إِنَّا نُسَافِرُ فَنَمُرٌ بِالرُّعْیَانِ ، وَالصَّیِّ ، وَالْمَرْأَةِ ، فَیُطْعِمُونَا لَحْمًا مَا نَدْرِی مَا جِنْسه ؟ فَقَالَ : مَا أَطْعَمَكَ الْمُسْلِمُونَ فَكُلْ. (۲۲۹۱۷) حضرت على ازدى سے روایت ہے ، کہتے ہیں کہ ہیں نے حضرت ابن عمر تؤاٹن سے کہا۔ ہم لوگ سفر کرتے ہیں اور اس معنف ابن الى شيرمتر جم (جلد ع) كي معنف ابن الى شيرمتر جم (جلد ع) كي معنف ابن الى شيرمتر جم (جلد ع)

دوران ہم چرواہوں، بچوں اورعورتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تووہ ہمیں گوشت کھلاتے ہیں جبکہ ہمیں اس گوشت کی جس معلوم ئىيى ہوتى ؟ حضرت ابن عمر دون غُر ايا :مسلمان جو ڪانائمهيں ڪلائيں تو تم اس کو کھالو۔

( ٢٤٩١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِذَا دَخَلْتَ

عَلَى أَخِيكَ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَك طَعَامًا فَكُلُ وَلَا تَسْأَلُ ، فَإِنْ سَقَاكَ شَرَابًا فَاشْرَبُ وَلَا تَسْأَلُ ، فَإِنْ رَابَكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَشُجَّهُ بِالْمَاءِ.

(۲۲۹۱۸) حضرت ابو ہرمرہ دین پی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جبتم اپنے مسلمان بھائی کے پاس جاؤ اور وہ جہیں کوئی چیز کھلائے تو تم کھالواورسوال نہ کرو۔ پس اگر وہ تہہیں کوئی مشروب پلائے تو تم پی لواوراس ہے سوال نہ کرو۔ پھرا گرتمہیں اس میں

ے کوئی چیزشک میں ڈالے تو تم اس میں یانی ملالو۔ ( ٢٤٩١٩ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُمَرَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : إِذَا دَخَلْتَ عَلَى

رَجُلِ لَا تَتَّهِمُهُ فِي بَطْنِهِ ، فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ ، وَاشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِ. (٢٣٩١٩) حضرت عمر انصاري بروايت ہے، وہ كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت انس بن مالك كو كہتے سُنا كہ جب تم كى ايسے آ دى کے ہاں جاؤجس کوتم اس کے پیٹ کے بارے میں قابل تہمت خیال نہ کرو۔ تو تم اس کے کھانے میں سے کھاؤاوراس کے مشروب

میں سے فی لو۔ ( ٢٤٩٢ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَا وَجَدُتَ فِي بَيْتِ

الْمُسْلِمِ ، فَكُلُّ. (۲۲۹۲۰)حضرت جابر ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کتمہیں مسلمان کے گھر میں جو چیز ملےتم اس کو کھا سکتے ہو۔

( ٢٤٩٢١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَزِيدُ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : ذَخَلْنَا عَلَى رَاعٍ دَعَانَا لِطَعَامٍ ، وَأَتَانَا بِنَهِيذٍ فَكُرِهْتُهُ ، فَأَخَذَهُ عَلِيٌّ ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ : يَنْبَغِى أَنْ يَكُونَ ابْنُ الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِيٍّ فَشَرِبَهُ ، وَقَالَ : إِذَا دَحَلْتَ عَلَى أَحِيكَ الْمُسْلِمِ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ ، وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ.

(٢٢٩٢١) حفرت يزيد بن الى زياد سے روايت ب، وه كہتے ہيں كه بم ايك چروا بے كے بال كيے جس نے بميں وعوت پر بلايا تھا۔ وہ ہمارے پاس نبیذ لے کرآیا۔ میں نے تو اس کو ناپسند کیا لیکن حضرت علی وزائوں ....راوی ابو بکر کہتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ وہ ابن حسین بن علی رہ اٹنے ہوں .... نے اس کو لے لیا اور پھراس کو پی بھی لیا اور فرمایا۔ جبتم اپنے کسی مسلمان بھائی کے پاس جاؤ تو تم اس کے

کھانے میں ہے کھاؤاواں کے مشروب میں ہے ہیو۔ ( ٢٤٩٢٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : إِذَا دَخَلْتَ بَيْتَ مُسْلِمِ فَكُلْ مِنْ

طَعَامِهِ ، وَاشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِ.

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۷) في مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۷) في مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۷)

( ۲۲۹۲۲ ) حضرت موی بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی ویشید کو کہتے سُنا کہ جبتم کسی مسلمان کے گھر جاؤ تو تم اس کے کھانے میں سے کھاؤاوراس کے مشروب میں سے پیو۔

( ٢٤٩٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :قالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ الْأَعْرَابَ يَأْتُونَنَا بِلَحْمٍ لَا نَدُرِى مَا هُوَ ، ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ، أَمْ لَا ؟ فَقَالَ :سَمُّوا عَلَيْهِ ، وَكُلُوهُ.

(بخاری ۲۰۵۷ دارمی ۱۹۷۲)

(۲۲۹۲۳) حضرت عائشہ منی مذیخا ہے روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ صحابہ ٹذیکٹینے نے پوچھا۔ یارسول اللہ مُسِرِّفَتِ کَافِی اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ

یاس گوشت لے کرآتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہوتا کدید کیا ہے؟ اس پراللہ کا تام لیا گیا ہے یانہیں؟ آپ مِنْفِقَةَ اِ نے ارشا دفر مایا:'' تم اس پر بسم اللّٰہ پڑھاواور (اس کو) کھالو۔''

## ( ١٦ ) فِي الْأَكُلِ والشُّرُبِ بِالشِّمَال

#### بائیں ہاتھ سے کھانا، بینا

( ٢٤٩٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سَمِعَ أَبَا بَكُرِ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ ، يُخْبِرُ عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ، فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلُ بِيَمِينِهِ ، وَلِيَشُرَبُ بِيَمِينِهِ. (مسلم ١٠٥٥ ابوداؤد ٣٧٧٠)

(۲۳۹۲۳) حضرت زبری ویشید سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو بکر بن عبید اللہ بن عبد اللہ کواپنے دادا ہے، جناب نبی کریم مَثْرِ فَضَافَةَ

ے روایت کر کے بیان کرتے مُنا کہ آپ سِنَا اَنْتَفَاقِ نَے فرمایا: ' شیطان، بائیں ہاتھ سے کھا تا ہے اور بائیں ہاتھ سے پہتا ہے۔ پس

جبتم میں ہےکوئی کھائے تواس کو چاہیئے کہ وہ دائیں ہاتھ سے کھائے اور دائیں ہاتھ سے ہیے۔'' ( ٢٤٩٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِهْقَانَ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ،

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُّ بِشِمَالِهِ ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ. (احمد ٣/ ٢٠٢ ابويعلى ٣٥٦)

(٢٣٩٢٥) حضرت انس بن ما لك سے روايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كہ جناب رسول الله سَرَ الله عَلَقَ فَا ارشا وفر مايا: " جبتم ميں سے كوكى

کھائے تو اس کو جاہیے کہ وہ اپنے وائیں ہاتھ سے کھائے اور دائیں ہاتھ سے پیئے۔ کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بالمیں ہاتھ ہے بیتا ہے۔''

( ٢٤٩٢٦ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَلْمَان، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : لَا تَأْكُلُوا بِشَمَائِلِكُمْ ، وَلا تَشرَبُوا بِشَمَائِلِكُمْ ، فَإِنَّ آدَمَ أَكُلَ بِشِمَالِهِ وَنَسِىَ ، فَأَوْرَثُهُ ذَلِكَ النَّسْيَانَ.

(۲۳۹۲ ) حضرت ابن عباس بڑھٹی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہتم بائیں ہاتھوں سے نہ کھاؤ۔ اور بائیں ہاتھوں سے نہ پو۔ حضرت آ دم عَلائِنلام نے بھول کر بائیس ہاتھ سے کھالیا تھا تو اس سے ان کی یا داشت کمزور ہوئی۔

( ٢٤٩٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : كُنْتُ عُلَامً ، فَكُلُومُ اللَّهُ عَلَنُهُ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ يَدى تَطِيثُ فِي الصَّحْفَةِ ، فَقَالَ لِي : يَا غُلَامُ ،

كُنْتُ غُلَامًا فِي حِجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِى تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ ، فَقَالَ لِي : يَا غُلَامُ ، سَمِّ اللَّهَ ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ. (بخارى ٥٣٧٦ـ مسلم ١٠٨)

(۲۳۹۲۷) حضرت وہب بن کیمان سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر بن الی سلمہ کوئنا کہ آپ طِیٹی نے فر مایا: میں جناب نی کریم مِیٹِوٹیٹی نی خدمت میں بچین میں تھا اور میرا ہاتھ پیالہ میں گھوم رہا تھا۔ تو آپ مِیٹِوٹیٹیٹی نی خدمت میں ا لواور داکیں ہاتھ سے کھا وُ اور اپنے سامنے سے کھا وُ۔''

( ٢٤٩٢٨) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ هِشَامِ بن عُروَةَ ، عُن أَبِيهِ ، عَنُ أَبِى وَجُزَةَ السَّعُدِى ، عَن رَجُلِ مِنُ مُزَيِّنَةَ ، عَن عُمَرَ بُنِ أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ : ذَخَلتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَأْكُل ، فَقَالَ : اجْلِسُ يَابُنَى ، وَقُلُ : بِسُمِ اللهِ ، وَكُلُ بِيَمِينِكَ ، وَكُلُ مِمَّا يَلِيكَ . (ابوداؤد ٢٤٥١ ـ نسانى ١٤٥٦)

( ۲۲۹۲۸ ) حضرت عمر بن الی سلمہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جناب نبی کریم میز فیضی فی خدمت میں حاضر ہوا آپ میز فیضی ہے۔ اس وقت کھانا کھار ہے تھے۔ چنانچہ آپ میز فیضی فی ارشاد فر مایا: '' اے بیٹے ابیٹے جاؤ۔ بسم اللہ پڑھواور اپنے وائس ہاتھ سے کھاؤ

اوراپِ آگے سے کھاؤ۔'' ( ٢٤٩٢٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ مُطَرِّفٍ ، عَنْ بُرَيْد بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَن أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَى

( ٢٤٩٢٩) حدث يحيى بن سعِيد الفطال ، عن عماره بن مصوب ، عن بريد بن ابني مويم ، عن بيد ، عن المحدد عمر المؤلفة ، أو مُعْتَلَةً . عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَجُلاً وَقَدْ ضَوَبَ بِيلِهِ النَّسُوك لِيَا كُلُ بِهَا، قَالَ: لاَ ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ يَدُكُ عَلِيلَةً ، أَوْ مُعْتَلَةً . ( ٢٣٩٢٩) حضرت بريد بن الجام يم ، اپنه والد بروايت كرت بين، وه كت بين كه حضرت مربن خطاب بن تو في ايك آدى كو و يكها داس في بائين باتحد سے كاراده كيا تفار حضرت عمر بن في في مايا نبين رسمورت بكتم بارا باتحد معذور بويا

( ٢٤٩٣ ) حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَرُوّةَ ، عَنْ عَمَّتِهِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتِ الْمَرَاّةَ تَأْكُلُ بِشِمَالِهَا ، فَنَهَتُهَا

( ۲۳۹۳۰ ) حضرت عبیداللہ بن الی جرو د، اپنی پھوپھی ہے روایت کرتے میں کہ حضرت عائشہ شی ہذین نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ معمد د

٢٤٩٢١) حَدَّتُنَا أَزْهَرْ ، عَيِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ إِشْرِبْتُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ بِشِمَالِي ، فَلَمْ يَنْهَنِي.

ا ۲۲۹۳ ) حضرت ابن عوان سے روایت کے ۔ وہ کہتے میں کدمیں نے حضرت محمد میتیز کے بال بائمیں باتھ سے پانی پیا تو انہوں نے

( ٢٤٩٣٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةَ ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّتُهُ : أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ ، فَقَالَ : كُلْ بِيَمِينِكَ ، قَالَ : لاَ أَسْتَطِيعُ ، قَالَ : لاَ اسْتَطَعْتَ ، مَا مَّنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ ، قَالَ : فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ. (مسلم ١٠٤ احمد ٣/ ٣٥)

( ۲۳۹۳۲ ) حضرت ایاس بن سلمه سے روایت ہے کہ ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ایک آ دمی نے جناب رسول الله مَنْفِظ عَلَيْهِ ك بال اين بائيس باتھ سے كھاياتو آپ يَشِرُ فَيْنَ فَرَمايا : " تم اين دائيس باتھ سے كھاؤ ـ "اس آ دمى نے كہا۔ مجھے اس كى طاقت تہیں ہے۔آپ نیونٹ کے نے فرمایا '' مجھے اس کی طاقت نہ ہو۔''اس آ دمی کودایاں ہاتھ سے صرف تکبر مانع تھا۔ راوی کہتے ہیں۔ پس

يتخف كجردايال باتحداية منه تكنبين انفاسكتاتها به

( ٢٤٩٣٣ ) حَلَّانَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلُ أَحَدُنا بِشِمَالِهِ. (مسلم ١٠٣- ابوداؤد ٣١٣٣)

(۲۲۹۳۳) حضرت جابر دیائی ہے روایت ہے۔وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله میز انتقاقی کے اس بات مع کیا کہ ہم میں ہے كونى اينے بائيں ہاتھ سے کھائے۔

#### ( ١٧ ) فِي لَغْقِ الأَصَابِعِ

#### انگلیاں جائنے کے بارے میں

( ٢٤٩٣٤ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا طَهِمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَمُصَّهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِى فِي أَي طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ.

(مسلم ۱۲۰۷ این ماجه ۳۲۷۰)

(۲۲۹۳۳) حفرت جابر طائف سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَرِّشَقِیْجَ نے ارشاد فرمایا: '' جبتم میں ہے کوئی

کھانا کھائے تو وہ اپنی انگیوں کوصاف ندکرے یہاں تک کہ وہ ان کو چوس لے۔ کیونکہ وہ نہیں جا نا کہ اس کے لیے کھانے کس حصديس بركت ركهي تى ہے۔"

( ٢٤٩٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَكُلُ أَحَدُكُمُ طَعَامًا ، فَلاَ يَمْسَحُهَا حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا. (بخارى ٥٣٥٦ـ مسلم ١٢٩) (٢٣٩٣٥) حضرت ابن عباس ولا يق ب روايت ب، وه كتبة بيل كه جناب رسول الله مِنْ فِي اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ فَعَانا

کھائے تو وہ انگلیوں کوصاف نہ کرے یہاں تک کدوہ انگلیوں کو چاٹ لیے یا چٹوادے۔''

( ٣٤٩٣٦ ) حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ عَمْرِو ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكُلَ لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ ، وَقَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

صلى الله عليه وسلم إذا أكل لعِق اصابِعه الثلاث ، وقال : اهرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم از نَسُلُتَ الصَّحْفَةَ ، وَقَالَ : إِنَّ أَحَدَّكُمْ لَا يَدُرِى فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ. (مسلم ١٦٠٥ـ ابوداؤد ٣٨٣١)

(۲۳۹۳۱) حضرت الس طائلة سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَنْوَفِظَةُ جب کھانا تناول فرماتے تو آپ نِوَفِظِيةٍ ﴿

ا پی تین انگلیوں کو جاٹ لیتے۔ حضرت انس بڑا تھ کہتے ہیں۔ آپ مِؤْنَفَظَ آنے ہمیں تھم دیا کہ ہم پیالہ کوصاف کریں اور آپ مِؤْفظ ؟ نے فرمایا: '' تم میں سے کسی کویہ بات معلوم نہیں ہے کہ اس کے لیئے کھانے کے کس حصہ میں برکت دی گئی ہے۔''

( ٢٤٩٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَفْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ مِنَ الطَّعَامِ. (مسلم ١٣١ـ نسانى ١٧٥٦)

(۲۳۹۳۷) حفرت عبد الرحمٰن بن كعب بن مبارك، النه والد بروايت كرتے بيں۔ وه كيتے بيں كد ميں نے جناب نبی

کریم نیز آنے نام کا ایک بعدا پی تین انگلیاں چائے ہوئے دیکھا۔ مریم نیز آنے نام کا ایک بعدا پی تین انگلیاں چائے ہوئے دیکھا۔

( ٢٤٩٣٨ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا يَصْلُحُ لِمُسْلِمٍ إِذَا أَكُلَ طَعَامًا أَنْ يَمْسَحَ يَدَهُ حَتَّى يَلُعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا.

(۲۳۹۳۸) حضرت عطاء ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ٹڈاٹنو کاارشاد ہے۔کسی مسلمان کے لئے یہ بات بہتر نہیں ہے کہ جب وہ کھانا کھائے تواپنے ہاتھ کوصاف کرلے یہال تک کداس کوچاٹ لے یا چٹوالے۔

( ٢٤٩٣٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتُوضَّأُ مِنْ طَعَامٍ قَطُّ ،

و كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ التَّلَاتَ ، ثُمَّ يَمْسَحُ يَدَهُ بِالتَّرَابِ. (٢٣٩٣٩) حفرت مجامد سے روایت ہے، وہ كہتے ہیں كہ میں نے حضرت ابن عمر شائز، كوكھانا كھانے كے بعد بھى وضوكرتے نہيں

ر ۱۱۰۹۱۹) حفرت باہد سے روایت ہے، وہ ہے ہیں کہ یں جے حضرت ابن عمر بی تو تو تھانا تھائے ہے بعد ہی و صور نے ہیں۔ دیکھا۔ حضرت ابن عمر جلائو کھانے کے بعدا پنی انگلیاں جائے تھے چھرا پنے ہاتھ کو مٹی سے صاف کر لیتے تھے۔

( ٢٤٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُرُّبَ الطَّعَامُ لَا يَمْسَحُونَ أَيْدِيَهُمْ ، حَتَّى يُنَقُّوهَا بِاللَّغْقِ.

( ۲۳۹۴۰) حضرت عطاء ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنا ب رسول القد <u>میٹونٹی آئے س</u>حابہ میکائٹیم کے پاس جب کھانالا یا جاتا تو وہ

ہے۔ اپنے ہاتھوں کوتب تک صاف نہیں کرتے تھے جب تک وہ انگلیاں چاہئیں لیتے تھے۔

( ٢٤٩١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ : كُنْتَ تَشُهَدُ طَعَامَ ابْنِ عَبَّاسٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَأَيْش كُنْتَ تَرَاهُ يَصْنَعُ ؟ قَالَ \*كُنْتُ أَرَاهُ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ.

(۲۳۹۳۱) حضرت ابن حیبینہ ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدالله بن الی یزید ہے کہا:تم حضرت ابن عباس ڈبیئ

کے کھانے میں حاضر ہوتے تھے؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ میں نے پوچھا تم نے انہیں کیاعمل کرتے ویکھا؟ حضرت مبیداللہ نے کہا۔ میں نے انہیں اپنی تین انگلیاں چاہتے ہوئے ویکھا کرتا تھا۔

( ٣٤٩٤٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَغْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ ، وَقَالَ : إِنَّكُمْ لَا تَذْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ. (مسلم ١٣٣)

(۲۳۹۳۲) حضرت جابر حلی نویسے روایت ہے کہ جناب نبی کریم نیٹر نظی نے انگلیاں اور پیالہ جانبے کا حکم فر مایا: اورار شاوفر مایا: ''دتمہیں میہ بات معلوم نہیں ہے کہ کھانے کے کس حصہ میں برکت ہے۔''

( ٣٤٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، وَأَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا فَرَعَ أَحَدُكُمْ مِنْ طَعَامِهِ ، فَلَيْلُعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى فِي أَى طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ.

(مسلم ۱۳۲)

(۲۳۹۳۳) حضرت جابر تراثن سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِنْ الله عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَل عَلَى اللهُ ع

( ٢٤٩٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاتَ إِذَا أَكَلَ ، وَقَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّهُ لَا يَدُرِى فِى أَى طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ. (احمد ٢/ ٤)

(۲۳۹۳۲) حفرت مجاہد،حفرت ابن عمر «فاتنو کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ جب وہ کھانا کھا چکتے تو اپنی تمین انگلیاں چائے تھے۔اور کہتے تھے کہ جناب رسول اللہ میر فافیق آئے نے ارشا وفر مایا ہے۔'' آ دمی ومعلوم نہیں ہے کہ کھانے کے کس حصہ میں برکت ہے۔''

## ( ١٨ ) فِي اللَّقْمَةِ تَسْقُطُ ، مَنْ قَالَ تُؤْكَلُ وَلاَ تُتْرَك

كَرْجِائِ وَالْلِهِ مَنْ الْأَغْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا وَقَعَتِ اللَّقُمَةُ مِنْ يَدِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَمْسَحُ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْأَذَى وَلَيُّأْكُلُهَا.

(مسلم ۱۲۰۵ ابن ماجه ۲۲۵۹)

(۲۳۹۳۵) حطرت جابر جلائو سے روایت ب۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله میں فضاح نے ارشاد فرمایا: ' جبتم میں ہے کسی ک ہاتھ سے لقر گرجائے تو اُسے چاہیئے کہ لقمہ پر جونقصان وہ چیز گلی ہواس کوصاف کر دیاوراتمہ کو کھالے۔

( ٢٤٩٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حُسَدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ لُقُمَةً سَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ فَطَلَبَهَا حَتَّى وَجَدَهَا

وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا سَقَطَتُ لُقُمَةُ أَحَدِكُمُ ، فَلْيُمِطُ مَا عَلَيْهَا ، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا ، وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ. (احمد ١٠٠)

(۲۳۹۳۷) حضرت حمید، حضرت انس داینی کے بارے میں روایت کرتے ہیں کدان کے ہاتھ سے ایک لقمہ گرگی تو انہوں نے اس کو تلاش کیا یہاں تک کداس کو پالیا پھر فرمایا۔ جناب رسول اللہ مُؤنِّفُتِی کا ارشاد ہے:'' جبتم میں سے کسی کالقمہ کرجائے تو اس کو چاہیے کداس پرجو پچھ لگاہے اس کو دورکر دے پھراس کو کھالے اور اس کو شیطان کے لئے نہ چھوڑے۔''

#### ( ١٩ ) فِي اللَّاكُل مِنْ وَسَطِ القَصْعَةِ

#### بیالہ کے درمیان سے کھانے کے بارے میں

( ٢٤٩٤٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ فَكُلُوا مِنْ حَاقَّتِهِ وَدَعُوا وَسَطَهُ ، فَإِنَّ البَرَكَةَ تَنْزِلُ فِى وَسَطِهِ.

(ابوداؤد ۲۷۲۹ـ ترمذي ۱۸۰۵)

(۲۳۹۳۷) حضرت ابن عباس ولطن سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِنْوَفِظَةُ نے ارشاد فرمایا: ''جب کھانا رکھا جائے تو تم کھانے کے کناروں سے کھاؤ۔اوراس کے درمیان کوچھوڑ دو۔ کیونکہ برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے۔'' (۲٤٩٤٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَیْلِ ، عَنْ یَزِید ، عَن مِفْسَمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : إِذَا وُضِعَتِ القَصْعَةُ ، فَكُلُوا مِنْ

حَوَالِيْهَا ، وَذَرُوا ذِرُوتَهَا ، فَإِنَّ فِي ذِرُوتِهَا الْهُوَكُّةُ. (٣٣٩٨) حضرت ابن عباس جِيْ شِ ماروايت ہے۔وہ کہتے ہیں کہ جب بیالد (برتن) رکھا جائے تو تم اس کے کناروں سے کھاؤ۔

(۱۳۱۶) صرف، ن حبا س بن و سے روایت ہے۔وہ ہے ہیں کہ جب بیالدر برن )رھا جانے و من سے حاروں سے صاد ہے۔ اور اس کے درمیان کوچھوڑ دواس کئے کہ بیالہ کے درمیان میں برکت ہے۔

## (٢٠) فِي الرَّجُلِ يَخُرُجُ مِنَ الْمَخْرَجِ، فَيَأْكُلُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ

#### آ دمی بیت الخلاء سے نکلے اور وضوکر نے سے بل کھانا کھائے

( ٢٤٩٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُوَيْرِثٍ ، سَمِعْت ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ مِنَ الْغَائِطِ وَأْتِيَ بِطَعَامٍ ، فَقِيلَ لَهُ : أَلَا تَتَوَضَّأُ ؟ قَالَ :لَمْ أُصَلِّ فَأَتَوَضَّأَ.

(مسلم 119\_ احمد 1/ rr1)

(۲۳۹۳۹) حضرت معید بن حویرث سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس دانٹو کو کہتے سنا کہ ہم جناب نبی کریم مُؤَنِّفَ اُن کے بال عاضر متے کہ آپ مِنْفِظِیْ قضاء حاجت سے واپس تشریف لائے اور آپ مِنْفِظِیَّ کے پاس کھانا لایا گیا، تو آپ مِنْفِظَ سے کہا گیا۔ آپ نے وضو کیون نبیس کیا؟ آپ سُؤِلْفَظَةُ نے فرمایا: 'میں نے نماز تونبیس پردھنی کہ میں وضو کروں۔''

( ٢٤٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ مِنَ الْحَلَاءِ وَأَبِيَ بِطَعَامٍ ، فَقَالُوا : نَدْعُو بِوَضُوءٍ ، فَقَالَ : إِنَّمَا آكُلُ بِيَمِينِي ، وَأَسْتَطِيبُ بِشِمَالِي ، فَأَكَلَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً.

( ۲۳۹۵ ) حفرت بشام ، اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حفرت عمر بن خطاب ، بیت الخلاء سے نظے اور ان کے پاس کھا تالایا کی تو لوگوں نے کہا: ہم وضو کے لئے پانی منگواتے ہیں۔حضرت عمر بڑاٹھ نے فرمایا: میں صرف اپنے وائیں ہاتھ ہے کھا تا ہوں اور اپنے بائیں ہاتھ سے استنجا کرتا ہوں۔ چنانچیآ پ جڑاٹھ نے کھا نا کھا یا درآنحالیک آپ نے پانی کومس بھی نہیں کیا۔

( ٢٤٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِى الْجَفْدِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ دَعَا رَجُلاً إِلَى طَعَامِهِ ، فَقَالَ :إِنِّى قَدْ بُلْتُ ، قَالَ :إِنَّك لَمْ تَبُلُ فِى يَدِك.

(۲۳۹۵۱) حضرت سالم بن الى الجعد، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود جل نے ایک آدمی کو اپنے پاس کھانے کے لئے باایا تو اس نے کہا۔ میں نے تو پیشاب کیا ہے۔ آپ بڑ تو نے فرمایا۔ تم نے اپنے ہاتھ میں تو پیشاب نہیں کیا۔ ( ۲۶۹۵۲ ) حَدَّثَنَا یَزِیدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِی الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ : دَعَا عَبْدُ

اللهِ رَجُلًا إِلَى طَعَامِهِ ، فَقَالَ : إِنِّي قَدْ بُلْتُ ، قَالَ : بَوْلُكُ لَيْسَ فِي يُدِلُّد.

( ۲۳۹۵۲ ) حضرت سالم بن ابی الجعد، اپ والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے ایک شخص کواپنے کھانے کی طرف بلایا تو اس نے جواب دیا۔ میں پیشاب کرکے آیا ہوں۔ آپ ڈاٹٹوز نے فر مایا: تیراپیشاب تیرے ہاتھ میں تونہیں ہے۔

## (٢١) فِي الأَكْلِ بِكُمْ إِصْبَعِ هُوَ؟

## كتى انگليول سے كھانا ہے؟

( ٢٤٩٥٣ ) حَدَّثَنَا مَعُنُ بْنُ عِيسَى ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحِى الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :أَخْبَرَتْنِي أُخْتِي ؛ أَنَّهَا رَأَتِ الزُّهْرِيَّ يَأْكُلُ بِخَمْسٍ ، فَسَأَلَتْهُ عَنُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِالْخَمْسِ.

(۲۲۹۵۳) حفرت زَبری کے بھینے، حفرت محد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میری بمشیرہ نے مجھے بتایا کہ اس نے حفرت زَبری کو پانچ انگلیوں سے کھاتے دیکھا۔ تو انہوں نے زہری واٹھیا سے اس کے بارے میں سوال کیا؟ حضرت زہری ویٹھیا نے فرمایا: جناب نی کریم مُلِافِظَةَ بھی یانچ انگلیوں سے کھاتے تھے۔

( ٢٤٩٥٢ ) حَدَّثَنَا مُعُنُّ بُنُ عِيسَى ، عَنْ حَالِدِ بْنِ أَبِي بَكُو ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ ، وَسَالِمًا يَأْكُلَن بِهَلَاثِ أَصَابِعَ. ( ٢٣٩٥٣ ) حفرت خالد بن ابي بكر سے روايت ہے، وہ كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت قاسم اور حضرت سالم كوتين الكيوں سے كھاتے المنتق ابن الي شير مترجم (جلد ع ) في المنتقل ابن الي شير مترجم (جلد ع ) في المنتقل الم

( ٢٤٩٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنِ ابْنِ لِكُفُ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. كَانَ يَأْكُلْ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ ، وَيَلْعَقُهُنَّ. (مسلم ١٦٠٥ ابوداؤد ٣٨٣٣)

ک یا من با من برخت بیرو منارب ، رینت میں ، رمستهم مانه ۱۰ بود اور ۱۱۰۰ ، ۱۰ ) (۲۳۹۵۵) حضرت کعب سے روایت ہے کہ جناب رسول اللّد خیز فضیح تین انگلیوں سے کھایا کرتے تھے اور ان کو چاہ بھی ہے تھے۔

( ٢٢ ) مَنْ قَالَ يُؤْكِلُ الثُّومُ

#### جوحفرات کہتے ہیں کہ تھوم کھایا جائے گا

( ٢٤٩٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عِيسَى بُنِ حِطَّانَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَفْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا الثَّتَكُ صَدْدَهُ ، صُنْ مَ أَهُ الْحَدِّهُ فَهُ الثُّهُ وَ هُذَاتُهُ وَ هُذَاتُهُ وَ هُذَاتُهُ وَ هُذَاتُهُ

اشْتكى صَدْرَةُ ، صُنِعَ لَهُ الْحَسْوُ فِيهِ القَّومُ فَيْحُسُوهُ. (٢٣٩٥٢) حفرت مصعب بن سعد، اپ والد كے بارے من روايت كرتے بين كدان كے سينديس جب شكايت ، وتى توان نے

لئے تھوم کا سوپ تیار کرلیا جاتا تھاوہ اس کو تھوڑ اتھوڑ اپنتے تھے۔ ( ۲٤٩٥٧ ) حَذَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى

٢٤٩) حدثنا ابو معاوِيه ، عن عاصِم ، عن عبد الله بنِ الحارِثِ ، عن نافِع ؛ أن ابن عمر كان إِذَا اشتكى صَدْرَهُ ، صُنِعَ لَهُ الْحَسَاءُ فِيهِ النُّومُ ، فَيَحْسُوهُ.

ر ۲۲۹۵۷) حفزت نافع سے روایت ہے کہ حفزت ابن عمر دیاؤد کے سینہ میں جب شکایت ہوتی توان کے لئے تھوم کا سوپ بنایا جاتا تھاجس کووہ آ ہت ہے ہے تھے۔

( ٢٤٩٥٨ ) حَذَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأُوزَاعِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ حَاجِبِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ نَعَيْمِ بْنِ سَلَامة ، قَالَ : دَحَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَوَجَدْته يَأْكُلُ ثُومًا مَسْلُوفًا بِمِلْحِ وَزَيْتٍ .

د محلت علی عمر بن عبد العزیز ، فوجدته یا کل تو ما مسلو قا بیملیج و زیت . (۲۳۹۵۸) حضرت نعیم بن سلامہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رزاز کا ان گیا تو میں نے ان کو نمک اورزیون کے تیل کے ساتھ ملا ہواصاف کیا ہواتھوم کھاتے یایا۔

( ٢٤٩٥٩ ) حَذَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ :سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّا لَنَّاكُلُهُ الاسْبُوعَ وَالاَسْبُوعَيْنِ ، وَلَكِنَّا نَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ

(۲۳۹۵۹) حفرت عمران بن جبیرے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حفرت عکرمہ ڈپاٹٹو سے اس کے بارے میں سوال ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا: ہم اس کو ہفتہ، دو ہفتہ بعد کھاتے ہیں۔لیکن (پھر) ہم مدینہ سے باہرنکل جاتے ہیں۔

( . ٢٤٩٦ ) حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ حَلِيفَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالثَّومِ وَالْبَصَلِ نِينًا بَأْسًا. ( ٢٢٩٦٠ ) حفرت منصور، حفرت ابن سيرين كَ بارے ميں روايت كرتے ہيں كہ وہ كچے تھوم اور بياز ميں كوئى حرج نہيں د كِيھتے تھے۔ ( ٢٤٩٦١ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : إِنَّا لَنَّا كُلُّ النَّومَ ، وَالْبُصَلَ ، وَالْكُرَّاتَ (٢٣٩٦١ ) حضرت ابوجعفر ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یقینا ہم لوگ تھوم، بیاز اور کراث (ایک تیز یُو والی مبزی ) کھایا کہ جہ تھ

( ٢٤٩٦٢ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالنُّومِ فِي الطَّبِيخ.

(۲۲۹۲۲) حضرت ابراہیم ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پختہ سالن میں تھوم ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٤٩٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :مَنْ أَكُلَ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ شَيْئًا ، فَلْيُذُهِبُ رِيحَهُمَا نضجًا ، يَعْنِي الْبَصَّلَ ، وَالْكُرَّاتُ.

( ۲۲۹۲۳ ) حفزت محمد مرتشیز ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حفزت عمر جہاٹنی کاارشاد ہے۔ جو تحف ان دودر فتو ل ہے کھائے تو اس میں میں میں میں میں انہ ہے۔ انہ ہے۔ انہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر جہاٹنی کاارشاد ہے۔ جو تحف ان دودر فتو ل ہے کھائے تو اس

كوچا بيئ كدوه ان كى تُوكوپكا كرفتم كرك يعنى بياز اوركراث (ايك سنرى) ( ٢٤٩٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: هَا أَعْلَمُ بِأَكْلِ التَّوْمِ بَأْسًا ، إِلَّا أَنْ يَكُرَهَ رَجُلَّ رِيحَهُ.

( ۲۲۹۶۳ ) حضرت محمر ہے روایت ہے، وہ محملتے ہیں کہ میں تھوم کھانے میں کو کی حرج نئیں جا نتا اِلّا یہ کہ آ دمی اس کی بُو کو ٹاپسند کہ \*\*\*

( ٢٤٩٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُنْضِجُهُ فِي الْقُدُودِ وَيَأْكُلُهُ. (٢٣٩٧ ) حضرت نافع ، حضرت ابن عمر في في كي بارك بيس روايت كرتے بيں كروة تھوم كو بانڈيوں بيس يكاتے اور پھر كھاتے تھے۔

## (٢٣) مَنْ كَانَ يَكرَهُ أَكُلَ التُّومِ

#### جو *حفرات تھ*وم کھانے کونا پسند کرتے ہیں

( ٢٤٩٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمَّ أَيُّوبَ ، قَالَتْ : نَزَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَنَعْنَا لَهُ طَعَامًا فِيهِ مِنْ بَعْضِ الْبُقُولِ ، فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : إِنِّى لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إِنِّى أَخَافُ أَنْ أَوْدِى صَاحِبِى.

(۲۲۹۱۱) حضرت عبیداللہ بن یزید، اپنے والد کے واسطہ ہے ام ایوب ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا: جناب نبی کریم مِنْ اللہ بن یزید، اپنے والد کے واسطہ ہے ام ایوب ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا: جناب کو کریم مِنْ اللہ بنایا تو آپ مِنْ اللہ بنایا ورفر مایا: '' میں تم جیسانہیں ہوں، میں اپنے ساتھی کو اذیت دینے سے خوف کھا تا ہوں۔''

: ٢٤٩٦٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقُلَةِ ، فَلاَ يَقُرَبَ الْمَسْجِدَّ حَتَّى يَذُهَبَ رِيحُهَا ، يَعْنِى الثُّومَ. ( ۲۳۹۶۷) حضرت ابن عمر جلافی سے روایت ہے کہ جناب رسول الله مَلِّوْفِيَّةً نے ارشاد رفر مایا:'' جو محض اس تر کاری ( یعنی تھوم ) میں ہے کھائے تو وہ اس وقت تک محد کے قریب نہ آئے جب تک اس کی پُونتم نہ ہوجائے۔''

( ٢٤٩٦٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ طَبَّاخِ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : كَانَ حُذَيْفَةً يَأْمُونِي أَنْ لَا أَجْعَلَ فِي طَعَامِهِ كُرَّاثًا.

(۲۳۹۱۸) حضرت حذیفہ کے باور چی سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ وٹی ٹو مجھے عکم کرتے متھے کہ میں ان کے کھانے میں گراث (خاص تیز یُو والی سبزی) نہ ڈالا کروں۔

( ٢٤٩٦٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَدِيٍّ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : مَنْ أَكَلَ النَّهُ وَ رَفَلَا اَقَالَ اَلْهَا لِهِ مِنْ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ ، عَنْ خَدَيْفَةَ ، قَالَ : مَنْ أَكلَ

(۲۴۹۲۹) حضرت حذیقہ چھٹی سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو محض تھوم کھائے تو وہ بمارے یاس تین (دن )نہ آئے۔

( ٢٤٩٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُكِيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَال، عَنْ أَبِى بُرُدَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ مِنَ الْمُغِيرَةِ رِيحَ ثُومٍ، فَقَالَ: أَلَمُ أَنْهَكُمْ عَنْ هَذِهِ الشَّجْرَةِ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفْسَمْتُ عَلَيْك لَتُدُخِلَنَّ يَدَك ، قَالَ : وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ ، أَوْ قَمِيصٌ ، فَأَدُخَلَ يَدَهُ فَإِذَا عَلَى صَدْرِهِ عِصَابٌ ، قَالَ : أَرَى لَكَ عُذْرًا. ( ٢٣٩٤ ) حضرت الي برده سے روایت ہے کہ جناب رسول الله مِنْ فَقَافِيْ فَي خَصْرت مغيره سے تقوم کی يُومُوس کی تُو آپ مِن فَيْ اِنْ

ارشاد فرمایا: ''کیامیں نے تہمیں اس درخت ہے منع نہیں کیا تھا؟'' تو اُنہوں نے عرض کیا نیارسول اللہ میں بھی اُ آپ کوشم ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو (بُحبہ یا قیص میں) ضرور داخل کریں گے۔اوران پر (اس وقت) بُحبہ یا قیص تھی ۔ چنانچے آپ برنھے ہے نے اپنا ہاتھ

داخل کیا توان پر پڑتھی۔آپ نِیرَائِنْے ﷺ نے فر مایا:''تمہارے لیئے عذر ہے۔''

( ٢٤٩٧١) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنِ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَطِيّةَ، عَنْ أَبِي الرَّبَابِ، عَنْ مَعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

كُنّا مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرَةٍ فَقَالَ: مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، فَلَا يَقُرَبَنَ مُصَلَّانَا.

(٢٣٩٤١) حضرت ابوالرباب، حضرت معقل بن يبارك بارك مِن روايت كرت بين، كتبة بن كدين في أبين بيكت ساكمة ساك ومن عناب رسول القد مَنْ فَضَالَ الله مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ مَنْ مَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ السَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَنْ مُنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْنَ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَي

( ٢٤٩٧٢ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّاتُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَى الْحَسَنُ مَعَ أُمَّهِ كُرَّاتًا ، فَقَالَ : يَا أُمَّنَاهُ ، أَلْق هَذِهِ الشَّجَرَةَ الْخَبِيثَةَ.

(۲۳۹۷۲) حضرت معتمر ،اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا کہ حضرت حسن نزاؤ نے اپنی والد ہ کے پاس ٹراث کودیکھاتو کہا۔اے امال جان!اس گندے درخت کو پھینک دیں۔ ( ٢٤٩٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ ، فَلاَ يَقُرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، أَوْ قَالَ :الْمَسُّجِدَ.

(٢٣٩٧٣) حضرت جابر وزين سروايت ٢٠٠٥ وه كتبة بين كه جناب رسول الله مَرْالْفَقِيَّةُ نے ارشاد فر مايا: " جو محض اس تر كارى ميس

ے کھائے تو وہ بماری معجد کے قریب ندآئے''یا فرمایا:''وہ معجد کے قریب ندآئے۔''

( ٢٤٩٧٤ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِى بُرُدَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : أَكُلُتُ ثُومًا ثُمَّ أَتَيْتُ مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَجَدْته قَدْ سَبَقَنِى بِرَكْعَةِ ، فَلَمَّا صَلَّى قُلْمَتُ أَقْضِى ، فَوَجَد الرِّيحَ ، فَقَالَ : مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةَ ، فَلَا يَقُرَبَنَّ مَسْجِدَنَا حَتَّى يَذُهَبَ رِيحُهَا ، قَلْمُتُ أَقْضِى ، فَوَجَد الرِّيحَ ، فَقَالَ : مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةَ ، فَلَا يَقُرَبَنَّ مَسْجِدَنَا حَتَّى يَذُهُ هَبَ رِيحُهَا ، قَالَ الْمُغِيرَةُ : فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ أَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِى عُذُرًا ، نَاوِلْنِى يَدَك ، قَالَ : فَوَجَدُتُهُ وَاللّهِ سَهْلًا ، فَنَاوَلَنِى يَدَهُ ، فَأَذْ خَلْتُهَا إِلَى صَدْرِى فَوَجَدَهُ مَعْصُوبًا ، فَقَالَ : إِنَّ لَكَ عُذْرًا.

(۲۲۹۷۲) حفرت مغیره بن شعبہ بروایت به وه کہتے ہیں کہ ہیں ہے تھوم کھایا پھر ہیں جناب نبی کریم فیلنظافی کی جائے نماز کے پاس حاضر ہوا۔ ہیں نے آپ میلنظافی کی اس حالت میں پایا کہ آپ میلنظافی جھے ہے ایک رکعت پڑھ چکے تھے۔ چنا نچہ جب آپ میلنظافی نے نماز پڑھ لی تو میں کھڑ اہوااورا پی رہ جانے والی رکعت پڑھنے لگا۔ آپ فیلنظافی نے نوم کو میں کو فر مایا: ''جو خص اس ترکاری میں سے کھائے تو وہ ہرگز ہماری مجد کے قریب ندآئے۔ جب تک اس کہ اس کی اون بیلی جائے۔'' حضرت مغیرہ بڑا لئے کہ جب سے بیں نہیں جب میں نے نماز پوری کر لی تو میں آپ میلنظافی کی خدمت میں حاضر ہوااور میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ فیلنظافی کی مجھے کو کی منذر ہے۔ آپ بیلنظافی کو بہت نرم پایا چنا نچہ کو کی منذر ہے۔ آپ بیلنظافی کے ہاتھ کو اپنے اپنے کا پھے اپنا ہاتھ تھا دیا اور میں آپ میلنظافی کے ہاتھ کو اپنے سیند کی طرف لے گیا۔ آپ بیلنظافی نے وہاں پڑی یا ندھی ہوئی محصول کی تو آپ بیلنظافی نے اور اور میں آپ بیلنظافی کے ہاتھ کو اپنے بیمارے کے بیمارے کی بیمارے کی تھائے کے دوران کی کھر دے۔''

( ٢٤٩٧٥) حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بْنُ دُكُنُو، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ قُمَيْم ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ حَنْبَل ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْحَبِيئَةِ فَلَا يَقُرَّبَنَ مَسْجِدَنَا ، يَعْنِى التَّوْمَ. ( ٢٣٩٧٥) حضرت شرك بن ضبل مروايت م، وه كمت عن كه جناب رول القد يَطِّنْ عَيْمَ فَمَ اللهُ عَنْ السَّرَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَارَى جَاءَ عَمَارَ حَقْرِيب نَهَ مَدًى " كَانَ عَلَيْهِ وَهَمَارَى جَاءَ عَمَارَ حَقْرِيب نَهَ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَهَمَا وَهُمُ وَهَا مِنْ كَانِ عَلَيْهِ وَمَارَى جَاءَ عَمَارَ حَقْرِيب نَهَ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمُوا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَا عَلْهُ مَا عَلْهُ كُولُونَ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلْهُ مِلْكُولُونَ عَلَيْهِ وَالْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ مَا عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلْ

( ٣٤٩٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةً ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : إِنَّكُمْ لَتَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ . هَذَا النُّومُ ، وَهَذَا الْبُصَلُ ، كُنْت أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجَدُّ رِيحُهُ مِنْهُ ، فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ حَتَّى يُخْرَجَ بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَمَنْ كَانَ آكِلَهُمَا لَا بُدَّ فَلْيُمِنْهُمَا طُبْخًا. (مسلم ٣٩٤ ـ احمد ١/ ٢٢) هي معنف ابن ابي شيرمترجم (جلد ٤) کي احداث کي احد

(۲۳۹۷) حضرت معدان بن الي طلحه سے روايت ہے كه حضرت عمر بن خطاب وہ نئے نے ارشاد فر ماياتم لوگ دو در خت ايسے كھاتے ہوجن کو میں گندا سمجھتا ہوں۔ میتھوم اور بیاز ہے۔ میں تو جناب نبی کریم مِرَّ النظافیَّةِ کے عہد مبارک میں اس آ دی کود کھتا کہ جس ہے اس

ک اُو آتی ہوتی تھی کہ اس کو ہاتھ سے پکڑا جاتا اور اس کو بقیج کی طرف باہر نکال دیا جاتا۔ پھر بھی تم میں سے جواس کو ناگز برطور پر کھائے تواس کوچاہیے کہ وہ ان (کی بو) کو پکا کر مارڈ الے۔ ( ٢٤٩٧٧ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ أَبِي رُهُمِ السَّمَاعِيِّ؛ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ فِيهِ بَصَلاً فَكُلُوهُ ، وَكُوِهُت أَكُلُهُ مِنْ أَجْلِهِ ،

يَعْنِي الْمَلَكَ ، وَأَمَّا أَنْتُمْ فَكُلُوهُ. (مسلم ١٥٠ احمد ٥/ ٣١٣) (۲۲۹۷۷) حضرت ابورُ ہم ساعی سے روایت ہے کہ حضرت ابوابوب نے انہیں جناب نبی کریم مَرَافِظَةُ کِے حوالہ سے بیان کیا کہ آپ مِنْ فَصَحَةُ إِنْ ارشاد فرمایا:''اس میں ( کھانے میں ) پیاز ہے لیکن تم اس کو کھالو۔اور میں اس کے کھانے کواس ( فرشتہ ) کی جیہ

ے ناپند کرتا ہوں۔البتہ تم کھا کتے ہو۔'' ( ٢٤٩٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَكُلَ النُّومِ ، وَالْبَصَلِ ، وَالْكُرَّاثِ.

(۲۳۹۷۸) حفرت ہشام،حضرت حسن طِیٹیو کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ تھوم، پیاز اور گراث کے کھانے کے ناپسند Z Z S

( ٢٤٩٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيِّينَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَا يَسُرُّنِي أَنِّي أَكَلْتُهُ ، يَفْنِي النُّومَ ، وَلَا أَنَّ لِي زِنْتَهُ ذَهَبًا. (۲۳۹۷۹) حضرت حسن ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ میں اس کو ( یعنی تھوم کو ) کھاؤں اور نہ یہ

بات کہ مجھےاس کے ہموزن سونا ملے۔

# ( ٢٤ ) فِي الْقِرَانِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ

## دود وتھجوریں ملانے کے بارے میں

( ٢٤٩٨٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِرَانِ ، إِلَّا أَنْ تَسْتُأْذِنَ أَصْحَابَكَ. (بخارى ٥٣٣٦ـ ترمذي ١٨١٥)

(۲۲۹۸۰) حضرت ابن عمر بني تو سے روايت ب، وه كت بين كه جناب رسول الله مَثِلَقَظَة نے (دو تھجوروں كے ) ملانے مے منع كيا

ہے مگریہ کہتم اپنے ساتھیوں سے اجازت لے اور

( ٢٤٩٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ دِهْقَانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَأْكُلُ التَّمْرَ كَفًّا كَفًّا.

( ٢٤٩٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي جَحْشٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ أَكَلَ مَعَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا ، فَقَالَ : إِنِّي قَدْ قَارَنْتُ فَقَارِنُوا.

(۲۳۹۸۲) حضرت ابو جش ،حضرت ابو ہر ہرہ دینٹو کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھجوریں کھائیں قوفر مایا: میں ملار ہاہوں ہتم بھی ملاکر کھاؤ۔

( ٢٤٩٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حَبِيبَةَ بِنْتِ عَبَّادٍ ، عَنْ أُمِّهَا ، قَالَتْ : سَأَلْتُ عَالِشَةَ عَنِ الْقِرَانِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ ؟ فَقَالَتْ :لَوْ كَانَ حَلَالًا كَانَ دَنَانَةً.

(۲۳۹۸۳) حضرت حبیبہ بنت عباد،اپی والدہ ہے روایت کرتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عا کشہ خواہد نفا سے دو کھجوروں کے ملانے کے بارے میں سوال کیا؟ توانبوں نے جواب دیا۔اگریہ کام حلال ہوتب بھی پیکینگی ہے۔

( ٢٥ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ التَّمْرَ فِي أَهْلِهِ

جوحفزات، اپنے گھر میں کھجورر کھنے کومتحب سمجھتے ہیں

( ٢٤٩٨٤ ) حَذَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ طَحُلاَءَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الرِّجَالِ ، عَنْ أُمَّهِ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَا عَائِشَةُ ، بَيْتُ لَيْسَ فِيهِ تَمْرٌ جِيَاعٌ أَهْلُهُ. (مسلم ١٥٣ـ ابوداؤد ٢٨٣٧)

(۲۳۹۸۳) حضرت نیا نشه بنی ملفه خواست ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے جناب نبی کریم میزائشنے نیج نے فرمایا:''اے عائشہ بنی مذیخہ!وہ گھر ریست سے مصرت نیا نشه بنی ملفہ نے کا مسامین میں کہ مجھے جناب نبی کریم میزائشنے نیج نے فرمایا:''اے عائشہ بنی مذیخ

والے بھوے ہوتے ہیں جن کے گھر میں تھجور نہ ہو۔'' ( ٢٤٩٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ مُنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ لَا يُفَارِقَ بُيُوتَهُمُّ

( ٢٤٩٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً نُنْ سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَبِي مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَجِبُونَ أَنْ لَا يُفَارِقَ بُيُوتَهُمُّ التَّمْرُ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَسَأْفَسِّرُهُ : كَانَ إِذَا دَخَّلَ عَلَيْهِمُ الدَّاخِلُ فَأَرَادُوا كَرَامَتَهُ ، فَحَبَسُوهُ وَقَرَّبُوهُ مِنْ قَرِيبٍ . فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ أَكْرَمُوهُ ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلُ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ

قَالَ إِبْرَاهِمُ وَأَخْرَى ؛ يَجِيءُ السَّائِلُ وَلَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ الْبَيْتِ خُبْزٌ ، وَلَا يُوَاتِي أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَخُنُوا لَهُ مِنَ الدَقِيقِ وَالْحُرْقِ وَلَا يُواتِي أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَخُنُوا لَهُ مِنَ الدَقِيقِ وَالْحُرُقِينِ وَلَحُو ذَلِكَ ، فَيَغْنِي عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ، وَيَسْتَقِيمُ بِهِ السَّائِلُ . الدَقِيقِ وَالْحُرْقَ وَلِكَ ، فَيْغُنِي عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ، وَيَسْتَقِيمُ بِهِ السَّائِلُ .

( ۲۳۹۸۵ ) \*منت ابراہیم ہے روایت ہے کہ پہلے لوگ اس بات کو مجبوب رکھتے تھے کدان کے گھروں سے کھبور ختم نہ ہو۔ حضرت ابرانیم ہے ہیں۔ میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں جب ان لوگول کے بال کوئی داخل ہوتا اور وہ اس کی عزت واکرام کرنا چاہے تو اس کوروک لیتے اوراس کو کھانا پیش کرتے۔ پس اگر وہ اس کو کھالیتا تو اس کا اگرام کرتے اوراگر وہ اس کو نہ کھا تا تو یم ان کے لئے کھایت کرجا تا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں۔ ایک دوسری تشریح کے مطابق ، کوئی سائل آتا اور گھر والوں کے پاس روئی نہ بوتی اور وہ گھر والے ،خود کواس بات پر آمادہ پاتے کہ اس سائل کو گندم یا آئے میں سے دیں تو وہ اس کوایک ، دو کھجوریں وغیرہ دیے۔

لِس بِيُّهُرُوالُول کُوبِهِی کفایت کرجاتی اور سائل کا کام بھی چِل جاتا۔ ( ۶۶۹۸۷ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُصْعَب بْنِ سُلِنْهِ ، عَنْ أَنْهِ ، قَالَ : ذَأْنْتُ النَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَانْهِ مَنِ لَا يَهُ مُرَّالًا مُرْهُمُ

( ٢٤٩٨٦) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُصْعَبٍ بُنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مُفْعِيًا تَمْرًا. (مسلم ١٦١٦ ابوداؤد ٣٧٦٥)

(۲۲۹۸۲) حفرت انس بن تؤ ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب بی کریم مِلِفِظِیْ کواس حالت میں تھجوری کھاتے دیکھاہے کہ آپ مِنْ اور ان کو ملا کر کھڑا کیا ہواتھا اور کولہوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔

## ( ٢٦ ) فِي التَّسْمِيةِ عَلَى الطَّعَامِ

#### كهانے يربسم الله يرهنا

( ٢٤٩٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، وَمُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، عَنْ زَكْرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِى بُرُدَةً ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبُدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكُلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا. (مسلم ٨٩- ترمذى ١٨١٢)

(۲۲۹۸۷) حضرت انس بن ما لک تفاقفہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللّه مَلِّفْظَفَافِیَّ نے ارشاد فرمایا:'' یقینا اللّه تعالیٰ بندے سے راضی ہوتے ہیں اس بات پر کہ وہ کوئی لقمہ کھائے تو اس پر اللّه کی تعریف کرے یا پانی کا گھونٹ پیئے تو اس پر اللّه تعریف تعریف

( ٢٤٩٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ: حِدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنُ جَابِرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عِنْرِيسِ بْنِ عُرْقُوبٍ ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: مَنْ قَالَ حِينَ يُوضَعُ طَعَامُهُ: بِسْمِ اللهِ خَيْرُ

بِي حَبِيدِ اللهِ عَنْ عِمْرِيسِ بِنِ عَرَقُوبِ، قَالَ عَلَ عَلَمُ اللهِ خَيْرَ اللهِ خَيْرَ اللهِ خَيْرَ اللهِ خَيْرَ اللهِ عَلَى اللهِ خَيْرَ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى إِلَيْهِ مِلْ وَفِي السَّمَّاءِ، لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ دَاءٌ، اللَّهُمَّ اجْعَلُ فِيهِ بَرَكَةً وَعَافِيَةً وَشِفَاءً، فَلاَ يَضُرُّهُ ذَلِكَ الطَّعَامُ مَا كَانَ.

يَضُرُّهُ ذَلِكَ الطَّعَامُ مَا كَانَ.

(٢٣٩٨٨) حضرت عبرالله في ما يرفحص كهانا ركت با وه كمتم بيل كره سالة في ما يرفحص كهانا ركت بات

وقت یہ کیج۔ (ترجمہ) شروع اللہ کے نام سے جو بہترین نام ہے۔ جو پکھیز مین وآسان میں ہے و واللہ کے سئے ہے۔ اس کے نام کے ساتھ کوئی بیماری نقصان نہیں ویتی۔اے اللہ!اس کھانے میں برکت، عافیت اور شفاء پیدا فر ہا۔ تو یہ کھانا جیسا بھی و نقسان نہیں ویتا۔ الفرابن الي شيه مترجم (جلد) كي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي الفراد الفرطيعة المحالي المحالية المحالي

( ٢٤٩٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : إِذَا طَعِمْتَ فَنَسِيتَ أَنْ تُسَمِّى ، فَقُلُ : بِسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ.

(۲۳۹۸۹) حضرت على وافيز سے روايت ب، وه كتب بين كه جبتم كها تا كهاؤادربسم الله يزهنا بهول جاؤتو يه كهو-بيسم المله فيي أوّليه وَآخِرِهِ.

( ٢٤٩٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَن تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : حُدَّثُتُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهَ عَلَى طَعَامِهِ وَحَمِدَهُ عَلَى آخِرِهِ ، لَمْ يُسْأَلُ عَنْ نَعِيمٍ ذَلِكَ الطَّقَامِ.

(۲۳۹۹۰)حضرت تمیم بن سلمہ ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بیصدیث بیان کی گئی ہے کہ جب آ دمی اپنے کھانے پر اللہ کا نام لے اور آخر میں اللہ کی تعریف کرے تو اس آ دمی ہے اس کھانے کی نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔

( ٢٤٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدُ ، قَالَ : كَانَ سَلْمَانُ إِذَا طَعِمَ يَقُولَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا الْمُؤُونَةَ ، وَأَوْسَعَ لَنَا الرِّزْقَ.

(۲۳۹۹۱) حضرت حارث بن سوید سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان جب کھانا کھا لیتے تو کہتے۔ (ترجمہ) تمام تعریفیں اس الند کے لئے ہیں جو ہمارے لیئے مشقتوں سے کفایت کر گیااورہمیں خوب وسیع رزق دیا۔

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِذَا أَكَلَ طُعَامًا، قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا ، وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ. (ترمذى ٣٨٥٤ـ ابوداؤد ٣٨٣٢)

(۲۳۹۹۲) حضرت ابوسعیدے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله ﷺ جب کھانا تناول فرماتے تو یہ کہتے۔ (ترجمہ) تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھلا یا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔

( ٢٤٩٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ هِلَالٍ ، عَنْ عُرْوَةً ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ ، قَالَ

سُبْحَانَكَ مَا أَحْسَنَ مَا تُبُلِّينَا ، سُبْحَانَكَ مَا أَحْسَنَ مَا تُغْطِّينَا ، رَبَّنَا وَرَبَّ أَبْنَائِنَا ، وَرَبَّ آبَانِنَا الْأَوَّلِينَ ، قَالَ:ثُمَّ يُسَمِّى اللَّهَ جَلَّ ثَنَاوُهُ ، وَيُضَعُ يَدَهُ.

(۲۳۹۹۳) حضرت بلال ، حضرت عروہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ جب کھانا رکھ دیا جاتا تو آپ جیٹینے کہتے۔ تو پاک

ہے۔ کی قدر خوبسورت ہے۔ تو پاک ہے۔ کسی قدر خوبصورت اشیاء تو نے ہمیں عطا کیں ہیں۔ اے ہمارے پروردگار! اے ہمارے پروردگار، راوی کہتے ہیں۔ پھروہ القد جل شاند کانام لیتے اور اپناباتھ ورکھار، راوی کہتے ہیں۔ پھروہ القد جل شاند کانام لیتے اور اپناباتھ ورکھار، راوی کہتے ہیں۔ پھروہ القد جل شاند کانام لیتے اور اپناباتھ ورکھار، رکتے۔

٢٤ ٢٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ ذَكُوَانَ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَالِشَهَ ، أَنَّهُ قَدَّمَ

إِلَيْهَا طَعَامٌ ، فَقَالَتْ : انْسَدِمُوهُ ، فَقَالُوا : وَمَا إِدَامُهُ ؟ قَالَتْ : تَحْمَدُونَ اللَّهَ عَلَيْهِ إِذَا فَرَغُتُمْ. (۲۲۹۹۳) حضرت ذكوان الى صالح ، حضرت عائشه ثناه نيخاكے بارے ميں روايت كرتے ہيں كه حضرت عائشه ثناه نيخا كو كھانا پيش

ر میں میں سے خرمایا: اس کے ساتھ سالن بھی بنالو۔لوگوں نے پوچھا۔اس کا سالن کیا ہے؟ آپ میں مذخفانے فرمایا: جب تم کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: اس کے ساتھ سالن بھی بنالو۔لوگوں نے پوچھا۔اس کا سالن کیا ہے؟ آپ میں مذخفانے فرمایا: جب تم فارغ ہوچکوتو اللہ تعالیٰ کی اس پرتعریف کرو۔

( ٢٤٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ ، قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطُعَمْنَا وَسَقَانًا ، وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ.

(۲۲۹۹۵) حضرت اساعیل بن الی سعید سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوسعید خدری جل نے کے پاس کھانا رکھا جاتا تو

آپ رہائی کہتے (ترجمہ) تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔

( ٢٤٩٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ بِمِثْلِهِ

(۲۳۹۹۲) حضرت اساعیل بن الې معید،اپنے والد ہے ایسی، بی روایت بیان کرتے ہیں۔ ریس ریس کی مدد و دریا ہے والد ہے دی میں دیا ہے دی اور میں میں میں استان کی استان کی استان کی میں میں میں میں می

( ٢٤٩٧) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْجُرَيْرِى ، عَنْ أَبِى الْوَرْدِ ، عَنِ ابْنِ أَعْبَدَ ، أَوِ ابْنِ مَعْبَدٍ ، قَالَ قَالَ عَلِيٌّ : تَدْرِى مَا حَقُّ الطَّعَامِ ؟ قُلْتُ : وَمَا حَقُّهُ ؟ قَالَ : تَقُولُ بِسُمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا ، قَالَ : تَقُولُ بِسُمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا ، قَالَ : تَقُولُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا.

(۲۲۹۹۷) حضرت ابن اعبد سیا ابن معبد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی بڑا ہونے ارشاوفر مایا جمہیں پہت ہے کہ کھانے کاحق کیا ہے؟ میں نے بوچھا: اس کا کیاحق ہے؟ آپ اور ہونے فر مایا جم کہو۔ ہم اللہ! اے اللہ! جو کھا آپ ہمیں رزق دیں اس میں برکت (بھی) دیں۔ حضرت علی بڑا ہونے کہا۔ جانتے ہو کہ کھانے کاشکر کیا ہے؟ میں نے بوچھا۔ اس کاشکر کیا ہے؟ آپ اور ہمیں بلایا اور جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ آپ اور ہمیں بلایا اور جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ (۲٤۹۸ ) حَدَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِیسَ ، عَنْ حُصَیْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ التَّیْمِی ؛ أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ : الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی أَطْعَمَنَا وَسَقَاناً.

(۲۳۹۹۸) حضرت ابراہیم تیمی کے بارے میں روایت ہے کدوہ کہا کرتے تھے (ترجمہ) تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے جمیں کھلایا یلایا اور جمیں مسلمان بنایا۔

( ٢٤٩٩٩) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَمَانَا الْمُؤُونَةَ ، وَأَخْسَنَ لَنَا الرِّزْقَ.

(۲۳۹۹۹) حضرت ابراہیم تیمی کے بارے میں روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے (ترجمہ) تمام تعریفیں اس التہ کے لئے ہیں جو بسیں مشقت سے کفایت کرتا ہے اور جمیں اچھارز ق ویتاہے۔ ( ... ٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هَشَامٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي لَا يُؤْتَى بِطَعَامٍ وَلَا شَرَاب ، حَتَّى الشَّرْبَةَ مِنَ الدَّوَاءِ ، فَيَطْعَمُهُ ، أَوْ يَشْرَبُهُ حَتَّى يَقُولَ ۚ الْمَحْمُدُ لِلَهِ الَّذِى هَدَانَا ، وَأَطْعَمْنَا ، وَسَقَانًا وَنَعَّمَنَا ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ مَّ فَيَطُعَمُهُ ، أَوْ يَشْرَبُهُ حَتَّى يَقُولَ ۚ الْمَحْمُدُ لِلَهِ الَّذِى هَدَانَا ، وَأَطْعَمْنَا ، وَسَقَانًا وَنَعَمَنَا ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ ، اللَّهُ مَثْلُو اللَّهُ ، فَا صَاءَ اللَّهُ ، فَا صَاءَ اللَّهُ ، لَا فَيُولُ اللَّهُ ، مَا صَاءَ اللَّهُ ، لَا فَيُولُ ، إِلَهُ الصَّالِحِينَ ، وَرَبَّ الْعَالَمِينَ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، مَا صَاءَ اللَّهُ ، لاَ

قُوَّةً إِلاَّ بِاللَّهِ ، اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيمَا رَزَقُتنَا ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . (٢٥٠٠٠) حضرت بشام سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کے پاس کوئی کھانا یا مشروب نہیں لایا جاتا تھا۔ یہال تک کہ

( ۲۵۰۰۰) مشرت بشام سے روایت ہے، وہ ہے بیل ایریز سے والد سے پال کوئی ھا بایا سروب بین نایا جا با ھا۔ یہاں میں د بوائی کا ایک گھونٹ بھی لا یا جاتا۔ جس کو وہ کھاتے یا پیتے تو یہ کہتے۔ تمام تعریفیں اس القد کے لئے بیں جس نے ہمیں ہوایت دی او رہم نے سبح وشام ،کمل خیر کے ساتھ کی۔ ہم آپ سے کمل نعمتوں اور ان کے شکریہ کا سوال کرتے ہیں۔ آپ کی (عطا کردہ) خیر کے ملاوہ کوئی خیز ہیں ہے۔ آپ کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ اے صالحین کے معبود! اے جہانوں کے پروردگار۔ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ ( وہی ہوتا ہے ) جمالقہ چاہتا ہے۔ طاقت اللہ کی طرف

ت ہے۔ا اللہ! آپ نے جمیں جورز ق عطافر مایا ہے اس میں برکت دیجئے اور جمیں جہنم کے عذاب سے بچالیجئے۔

( ٢٥..١ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، عَنْ حَمَّادٍ بُنِ سَلَمَةً ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَ عَمِنْ طَعَامِهِ ، قَالَ : اللَّهُمَّ أَشْبَعْتَ وَأَرْوَيْتَ فَهَنَّنَا ، وَرَزَقْتَنَا فَأَكْثَرْتَ وَأَطْيَبْتَ فَزِدْنَا.

اِدا کوع مِن طعامِوہ ، کال اللهم السبعت و ارویک عهد ، وروک کا سوک و عیدت موروں. (۲۵۰۰۱) حضرت عطا ، بن السائب، حضرت معید بن جبیر کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ جب اپنے کھانے سے فارخ

ہوبات تو کتے۔(ترجمہ)اےالقد! آپ نے (جمیں) سپر دکر دیا ہے اور آپ نے (جمیں) سپراب کردیا ہے لیس آپ (اس کو) استان میں مصرف میں معموم میں مصرف میں مصرف میں استان میں مصرف میں الدفیار میں مصرف میں الدفیار میں مصرف میں ا

بمارے لیے خوشگوار بنادیجئے اورآپ نے جمیں رزق دیااور بہت دیااورخوب دیا پس جمیں اورعطا فرما ہے۔

، ٢٥..٢) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِى حَفْصَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

جُنيْرٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا وُضِعَ الطُّعَامُ فَسَمَّيْتَ فَكُلْ مَا جِيءَ بِهِ ، فَإِنَّهُ يُجْزِنُكُ السَّسِيَّةُ الْأُولَى.

بھیر ہوں مان بیار رہیں مصلہ مان ہوں ہے۔ ( ۲۵۰۰۲ ) حضرت سعید بن جبیر ہے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا: کہ جب کھانا رکھ دیاجائے تو تم (ایک مرتبہ ) بسم اللہ پڑھ وق

ر میں ہوتا ہے جائے تھم اس کو کھا اوا ور تمہارے لیے وہی پہلی ہم القد کفایت کر جائے گی۔ تیم رجو پچھالا یہ جائے تھم اس کو کھا اوا ور تمہارے لیے وہی پہلی ہم القد کفایت کر جائے گی۔

### ( ٢٧ ) مَنْ كَانَ يَأْكُل مُتَّكِئًا

#### جولوگ تكيدلگا كركھاتے تھے

( ٢٥..٢ ) حَدَّثَنَا وَكِتْ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ نِي أَسِي رِنَادٍ ، فَالَ ·أَخْبَرَيِي مَنْ رَأَى ابْنَ عَبَاسٍ يَأْكُلُ مُتكِناً.

(۳۵۰۰ مفرت یزید بن الی زیاد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس آ دمی نے بتایا جس نے (خود )حضرت ابن عباس شاہیٰ کو تکسالگا کر کھاتے دیکھا تھا۔

( ٢٥..٤ ) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :مَا أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَكِنَاً قَط إِلَّا مَرَّةً ، قَالَ :اللَّهُمَّ إِنِّى عَبْدُك وَرَسُولُك.

(۲۵۰۰۴) حضرت مجامد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِنَّا الْحَقَاقَةَ نے صرف ایک مرتبہ تکیدلگا کر کھانا کھایا تھا اور فرمایا

تھا: ''اے اللہ! یقیناً میں تیرا بندہ ہوں اور تیرارسول ہوں۔''

( ٢٥.٠٥ ) حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنُ حُصَيْنٍ ، قَالَ :لَمَّا قَدِمَ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ هَاهُنَا ، إِذَا هُوَ بِمَسْلَحَةٍ لآلِ فَارِسٍ ، عَلَيْهِمُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ :هزارمرد ، قَالَ :فَذَكَرُوا مِنْ عِظمِ خَلْقِهِ وَشَجَاعَتِهِ ، قَالَ :فَقَتَلَهُ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ ، ثُمَّ دَعَا بِهَدَائِهِ فَتَهَدَّى وَهُوَ مُتَّكِءٌ عَلَى جِيفَتِهِ ، يَعْنِي جَسَدَهُ.

(۲۵۰۰۵) حضرت تھیں سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت خالد بن ولید دہاؤہ ، یہاں پرتشریف لائے تو آپ وہاؤہ کا گزرائل فارس کی ایک چوکی پر ہواجہاں ان پر ایک مردگران تھا جس کو'' ہزار مرد' کہا جاتا تھا۔ راوی کہتے ہیں پس لوگوں نے اس کی جہامت کا جم اور اس کی شجاعت کا ذکر کیا۔ راوی کہتے ہیں، حضرت خالد بن ولید جہاؤہ نے اس کوئل کردیا چرآپ وہاؤہ نے ناشتہ منگوایا اور آپ دہاؤہ نے اس کے مردارجم پر تکی لگائے ہوئے ناشتہ کیا۔

( ٢٥.٠٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ كُنَّا نَأْكُلُ وَنَحْنُ مُتَكِئُونَ.

(۲۵۰۰۱) حضرت عطاء سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کھایا کرتے تھے درانحالیکہ ہم تکیدلگائے ہوتے تھے۔

( ٢٥..٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَأْكُلُوا تُكَاةً ، مَخَافَةَ أَنْ تَعْظُمَ بُطُونُهُمْ.

(۲۵۰۰۷) حضرت ابراہیم ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگ تکمیدلگا کرکھانے کواس خوف سے ناپیند کرتے تھے کہ کہیں ان کے پیٹ نہ بڑھ جا کیں۔

( ٢٥٠.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَأْكُلُ مُتَكِنًا.

(۲۵۰۰۸) حضرت ابو ہلال سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن میرین کوتکیدلگائے کھاتے ویکھا ہے۔

( ٢٥.٠٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، يَرْفَعُهُ ، قَالَ : أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكِنًا.

(بخاری ۵۳۹۸ ترمذی ۱۸۳۰)

(۲۵۰۰۹) حضرت ابو قیقه سے روایت ہے اور وہ اس کو مرفو عابیان کرتے ہیں کہ بہر حال میں تو تکیدلگا کرنہیں کھا تا۔

( ٢٥.١٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَامُ بْنُ مِصَكٌّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَبِيدَةَ

فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مُتَكِنًا ؟ فَأَكَلَ مُتَكِنًا.

(۱۵۰۱۰) حضرت ابن سیرین میشید سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبیدہ کے ہاں حاضر ہوااوران سے میں نے تکیدلگا کر کھانے والے شخص کے متعلق سوال کیا؟ تو انہوں نے مجھے تکیدلگا کر کھا کر دکھایا۔

## ( ٢٨ ) الرَّجُلُ يَشْتَرِى لَهْلِهِ اللَّحْمَ

## جو مخص این اہل خانہ کے لئے گوشت خرید تا ہے

( ٢٥٠١ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :رَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ مَعَ رَجُلٍ دَرَاهِمَ ، فَقَالَ :أَيُّ شَيْءٍ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ ؟ فَقَالَ :هَذِهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَلَاثُونَ دِرْهَمَّا ، أَرِيدُ أَنْ أَشْتَرِى بِهَا سَمْنًا لِرَمَضَانَ ، فَقَالَ :تَجْعَلُهُ فِى السُّكُرُّجَةِ وَتَأْكُلُهُ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، قَالَ :اذْهَبْ فَادْفَعُهَا إِلَى امْرَأَتِكَ ، وَمُرْهَا أَنْ تَشْتَرِى كُلَّ يَوْمٍ بِدِرْهَمٍ لَحْمًا ، فَهُو خَيْرٌ لَك.

(۱۱ - ۲۵) حضرت ابوعمر والشیبانی بے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جانونے نے ایک آ دمی کے پاس پھے دراہم دکھے تو آپ بڑا نوٹو نے ایک آ دمی کے پاس پھے دراہم دکھے تو آپ بڑا نوٹو نے بوچھاتم ان دراہم ہیں، میراارادہ بیہ کہ میں ان سے ماہِ رمضان کے لئے تھی خریدلوں ۔ حضرت ابن مسعود جانونے نوچھاہتم اُس تھی کوچھوٹی رکائی میں ڈالو گے اور پھراس کو کھاؤ گے؟ اس آ دمی نے کہا۔ جی ہاں۔ آپ جائوں نے فرمایا: جاؤ اور بیدراہم تم اپنی بیوی کودے دواوراس سے کہو کہ وہ ہر روز ایک درہم کا گوشت خریدے تو بیتمہارے لیے بہتر ہے۔

( ٢٥٠١٢ ) حَلَّاتُنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَمَّنُ حَلَّتَهُ ، قَالَ : مَرَّ جَابِرٌ عَلَى عُمَرَ بِلَحْمٍ قَدِ اشْتَرَاهُ بِدِرْهَمٍ ، قَالَ : مَلَّ جَابِرٌ عَلَى عُمَرُ بِلَحْمٍ قَدِ اشْتَرَاتُهُ ؟ لَا تَكُنُ مِنْ أَهُلِ هَذِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : اشْتَرَاتُهُ بِدِرْهَمٍ ، قَالَ : أَكُلَّمَا اشْتَهَيْتَ شَيْئًا اشْتَرَيْتَهُ ؟ لَا تَكُنُ مِنْ أَهُلِ هَذِهِ الآيَةِ : ﴿ أَذْهَبُتُمْ طَيْبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنِيَا ﴾.

(۲۵۰۱۲) حضرت آعمش ، اپنی بیان کرنے والے سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر مذات فر مشرت عمر الذات کے پاس سے گزرے اور ان کے پاس گزرے اور ان کے پاس گرزے اور ان کے پاس گوشت تھا جو انہوں نے ایک درہم میں خریدا تھا۔ راوی کہتے ہیں حضرت عمر مذات نے ان سے کہا یہ کیا ہے کیا ہے۔ انہوں نے جواب ویا میں نے اس کوایک درہم میں خریدا ہے۔ حضرت عمر والتو نے کہا۔ کیا جب بھی تمہیں کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے تم اس کوخرید لیتے ہو؟ تم اس آیت کے مصدات لوگوں میں سے نہ بنو۔ (ترجمہ) تم نے اپنی لذتوں کو دنیا کی زندگی میں استعمال کر چکے۔

( ٢٥٠١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَية ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ لَحْمًا. ( ٢٥٠١٣ ) حفرت حمزه بن عبدالله بروايت ب كه حفرت حسن والطيئ كهال مرروز نصف درجم كا كوشت أَ تا تحا۔ ( ٢٥٠١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَية ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي سَلَمَة ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَصِنَعُ طَعَامًا يَحْضُرُهُ ، فَلَا يَأْكُلُونَ ، فَقَالَ : مَا شَأْنَهُمْ لَا يَأْكُلُونَ ؟ فَقَالُوا : إِنَّكَ لَا تَأْكُلُ فَلَا يَأْكُلُونَ ، فَآمَرَ بِدِرْهَمْ كُلَّ

یوم مِنْ صُلُبِ مَالِهِ فَأَنْفَقَهَا فِی الطَّنْحِ ، فَأَكُلُ وَأَكُلُوا.

(۲۵۰۱۳) حضرت جابر بن الی سلمہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کھانا بنایا کرتے تھے۔ (ان کے لئے)

جوان کے پاس حاضر ہوتے ، لیکن حضرت عمر ہوائٹو نے اس نے ہیں کھایا تو لوگوں نے بھی نہیں کھایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیٹیوز

ز لاحمائتہ میں کا بوا سرک لوگ کھا۔ ترنہیں ہوں؟ لوگوں نر تا اسک آ ۔ زنہیں کھایا تو انہوں نے بھی نہیں کھایا۔ حنائحہ

نے پوچھا ہمہیں کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ کھاتے نہیں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ آپ نے نہیں کھایا تو انہوں نے بھی نہیں کھایا۔ چنا نچہ آپ پرلیٹیز نے اپنے خاص مال سے روزانہ کی بنیاد پرایک درہم کا تھم دیا جس کو پکانے میں خرچ کیا جاتا تھا پھر آپ پرلیٹیز نے بھی کھاتا سی سیست میں میں جھری ہیں۔

(٢٥٠١٥) حفرت الوائل بروايت بوه كتب بي كد حفرت فعلى والنظير برجعد كوايك درجم كا كوشت خريدت تق -( ٢٥٠١٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : يَكْفِى أَهْلَ الْبَدْتِ فِي

الشَّهُرِ بِثَلَاثُةِ دَرَاهِمَ لَحْمٍ. الشَّهُرِ بِثَلَاثُةِ دَرَاهِمَ لَحْمٍ.

(۲۵۰۱۲) حضرت الواتحق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر دیا تئے نے فرمایا: ایک گھر والوں کومہینہ میں تین دراہم کا گوشت کفایت کرتا ہے۔

( ٢٥.١٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : كَانَ لِعَلِيٍّ الْمُرَأْتَانِ ، كَانَ يَشْنَرِى كُلَّ يَوْمٍ لِهَذِهِ يِنِصُّفِ دِرْهَمٍ لَحْمًا ، وَلِهَذِهِ يِنِصُفِ دِرْهَمٍ لَحمًا.

(۱۵۰۱۷) حضرت علی بن ربیعہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی وہائٹو کی دو بیویاں تھیں، چنانچہ آپ وہائٹو ہرروز آ دھے درہم کا گوشت ایک کے لئے اور آ دھے درہم کا گوشت دوسرے کے لئے خریدا کرتے تھے۔

## ( ٢٩ ) مَنْ كَرِهَ مُدَاوَمَةَ اللَّحْمِ

#### ر ۲۰۰۰) من حرِه معدادت العصرِ جو حضرات گوشت کی مداومت کونا پسند کرتے تھے

( ٢٥-١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حِزَامِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرٌ لِينِيهِ : لَا تُدِيمُوا أَكُلَ اللَّحْمِ ، وَلَا تُلَظُوا بِالْمَاءِ الْعَذْبِ ، وَلَا تُديمُوا لَبْسَ الْقَمِيصِ.

" (۲۵۰۱۸) حضرت حزام بن ہشام اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بڑی تو نے اپنے بیٹول سے کہا،تم گوشت کھانے معر

میں مداومت نه کرواورتم میٹھا پانی پینے میں کثرت نه کرواورتم دواماً قمیص نه پہنو۔

( ٢٥٠١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ رَافِعٍ ، عَنِ الْقَفْقَاعِ بُنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : قَالَتْ عَاثِشَةُ : يَا بَنِي تَمِيمٍ ، لَا تُدِيمُوا أَكُلَ اللَّحْمِ ، فَإِنَّ لَهُ ضَرَاوَةٌ كَضَرَّاوَةِ الْحَمْرِ.

(٢٥٠١٩) حضرت قعقاع بن حكيم ب روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت عائشہ والثور نے فرمايا۔ اے بنوتميم! تم كوشت كھانے كى مداومت ندكرو، كيونكه كوشت كى بھى درندگى ہوتى ہے جيسا كەشراب كى درندگى ہوتى ہے۔

( ٢٥٠٢٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيْعَابُ بِأَنْ لَا يَصْبِرَ عَن اللَّحْمِ. (۲۵۰۲۰) حضرت ہشام بن عروہ ،اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ( کسی ) آ دمی کواس بات برمعیوب کہا جا تا

تھا کہوہ گوشت ہے مبرنہیں کرسکتا تھا۔

# (٣٠) الأكلُ مَعَ الْمَجْذُومِ

## جذام والے آدمی کے ساتھ کھانا

( ٢٥٠٢١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شَهِيدٍ ، عَنِ ابْنِ بْرَيْدَةَ ؛ أَنَّ سَلْمَانَ كَانَ يَصْنَعُ الطَّفَامَ مِنْ كُسْبِهِ، فَيَدْعُو الْمَجْذُومِينَ فَيَأْكُلُ مَعَهُمُ.

(۲۵۰۲۱) حضرت ابن بریدة سے روایت ہے کہ حضرت سلمان، بذات خودا بنی کمائی ہے کھانا تیار کرتے پھر جذام والوں کو بلاتے اوران کے مراہ کھانا کھاتے۔

( ٢٥٠٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يَأْكُلُ مَعَ مَجْذُومٍ ، فَجَعَلَ يَضَعُ يَدَهُ مَوْضِعَ يَدِ الْمَجْذُومِ.

(۲۵۰۲۲) ایک آ دمی سے روایت ہے کہ اس نے حضرت ابن عمر دہاٹھ کو جُذام والے آ دمی کے ساتھ کھانا کھاتے دیکھا کہ حضرت ابن عمر والله عدام والے كے باتھ كى جكدا بنا باتھ ركھر بے تھے۔

( ٢٥٠٢٣ ) حَلَثَنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَفُدْ مِنْ ثَقِيفٍ ، فَأْتِيَ بِطَعَامٍ ، فَدَنَا الْقَوْمُ وَتَنَحَى رَجُلٌ بِهِ هَذَا الدَّاءُ ، يَعْنِي : الْجُذَامَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُرٍ : أَذُنَّهُ ، فَدَنَا ، فَقَالَ : كُلُّ ، فَأَكَّلَ وَجَعَلَ أَبُو بَكُرٍ يَضَعُ يَدَهُ مَوْضِعَ يَدِهِ.

(۲۵۰۲۳) حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم، اپ والدے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر داہؤ کے پاس قبیلہ ثقیف کا

ایک وفدآیا، چنانچه کھانالایا گیا تو سب لوگ قریب ہو گئے اورا یک آ دمی جس کویہ جذام والی بیاری تھی ایک طرف ہو گیا۔حضرت ابو بكر جائثة نے اس سے كہا قريب ہوجاؤ، چنانچہ وہ قريب ہو گيا۔ پھر حضرت ابو بكر جائثة نے كہا كھاؤ۔ پس اس نے كھايا اور حضرت ابو مجر دن ٹونے نے اپناہاتھ اس کے ہاتھ کی جگدر کھنا شروع کیا۔

( ٢٥.٢٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ فَصَالَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شَهِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِى قَصْعَةٍ ، فَقَالَ : كُلُّ ، بِسُمِ اللهِ ثِقَةً بِاللَّهِ ، وَتَوَكُّلًا عَلَى اللهِ. (ابوداؤد ٣٩٢١ ابن ماجه ٣٥٣٢)

(۲۵۰۲۳) حضرت جابر بن عبدالله ہے روایت ہے کہ جناب رسول الله مُؤْفِظَةً نے جذام والے آ دمی کا ہاتھ پکڑا اور اس کواپنے

ساتھ پیالہ میں شامل کیااور فر مایا:'' کھاؤ ، کسم اللہ ، اللہ پراعتاداوراللہ پرتو کل کرتے ہوئے۔''

( ٢٥.٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلَّ أَسُودُ بِهِ جُدَرِيٌّ قَدُ تَقَشَّرَ ، لَا يَجْلِسُ إِلَى جَنْبِ أَحَدٍ إِلَّا أَقَامَهُ ، فَأَحَذَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجُلَسَهُ إِلَى جَنْبِهِ.

(۲۵۰۲۵) حفرت محیلی بن جعدہ سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ ایک سیاہ رنگ، چیک زوہ آ دی آیا، حس کے تھیکے أثر رہے تھے۔وہ

جس کے پبلومیں بیٹھتاوہی اس کواٹھادیتا تھا، کیکن جناب نبی کریم مِنْ اِنْفِیْجَۃِ نے اس کاہاتھ پکڑااوراس کواپنے پبلومیں بٹھالیا۔

( ٢٥.٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي بُكَيْر ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَزِقَ بِابْنِ عَبَّاسٍ مَجُذُومٌ ، فَقُلْت لَهُ : تَلْزَقُ بِمَجْذُومٍ ؟ قَالَ : فَامْضِى ، فَلَعَلَّهُ خَيْرٌ مِنِّى وَمِنْك.

آپ مجذوم کے ساتھ چیٹے ہیں؟انہوں نے فر مایا: چھوڑ و، ہوسکتا ہے کہ وہتم ہےاور جھے ہے بہتر ہو۔ پر بیان بیسر \* سرد و در بیسر دینو ہے در در در در در در در در میں بیسر کرد وجوم میں کا در در در کا در در کا در

( ٢٥.٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ قَيْسٍ ، عَنُ مِقْسَمٍ ، قَالَ : كَانُوا يَتَقُونَ أَنْ يَأْكُلُوا مَعَ الْأَعْمَى وَالْأَعْرَجِ وَالْمَرِيضِ ، حَتَّى نَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾.

(۲۵۰۴۷) حفرت مقسم سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ اندھے انگڑے اور مریف کے ہمراہ کھانا کھانے سے پر ہیز کرتے تھے یہاں تک کہ بیآیت نازل ہوئی۔ (ترجمہ) نابینا، اپا ہجا اور مریض پر پچھ حرج نہیں۔

( ٢٥.٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُنْذِر ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُفَيْمٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ لَأَهْلِهِ : اصْنَعُوا لِي خَبِيصًا ، قَالَ : فَصَنَعُوا ، قَالَ : فَصَنَعُوا ، قَالَ : فَجَعَلَ الرَّبِيعِ بُنِ خُفَيْمٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ لَاَهْلِهِ : اصْنَعُوا لِي خَبِيصًا ، قَالَ : فَجَعَلَ الرَّبِيعُ يُلْقِمُهُ وَلَعَابُهُ يَسِيلُ ، فَلَمَّا أَكُلَ وَخَرَجَ،

قَالَتْ لَهُ أَهْلُهُ : تَكَلَّفْنَا وَصَنَعْنَا فِيهِ ، أَطْعَمْتَهُ ؟ مَا يَدُرِي هَذَا مَا أَكُلَ ، قَالَ الرَّبِيعُ : لَكِنَ اللَّهُ يَدُرِى.

(۲۵۰۲۸) حضرت رئیج بن خثیم سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہتم میرے لیے کھجوراور کھی کا حلوہ تیار کرو۔ راوی کہتے ہیں۔ گھر والوں نے بیہ تیار کردیا۔ پھرانہوں نے ایک ایسے آ دی کو بلایا جس کو دیوا نگی تھی۔ تو حضرت رہیج نے اس کولقہ بنا کر کھلا نا شروع کیا حالانکہ اس کا تھوک بہدر ہاتھا۔ چنانچہ جب اس نے کھانا کھالیا اور چلا گیا تو حضرت رہیج سے ان کی گھر والی نے کہا۔ ہم نے اس حلوہ کو بنانے میں اس قدر تکلف کیا اور آپ نے اس کو کھلا دیا؟ اس کو کیا معلوم کہ اس نے کیا کھایا ہے؟ حضرت رہیج

نے جواب دیا۔ لیکن اللہ تعالی کوتو معلوم ہے۔

( ٢٥.٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَافِع بُنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمَّ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَالِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ لِي مَوْلًى مَجْذُومٌ، فَكَانَ يَنَامُ عَلَى فِرَاشِي ، وَيَأْكُلُ فِي صِحَافِي ، وَلَوْ كَانَ عَاشَ كَانَ بَقِي عَلَى ذَلِكَ.

(۲۵۰۲۹) حضرت عائشہ شیعتی میں سے روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میراا یک مجذوم آزاد کردہ غلام تھا۔اوروہ میرے بستر پرسوجا تا تھا۔ اور میرے پیالہ میں کھالیتا تھا۔اگروہ (اب) زندہ ہوتا تو ای طرح (معاملہ ) باقی ہوتا۔

### ( ٣١ ) مَنْ كَانَ يتقِى الْمَجْذُومَ

#### جوحفرات مجذوم سے پر ہیز کرتے تھے

( ٢٥.٣٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَشَرِيكٌ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ فِى وَفُدِ تَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا قَدْ بَايَعُنَاكَ فَارْجِعْ.

(مسلم ۱۲۷\_ احمد ۱۲۷ (۳۸۹)

(۳۵۰۳۰) حفرت عمرو بن شرید، اپ والدے روایت کرتے ہیں کہ بنوٹقیف کے دفد میں ایک جذام زو و مخف تھا۔ تو جناب نبی کریم مِنْ اِلْتَعَاقَةَ فِی اِللہ کے اور '' کریم مِنْ الْتَعَاقَةَ فِی اس کی طرف بیغام بھیجا کہ' ہم نے تہ ہیں بیعت کرلیا ہے، پس تم واپس چلے جاؤ۔''

( ٢٥.٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ النَّهَّاسِ بُنِ قَهْمٍ ، عَنْ شَيْخٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَّيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ ، فِرَارَك مِنَ الْأَسُدِ. (بخارى ١٣/٤ احمد ٢/ ٣٣٣)

(٣٥٠٣) ايک شخ ب روايت بوه کتے بيں که ميں نے حضرت ابو جريره روائق کو کتے مُنا که جناب رسول الله مَلْوَقَقَعَ نے ارشاد فرمايا: "تم جذام زده مخص سے يوں بھا گوجيے تم شير سے بھا گتے ہو۔"

( ٢٥٠٣٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أُمَّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِينَ.

(بخاری کام۔ احمد ۱/ ۲۲۳)

(۲۵۰۳۲) حفرت ابن عباس و اثن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مُؤلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا:'' جذام زدہ لوگوں کی طرف مسلسل نددیکھا کرو۔''

( ٢٥.٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُتَفَى الْمَجْلُومُ.

(عبدالرزاق ۲۰۳۳۱)

(۲۵۰۳۳) حفزت خالد ،حفزت ابوقلا بہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ انہیں مجذوم سے پر ہیز کرنا پسند تھا۔

## ( ٣٢ ) مَنْ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِيدٍ

## جولوگ کہتے ہیں کہ مومن ایک آنت میں کھا تا ہے

( ٢٥.٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَّى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.

(بخاری ۵۳۹۳ مسلم ۱۹۳۱)

(۲۵۰۳۴) حضرت ابن عمر روایت ہے دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مُؤْلِفِظَةً نے ارشاد فر مایا: '' مومن ایک آنت میں کھا تا ہے۔'' کھا تا ہے اور کا فرسات آنتوں میں کھا تا ہے۔''

( ٢٥.٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ. (مسلم ١٦٣١ ـ احمد ٣/ ٣٣٣)

(۲۵۰۳۵) حضرت جابر وہ نی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَنْ اَنْتُنَافِظَةً نے ارشاد فرمایا: ''مؤمن ایک آنت میں کھا تا ہے۔'' کھا تا ہے۔''

( ٢٥.٣٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَّى وَالْحِدِ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.

(ترمذی ۱۸۱۹ احمد ۲/ ۳۳۵)

(۲۵۰۳۱) حفزت ابو ہریرہ رہی تھی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مُلِطَّقِیَج نے ارشاد فرمایا:''مؤمن ایک آنت میں کھا تا ہے اور کا فرسات آنتوں میں کھا تاہے۔''

( ٢٥.٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : أَظُنُّ أَبَا خَالِدٍ الْوَالِبِيَّ ذَكَرَهُ عَنْ مَيْمُونَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ، وَالْمُؤُمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعْي وَاحِدٍ.

(احمد ۲/ ۳۳۵ طیر انی ۱۳)

(۲۵۰۳۷) حضرت میمونه نؤی هذاف سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ جناب رسول الله مِنْفِظِيَّةُ نے ارشاد فر مایا: '' کا فرسات آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن ایک آنت میں کھاتا ہے۔''

( ٢٥.٣٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عُبَيْدٌ الْأَغَرُّ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارِ ، عَنْ جَهْجَاهِ الْفِفَارِى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِى سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِى سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِى مِعَى وَاحِدٍ. (طبرانی ٢١٥٢)

(۲۵۰۳۸) حضرت ججاه غفاری سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللّٰد مَاَ اِنْفَقَعَ نِّے ارشاد فر مایا:'' کا فرسات آنتوں میں کھا تا ہے اورمؤمن ایک آنت میں کھا تا ہے۔''

## ( ٣٣ ) مَنْ قَالَ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكُفِي الإِثْنَيْنِ

#### جوحضرات کہتے ہیں کہایک کا کھانا دوکو کافی ہوتا ہے

( ٢٥.٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِى الإِنْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الإِنْنَيْنِ يَكْفِى الْأَرْبَعَةَ. (مسلم ١٨١ـ ترمذى ١٨٢٠)

(۲۵۰۳۹) حضرت جابر دی تی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِرَالْفَظِیَّةِ نے ارشاد فرمایا: '' ایک آ دمی کا کھانا ، دو آ دمیوں کو کفایت کرجاتا ہے اور دوآ دمیوں کا کھانا ، چار کو کفایت کرجاتا ہے۔''

## ( ٣٤ ) باب الشَّيئينِ يُؤْكُلُ أَحَدُهُمَا بِالآخرِ

### الیی دو چیزوں کاباب،جن میں سے ایک، دوسرے کے ساتھ کھائی جاتی ہے

( ٢٥.٤٠) حَدَّنَنَا حَفُصْ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذَخَلْتُ عَلَى رَجُلِ وَهُوَ يَأْكُلُ تَمْرًا وَيَعَمَجَعُ لَكُمْ وَسَمَّ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَمِّيهِمَا الْأَطْيَبَيْنِ. (احمد ٣/ ٢٥٣) لَبُنًا ، فَقَالَ : هَلُمَّ وَسَمِّ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَمِّيهِمَا الْأَطْيَبَيْنِ. (احمد ٣/ ٢٥٠) لَبُنًا ، فَقَالَ : هَلُمَّ وَسَمِّ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَمِّيهِمَا اللهُ طَيْبَيْنِ . (احمد ٣/ ٢٥٠) من دمن ايك آدى كى خدمت بين حاضر جوااور وه الله عنه الله عنه عنه والدي روايت كرت بين كه مِن كه بين كه مِن ايك آدى كى خدمت بين حاضر جوااور وه آدى مجوز عنه الله عنه عنه والله والله

( ٢٥.٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ فِى يَوْمِ شَاتٍ ، وَفِى يَدِهِ شَرَابٌ ، فَنَاوَلِنِى فَقَالَ :اشْرَبُ ، قُلْتُ :وَمَا هُوَ ؟ قَالَ :ثُلُثُ عَسَلٌ ، وَثُلُثٌ سَمُنْ ، وَثُلُثُ لَبُنَ ، فَقُلْتُ: لَا أُرِيدُهُ ، فَقَالَ :أَمَا إِنَّكَ لَوْ شَرِبْتَهُ لَمْ تَزَلُ دَفِينًا شَبْعَانًا سَائِرَ يَوْمِكَ.

(۲۵۰۳) حفرت عطاء بن سائب، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک سروون میں حضرت علی وہنوز کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کے ہاتھ میں کوئی مشروب تھا۔ انہوں نے وہ مجھے دے دیااور فرمایا: پیو! میں نے پوچھاریکیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: ایک تہائی شہد ہے، ایک تہائی تھی ہے اور ایک تہائی دودھ ہے۔ میں نے عرض کیا میرا دل اس کونہیں چاہتا۔ انہوں نے فرمایا تم اس کواگر پی لو گے تو آج پورادن گری کی حالت میں بھی سیراب رہوگے۔

( ٢٥٠٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ:رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ ، وَخَيْنُمَةَ يَأْكُلَنِ ٱلْيَةً بِعَسَلِ.

معنف ابن الی شیبه متر جم (جلد ) کی در ایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت ابراہیم اور حفرت فیٹمہ کو شہد کے ساتھ گوشت کو

کھا۔ ترو کھیا۔

( ٢٥.٤٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَوٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَاءِ.

النبی صلی اللہ علیہ و سلم یا کل الرطب بِالفِقاءِ . (۲۵۰۴۳س) حفرت عبداللہ بن جعفر چاھئے سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ مُؤْفِظَةَ کو ککڑی کے ساتھ کھجور کھاتے دیکھا۔

هاے دیھا۔ ( ٢٥.٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطِبِ.

(ترمذی ۲۰۰ احمد ۳/ ۱۳۲) مفرت بشام، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مَالِفَظَةَ ، کھور کے ساتھ تر بوز کھایا کرتے تھے۔

( ۳۵ ) الرَّجُل يَرِدُ عَلَى الرَّجُلِ فَيُتُحِفُهُ بِالشَّىءِ كُونَى آ دَى كَى آدَى كِي مِاسِ آئے اور وہ اس كوكوئي شئی تخفہ كرے

( ٢٥.٤٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، قَالَ : أَتَيْنَا ابْنَ سِيرِينَ ، فَقَالَ : مَا أَدُرِى مَا أُطُعِمُك ، لَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ إِلاَّ وَفِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ أَخُرَجَ لَنَا شُهْدَةً فَجَعَلَ يُطُعِمُنا.

اِلْاً وَفِی بَیْتِهِ ، ثُمَّ أُخُو َ جَلَنَا شُهْدَةً فَجَعَلَ یُطُعِمُناً. (۲۵۰۴۵) حضرت ابوخلدہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابن سیرین ویٹیٹیڈ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فیر رمح نہوں مواری جو تمہیری کا بریر گئی جو سے بہت ہوئے ہیں کہ ہم حضرت ابن کے بعد موجد میں میں نامید اسلامی ا

فر مایا: مجھے نہیں معلوم کہ میں تمہیں کیا کھلاؤں گاتم میں سے ہرائیک آدمی کے گھر میں وہ چیز موجود ہے، پھر انہوں نے ہمارے لئے خاص قتم کا شہد نکالا اور ہمیں کھلانے گئے۔

( ٣٦ ) فِي لَحْمِ القِردِ بندر كے گوشت كے بارے ميں

( ٢٥.٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَيْسَ الْقِرْدُ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ. (٢٥٠٣٢) حضرة جامد سروارت مروه كهترين كين "دوسرة الإنعاد" (حواريج المرتان ) من س

(٢٥٠٨٦) حضرت مجابد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بندر'' بھیمة الانعام''(چوبائے جانور) میں سے نہیں ہے۔

سیبہ کے گوشت کے بارے میں

( ٣٧ ) فِي لَحْمِ الْقَنْفُلِ

( ٢٥.٤٧ ) حَلَّتُنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْقُنْفُذَ

( ۲۵ ۰ ۴۷ ) حضرت لیث ،حضرت مجاہد کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ سیبہ کوٹا پیند کرتے تھے۔

( ٢٥٠٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِأَكُلِ الْوَبْرِ بَأْسًا.

(۲۵۰۴۸) حضرت ابن طاؤس ،اپنے والد کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ سیبہ کو کھانے میں کو کی گرج نہیں دیکھتے تھے۔

### ( ٣٨ ) فِي أَكُلِ الْجَرَادِ

#### ٹڈی کھانے کے بارے میں

( ٢٥.٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ. (مسلم ١٥٣١ـ ترمذي ١٨٢١)

(۲۵۰۳۹) حضرت ابن الی او فی روایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول الله مُرافِظَةَ کے ہمراہ سات غزوات میں شرکت کی۔ہم (اس دوران) ٹڈی کھاتے تھے۔

( ٢٥.٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ شَبِيبٍ ، عَنْ جُنْدُبٍ ، رَجُلٌ مِنْهُمْ ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ أَكْلِ الْجَرَادِ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۲۵۰۵۰) حفرت طبیب،حفرت جندب کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن عباس دہاؤہ سے نڈی کھانے کے بارے میں سوال کیا؟ تو حضرت ابن عباس دہاؤہ نے فرمایا: اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔

( ٢٥-٥١ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ذُكِرَ لِعُمَرَ جَرَادٌ بِالرَّبَذَةِ ، فَقَالَ : لَوَدِدْتُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْهُ قَفْعَةً ، أَوْ قَفْعَتَيْن.

(۲۵۰۵۱) حفزت نافع ،حفزت ابن عمر ٹھاٹھ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حفزت عمر ٹھاٹھ کے پاس مقام ربذہ میں نڈی کاذکر کیا گیا توانہوں نے فر مایا: مجھے توبہ بات پسندہے کہ میرے پاس ٹڈی کے ایک یا دوٹو کرے ہوں۔

( ٢٥٠٥٢ ) حَلَّتْنَا حَفْضٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرُ اهِيمَ قَالَ: كُنَّ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ يَتَهَادَيْنَ الْجَرَادَ.

(ابن ماجه ۳۲۲۰)

(۲۵۰۵۲) حفرت حسن بن عبید اللہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کو کہتے سُنا کہ حضرات امہات المؤمنین بنائیں، باہم ایک دوسرے کونڈی، ہدید میں دیا کرتی تھیں۔

( ٢٥٠٥٢) حَدَّثْنَا عَبْدَةً، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَفْدٍ، عَنْ أَبِيه؛ أَنَّهُ كَانَ يُنَقِى لِعَلِي الْجَرَادَ، فَيَأْكُلُهُ.

( ۴۵۰۵۳) حفزت حسن بن سعد، اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ حفزت علی ٹٹاٹٹؤ کے لئے ٹڈی، صاف کرتے تھے، پھر حفزت علی جہائٹے اس کو کھاتے تھے۔ المعنف ابن الي شيبه مترجم (جلاع) و المعنف ابن الي شيبه مترجم (جلاع) و المعنف ابن المينه مترجم (جلاع) و المعنف المع

( ٢٥٠٥٤ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْجَرَادِ ؟ فَقَالَ : أَكُلَهُ عُمَرُ ، وَالْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسُودِ ، وَصُهَيْبٌ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : وَقَالَ عُمَرُ :

وَدِدُت أَنَّ عِنْدِی قَفْعَةً ، أَوْ قَفْعَنَیْنِ. (۲۵۰۵۴) حضرت داوُد بن انی ہند ہے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن سیتب بریشین سے ٹڈی کے بارے میں سوال کیا؟ تو انہوں نے قرمایا: ٹڈی کو حضرت عمر شاہئے ، حضرت مقداد بن اسودادر حضرت صبیب اور حضرت عبداللہ بن عمر شاہئے نے

سوال لیا الا الهول نے قرمایا: مُدَّی او حفرت عمر و الله من عمر الله من عمر و الله من عمر و الله من عمر و الله عن عمر و الله عن عمر على الله عن عمر على الله عن عمر على الله عن عَلَى الله عن عَلَى الله عن الله عن الله عن الله عن عَلَى الله عن ال

معلوب کے دیو البحوالا ، حصن و دورت ای عندی مینه عقعه ، او قفعتین . (۵۵-۲۵) حضرت ابو واکل ، حضرت ابن عمر دان کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ ٹڈی کا ذکر کیا گیا تو حضرت عمر روائٹو نے فرمایا: مجھے یہ بات بسند ہے کہ ہمارے پاس ٹڈی کا ایک ٹوکرایا دوٹو کرے ہوں۔

( ٢٥.٥٦ ) حَلَّنْنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَن الشَّيْبَانِيِّ ، عَن حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ بِنَحْوِ حَدِيثِ زَائِدَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ.

(٢٥٠٥٢) حفرت عمركَ بار عين الك اورروايت بهى الك منقول بـ -(٢٥٠٥٧) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، وَالْفَضْلُ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ عُمَو كَانَ

یا کمک الْجَوادک. (۲۵۰۵۷) حضرت ابن عباس ول شخف سے روایت ہے کہ حضرت عمر جل بغو ٹڈی کو کھایا کرتے تھے۔

(٢٥٠٥٧) عَلَّمْ تَا يَنْ عَبِالَ ثَنْ تُوْ سَدُوايت بِ لَهُ هُمْ تَا عُمَرَ مَ قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ يَتَحَلَّبُ فُوهُ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أَمِيرَ (٢٥٠٥٨) حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ يَتَحَلَّبُ فُوهُ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : أَشْتَهِي جَرَادًا مَقْلِيًّا.

آ ُ حَبَّ إِلَیَّ مِنْ قَصْعَةٍ مِنْ ثَوِیدٍ. (۲۵۰۵۹) حضرت ثنی بن سعد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زیدکو کہتے سُنا: مجھے ثرید کے (بھرے) پیالہ

ے زیادہ ٹڈی سے (بھرا) پیالر محبوب ہے۔ ( ۲۵.٦٠ ) حَدَّثَنَا حَالِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبِي يَأْكُلُ الْجَرَادَ. (۲۵۰۲۰) حضرت جعفرے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کوٹڈ ی کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔

( ٢٥.٦١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْاَسَدِئُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ خَالِدٍ الضَّبِّى ، عَنِ الْاَخْضِرِ بُنِ الْعَجْلَانِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْجَرَادِ ؟ فَقَالَ :كُلْهُ مَقْلِيًّا بِزَيْتٍ.

(۲۵۰۷۱)حضرت اخصر بن عجلان ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حصرت سعید بن جُبیر سے ٹڈی کے بارے میں سوال کیا؟ انہوں نے فرمایا:تم اس کوزیتون میں بھون کر کھاؤ۔

( ٢٥.٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْثَلٍ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الْجَرَادِ ؟ فَقَالَ :هُوَ طَيِّبٌ كَصَيْدِ الْبَحْرِ.

(۲۵۰۱۲) حضرت عبدالملک بن حارث، اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی دایٹو سے ٹڈی کے بارے میں سوال کیا گیا؟ تو آپ ڈن ٹونے نے فرمایا: یہ سندر کے شکار کی طرح بالکل یا کیزہ ہے۔

( ٢٥٠٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لاَ يَرَى بِأَكْلِ الْجَرَادِ بَأْسًا.

(۲۵۰۷۳) حفرت ہشام، حفرت حسن کے بارے میں روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت حسن ٹڈی کھانے میں کوئی حرج نہیں دیکھتے تھے۔

#### ( ٣٩ ) مَنْ كَانَ لاَ يَأْكُلُ الْجَرَادَ

#### جوحفرات ٹڈی نہیں کھاتے

( ٢٥.٦٤ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَتْ : كَانَ أَبُو سَعِيدٍ ، يَرَانَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ الْجَرَادَ فَلَا يَنْهَانَا ، وَلَا يَأْكُلُهُ ، فَلَا أَدْرِى تَقَدُّرًا مِنْهُ ، أَوْ يَكُرَهُهُ ؟.

(۲۵۰۲۳) حفرت ابوسعید کی بیوی، حفرت زینب سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ حفرت ابوسعید وہاؤی ہمیں دیکھتے تھے جبکہ ہم ٹڈی کھار ہے ہوتے تھے، پس آپ رہاڑئی ہمیں منع کرتے تھے اور نہ خوداس کو کھاتے تھے لیکن جھے بیہ بات معلوم نہیں ہے کہ آپ رہائٹو کا پیکمل اس سے گھن کھانے کی وجہ سے تھایا آپ رہائٹو اس کو ناپند کرتے تھے۔

( ٢٥٠٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ الْجَرَادَ ، قُلْتُ :مَا يَمْنَعُك مِنْ أَكْلِهِ ؟ قَالَ : أَسْتَقْذِرُهُ.

(۲۵۰۷۵) حضرت سعید بن مرجانہ ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دلائٹو ،نڈی نہیں کھایا کرتے تھے۔ (راوی کہتے ہیں) میں نے بوچھا، آپ کواس کے کھانے ہے کیا چیز مانع ہے؟ انہوں نے فرمایا: مجھےاس سے گھن آتی ہے۔

( ٢٥.٦٦) حَدَّثُنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْكُلُ الْجَرَادَ.

(۲۵۰۷۱) حضرت ابراہیم،حضرت علقمہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہوہ ٹلڑی نہیں کھایا کرتے تھے۔ سریج ہیں یہ دورو دو سرد سے درجے در در سردی سرد در ورور میکویٹر سریدو و در میں میں میں میں میں میں میں میں میں

( ٢٥٠٦٧ ) حَدَّثَنَا جَعْفُورُ بْنُ عَوْنِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَأْكُلُ الْجَرَادَ يَتَقَذَّرُهُ. (٢٥٠٧٤ ) حضرت نافع ، حضرت أبن عمر رَبَّ فَيْ كِي بارے مِيں روايت كَرِّتَ بِين كه آپ دِيَّ فِيْ لَدُى كو بِوجِهُ كَسْ مُحسوس كرنے كے نبيس كه به به بند

( ٢٥.٦٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْجَرَادِ ؟ فَقَالَ :أَكْثَرُ جُنُودِ اللهِ ، لَا آكُلُهُ ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ. (ابوداؤد ٢٨٠٧ـ ابن ماجه ٣٢١٩)

(۲۵۰۷۸) حضرت ابوعثان ہے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ مِلْقَطَعَ ہے ٹڈی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ مِرْفَظَعَ ہے نے نہ مردوں سرائی سے مناسب کے نہ اسٹ میں کے نہ اسٹ میں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ مِرْفَظَعَ ہے نے

فرمایا: "التد کے نظروں میں سے سب سے کثرت والی ہے، میں اس کو کھا تا ہوں اور نداس سے منع کرتا ہوں۔ " ( ٢٥٠٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : الْجَرَادُ نَثْرَةُ حُوتٍ .

(۲۵۰۲۹) حضرت کعب ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہٹڑی، مجھکی کی چھینک (کی پیداوار) ہے۔

( ٢٥٠٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : هُوَ نَثْرَةُ خُوتٍ.

( ۲۵۰۷ ) حضرت ہشام ،اپنے والدے روایت کرتے ہیں ،وہ کہتے ہیں کہ پیچھلی کی چھینک ہے۔

( ٤٠ ) الطَّيرُ يَقَعُ فِي الْقِدْرِ، فَيمُوتُ فِيهَا

ہانڈی میں پرندہ گر کرمر جائے تو کیا تھم ہے

( ٢٥٠٧١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي طَيْرٍ وَقَعَ فِي قِدْرٍ فَمَاتَ فِيهَا ، قَالَ :يُصَبُّ الْمَرَقُ، وَيُؤْكَلُ اللَّحْمُ.

(۱۵۰۵۱) حفزت اشعث ،حفزت حسن کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اُس پرندے کے بارے میں جو ہانڈی میں گرکرمر گیا ہو بیتھکم دیا ،فر مایا:اس کا شور بہ گرا دیا جائے گا اور گوشت کھالیا جائے گا۔

( ٢٥.٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :سَأَلَتُهُ عَنْ طَيْرٍ وَقَعَ فِي قِدْرٍ وَهِي تَغْلِي ، فَمَاتَ ؟ فَقَالَ :يُهْرَاقُ الْمَرَقُ ، وَيُؤْكَلُ اللَّحْمُ.

(۲۵۰۷۲) حضرت ایوب، حضرت عکرمہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عکرمہ ہے اس پرندے کے بارے میں جواُ ہلتی ہوئی ہانڈی میں گر کرمر گیا ہو، سوال کیا؟ توانہوں نے فرمایا: شور بہ گرادیا جائے اور گوشت کھالیا جائے گا۔

#### (٤١) فِي الْجِرْيُ

### ہام مچھلی کے بارے میں

( ٢٥.٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ شَوْذَبٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ الطَّبِيخِ ، قَالَتُ : أَرْسَلَتْنِي أُمِّي فَاشْتَرَيْتُ جَرَّيًّا فَجَعَلْته فِي زِنْبِيلٍ ، فَخَرَجَ رَأْسُهُ مِنْ جَانِبٍ وَذَنَّبُهُ مِنْ جَانِبٍ ، فَمَرَّ بِي عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَرَآهُ ، فَقَالَ : هَذَا كَثِيرٌ طَيِّبٌ يُشْبِعُ الْعِيَالَ.

(۲۵۰۷۳) حضرت عمرہ بنت طبیح ہے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میری والدہ نے مجھے بھیجا تو میں نے بام مجھلی خریدی اوراس کو ٹو کری میں ڈالا ، پس اس کا سراا یک جانب ہے اور اس کی دُم ایک ( دوسری ) جانب ہے باہرنگل پڑی۔ اسی دوران امیر المؤمنین حضرت علی خان میرے پاس سے گزرے اور اس کودیکھا تو فرمایا: بیربہت پا کیزہ چیز ہے اہل وعیال کوسیراب کردیتی ہے۔ ( ٢٥.٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُجَاشِعِ أَبِي الرَّبِيعِ ، عَنْ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ عَلِيٌّ يَمُرٌّ عَلَيْنَا ، وَالْجَرّْتُّ

عَلَى سَفَرِنَا وَنَحُنُ نَأْكُلُهُ ، لَا يَرَّى بِهِ بَأْسًا. (۲۵۰۷۳) حفزت کہیل ،اپنے والدے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حفزت علی ڈٹاٹٹر، ہمارے پاس سے گزرتے تھے جبکہ

ہمارے دسترخوان پر ہام مچھل پڑی ہوتی تھی اور ہم اس کو کھار ہے ہوتے تو آپ دی تھے اس میں کوئی حرج محسوں نہیں کرتے تھے۔

( ٢٥٠٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :سُيْلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْجَرِّئِّ ؟ فَقَالَ :

لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا تُحَرِّمُهُ الْيَهُودُ وَنَحْنُ نَأْكُلُهُ.

(۲۵۰۷۵) حفرت عکرمہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس دانٹو سے بام مجھلی کے بارے میں سوال کیا گیا؟ تو انہوں نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کہ یہود نے اس کوحرام قرار دے رکھا تھا اور ہم اس کو

( ٢٥.٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ فُضَيْلِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْجَرِّيِّ ، إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ يَرُوُونَهُ عَنْ عَلِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الصُّحُفِ.

(۲۵۰۷۱) حضرت ابراہیم ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بام مچھلی میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت علی جھٹو کے صحیفہ میں اس کا ذکر تھا۔

( ٢٥.٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَانِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْجَرِّيِّ ؟ فَقَالَ :هُوَ مِنَ السَّمَكِ ، إِنْ أَعْجَبَكَ فَكُلُّهُ.

(۲۵۰۷۷) حفزت عبدالاعلی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر ویطینے سے بام مچھلی کے بارے میں سوال

کیا توانہوں نے فرمایا: یہ چھلی کی جنس میں سے ہے۔اگریتہہیں پیند ہےتو تم اس کو کھاؤ۔ د دردہ ویرکے آئین رسے کی بیٹری فرمان کے دورنی والڈ کریٹر آئی پرڈک قابل موران دوران

( ٢٥٠٧٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ مُنْذِرِ النَّوْرِيِّ أَبِي يَعْلَى ، قَالَ :سُنِلَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ عَنِ الْجَرِّيِّ، وَالطَّحَالِ، وَأَشْبَاهَهُمَا مِمَا يُكُرَهُ ؟ فَتَلَا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوجِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا﴾.

(۲۵۰۷۸) حضرت منذر توری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن الحقیہ سے بام چھلی ،تلی ،اور اس جیسی چیزوں کے

بارے میں سوال کیا گیا جن کونا پیند کیا جاتا ہے تو انہوں نے بیآیت تلاوت کی قُلُ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِیَ إِلَیّ مُحَرَّمًا.

( ٢٥.٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ الصَّائِغِ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِيَ رَبَاحٍ عَنِ الْجَرِّئُ ؟ قَالَ :كُلُّ ذُنْبٍ سَمِينِ مِنْهُ.

( ٢٥٠٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : عَلَيْكِ بِأَذْنَابِهِ.

(۲۵۰۸۰) حضرت ابراہیم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہتم پراس کی دُم لا زم ہے (لیننی موٹی وم والی کھاؤ)۔

( ٢٥٠٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فَضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ: الْجَرِّيُّ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ.

(۲۵۰۸۱) حفزت ابراہیم بن عبداللہ بن حسن سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بام بچھلی سمندر کے شکار میں سے ہے۔ رور دور کے تیکن سے ج

( ٢٥٠٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيع ، عن الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بالْجَرِّيّ ، وَالمار ماهيك. ( ٢٥٠٨٢ ) حضرت حسن سے روایت ہے ، وہ كہتے ہیں كہ بام مجھل اور مار ماہى میں كوئى حرج كى بات نبير ہے۔

( ٢٥-٨٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَعْفَرًا يَقُولُ : مَا لَيْسَ فِيهِ قِشْرٌ مِنَ السَّمَكِ فَإِنَّا نَعَافُهُ ، وَلَا تَأْكُلُهُ.

(۲۵۰۸۳) حفرت حفص کہتے ہیں کہ میں نے حفزت جعفر کو کہتے سُنا کہ جس مجھلی میں چھلکانہیں ہوتا تو ہم اس سے گھن کھاتے ہیں ۔۔۔۔۔۔ سند سرید

اوراس کوئیس کھاتے۔

( ٢٥٠٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْجَرِّيثِ. ( ٢٥٠٨٣ ) حضرت ابراتيم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مام چھلی میں کوئی حرج والی مات نہیں

(۲۵۰۸۴) حضرت ابراہیم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بام چھلی میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ سیاس دول کا دیسی دول کا دیسی دیا ہے۔

( ٢٥.٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بأَكُلِ الْجِرِّيثِ بَأْسًا.

(۲۵۰۸۵) حفرت ہشام،حفرت حسن کے بارے میں روایت کرتے ہیں کدوہ بام مچھل کھانے میں کوئی حرج نہیں د کھتے تھے۔

### ( ٤٢ ) فِي لُحُومِ السَّلاحِفِ وَالرَّقِّ

چھوٹے کچھوے اور بڑے کچھوے کے گوشت کے بارے میں

( ٢٥.٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنُ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ أَنَّهُ أَتِيَ بِسُلَحْفَاةٍ فَأَكَلَهَا.

(۲۵۰۸۲) حضرت یزید بن الی زیاد، حضرت ابوجعفر کے بارے میں روایت کرتے ہیں کدان کے پاس کچھوالا یا گیا تو انہوں نے

( ٢٥.٨٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ أَشْعَث ، عَنُ أَبِى هُوَيْوَةَ ، قَالَ : كَانَ فُقَهَاءُ الْمَدِينَةِ يَشْتَرُونَ الرَّقَ ، وَيُغَالُونَ بِهَا حَتَّى بَلُّغُ ثُمُّنَّهَا دِينَارًا. (۲۵۰۸۷) حضرت ابو ہریرہ وزاین ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ فقہاء مدینہ بڑے کچھوے کوخریدتے تھے اور اس کی زیادہ سے

زیادہ قیت لگاتے تھے۔ یہاں تک کماس کی قیت ایک دینارتک پہنچ جاتی تھی۔

( ٢٥.٨٨ ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا ، يَعْنِي السُّلَحْفَاةَ.

( ۲۵۰۸۸ ) حضرت عطاء سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے کھانے میں یعنی کچھوے کے کھانے میں کوئی حرج کی بات

( ٢٥.٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِأَكُلِ السُّلَحْفَاةِ بَأْسًا.

(۲۵۰۸۹) حضرت ابن طاؤس، اپنے والد کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہوہ کچھوا کھانے میں کوئی حرج نہیں دیکھتے تھے۔

( ٢٥.٩٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهَا.

(۲۵۰۹۰) حفرت حسن سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### ( ٤٣ ) باب التّخلِيلِ مِن الطّعام

## کھانے کے بعد خلال کرنے کابیان

( ٢٥.٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عمَرَ يَأْمُرُ بِالتَّحَلُّلِ ، وَيَقُولُ :إِنَّ ذَلِكَ إِذَا تُرِكَ وَهَنَ الْأَصْرَاسَ.

(۲۵۰۹۱) حضرت ابن سيرين بيانياية بروايت ب، وه كهته بين كه حضرت ابن عمر تذافخه ، خلال كرنے كا حكم ديا كرتے تھے اور كہتے تنے، جب خلال چھوڑ اجاتا ہے توبید داڑھوں کو کمز در کردیتا ہے۔

#### ( ٤٤ ) فِي لُحُومِ الْجَلَالَةِ

گندگی کھانے والے جانوروں کے گوشت کے بارے میں

( ٢٥.٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ لُحُومَ الْجَلَّالَةِ ، وَٱلْبَانَهَا.

﴿٢٥٠٩٢) حضرت ہشام،حضرت عطاء کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہوہ گندگی کھانے والے جانوروں کے گوشت اوران

( ٢٥.٩٣ ) حَدَّثَنَا اثْنُ عُلَيَّةً، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وَٱلْبَانِهَا.

(۲۵۰۹۳) حضرت مجابد سے روایت ہے کہ جناب تبی کریم مِنْ الفِینَا بِنَا نَا اللہ اللہ کا اللہ جانوروں کے گوشت اوران کے دودھ

ہے منع فر مایا۔

( ٢٥.٩٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِم ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَّلَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحُمُهَا ، أَوْ يُشْرَبَ لَبَنُهَا. (مسند ٢٣٣٧)

(٢٥٠٩٣) حضرت جابر والتخذ بروايت ب-وه كتيم بين كه جناب رسول الله مَرْ اللهُ عَلَيْفَ فَقَدَ الله بات منع كيا كم تندكى كهاني

والے جانور کا گوشت کھایا جائے یا اس کا دودھ پیاجائے۔

( ٢٥.٩٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْم ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِالْجَلَآلَةِ بَأْسًا أَنْ يُحَجَّ عَلَيْهَا ،

وَتُوْكُلَ إِذَا كَانَ أَكْثَرُ عَلَفِهَا غَيْرَ الْجِلَّةِ ، وَإِنَ كَانَ أَكْثَرُ عَلَفِهَا الْجِلَّةُ ، فَإِنَّه كَرِهَهَا. (٢٥٠٩٥) حضرت ابن جرتج سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عطاء گندگی کھانے والے جانور کے بارے میں کوئی حرج

(۱۵۰۹۵) مطرت ابن برن سے روایت ہے۔ وہ ہے ہیں تہ صرت عطاء سدی ھانے واسے جا تورہے بارے ہی تون سرخ میں مجنوب اس کا کثر چارہ گندگی ہوتو اس کو کھایا جائے اور اگر اس کا اکثر چارہ گندگی ہوتو اس کو کھایا جائے اور اگر اس کا اکثر چارہ گندگی ہوتو پھرآپ پراٹیجیز نے اس کونا لیند فر مایا ہے۔

( ٢٥.٩٦) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بِأَكْلِهَا بَأْسًا.

(۲۵۰۹۱) حضرت عمرو،حضرت حسن کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ گندگی کھانے والے جانور کے کھانے میں کوئی حرج نہیں دیکھتے تھے۔

( ٢٥.٩٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَان ، عَنْ عُنْمَانَ بُنِ الْأَسُورِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : نُهِى عَنْ أَلْبَانِ الْجَلَّآلَةِ وَلُحُومِهَا ، وَأَنْ يُحَجَّ عَلَيْهًا وَأَنْ يُعْتَمَرَ.

(۲۵۰۹۷) حفرت عکرمہ بن خالد ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ گندگی کھانے والے جانور کے گوشت اور دودھ ہے منع کیا گیا

ہاوراس بات ہے بھی منع کیا گیا ہے کہ اس برج چا عمرہ کیا جائے۔

( ٢٥.٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْبِسُ الدَّجَاجَةَ الْجَلَآلَةَ ثَلَاثًا

(۲۵۰۹۸) حضرت نافع ،حضرت ابن عمر شاہین کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ گندگی کھانے والی مرفی کو ( ذ کج ہے پہلے ) تمریدار پین کھتا ہے

( ٢٥.٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَبَنِ

ه این الی شیبه متر جم (جلد) کی مسف این الی شیبه متر جم (جلدے) كتاب الأطعبة

الشَّاةِ الْجَلَّالَةِ. (ترمذي ١٨٢٥ ابوداؤد ٣٤٨٠)

(٢٥٠٩٩) حضرت عكرمه سے روايت ہے، وہ كہتے ہيں كہ جناب رسول الله مَلْفَظَةُ نے كُندگى كھانے والى بكري كے دودھ سے منع

( ٢٥١٠. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَحْمِ الشَّاةِ الْجَلَالَةِ.

(۲۵۱۰۰) حضرت مجام سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَالِفَقِی نے کندگی کھانے والی بکری کے کوشت سے منع

( ٢٥١٠١ ) حَِدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ٱلْبَانِ الْجَلَّالَةِ.

(۲۵۱۰) حفرت مجابد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله سَرَافِظَةَ نے گندگی خورجانور کے دودھ سے منع فرمایا۔ (۲۵۱۰) حَدَّنَنَا وَکِیعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِی رَوَّاتِم ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرً ؛ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ إِبِلْ جَلَاّلَةُ ، فَأَصْدَرَهَا إِلَى

الْمِحمَى ثُمَّ رَدَّهَا ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا الزَّوَامِلَ إِلَى مَكَّةً.

(۲۵۱۰۲) حفرت نافع ،حفرت ابن عمر والثوك بارے ميں روايت كرتے ہيں كدان كے پاس ايك كندگى خوراونٹ تھا چنانچ آپ نے اس کو چرا گاہ کی طرف بھیج دیا پھر آپ داچھ نے اس کو ( پچھدن بعد ) واپس کیا اور پھر آپ داپنچنے نے اس پر مسافروں کا سامان لا د کر مکه کی طرف روانه کیا۔

## ( ٤٥ ) مَنْ قَالَ نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ

# جولوگ کہتے ہیں: بہترین سالن سر کہ ہے

( ٢٥١٠٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ ،

عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لِعُمَّ الإِذَامُ الْخَلُّ. (ترمذى ١٨٣٩ - ابوداؤد ٣٨١٧)

(٢٥١٠٣) حضرت جابر ولي ي سروايت ب كه جناب نبي كريم يُطِفِظُ فِي أرشاد فرمايا: "بهترين سالن مركه ب-"

( ٢٥١٠٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : نِعْمَ الإِدَّامُ الْحَلَّ . (ابوداؤد ٣٨١٦ ـ ترمذي ١٨٣٩)

(٢٥١٠ ٣٠) حضرت جابر بن عبدالله ولا تقد مدوايت ب كه جناب نبي كريم مِنْ الفَقِيَّةِ في ارشاد فرمايا: بهترين سالن "مركه" ب-

( ٢٥١٠٥ ) حَلَّتْنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمِّلِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ



اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ. (مسلم ١٦٣ - ابن ماجه ٣٣١٦)

(٢٥١٠٥) حضرت عائشه تفاين عن سروايت بع، وه كهتي بين كه جناب رسول الله مَرْفِظَةُ في ارشاد فرمايا: "بهترين سالن سركه ب-"

### (٤٦) الرَّجُلُ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ

جو تخص مردار کھانے پر مجبور ہوجائے اس کے لیے کیا تھم ہے؟

( ٢٥١٠٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي الْمُضْطَرِّ إِلَى الْمَيْتَةِ، قَالَ: يَأْكُلُ مَا يُقِيمُهُ.

(۲۵۱۰۱) حفرت ابراہیم سے اس آدمی کے بارے میں روایت ہے، جوم دارخوری پر مجبور ہو چکا ہووہ کہتے ہیں کہ بیا تنا کھا سکتا ہے جس سے اس کی کمرسیدھی رہے۔

( ٢٥١.٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَفْفَرٍ ، قَالَ : إِذَا اضْطُرَّ إِلَى مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ ، فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ.

(ے•۲۵۱) حضرت ابوجعفر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں گہ جب کوئی آ دمی حرام کردہ چیز کی طرف مجبور ہوجائے تو وہ اس کے لئے حلال ہے۔

( ٢٥١.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَفْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ أُكُرِهَ عَلَى لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ ، قَالَ : إِنْ أَكَلَ فَرُخُصَّةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلُ فَقُتِلَ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

(۲۵۱۰۸) حفزت عظاء سے اس آ دی کے بارے میں سوال کیا گیا جس کوخنز پر کے گوشت اور شراب کے پینے کے اوپر مجبور کیا گیا ہو؟ تو آپ پر اللیانا نے فرمایا: اگریہ آ دمی اس کو کھالے تو اس کو اس کی اجازت ہے اور اگر نہ کھائے اور مرجائے تو جنت میں جائے گا۔

### ( ٤٧ ) اللَّهُ وِنَهُ يُؤْكُلُ عَلَيْهَا

#### وسترخوان بركهانا كهانے كابيان

( ٢٥١.٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ سَلَّامِ بْنِ مِسْكِينٍ ، قَالَ : ذَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ يَأْكُلُ عَلَى خِوَانٍ خَلْنَج.

(۲۵۱۰۹) محضرت سلام بن مسکین سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت جابر بن زید کے ہاں حاضر ہوا جبکہ وہ ملنج نامی ورخت کے بنائے ہوئے دسترخوان پر کھانا کھارہے تھے۔

### ( ٤٨ ) الْمُجُوسِيَّةِ تَخْدُمُ الرَّجُلَ

### مجوی عورت آ دمی کی خدمت کر سکتی ہے

( ٢٥١١ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَادِمِ الْمَجُوسِيَّةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ الْسَلِم،

كتباب الأطعبة

فَتَطْبُحُ لَهُ وَتَعْمَلُ لَهُ ، فَلَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا.

(۲۵۱۱۰) حضرت حسن بیشید فرماتے تھے کہ مجوی عورت مسلمان مرد کے لیے کھا ناپکا سکتی ہے اوراس کے کام کاج کر سکتی ہے۔

( ٢٥١١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مَيْسَرَةً ، وَالْمُغِيرَةِ بُنِ شُبْيلِ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى سَلْمَانَ وَعِنْدَهُ عِلْجَةٌ تُعَاطِيه.

(۲۵۱۱) حضرت طارق بن شہاب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان کی خدمت میں حاضر ہواتو ان کے پاس مجوی خادمة هي جوان كي خدمت كرتي تقى ـ

( ٤٩ ) فِي أَكُلِ السِّباعِ

درندہ کھانے کے بارے میں

( ٢٥١١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ طَلْحَةً بُنِ يَحْيَى ، قَالَ : ذَخَلْتُ عَلَى غُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَرَأَيْتُ عَلَى إِخُوانِهِ

ٱلْوَانَ السَّبَاعِ ، أَوْ قَالَ : سِبَّاعٌ مِنَ الطَّيْرِ.

(۲۵۱۱۲) حفزت طلّحہ بن یخیٰ ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حفزت عمر بن عبد العزیز طابعیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں

نے ان کے دستر خوان پرمتنوع فتم کے درندے دیکھے ..... یا فر مایا ..... مختلف درندے جنس کے برندے تھے۔





## (١) مَنْ رَخُّصَ فِي لِبْسِ الخرِّ

جوحفرات ریشم سے بے ہوئے کیڑے کی اجازت دیتے ہیں

( ٢٥١١٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مِطْرَفَ حَوِّ ، وَرَأَيْتُ عَلَى الْقَاسِمِ مِطْرَفَ خَوِّ ، وَرَأَيْتُ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَوَّا.

(۲۵۱۱۳) حفرت کی بن ابن آئی سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ کہ میں نے حفرت انس بن مالک و افزو کے جسم پر ریشم سے بنا ہوا کیڑاد کھااور میں نے حفرت قاسم کے جسم پر ریشم سے بناہوا کیڑاد کھااور میں نے حضرت عبیداللہ بن عبداللہ کوریشم سے بنا کیڑا پہنے دیکھا۔

( ٢٥١١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوِّص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعَلَيْهِ كِسَاءُ خَزِّ ، وَكَانَ يُخَضِّبُ بِالْجِنَّاءِ وَالْكَتَمِ.

(۲۵۱۱۳) حفرت عیز اربن مُریث سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین بن علی تفاوین کواس طرح دیکھا کہ آپ جارٹی پرریشم سے تیار کردہ چا درتھی اور آپ جہائی مہندی اور کتم (خاص بوٹی) کے ذریعیہ خضاب کرتے تھے۔

( ٢٥١١٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى مِطْرَفَ خَوٍّ.

(٢٥١١٥) حفرت شيبانى سروايت ب،وه كت بي كريل فرحفرت عبدالله بن الجاوفى برريشم سے تياركرده جاورديلهى ب-( ٢٥١٦) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُييْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ لَأَبِي بَكُرَةَ مِطْرَفَ حَزَّ سَدَاهُ حَرِيرٌ ،

فَكَانَ يَلْبُسُهُ.

(۲۵۱۱۷) حضرت عیینه بن عبدالرحمٰن ،اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرہ کے پاس ریشم سے تیار کردہ عاد رتھی جس کا تا ناریشم کا تھااور آپ دائٹو اس کو پہننا بھی کرتے تھے۔

﴿ ٢٥١١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي كَيْلَى مِطْرَفَ خَزًّ

فَلَبِسَهُ حَتَّى تَقَطَّعَ ، ثُمَّ نَقَضَهُ مَرَّةً أُخْرَى.

(۲۵۱۱۷) حفزت بزید بن الی زیاد ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن الی لیکی پرریشم سے بنی ہوئی چا در کے جب کر میں میں الی کی است کے سیاست کے سیاست کے میں است کا میں است کا میں الی کی الی کی است کی ہوئی چا در

ويكھى جس كوانہوں نے بہنا، يہاں تك كدوہ جا در كلڑ كے كلڑ ہے ہوگئى ..... بھرآ پ واشيخ نے اس كوايك مرتبه بى ليا۔

( ٢٥١١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَالِشَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَهَا كِسَاءُ خَرُّ ، فَكَسَتْهُ ابْنَ الزُّبَيْرِ. ( ٢٥١١٨ ) حفرت بشام بن عرده ، النه والد بروايت كرت بين كه حفرت عائشه بن الكريثم سي تيارشده جادرتمي .

ر ۱۷۰۰۰۰ کی سرت ہی اور دہ ۱۰۰۰ ہے والدے روایت رہے ہیں کہ سرت کا سند رکامید کا کا ایک رہ م سے حیار سردہ جا ور ی آپ منگ نانے وہ حضرت ابن زبیر میل نو کو بہنا دی۔

( ٢٥١١٩ ) حَلَّاثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْأَحْنَفَ بُنَ قَيْسٍ عَلَى بَغْلَةٍ ، وَرَأَيْتُ عَلَيْهِ عِمَامَةَ خَزٌّ ، وَمِطْرَفَ خَزٍّ.

(۲۵۱۹) حضرت اساعیل بن خالد سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت احنف بن قیس کو فچر پر سوار و یکھا اور میں نے ان پر ریشم کا عمامہ اور ریشم (سے تیار شدہ) جاور دیکھی۔

ان پرات م مامداورر مار مصط بار طرح الموروسي . ( ٢٥١٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلَى قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، وَشُبَيْلِ بْنِ

عَوْفٍ، وَالشَّعْبِيُّ ؛ مَطَارِ فَ الْحَرِّ، وَرَأَيْتُ عَلَى شُرَيْحٍ مِطْرَفَ خَرِّ، وَبُرْنُسَ خَرِّ.

(۲۵۱۲۰) حضرت اساعیل بن این خالد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قیس بن الی عازم، حضرت شمیل بن عوف

اور حضرت معنی پراون اورریشم سے تیار شدہ چا در دیکھی اور میں نے حضرت شریح پراُون اور ریشم سے تیار شدہ چا دراور اُون اور ریشم سے تیار شدہ بری ٹوپی دیکھی۔

(٢٥١٢١) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمَّارٌ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى أَبِي قَتَادَةَ

مِطْرَفَ خَزٌّ ، وَرَأَيْتُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةً مِطُرَفَ خَزٌّ ، وَرَأَيْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مَا لاَ أُحْصِى.

(۲۵۱۲) حضرت عمران قطان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جھے حضرت عمار نے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قمادہ وہ پر اُون اور ریشم سے تیار شدہ چا در دیکھی اور میں نے حضرت ابو ہر یرہ دہائٹو پر اُون اور ریشم سے تیار شدہ چا در دیکھی اور میں نے حضرت ابن عباس ہی دین پر (ریشم کی چا در ) اتن مرتبہ دیکھی جس کو میں شارنہیں کرسکتا۔

( ٢٥١٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بُرُنُسَ خَزٍّ .

(۲۵۱۲۲) حفرت وليد بن جميع سے روايت ہے، وہ كہتے ہيں كه ميں نے حضرت ابوعبيدہ بن عبدالله برأون اور ريشم سے تيارشدہ

( ٢٥١٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ ، وَعُرُوَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَلَى أَبِى بَكُرِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامَ أَكْسِيَةً خَزٍّ.

(۲۵۱۲۳) حفرت ہشام بن عروہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت عبدالله بن زبیر، حضرت عروہ بن زبیر، اور

حضرت علی ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن مشام دی کائیڈ پڑاون اور ریٹم سے تیار شدہ چا دریں دیکھیں۔

( ٢٥١٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :رَأَيْبُ عَلَى الْقَاسِمِ ، وَأَبِى جَعْفَرٍ جُبَّتَيْنِ مِنْ حَزَّ ، وَجُبَّةُ أَبِى جَعْفَرِ مِنْ خَزِّ أَدْكَنَ.

( ٢٥١٢٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ حَبِيبٍ، قَالَ: كَانَ لِعَلِى بْنِ الْحُسَيْنِ كِسَاءُ خَوِّ ، يَلْبَسُهُ كُلَّ جُمُعَةٍ. ( ٢٥١٢٥) حفرت عبيب مروايت ب- وه كت بين كه حفرت على والنوك كياس أون اورريشم سے تيار شده ايك عادر تھى جس كو وہرجعد يبنا كرتے تھے۔

( ٢٥١٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُيَنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَلَىّ جُرَّةُ خُرِّ ، فَأَخَذَ بِكُمِّ جُيِّتِى وَقَالَ : مَا أَجُودَ جُبَّتَكَ هَذِهِ ، قَالَ : فَلُتُ : وَمَا تُغْنِى وَقَدُ أَفْسَدُوهَا عَلَىّ ، وَعَلَى جُبَّةُ خُرِّ ، فَأَخَذَ بِكُمِّ جُيِّتِى وَقَالَ : مَا أَجُودَ جُبَّتَكَ هَذِهِ ، قَالَ : فَلُتُ : وَمَا تُغْنِى وَقَدُ أَفْسَدُوهَا عَلَى ، فَالَ : وَمَا تُغْنِى وَقَدُ أَفْسَدُوهَا لِلْحَسَنِ ، فَالَ : وَمَا تُغْنِى وَقَدُ أَفْسَدُ اللّهُ مَا بَدَا لَكَ ، قَالَ : فَذَكُرُتُ قُولُهُمَا لِلْحَسَنِ ، فَقَالَ : إِنَّ مِنْ صَلَاحِ الْقَلْبِ تَرْكَ الْخَزُ .

(۲۵۱۲۲) حضرت علی بن زید ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن میتب پر شیخ کے پاس بیٹھا، جبکہ مجھ پر اُون اور ریٹم سے تیار شدہ بُر بھا۔ پس انہوں نے میرے بُر بہ کی آسین کو پکڑا اور کہا، تمہارا میہ بُر کتنا خوبصورت ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا۔ لوگوں نے تو اس کو مجھ پر فاسد قرار دیا ہے؟ میں نے کہا۔ حضرت سالم نے ، انہوں نے کہا جب تمہارا دل درست ہوتو تم جو جا ہو پہن لو۔ راوی کہتے ہیں میں نے ان دونوں کی بات حضرت حسن سے ذکر کی تو انہوں نے فرمایا: دل کی درستی بھی اُون اور ریشم سے بنے کبڑے کو چھوڑ نے ہے۔

( ٢٥١٢٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، سَأَلَتُهُ ، قُلْتُ : كَانُوا يَلْبَسُونَ الْحَزَّ ؟ قَالَ : كَانُوا يَلْبَسُونَهُ وَيَكُرَهُونَهُ ، وَيَرْجُونَ رَحْمَةَ اللهِ.

(۲۵۱۷) حفرت ابن عون ،حفرت محمد مرتشیز کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ میں نے اُن سے سوال کیا میں نے کہا، پہلے لوگ خز (اُون اور ریشم سے تیار) پہنا کرتے تھے؟ انہوں نے کہاوہ لوگ خز پہنتے تو تھے لیکن اس کو ناپند کرتے تھے اور خدا کی رحمت کی

( ٢٥١٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيبَانِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنُ عَلِيِّ بِعَرَفَاتٍ، وَعَلَيْهِ مِطْرَفٌ مِنْ خَزٌّ أَصْفَرَ.

(۲۵۱۲۸) حضرت شیبانی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن علی کومقام عرفات میں ویکھا جبکہ ان برزرورنگ کے اُون اورریشم سے تیار شدہ جا در تھی۔

( ٢٥١٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :اسْتَأْذَنَ سَفْدٌ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ ، وَتَحْتَهُ

مَرَافِقُ مِنْ حَرِيرٍ ، فَأَمَرَ بِهَا فَرُفِعَتْ ، فَلَمَّا دَخَلَ سَعْدٌ دَخَلَ وَعَلَيْهِ مِطْرَفٌ مِنْ خَزٍّ ، فَقَالَ لَهُ :اسْتَأْذَنْتَ عَلَىَّ وَتَحْتِى مَرَافِقُ مِنْ حَرِيرٍ ، فَأَمَرْت بِهَا فَرُفِعَتْ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مِمَنْ قَالَ

اللَّهُ : ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيُّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا﴾ وَاللَّه لأنْ أَضْطَجِعَ عَلَى جَمْرِ الْفَضَى أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ

أَضْطِحِعَ عَلَيْهَا ، قَالَ : فَهَذَا عَلَيْك شَطْرُهُ حَرِيرٌ وَشَطْرُهُ خَزٌّ ، قَالَ : إِنَّمَا يَلِي جِلْدِي مِنْهُ الْخَزُّ.

(٢٥١٢٩) حفرت صفوان بن عبدالله ب روايت ب- وه كهتم بي كه حفرت سعد واللي في حفرت ابن عامر والله كم مال آنے كى اجازت طلب کی ۔جبکہ حضرت ابن عامر جل نے کے نیچر بھم سے بنے تھے تھے، چنا نچہ حضرت ابن عامر جل نے ان کے بارے میں تھکم دیا اوران کواٹھادیا گیا، پھر جب حضرت سعد ماٹھ ،حضرت ابن عامر وہاٹھ کے ہاں داخل ہوئے تو ابن عامر دہاٹھ پر اُون اور ریشم سے تیارشدہ ایک دھاریدار چاور تھی۔حضرت ابن عامر خلافئو نے حضرت سعد جنافؤ سے کہا، آپ نے مجھ پر داخلہ کی اجازت ما تکی تو

میرے نیچ ریٹم کے تیجے تھے چنانچہ میں نے ان کے بارے میں تھم دیا اور وہ اٹھا دیئے گئے۔اس پرحضرت سعد جائئ نے ابن عامر ڈٹاٹٹؤ سے کہا۔اگرآپان لوگوں میں سے نہ ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے۔ (ترجمہ)تم نے اپنی لذتو س کو دنیا

میں بورا کرلیا۔

تو آپ بہترین آدمی ہول بخدا مجھے تو جھاڑ کے درخت کے انگارے پر لیٹنابنسبت اس پر لیٹنے کے زیادہ محبوب ہے پھر حضرت سعد براتی نے کہا،آپ پر میہ جو جا در ہے اس کا بھی ایک حصدریثم اور ایک حصہ خز اون اور ریٹم سے بنا ہوا ہے؟ حضرت ابن عامر وافون نے کہا، میرےجم کے ساتھاس میں سے فر ملا ہوا ہے۔

( ٢٥١٣ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنِي شُفْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ مِطْرَفَ

(۲۵۱۳۰) حفرت محمد بن زیاد ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہر پرہ دیا پڑے کے او پرخز ہے بنی ہوئی جا در دیکھی جس کوآب نے موڑا ہواتھا۔

( ٢٥١٣١ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ؛ أَنَّ ثَلَائَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَلْبَسُونَ خَزًّا.

اللهاس كالم اللهام اللهام (جلاك) المحالي المحالية المحالية

(۲۵۱۳۱) حضرت خیشمہ سے روایت ہے۔ کہ جناب نبی کریم مُرَافِقَعَ اِلْمِ کے صحابہ ٹھکائیڈ میں سے تیرہ افراداُون اور ریشم سے تیار شدہ

( ٢٥١٣٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلَى أَبِي عُبَيْدَةَ مِطْرَفَ خَزٌّ ، وَرَأَيْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ

عَبُدِ الْعَزِيزِ مِطْرَفَ خَزُّ أَبْيَضَ.

(۲۵۱۳۲) حضرت عثمان بن الى مند سے روایت ہے، وہ كہتے ہيں كه ميس نے حضرت ابوعبيدہ وزائف پر أون اور ريشم سے تيارشدہ وھارى دارچا درديكھى ،اوريس نے حضرت عمر بن عبدالعزيز ويلين پراون اورريشم سے تيارشد وسفيد دھارى دار چا درديكھى \_

### (٢) فِي لَبْسِ الْحَرِيرِ، وَكُرَاهِيةِ لبسِهِ

رکیم پہننے کے بارے میں اوراس کے پہننے میں کراہت کے بارے میں

( ٢٥١٣٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهِّيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ. (بخاري ٥٨٣٢ـ مسلم ٢١)

(۲۵۱۳۳) حفرت انس ولافئ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِرَافِظَةَ بِنے ارشاد فر مایا: جس مخص نے دنیا میں ریشم کو پہن لیا تو وہ آخرت میں رکیٹم کوئبیں ہنے گا۔

( ٢٥١٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، قَالَ :أُهْدِى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً مِنْ حَرِيرٍ ، فَأَهْدَاهَا لِعَلِيٌّ فَلَبِسَهَا عَلِيٌّ ، فَلَمَّا رَآهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنِّي أَكُرَهُ لَكَ مَا أَكُرَهُ لِنَفْسِي ، اجْعَلْهَا خُمُرًا بَيْنَ النَّسَاءِ.

( ۲۵۱۳۴ ) حضرت بهيره و واثن سروايت ب، وه كهته بيل كه جناب رسول الله مَرْ الشَّحْدَةُ كوريشم سے تيار كرده ايك جوز الديه كيا كيا تو آپ مَلِفَظَةَ نے وہ جوڑا حضرت علی مناتش کو ہدیہ کردیا چھرحضرت علی جائفہ نے اس کو پہن لیا۔ پس جب آپ مِلِفظَةَ في اس جوڑے

کود یکھا تو فرمایا: جو چیزیں اپنے لیئے ناپسند کرتا ہوں ،اس کومیں تیرے لیئے بھی ٹاپسند کرتا ہوں۔اس کوعورتوں کے درمیان دوپیٹہ بنا

( ٢٥١٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ أُمَّتِي ، حِلٌّ لإنَاثِهِمْ. (ترمذي ١٤٢٠ احمد ٣٩٢)

(۲۵۱۳۵) حفرت ابوموی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَثَوْفَظَیَّةِ نے ارشاد فر مایا: ریشم اورسونا میری امت کے مردوں پرحرام ہےاوران کی عورتوں کے لیے حلال ہے۔ ( ٢٥١٣٦) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ أَشْعَتْ بُنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ سُوَيْد ، عَنِ الْبَوَاءِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ وَالإِسْتَبْرَقِ.

(۲۵۱۳۷) حضرت براء و النفر سروايت ب، وه كمت بن كدجناب رسول الله مُؤْفَقَةً في دياج ، حريرا وراستبرق من عزمايا -(۲۵۱۳۷) حَلَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةً ، قَالَ : حَلَّلَنِي هُبَيْرَةً بْنُ يَوِيمٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةً ، قَالَ : حَلَّلْنِي هُبَيْرَةً بْنُ يَوِيمٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي وَسَلَّمَ حُلَّةً مُسَيَّرَةٌ بِحَوِيرٍ إِمَّا صَدَاهَا ، أَوْ لُحُمَتُهَا ، فَأَرْسَلَ بِهَا أَنَّهُ أَهْدِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً مُسَيَّرَةٌ بِحَوِيرٍ إِمَّا صَدَاهَا ، أَوْ لُحُمَتُهَا ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَى مَنْ أَنْ اللهِ ، مَا أَصْنَعُ بِهَا، أَلْبُسُهَا؟ قَالَ: لا مَ إِنِّي لاَ أَرْضَى لَكُ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِى، وَلَكِنِ اجْعَلْهَا خُمُرًا بَيْنَ الْفُوَاطِمِ. (ابن ماجه ۲۵۹۲)

(۲۵۱۳۷) حضرت ابو فاختہ ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہمیر ہ بن بریم نے حضرت علی دیافٹو کے واسطہ سے بیان کیا کہ جناب نبی کریم مِلْفَظِیَّةً کے پاس رہٹی تارکا ایک جوڑا ۔۔۔۔ جس کا تانا یا بانا رہٹم کا تھا ۔۔۔۔ ہدیہ میں آیا۔ تو آپ مِلْفَظِیَّةً نے وہ جوڑا مجھے (حضرت علی جائو کی تھے دیا اس کو لے کر) آپ مِلْفَظِیَّةً کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یارسول بحصے (حضرت علی جائو کی تھے دیا ہی میں (اس کو لے کر) آپ مِلْفَظِیَّةً کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں کے عرض کیا یارسول اللہ مِلْفِظِیَّةً میں اس کا کیا کروں؟ اس کو بہن لوں؟ آپ مِلْفَظِیَّةً فی فر مایا نہیں۔ جو چیز میں اپنے لیئے پہند نہیں کرتا وہ تیرے لیئے بہند نہیں کرتا وہ تیرے لیئے بہند نہیں کرتا وہ تیرے لیئے بہند نہیں کرتا وہ تیرے لیئے کے درمیان دو پٹہ بنا کی اس کیڑے کو فواطم ۔۔۔۔ فاطمہ بنت محمد مِلْفَظِیَّةً ، فاطمہ بنت اسداور فاطمہ بنت محمر ہو۔۔۔ کے درمیان دو پٹہ بنا کرقتیم کردو۔۔

( ٢٥١٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لِيُلَى ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَلْبَسَ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ ، وَقَالَ :هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ.

(مسلم ۱۹۳۷ نسانی ۹۲۱۵)

(۲۵۱۳۸) حضرت حذیف وافی سے روایت ہے کہ جناب رسول الله فیر الله فیر الله عند میں اس بات سے منع کیا کہ ہم دیباج اور رہیم پہنیں اور آپ فیر اللہ فیر فیر مایا: یہ چیزیں کفار کے لئے دنیا میں میں اور تمہارے لئے آخرت میں ہیں۔

( ٢٥١٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ ، قَالَ :حدَّثَنِي جَفْدَةُ بْنُ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحْوِ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ .

(۲۵۱۳۹) حفرت علی نُواثِنُهُ ، جناب نبی کریم مَلِّ نِنْتُنْ ﷺ سے ابوفا خنہ والی حدیث کی طرح حدیث روایت کرتے ہیں۔

( ٢٥١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ لِبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ ، وَقَالَ :هُوَ لَهُمْ فِى الدُّنِيَا ، وَلَنَا فِي الآخِرَةِ.

(بخاری ۵۸۳۱ مسلم ۱۲۳۷)

(۲۵۱۴۰) حضرت حذیفہ دی و سے روایت ہو و کہتے ہیں کہ جناب نی کریم مُؤْفِقَا فِي ریشم اورسونے کے بہننے سے منع فر مایا۔

اورارشاد فرمایا: یہ چیزیں کفار کے لئے دنیامیں ہیں اور جارے لیے آخرت میں ہیں۔

( ٢٥١٤١ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابَ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءً مِنْ حَرِيرٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوِ ابْنَعْتُ هَذِهِ الْحُلَّةَ لِلْوَفْدِ وَلِيَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا يَنْبُسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ. (بخارى ٨٨٦ـ مسلم ١٦٣٨)

(۲۵۱۳۱) حضرت ناقع پیشیؤ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر ان پیشن نے انہیں پی نجر دی کہ حضرت عمر بن خطاب رہا ہوئے خالص ریشم کا ایک جوڑا دیکھا تو عرض کیا یارسول اللہ سَرِّافِقَیْجَ اگر آپ پی جوڑا وفو داور جمعہ کے لئے خرید لیں؟ اس پر آپ مِرِّافِقِیَجَ ہے ارشاد

فر مایا:اس کووہی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

( ٢٥١٤٢ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْتَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ وَعَلَيْهِ فَرُّوجٌ ، يَغْنِى قَبَاءً مِنْ حَرِيرٍ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ نَزَعَهُ نَزْعًا عَنِيفًا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ،

صَلَّنْتَ وَهُوَ عَلَيْك ، قَالَ: إِنَّ هَذَا لاَ يَنْبَغِي لِلْمُتَّقِينَ. (بخارى ٣٥٥- مسلم ٢٣) (٢٥١٣٢) حفرت عقبه بن عامر جهي والنُّو سے روايت ہے، وہ كہتے ہيں كه جناب ني كريم مَرِفَقَعَةَ نے جميں نماز مغرب پڑھائى درانحاليك آپ مَرَفَقَعَةَ پرديشم كى ايك قباء تھى، پھر جب آپ مَرَفِقَعَةَ إِنِي نماز سے فارغ ہو گئة تو آپ مَرَفَقَعَةَ إِنْ اسْ كوانتها كى رَثْ

روئی کے ساتھ اتار دیا۔ اس پر میں نے عرض کیا۔ یا رسول الله فِرِفَظَيَّةً! آپ نے (ابھی) نماز پڑھائی تب تو یہ آپ پر تھا۔ آپ فِرِفِظَةَ فِي فرمایا: یقیناً متقین کے لئے یہ مناسب نہیں ہے۔

( ٢٥١٤٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَوِيرِ وَالدِّيبَاجِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا ، ثُمَّ وَأَشَارَ بِإِصْبِعِهِ ، ثُمَّ الثَّانِيَةِ ، ثُمَّ الثَّالِثَةِ ، ثُمَّ الرَّابِعَةِ وَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا عَنْهُ. (بخارى ٥٨٢٨ مسلم ١٦٣٢)

(۲۵۱۳۳) حضرت ابوعثان، حضرت عمر بین فی بارے میں روایت کرتے ہیں کہ آپ دائی ریشم اور دیباج ہے منع کیا کرتے تھے گراتی مقدار، اس کے بعدراوی اپنی ایک انگلی چر دوسری انگلی چر تیسری انگلی اور پھر چوتھی انگلی سے اشارہ کیا اور فر مایا، حناب رسول اللہ نیافت کے ہمیں اس منع کیا کرتے تھے۔

( ٢٥١٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي كَنَفٍ، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ حَتَّى أَتَيْتُ دَارَةً ، فَأَتَاهُ بَنُونَ لَهُ عَلَيْهِمْ قُمُصُ حَرِيرٍ فَخَرَقَهَا ، وَقَالَ : انْطَلِقُوا إِلَى أُمِّكُمْ فَلْتُلْبِسكُمْ غَيْرَ هَذَا.

(۲۵۱۳۴) حضرت ابو کنف ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ کے ساتھ چلا یہاں تک کہ میں ان کے گھر آ بہنچا، پس آپ کے پاس آپ کے بیٹے آئے اوران کے جسم پرریشم کی قیصیں تھیں۔حضرت عبداللہ نے انہیں پھاڑ دیا،اور فر مایا:تم اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤتا کہوہ تہمیں اس کے علاوہ لباس پہنائے۔

( ٢٥١٤٥ ) حُدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ فُضَيْلِ بُنِ غَزُوانَ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بُنِ شَمَّاسٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ :رَأَى ابْنُ مَسُعُودٍ ابْنًا لَهُ عَلَيْهِ قَمِيصٌ مِنْ حَرِيرٍ ، فَشَقَّهُ ، وَقَالَ :إِنَّمَا هَذَا لِلنِّسَاءِ.

(۲۵۱۴۵) حفزت مہاجر بن نئاس اپنے بچاہے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے اپنے ایک بینے کواس طرح دیکھا کہاس پرریشم کی قمیص تھی تو آپ ڈٹاٹٹو نے قمیص کو بھاڑ دیا اور فر مایا: بیصرف عورتوں کے لئے ہے۔

( ٢٥١٤٦ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِى الْمُفِيرَةِ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :قدِمَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ مِنْ سَفَرٍ ، وَقَدْ كُسِىّ وَلَدُهُ الْحَرِيرَ ، فَنَزَعَ مِنْهُ مَا كَانَ عَلَى ذُكُورِ وَلَدِهِ ، وَقَرَكَ مِنْهُ مَا كَانَ عَلَى بَنَاتِهِ.

(۲۵۱۳۲) حضرت سعید بن جیر ویشین سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان دی نی ایک سفر سے واپس تشریف لائے۔اوران کے بچول کوریشم پہنایا ہوا تھا، پس انہوں نے اپنی اولا دیس سے ذکر اولا دیر سے وہ کپڑے اتاردیئے اورا پنی مؤنث اولا دیجہم پروہ کپڑے دیئے۔

( ٢٥١٤٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، قَالَ : ذَخَلَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَمَعَهُ ابْنُ لَهُ عَلَى عُمَرَ ، عَلَيْهِ قَمِيصُ حَرِيرٍ ، فَشَقَّ الْقَمِيصَ.

(۲۵۱۴۷) حفرت سعد بن ابراہیم ،اپنے والد کے روایت کرتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف واقع ،اپنے بیٹے ۔ ایس برات

کے ہمراہ ....حضرت عمر دی تین کے اور بیٹے نے ریشم کی قبیص پہنی ہوئی تھی تو حضرت عمر دی ٹیٹر نے وہ قبیص پھاڑ دی۔ یہ تاہیں ورد دو رہے ہے دی ہے دیتے ہے دیں بہتر دیں ہوئی تھی کا بہتر کا جو بہ دیں دیں دیں ہے۔

( ٢٥١٤٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْد بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ كَعْبٍ؛ أَنَّةً ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزَّبَيْرِ يَخُطُبُ، قَالَ:قَالَ: قَالَ: أَلَا لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَ كُمُ الْحَرِيرَ، فَإِنِّى سَمِعْت عُمَّرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

كال: قال: الا تَكْبُسُوا لِنَسَاءَ فَمُ الْتَحْرِيرَ، قَإِنَهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي اللَّهُ عَمْر بَنَ الْحَطَابِ يَقُول: قال رَسُول اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَكْبُسُوا الْحَرِيرَ ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي اللَّهُ نِيَا لَمْ يَكْبُسُهُ فِي الآخِرَةِ. (بخارى ٥٨٣٣ـ مسلم ١٦٣١)

(۲۵۱۳۸) حضرت خلیفہ بن کعب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر وہ افور کو خطبہ دیے ہوئے سُنا۔ انہوں نے کہا خبردار! تم اپنی عورتوں کو (بھی) ریشم نہ پہناؤ، کیونکہ میں نے حضرت عمر بن خطاب دہاؤر کو کہتے سُنا ہے کہ جناب

رسول الله مَانِفْظَةً نِهِ فرمایا: ''تم ریشم نه پہنو کیونکہ جود نیا میں پہن لے گاوہ آخرت میں اس کونہیں پہنے گا۔''

( ٢٥١٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِى الصَّغْيَةِ ، عَنْ أَبِى أَفْلَحَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَيْرِ الْغَافِقِيِّ سَمِعْه يَقُولُ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ يَقُولُ : أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا بِشِمَالِهِ وَذَهَبًا بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ أُمَّتِى ، حِلَّ لِإِنَاثِهِمُ. (ابوداؤد ٣٥٠٥- احمد ١/ ١١٥) ر المالام) حفزت عبدالله بن زرير عافقي سے روايت ہے، وہ كہتے ہيں كه ميں نے حفزت على بن الي طالب جيائي كو كہتے ہوئے سنا

کہ جناب رسول اللہ مِرْافِقَ فِی این باتھ پرریشم اوراپ دائیں ہاتھ میں سونے کو پکڑا پھران دونوں کو لے کراپ ہاتھ اُوپر

اٹھائے اور فرمایا: 'نیدونوں میری اُمت کے مردوں پرحرام ہیں اور ان کی عورتوں کے لئے طال ہیں۔' ( ۲۵۱۵ ) حَدَّثُنَا عَفَّانُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنْسَ بُنُ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، عَنْ حَفْصَةَ ؛

أَنَّ عُطَارِدَ بْنَ حَاجِبِ جَاءَ بِغَوْبِ دِيبَاجٍ كَسَاهُ إِيَّاهُ كِسُرَى ، فَقَالَ عُمَرٌ :أَلَا أَشْتَرِيهِ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ :إِنَّمَا يَلْبَسُهُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ. (بخارى ٨٨٠- احمد ٢/ ٢٨٨)

قال: إنها يلبسه من لا خلاق له. (بخارى ۸۸۱- احمد ۱/ ۲۸۸)

(۲۵۱۵-) حضرت هفسه تفاشر فق سروايت ب كه عُطار دين حاجب ديباج كاليك كير الحكر آئ جوانبيس كرى ني پهنايا تها تو حضرت عمر واين ني بها يا تها تو حضرت عمر واين ني بها يا تها تو يدلون؟ آپ عَرِفَ فَعَيْقَ فَي مِايا: "اس كير يوسوف وبي

پېنتا ہے جس كا (آخرت بيس) كوئى حصد ندجو۔ ( ٢٥١٥١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ حَفْصِ اللَّيْفِيِّ ، عَنْ عِمْرَانَ \* وَحُدَّ مِنْ أَنَّا اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَا ثُورَانَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ حَفْصِ اللَّيْفِيِّ ، عَنْ عِمْرَانَ

بْنِ حُصَیْنِ ؟ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهَی عَنِ الْحَنْتُمِ ، وَالْتَحَتِّمِ بِاللَّهُ هَبِ ، وَالْتَحْدِيوِ. (۲۵۱۵) حفرتُ عمران بن صین الخائز سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم مَثِلِفَقِیَّةَ نے طَعْم (برے رنگ کے گھڑے)، سونے کی

اَنْكُوْ اورريشْم بِهِنِيْ \_ منع كيا ہے۔ ( ٢٥١٥٢ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ نَتَى يَجَ اَنْ كَانُ مِنْ مُلْكِنِّمَانَ ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ،

قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِحْدَى يَدَيْهِ ثُوْبٌ مِنْ حُرِيرٍ ، وَفِي الْأَخُرَى ذَهَبٌ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَيْنِ مُحَرَّمٌ عَلَى ذُكُورٍ أُمَّتِى ، حِلُّ لِإِنَاثِهِمْ. (ابن ماجه ٢٥٩٧ـ طبراني ١٣١)

(۲۵۱۵۲) حفرت عبدالله بن عمرو نئ هیش سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مُؤْفِظَةَ ہمارے پاس اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ مُؤْفِظَةَ مَارِ الله مِرْفِظَةَ مَارِ الله مِرْفِظَةَ مَارِ مَانِ اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ مُؤْفِظَةَ مَا ایک ہاتھ میں ریشم کا کپڑا تھا اور دوسرے ہاتھ میں سونا تھا۔ آپ مُؤْفِظَةَ نے ارشاد فر مایا: ' بلاشبہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پرحرام کردہ ہیں اوران کی عورتوں کے لئے حلال ہیں۔'

( ٢٥١٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِي حُسَيْنِ ، عَنْ عَلِي بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَلِي بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَلِي بُنِ عَبْدِ اللهِ مُلَى عَبْدِ اللهِ مُلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلِكُولِكُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْ

عَنْ كُبْسِ الْحَوِيرِ وَالذَّهَبِ. (احمد ۱/ ۹۹) (۲۵۱۵۳) حضرت على بن عبدالله بن على سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے میر سے دالد نے بتایا کہ انہوں نے حضرت معاوید وزائذ

( ٢٥١٥٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ :سُئِلَ أَنَسٌ عَنِ الْحَرِيرِ ؟ فَقَالَ :نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ ، كُنَّا

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلام) في المعالم المعا

نَسْمَعُ أَنَّةُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنيَّا ، لَمْ يَلْبَسُهُ فِي الآخِرَةِ.

(۲۵۱۵۴) حضرت حمید بروایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس دیا تھ سے ریشم کے بارے میں سوال کیا گیا؟ تو انہوں نے فر مایا: ہم اس کے شرے اللہ کی بناہ پکڑتے ہیں، ہم یہ بات سُنا کرتے تھے کہ جوآ دمی اس کوؤنیا میں سبنے گا تو دوآ خرت میں اس کوئیس سبنے گا۔

( ٢٥١٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ لُبْسَ الْحَرِيرِ.

(۲۵۱۵۵) حفرت عطاء، حفرت طاؤس کے بارے میں روایت کرتے ہیں کدوہ ریشم کے پہننے کو کروہ سجھتے تھے۔

( ٢٥١٥٦ ) حَدَّثْنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ كَانَ يَكُرَهُ قَلِيلَ الْحَرِيرِ وَكَيْيرَهُ.

(۲۵۱۵۲) حفرت بونس، حفرت حسن کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ آپ اللی تموڑے ریشم اور زیادہ ریشم کو کروہ تجھتے تھے۔

( ٢٥١٥٧ ) حَلَّقْنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَا تَلْبَسُوا مِنَ الْحَرِيرِ إِلَّا مَا كَانَ سَدَاهُ قُطْنًا ، أَوْ كَتَّانًا.

(۲۵۱۵۷) حفزت حصین سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حفزت عمر بن عبدالعزیز پراٹیلیڈ نے ایک تحریک میں ہم لوگ ریشم میں سے صوف دیکٹر اس جس کا تاریک کی کا آن کا ہے۔

صرف وه كيرُ اينوجس كا تانارونَ كاما كتان كامو \_ ( ٢٥١٥٨ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن مَيْسَوَةً ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَسَانِي

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَرَحْتُ فِيهَا ، فَرَأَيْتِ الْغَضَبَ فِي وَجُهِهِ ، قَالَ : فَشَقَفْتَهَا بَيْنَ

زِسَائِی. (بخاری ۵۸۳۰ ۵۹۰۷)

(۲۵۱۵۸) حفرت علی مخافظ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَزَافِظِیَّظَ نے مجھے ایک خانص (ریشم کا) جوڑا دیا، چنانچہ میں اس کو پہن کر نکلاتو میں نے آپ مِزَافظِیَّظَ کے چہرہ مبارک میں آٹارغضب دیکھے حضرت علی دیاؤ کہتے ہیں پس میں نے اس جوڑے کواپئ عورتوں کے درمیان تقسیم کردیا۔

( ٢٥١٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ دَاوُدَ السَّرَّاجِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا ، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ.

(۲۵۱۵۹) حضرت ابوسعید سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس مخص نے دنیا میں ریشم پہنا تو وہ مخص آخرت میں ریشم نہیں پہنے گا۔

(٢) مَنْ رَخُّصَ فِي كُنْسِ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ، إِذَا كَانَ لَهُ عُنْدٌ، وَمَنْ كَرِهَهُ

جوحضرات دوران جنگ عذر والے فخص کوریشم پہننے کی اجازت دیتے ہیں اور جوحضرات

#### اس کونا پیند کرتے ہیں

( ٢٥١٦ ) حَدَّثَنَا رَيْحَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَرْزُوقِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :فَالَ أَبُو فَرْقَدٍ :رَأَيْتُ عَلَى تَجَافِيفِ أَبِي مُوسَى

(۲۵۱۷۰) حضرت مرزوق بن عمرو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوفرقد کہتے ہیں میں نے حضرت ابومویٰ کی زین پر

ديباج اورركيتم ديكهار

. ا ٢٥١٦١) حَدَّثُنَا حَفْص ، عَنْ هِشَام ، قَالَ : كَانَ لَأْبِي يَلْمَقُ مِنْ دِيبَاج يَلْبَسُهُ فِي الْحَرْبِ. • (٢٥١٦١) حفرت بشام سروايت بوه كهتي بين كرمير والدك پاس الگ قباء هي ، جود يباج سے تيار شده هي جس كوده جنگ میں بہنتے تھے۔

( ٢٥١٦٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ جُبَّةً ، أَوْ سِلَاحًا.

(۲۵۱۲۲) حفرت لیٹ ،حفرت عطاء کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: اگریہ بجبہ یا اسلحہ ہوتو اس میں کوئی

( ٢٥١٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِكُبْسِ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ.

(۲۵۱۷۳) حضرت عطاء سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کدروران جنگ ریشم بہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٥١٦٤ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَذَّتْنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَنْبَأَهُمْ :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ ، وَلِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي قَمِيصَيْنِ مِنْ حَرِيرٍ ، مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا ، حِكْمَةٍ. (بخارى ٢٩١٩ ـ مسلم ١٩٣٧)

(۲۵۱۷۴) حضرت قبادہ سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک مٹاٹھ نے انہیں خبر دی کہ جناب نبی کریم میکٹھنے کا خیرت زبیر

بن عوام والثير اور حفزت عبدالرحل بن عوف كوريثم كرقيصيس يبننه كي اجازت دى بوجدان كوخارش كى بيارى ك\_

( ٢٥١٦٥ ) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ مُحَيرِيز أَسْأَلُهُ عَنْ لُبْسِ الْيَلَامِقِ وَالْحَرِيرِ فِي دَارِ الْحَرْبِ ؟ قَالَ : فَكَنَبَ : أَنْ كُنْ أَشَدَّ مَا كُنْتُ كَرَاهِيَةً لِمَا تُكْرَهُ عِنْدَ الْقِتَالِ ، حِينَ تُعَرِّضُ نَفْسَك لِلشَّهَادَةِ.

(۲۵۱۷۵) حفرت ولید بن مشام سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن محیریز کو خط لکھا اور میں نے ان سے وارالحرب میں قباءاور ریٹم پہننے کے بارے میں سوال کیا؟ راوی کہتے ہیں اپس انہوں نے لکھا جس چیز کوتم ناپند کرتے ہواس کوتم قال كودت جبكة م اليا آب كوشهادت كے لئے پیش كرتے مواورزيادہ تالبند كرو\_

( ٢٥١٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ فِي الْحَرْبِ ، وَقَالَ :أَرْجَى مَا يَكُونُ لِلشَّهَادَةِ. (۲۵۱۲۲) حضرت ابومکین ،حضرت عکرمہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ اس کو جنگ میں بھی ناپیند کرتے تھے اور کہتے تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ بیشہادت کے لئے نہیں ہوگ۔

( ٢٥١٦٧ ) حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ بُنْسِ الدِّيبَاجِ فِي الْحَرْبِ ؟ فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ كَانُوا يَجدُونَ الدِّيبَاجَ؟

(۲۵۱۷۷) حفرت ابن عون سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد ویطید سے جنگ کے دوران دیاج بہننے سے متعلق سوال كيا؟ توانبول نے فر مايا: و واوگ دياج كہاں ہے ليس محے؟

( ٢٥١٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ سُوِّيْد بْنِ غَفَلَةٌ ، قَالَ : شَهِدُنَا الْيَرْمُوكَ ، قَالَ : فَاسْتَقْبَلَنَا عُمَرُ وَعَلَيْنَا الدِّيبَاجُ وَالْحَرِّيرُ ، فَأَمَرَ بِرَمْينَا بِالْحِجَارَةِ ، قَالَ :فَقُلْنَا :مَا بَلَغَهُ عَنَّا ؟ قَالَ :فَنَزَّعْنَاهُ وَقُلْنَا : كَرِهَ زِيَّنَا ، فَلَمَّا اسْتَقْبَلْنَاهُ رَحَّبَ بِنَا ، وَقَالَ : إِنَّكُمْ جِنْتُمُونِي فِي زِيٌّ أَهْلِ الشُّرْكِ ، إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ لِمَنْ قَبْلَكُمُ الدِّيبَاجَ ، وَلَا الْحَرِيرَ.

(۲۵۱۷۸) حضرت سوید بن غفلہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ برموک میں حاضر تھے۔ راوی کہتے ہیں جارا سامنا حضرت عمر ولاللئوسے ہو گیا۔ جبکہ ہم پر دیباج اور رہیم تھا تو حضرت عمر ولائٹو نے ہمیں پھر مارنے کا تھم دیا۔ہم نے ( دل میں ) کہا انہیں ہمارے طرف سے کیابات پیچی ہے؟ راوی کہتے ہیں پھرہم نے اس لباس کوا تاردیااورہم نے کہا: انہیں ہماری ہیئت پسندنہیں

آئی۔ پھر جب جارا سامنا حضرت عمر والفائد سے ہواتو انہوں نے ہمیں مرحبا کہااور فرمایا: تم لوگ میرے پاس (پہلے) اہل شرک کی بیئت میں آئے تھے۔ یقینا اللہ تعالی تم سے پہلوں کے لئے بھی دیباج اور دیشم سے راضی نہ تھے۔

( ٢٥١٦٩ ) حَلَّانَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَ حَرِيرٍ سِيرَاءً. (ابن ماجه ٣٥٩٨ نسائي ٩٥٧٦)

(٢٥١٦٩) حفرت انس جلي عند اليت بي كمين في جناب رسول الله مَرْالطَّفَيَّةِ كي بيني حفرت زينب في الدين كوخالص ريثم کی قیص پہنے دیکھا۔

#### (٤) مَنْ كُرةَ الْحَريرَ لِلنِّساءِ

جوعورتوں کے لئے (بھی )ریٹم کونا پیند کرتے ہیں

( ٢٥١٧. ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ زَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي حَمَادَةً ، عَنْ أُنيْسَةَ بِنْتِ زَيْلٍ ؛ أَنَّ أَبَاهَا دَخَلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا وَعَلَيْهَا قَيِمِيصٌ مِنْ حَرِيرٍ ، فَخَرَجَ وَهُوَ مُفْضَبٌ.

( ۲۵۱۷ ) حضرت أميه بنت زيدے روايت ہے كدان كے والدان كے پاس ان كے گھر ميں آئے جبكه انہوں نے رہيم كي قيص ئىن رىخى تقى تو دەغىسەكھا كر با **برآ گئے** بە

## (٥) مَنْ رخَّصَ فِي العَلَمِ مِن الْحَرِيرِ فِي الثَّوْبِ

## جولوگ كيرے ميں ريشم ميں سے نشاني لگانے كي اجازت ديتے ہيں

( ٢٥١٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَصْلُحُ مِنْهُ إِلَّا هَكَذَا ؛ إِصْبَعًا ، أَوْ إِصْبَعَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةً ، أَوْ أَرْبَعَةً.

(۱۵۱۷) حفرت عمر رہا تھؤ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: اس (ریشم) سے صرف اتنی مقدار درست ہے۔ایک انگلی، دو انگلیاں، تین انگلیاں یا چارانگلیاں۔

( ٢٥١٧٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ زِرِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا تَلْبَسُوا مِنَ الْحَرِيرِ إِلَّا إِصْبَعَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثة.

(۲۵۱۷۲) حضرت زرے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر وہاٹونے نے فرمایا: تم لوگ ریشم میں سے ایک یا دوانگلیاں ہی پہنو۔

( ٢٥١٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِالْأَعْلَامِ بَأْسًا.

(۲۵۱۷۳) حضرت عکرمہ ،حضرت ابن عباس والتور کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ نشانیوں میں کو کی حرج نہیں دیکھتے تھے۔

( ٢٥١٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ بُنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ مَوْلَى أَسْمَاءَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى عِمَامَةً لَهَا عَلَمٌ ، فَذَعَا بِالجَمَلِيْنِ فَقَصَّهُ ، فَذَكَرُّتُ ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَتُ : بُوُسًا لِعَبْدِ اللهِ ، يَا جَارِيَةُ ، هَاتِي جُبَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَانَتُ بِجُبَّةٍ مَكْفُوفَةِ الْكُمَّيْنِ وَالْجَيْبِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ.

(مسلم ۱۲۳۱ - ابوداؤد ۲۰۵۱)

(۲۵۱۷) حفرت اساء کے مولی حفرت ابوعمر سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت ابن عمر رفاظ ہے کودیکھا کہ انہوں نے عمامہ خریدا جس میں کوئی (ریشی) نشانی تھی۔ پس انہوں نے پینچی منگوائی اور اس کو (نشانی کو) کاٹ دیا۔ میں نے یہ بات حضرت اساء مؤلا ملائوں سے ذکر کی تو انہوں نے فر مایا:عبداللہ پر تعجب ہے۔ اے لونڈی! جناب نبی کریم مِشَلِفَظَیَّا ہُ کا کُبہ لے کرآ کو جنانچہ وہ لونڈی ایک بُجہ لے کرآئی جس کے آستین ،گریبان ، جیاک پر ریشم کا نشان لگا ہوا تھا۔

( ٢٥١٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةٌ طَيَالِسَةٌ ، عَلَيْهَا لَبِنَةُ دِيبَاجِ كِسُرَوَانِيٍّ ، كَانَ يَلْبَسُهَا.

(۲۵۱۷۵) حضرت عطاء سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِنْزَفِقَةَ کے پاس ایک شال سے بنا ہوا بجبہ تھا۔جس پر کسروانی ریٹم کی پڑتھی۔ آپ مِنْزِفِقَةَ اس کو پہنا کرتے تھے۔

( ٢٥١٧٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَلْبِسُوا النَّوْبَ سَدَاهُ حَرِيرٌ ، أَوْ

لُحْمَتُهُ ، وَلَا يَرَوْنَ بِالْأَعْلَامِ بَأْسًا.

(٢٥١٤) حفرت ابراہيم كروايت بوه كتے بين كه پہلے لوگ ايے كيڑے كو پہننانا پندكرتے تے جس كا تانا يا باناريشم كا مو، كىكى محف كېزے پرريشم كے نشانات ميں كوئى حرج نبيس و كيھتے تھے۔

( ٢٥١٧٧ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُفِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَلْبَسُ طَيْلُسَانًا مُدَبَّجًا.

(٢٥١٧٤) حفرت مغيره، حضرت ابراجيم كے بارے ميں روايت كرتے ہيں وہ كہتے ہيں كه آپ پاليميز ريشم كے نشان كى ہوئى شال

( ٢٥١٧٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُد ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةً ، فَالَ : كَانَ لَأَبِي بَرَّكَانٌ فِيهِ عَلَمُ أَرْبَعُ أَصَابِعَ دِيبَاجِ. ( ٢٥١٤٨) حضرت بشام بن عروه سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے والدصاحب کے پاس ایک سیاہ رنگ کی جا درتھی جس میں

جارانگلیول کے بقدرریشم سے نشانی تھی۔

( ٢٥١٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى الْأَسْوَدِ بُنِ هِلَالِ طَيْلَسَانًا مُدَبَّجًا طُولًا.

( ٢٥١٤ ) حفرت ابوصحر ہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اسود بن ہلال پرلمبائی میں ریشم کی ہوئی شال دیکھی۔

( ٢٥١٨ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ طَيْلَسَانًا مُدَبَّجًا مُدَحرجًا.

(۲۵۱۸۰) حضرت ثابت بن عبید ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن پزید پرایک ایک شال دیکھی جس میں مولائی کے ساتھ ریٹم لگی ہوئی تھی۔

( ٢٥١٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ الْعَبْدِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ طَيْلُسَانًا مُدَبَّجًا.

(۲۵۱۸۱) حفرت اساعیل بن عمران عبدی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب پر دیباج لگی ہوئی

( ٢٥١٨٢) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى الْقَاسِمِ عِمَامَةً عَلَمُهَا حَرِيرٌ أَبْيَضُ. (٢٥١٨٢) حضرت ابن عون سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم (کے سر) پرایک ایسا عمامہ دیکھا جس میں سفید ركيتم كانشان لكامواتها\_

( ٢٥١٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى أَبِي جَعْفُو رِدَاءٌ سَابِرِيًّا مُعَلَّمًا. (٢٥١٨٣ ) حفرت اساعيل بن عبدالملك سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابوجعُفر پرريشم كانثان كلى ہوئى سابرى

( ٢٥١٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ سَعِيدٍ مَوْلَى حُلَيْفَة، قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مِعْقَلٍ طَيْلَسَانًا فِيهِ أَزْرَارُ دِيهَاجٍ.

(۲۵۱۸۴) حفرت حذیفہ کے آزاد کردہ غلام حفرت سعید سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت عبداللہ بن معقل پرالی شال دیکھی جس میں ریٹم کے نشان تھے۔

( ٢٥١٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : اجْتَنِبُوا مَا خَالَطَ الْحَرِيرُ مِنَ النِّيَابِ.

(۲۵۱۸۵) حضرت و برہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وہاننئے کو کہتے سُنا ، جن کپڑوں میں ریشم ملا ہواس سے اجتناب کرو۔

( ٢٥١٨٦ ) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، وَأَبُو دَاوُد الْحَفْرِى ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ وَبَرَةً ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يَصْلُحُ مِنَ الْحَرِيرِ إِلَّا مَا كَانَ فِي تَكْفِيفٍ ، أَوْ تَزْرِيرٍ.

(۲۵۱۸۲) حضرت عمر رہی اور سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کرریشم میں سے کچھ بھی درست نہیں کے مگر وہ مقدار جو کف کی جگہ ہویا بٹن کی جگہ ہو۔

#### (٦) مَنْ كَرِهُ الْعَلَم وَلَمْ يرخُص فِيهِ

## جولوگ ریشم کی نشانی لگانے کو (بھی) مکروہ سمجھتے ہیں اوراس کی اجازت نہیں دیتے

( ٢٥١٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سُمَيْعِ ، عَنُ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ أَبِى عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : جَاءَ شَيْخٌ فَسَلَّمَ عَلَى عَلِيٌّ ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ طَيَّالِسَةٍ فِى مُقَدَّمِهَا دِيبَاجٌ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : مَّا الشَّيْبُ يَعْنَى السَّيْخُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَقَالَ : مَا أَرَى شَيْنًا ، قَالَ : يَقُولُ الرَّجُلُ : إِنَّمَا يَعْنِى اللَّيبَاجَ ، قَالَ : يَقُولُ الرَّجُلُ : إِذَنُ نُلْقِيهِ ، وَلَا نَعُودُ.

(۲۵۱۸۷) حضرت ابوعمر دشیبانی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا آیا اور اس نے حضرت علی دایٹو کوسلام کیا اس بوڑھے نے شال کے کپڑے کا ایک بجہ پہنا ہوا تھا۔ جس کے آھے دیباج لگا ہوا تھا تو حضرت علی دائٹو نے فرمایا: تمہاری داڑھی کے بینچ یہ کیا بدیودار چیز ہے؟ اس پر بوڑھے خض نے اپنے دائیں بائیں دیکھا اور کہا جھے تو کچھنظر نہیں آیا۔ راوی کہتے ہیں کسی نے کہا: ان کی مراد دیباج ہے۔ اس آدمی نے کہا: تب تو ہم اس کو بھینک دیں گے اور دوبارہ نہیں پہنیں گے۔

( ٢٥١٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً عَلَيْهِ طَيْلَسَانٌ عَلَيْهِ أَزْرَارُ دِيبَاجٍ ، فَقَالَ :مُتَقَلِّدٌ فَكَرْتِدَ الشَّيْطَانِ.

 ( ٢٥١٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا الْعَلَمَ فِي التَّوْبِ.

(۲۵۱۸۹) حضرت ہشام ،حضرت حسن اور حضرت محمد میلیٹھیڈ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ بیدونوں حضرات کیڑے میں نشان کونا پیند سمجھتے تھے۔

( ٢٥١٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى عِمَامَةً فَرَأَى فِيهَا عَلَمًا فَقَطَعَهُ.

(۲۵۱۹۰) حفرت مجاہد سے روایت ہے کہ حفرت ابن عمر رڈاٹٹؤ نے ایک عمامہ خریدا تو آپ رٹاٹٹو نے اس میں نشان ویکھا، پس آپ رٹاٹٹو نے اس نشان کوکاٹ دیا۔

( ٢٥١٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ قَيْسَ بْنَ عُبَادٍ وَفَدَ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَكَسَاهُ رَيْطَةٌ ، فَفَتَّقَ عَلَمَهَا وَارْتَدَى بهَا.

(۲۵۱۹) حضرت نصر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ قیس بن عباد ،حصرت معاویہ وُٹاٹُوز کے پاس دفد میں آئے۔اورانہوں نے ایک ملائم کیٹرا آپ وٹناٹیؤ کو پہننے کودیا۔ آپ وٹاٹیڈ نے اس کے نشان کوعلیحدہ کرلیا اوراس کوچا در کے طور پراوڑ ھالیا۔

(٢٥١٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا نَقْطَعُ الْأَعْلَامَ.

(۲۵۱۹۲) حفرت جابر بن عبدالله بروایت ہوہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نشانات (ریشم) کوکاٹ دیا کرتے تھے۔

#### (٧) فِي الْقُرُّ وَالإِبْرَيْسَمِ لِلنِّسَاءِ

## عورتول کے لئے خام ریشم اور اعلی شم کے ریشم کا بیان

( ٢٥١٩٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُسُو بَنَاتِهِ خُمْرَ الْقَزَّ وَنِسَاءَهُ.

(۲۵۱۹۳) حضرت نافع میلیمیز ،حضرت ابن عمر ڈاپٹوز کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ آپ ہوٹیٹو اپنی بیٹیوں کواور اپنی عورتوں کو خام ریشم کا دو پٹہ پہناتے تھے۔

( ٢٥١٩٤ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :قُلْتُ لِسَالِمِ :الرَّجُلُ يَكُسُو أَهْلَهُ الْقَزَّ ، وَالْخُمُرَ ، وَالثَّيَابَ ، فَقَالَ :قَدْ كُنْتُ لَا أَكْسُوهُنَّ إِيَّاهُ ، فَمَا زالوا بِى حَتَّى كَسُّوْتُهِنَّ إِيَّاهُ ، وَإِنْ لَمُ تَكْسُهُ ، فَهُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ .

ر کاروں کے معرت ابن عون سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم سے پوچھا۔ آ دمی اپنے گھر والوں کو خام ریشم کے کپڑے اور دوپٹے پہنا لے؟ انہوں نے فر مایا: میں تو انہیں یہ کپڑ انہیں پہنا یا کرتا تھا لیکن انہوں نے مجھ سے بہت اصرار کیا یہاں

بیرے اور دو ہے بہا ہے: انہوں نے سر مایا: یک تو ایس میہ بیرا بیس پہنایا کرتا تھا تک کہ میں نے انہیں میہ پہنا دیا اورا گر میہ کپڑ اوہ نہ پہنیں تو یہ بات بخدا بہتر ہے۔

( ٢٥١٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانًا يَكُرَهَانِ الْقَزَّ وَالإِبْرَيْسَمَ.

(۲۵۱۹۵) حفرت ہشام،حفزت حسن اور حفرت محمد والثیمائے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ بید دُونوں حفرات خام رکیم اور اعلی

قتم كريشم كونالسندكرت تقي

# ( ٨ ) فِي لُبْسِ الثِّيابِ السَّابِرِيَّةِ

بار یک اورعمرہ کپڑے کے پہننے کے بارے میں (٢٥١٩٦) حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَخَذَ مُلاَئَةً سَابِرِيَّةً ، أَوْ رَقِيقَةً ، فَجَمَعَهَا بِيَدِهِ ، ثُمَّ رَمَى بِهَا.

(۲۵۱۹۱) حضرت عطیہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر دہانش کودیکھا کہ انہوں نے باریک کپڑے کو پکڑا پھر اس كواي باته الماكيا بهراس كو يهينك ديا-

( ٢٥١٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ لُبْسَ النَّوْبِ السَّابِرِيِّ الرَّقِيقِ.

(۲۵۱۹۷)حفرت لیٹ ،حفرت طاؤس کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ باریک اورعمدہ کپڑ ایہنے کونالبند سمجھتے تھے۔

( ٢٥١٩٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْد ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى الْقَاسِمِ رِ دَاءً شَطوِيًّا لَهُ عَلَمْ.

(۲۵۱۹۸) حضرت عبید سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم پر مقام شطا کی تیار شدہ ایک چاور دیکھی جس میں

( ٢٥١٩٩ ) حَلَّثَنَا أَبُو بَكُو ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أُنيَسٍ أَبِى الْعُرْيَانِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ قَمِيصًا رَقِيقًا ، وَعِمَامَةً رَقِيقَةً.

(۲۵۱۹۹) حضرت اُنیس ابوالعریان ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن محمد بن علی کوایک باریک قیص اور باريك عمامه پہنے ہوئے ويكھا۔

( ٢٥٢٠ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاس قَمِيصًا سَابِرِيًّا رَقِيقًا ، اسْتُشِفَّ إِزَارُهُ مِنْ رِقَتِهِ.

(۲۵۲۰۰) حفرت حبیب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت ابن عباس وافٹر پرایک باریک اور عُمد وقیص دیکھی۔ آپ کاازار بوجہ بار کی کے چھنا ہوامحسوں ہوتا تھا۔

( ٢٥٢.١ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ ، قَالَ :كَانَ الْحَكُمُ يَفْتُمُ بِعِمَامَةِ سَابِرِيّ.

(۲۵۲۰۱) حفرت ابواسرائیل بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حفرت حکم نرم اورعمدہ عمامہ بہنا کرتے تھے۔

( ٢٥٢.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عبد المَلِكَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى أَبِي جَعفَرٍ رِدَاءً سَابِرِيًّا مُعَلَمًا.

(۲۵۲۰۲) حضرت اساعیل بن عبد الملک سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر پر باریک اور عدہ نشان زدہ

( ٢٥٢.٣ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الثَّيَابَ الرِّقَاقَ.

(۲۵۲۰ ۳) حضرت لیف ،حضرت مجاہد کے بارے میں روایت کرتے ہیں کدو باریک کیٹروں کونا پیند کرتے تھے۔

( ٢٥٢.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى الْقَاسِمِ رِدَاءٌ رَقِيقًا.

(۲۵۲۰۴) حفرت افلح سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم پرباریک جا دردیکھی۔

( ٢٥٢.٥ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْحَرِيرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ السَّابِرِيّ.

(۲۵۲۰۵) حفرت عطاء سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے باریک اور عمدہ کپڑے سے زیادہ ریشم محبوب ہے۔

( ٢٥٢٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَيَّاطِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَهُ رِدَاءٌ رَقِيقٌ.

(۲۵۲۰ ۲) حضرت عکرمہ،حضرت ابن عباس داللہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کدان کے پاس ایک باریک چا درتھی۔

## (٩) فِي لُبْسِ الْمُعَصَّفَرِ لِلرِّجَالِ، وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ

مردوں کے لئے معصفر (زردرنگ) کپڑا پہننے کے بارے میں،اور جوحفرات اس میں

#### رخصت کے قائل ہیں

( ٢٥٢.٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَجْمَلَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَجِّلًا فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ. (بخارى ٣٥٥١ـ مسلم ٩٢)

(۲۵۲۰۷) حضرت براء سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سرخ جوڑے میں بال بنایا ہوا کوئی محض جتاب رسول الله مَا اَشْفَعَ فَيْرِ سے بڑھ کر جمال والانہیں دیکھا۔

( ٢٥٢.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي أَبِي ، قَالَ :رَأَيْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ بِالْعَرْجِ، وَعَلَيْهِ مُعَصْفَرٌ.

(۲۵۲۰۸) حضرت عبدالرحمٰن بن اتحق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع بن جبیر کومقام عرج میں اس حالت میں ویکھا کہان پرمعصفر (لیعنی زردرنگ کیا ہوا) کپڑا تھا۔

( ٢٥٢.٩ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِلْحَفَةً حَمْرَاءَ.

(۲۵۲۰۹) حفزت عوام سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حفزت ابراہیم میمی پریٹیمیز اور حفزت ابراہیم مختی پریٹیمیز دونوں پرمُرخ رنگ کالحاف دیکھا۔ ( ٢٥٢١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ؛ أَنَّ طَلْحَةَ كَانَ يَلْبَسُ الْمُعَصُفَرَ. (٢٥٢١-) حفرت موىٰ بن طلح سے روایت ہے كہ حفرت طلحه ، معصفر (زردرنگ كيا ہوا) كپڑا پېبا كرتے تھے۔

( ٢٥٢١) حَلَاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ مِلْحَفَةً حَمْرَاءَ.

(۲۵۲۱) حضرت عمرو بن عثمان سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر پرسُرخ رنگ کی جا دردیکھی۔

( ٢٥٢١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ثَوْبًا مُعَصْفَرًا.

(۲۵۲۱۲) حضرت علاء بن عبداً لكريم بروايت بوه كت بين كهيل في حضرت أبراتيم برمعصفر (زردرنگ كيابوا) كبراين

ہوئے دیکھا۔ پیمبر کو فحمر رسیاد اور کا ایسار برائر فور کا فرائد کا میں کا دار اور کا ایسار برائر دو ج

( ٢٥٢١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِلُبْسِ الرَّجُلِ النَّوْبَ الْمَصْبُوعَ بِالْعُصْفُرِ أَوِ الزَّعْفَرَانِ.

(۲۵۲۱۳) حفرت ابن عون ، حفرت محمد كے بارے ميں روايت كرتے بيں كدوہ آدمى كے لئے عصفر يا زعفران سے رنگے ہوئے كيڑے كو بہننے ميں كوئى حرج نہيں سجھتے تھے۔

( ٢٥٢١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ مِلْحَفَةً حَمْرَاءَ.

(۲۵۲۱۴) حفزت مالک بن مغول سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت فعمی پرسُر خ رنگ کی چا دردیکھی۔

( ٢٥٢١٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ بَهُدَلَةَ ، قَالَ :أَدُرَكُتُ أَقُوَامًا كَانُوا يَتَّخِذُونَ هَذَا اللَّيْلَ جَمَلًا يَلْبَسُونَ الْمُعَصْفَرَ ، مِنْهُمُ ؛ زِزٌ ، وَأَبُّو وَائِلٍ.

(٢٥٢١٥) حفرت عاصم بن بهدلد بروايت بوه كت بيل كريس في اليهاوكون كو پايا ب جوراتول كوخوب عبادت كرتے

تھے۔وہ بھی مصفر کیڑا پہنا کرتے تھے۔انہی میں سے حضرت زراور حضرت ابودائل بھی تھے۔

( ٢٥٢١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ نَصْرِ بُنِ أَوْسٍ ، قَالَ : وَأَيْتُ عَلَى عَلِيٍّ بُنِ الْحُسَيْنِ مِلْحَفَةً حَمْرًاءَ.

(۲۵۲۱۲) حضرت نصر بن اوس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن حسین ویشی پرئمر خ رنگ کی جا در دیکھی۔ سیریں میں میں میں میں دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن حسین ویشی پرئمر خ رنگ کی جا در دیکھی۔

( ٢٥٢١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ جَابِر ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : إِنَّا آلُ مُحَمَّدٍ نَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ.

(٢٥٢١٤) حفرت الدجعفر سردوايت بوه كتبح بين كه بم آل محمد مَا الصَّفَاقَةَ معصفر كيرُ الهِنت بين -

( ٢٥٢١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ الْمُقَصَّفَرُ لِبَاسَ الْعَرَبِ ، وَلَا أَعْلَمُ شَيْنًا هَدَمَهُ فِي الإِسْلَامِ ، وَكَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.

(۲۵۲۱۸) حضرت محمہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ عرب کالباس معصفر ہوتا تھا، مجھے کسی الیبی چیز کاعلم نہیں ہے جس کواسلام میں ختم کردیا گیا ہو۔ آپ پیٹیلیزا یسے لباس میں کوئی حرج نہیں دیکھتے تھے۔ ( ٢٥٢١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يُصْبَعُ لَهُ الثَّوْبُ بِدِينَارٍ فَيَلْبَسُهُ.

(۲۵۲۱۹) حضرت ہشام،اپنے والد کے بار کے میں روایت کرتے ہیں کدان کے لئے ایک دینار میں کیڑے کورنگا جاتا پھرآ پاس کو سنتر تھے۔

( ٢٥٢٠ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ بُخْتٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلَى أَبِى جَعْفَرٍ الْمُعَصْفَرَاتِ ، أَوِ الْمُعَصْفَرَ ، وَرَأَيْتُ عَلَيْهِ رَدُعًا مِنَ الْخَلُوقِ.

(۲۵۲۲۰) حفرت سلمہ بنت بُخنت سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر پرمُعصفر ات یامعصفر کپڑاد یکھااوراس میں بوسیدگی کے آثار بھی دیکھیے۔

( ٢٥٢٦١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةَ بُنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ مِلْحَفَةً حَمْرًاءَ مُشَبَّعَةً. (٢٥٢٢) حضرت مفيان، اين والدي وايت كرت بين كمت بين كمين في حضرت ابرابيم پرخوب مُرخ رنگ كي چاورديمي -

( ٢٥٢٢٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي حُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُنَا ، فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ.

(ابوداؤد ۱۱۰۲ ترمذی ۳۷۷۳)

(۲۵۲۲۲) حضرت عبداللہ بن ہریدہ، اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: جناب رسول اللہ مِنْطِفْظَةَ ہمیں خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے کہ اس دوران حضرت حسن جڑ ٹئ اور حضرت حسین جڑ ٹئے تشریف لائے اور ان دونوں کے جسم پر دو مُر خ قیصیں تھیں۔

### ( ۱۰ ) مَنْ كَرِهَ الْمُعَصَّفَرَ لِلرِّجالِ جولوگ مردول كے لئے معصفر كونا پيند كرتے ہيں

( ٢٥٢٢ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عَلِيٍّ بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ ، عَنْ جُبَيْر بن نُفَيْر الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو ، قَالَ :رَآنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىٰ ثَوْبٌ مُعَصْفَرٌ فَقَالَ :أَلْقِهَا ، فَإِنَّهَا ثِيَابُ الْكُفَّارِ. (مسلم ٢٠ـ احمد ٢٠٠/)

(۲۵۲۲۳) حفزت عبدالله بن عمروت روایت ّے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَلِفَظَیْجَانے مجھے اس حالت میں دیکھا کہ مجھ پر

معصفر (زردرنگا ہوا کیٹرا) کیٹراتھا۔ تو آپ مَؤَفَقَحَ نے فرمایا: ''تم اس کوا تاردواس لیئے کہ یہ کفار کا کیٹرا ہے۔''

( ٢٥٢٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ حُنَيْنٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ ، عَنْ لُبْسِ الْمُعَصُفَوِ. (مسلم ١٦٣٩ـ ابوداؤد ٢٠٠٣١) (۲۵۲۲۴) حضرت عبدالله بن حنین ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی مذالتی کو کہتے سُنا کہ جناب رسول الله مَلْ اللَّهُ مَلَّا لَيْظَيْحَةً نے مجھے منع فر مایا تھالیکن میں تنہیں منع نہیں کرتا۔ معصفر کے پہننے ہے۔

( ٢٥٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنِ ابنِ خُنَيْنٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ تَلْبُسُوا ثُوبًا أَخْمَرَ مَتُورُّدًا.

(٢٥٢٢٥) حفرت ابن عباس والله ، جناب ني كريم مِرَافِظَةَ سے روايت كرتے ہيں كرآ پ مِرَافِظَةَ نے فر مايا: " اورتم كاب كي طرح

كائمرخ رنگ كيڙانه پېنو-''

( ٢٥٢٢٦ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ ، فَالْتَفَتَ إِلَىَّ وَعَلَى رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بِالْعُصْفُرِ ، فَقَالَ : هَا هَذِهِ ؟ فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ ، فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُّورَهُمْ ، فَقَذَفْتُهَا فِيهِ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ : يَا

عَبْدَ اللهِ ، مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : أَلَا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ ، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لِلنَّسَاءِ.

(۲۵۲۲۲) حضرت عمرو بن شعیب اپ والد، اپ دادا بروایت کرتے ہیں کدوہ کہتے ہیں ہم لوگ جناب رسول الله فران فاقع الله ہمراہ اذاخری گھاٹی ہے آئے، آپ مِنْ فَظَافِهِ نے میری طرف دیکھا۔اور (اس وقت ) تجھ پرایک گلاب کے رنگ ہے کچھ تیزعصفر کی رنگی ہوئی جا درتھی۔اس پرآپ مِلِفْظِيَّةِ نے فرمايا: ''بيكيائے؟''اس سے ميں نے آپ مِلِفْظِيَّةِ كى تابسنديدگى كو پہچانا،تو ميں اپنے گھر والول کے پاس آیا۔وہ لوگ (اس وقت) تندور کوگر مار ہے تھے۔ پس میں نے وہ چا در تندور میں بھینک دی۔ پھر میں دوسرے دن

آپ مَرْانَفَعَامُ كَلَ خدمت مين حاضر جوا، تو آپ مِرَافِقَامُ في يو چها- "اعدالله! جا دركاكيا جوا؟" مين نے آپ مِرَفَقَعَ مُ وه وه بات بتائی ، تو آپِمَالِفَظَةَ أِنْ فرمایا: ' مم نے وہ چا درا پے گھر والوں میں سے سی کو کیوں نہیں پہنا دی۔ کیونکہ عورتوں کے لئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔"

( ٢٥٢٢٧ ) حَلَّثَنَّا عَلِيٌّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سُهَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقُسِّيَّةِ وَالْمُفَدَّمِ ، قَالَ يَزِيدُ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : مَا الْمُفَدَّمُ ؟ قَالَ : الْمُشَبَّعُ بِالْقُصْفُرِ. (بزار ۲۷۳)

(٢٥٢٢٧) حفرت ابن عمر والله عروايت ہے وہ كہتے ہيں كه جناب رسول الله مَرْ اللهُ عَرِ اللهُ عَرِيْنَ اللهُ عَرِ اللهُ عَرِ اللهُ عَرِيْنَ اللهُ عَرِيْنَ اللهُ عَرِيْنَ اللهُ عَرِيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْهِ عَلَيْنَ عِلْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلِيْنَ عَلَيْنِ عِلْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عِلْنَ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمَ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلْمِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلْ والے کپڑے جن پرترنج کی شکلیں ہوتی ہیں )اور مُفَدّم ہے منع کیا۔ راوی پزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن (استاد ) ہے کہا

مفدّم کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا خوب تیز عصفر کا رنگ کیا ہوا۔

( ٢٥٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ تَمِيمِ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَجُوزٌ لَنَا ، قَالَتْ :كُنْتُ أَرَى عُمَرَ إِذَا رَأْى عَلَى رَجُلِ ثَوْبًا مُعَصْفَرًا ضَرَبَهُ ، وَقَالَ : ذَرُوا هَذِهِ الْبَرَّاقَاتِ لِلنِّسَاءِ.

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد) كي المعاس كالمعالم المعاس كالمعاس كالمعاس كالمعاس كالمعاس كالمعاس كالمعاس كالمعاس

(۲۵۲۲۸) حضرت تمیم خزاعی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ تمیں ہماری ایک بڑھیانے یہ بات بیان کی کہتی ہیں کہ میں حضرت عمر ڈٹاٹٹو کو دیکھا کرتی تھی کہ وہ جب کسی مرد کوعصفر کپڑا پہنے ہوئے دیکھتے تو اس کو مارتے اور فرماتے یہ چہک دمک والی چیزیں عورتوں کے لیئے چھوڑ دو۔

( ٢٥٢٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنِ عُمَرَ رَأَى عَلَى ابْنِ لَهُ مُعَصَّفَرًا ، فَنَهَاهُ.

(۲۵۲۲۹) حفرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت این عمر رہ اللؤنے اپنے ایک بیٹے (کے جسم) پر معصفر کیڑاد کیما تو آپ وہ اور نے

(٢٥٢٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكُرَهُونَ النَّصْرِيجَ فَمَا فُوْقَهُ لِلرُّجَالِ.

( ۲۵۲۳۰ ) حفرت اید ،حفرت عطاء،حفرت طاؤس اورحضرت مجامد کے بارے میں روایت کرتے ہیں کدوہ مردول کے لئے گلب نے زیادہ تیزرنگ (عصفر ) مکروہ بچھتے تھے۔

( ٢٥٢٦ ) حَلَّتْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْمُعَصْفَرَ لِلرِّجَالِ.

(۲۵۲۳۱) حفزت معمر،حفزت زہری پیٹیوا کے بارے میں روایت کرتے ہیں کدوہ مردول کے لئے معصفر کونا پیند کرتے تھے۔

( ٢٥٢٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَمَّى ، عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُعَصْفَرِ.

(۲۵۲۳۲) حفرت ابو ہریرہ ن اٹنے ،حفرت عثمان فالتھ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مَلِيْفَعَ فَبِ فِي معصفر ہے منع کیا۔

#### (١١) فِي الْمُعَصَّفَرِ لِلنَّسَاءِ

#### عورتول کے لئے معصفر کے بارے میں

( ٢٥٢٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُّ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدُخُلُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى ۚ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَرَاهُنَّ فِي اللُّحُفِ الْحُمْرِ ، قَالَ : وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَرَى

(۲۵۲۳۳) حفرت ابومعشر ،حفرت ابراہیم کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ حفرت علقمہ اور حفرت اسود کے ہمراہ جناب نبی کریم مِنْ النفِیکَ فَم کا زواج مطهرات کے پاس حاضر ہوتے تھے اور بیان کوئمرخ لحافوں میں دیکھتے تھے۔ راوی کہتے ہیں حفزت ابراہیم معصفر کے متعلق کوئی حرج کی بات نہیں دیکھتے تھے۔

ه مصنف ابن ابی شیبه سترجم (جلد ک) کی مصنف ابن ابی شیبه سترجم (جلد ک) کی است اللباس کی است اللباس کی است اللباس

( ٢٥٢٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُوسٍ، وَمُجَاهِدٍ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِالْحُمْرَةِ لِلنِّسَاءِ. (۲۵۲۳۴) حفرت لیٹ ،حفرت طاؤس،حفرت عطاء،حفرت مجاہد کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ یہتمام حفرات عورتوں کے لئے سُرخ رنگ میں کوئی حرج نہیں و مکھتے تھے۔

( ٢٥٢٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ دِرْعًا وَمِلْحَفَةً

مُشْبَعَتَين بِالْعُصْفُرِ. (۲۵۲۳۵) حفرت ابن الې مليکه سے روايت ہے وہ کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت ام سلمہ من منافظ پرايک قميص اور حيا درايسي ديکھي که

ان دونول كوخوب تيزعصفر لگاموا تھا۔

( ٢٥٢٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتُ تَلْبَسُ الثَّيَابَ الْمُعَصَّفَرَةَ، وَهِي مُحْرِمَةً.

(۲۵۲۳۷) حضرت قاسم ہے روایت ہے کہ حضرت عا کشہ ٹفافٹر کا مصفر کپٹرے پہنا کرتی تھیں جبکہ وہ عالت احرام میں ( بھی ) ہوتی تھیں۔ ( ٢٥٢٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ عَانِشَةَ كَانَتْ تَلْبَسُ الثَّيَابَ الْمُورَّدَةَ

بِالْعُصْفُرِ ، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ. (۲۵۲۳۷) حفرت قاسم سے روایت ہے کہ حضرت عاکشہ ٹنا فشاف گلاب کی طرح کا عصفر لگا کپڑا بہنا کرتی تنفیس جبکہ وہ حالت

احرام میں ہوتی تھیں۔ ( ٢٥٢٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ تَمِيمِ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَجُوزٌ ، قَالَتْ :قَالَ عُمَرُ : ذَرُوا هَذِهِ

الْبُرَّاقَاتِ لِلنِّسَاءِ.

(۲۵۲۳۸) حضرت تميم خزاعي سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جميں ايك بڑھيانے بيان كيا۔اس نے كہا كه حضرت عمر جان كؤ كاكہنا ہے یہ چمک دمک والی چیزیں عورتوں کے لئے چھوڑ دو۔

( ٢٥٢٣٩ ) حَلَّتُنَا غُنْدُو ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْلِرِ ؛ أَنَّ أَسْمَاءَ كَانَتْ تَلْبُسُ الْمُعَصْفَرَ وَهِي مُحْرِمَةً . (۲۵۲۳۹) حضرت فاطمہ بنت منذر کے روایت ہے کہ حضرت اساء مین منفون مُعصفر کپٹر ا پہن لیا کرتی تھیں حالانکہ وہ حالتِ احرام قبت ت

( ٢٥٢٤ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَفْشَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ مُعَصْفَرَةٌ.

(۲۵۲۴) حفرت ابومعشر ،حفرت سعید بن جُمیر والطیئ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کدانہوں نے جناب نبی کریم مُؤَنْفَقَةِ کی

بعض از واج مطہرات کو بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا حالا نکسان ( کے جسم ) پرمعصفر کیڑے تھے۔

( ٢٥٢٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمُعَصْفَرِ لِلنِّسَاءِ.

رَ يُصَّحَ ہے۔ ( ٢٥٢٤٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أُخْتِهِ سُكَيْنَةَ ، قَالَتْ : دَخَلْتُ مَعَ أُمِّى عَلَى

عَائِشَةَ ، فَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا أَحْمَرَ وَخِمَارًا أَسُودَ.

(۲۵۲۴۲) حفرت اساعیل ، اپنی بہن حضرت سکینہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ہمراہ حضرت عا کشہ بڑیلڈ بڑیا۔ عا کشہ بڑیلڈ بڑیا۔

## (١٢) فِي الثِّيكَابِ الصُّفُرِ لِلرِّجَالِ

#### مردوں کے لئے زرد کپڑوں کے بارے میں

( ٢٥٢٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصْبُعُ ثِيَابَهُ بِالزَّعْفَرَانِ ، حَتَّى الْعِمَامَةَ. (ابوداؤد ٢٠١١- احمد ٢/ ١٢١)

(۲۵۲۳۳) حفزت کیچیٰ بن عبدالله بن مالک ہے روایت ہے کہ جناب رسول الله مُؤْفِظَةُ اپنے کپڑوں کوزعفران ہے رفکا کرتے تھے یہاں تک کہ بمامہ کوبھی۔

( ٢٥٢٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيشَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ جَاوَانٍ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : جَاءَ عُثْمَانُ

وَعَلَيْهِ مَلِيَّةٌ لَهُ صَفْرًاءُ ، قَدْ فَنَعَ بِهَا رَأْسَهُ. (حاكم ١٣٦١) (٢٥٢٣٣) حفرت احف بن قيس سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حفرت عثمان دائي تشريف لائے اور آپ دائي پر آپ كى جا در

(۲۵۲۴۳) حفرت احف بن میں سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ: پیلے رنگ کی تھی جس سے آپ ڈاٹٹو نے اپنے سرکوڈ ھانیا ہوا تھا۔

پِييَوْنَكُ أَنْ الْكُوْنُ وَكُنْ وَكُنْ عَنْ الْأَغْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ أُصِيبَ ثَوْبٌ أَصْفَرُ.

(۲۵۲۳۵) حضرت عمرو بن میمون سے روایت ہے کہ جس دن حضرت عمر وہائٹر پر حملہ ہوا اس دن آپ ڈھاٹٹر نے پیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔

( ٢٥٢٤٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلَى عَلِيٍّ قَمِيصًا وَإِزَارًا أَصُفَرَ. (٢٥٢٣٢) حفرت ابوظبيان سروايت موه كتم بين كه من في حفرت على والثير يبليرنگ كي قيص اوراز ارديكمي - ( ٢٥٢٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، عَنُ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ الزَّبَيْرِ ، يُقَالَ لَهُ :عَبَّادُ بُنُ حَمْزَةَ ؛ أَنَّ الزَّبَيْرَ بْنَ الْعَكَامِ مَنْ وَلَدِ الزَّبَيْرِ ، يُقَالَ لَهُ :عَبَّادُ بُنُ حَمْزَةَ ؛ أَنَّ الزَّبَيْرَ بْنَ الْعَكَامِ مَنْ اللَّهُ مَا الْعَوَّامِ كَانَتُ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ صَفْرًاء مُعْتَجِرًا بِهَا ، فَنَزَّلَتِ الْمَكَرِيكَةُ وَعَلَيْهِمْ عَمَاثِمُ صُفْرٌ.

الْعُوَّامِ كَانَتُ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ صَفَرًاءُ مُعُتَجِرًا بِهَا ، فَنزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ وَعَلَيْهِمْ عَمَائِمٌ صُفَرٌ. (۲۵۲۷۷) حفرت زبیرکی اولاد میں سے عباد بن حزه نامی شخص سے روایت ہے کہ حضرت زبیر بن عوام کے سر پر پیلے رنگ کا عمامہ یوں بندھا ہوا تھا کہ ٹھوڑی سے نیچے اس کا کوئی حصر نہیں تھا تو فرشتے اُتر سے اور انہوں نے بھی پیلے رنگ کی پگڑیاں باندھی

مون تين . هون تين يه يه دو و د ري الم دمن لا هاي ساده و يها د از ساده الم يه از الم الم الم الم الم الم الم الم

( ٢٥٢٤٨) حَدَّثَنَا عَلِیَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّیْبَانِیِّ ، قَالَ : رَأَیْتُ عَلَی ابْنِ الْحَنَفِیَّةِ مِطْرَفًا أَصْفَرَ. ( ٢٥٢٨) حفرت شیبانی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ابن الخفیہ پر پیلے رنگ کی چادردیکھی۔ ( ٢٥٢٤٩) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِیَةً ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بُنِ أَبِی خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَیْتُ عَلَی مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ إِذَارًا

اَصْفَرَ، وَهُو یَجْولِسُ مَعَ الْمَسَاکِینِ. (۲۵۲۳۹) حضرت اساعیل بن خالد ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مصعب بن سعید (کے جسم) پر پیلے رنگ کی سیکت سے معرف میں میں میں میں ایک کی سیکت کے سیکت سیکت کے سیکت کا میں میں ایک کی سیکت کے سیکت کے سیکت کے سیکت کے سیکت کے سیکت کی سیکت کے سیکت کی سیکت کے سیکت کے سیکت کے سیکت کے سیکت کی سیکت کے سیکت کے سیکت کے سیکت کی سیکت کے سیکت کے سیکت کے سیکت کے سیکت کی جائے گئے گئے گئے تھے کہ میں کہ میں کے سیکت کے س

ازارديكى جَهدوه مساكين كے ساتھ بيٹے ہوئے تھے۔ ( ٢٥٢٥ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى عَلِيًّ إِذَارًا أَصُفَرَ ، وَخَوِيصَةً.

( ۲۵۲۵ ) حضرت ابوظهیان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی وٹاٹو پر پیلے رنگ کی از اردیکھی جونشانات والی روئی سے بنی ہوئی تھی۔ سے بنی ہوئی تھی۔ ( ۲۵۲۵ ) حَدَّلْنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : رَأَیْتُ عَلَی إِبْرَاهِیمَ إِزَارًا أَصْفَرَ.

(٢٥٢٥٢) حفرت عنش بن حارث سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت ابراہیم پرزردرنگ کی چادراورزرد کیڑاد کھا۔ ( ٢٥٢٥٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ أُكَيْلٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ فِي صَيْفٍ قَطُّ ، إِلَّا وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ صَفْرًاءُ ، وَإِذَارٌ أَصْفَرُ.

(۲۵۲۵۳) حضرت أكيل سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەميں نے حضرت ابراہيم كوسرد يوں ميں جب بھى ديكھا تو آپ مِليَّين پرزرد رنگ كى چا دراورزردرنگ كازار ہوتا تھا۔

( ٢٥٢٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ حَمَّادًا يُصَلِّى وَعَلَيْهِ إِزَارٌ أَصْفَرُ. (٢٥٢٥ ) حفزت ما لك بن مغول بهان كرتے مِن كيتَ مِن كميتَ مِن كمين نے حضرت تماد كونماز بڑھتے ديكھا جبكه ان (كےجم) يرز

(۲۵۲۵۳) حفرت مالک بن مغول بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد کونماز پڑھتے دیکھا جبکہ ان (کے جسم) پرزرو رنگ کاازار تھا۔

( ٢٥٢٥٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ مِلْحَفَةٌ صَفْرَاءَ ، يَحْتَبِى بِهَا فِى

المُسجدِ الْحَرَام. (۲۵۲۵۵) حفزت حسین بن علی جانٹے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن حسن برایک زردرنگ کی جا در دیکھی

جس كة ربعة انهول في مجدح ام مين (اينه) محمنون اور كمركوبا ندها مواقعا-

( ٢٥٢٥٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ

سَعْدٍ ، قَالَ :أَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْنَا لَهُ مَاءً يَتَبَرَّدُ بِهِ ، فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ ،

فَرَأَيْتُ أَثْرَ الْوَرْسِ عَلَى عُكِيهِ. (ابوداؤد ٥١٣٣ـ احمد ٣/ ٣٢١) (٢٥٢٥٦) حفرت قيس بن سعد سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جناب نبي كريم مَالِفَظَيَّةِ ہمارے ماس تشريف لائے تو ہم نے

آپ مِزْ فَعَيْدَةً كے لئے يانى ركھا جس سے آپ مِزْ فَقَدَةً نے شندك عاصل كرنى تقى - چنانچة آپ مِزْفَقَةً نے عسل كيا پھر ميں 

#### ( ١٣ ) فِي لَبْسِ الفِراءِ

یوشین لگا کیڑا پہننے کے بارے میں

( ٢٥٢٥٧ ) حَدَّثْنَا هُشَيم ، عَنْ يَسَارِ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْفِرَاءِ ؟ فَقَالَ : أَحَبَّهَا إِلَى أَلْيَنُهَا.

(۲۵۲۵۷) حفرت بیار، حفرت معنی کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہان سے چمڑا لگے ہوئے کپڑے (کے پہننے) ك متعلق سوال كيا كيا؟ توانهول في فرمايا: اس ميس سے زم كير الجھے بسد ہے۔

( ٢٥٢٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ مُسْتُقَةَ فِرَاءٍ.

( ۲۵۲۵۸ ) حضرت ابن عون بروایت م وه کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم پر بردی آستین والا چمز الگاموالباس دیکھا۔

( ٢٥٢٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ أَبِي كِبْرَان ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلَى الضَّحَّاك مُسْتُقَةَ فِرَاعٍ.

( ۲۵۲۵۹ ) حضرت ابو كبران سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت ضحاك پر بردى آستين والا چيز الكا نبوالباس ديكھا۔

( ٢٥٢٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :أَبْصَرَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى رَجُلِ فَرْوًا

فَأَعْجَبَهُ لِينُهُ ، فَقَالَ : لَوْ أَعْلَمُ هَذَا ذُكِّي لَسَرَّنِي أَنْ يَكُونَ لِي مِنْهُ تَوْبٌ.

(۲۵۲٬۰۰) حضرت مجابدے روایت ہےوہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دیا تثنی نے ایک آ دمی پر چمڑے والالباس دیکھااوران کواس کی

زى بيندآئى تو فرمايا: اگر مجھ علم موتا كداس كوذئ كيا گيا ہے تو مجھے به بات خوش كرتى كد مجھے بھى اس سے لباس ملتا۔ ( ٢٥٢٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ذُو ضَفُرَيْنِ ضَخْمٌ ، فَقَالَ لَهُ :يَا أَبَا عِيسَى ، قَالَ لَهُ :نَعَمُ ، قَالَ لَهُ :حَدُّثُنِي مَا سَمِعْتَ فِي الْفِرَاءِ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا

رَسُولَ اللهِ ، أُصَلِّي فِي الْفِرَاءِ ؟ قَالَ : فَأَيْنَ الدِّبَاغُ ؟. (احمد ٣/ ٣٣٨)

(۲۵۲۱) حضرت ثابت سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبد الرحمٰن بن الى لیلیٰ کے پاس بیضا مواقعا کدان کے پاس ا یک آ دی آیا جس کی دوموثی موثی میند صیار تھیں۔اس نے ابن ابی لیل سے کہا: آپ نے چڑا گے لباس کے بارے میں جو بات سُن رکھی ہےوہ مجھے بیان کریں تو انہوں نے کہامیں نے اپنے والد کو کہتے سُنا ہے کہ میں جناب نبی کریم مِراَفِظَ عَجَمَ کی خدمت میں بیٹھا

ہوا تھا۔اس دوران آپ مِنْ فَضَعَةَ کے پاس ایک آ دمی آیا اوراس نے بوجھا: یا رسول الله مِنْ اللهُ عِنْ اللهِ كِنْ كِبْر م يس نماز بره لون؟ آپ مَالِنْفَطُةُ نِهِ فرمایا: " د باغت کهال مَی ؟"

( ٢٥٢٦٢ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَنَافِعٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتُ إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِهَا إِذَا صَلَّى أَنْ يَضَعَ فَرُوهُ. (۲۵۲۹۲) حضرت محمد اور حضرت نافع ہے روایت ہے کہ حضرت عائشہ تفاہدین نے اپنے گھر والوں میں ہے کسی کوفر مایا تھا کہ جب نماز پر معوتواہے چڑے والے کپڑے اتار دو۔

( ٢٥٢٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ ابْنِ جَبْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مُسْتَقَةَ فِرَاءٍ فَقَالَ : مَا لَبِسْتُهَا إِلَّا لِتُرَى عَلَى ، أَوْ لَأُسْأَلَ عَنْهَا. (۲۵۲۱۳) حفرت ابن جبیر سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعیدین جبیر پر بردی بری آستین والا چڑے کا کیڑا

و یکھا۔انہوں نے فر مایا: میں نے اس لباس کو صرف اس لیتے بہنا ہے تا کہ بیمیرے جسم پر نظر آئے ..... یا فر مایا..... تاکہ مجھ ہے اس لباس کے بارے میں یو جھاجائے۔ ( ٢٥٢٦٤ ) حَلََّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الْفِرَاءِ مِنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ :

لَوَدِدُتُ أَنَّ عِنْدِي مِنْهَا فَرُواً فَأَلْبُسُهُ. (۲۵۲۹۴) حضرت قادہ ،حضرت سعید بن میتب کے بارے میں روایت کرتے ہیں کدانہوں نے مردار کی کھال ہے بننے والے لباس کے بارے میں فر مایا: مجھے بیہ بات پسند ہے کہ میرے پاس اس چمڑے سے بناہوالباس ہواور میں اس کو پہنوں۔

( ٢٥٢٦٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَلَّامٍ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبُو حَصِين ، عَنِ الشَّفْبِيِّ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ أَبِي وَائِلٍ حَتَّى أَتَيْنَا الْفَرَّائِينَ ، فَاشْتَرَى فَرْوًا فَقَالَ صَاحِبُ الْفَرْوِ : أَمَا إِنِّي أَزِيدُك يَا أَبَا وَائِلِ ،

إِنَّهُ ذُكِّي ، فَقَالَ:مَا يَسُرُّنِي أَنِّي اشْتَرَيْتُ الَّذِي قُلْتُ بِقِيرَاطٍ . قَالَ أَبُو حَصِين : وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ ذَلِكَ، وَ كَانَ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ يَقُولُ ذَلِكَ. (۲۵۲۷۵) حضرت محمی بروایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو وائل کے ہمراہ باہر نکلا۔ یہاں تک کہ ہم چڑے سے ب

مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد ۷) و ۱۳۵۳ مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد ۷)

ہوئے لباس بیچنے والوں کے پاس پہنچے۔اور حضرت ابو واکل نے وہ لباس خریدا۔لباس (بیچنے) والے نے کہا۔اے ابو واکل! میں آپ سے زیادہ (پیسے) لوں گا کیونکہ میہ پاک (کردہ کھال کا) ہے۔حضرت واکل نے کہا۔ جو بات تم نے کہی ہے میں اس کوایک قیراط میں خریدوں گامجھے یہ بات پسندنہیں ہے۔

حفرت ابوصین کہتے ہیں۔ کہ حفرت ابراہیم بھی یہ کہا کرتے تھے اور حفرت سعید بن جُبیر بھی یہ بات کیا کرتے تھے۔

## ( ١٤ ) فِي الْفِراءِ مِن جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ

#### مرداری دباغت دی ہوئی کھال سے بنائے ہوئے لباس کے بارے میں

( ٢٥٢٦٦ ) حَلَّنُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ ، فَقَدْ طَهُرَ . (مسلم ٢٤٨ـ ابوداؤد ٣١٢٠)

(۲۵۲۹۲) حضرت ابن عباس دوافق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم مِنْفَظَیَّمَ کو کہتے ہوئے سُنا:''جس کسی چمڑے کوبھی د باغت دی جائے تو وہ یقینا پاک ہوجا تا ہے۔''

، كَذَنْنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : كَانَ لِبَعْضِ أَمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ شَاةٌ ، فَمَاتَتُ فَمَرَّ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا ضَرَّ أَهُلَهَا لَوِ انْتَفَعُوا

بِإِهَابِهَا. (ابن ماجه ٢٦١١)

(۲۵۲۷۵) حضرت سلمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت امہات المؤمنین میں سے کس کے پاس ایک بکری تھی۔ وہ مرگئی تو جناب رسول الله مِنْزِفْظَةَ اس کے پاس سے گزرے اور ارشاد فر مایا:''اگر اس بکری کے مالک اس کی کھال سے نفع حاصل کرتے تو ان کونفصان نہ ہوتا۔''

( ٢٥٢٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ؛ أَنَّ شَاةً لِمَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ مُرَّ بِهَا قَدْ أُعْطِيَتُهَا مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْنَةً ، فَقَالَ :هَلَّا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ ، فَانْتَفَعُوا بِهِ ؟ قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ :

(۲۵۲۱۸) حضرت میمونه شی منتفا سے روایت ہے کہ ان کی آزاد کردہ لونڈی کی مردہ بکری ..... جو انہیں صدقہ کے مال سے عطاء جو کی تقل سے عطاء جو کی تقل سے عطاء جو کی تقل سے تعلی سے آب مِلِفَقِیَقِ کا گزر ہوا تو فر مایا: ''ان لوگول نے اس بکری کی کھال کیوں نہیں اتاری کہ اس کو دبا غت دیے اور پھروہ اس سے نفع لیتے؟''لوگول نے عرض کیا: یا رسول الله مُلِفَقِقَةً ایدتو مردار ہے۔ آپ مِلِفِقَقَةً نے فر مایا: ''اس کا صرف کھانا حرام ہے۔''

( ٢٥٢٦٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّفْيِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ شَاةً

لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ مَاتَتُ ، قَالَتُ : فَدَبَغْنَا جِلْدَهَا ، فَكُنَّا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا. (بخارى ٢٢٨٢) (۲۵۲۹۹) حضرت ابن عباس والي سے روايت ہے كه حضرت سوده بنت زمعه كى ايك بكرى تقى جومر كئى۔ وه كہتى ہيں كہم نے اس كى

کھال کود باغت دے دی اور ہم اس میں نبیذ بناتے تھے یہاں تک کہ وہ بوسیدہ ہوگئی۔

( ٢٥٢٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنْبَأَنا أَبُو بِشُرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ ، فَقَالَ :أَلَا انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا ، فَإِنَّ دَبُعَهَا طَهُورُهَا.

( • ٢٥٢٧) حضرت عكرمه والثيثة سے روايت ہے كه جناب رسول الله مَلِقَظَيَّةَ، حضرت سوده بنت زمعه كى (مرى بموئى) كمرى كے ياس ے گزرے تو آپ مِرافظ فی نے فر مایا: "ان لوگوں نے اس کی کھال سے کیوں نفع نہیں لیا۔ کیونکہ کھال کی دباغت ' کھال کی

( ٢٥٢٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : دِبَاغُهَا طَهُورُهَا.

(۲۵۲۷) حضرت سعید بن جبیر رفاتن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کھال کی دباغت ہی کھال کی طہارت ہے۔

( ٢٥٢٧٢ ) حَلَّانَنَا خَالِلٌا ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَسَيْطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَمَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ.

(ابوداؤد ۱۲۱۲ ابن ماجه ۳۲۱۲)

(٢٥٢٧) حضرت عائشه متى مفتط سے روایت ہے وہ كہتى ہیں كہ جناب رسول الله مِلْفَظَةَ نے اس بات كا حكم ديا ہے كه مرواروں كى کھالوں سے نفع حاصل کیا جائے۔

( ٢٥٢٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلاةٍ لِمَيْمُونَةً مَيْتَةٍ ، فَقَالَ : هَلاَّ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا. (مسلم ١٠١٠ احمد ١/ ٢٥٧)

(۲۵۲۷۳) حضرت ابن عباس وٹاٹنئ ہے روایت ہے کہ جناب رسول الله مُطَافِظَةَ ،حضرت میمونہ وٹئ پینیفا کی آز ادکر دہ لونڈی کی مردہ

مکری کے پاس سے گزر ہے توارشاد فرمایا:''ان لوگوں نے اس بکری کی کھال نے نفع کیوں نہیں لیا؟''

( ٢٥٢٧٤ ) حَلَّانُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، قَالَتْ : مَاتَتُ

شَاةٌ لِإِحْدَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا.

(مسلم ۱۰۳- احمد ۱/ ۲۷۷)

(۲۵۲۷ ۴ حضرت ابن عباس الثاثير ، حضرت ميمونه الثالثانية عن روايت كرتے ہيں كہتے ہيں كہ جناب نبى كريم مِلِقَافِيَة كَي عورتوں میں سے کس ایک کی بکری مرکنی تو جناب نبی کریم مِرافِظَةَ نے فرمایا: ' تم لوگوں نے اس کے چڑے سے کیوں نفع نہیں لیا؟''

( ٢٥٢٧٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : حَدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ ، فَقَالَ : مَا ضَرَّ أَهْلَهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا.

(۲۵۲۷۵) حفرت قیس بن ابی حازم ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بیصدیث بیان کی گئی کہ جناب رسول الله مِنْزِفَقَاقِ ایک مردہ بکری کے پاس ہے گزرے تو آپ مِنْزِفِفَاقِ نے ارشاد فرمایا:''اس بکری کے مالکوں کوکوئی نقصان نہ ہوتا اگر بیاس کے چمڑے ہے منتفع ہوتے؟''

( ٢٥٢٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ صَدَقَةَ ، عَنْ جَدِّهِ رِيَاحِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ ذَكَاتُهُ دِبَاغُهُ.

(۲۵۲۷) حضرت ابن مسعود مین شور سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کھال کود باغت دینا ہی اس کی طہارت ہے۔

( ٢٥٢٧٧ ) حَدَّثْنَا أَبُو خَالِدٍ ، وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَوْنِ بُنِ قَتَادَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ مُحَبَّقٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ :ذَكَاةُ الْجُلُودِ دِبَاغُهَا.

(احمد ۳/ ۲۲۷ دارقطنی ۱۲)

(۲۵۲۷۷) حفرت سلمہ بن محتق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَلِّفَظَیَّا نِے ارشادفر مایا:'' چیزوں کی پاکی ، ان کو د باغت دینا ہے۔''

( ٢٥٢٧٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : حدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةً ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ مُحَبِّقٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِهِ. (ابوداؤد ٢١٣٣ـ احمد ٢/٥)

(۲۵۲۷) حضرت سلمہ بن محبق ، جناب نبی کریم مَرِ اُنفِظَ اُسے (اوپروالی) حدیث کے مثل ہی روایت کرتے ہیں۔

( ٢٥٢٧٩ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ مَنْصُور ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِهِ ، وَلَم يَذكُرْ مَنْصُورٌ سَلَمَةَ بْنَ مُحَبَّقِ.

(۲۵۲۷۹) حضرت قمادہ وہ اٹنٹو، جناب نبی کریم مِثَوِّفَظِیَّا کے سلمہ میں میں اوالی حدیث کے مثل ہی روایت کرتے ہیں کیکن راوی منصور، سلمہ بن محبق کاذ کرنہیں کرتے۔

( ٢٥٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ : دِبَاغُ الْمَيْتَةِ طَهُورُهَا.

(۲۵۲۸۰) حضرت ابرائیم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مردار ( کی کھال) کود باغت دینا ہی اس کی طبارت ہے۔

( ١٣ ) مَنْ رَخُّصَ لِلنِّسَاءِ فِي كُبُسِ الْحَرِيرِ

جوحضرات عورتوں کے لئے رہیم پہننے میں رخصت کے قائل ہیں

( ٢٥٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الْحَرِيرِ وَالذَّهِمِ لِلنِّسَاءِ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا هُنَّ لُعَبُّكُمْ ، فَزَيْنُوهُنَّ بِمَا شِنْتُمُ. ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۷) کي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۷) کي کاب اللباس

(۲۵۲۸) حضرت علقمہ،حضرت ابن مسعود ڈاٹٹو کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ ان سے عورتوں کے (استعال کے لئے) سونے اورریشم کے بارے میں سوال کیا گیا؟ تو انہوں نے جواب میں فر مایا عورتیں تمہاری کھیل ہیں پس تم جس چیز سے جا ہوان کو

( ٢٥٢٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَرَخُصُ لِلنَّسَاءِ فِي

الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ ، ثُمَّ قَرَأَ : (أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ).

(۲۵۲۸۲) حضرت مجاہد ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو ریشم اور سونے (کے استعال) میں اجازت دی گئی ہے، پھر آپ إِيْنِيْكِ فِي آيت رُصِي (ترجمه) (أُومَنُ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْحِصَامِ غَيْمُ مُبِينِ)

( ٢٥٢٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنِ أَبِي عَوْنِ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ الْحَنَفِيّ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ أَنَّ أَكَيْدِرَ دُوْمَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبٌ حَرِيرٌ ، فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا فَقَالَ : شَقَّفُهُ خُمُرًا بَيْنَ النِّسُوَةِ.

(مسلم ۱۸ ابوداؤد ۳۰۳۰)

(۲۵۲۸۳) حضرت على من الله سے روایت ہے کہ اکیدردومہ نے جناب نبی کریم مَؤَنفَظَةً کوریشم کا کپڑا مدید کیا تو آپ مَؤْفظَظَةً نے وہ

کپڑ احضرت علی دی ٹیز کودے دیااور فر مایا:''تم اس کوعورتوں کے درمیان تقسیم کردو''

( ٢٥٢٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ ب رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَرِيرِ وَاللَّهَٰبِ :حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ، حِلُّ لإِنَاثِهِمْ.

(۲۵۲۸ ) حضرت ابومویٰ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَلِفَظَیَّا فِی رکیم اورسونے کے بارے میں ارشاد فرمایا: ''میری امت کے مردوں پرحرام ہیں اوران کی عورتوں کے لئے حلال ہیں۔''

( ٢٥٢٨٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ مَعْمَرٍ أَخْبَرَهُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَ حَرِيرٍ سِيرًاءً. (٢٥٢٨٥) حفزت الس والنو سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زینب بنت رسول الله مَرْفَضَعَ کَرِ خالص رفیم کی

( ٢٥٢٨٦ ) حَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّتْنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْحَرِيدِ

وَالدِّيبَاجِ لِلنِّسَاءِ ، إِنَّمَا يُكُرَّهُ لَهُنَّ مَا يَصِفُ ، أَوْ يَشِفُّ.

(۲۵۲۸ ۲) حضرت میمون بن مبران سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے لئے دیباج اور ریشم میں کوئی حرج نہیں ہے۔ان کے لئے صرف وہ کیٹر امکروہ ہے جو (اعضاء کو پاک کرے یابار یک ہو۔ (بہت زیادہ)۔

( ٢٥٢٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ : إِنِّى لأَكْسُو بَنَاتِى الْحَرِيرَ ،

(۲۵۲۸۷) حضرت ابوجعفرے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بلاشبہ میں اپنی بیٹیوں کوریشم پہنا تا ہوں اور میں ان کوسونے کا زیور پہنا تا ہوں۔

### (١٦) فِي لِبَاسِ الْقَبَاطِيِّ لِلنِّساءِ

## عورتوں کے لئے قباطی (مقام قبط کی طرف منسوب) لباس کے پہننے کا بیان

( ٢٥٢٨٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَنْهَى النَّسَاءَ عَنْ لُبْسِ الْقَبَاطِيِّ ، فَقَالُوا :إِنَّهُ لَا يَشِفُّ ، فَقَالَ :إِلَّا يَشِفَّ فَإِنَّهُ يَصِفُ.

(۲۵۲۸) حضرت ابویزید مزنی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر منطق عورتوں کو قباطی کپڑے پہننے سے منع کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہاوہ کپڑا چھنا ہوا تو نہیں ہوتا (یعنی بہت ہاریک نہیں ہوتا) آپ بڑھٹو نے فر مایا:اگر چہہ چھنا ہوا تو نہیں ہوتا مگروہ (اعضاء کی ساخت کو) بیان کرتا ہے۔

( ٢٥٢٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، قَالَ عُمَرُ : لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْقَبَاطِيَّ ، فَإِنَّهُ إِلَّا يَشِفَّ يَصِفُ.

(۲۵۲۸۹) حضرت ابوصالح سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نظافی نے فر مایا: تم لوگ اپنی عورتوں کو قباطی کپڑے نہ بہناؤ کیونکہ وہ اگر چیزیادہ باریک تونہیں ہوتا مگر (اعضاء کی ساخت کو ) بیان کرتا ہے۔

( ٢٥٢٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلنِّسَاءِ لُبْسَ الْقَبَاطِيِّ ، وَقَالَ: إِنَّهُ إِلَّا يَشِفَ يَصِفُ.

(۲۵۲۹۰) حفرت عکرمہ رہائٹو، حضرت ابن عباس رہائٹو کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ عورتوں کے لئے قباطی کپڑا پہنے کو نالپند کرتے تھے۔اور فرماتے تھے یہ کپڑااگر چہ بہت زیاد ہباریک نہیں ہوتا مگر (اعضاء کی ساخت کو) بیان کرتا ہے۔

( ٢٥٢٩١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرْدَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَسَا ابْنُ عُمَرَ مَوْلًى لَهُ يَوْمًا مِنْ فَبَاطِئٌ مِصْرَ ، فَانْطَلَقَ بِهِ

فَبَعَثَ ابْنُ عُمَرَ فَذَعَاهُ ، فَقَالَ : مَا تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ ؟ فَقَالَ : أُرِيدُ أَنْ أَجْعَلَهُ دِرْعًا لِصَاحِيَتِيَّ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ يَشِفُ فَإِنَّهُ يَصِفُ.

(۲۵۲۹) حضرت رافع میشید سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رفاقٹو نے ایک دن اپنے آزاد کر دہ غلام کومصر کا قباطی کپڑا پہنایا چنانچیدوہ اس کو لے کر چل دیا۔ پھر حضرت ابن عمر رفاقٹو نے اس کی طرف کسی کو بھیجااور اس کو بلایا۔اور پوچھاتم کیا بنانا جیا ہتے ہو؟ اس نے کہا۔ میں (اس کپڑے ہے) اپنی ہیوی کی قیص بنانا جیا ہتا ہوں۔اس پر حضرت ابن عمر رفایٹو نے فرمایا:اگر چہ یہ کپڑا بہت

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد) كي المحالي المحا كتاب اللباس باریک نہیں ہے لیکن پیر اعضاء کی بناوٹ کو ) واضح کرتا ہے۔

( ١٧ ) فِي لَبْسِ الثَّوْبِ فِيهِ الصَّلِيبُ

اییا کیڑا پیننے کے بارے میں جس میں صلیب ہو

( ٢٥٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دِفْرةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إِنَّا لَا نَلْبَسُ الثَّيَابَ الَّتِي فِيهَا الصَّلِيبُ.

(۲۵۲۹۲) حضرت عائشہ میزی این اور ایت ہے وہ کہتی ہیں کہ ہم ایسے کیڑے نہیں بہنتے جن میں صلیب بنی ہوئی ہو۔

( ٢٥٢٩٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرِ عَنْ تَابُوتٍ لِي فِيهِ تَمَاثِيلُ ؟ فَقَالَ : حَدَّثِنِي مَنْ رَأَى عُمَرَ يُحَرِّقُ ثَوْبًا فِيهِ صَلِيبٌ ، يَنْزِعُ الصَّلِيبَ مِنْهُ.

(۲۵۲۹۳) حفرت ابوالحجاف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفرے اپنے ایک تابوت کے بارے میں سوال كياجس ميس تصويري تعيس؟ توانهول نے فرمايا: مجھے اس آ دمی نے يہ بات بتائي جس نے خود حضرت عمر وراثور كود يكھا كه آپ واثاثور

نے ایسے کیڑے کوجلادیا جس میں صلیب بن ہوئی تھی۔ آپ وہ اُٹھ اس سے صلیب کو نکال رہے تھے۔ ( ٢٥٢٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى

بَعْضِ أَزْوَاجِهِ سِتْرًا فِيهِ صَلِيبٌ ، فَأَمَرَ بِهِ فقضب.

(۲۵۲۹۳) حفرت محمد بينيد سے روايت ہے كہ جناب رسول الله مَ أَنْفَقَامَ في ازواج مطهرات ميں سے كى يرايك برده ديكها جس مين صليب بن موني تقى ، چنانچ آپ مَانْ فَيْكُمْ إِنْ الْمَالِينَا وراس كوكات ديا كيا-

( ١٨ ) مَنْ كَانَ يَلْبِسُ الْقَبِيصَ لاَ يزِرّ عَلَيهِ

جوحضرات قیص پہنتے ہیں اوراس پربٹن نہیں لگاتے

( ٢٥٢٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ ثَابِتِ بْنِ عَدِّيٌّ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ زَارِّينَ عَلَيْهِمَا قَمِيصَهُمَا قَطُ.

و ۲۵۲۹۵) حضرت ثابت بن عدى بروايت بوه كتيم بي كهيس نے بھى بھى حضرت ابن عمر دائي واور حضرت ابن عباس وائي و کوانی قیص پربٹن لگاتے ہوئے نبیں دیکھا۔

( ٢٥٢٩٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَدَنِي ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي

جِنَازَةٍ ، فَرَأَيْتُهُ مُصْفَرَّ اللَّحْيَةِ ، مُحَلَّلَ الْأَزْرَارِ.

(۲۵۲۹) حفرت سعیدمدنی سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ جانو کے ہمراہ ایک جنازہ میں تھا۔ چنانچہ میں نے آپ کوزر د دا ژهی اور کھلے بٹنوں کی حالت میں دیکھا۔

( ٢٥٢٩٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ عُرُواَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُشَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَغْتُهُ ، وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقٌ ، قَالَ عُرُوةُ :فَمَا

رَأَيْتُ مُعَاوِيَةً ، وَلَا ابْنَهُ فِي شِتَاءٍ ، وَلَا حُرٍّ إِلَّا مُطْلَقَةً أَزْرَارُهُمَا. (ترمذي ٥٨ ـ ابوداؤد ٢٠٠٩)

(۲۵۲۹۷) حضرت معاویہ بن قرہ ،اینے والد ہے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جناب نبی کریم مِلْفِقِیَاتُم کی خدمت میں عاضر ہواا در میں نے آپ مَلِاَنْفِیۡجُہُ ہے بیعت کی اور (اس وقت) آپ مَلِاُنْفِیۡجُهٔ کی قیص مبارک کھلی ہوئی تھی (یعنی بٹن کھلے تھے )۔

حضرت عروہ کہتے ہیں۔ پس میں نے حضرت معاویداوران کے بیٹے کوسر دی ، گرمی میں بھی دیکھاتو بٹن کھلے ہونے کی حالت میں دیکھا۔ ( ٢٥٢٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ شَادًا عَلَيهِ إِزاره قَطُّ. (۲۵۲۹۸) حضرت عبدالله بن يزيد سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كدميں نے حضرت سعيد بن مستب بيليني كو كم بھى بنن بند كئے

( ٢٥٢٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةً ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ سَالِمًا زَارًّا عَلَيْهِ.

(۲۵۲۹۹) حضرت أسامه سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی حضرت سالم کوبٹن لگائے ہوئے نہیں دیکھا۔

( ٢٥٢. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطُرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا مُحَلَّلًا أَزْرَارُهُ:

(۲۵۳۰۰) حفرت فطر سروایت بوه کتبے ہیں کہ میں نے حضرت سالم کوبٹن کھولے ہوئے دیکھا۔

( ٢٥٣.١ ) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ رَأَى عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ حَبْرَةً مُحَلَّلَةَ الْأَزْرَارِ ، وَكَانَ لَهُ بُرْنُسُ خَزٍّ.

(۲۵۳۰۱) حضرت رئيج بن منذر،ايخ والدے روايت كرتے ہيں كهانبول نے حضرت محدابن حنفيه ويشيخ يرايك دهاري داريمني عادرد کھی جس کے بٹن کھلے ہوئے تھاور حضرت محمد ابن حفیہ واٹیلا کے پاس ایک خزکی ٹو لی بھی تھی۔

( ٢٥٣.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ مَيْمُون ، قَالَ :مَا رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ مُحَلَّلًا أَزْرَارُهُ.

(۲۵۳۰۲) حضرت ہلال بن میمون ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید ابن المسیب پایٹیاد کوبٹن کھلے ہوئے نہیں ویکھا۔

> ( ١٩ ) فِي جرِّ الإِزَارِ ، وَمَا جَاءَ فِيهِ شلوار کو کھینچنے کے بارے میں اور اس کے متعلق روایات

( ٢٥٣٠٣) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَجَوِيرٌ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَمَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جَرِّ الإِزَارِ . (ابويعلى ١٥٢٥- احمد ٣٠٠) ( ٢٥٣٠٣) حفرت ابن مسعود تَنْ يُو سے روايت ب كرجناب بي كريم مَا فَنْ يَحَمَّ اللهِ اركوسِنِيْ سے منع كيا ہے۔

( ٢٥٣.٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ جَبَلَةَ ، وَمُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ :مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ مَخِيْلةٍ ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ.

(بخاری ۵۷۹۱ مسلم ۱۲۵۲)

(۲۵۳۰۴) حضرت ابن عمر ولی فی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مَلِفَظِیَّا نے ارشادفر مایا:'' جو محض تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے کو کھینچے گاتو قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی طرف نظر بھی نہیں کریں گے۔''

( ٢٥٣.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ قُوْبَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ ، لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (مسلم ١٦٥١ ـ احمد ٢/ ٥٥)

(۲۵۳۰۵) حضرت ابن عمر رفی این عمر رفی نی نور میم میشون نی کریم میشون نی کی آب را نی که آب رفی نی نود کار این می کیڑے کو کھنچتا ہے تو اللہ تعالی قیامت نے دن اس کی طرف نظر بھی نہیں کریں گے۔''

( ٢٥٣.٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَطِيَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ : فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ بِالْبَلَاطِ ، قَالَ : فَأَشَارَ إِلَى أَذُنَهِ : سَمِعَتُهُ أَذُنَاى ، فَذَكُرْتُ لَهُ حَدِيثَ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَأَشَارَ إِلَى أَذُنَهِ : سَمِعَتُهُ أَذُنَاى ، وَوَعَاهُ قُلْبِي . (ابن ماجه ٢٥٤٠)

(۲۰۳۷) حضرت ابوسعید و کافی سے دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب دسول اللہ عَلِمَ اللهُ عَلِمَ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم

(٢٥٣.٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَرَّ بِأَبِي هُرَيْرَةَ فَتَّى مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ يَجُرُّ سَبَلَهُ ، فَقَالَ : يَا ابْنُ أَجِّى ، إِنِّي سَمِفْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (ابن ماجه ١٥٥١ـ احمد ٢/ ٥٠٣)

(٢٥٣٠٤) حفرت ابوسلم والني محضرت ابو جريره والني كر بار بين بيان كرت مين كيتم مين كدهنرت ابو جريره والني كياس.

قریش کا ایک جوان گزرا۔ درانحالیکہ وہ اپنے لٹکائے ہوئے کپڑے کو تھینچ رہاتھا تو حضرت ابو ہریرہ دیا تئو نے فرمایا: اے بھینے! میں نے جناب رسول اللہ مَنِّ الْفَصَّةَ کَمُوْرِمائے ہوئے سُنا ہے کہ' جو محض بوجہ تکبر کے اپنے کپڑے کو تھینچے گا توحق تعالیٰ شانہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر بھی نہیں کریں گے۔''

( ٢٥٣٠٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شَيْبَان ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى مُسْبِلِ.

(احمد ١/ ٣٢٢ طبر اني ١٢٣١)

( ٢٥٣.٩ ) حَلَّاثُنَا مُعَاوِيَةَ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَيْيِرٍ ، عنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ يَقُولُ : قَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى الَّذِى يَجُرُّ إِزَارَهُ خُيَلاَءَ.

(I حمد ۲/ ۲۹)

(۲۵۳۰۹) حفرت محمہ بن عبد الرحمٰن سے روایت ہے کہ انہوں نے حفرت عبد اللہ بن عمر میں ہوں کہتے سُنا کہ جناب رسول الله مَيَّاتِشَيَّةَ نِهِ ارشاد فر مايا ہے: '' جو شخص تكبر كى وجہ سے اپنااز ار سينچے گاحق تعالیٰ اس كی طرف نظر بھی نہيں كریں گے۔

( ٢٥٣١ ) حَلَّانَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِى بُنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ حَرَشَةَ بُنِ الْحُرِّ ، عَنْ أَبِى ذَرْعَةَ ، عَنْ حَرَشَةَ بُنِ الْحُرِّ ، عَنْ أَبِى ذَرْعَةَ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ آلِيمٌ ؛ الْمُسْبِلُ ، وَالْمَنَّانُ ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ. (مسلم ١٠١ـ ابوداؤد ٢٠٨٣)

(۲۵۳۱) حضرت ابوذر دواثق ، جناب نی کریم مُرِفِظَة ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ مِرَفظَة نے فرمایا: '' تین لوگ ایسے ہیں جن سے قیامت کے روز حق تعالیٰ کلام نہیں کریں مے اور نہان کی طرف دیکھیں مے اور نہ ہی ان کو پاک کریں مے اور ان کے لئے در دناک عذاب ہوگا۔ (ایک) کپڑ الٹکانے والا اور (دوسرا) احسان جنلانے والا اور (تیسرا) جھوٹی تیم کھا کر اپنے سودے کو پیچنے والا۔''

( ٢٥٣١) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : مَنْ مَسَّ إِزَارُهُ كَفْبَيْهِ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةً ، قَالَ : وَقَالَ ذِرٌ : مَنْ مَسَّ إِزَارُهُ الأَرْضَ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةً .

(۲۵۳۱) حضرت حصین ،حضرت مجامد کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ دہ کہا کرتے تھے۔جس آدمی کاازاراس کے نخنوں سے مس کرر ہا ہوتو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ذر کہتے ہیں جس شخص کا ازار زمین ہے مُس کر رہا ہوتو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ۔ ( ٢٥٣١٢ ) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : دَحَلَ شَابٌ عَلَى عُمَرَ ، فَجَعَلَ الشَّابُّ يُثْنِى عَلَيْهِ ، قَالَ : فَرَآهُ عُمَرٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ : يَا ابْنَ أَخِى ، ارْفَعُ إِزَارَك ، فَإِنَّهُ أَتْقَى لِرَبِّكَ وَأَنْقَى لِتَوْبِكَ ، قَالَ : فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ : يَا عَجَبًا لِعُمَرَ أَنْ رَأَى حَقَّ اللهِ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَمُنعُهُ مَا هُوَ فِيهِ أَنْ تَكَلَّمَ بِهِ.

(۲۵۳۱۲) حضرت ابن مسعود چاہئی سے دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک نو جوان حضرت عمر رہ ہیں گا خدمت میں حاضر ہوا۔ اُس نے حضرت عمر جہائی کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ راوی کہتے ہیں اس دوران حضرت عمر رہ ہیں گا کا زار کھینچتے ہوئے دیکھا۔ راوی کہتے ہیں حضرت عمر رہ ہی ہی نے اس جوان سے کہاا ہے بھتیج ابناازاراُو پر کرلو۔ کیونکہ بیتمہارے پروردگار کے نزد کی زیادہ تنقو کی کی بات ہے۔ راوی کہتے ہیں پس حضرت عبداللہ کہا کرتے تھے۔ حضرت عمر جہائی بات ہے۔ راوی کہتے ہیں پس حضرت عبداللہ کہا کرتے تھے۔ حضرت عمر جہائی ہی جیب تھے۔ جب انہوں نے اپنے پرخدا کاحق دیکھا تو آہیں بیتن ادا کرنے سے وہ حالت مانع نہ ہوئی جس میں وہ نو جوان تھا۔

(لعنی تعریف کے باوجود کلم حق کہدریا)

( ٢٥٣١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسْبِلُ إِزَارَهُ ، فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي رَجُلٌ حَمِشُ السَّاقَيْنِ.

(۲۵۳۱۳) حضرت ابوواکل و فافخو، حضرت ابن مسعود و فافخو کے بارے میں روایت کرتے ہیں کدان کاازار نینچے ہوتا تھا۔ چنانچہان ہے کہا گیا تو انہوں نے فر مایا: میں تیلی نیڈلیوں والا آ دمی ہوں۔

#### (٢٠) مُوضِعُ الإزارِ ، أَينَ هُو ؟

# ازار کی جگہ کہاں پرہے؟

( ٢٥٣١٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنُ أَبِي سِنَان، عَنُ عَبُدِاللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ:سَأَلَ أَبُوبَكُرٍ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَوْضِعِ الإِزَارِ ؟ فَقَالٌ : مُسْتَدَقَّ السَّاقِ ، لَا خَيْرَ فِيمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَا خَيْرَ فِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ.

(۲۵۳۱۴) حضرت عبدالله بن ابوالبديل بروايت بوه كتب بين كه حضرت ابو بكر والهون في جناب رسول الله مَرْ وَالْفَافِية كى جُكد كے بارے ميں سوال كيا؟ تو آپ مُرافِقَ فَقَامَ فَ ارشاد فر مايا: "پندلى كے باريك حصد كے پاس -اس سے فينج بوتواس ميں بھى كوكى خير نہيں ہادراس سے أو پر ميں بھى كوكى خير نہيں ہے۔ "

( ٢٥٣١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَسْفَلِ عَضَلَةِ سَاقِى ، أَوْ سَاقِهِ ، فَقَالَ :هَذَا مَوُّضِعُ الإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ للإِزَارِ فِي الْكَفْبَيْنِ. (ترمذي ١٤٨٣ـ ابن ماجه ٣٥٤٢) (۲۵۳۱۵) حفرت حذیفہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللّد مُلِفِقِیَّ نے میری یاا پیٰ پنڈ لی کے پیٹھے کو پکڑااور فر مایا' ''ازار کی جگہ بیہہے۔اگرتمہیں (اس ہے )ا نکار ہوتو اس ہے کچھ نیچااوراگرتمہیں (اس ہے ) بھی اِ نکار ہوتو اس ہے کچھ نیچے ،کیکر اگرتمہیں (اس ہے بھی )انکار ہوتو بھرمخنوں میں تو ازار کا کوئی حق نہیں ہے۔''

( ٢٥٣١٦ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا نَبِيهٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَحْتَ الْكُعْبِ مِنَ الإِزَارِ فِى التَّارِ. (احمد ٢/ ٥٩) (٢٥٣١٢) حضرت ابونبيكتِ بين كه مِن في حضرت عائشه بي الله على المحتمِّم بوئ سُنا - جناب رسول الله مَ إِلَيْكَ ارشاد فرما في الله مَعْنَ الله مَ الله مَ اللهُ عَلَيْهِ فَعَلَمَ اللهُ مَعْنَ اللهُ الل

( ٢٥٣١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ أَبِي يَعْفُورَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَإِنَّ إِزَارَهُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ ، أَوْ قَرِيبٍ مِهِ ْ نِصْفِ سَاقَيْهِ.

(۲۵۳۱۷) حفرت ابویعفورے روایت ہے وہ کتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وہاٹی کودیکھااوران کا از ارتصف پنڈلی تک ق یا آپ دہاٹی کی نصف پنڈلی کے قریب تھا۔

( ٢٥٣١٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَلاَءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَغْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَرْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ ، فَمَا كَانَ إِلَمِ الْكَعْبِ فَلاَ بَأْسَ ، وَمَا كَانَ تَحْتَ الْكَعْبِ فَفِى النَّارِ . (ابوداؤد ٣٠٩٠ــ احمد ٣/ ٣٠)

(۲۵۳۱۸) حضرت ابوسعید دلائٹو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِلِّفظَوَّقِ نے ارشاد فرمایا: مؤمن کا ازار اس کی نصف پنڈلی تک ہوتا ہے جونخنوں تک بھی ہوتو کو کی حرج نہیں اور جونخنوں سے پنچے ہوتو وہ جہنم میں ہوگا۔''

( ٢٥٣١٩ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَبِي غِفَارٍ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي جُرَيِّ الْهُجَيْمِيِّ ، قَالَ . محمد مير وي تربيب يَّ مِي وَيَوْرِي وَيَوْرِي وَيُوْرِي وَيَوْرُوْرِي وَيَوْرُونِ وَيَوْرِي وَيَوْرِي وَيَوْرِي

أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ :عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: لَا تَقُلُ:عَلَيْك السَّلَامُ؟ فَإِنَّ عَلَيْك السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوتَى ، قَالَ :قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، زِدْنِى ، قَالَ :الإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ ، فَإِنَّ أَبَيتَ فَإِلَى الْكَعْبِينِ ، وَإِيَّاكَ وَالْمَحِيلَةَ ، فَإِنَّ الله لَا يُحِب الْمَحِيلَةَ. (ابوداؤد ٢٠٥١. ترمذى ٢٧١)

(۲۵۳۱۹) حفرت ابوجرى بجيمى وَلَيْ سے روايت بَدوه كتب بي كديس جناب نبى كريم مُؤَفِظَةً كى خدمت ميں حاضر ہوا تو ميں نے عرض كيا۔اے رسول الله مُؤفِظَةً؛ عليك السلام. آپ مُؤفِظَةً نے فرما يا عليك السلام نه كهو كيونكه بيرروں كاسلام

راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یارسول الله مَلِقَظَیَّۃَ المجھے مزید کچھ بتائے۔ آپ مِلِقَظَیَّۃَ نے فرمایا:'' از ارکونصف پنڈلی تک رکھولیکن اگرتم اس سے انکارکروتو پھرمخنوں تک رکھالو۔خبردار! تکبر سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبرکونا پیندکرتے ہیں۔''

( ٢٥٣٠ ) حَذَّتُنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عن جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَانَ مَيْمُونٌ يُشَمِّرُ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ.

(۲۵۳۲۰) حفرت جعفر سروایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حفرت میمون، اپنا ارکواپی پنڈلیوں کے نسف تک چڑھاتے تھے۔ (۲۵۳۲۱) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَیْتٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُد بُنُ أَبِی هِنْدٍ ، عَنْ أَبِی قَزَعَةَ ، عَنِ الْاَسْقَعِ بُنِ الْالْسُقَعِ بُنِ الْاِلْسُلَعِ ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدَبٍ ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا أَسُفَلَ مِنَ الْكُفْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ الْحَمَد 9/2)

(۲۵ ۳۲۱) حضرت سمرہ بن جندب والتی ، جناب نبی کریم مُرَافِقَعَ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ مِرَافِقَعَ نے ارشاد فرمایا: ''ازار کا جو حصر مخنوں سے بنچے ہوگا وہ جہنم میں ہوگا۔''

( ٢٥٣٢٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا اتَّزَرَ ، فَلَحِقَ إِزَارُهُ بِرُكْبَتَيْهِ.

(۲۵۳۲۲) حضرت ابوامیہ سے روایت ہے کہ حضرت علی وہا ٹھنے نے ازار پہنا تو آپ وہا ٹھنے کا ازارآپ وہا ٹھنے کے گھنوں کولگ رہا تھا۔

( ٢٥٣٢٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَوْضِعُ الإِزَارِ مُسْتَكَقُّ السَّاقِ.

(۲۵۳۲۳) حفزت ابراہیم سے روایت ہوہ کہتے ہیں کداز ارکی جگد پنڈلی کا بار یک حصہ ہے۔

( ٢٥٣٢٤ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : الإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ ، أَوْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، لَا خَيْرَ فِيمَا هُوَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ.

(۲۵۳۲۳) حفزت انس زای نی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ از ار، نصف پنڈلی تک ہویا تخوں تک ہوجواز اراس سے نیچے ہواس میں کوئی خیر نہیں ہے۔

( ٢٥٣٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ الإِزَارَ فَوْقَ نِصْفِ السَّاقِ.

(۲۵۳۲۵) حضرت ابن سرین میشید ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلےلوگ ،نصف پنڈلی ہے او پراز ارکونا پہند کرتے تھے۔

( ٢٥٢٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ حَرَشَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ دَعَا بِشَفْرَةٍ فَرَفَعَ إِزَارَ رَجُلٍ عَنْ كَعْبَيْهِ ، ثُمَّ قَطَعَ مَا كَانَ أَسُفَلَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَكَانِّى أَنْظُرُ إِلَى ذَبَاذِبِهِ تَسِيلُ عَلَى عَقِبَيْهِ.

(۲۵۳۲۲) حفرت حرشہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رہا گئی نے استر امنگوایا پھر ایک آ دمی کا از اراس کے مخنوں سے اُوپر کیا پھر جو

اس سے نیچے تھے اس کوکاٹ دیا۔ راوی کہتے ہیں گویا کہ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے کہ کپڑے کے گلڑے اس کی ایز بول پر ا

گررے تھے۔

( ٢٥٣٢٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :رَأَيْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُأْتَزِرُونَ عَلَى أَنْصَافِ سُوقِهِمْ ، فَذَكَرَ أُسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ ، وَابْنَ عُمَرَ ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ، وَالْبَرَاءَ بُنَ عَازِبِ.

(ramre) حضرت ابوا محق بروايت بوه كتي بين كه بين في جناب رسول الله فرافظ كا محابد تفاكلت مين س ببت س

لوگوں کودیکھاہے جواپی نصف پنڈلیوں پرازار باندھتے تھے۔ پھر آپ پر طین نے حضرت اسامہ بن زید ،حضرت ابن عمر ،حضرت زید بن ارقم اور حضرت براء بن عازب بین کھٹے کاذ کر فر مایا۔

( ٢٥٣٢٨ ) حَلَّانَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْتَزِرُ فَيُرْسِلُ إِذَارَهُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ ، حَتَّى تَقَعَ حَاشِيَتُهُمَا عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ ، وَيَرْفَعُهُمَا مِنْ مُؤَخَّرِهِ.

(ابوداؤد ۲۰۹۳ نسانی ۹۲۸۱)

(۲۵۳۲۸) حفزت عکرمہ تُلاثیُو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حفزت ابن عباس ڈیاٹیو کو از ارباندھتے ہوئے دیکھا۔ چنانچیوہ اپنااز ار،اپنے آگے سے لٹکا دیتے تھے۔ یبال تک کہ اس کے دونوں کنارے آپ ڈیاٹیو کے قدموں کی پشت پرآجاتے اور (پھر) آپ ٹڑاٹیو ان کو پچیلی جانب سے اٹھا لیتے۔

( ٢٥٣٢٩ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ الْمُكْتِبُ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلِيًّا عَلَيْهِ إِزَارٌ نَجْرَانِيٌّ إِلَى لَنْصَافِ سَاقَيْهِ.

(۲۵۳۲۹) حضرت ابوسلیمان کمتب اپنے والدے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی دیاٹو کو دیکھا کہ آپ وڈاٹنو (کےجسم) پرنجرانی از ارتصااور آپ وڈاٹنو کی پنڈلیوں کے نصف میں تھا۔

( ٢٥٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ دِهْقَانِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ ، وَابْنَ عُمَرَ أُزْرُهُمَا إِلَى أَنْصَافِ سُوقِهِمَا.

(۲۵۳۳۰) حفزت موی بن د ہقان ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حفزت ابوسعید دیا ہے اور حفزت ابن عمر جانٹی کو دیکھا۔ان دونوں حفزات کے ازار ،ان کی پنڈلیوں کے نصف تک تھے۔

( ٢٥٣١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِيَاسٍ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيدٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ كَانَ إِزَارُهُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ ، قَالَ :فَقِيلَ لَهُ فِى ذَلِكَ ؟ فَقَالَ :هَذِهِ إِزَرَةُ حَبِيبِى ، يَعْنِى النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ترمذى ١٢١ ـ بزار ٣٥٣)

(۲۵۳۳۱) حضرت ایا س بن سلمه، اپنو والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثان بن عفان وی اور ار، ان کی نصف پندلی تک تفادر روی کہتے ہیں چنانچد ان سے اس کے بارے میں کہا گیا تو انہوں نے فرمایا: ید میرے مجبوب کا ازار ہے یعنی جناب نبی کرم میران نفی فی آباد ارکا طریقہ یمی ہے۔

( ٢٥٣٣٢ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بُنِ قَبِيصَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا سُفْيَانُ بُنُ سَهْلٍ ، لَا تُسْبِلُ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْيِلِينَ. (احمد ٣/ ٢٣٦ ـ ابن حبان ٥٣٣٢)

(۲۵۳۳۲) حفرت مغيره بن شعبه ولي في سروايت إه كت بين كه جناب رسول الله وَالله عَلَيْنَ فَيْ ارشاد قرمايا: "استفيان بن

سهل! تو كير اندانكا \_اس لئے كه الله تعالى كير الفكانے والوں كو پيندنبيس كرتے''

## (٢١) مَنْ كَانَ يَكُرَهُ لُبُسَ الْخِفَافِ وَالنَّعَالِ الَّتِي لَمْ تُذَكَّ

#### جوحضرات غيرمزگي موز ہاور جوتے پہننے کومکروہ سمجھتے تھے

( ٢٥٣٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ : كَانَ يَكُرَهُ الْجِفَافَ وَالنَّعَالَ الَّتِي لَمْ تُذَكُّ.

(۲۵۳۳۳) حفرت محد،حفرت أمير بن جابر كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كہ يدا يے موز وں اور جوتوں كے يہننے كو ناپىند کرتے تھے جن کوصاف نہ کیا گیا ہو۔

( ٢٥٣٢٤ ) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَكْرَهُ الْفِرَاءَ الَّتِي لَمْ تُذَكَّ.

(۲۵۳۳۴) حضرت محمد سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ ٹاؤنا ایسے چمڑا لگے ہوئے لباس کونا پیند کرتی تھیں جس کوصاف نہ کیا

( ٢٥٣٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ مِمَّنْ يَكُرَهُ الصَّلَاةَ فِيمَا لَمْ يُذَكَّ ؛ عُمَرُ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَعِمْرَانُ بْنُ خُصَيْنِ ، وَعَائِشَةُ ، وَأَسَيْرُ بْنُ جَابِرِ.

(۲۵۳۳۵) حفزت محمد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جولوگ صاف نہ کئے ہوئے جمڑے میں نماز کو مروہ سجھتے تھان میں حضرت

عمر دواتنتُو ،حضرت ابن عمر دواتنو، حضرات عمران بين حصن ،حضرت عا كشه ميزيونوا اورحضرت أسير بن حابر واتنو شامل مبس \_

#### ( ٢٢ ) فِي طُول الْقَمِيص، كُمْ هُوَ، وَإِلَى أَيْنَ هُوَ فِي جَرِّمِ؟ تمیص کی لمبائی میں کہ نتنی ہواوراینے تھینچنے میں کہاں تک ہو

( ٢٥٣٣٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : كَانَتْ قُمُصُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَثِيَابُهُ مَا بَيْنَ الْكَعْبِ وَالشَّرَاكِ.

(۲۵۳۳۱) حضرت عمرو بن مهاجر بروایت ہے۔وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز واٹیلیا کی قبیص اور آپ راہیلا کے کپڑے تخنے اورتسمیہ ہاندھنے کی جگہ کے درمیان ہوتے تھے۔

( ٢٥٣٣٧ ) حَدَّثُنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الإِسْبَالُ فِي الإِزَارِ ، وَالْقَمِيصِ ، وَالْعِمَامَةِ ، مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيلَاءَ ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(ابوداؤد ٢٠٩١ - ابن ماجه ٣٥٤٢)

(٢٥٣٣٧) حفرت سالم ، اپنے والد كے واسط سے جناب بى كريم مُطِّنفَظَة سے روايت كرتے بيں كه آپ مُطِّنفَظَة نے فرمايا:

''اسبال ( کپڑے کولئکانا )ازار قمیص اور عمامہ میں ہوتا ہے۔ جو مخص ان میں سے کسی چیز کو تکبر کی وجہ سے کھینچ گا۔اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔''

( ٢٥٣٢٨ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : جَرُّ الْقَمِيصِ وَالإِزَارِ سَوَاءٌ.

(۲۵۳۳۸) حفرت مجاہد سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہیں اوراز ارکو کھنچیا برابر ہے۔

( ٢٥٣٣٩ ) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : ذَكَرُوا عِنْدَ عِكْرِمَةَ جَرَّ الْقَمِيصِ وَالإِزَارِ ، فَقَالَ :هُوَ وَاللَّهِ شَرُّ وَأَشَرُّ.

(۲۵۳۳۹) حضرت شعیب بن بیار سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پچھلوگوں نے حضرت عکر مدکے پاس قبیص اورازار کو کھنچنے کا

َ ذَكَا إِلَّوْ آپِ اِثْتِيْرِ نَـفَرَمايا: بَخْدا! بِيَوْشُرِ ۽ ـ بِرُّاشُرے ـ ( ٢٥٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى هَاشِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : كَانَ قَمِيصُهُ فَوْقَ الإِزَارِ ، وَالرِّدَاءُ فَوْقَ الْقَمِيصِ .

(۲۵۳۴۰) حضرت طاؤس کے بارے میں روایت ہے۔راوی کہتے ہیں کدان کی بیص ازارے اُوپر ہوتی تھی اور چادر جیس سے اُوپر ہوتی تھی۔

﴿ بِهِ ٢٥٠٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ قَمِيصُهُ إِلَى الْكَعْبِ.

(۲۵۳۴۱) حضرت داؤد بن قیس سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم کی قیص کونخوں تک دیکھا۔

( ٢٥٣٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرةَ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ قَمِيصُهُ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ.

(۲۵۳۴۲) حضرت مغیرہ ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی قیص ان کے قدم کی پشت برجوتی تھی۔

( ٢٥٣٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ قَمِيصَ سَالِمٍ مُشَمَّرًا فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ ، فَقَالَ : إِنَّى رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ كَانَ قَمِيصُهُ هَكَذَا.

(۲۵۳۴۳) حضرت محمد بن عمیر سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم کی قیص کونخنوں ہے اوپر چڑھا دیکھا۔اور انہوں نے فرمایا: میں نے حضرت ابن عمر ڈپاٹٹو کودیکھا کہ ان کی قیص بھی ایک ہی تھی۔

قمیص کی آستین کی لسبائی میں کہ دہ کہاں تک ہو

( ٢٥٣٤٤ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : ابْنَاعَ عَلِيٌّ قَمِيصًا سُنْبُلَانِيًّا بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ ،

وَ دُعَا الْحَيَّاطَ ، فَمَدَّ كُمَّ الْقَمِيصِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقُطعَ مَا خَلْفَ أَصَابِعِهِ. (۲۵۳۴۳) حضرت جعفر، حضرت على مِنْ فَنْ كَ بارے مِيْں روايت كرتے ہيں كہتے ہيں كەحضرت على مِنْ فَنْ فَنْ فَاكْمُو ها، و جم مِن خرري ان آب مِنْ فَنْ فَنْ ذَنْ كَا مُلِا لِهِ مِنْ سَرِيْنِ اللّهِ مِنْ فَنْ مِنْ كَامِنْ اللّهِ

عپار درہم میں خریدی۔اور آپ بڑاٹوڑ نے درزی کو بلایا پھر آپ وٹاٹھؤ نے قیص کی آسٹین کو کھینچااور درزی کو حکم دیا کہ جو حصہ آپ وٹاٹوؤ کی انگلیوں سے آگے ہےاس کو کاٹ دے۔

( ٢٥٣٤٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ ذَعَا بِشَفُرَةٍ لِيَقْطَعَ كُمَّ قَمِيصٍ عُتُبَةَ بُنِ فَرُقَدَ مِنْ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ، وَكَانَ عَلِيْهِ قَمِيصٌ \* وَهُ مَنْ الْخَطَّابِ ذَعَا بِشَفُرَةٍ لِيَقْطَعَ كُمَّ قَمِيصٍ عُتُبَةَ بُنِ فَرُقَدَ مِنْ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ، وَكَانَ عَلِيْهِ قَمِيصٌ \*

قمیص کی آسٹین کوان کی انگلیوں سے کاٹ دیں۔ان صاحب نے خوب لمبی قمیص پین رکھی تھی۔اس پر عقبہ نے کہا۔اے امیر المؤمنین! میں بیکام آپ کے بجائے میں خود ہی کرلوں گا۔ مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ آپ اس کولوگوں کے سامنے کا میں۔ اس پر حضرت عمر مزانونے نے اس کوچھوڑ دیا۔

( ٢٥٣٤٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي الْهُدَيْلِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا عَلَيْهِ قَمِيصٌ مَدَرِيٌّ ، أَوْ رَازِقِيٌّ ، إِذَا أَرْسُلُهُ بَلَغَ نِصْفَ سَاقَيْهِ ، وَإِذَا مَدَّهُ لَمْ يُجَاوِزُ ظُفْرَيْهِ.

(۲۵۳۴۲) حفرت عبداللد بن ابوالبديل سے روايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كہ ميں كَنْ حضرت على والله پرايك پالى ي تيمى ديكھى۔ جب آپ والله اس كوچھوڑتے توبيآپ والله كى نصف پنڈلى تك پہنچى اور جب آپ والله اس كو تھينچة توبيآپ والله كے ناخوں سے

متجاوز ندمونى ـ ( ۲۵۳٤۷ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الْبُحُتُرِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَكُمُّ قَمِيصِهِ إِلَى الرَّصْغِ.

(۲۵ ۳۴۷) حضرت ابوالبخشر ی بروایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک و کھڑے کود یکھا کہ ان کی قیص کی آسین کا اُن کی تیک تھی۔ آستین کا اُن تک بہنچی تھی۔

( ٢٥٣٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ: كَانَ كُمُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرَّصُغِ.

(ابو داؤ د ۳۰۳۳ ـ تر مذی ۱۷۲۵) حضرت بدیل عقیلی ہے دوارت ہے ۔ وہ کتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مَاَشِفِیۡفَۃ کی استین در صفح کتھی

(۲۵۳۴۸) حضرت بدیل عقیلی ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَانِفَظَافِم کی آسٹین رصع تک تھی۔

ازار کے بارے میں کہاس کی کمر پرکون ی جگہ ہے؟

( ٢٤ ) فِي الإزارِ ، أَيْنَ مَوْضِعُهُ مِنَ الْحِقُو ؟

( ٢٥٣٤٩ ) حَلَّنُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، قَالَ :حَدَّثِنِي أَبُو الْعَلَاءِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلِيًّا يَأْتَوْرُ

(۲۵۳۴۹)حضرت ابوالعلاء بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی موہنو کوناف کے اُو پرازار یا ندھتے ہوئے دیکھا۔

( ٢٥٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُدَامَةَ بُنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ ، وَقَدِ اتَّزَرَ فَوْقَ

السُّرَّةِ ، فَجَذَبَهُ حَتَّى جَعَلَهُ أَسْفَلَ مِنْهَا.

(۲۵۳۵۰) حضرت قدامہ بن موی، اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن محر دیا ہو کے پہلو

میں نماز پڑھی۔ میں نے ناف کے اُو پرازار باندھ رکھا تھا۔ پس انہوں نے اس کو کھینچا یہاں تک کہ آپ بڑا ٹوڑنے اس کو ناف کے

( ٢٥٣٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَتَّزِرَانِ إِلَى أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ. (۲۵۳۵۱) حفرت ہشام، حفرت حسن اور حضرت ابن سیرین کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ بیدونوں حضرات ناف ہے

ینچازار باندها کرتے تھے۔

## ( ٢٥ ) فِي لُبْسِ القَلَانِسِ

بری ٹویی پہننے کے بارے میں

( ٢٥٣٥٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلَى عَلِيٌّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَلَنْسُوَّةً بَيْضَاءَ مضرَّبة. (۲۵۳۵۲) حفرت عبدالله بن سعید سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن حسین پرایک سفیدرنگ کی دو تہدوالی

( ٢٥٣٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ قَلَنْسُوَةً لَهَا رفُّ ، كَانَ يَسْتَظِلُّ بِهَا إِذَا طَاقَ بِالْبَيْتِ.

( ۲۵۳۵۳) حضرت ہشام ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر پرایک الیی ٹو بی دیکھی جس کا چھتا بھی تھا۔

جب آپ ٹناٹنے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو اس کے چھتے کے ذریعہ دھوپ سے بچاؤ کرتے تھے۔

( ٢٥٣٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ ، رَأَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَلَنْسُوَّةً مَكْفُوفَةً بِثَعَالِبَ ، أَوْ سُمُورٍ.

(۲۵۳۵۴) حفزت بزید سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حفزت ابراہیم پر ایک ایسی بزی ٹو پی دیکھی جس کے اطراف میں لومڑی یا نیو لے کی کھال سے بیوند کاری تھی۔

( ٢٥٣٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى الصَّحَّاكِ قَلَنْسُوَةَ تَعَالِبَ.

(۲۵۳۵۵) حفرت الجلح سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ضحاک پر لومڑی کی ( کھال ہے بنی ) ٹو ہی تھی۔

هُ مُصنف ابن الْبِشِيم ترجم (طد) كَ الله عَدُ اللهُ عَدُ الله عَدُ اللهُ عَدُ الله عَدُ الله عَدُ الله عَ

( ٢٥٣٥٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ ، وَعَلَيْهِ وَلَنَسُوةٌ ، فَمَسَحَ عَلَيْها.

ر ۲۵۳۵۲) حفرت اشعث ،اپ والدے روایت کرتے ہیں کہ حفرت ابومویٰ ، قضاء حاجت سے فارغ ہوکر باہرآئے ،آپ بیٹنین (کے سر) پرایک بڑی ٹو پی تھی چنانچ آپ بیٹنین نے اس پرمسح کیا۔

## ( ٢٦ ) فِي لُبُسِ التَّبَّانِ

## جا نگیہ سننے کے بیان میں

( ٢٥٢٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا يَتَّزِرُ ، فَرَأَيْتُ عَلَيْ بُنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا يَتَّزِرُ ، فَرَأَيْتُ عَلَيْهُ تُكَانًا.

عَلَيْهِ تَبَّانًا. (۲۵۳۵۷) حضرت علی بن رہید سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کوازار باند ھنے ویکھا۔ پس میں نے ان (کےجسم) پر جانگیادیکھا۔

( ٢٥٢٥٨ ) حَلَّتُنَا عَبُدَةً ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَتُ عَائِشَةً إِذَا خَرَجَتُ حَاجَّةً ، أَوْ مُعْتَمِرَةً أَخْرَجَتُ مَعَهَا عَبِيدَهَا يُرَحِّلُونَ هَوْدَجَهَا ، فَكَانُوا يُشعرُونَ بِأَرْجُلِهِمْ إِلَى بَطْنِ الْبَغْلَةِ ، فَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يَلْبَسُوا

التَّبَابِينَ. (۲۵۳۵۸) حفرت قاسم سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حفرت عائشہ رفی ہیں نظر جب نج یا عمرہ کی نیت سے نگلی تھیں تو اپنے ساتھ

ر ۱۹۱۷ میں ۱۹۱۰) سرک اے دوری ہے۔ دوہ ہے ہیں کہ سرت کا سید نامیشنا بب ن یا مرہ میں سے ک یں واپ سا تھا۔ اپنے غلام بھی اپنے کجاوہ کو چلانے کے لئے لیے جاتی تھیں۔ چنانچہوہ غلام اپنے پاؤں کے ذریعہ فچر کے پیٹ کوایز می مارتے۔اس پر حضرت عائشہ مزدند نفانے ان کو عکم دیا کہ وہ جانگیے بہنا کریں۔

> ( ٢٥٢٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْهَيْشُمِ قَالَ :قَالَ سَلْمَانُ : نِعْمَ النَّوْبُ النَّبَانُ. (٢٥٣٥٩ ) حضرت ابوالهيثم سے روايت ہے۔ وہ كہتے ہیں كہ حضرت سلمان فرماتے ہیں كہ جانگیا بہترین كپڑا ہے۔

( ٢٥٣٦ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ الْعَلاَءِ بُنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :رُنِي عَلَى عَمَّارِ بُنِ يَاسِرٍ ثَبَانٌ وَهُو بِعَرَ فَاتٍ. ( ٢٥٣١ ) حفزت علاء بن حبيب سے روايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كه حضرت ممار بن ياسر پر جانگيا ديكھا گيا جب كه وہ عرفات

۲۵۳۷) مطرت علاء بن حبیب سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر پر جا نکیا دیلھا کیا جب کہ وہ عرفات ماتھے۔

> ( ٢٥٣٦١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُينُنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يَلْبَس تَبَانًا تَحْتَ الإِزَارِ. (٢٥٣٦) حضرت ابن الي تَح سروايت ب-وه كُتِ بِي كدير بوالدازارك في چاما كليا يبناكرتے تھے۔

(٢٥٣٦١) حفرت ابن الى تَحَ سے روايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كرمير ب والدازار كے ينچے جا نگيا پہنا كرتے تھے۔ ( ٢٥٣٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا صَادِقٍ يَتَّزِر ، فَرَأَيْتُ تَحْتَ إِزَارِهِ تَبَانًا. (۲۵۳۱۲) حضرت اعمش سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوصاد ق کوازار پہنتے دیکھا۔ تو میں نے آپ بیٹیو کے ازاركے نيچے جا نگياديکھا۔

( ٢٥٣٦٣ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ الْوَالِبِي تُبَّانًا ، فَالَ :كَانَ الشَّيْخُ ،

يَغْنِي عَلِيًّا ، يَلْبُسُهُ. (۲۵۳۷۳) حضرت طلحہ بن یجیٰ ہے روایت ہے۔وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن ربیعہ والبی پر جا نگیا دیکھا۔راوی کہتے

ہیں۔ﷺ یعنی حضرت علی حانگمایہ ناکرتے تھے۔

( ٢٥٣٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ غِلْمَانِهَا بِلُبُسِ التَّبَابِينَ وَهُمُ مُحُرِمُونَ.

(۲۵۳ ۱۴ ) حضرت عبد الرحمٰن بن قاسم، اپنے والد سے، حضرت عائشہ ٹن الثینا کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے غلامول کو-جبکده وغلام حالت احرام میں ہوتے تھے۔ جانگیے پیننے کا تھم دیا کرتی تھیں۔

( ٢٥٣٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو مُوسَى إِذَا نَامَ لَبِسَ تَبَّانًا ، مَخَافَةَ أَنْ تَبْدُو عَوْرَتُهُ.

(۲۵۳۷۵) حفرت انس زافی سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حفرت ابومویٰ جب سونے لگتے تو آپ اس ڈرے کہ آپ کاستر ظاہرندہوجائے۔آپ جانگیایہنا کرتے تھے۔

## ( ٢٧ ) فِي لَبْسِ السَّرَاوِيلاَتِ

#### یا تجامہ بہننے کے بارے میں

( ٢٥٣٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى : أَنَ قَطَّعُوا الرَّكُبَ، وَانْزُوا عَلَى الْخَيْلِ نَزُوًا ، وَأَلْقُوا الْجِفَافَ ، وَاحتذُوا النَّعَالَ ، وَأَلْقُوا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَاتَّزِرُوا ،

وَارْمُوا الْأَغْرَاضَ، وَعَلَيْكُمْ بِاللِّبْسَةِ الْمُعَدِّيّةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَهَدْيَ الْعَجَمِ ، فَإِنَّ شَرَّ الْهَدْي ، هَدْيُ الْعَجَمِ.

(۲۵۳۷۲) حفرت ابوعثان سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حفرت عمر وزافٹو نے حضرت ابوموی والٹوند کو خط لکھا:' و گھوڑوں کی ر کا بیں کاٹ دواوران پر آ ہتگی ہے سوار ہو، جوتے پہنواور موزے اتار دو، شلواروں کی جگہ تہ بند پہنو، نشانے پر پر مارو، کھر درے

اور بخت کیڑے پہنو بجحیوں کی طرح عیش وعشرت مت اختیار کرو، کیونکہ عجمیوں کاطریقہ بدترین طریقہ ہے۔''

( ٢٥٣٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :أتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ.

(٢٥٣٦٤) حضرت سويد بن قيس سے روايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كہ جناب رسول الله مِرَّفَظَةً ہمارے پاس تشريف لائے اور آپ بڑھ نے ہمارے ساتھ يا عجامہ كاسوداكيا۔

( ٢٥٣٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : خَطَبَنَا عَلِيٌّ بِالْكُوفَةِ وَعَلَيْهِ سَرَاوِيلُ.

(۲۵۳۱۸) حضرت معافر بن علاء، اپنے والد، اپنے دادائے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے فرمایا: حضرت علی مؤاٹو نے تمیں کوفد

میں خطبہ دیااورآپ ڈٹاٹنز نے پائجامہ پہنا ہوا تھا۔ میں خطبہ دیااورآپ ڈٹاٹنز نے پائجامہ پہنا ہوا تھا۔

( ٢٥٣٦٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ سَرَاوِيلَ.

(۲۵۳۹۹) حضرت حفص بن الى مصور سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی کو یا عجامہ بینے دیکھا۔

( ٢٥٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَهْدِئٌ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ إِذَا كَانَ الشِّتَاءُ لِبَسَ سَرَاوِيلَ حِبَرَةٍ ، وَقَبَاءَ حِبَرَةٍ .

(۲۵۳۷۰) حفرت مبدی ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سردی کا موسم ہوتو حفرت حسن جانئے دھاری داریمنی پانجامہ اور

دھاری داریمنی قبایسنتے تھے۔

( ٢٥٣٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: جَاءَ كِتَابٌ عُمَرَ: أَنْ ٱلْقُوا السَّرَاوِيلاَتِ، وَالْبَسُوا الْأَزُرَ. (٢٥٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: جَاءَ كِتَابٌ عُمَرَت مُرِينًا ثُونُ كَانط آيا-كةُمْ لوگ يا عَباع فِي الدواورازار بهنور (٢٥٣٧) حضرت ابوكيلز عروايت ب-وه كيتم بين كُرحفرت عمر التأثيرُ كانط آيا-كةُمْ لوگ يا عَباع عُول الدواورازار بهنور

( ٢٥٣٧٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِم ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى إِبْرَاهِيمَ : إِنَّكَ أَكْرَمُ الْخَلْقِ عَلَى ، فَإِذَا صَلَّيْتَ فَلَا تَرَى الْأَرْضُ عَوْرَتَكَ ، وَاتَّخِذُ سَرَاوِيلاً.

(۲۵۳۷۲) حفرت ابوعیینہ کے آزاد کردہ غلام حضرت واصل سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علایتا ہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ آپ مجھے مخلوق میں سے سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ پس جب تم نماز پڑھوتو زمین تمہارے ستر کونہ دیکھے اور

( ٢٥٣٧٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَلَيْهِ سَرَاوِيلُ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ ؟ قَالَ : إِنَّهَا مِنْ لِبَاسِ الرِّجَالِ.

(۲۵۳۷۳) حضرت ابوخلدہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالعالیہ کودیکھا اور ان پرپائجامہ تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا۔ تو انہوں نے فرمایا: بیرمردوں کالباس ہے۔

( ٢٨ ) مَنْ قَالَ الْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَكَ سَرَفٌ ، أَوْ مَخِيلَةٌ

جوحضرات پیر کہتے ہیں۔ جب تکتم اسراف اور تکبرنه کروتو جو چاہو پہنو

( ٢٥٣٧٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَذَّهِ ،

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا ، وَالْبَسُوا مَا لَمْ يُخَالِطُهُ إِسْرَاكُ ، وَلَا مُخِيلُةٌ. (ابن ماجه ٣٢٠٥ ـ احمد ٢/ ١٨١)

(٢٥٣٧ ) حفزت عمرو بن شعيب، اپنے والد، اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے فر مایا: جناب رسول الله مُرْفَظَعَ فَجَ نے ارشاد فرمایا: '' کھاؤ، بیواورصد قد کرو۔ جب تک لباس میں اسراف اور تکبر نہ ہوتو اس کو پہن لو۔''

( ٢٥٣٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُنِينَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُلُّ مَا شِنْتَ ، وَالْبُسُ مَا شِئْتَ ، مَا أَخْطَأْتُك خُلْتَانِ :سَرَكٌ ، أَوْ مَخِيلَةٌ.

(٢٥٣٧٥) حفرت ابن عباس طائف سے روايت ہے۔ وہ كہتے ہيں۔ جو جا ہوتم كھاؤ۔ اور جو جا ہوتم پہنو جب تك كه دو باتيں نه ہوں فضول خرجی یا تکبر۔

( ٢٥٣٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي قَوْلِهِ تَعْالَى :﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسُوفُوا وَلَمْ يَقْتُوُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ قَالَ : لَا تُجِيعُهُمْ ، وَلَا تُعَرَّيهِمْ ، وَلَا تُنْفِقُ نَفَقَةً يَقُولُ النَّاسُ : إِنَّكَ أَسُوفُتَ

(٢٥٣٧) حفرت ابراجيم ،ارشاد خداوندي ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ كي تفسير مين فرماتي بين: نهان كوبھوكار كھاور نهان كولباس سے محروم كرے اور نهان پراليا خرچ كرتا ہے كہلوگ كينے لكيس تم خرچه میں اسراف کرتے ہو۔

( ٢٥٣٧٧) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عُثْمَانَ الْحَاطِبِيّ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عَلَى عُثْمَانَ ثَوْبًا قُوهِيًّا. ( ٢٥٣٧٤) حفرت عثان بن حاطبی سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ جھے اس آ دمی نے بیربات بتائی کہ جس نے حضرت عثان پر ایک سفیدرنگ کا کیژاد یکھاتھا۔

( ٢٥٢٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي رَذِينٍ ، قَالَ : خَرَجَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ مِنْ قَهْزِ ، وَعَلَيْهِ بُرُدان قِطْرِيَان.

(٢٥٣٧٨) حضرت ابورزين سے روايت ہے۔ وہ كہتے ہیں كہ حضرت على بن ابي طالب با برتشريف لائے اور ان برریشم ملے ہوئے سفید کیڑے کی قبیص تھی۔اوران پردوسرخ رنگ کے متھے ہوئے کیڑے کی چادری تھیں۔

( ٢٥٢٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ أَبِي مُحَمَّدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى عَلِيٌّ قَمِيصًا مِنْ هَذِهِ الْكُرَابِيسِ غَيْرَ غَسِيلٍ.

(٢٥٣٧٩) حفرت عطاءان محمر سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رزائن موٹے سوتی کیڑوں سے بی ہوئی وُ هلا ئی کے بغیر قمیص دیکھی۔ هي مسنف اين اني شيبه مترجم (جدر) کي هي استان کي کاب اللبياس کي استان کي مسنف اين اني شيبه مترجم (جدر)

( ٢٥٣٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَيمُون أَبِي القَاسِم قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى عَطَاء قَضِيصًا زُطِيًّا. (٢٥٣٨ ) حضرت ميمون ابوالقاسم سے روايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت عطاء وليُّيز يرزطي قيص ديمھي۔

( ٢٥٣٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَالِدٍ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلَى الْحَسَنِ قَمِيصًا زَطِيًّا.

(۲۵۳۸۱) حضرت خالد بن ابوالعلاء ہے روایت ہے۔وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن (کےجسم) پرزطی قیص دیکھی۔

( ٢٥٢٨٢ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَيْهِ قَمِيصًا غَلِيظًا.

(۲۵۳۸۲) حفرت علم کے بارے میں روایت ہے۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علم (کےجسم) پرمونی قیص دیکھی۔

( ٢٥٣٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ الطَّائِفِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ بْن أَبِي هِنْديةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى عُمَرَ ثَوْبَيْنِ قِطْرِيَّيْنِ.

(۲۵۳۸۳) حفزت محمد بن سائب بن الی ہندیہ، اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حفزت عمر دلیٹو (کے جہم) پر دوقطری(ریشم ملے ہوئے سفید) کپڑے دیکھے۔

( ٢٥٣٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُطَيْرِ بْنِ تَعْلَبَةَ ، عَنْ أَبِى النَّوَارِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلِيَّا اشْتَرَى قَمِيصَيْنِ غَلِيظَيْنِ خيَّر قَنْبِر أَحَدَهمَا.

۔ (۲۵۳۸۴) حضرت ابوالنوار سے روایت ہے۔وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ڈٹاٹٹو کو دوموٹی قیصیں خریدتے دیکھا۔ان میں سرے ترین میں میں میں

ے ایک کوتن رنے پند کیا تھا۔ ( ٢٥٢٨٥ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ عُبَیْدٍ ، عَنْ عَلِیٌّ بْنِ رَبِیعَةَ ، قَالَ : رَأَیْتُ عَلَی عَلِیٌّ قُوْبَیْنِ قِطْرِیَّیْنِ.

(۲۵۳۸۵) حفزت علی بن ربیعہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میس نے حضرت علی جا پی (کے جسم ) پر دوقطری (ریشم ملے ہوئے میں م

سفير) كِبْرَد كِيمَ. ( ٢٥٣٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ أَسْفَقَ ثِيَابًا، وَأَشْفَقَ قُلُوبًا.

ر ۱۵۳۸۷) حضرت ابراہیم سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہتم سے پہلے لوگ کیٹروں کے اعتبار سے بخت تھے اور دلول کے اعتبار سے زم تھے۔

ے زم تھے۔ ( ٢٥٣٨٧ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، قَالَ :خَرَجَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ وَعَلَيْهِ تُوْبَانِ مُمَصَّرَانِ.

ر ۱۸۳۸۷) حفرت ابوطلحہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبیداللہ باہرتشریف لائے اور آپ ڈاٹٹو (کے جسم) پر ہلگی زردی والے دو کپڑے تھے۔

## ( ٢٩ ) فِي ذَيْلِ الْمَرْأَةِ، كُمْ هُوَ؟

#### عورت کے دامن کے بارے میں ۔وہ کتنا ہو

( ٢٥٣٨٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُمْ تَجُرُّ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَّيْلِهَا ؟ قَالَ : شِبْرًا ، قَالَتْ : إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهًا ؟ قَالَ :فَذِرَاعًا ، لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ. (ابوداؤد ١٥٥هـ احمد ٢/ ٥٥)

(۲۵۳۸۸) حفرت ام سلمه بن هذا من کورت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جناب نبی کریم فیلِ انتظافی اسلام میں گیا: عورت اپنے دامن کوکتنا لمبا کر سکتی ہے؟ آپ فیلِ انتظافی فیلی نے فر مایا: '' ایک بالشت'' سائلہ نے کہا۔ تب تو عورت کا جسم ظاہر ہوگا۔ آپ فیلِ انتظافی فیلی نے فر مایا: '' بھر ایک ہاتھ ،اس سے زیادہ نہ کرے۔''

( ٢٥٣٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمَّى ، عَنْ أَبِى الصَّلَيقِ ، عِنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ أَزُواجَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُخِّصَ لَهُنَّ فِى الذَّيْلِ شِبْرًا ، فَكُنَّ يَأْتِينَنَا فَنَذُرَعُ لَهُنَّ بِالْقَصَبِ ذِرَاعًا.

(ابوداؤد ۱۱۱۷ احمد ۲/ ۱۸)

(۲۵۳۸۹) حضرت ابن عمر و ایت ہے روایت ہے کہ جناب نبی کریم مَلِقَطَیْمَ کی از واجِ مطہرات کو دامن میں ایک بالشت کی جازت دی گئی تھی۔ پس وہ ہمارے پاس آئیں اور جم کانے کے ذریعہ سے ان کے لئے ایک ذراع ماپ دیتے۔

( ٢٥٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَّرَ لِفَاطِمَةَ شِبْرًا ، ثُمَّ قَالَ : هَذَا قَدُرُ ذَيْلِكِ.

(۲۵۳۹۰) حفرت حسن سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم میر الفیکی آنے حفرت فاطمہ ان میں نائے لئے ایک بالشت ناپ دی اور فر مایا: ' بیتمہارے دامن کی مقدار ہے۔''

( ٢٥٣٩١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ ، أَوْ لأُمِّ سَلَمَةَ : ذَيْلُكِ ذِرَاعٌ. (ابن ماجه ٣٥٨٣ـ احمد ٢/ ٢٦٣)

(۲۵۳۹۱) حضرت ابو ہریرہ وڑائی سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم مَثَلِّقَتُکَا بِّے حضرت فاطمہ وُٹائی یا حضرت ام سلمہ وُٹی ملائٹ سے فرمایا: ''تمہارادامن ایک ہاتھ ہے۔''

( ٢٥٣٩٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُّونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ : كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ تَجْعَلَ الْمَرْأَةُ ذَيْلَهَا ذِرَاعًا.

(۲۵۳۹۲) حضرت اساعیل بن ابوغالد،حضرت بونس بن ابوخالد کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ اس بات کا تھم دیتے تھے

ك عورت اينا دامن أيك باته بنائ -

#### (٣٠) فِي صُوفِ الْمَيْتَةِ

## مرزار کی اُون کے بارے میں

( ٢٥٣٩٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ: كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِصُوفِ الْمَيْتَةِ ، وَشَعْرِ الْوَبْرِ.

(۲۵۳۹۳) حضرت ابن سیرین ئے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگ مردار کی اُون اور اُونٹ کے بالوں میں کوئی حرج نہیں

( ٢٥٣٩٤ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي صُوفِ الْمَيْتَةِ : إِذَا غُسِلَ فَهُوَ ذَكَاتُهُ.

(۲۵۳۹۳) حفرت عبدالخالق ،حفرت حماد سے مردار کی اُون کے بارے میں ردایت کرتے ہیں کہ اس کو جب دھویا جائے تو یہی اس کی یا ک ہے۔

( ٢٥٣٩٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَان بَأْسًا بِصُوفِ الْمَيْتَةِ أَنْ يُنْتَفَعَ بِهِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : يُغُسَلُ.

(۲۵۳۹۵) حفزت ہشام،حفزت حسن اورحفزت مجمد ہاٹیلا کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ یہ دونوں حفزات مردار کی أون ے نفع حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں و کیھتے تھے۔اور حضرت حسن واٹھیا فرماتے ہیں۔اس کو دھویا جائے گا۔

( ٢٥٣٩٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانُوا لَا يَرَوْنَ بالصُّوفِ ،وَالشُّعْر ،

وَالْمِرْعِزَّى ، وَالْوَبَرِ بَأْسًا ، إِنَّمَا كَانُوا يَكُرَهُونَ الصَّلَاةَ فِي الْجِلْدِ.

(۲۵۳۹۲) حضرت محمد ہے روایت ہے کہ پہلے حضرات اُون ، ہال ، بھیٹر کے بالوں کے بنیجے والے زُواں اور اونٹ کے بالوں میں کوئی حرج نہیں دیکھتے تھے۔وہ صرف چمڑے میں نماز کو مکروہ سمجھتے تھے۔

( ٢٥٢٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرِّيشِ ، وَالْعَقِبِ ،

وَالصُّوفِ، وَالْعِظَامِ مِنَ الْمَيْتَةِ ، قَالَ :إِذَا غُسِلَ فَهُو كُهُورُهُ. (۲۵۳۹۷) حفرت جماد، حفرت ابراہیم سے مردار کے بال، یٹھے، اون اور ہڈیوں کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے

فرمایا: جب ان کودھویا جائے تو یہی ان کی طہارت ہے۔

( ٢٥٢٩٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّ بَنَاتِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌّ كُنَّ يَلْبَسْنَ الْقُمُصَ ، فَإِذَا بَلَغْنَ وَتَزَوَّجُنَ ، يَلْبِسُنَ الدُّرُوعَ.

(۲۵۳۹۸) حفرت معنی ہے روایت ہے کہ حفرت حسین بن علی دانٹو کی بیٹیاں ( خالی ) قیص بہنا کرتی تھیں۔ پھر جب وہ بالغ اور شادی شده ہوگئیں تو پھروہ عورتوں کی گرتی ( بھی ) یہنا کرتی تھیں۔

( ٢٥٣٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِرِيشِ الْمَيْتَةِ.

(۲۵۳۹۹) حضرت جمادے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کدمردار کے بالون (کے استعال میں) کوئی حرج نہیں ہے۔

# ( ٣١ ) فِي كُبْسِ الصُّوفِ وَالَّاكْسِيَةِ وَغَيْرِهَا

#### ه کارنی جنول مصوبو داد سربیر دسته

اُون اور جاِ دروں وغیرہ کے پہننے میں

( ٢٥٤٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ أَبِى رَافِعٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَكَانَ لَهُ كِسَاءٌ فَدَكِنَّ يَخُلَّهُ عَلَيْهِ إِذَا رَكِبَ ، وَنَلْبَسُهُ أَنَا وَهُوَ إِذَا نَوَلْنَا ، وَهُوَ الْكِسَاءُ الَّذِى عَيَّرَتُهُ بِهِ هَوَّازِنُ ، قَالُوا :ذَا الْخَلَالُ نُبَايِع بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲۵٬۰۰۰) حضرت رافع بن الى رافع سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر وٹائٹن کودیکھا کہ آپ وٹائٹن کے پاس ایک مقام فدک کی چادرتھی۔ جب آپ وٹائٹن سوار ہوتے تو آپ وٹائٹن اس کوسمیٹ کر پن لگا لیتے اور جب ہم اُترتے تو میں اور آپ وٹائٹن اس کو پہن لیتے۔ بہی وہ چادر ہے جس کا طعنہ آپ وٹائٹن کو ہوازن نے دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا۔ جناب رسول اللہ مُؤلِفَظِئَةً کے بعد ہم ذا المحلال کی بیعت کریں؟

( ٢٥٤٠١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسُرَاثِيلٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ : حَجَّ أَبُو مُوسَى عَلَى جَمَلِ أَحْمَرَ مُلَبَّدًا رَأْسُهُ ، عَلَيْهِ عَبَائَةٌ لَهُ.

(۲۵٬۳۰۱) حضرت عمر دبن میمون سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ایوموی جھٹٹو نے سُر خ رنگ کے اونٹ پر جج کیا جس کے مر(کے بالوں) کو چیکا یا بھواتھا۔ آپ جھٹٹو پر آپ کی گون تھی۔

رَحِتْ بِعَنْ مُرْتِكِ يَهِ مُنْ عَلِمٌ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَتُ لَأَزُواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْسِيَةٌ تُسَمَّى الْمُرُوطَ غَيْرٌ وَاسِعَةٍ وَاللَّهِ ، وَلَا لَيْنَةٍ .

(۲۵۴۰۲) حفزت حسن سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مِئِرِ فِنْظَیَّا کَمَ کَا زواجِ مطہرات کے پاس جا دریں تھیں جن کو مروط کہا جاتا تھا۔ وہ نہ تو بہت زیادہ چوڑی تھیں۔ بخدا ….اور نہ بی نرم تھیں۔

( ٢٥٤.٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : أُخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : دَخُلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخُرَجَتُ إِلَى إِزَارًا غَلِيظًا مِنَ الَّتِي تُصْنَعُ بِالْيَمَنِ ، وَكِسَاءً مِنْ هَذِهِ الْأَكْسِيَةِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْمُلَبَّدَةَ ، فَأَفْسَمَتْ : لَقُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمَا. (بخارى ٣١٠٨ مسلم ٣٥)

(۲۵۳۰۳) حضرت ابو بردہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عا کنٹہ بٹیکٹیٹی کی خدمت میں عاضر ہوا تو انہوں نے مجھے ایک موٹا از ار ..... جو یمن میں بنائے جاتے ہیں۔اور ان چا دروں میں سے ایک چا در ..... جن کوتم ملیدہ کہتے ہیں ..... نکال کر د کھائی اور آپ منی منافظ نے تشم کھا کر کہا۔ جتاب نبی کریم مِنْ النظافی فائم کی روح مبارک ان دو کیٹروں میں قبض ہوئی ہے۔ د ، وہ ہوتا کہ گذشار اُنٹ کئٹ '' وُرو کہ کہ ہوئی کے '' فائد کا کہ بیانی کا آگا ہے' کہ کہ کا کہ اُنٹروں کا کہ ا

( ٢٥٤.٤ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : فَقَالَ لِى : يَا بُنَى ، لَوُ مَهُ وَمَدَّنَا السَّمَاءُ ، كَحَسِبْتَ أَنَّ رِيحَنَا رِيحُ الطَّأْنِ . شَهِدْتنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَتُنَا السَّمَاءُ ، لَحَسِبْتَ أَنَّ رِيحَنَا رِيحُ الطَّأْنِ . شَهِدْتنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَتُنَا السَّمَاءُ ، لَحَسِبْتَ أَنَّ رِيحَنَا رِيحُ الطَّأْنِ . شَهِدْتنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَتُنَا السَّمَاءُ ، لَحَسِبْتَ أَنَّ رِيحَنَا رِيحُ الطَّأْنِ . وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَتُنَا السَّمَاءُ ، لَحَسِبْتَ أَنَّ رِيحَنَا رِيحُ الطَّأَنِ . اللهِ مَلْ مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَتُنَا السَّمَاءُ ، لَحَسِبْتَ أَنَّ رِيحَنَا رِيحُ الطَّالُونِ اللهِ مَلْكُونَ . وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَتُنَا السَّمَاءُ ، لَحَسِبْتُ أَنَّ رِيحَنَا رِيحُ الطَّالُونِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَتُنَا السَّمَاءُ ، لَحَسِبْتُ أَنَّ رِيحَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَتُنَا السَّمَاءُ ، لَحَسِبْتُ أَنَّ رِيحَالَ السَّالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَتُنَا السَّمَاءُ ، لَحَسِبْتُ أَنَّ رَبِعَنَا رِيحُ الطَّالُ السَّالَةُ اللّهُ السَّالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللهُ الللّهُ ال

(۲۵۲۰۴) حضرت ابو بردہ، اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا۔ اے میرے بیٹے! اگرتم ہمارے ساتھ اس

وقت ہوتے جبکہ ہم جناب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہوتے تھے اور ہمیں سورج کی حرارت پہنچتی تو تم پیگان کرتے کہ ہمارے کے (پیپنے کی)بو، بھیڑک کو کی طرح ہے۔

( ٢٥٤.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، غَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، غَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خِرَاشٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا ذَرٌّ وَكَانَ يَجْلِسُ عَلَى قِطْعَةِ الْمِسْحِ وَالْجُوَالِقِ.

ی میرسی سی سی میں میں ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوذر میں نیٹو کودیکھاوہ بالوں کے کمبل اور (۲۵۴۰۵) حضرت عبدالله بن خراش سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوذر میں نیٹو

بوری پر بیٹے ہوئے تھے۔

( ٢٥٤.٦) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عَبَّادٍ بْنِ عَبَّادٍ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : قَرَسَ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ الْبَرُدُ ، قَالَ : فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَسْتَحْيِي أَنْ يَجِيءَ فِي الْكِسَاءِ الدَّونِ، أَوِ النَّوْبِ الدَّونِ، قَالَ فَأَصْبَحَ أَبُو عَبْدِ الرَّحُمَنِ فَي عَبَائَة ، ثُمَّ أَصْبَحَ فِيهَا ، ثُمَّ أَصْبَحَ فِيهَا فِي الْيَوْمِ النَّالِثِ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَرَاجَعُونَ.

(۲۵۴۰ ۲۵۴۰) حفزت ابوکجلز سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود طائٹو کے ساتھ سخت سر دی میں مبتلا ہو گئے .....راوی کہتے ہیں .....کین (ان میں سے بعض) آ دمی اس بات میں حیا کرتے تھے کہ وہ پرانے کیڑے میں یا پُرانی چا در میں آئے ۔راوی کہتے ہیں ۔ پس حضرت ابوعبدالرحمٰن ایک صبح ایک شال میں آئے پھر دوبارہ اس شال میں آئے پھر تیسرے دن بھی اس شال میں

آئ الى پراوگول مير بھى عاجزى آنے كى \_ ( ٢٥٤.٧ ) حُدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ الْغَازِ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ نُسَىِّ ، عَنْ سَلْمَانَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَهُ حُبًّا مِنْ عَبَاءٍ ،

وَهُو أَمِيرُ النَّاسِ.

(۲۵۳۰۷) حضرت عبادہ بن نمی سے حضرت سلمان کے بارے میں روایت ہے کہ ان کے پاس سرین کے بل بیٹھ کر را توں کو باندھنے کے لئے گون کے نکڑے تھے۔جبکہ وہ لوگوں کے امیر تھے۔

. ( ٢٥٤.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ عِيسَى بْنُ

(۲۵۴۰۸) حفرت عبید بن عمیر سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حفرت عیسی بن مریم بال (کالباس) پہنا کرتے تھے۔

# ( ٣٢ ) مَنْ كَانَ يُغَالِي بِالثِّيَابِ

## جوحفرات منگے کیڑے خریدتے تھے

( ٢٥٤.٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌّ ، عَنْ سَعِيد ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ التُّوبَ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًّا ، يَعْنِي الطَّيْلُسَانَ.

(۲۵۴۰۹) حضرت مغیرہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اس بات میں کوئی حرج نہیں و کیھتے تھے کہ آ دمی بچیاس درہم کا کپڑا ہے۔....یعنی شال۔

( ٢٥٤١٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : كَانَ لَا يُغَالِي بِغَوْبٍ، إلاَّ بطَيْلَسَانَ.

(۲۵۲۱۰) حضرت ابراہیم بن محمد، اپنے والد سے حضرت مسروق کے بارے میں روایت کرتے ہیں کدوہ شال کے علاوہ کسی کیڑے كومهنكانبين خريدتے تھے۔

ر ۲۵٤۱۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ لِتَمِيمٍ رِدَاءٌ الشُتَواهُ بِأَلْفٍ ، يُصَلِّى فِيهِ. (۲۵۴۱) حضرت مُدولِيُعيد سروايت ب-وه كتِ بِي كرحضرت مُيم كي پاس ايك عادرهمي جوانهول في ايك بزار مي خريدي هي

اوروہ اس میں نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٢٥٤١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَكُسُو الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحلة بِتِسْعٍ مِنَةٍ.

(۲۵۳۱۲) حفرت ابن عمر واليون على روايت ب- وه كت بين كدحفرت عمر والي ، جناب ني كريم مِلْفَظَيْنَا كَ صحاب وَالمَيْنَا مِن ب ایک آدی کونوسوکا ایک جوڑ اپہناتے تھے۔

( ٢٥٤١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، قَالَ :كَانَ مَسْرُوقٌ لَا يُغَالِي بِغُوْبٍ ، إلاَّ بطَيْلَسَانَ.

(۲۵٬۲۱۳) حفرت ابراہیم بن محد بن منتشر سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حفرت مسر وق کسی کپڑے کومہنگا نہیں لیتے تھے مگر شال کو۔

## ( ٣٣ ) فِي لَبْسِ الْكَتَّانِ

#### سوئی کیڑا پہننے کے بارے میں

( ٢٥٤١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِميعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، قَالَ :كَانَ مَسْرُوقٌ يَلْبَسُ الْكُتَّانَ

تَحْتَ الْقُطُنِ.

ر ۲۵۶۱۵) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ بُنِ حَالِدٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْنِ سِيرِينَ : مَا كَانَ لِبَاسُ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ :مِثْلَ ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ ، وَعَلَيْهِ ثُوْبَانِ كَتَّانِ مُمَشَّقَانِ ، فَتَمَخَّطَ مَرَّةً ، فَقَالَ :بَنح ، بَخ ، يَتَمَخَّطُ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الْكَتَّانِ. (۲۵۳۱۵) حضرت قره بن خالد سے دوایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین ویشی سے بوچھا۔ حضرت ابو ہریرہ ڈوائش کا لباس کیا ہوتا تھا؟ ابن سیرین ویشی نے فرمایا: میرے اان دو کپڑوں کی طرح۔ اور ان پر (اس وقت) دو گیرو رنگ کے سوتی

کا کہائل کیا ہوتا تھا؟ ابن سیر کین روٹیھیۓ کے فرمایا: میر نے اان دو چڑوں می طرے۔ اور ان پر (اس وقت) دو کیرورنگ کے سون کپڑے تھے۔ پس ایک مرتبہ حضرت ابو ہر رہے ڈاٹھۂ نے تھوک پھینکا چھرفر مایا:واہ،واہ،ابو ہر رہے وڑاٹھۂ تو سوتی کپڑے میں تھو کتا ہے۔

## ( ٣٤ ) بِأَكِّ الرِّجُلَينِ يَبُكَأُ إِذَا لَبِسَ نَعُلَيْهِ ؟

#### جب آدمی جوتے سنے تو کون سایاؤں پہلے سنے؟

ا ٢٥٤١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُّكُمْ فَلْيَبُدُأَ بِالْيُمْنَى ، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبُدُأُ بِالْيُسْرَى. (مسلم ١٢٦٠- احمد ٢/ ٢٣٣)

(٢٥٣١٦) حفرت ابو بريره فِلْ فِي عروايت ب- وه كت بين كه جناب رسول الله مِلْفَظَةَ فِي ارشاو فرمايا: "جبتم مين كولى

شخص بُوت بِهِنَةِ اس كوداكيس (پاؤل) سے ابتداكر في جاہيے اور جب (جوتا) اتار بواس كوباكيس (پاؤل) سے ابتداكر في جاہے۔'' ( ٢٥٤١٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ اللَّيْتِ، عَنْ نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا انْتَعَلَ بَدَأَ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ بَدَأَ بِالْيُسُرَى. ( ٢٥٣١ ) حضرت نافع، حضرت ابن عمر وَفَيْقِوْ كَ بارے مِن روايت كرتے ہيں كه آپ وَفَيْرُ جب بُوتا پہنتے تو داكس سے شروع

كرتے اور جب اتارتے توباكيں سے شروع كرتے۔ ( ٢٥٤١٨ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ إِذَا لَبِسَ ، أَنْ يَبْدَأَ بِالْيُمْنَى ، وَإِذَا خَلَعَ أَنْ

يَبْدُأُ بِالْيُسْرَى.

(۲۵۳۱۸) حضرت ایوب، حضرت محد روانیو کے بارے میں روایت کرتے ہیں کدوہ اس بات اچھا سجھتے تھے۔ کہ جب (جوتا) پہنے تو داکیں (پاؤں) سے شروع کرے اور جب (جوتا) اتارے تو ہاکیں (پاؤں) سے شروع کرے۔

( ٢٥٤١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِذَا لَبِسْتَ فَابُدَأُ بِالْيُمْنَى ، وَإِذَا خَلَعْتَ فَابُدَأُ بِالْيُسْرَى.

(٢٥٣١٩) حضرت ابو ہرری والم اللہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جبتم (جوتا) پہنوتو تم دائیں (پاؤل) سے شروع کرو۔ اور

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۷ ) في مسنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۷ ) كشاب اللباس كشي

جبتم (فوتا) أتاروتوباكي (ياؤن) ئىشروع كرو\_

( ٢٥٤٢٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ ابْنِ عَمَّ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :كَانَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يَبْدَأُ فَيَخْلَعُ الْيُسْرَى ، ثُمَّ يَخْلَعُ الْيُمْنَى فَيَجْعَلُهَا عَلَى الْيُسْرَى.

(۲۵٬۲۲۰) حضرت عبید بن عمیر کے چیازاد سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبید ابن عمیر (جوتا أتار تا) شروع كرتے تو

آپ بایاں (پاؤں) نکالتے پھرآپ ڈٹاٹھ دایاں (پاؤں) نکالتے اوراس کو بائیں پرر کھتے۔

# ( ٣٥ ) فِي المُشي فِي النَّعلِ الواحِدةِ ، مَنْ كَرِهَهُ

ایک جوتے میں چلنے کے بارے میں ، جوحضرات اس کومکر وہ مجھتے ہیں

( ٢٥٤٢١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ ، وَلَا فِي خُفُّ وَاحِدَةٍ ، لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا ، أَوْ لِيَمْشِ فِيهِمَا جَمِيعًا. (بخارى ٥٨٥٥ ـ مسلم ١٢٢٠)

(۲۵۳۲۱) حضرت ابو ہریرہ و اپنے سے روایت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَرْاَضَةَ عَالَمَ الله مُراَسْقَةَ عَالَمَ الله مَرْاَضَةَ عَالَمَ الله مَرِيهُ وَلَيْ الله مَرِيهُ وَلَيْ مُعَلَى الله مَرَاسِهُ وَاللهُ مَا اللهُ مَرَاسُونَ مَا اللهُ مَرَاسُونَ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهُ مَا اللهُ مَرِيهُ وَلَيْ مُعَلَى اللهِ مِن اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ مَا مُن اللهُ مَا مُن اللهُ مَا مُن اللهُ مَا مُن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن الله

ایک بُوتے میں نہ چلے اور نہ بی ایک موزے میں چلے۔ یا تو دونوں کوا تاردے (اور چلے ) یا دونوں پہن کر چلے۔''

( ٢٥٤٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَزِينِ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ : خَرَجَ إِلَيْنَا يَضُوبُ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّكُمْ تُحَدُّثُونَ أَنِّي أَكُذِبُ عَلَى رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَشْهَدُ لَسَمِعْت

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِي فِي الْأَخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا.

(بخاری ۹۵۲ مسلم ۲۹)

(۲۵۳۲۲) حضرت ابورزین، حضرت ابو ہر برہ دنائٹو کے بارے میں روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہر برہ دنائٹو ہماری

طرف اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ ٹاٹھ اپناہا تھ پیشانی پر مارر ہے تھے اور فر مایا :تم لوگ بیر ہاتیں کرتے ہو کہ میں جناب نبی

كريم مُولِّفَيْفَةً يرجهوت بولتا مول مين اس بات كي كوابي ديتا مول كدمين في جناب رسول الله مُؤلِّفَيْفَةً كويه كمت موك أنا به كد" جبتم میں ہے کسی کا تسمیڈوٹ جائے تو وہ دوسرے جوتے میں نہ چلے یہاں تک کہاس ( نوٹے تسمہ والے ) کوٹھیک کرلے''

( ٢٥٤٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِكِّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ فِي الَّذِي يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، قَالَ : يَكُرَهُونَهُ ، وَيَقُولُونَ : لا ، وَلا خُطُوةً.

(۲۵۳۲۳) حفرت ابن عون ،حفرت محمر والتعليد سے اس آدمی كے بارے ميں جوايك جوتے ميں چلا ب\_روايت كرتے ہيں كد آپ دیشید نے فرمایا: پہلے لوگ اس کونالیند کرتے تھے اور کہتے تھے۔ نہ چلے اور ایک قدم بھی نہ چلے۔

ر ۱۰۵۲۲ مناف ریس می انتقل الواجدو. (۲۵۳۲۴) حضرت جابر سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہتم اکیلی و تے میں برگز ندچلو۔ ( ۲۵۲۲ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلاَ

يَهُشِي فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ. (٢٥٣٢٥) حضرت ابو مريره روايت ہے۔ وہ كہتے ہیں كہ جبتم میں سے كى كاتىمد لوٹ جائے تو وہ اكيلے بُوتے میں

نے اپنے بھوتے اتاردیئے یہاں تک کہانہوں نے اس (ٹوٹے ہوئے جوتے کو)درست کرلیا۔ مرد سرتکا رائے درد میں سرائے درد میں مرد استان کی میں تاریخ کا ان الدہ کر میں استان کی میں تاریخ کا میں میں می

( ٣٦ ) مَنْ رَجَّصَ أَنْ يَمْشِي فِي نَعْلِ وَاحِدةٍ حَتَى يُصْلِح اللَّهُوكِي

جوحفرات ٹوٹا جوتا درست کرنے تک ایک جوتے میں چلنے کی اجازت دیتے ہیں

٢٥٤٢٧) حَدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ بِالْمَدَائِنِ ، كَانَ يُصْلِحُ شِسْعَةُ. وَاحِدَةٍ بِالْمَدَائِنِ ، كَانَ يُصْلِحُ شِسْعَةُ. ٢٥٣٢٤) قبيله مرينه كايك آدمى سے روايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كه ميں نے حضرت على جل الله على اكن ميں اكيلے جوتے ميں

۲۵۳۲۷) قبیله مزینه کے ایک آدمی سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بڑیٹو کو مقام مدائن میں اسلیے جوتے میں پلتے و یکھا۔ اور وہ اپنا تسمہ تھیک کررہے تھے۔ پلتے ویکھا۔ اور وہ اپنا تسمہ تھیک کررہے تھے۔ ۲۵۵۲۰) حَدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِیسَ ، عَنْ کَیْتٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْمِشِي فِي نَعْلِ

وَاحِدَةٍ إِذَا انْقَطَعُ شِسْعُهُ ، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يُصْلِحَ شِسْعَهُ . ٢٥٣٢٨) حضرت نافع ،حضرت ابن عمر كَ بارے ميں روايت كرتے ہيں كہ جب تعمد وٹ جائے تو وہ اسكيے بُوتے ميں جلنے ميں

دنگ حرج نہیں دیکھتے تھے۔اتن دیرجتنی دیر میں اپنے تیمہ کو درست کرے۔ ۲۵۲۲ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُییْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ أَنَّ عَانِشَةَ کَانَتُ تَمُشِی فِی خُفَّ وَاحِدَةٍ ، رِیُ جُ بِیْ یَا ہِرِ مِردِی

وَتَقُولُ : لاَّحِنِفَنَّ أَبَا هُرِيْرُ ةَ. ۲۵۳۲) حضرت عبدالرحمُن بن قاسم، اپنے والد ہے روات کرتے ہیں کے حضرت عائشہ من مابن ایک موز بر میں جاا کرتی تھیں

۲۵ ۲۲ م) حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم ، اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ بڑیاہ نظا کیے موزے میں ج<sub>لا ک</sub>رتی تھیں رکہتی تھیں ۔ میں ضرور بالصرورا بو ہر پر ہ زڈائنو کو غصہ دلا وُل گی۔ مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۷) کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۷) کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۷)

( ٢٥٤٣ ) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَمْشِى فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ. (۲۵٬۲۳۰) حضرت شعبہ،حضرت زید بن محد کے بارے میں روایت کرتے ہیں کدانہوں نے حضرت سالم بن عبداللہ کوایک جو 🗕

میں چلتے ہوئے دیکھا۔

## ( ٧٧ ) فِي انْتِعَال الرَّجُل قَائِمًا

# کھڑے ہونے کی حالت میں آ دمی کا جوتا پہننا

( ٢٥٤٣١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بن مُعَاذٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ انْتِعَالُ الرَّجُلِ قَائِمًا، فَقَالَ : لاَ أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا (۲۵۳۳۱) حضرت ابن عون سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد ریشینہ کے پاس آ دمی کے کھڑے ہونے کی حالت میں جہ يبنخ كاذ كركيا كيا توانبول في فرمايا: مجهاس مين كوئى حرج معلوم بيس بوتا-

( ٢٥٤٣٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُقْبَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يُدْخِلُ رِجْلَيْهِ فِي نَعْلَيْهِ وَهُوَ قَائِمٌ.

(۲۵ ۳۳۲) حضرت عقبہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کواپنے جوتوں میں پاؤں داخل کرتے ویکھا جبکہ

( ٢٥٤٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ سُفيَان ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :رَأَيْتُ يَحيَى بن وَثَاب يَنْتَعِلُ قَائِمًا.

(۲۵۴۳۳) حضرت أعمش سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کیچیٰ بن وٹاب کو کھڑے ہونے کی حالت میں جو۔ '

( ٢٥٤٣٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَنْتَعِلُ فَائِمًا.

(۲۵۳۳۳) حفرت عمرو سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کو کھڑے ہونے کی حالت میں جوتے سینتے دیکھا۔

( ٢٥٤٢٥ ) بَلَّغَنِي عَن حَفُصٍ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ عَلِيًّا الْتَعَلَ قَائِمًا.

(۲۵۳۳۵) حضرت اعمش ئے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بدبات پیچی کہ حضرت علی واٹھ نے کھڑے ہونے کی حالت میں جوتے ہیئے۔

( ٢٥٤٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ؛ أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَالِمًا.

(۲۵ ۲۳ ۲) حضرت ابوصالح ،حضرت ابو ہریرہ رہائٹو کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ اس بات کو مکروہ مجھتے تھے کہ آ ا کھڑے ہونے کی حالت میں جوتے پہنے۔

## ( ٣٨ ) فِي صِفةِ نِعالِهِم ، كَيْفَ كَانَتُ ؟

#### اُن حضرات کے جوتوں کے بیان میں کہوہ کیے ہوتے تھے؟

( ٢٥٤٣٧ ) حَدَّثُنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهَا قِبَالَانِ ،

وَنَعُلُ أَبِي بَكُو ، وَعُمَرَ. (ترمذي ۸۷\_ بزار ۲۹۱۱) ۲۳۷۷ کشتر ما آس سردان سردان سردان من کرمَهٔ الشفاق "حست کرات من من سرد سرد کرد سرد کرد سرد کرد سرد کرد سرد کرد

(۲۵۳۳۷) حفرت ابن سیرین بین بینیا سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم میلینتی آئے جوتے کے دو تھے تھے۔اور حفزت ابو بکر دواثیو، حفزت عمر ڈاٹیو کے جوتے بھی ایسے تھے۔

( ٢٥٤٣٨ ) حَلَّنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَالَان. (ابن ماجه ٣١١٥ ـ احمد ٣/١١)

وَسَلَّمَ قِبَالَانِ. (ابن ماجه ۳۱۵- احمد ۳/ ۱۲۲) (۲۵۴۳۸) حفرت قماده سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِرِّاتِ اَلْتَا مِرِّاتِ عَلَیْ الله مِرْاتِیْنَ کِیْمَ کِیْمَ کِیْمَ کِیْمَ کِیْمَ کِیْمَ کِیْمَ کِیْمَ کِیْمِ کِیْمِیْمِ کِیْمِ کِیْمِ کِیْمِ کِیْمِ کِیْمِ کِیْمِ کِی

( ٢٥٤٢٩ ) حَدَّثُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ نَعْلَ ابْنِ عُمَرَ لَهَا قِبَالَانِ. (٢٥٣٣٩) حفرت ابوا مَحْق سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وہا ہؤ کے جوتے کود یکھا اس کے دو تھے تھے۔

( ٢٥٤٤٠ ) حَلَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ جَابِر، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: كَانَ حَذْوُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَصَّرَتَيْنِ مُعَقِّبَيِّنِ. (ابن سعد ٢٥٨٨)

معقبتین (ابن سعد ۲۵٬۲۷۸) (۲۵٬۲۲۰) حفرت الوجعفر سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَالِفَقِیَّةِ کے ہُو تے درمیان سے تک اور بروی ایرای

(٢٥٤١) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كَانَتْ نَعْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا شِرَاكَانِ ، قِبَالَانِ ، مُثْنِيٌّ شِرَاكُهُمَا . (ترمذي ٧٧- ابن سعد ٧٥٨)

(۲۵۳۲۱) حفرت عبدالله بن حارث سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَرْافِظَةَ کے جوتے کے دو تھے تھے۔ (۲۵٤۲) حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّنَا الْحَسَنُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ ، قَالَ : رُأَيْتُ نَعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْمَدِينَةِ مُخَصَّرَةً ، مُلَسَّنَةً ، لَهَا عَقِبٌ خَارِجٌ. (ابن سِعَد ٢٧٨)

(۲۵۳۳۲) حضرت یزید بن افی زیاد سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم مِرَّ النَّحَامُ کے جوتے مبارک مدینہ میں دیکھے وہ درمیان میں سے تنگ، زبان کی طرح باریک اور چیھے سے باہر نکلے ہوئے تھے۔

#### ( ٣٩ ) فِي الْجَلاَجِل للصِّبْيَانِ

# بچوں کے لئے گھونگرو کے بارے میں

( ٢٥٤٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ؛ سَمِعَ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبْيُرِ ، قَالَ : حدَّثَتْنِي رَيْحَانَةُ ؛

أَنَّ أَهْلَهَا أَرْسَلُوهَا وَمَعَهَا صَبِيٌّ عَلَيْهِ أَجْرَاسٌ ، فَقَالَ :أُخْبِرِى أَهْلَكِ أَنَّ هَذَا يَتُبَعُهُ الشَّيْطَانُ.

( ۲۵۴۴۳ ) حضرت ریحانه بیان کرتی ہیں کدان کے گھر والوں نے انہیں اوران کے ہمراہ ایک بیچے کو جیجا جس پر گھنٹیاں تھیں ۔ تو

انہوں نے فرمایا:تم اپنے گھر والوں کو بتاد و کدان کے پیچھے شیطان ہوتا ہے۔

( ٢٥٤٤٤ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :أَتَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي لَيْلَى وَمَعِيَ تِبْرٌ ، فَقَالَ :أَتَرِيدُ أَنْ تُحَلَّى بِهِ مُصْحَفًا ؟ قُلْتُ : لا ، قَالَ :تُحَلِّى بِهِ سَيْفًا ؟ قَالَ : قُلْتُ :أَحَلَّى بِهِ ابْنَتِي ، قَالَ :

هَلُ عَسَيْتَ أَنْ تَجْعَلَهَا أَجْرَاسًا ؟ فَإِنَّهَا تُكُرَهُ.

( ۲۵۳۳۳) حضرت مجاہد ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ کے پاس حاضر ہوا۔ جبکہ میرے پاس

پتری تھی ۔ انہوں نے بوچھا: کیاتم اس کے ذریعہ مصحف شریف کومزین کرنا جا ہے ہو؟ میں نے کہا بنہیں ۔ پھر انہوں نے بوجھا: کیاتم اس کے ذریعہ تکوارکومحلی کرنا چاہتے ہو؟ راوی کہتے ہیں۔ میں نے کہا: میں اس کے ذریعہ اپنی بچی کا زیور بنانا چاہتا ہوں۔ آپ مِیشینہ

نے فر مایا۔ کیاتم اس کے ذریعہ گھنٹیاں بنا ناچا ہتے ہو؟ یہ تو مکروہ ہے۔

( ٢٥٤٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَنَشٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَأُتِيَ بِصَبِيِّ عَلَيْهِ أَوْضَاحٌ ، فَجَعَلَ يُهَازِلُهُ.

( ۲۵ ۴۵۵ ) حضرت عبدالله بن صنش سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر جنافیٰ کو دیکھا کہ ان کے پاس

ا كيد بجدالا ياكياجس كويازيب بهنايا مواتها قرآب ولأون اس عداق كرناشروع كرديار

( ٢٥٤١٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :أَدْخِلَتُ عَلَى عَائِشَةَ صَبِيَّةٌ عَلَيْهَا جَلَاجِلُ ، فَقَالَتْ :مَا لِي أَرَاكِ مُنَفِّرَةَ الْمَلَائِكَةِ ؟ أَخُرِجُوهَا عَنِّي.

(۲۵۳۷) حضرت مجاہد ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ مختلفانئ کے پاس ایک بچی آئی جس نے گھوُگھر و پہنے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ شکاملۂ طانے فر مایا: مجھے کیا ہوا کہ میں تہمیں فرشتوں کونفرت دلانے والی دیکھ رہی ہوں۔اس کومیرے یاس سے

( ٢٥٤٤٧ ) حَلَّثَنَا أَزْهُرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : نُبَّنْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا كَانَ يَفُطعُ الْجَلاَجِلَ الَّتِي تَكُونُ عَلَى الصَّبْيَانِ.

( ٢٥٣٣٧ ) حضرت ابن عون سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بیہ بات بتائی گئی کہ حضرت محد بیشید ان محویکروں کو کاٹ ویتے

تھے جو بچوں کو پہنائے ہوتے تھے۔

( ٢٥٤١٨ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةً ، قَالَ :حَلَّى إِبْرَاهِيمُ بِنْتَيْنِ لَهُ صَفِيرَتَيْنِ جَلَاجِلَ مِنْ ذَهَبِ يُصَوِّتُنَ. (٢٥٣٨) حفرت مغيره بروايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كەحفرت ابراجيم نے اپني دوچھوٹی بيٹيوں كوآ وازكرنے والے كھونگر و ببنائے۔

( ٢٥٤١٩ ) حَلَّانَنَا أَصْحَابُنَا ، عَنْ حَفْصٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَخْيَى ، قَالَ : ذَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَرَأَيْتُ ابْنَتَيْنِ لَهُ ، وَعَلَيْهِمَا أُوْضَاحٌ.

(۲۵۳۷۹) حضرت طلحه بن يجيٰ سے روايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كه ميس حضرت عمر بن عبدالعزيز والله كے پاس كميا تو ميس نے ان كى دو بیٹمیاں دیکھیں۔ دونوں نے پازیب پہنے ہوئے تھے۔

## ( ٤٠ ) فِي الْعَمَائِمِ السُّودِ

#### سیاہ عماموں کے بارے میں

( ٢٥٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُسَاوِرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدًاءُ. (احمد ١٠٠٧ ١٠٠٠ ابن سعد ٢٥٥)

(۲۵۵۵۰) حضوت جعفر بن عمر و بن حریث ، اینے والدے روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم مُؤْشِقَعَ فَا فے خطب ارشاد فر مایا اور آپ نے سیاہ عمامہ بہنا ہوا تھا۔

( ٢٥٤٥١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّتُنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرِ الْأَنْصَارِى ، قَالَ : رَأَيْتُ

عَلَى عَلِي عِمَامَةً سَوْدَاءَ يَوْمَ قُتِلَ عُثْمَانً.

(۲۵۳۵۱) حفرت الوجعفر انصاری ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت عثمان رہی ہوئے اس دن میں نے حضرت على وانثؤه برسياه عمامه ويكهابه

( ٢٥٤٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءٌ. (ترمذي ١٧٣٥ـ ابوداؤد ٣٠٧٣) (٢٥٣٥٢)حضرت جابر والني عدوايت م كرجناب ني كريم مَلِفَظَةَ مكديس داخل موسة اورآب مَلِفَظَةَ برسياه عمامة قار

( ٢٥٤٥٣ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو الْعَنْبَسِ عَمْرُو بْنُ مَرْوَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلَى عَلِيٌّ عِمَامَةً سُوْدَاءً ، قَدْ أَرْخَى طَرَفَهَا مِنْ خَلْفِهِ.

(۲۵۳۵) حضرت عمرو بن مروان، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی جاڑئو پر سیاہ رنگ عمامہ دیکھا۔

آپ رہائٹونے اس کا کنارہ اپنے بیچھے گرایا ہوا تھا۔

( ٢٥٤٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الْفَصْلِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَتُ عِمَامَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَاءً.

(۲۵۲۵۳) حفرت حن بروايت ب-وه كتب بين كرجناب بي كريم فرافظ كا كا ممامه مبارك سياه ربك كا تعاد (۲۵۲۵۳) حفرت من سكمة بن ورد دان ، قال : رأيت على انس عِمامة سوداء على غير قلنسوة ، قذ أَرْخَاهَا مِنْ خَلْفِهِ.

(۲۵۳۵۵) حفرت سلمہ بن وردان سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس پر بغیرٹو پی کے سیاہ عمامہ دیکھا۔ آپ نے اس کو بیچھے لٹکایا ہوا تھا۔

( ٢٥٤٥٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بن مُحَمَّد ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ اعْتَمَّ بِعِمَامَةٍ سَوْدَاءَ ، قَدْ أَرْخَاهَا مِنْ خَلْفِهِ نَحُوًّا مِنْ ذِرًاعٍ.

(٢٥٣٥٦) حفرت عاصم بن محمد، اپ والد ئے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر دافیز کودیکھا کہ

آپ دافز نے سیاہ رنگ کا عمامہ با ندھا ہوا تھا۔اوراس کوایک ہاتھ کی مقدارا پے بیچھے جھوڑا ہوا تھا۔

( ٢٥٤٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلَى أَبِي عُبَيْدة عِمَامَةً سَوْدَاءَ.

(۲۵۳۵۷) حضرت عثان بن ابن ہند سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعبیدہ پرسیاہ رنگ کا عمامہ دیکھا۔

( ٢٥٤٥٨ ) حَلَّنْنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ مِلْحَانَ بُنِ قَرُوانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى عَمَّارٍ عِمَامَةً سَوْدَاءَ.

(۲۵٬۵۸) حضرت ملحان بن ثروان سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار پر سیاہ رنگ کا عمامہ دیکھا۔

( ٢٥٤٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا دِينَارُ أَبُو عُمَر ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى الْحَسَنِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءَ.

(۲۵۳۵۹) حفرت ابوعمردینارے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت حسن پر سیاہ رنگ کا عمامہ دیکھا۔

( ٢٥٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عَلِيًّا قَدِ اعْتَمَّ بِعِمَامَةٍ سَوْدَاءَ ، قَدُ أَرْخَاهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ.

(۲۵۳۹۰) حضرت جابر سے روایت ہے۔وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس آدی نے یہ بات بتائی ہے جس نے (خود) حضرت علی دہاؤ کو

سیاہ رنگ کا عمامہ باند ھے ہوئے دیکھا۔ آپ ڈٹاٹنو نے وہ عمامہ اپنے آگے اور اپنے بیچھے لٹکا یا ہوا تھا۔

( ٢٥٤٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِفُولٍ ، عَنْ أَبِى صَخْرَةً ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ

(۲۵۳۷۱) حفزت ابوصحرہ سے روایت ہے۔وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن بزید پرسیاہ رنگ کی پٹی دیکھی۔

( ٢٥٤٦٢ ) حَدَّثَنَا جَزِيرٌ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كَانَتْ عِمَامَةُ جِبْرِيلَ يَوْمَ غَرِقَ

فِرْعَوْنُ سَوْدَاءَ.

(۲۵۳۷۲) حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس دن فرعون غرق ہوا اس دن حضرت جبرا کیل کی پگڑی سیاہ رنگ کی تھی۔

( ٢٥٤٦٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكُيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عِمَامَةً سَوْدَاءَ.

(۲۵۳۲۳) حضرت عبدالواحد بن ايمن سے روايت ب- وه كتے بيل كه يل في حضرت ابن الحفيد برسياه عمامه ديكھا۔

( ٢٥٤٦٤ ) حَدَّثَنَا الْبَكْرَاوِيُّ ، عَنْ أَبِي عِيسَى ، عَنْ أَبِيهِ زِيَادٍ ، قَالَ :قَدِمَ شَيْخٌ ، يُقَالَ لَهُ :سَالِمٌ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلَى أَبِيهِ زِيَادٍ ، قَالَ :قَدِمَ شَيْخٌ ، يُقَالَ لَهُ :سَالِمٌ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلَى أَبِي اللَّذُوْدَاءِ عِمَامَةً سَوْدَاءَ.

(۲۵۳۱۳) حفرت زیاد سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کدایک شیخ تشریف لائے جن کوسالم کہا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے حضرت ابوالدرداء پرسیاہ رنگ کا عمامہ دیکھاہے۔

( ٢٥٤٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى الْأَسُودِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءَ.

(۲۵ ۲۵) جفرت اساعیل بن انی خالد سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اسود پرسیاہ رنگ کاعمار دیکھا۔

( ٢٥٤٦٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْد اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ شِقة سَوْدَاءَ. (ابن ماجه ٣٥٨٦)

(۲۵۳۲۲) حضرت ابن عمر والني سے روايت ہے كه جناب نبى كريم مَثِلْ فَقَيْقَ مَك مِين يوم الفَّح كوداخل ہوئے اور آپ مِأْلِفَقَاقَ برسياه رنگ كاكير اتھا۔

( ٢٥٤٦٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَزَنْ الْخَثْعَمِيُّ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى الْبَرَاءِ عِمَامَةً سَوْدَاءَ.

(۲۵۳۷۷) حضرت جزن تعمی ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرات براء واٹنو پرسیاہ رنگ کا ممامہ دیکھا۔

( ٢٥٤٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مُخَارِقٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ عِمَامَةً سَوْدَاءَ.

(۲۵۳۷۸)حضرت عطاء ہے روایت ہے۔وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن بنعوف شائن پر سیاہ رنگ کا عمامہ دیکھا۔

( ٢٥٤٦٩ ) حَدَّثُنَا مَعَنَّ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ يُونُسَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى وَ اثِلَةَ عِمَامَةً سَوْدَاءَ.

(۲۵۴۱۹) حضرت حسین بن بولس سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت واثلہ پرسیاہ رنگ کاعمامدد یکھا۔

( ٢٥٤٧ ) حَلَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءً. ( : ٢٥٩٧ ) حضرت ابورزين سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت حسن بن على رفي نون نے جميں جمعہ كے دن خطبه ديا اور آپ پرسياه

( ٢٥٤٧١) حَدَّثُنَا شَبَابَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا نَضْرَةً وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

(۲۵٬۷۵۱) حفرت سلیمان بن مغیرہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابونصر وکودیکھااوران پرسیاہ عمامہ تھا۔

# ( ٤١ ) فِي لَبْسِ العَمَائِمِ البيضِ

سفید عمامہ پہننے کے بارے میں

( ٢٥٤٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى الشُّعْبِيِّ عِمَامَةٌ بَيْضَاءَ ، قَدُ أَرْخَى طَرَفَهَا وَلَمْ يُرْسِلْهُ.

(٢٥٣٥٢) حفرت حن بن صالح ،ا ين والد ي روايت كرتے بي كه انہوں نے فرمايا: ميں نے حضرت شعبي يرسفيدرنگ كا عمامه دیکھاتوانہوں نے اس کے کنار ہے کواٹکا یا ہوا تھااور ( ویسے ہی ) چھوڑ انہیں تھا۔

( ٢٥٤٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عِمَامَةٌ بَيْضَاءَ. (۲۵۴۷۳) حضرت اساعیل بن عبدالملک بیان کرتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر ویشی پرسفید عمامہ دیکھا۔

#### ( ٤٢ ) فِي عِمَامَةِ الْخَرِّ

## خز(ریشم اوراُون سے کیڑا) کا عمامہ

( ٢٥٤٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْأَحْنَفَ وَاقِفًا عَلَى بَغُلَةٍ ، وَرَأَيْتُ عَلَيْهِ عِمَامَةَ خَزْ.

( ۲۵۳۷ ۴) حفزت! سائیل بن ابی خالد سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت احف کو خچر پر رُ کے ہوئے دیکھااور میں نے ان برخز کا عمامہ دیکھا۔

( ٢٥٤٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ شَدَّادٍ أَبِي طَالُوتَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى أنسِ بْنِ مَالِكٍ عِمَامَةَ حَزَّ . ( ٢٥٣٧٥ ) حفزت عبدالسلام بن شداد سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حفزت انس بن ما لک دہائے پرفز کا عمامہ دیکھا۔

( ٢٥٤٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ .

(۲۵۴۷) حفرت این عون کی روایت بھٹی ہے۔

## ( ٤٣ ) فِي إِرْخَاءِ العِمَامَةِ بَيْنَ الكَتِفينِ

#### دو کندھوں کے درمیان عمامہ کولٹکانے کابیان

( ٢٥٤٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، قَالَ: أَخْبَرُنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَعْتَمُّ، وَيُرْخِيهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ.

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا أَشْيَاخُنَا أَنْهُمْ رَأُوْا أَصْحَابَ النَّبِيِّي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَمُّونَ وَيُرْخُونَهَا بَيْنَ أَكْتَافِهِمْ.

(۲۵۴۷۷) حضرت نافع سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وٹاٹور عمامہ با ندھا کرتے تھے اور اس کواپنے کندھوں کے درمیان لٹکاتے تھے۔

حضرت عبیداللہ کہتے ہیں۔ہمیں ہمارے مشائخ نے بتایا کہ انہوں نے جناب نبی کریم مِلِّ اَنْفَیْجَ کے صحابہ مِحَالَیْن کو دیکھا کہ وہ عمامہ پہنا کرتے تھے ادراس کواپنے کندھوں کے درمیان لٹکاتے تھے۔

( ٢٥٤٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَة ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبْيْرِ مُفْتَمًّا ، قَدْ أَرْخَى طَرَفَي الْعِمَامَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ.

(۲۵۳۷۸) حفرت ہشام سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت ابن زبیر کو عمامہ باندھے ہوئے دیکھا کہ انہوں نے عمامہ کے کنارے اپنے سامنے لاکائے ہوئے تھے۔

( ٢٥٤٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِى الْعَنْبَسِ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى عَلِيٍّ رضى اللَّهُ عَنْهُ عِنْهُ عِمَامَةً قَدْ أَرْخَى طَرَفَهَا.

(۲۵۳۷۹) حضرت عمروبن مروان، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی واپنو پرعمامہ دیکھا کہ انہوں نے اس کے کنارے کولئکا یا ہوا تھا۔

( ٢٥٤٨ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى أَنْسِ عِمَامَةً قَدْ أَرْ خَاهَا مِنْ خَلْفِهِ.

( • ۲۵۴۸ ) حضرت سلمہ بن وردان سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خضرت انس شاہی پرایک عمامہ دیکھا۔ آپ شاہی نے اس کواینے بیچھے سے لٹکایا ہوا تھا۔

( ٢٥٤٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُسَاوِرٍ ، قَالَ :حدَّثِنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ، قَدْ أَرْخَى طَرَقَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ.

(مسلم ۲۵۳ ابوداؤد ۲۰۷۳)

(۲۵ ۲۸۱) حفرت جعفر بن عمرو، اپنے والدے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گویا میں جناب نبی کریم مُرِافِظَةُ اِ کود کیھ رہا ہوں

كة كر مِنْ النَّفَظَة برسياه رنگ كاعمامه باورا ب مِنْ النَّفَة في اس كرد كنارون كواپ كندهول كردميان الكايا بهوا ب

( ٢٥٤٨٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ مُعْتَمَّا قَدْ أَرْخَى الْعِمَامَةَ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ

خَلْفِهِ ، وَلَا أَدْرِي أَيَّهِمَا أَطُولُ.

(۲۵۳۸۲) حفزت محمہ بن قیس سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر پڑھٹن کو ممامہ باندھے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے ممامہ کواپنے آ گےاوراپنے بیچھے انکا یا ہوا تھا۔ مجھے یہ بات معلوم نہیں کہان دونوں میں سے لمباحصہ کون ساتھا۔

( ٢٥٤٨٣ ) حَلَّاتُنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الأوزَعي ، عَن مَكْحُول ، قَالَ :رَأَيْتُه يَعَتُمُّ وَلَا يَرخِي طَرُف العمَامَة.

(۲۵۴۸۳) حفرت اوزاعی، حضرت مکحول کے بارے میں روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں عمامہ باندھتے ہوئے ویکھا۔وہ عمامہ کے کنارے کولٹکاتے نہ تھے۔

( ٢٥٤٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى شُرَيْحٍ عِمَامَةً قَدْ أَرْخَاهَا مِنْ خَلْفِهِ.

(۲۵۴۸ ) حفرت اساعیل سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت شریح پر عمامہ دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنے بیجھے عمامہ کو اٹکا یا ہوا تھا۔

( ٢٥٤٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ سَالِمٍ ، وَالْقَاسِمِ ؛ كَانَا يُرْخِيَانِ عَمَالِمَهُمُ بَيْنَ ٱكْتَافِهِمْ.

(۲۵۳۸۵) حضرت عبیداللہ بنعمر دی تی حضرت سالم اور حضرت قاسم کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ بید دونو ل حضرات، اپنے عماموں کواپنے کندھوں کے درمیان لاکا تے تھے۔

( ٢٥٤٨٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا نَضْرَةَ يَفْتَمُّ بِعِمَامَةٍ سَوْدَاءَ قَدْ أَرْخَاهَا مِنْ تَخْت عنقه.

(۲۵۴۸۲) حفرت سلیمان بن مغیرہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابونضر ہ کوسیاہ عمامہ باندھتے دیکھا۔انہوں نے عمامہا پی گردن کے نیچے سے انکایا۔

( ٢٥٤٨٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَعْتَمُّ بِعِمَامَةٍ سَوْدَاءَ قَدْ أَرْحَى طَرَفَهَا خَلْفَهُ.

(۲۵۲۸۷) حفزت سلیمان سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کوسیاہ رنگ عمامہ پہنتے دیکھا۔ انہوں نے اس کے کنارہ کواپنے پیچھے لٹکایا۔

# ( ٤٤ ) مَنْ كَانَ يَعْتَمُّ بِكُورٍ وَاحِدٍ

جوحفرات ایک بل کے ساتھ ممامہ باندھتے تھے

( ٢٥٤٨٨ ) حَدَّثُنَا شُوِيكٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ شُرَيْحًا يَعْتَمُّ بِكُورٍ وَاحِدٍ.

(۲۵۲۸۸) حضرت اساعیل بن ابی خالد سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شریح کوایک بل کے ساتھ ممامہ

ه مصنف ابن البي شيبه متر جم ( جلد ۷ ) و المحالي المحالية المحالية

( ٢٥٤٨٩ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي

عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَدْرَكُتُ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ يَعْتَمُّونَ بِعَمَائِمَ كَرَابِيسَ سُودٍ ، وَبِيضٍ ، وَحُمْرٍ ، وَخُصْرٍ ، وَصُفْرٍ ، يَضَعُ أَحَدُهُم الْعِمَامَةَ عَلَى رَأْسِهِ ، وَيَضَعُ الْقَلَنْسُوَةَ فَوْقَهَا ، ثُمَّ يُدِيرُ الْعِمَامَةَ هَكَذَا ، يَعْنِي عَلَى گُوْرِهِ ، لَا يُخْرِجُهَا مِنْ تَحْتِ ذَقَنِهِ.

(۲۵۴۸۹) حضرت سلیمان بن الی عبدالله وافت سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مہاجرین اولین سفید، سیاہ ،سرخ ،سزاور

زردرنگ كے سوتى عمام باندھتے پايا ہے۔ان ميں سے كوئى اپنے سر پر عمامہ ركھتا۔ پھراس كے اوپرٹو بي ركھتا پھر عمامہ كو يوں .....

لعنی اس کے بل پر .....گھما تا۔اس کواپنی ٹھوڑی کے بنچے سے نہیں نکالتا تھا۔

( ٢٥٤٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ:رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ، وَرِدَاء، وَعِمَامَةٌ. (۲۵۳۹۰) حضرت ثابت بن عبید سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ثابت رہے ہو کھا۔ ان پر ازار، حیا در

( ٢٥٤٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بن زيد ؛ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَفْتَمَّ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ تَحْتَ لِحْيَتِهِ رَحَلْقِهِ مِنَ الْعِمَامَةِ.

(۲۵۲۹) حفرت ابن طاؤس، حضرت اسامه بن زيد كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كدوه اس بات كونا يستر بجھتے تھے۔ كه عمامه کا کچھ حصہ اپنی ڈاڑھی اور ٹھوڑی کے نیچے کیے بغیر عمامہ کو باندھا جائے۔

## ( ٤٥ ) فِي لَبْسِ الْبَرَاطِل

## کمی (سائبان والی) ٹو پی <u>پہننے کے</u> بارے میں

( ٢٥٤٩٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ ؛ رَأَيْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ بُرْطَلَةً. (۲۵۴۹۲) حضرت زید بن جبیر سے روایت ہے۔ کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر بریمی (سائبان والی) ٹونی دیمھی۔

( ٢٥٤٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةً ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ قَلَنْسُوَّةً لَهَا رَفٌّ ، يَعْنِي بُرْطَلَةً.

(۲۵٬۹۹۳) حفرت ہشام بن عروہ ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر پرالی ٹو پی دیکھی جس کا سائبان

تھا۔ یعنی کمبی ٹویی۔

## ( ٤٦ ) فِي لَبْسِ الْبَرَانِسِ بُرنس (لمبي تويي) يہننے كے بارے ميں

( ٢٥٤٩٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَهْمَانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بُرْنُسًا.

(۲۵۳۹۳) حفزت عیسلی بن طهمان ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک وہ ٹیڈیر پر ٹرنس ٹو بی دیکھی۔

( ٢٥٤٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى شُوَيْحِ بُرْنُسًا.

(۲۵ ۲۹۵) حضرت اساعیل سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شریح پر پُرنس ( لمبی ٹوبی ) دیکھی۔

( ٢٥٤٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ بُرْنُسًا.

(۲۵۳۹۱) حضرت ابوشهاب سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر پر یُرنس (لمبی ٹولی) دیکھی۔

## ( ٤٧ ) فِي لَبْسِ الثَّعَالِب

اومر یوں (کی کھالوں ہے ہے ملبوس) کو پہننے کے بیان میں

( ٢٥٤٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ (ح) وَعَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَا : الْبُسِ النَّعَالِبَ ، وَلاَ تُصَلِّ فِيهَا.

(۲۵۳۹۷) حفزت سعید بن جبیر،حفزت افعث ،اورحفزت حسن کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ دونوں فرماتے ہیں۔تم لومڑیوں (سے تیارملیوس) کو پہنو لیکن اس میں نمازنہ پڑھو۔

( ٢٥٤٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَديْرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، فَالَ : كَانَ لِعَلِي بُنِ حُسَيْنِ سَبَنْجُونَةُ ثَعَالِبَ.

(۲۵ ۲۹۸) حضرت ابوجعفر سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی جافظو بن حسین کے باس لومٹر یوں کی گھال کا بنالباس تھا۔

( ٢٥٤٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلَى الضَّحَّاكِ قَلَنْسُوةَ نُعَالِبَ.

(۲۵۳۹۹) حفرت اجلح ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ضحاک پرلوم ریوں (کی کھال ہے بنا) ٹویا دیکھا۔

( ٢٥٥٠٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ قَلَنْسُوةً مَكْفُوفَةً بِثَعَالِبَ ، أَوْ سُمُورٍ.

(۲۵۵۰۰) حضرت یزید ہے ٔ دوایت ہے۔وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم پرالی ٹو پی دیکھی جس کے کناروں میں لومڑیوں

یانیولے ( کی کھال) کا کنارہ تھا۔

### ( ٤٨ ) فِي الْخِضَّابِ بِالْحِنَّاءِ مہندی سےر تکنے کابیان

( ٢٥٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبينة ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُخْبِرَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِغُونَ فَخَالِفُوهُمْ. (مسلم ٨٠- ابن ماجه ٣٦٢١) (٢٥٥٠) حفرت ابو بريره رَّيْ الْهُو ، اس حديث كو جناب نبي كريم مِلِنَّفَيَّةَ عَلَى يَبْعِاتَ بِين كُدَّ بِي مَلِنَّفَيَّةَ فَرَمَا يا: "يبودونسارى، رسَّلَة نبيس جن كدَّ بِي مُلِقَعَةَ فَرَمَا يا: "يبودونسارى، رسَّلَة نبيس بين بين تم ان كى مُنالفت كرو-"

( ٢٥٥.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : جِيءَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَّ رَأَسَهُ ثَغَامَةً فَقَالَ :اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلْيُغَيِّرُوهُ ، وَجَنَّبُوهُ السَّوَادَ.

(مسلم ۱۲۲۳ ابوداؤد ۲۲۰۱)

(۲۵۵۰۲) حضرت جابر سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضرت ابو قیافہ کو جناب نبی کریم مِشِلِّقَتِیَجَ کی خدمت میں لایا گیا۔اوران کاسرگویا کہ تغامہ بوٹی کی طرح خوب سفیدتھا۔ تو آپ جھٹٹو نے فرمایا:''تم ان کوان کی عورتوں میں سے کس کے پاس لے جاؤ۔ پس وہ اس کو بدل دیں ،اوران کو سیاہ رنگ سے بچاؤ۔''

( ٢٥٥.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِى الْأَسُودِ الدُّوَلِيِّ ، عَنْ أَبِى ذَرِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ.

(ترمذی ۱۷۵۳ احمد ۵/ ۱۵۰)

(۲۵۰۳) حضرت ابوذر سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مِنَّا النظافِیَّ آنے ارشادفر مایا:'' تم سفیدی کوجن چیزوں سے بدلتے ہو۔ان میں سے بہترین چیز ،مہندی اور کتم بوٹی ہے۔''

( ٢٥٥.٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ وَهُبِ ، عَنْ طَاوُوسِ ، أَوِ ابْنِ طَاوُوسِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ قَدْ خَضَّبَ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ : مَا أَحْسَنَ هَذَا ا خُسَنَ مِنْ هَذَا ، قَالَ : ثُمَّ مَرَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ : هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا ، قَالَ : ثُمَّ مَرَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُولُوسٌ يُصَفِّرُ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُ هَذَا ، قَالَ : ثُمَّ مَرَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُصُفْرَةٍ ، قَالَ : هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ ، قَالَ : وَكَانَ طَاوُوسٌ يُصَفِّرُ.

(ابوداؤد ۲۰۸۸ ابن سعد ۳۳۰)

( ٢٥٥.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيّ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا بَكُرٍ

لِكَأَنَّ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ كَأَنَّهُمَا جَمْرُ الْفَضَى.

(40-04) حضرت ابوجعفرانصاری ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر کودیکھا کہ گویاان کا سراوران کی داڑھی حجاؤ کے ( درخت کے ) انگارہ کی طرح تھیں۔

( ٢٥٥٠٦) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَشْعَث ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْضَلُ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ.

(۲۵۵۰۱) حضرت حسن سے روایت ہے۔ کہ جناب نبی کریم مُطِّقَظِیمَ نے ارشاد فرمایا:'' افضل چیز جس کے ذریعیتم سفیدی کو بدلو۔ وہ مہندی اور کتم ہے۔''

( ٢٥٥٠٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِوٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ وَإِنَّ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ قَانِيَتَانِ قَدْ خَضَّبَهُمَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ.

(2-۲۵۵) حضرت شیبانی سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن الحنفیہ کودیکھااور آپ رہی ٹوٹو کا سراور آپ کی داڑھی سرخ تھے۔ آپ برلٹے پیڑنے ان دونوں کومہندی اور کتم سے خضاب کیا تھا۔

( ٢٥٥.٨) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ أَبِي أَوْفَى لَهُ ظُفْرَانِ مَصْبُوغَانِ بِالْحِنَّاءِ.

(۲۵۵۰۸) حضرت اساعیل بن ابی خالد سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی او فی کودیکھا۔ ان کی دو مینڈ ھیال تھیں اور مہندی ہے خضاب کی ہوئی تھیں۔

( ٢٥٥.٩ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا يُخَصِّبُ بِالْحِنَّاءِ.

(٢٥٥٠٩) حفرت اساعيل سروايت ب- وه كتب بين كدمين في حفرت الس والفي كومهندي سے خضاب كرتے ہوئے ويكھا۔

( ٢٥٥١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ :قُلْتُ لَأَبِي جَعْفَرٍ : هَلْ خَضَّبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : قَدْ مَسَّ شَيْئًا مِنَ الْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ.

(۲۵۵۱) حفرت یزید سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر سے کہا۔ کیا جناب نبی کریم میر الفقیکی آنے خضاب کیا تھا؟ ابوجعفر نے کہا۔ یقینا آپ مِرافِقَ اُنے نے مہندی اور کتم میں سے کھی لگایا تھا۔

( ٢٥٥١١ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ ، عَنْ عَثْمَانَ بْنِ مَوْهَب ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَتُ إِلَيْ ضَعْرًا مِنْ شَغْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْضُوبًا بِالْمُحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ.

(ابن ماجه ۲۲۲۳ ابن سعد ۲۳۳۵)

(۲۵۵۱) حضرت عثمان ابن موهب ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ام سلمہ مڑیا مذیفا کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں

ه مصنف ابن ا بی شیبه متر جم (جلد ک) کی کاس اللباس کی مصنف ابن ا بی شیبه متر جم (جلد ک) کی کاست اللباس

نے مجھے جناب رسول الله مَرْافِظَةَ اَ كَ حنا اوركتم سے خضاب شدہ بالوں میں سے ایک بال تكال كردكھايا۔

( ٢٥٥١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابن نَابِل قَالَ :رَأَيت طَاوُوسًا يُخَضُّبُ بِالْحِنَّاءِ. (۲۵۵۱۲) حضرت ابن نابل سےروایت ہےوہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس کودیکھاانہوں نے مہندی سے خضاب کیا ہوا تھا۔

( ٢٥٥١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُغِيرَةً بْنِ شُبَيْلٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ

(۲۵۵۱۳) حضرت قیس بن ابی عازم سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ہمارے پاس آئے تھے درانحالیکہ ان کی داڑھی

( ٢٥٥١٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى

( ٢٥٥١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ ، قَالَ : كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ يُخَضَّبُ

(۲۵۵۱) حضرت عیز اربن حریث سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین بن علی جانثو،مہندی اور کتم کا خضاب کیا

( ٢٥٥١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عِنْدَ آلِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ

(۲۵۵۱۷) حضرت عثمان بن حکیم سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوعبیدہ بن عبداللہ بن زمعہ کے گھر والول کے پاس

( ٢٥٥١٨ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَهِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنِ الْأَسُودِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ وَكَانَ جَلِيسًا لَهُمْ وَكَانَ أَبْيَضَ الرَّأْسِ

وَاللَّحْيَةِ ، فَغَدَا عَلَيْهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ حَمَّرَهَا فَقَالَ لَهُ :الْقَوْمُ :هَذَا أَحْسَنُ ، فَقَالَ :إنَّ أَمِّي عَائِشَةَ أَرْسَلَتُ

شَعَرَاتٍ مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَصْبُوعًا بِالْحِنَّاءِ. (ابن سعد ٣٣٧)

ِإِلَىَّ الْبَارِحَةَ جَارِيَتَهَا فَأَقْسَمَتْ عَلَىَّ لَاصْبُغَنَّ ، وَأَخْبَرَتْنِي ، أَنَّ أَبَا بَكُرٍ كَانَ يَصْبُغُ.

جتاب رسول الله مُؤْفِقَةَ مَ عَمِهُدى حضاب كيهوع چند بالوسى ذيارت كى -

عرفج (ایک بوداجوزم زمین میں اگتاہے) کے شعلہ کی طرح ہوتی تھی۔مہندی اور کتم لگانے کی وجہ۔

(۲۵۵۱۴) حضرت عامرے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی دی ایک مرتبصرف خضاب لگایا تھا۔

( ٢٥٥١٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْمُقْعَد ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِنَّمَا خَضَّبَ عَلِيٌّ مَرَّةً.

يَخُورُ جُ إِلَيْنَا ، وَكَأَنَّ لِحْيَتَهُ ضِرَامٌ عَرْفَجٍ مِنَ الْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ.

(٢٥٥١٥) حضرت اساعيل بيان كرتے ہيں۔وہ كہتے ہيں كه ميں نے حضرت انس بن مالك اور حضرت عبدالله بن الى اونى كوديكھا

ان كاخضاب سرخ تھا۔

بِالْحِنَّاءِ وَالْكُتَمِ.

مصنف این ابی شیبه مترجم (جلد ک) کی هم است. پی مصنف این ابی شیبه مترجم (جلد ک) کی هم است.

(۲۵۵۱۸) حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف ہے روایت ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن اسود بن عبد یغوث ..... بیان کا ہم

مجلس تھا .....سفید سراور سفید داڑھی والے تھے۔ پس وہ ایک دن ان کے پاس آئے اور انہوں نے داڑھی کوسرخ کیا ہوا تھا۔ اس برلوگوں نے ان سے کہا۔ بیا چھا ہے۔ تو انہوں نے کہا۔ میری والدہ حضرت عاکشہ ٹی میزفانے آج رات میرے پاس اپنی لونڈی کہ بھیجاا درانہوں نے مجھےقتم دے کرکہا کہ میں ضرور بالصرور خضاب کروں۔اور مجھے یہ بات بھی بتائی کہ حضرت ابو بکر بھی خضاب

کما کرتے تھے۔

( ٢٥٥١٩ ) حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَسَنْ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ، ثُمُودَ فَرَأَيْتُ مُحَضَّبَةً لِحَاهُمْ. (۲۵۵۱۹) حضرت عکرمہ ہے روایت ہے۔وہ کہتے ہیں کہ میں نے شمود کودیکھا۔ بس میں نے دیکھاان کی داڑھیاں خضاب شدہ تھیں۔

# ( ٤٩ ) مَنْ رخَّصَ فِي الخِضابِ بِالسَّوادِ

# جولوگ سیاہ خضاب کرنے کی اجازت دیتے ہیں

( ٢٥٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ قَيْسٍ مَوْلَى خَبَّابٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَهُمَا يُخَصِّبَانِ بِالسَّوَادِ.

(۲۵۵۲۰) حضرت خباب کے آزاد کردہ غلام حضرت قیس ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت حسن اور حضرت حسین کے پال گیا۔وہ دونوں سیاہ خضاب کررہے تھے۔

( ٢٥٥٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يَخْتَضِبُ بالْوَسْمَةِ.

(۲۵۵۲۱) حضرت عمرو بن عثمان سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ کو وسمہ (ایک بوٹی جوخالص سیاہ رنگ کے لئے

استعال ہوتی ہے ) کے ساتھ خضاب کرتے دیکھا۔

( ٢٥٥٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَبُداللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مَوْهَبِ، قَالَ : رَأَيْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يَخْتَضِبُ بِالسَّوَادِ. (۲۵۵۲۲) حضرت عبیدالله بن عبدالرحمٰن ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کوسیاً ہ خضاب کرتے دیکھا۔

( ٢٥٥٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ يُونس ، عَنِ الحَسن أَنَّه كَان لا يَرَى بُأْسًا بِالخِضَابِ بِالسَّوَادِ.

( ۲۵۵۲۳ ) حفزت ہوئس ،حفزت حسن کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ دہ سیاہ خضاب کرنے میں کوئی حرج نہیں دیکھتے تھے۔

( ٢٥٥٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : كَانُوا يَسْأَلُونَ مُحَمَّدًا ، عَنِ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ فَقَالَ : لاَ أَعْلَمُ

(۲۵۵۲۳) حفزت این عون سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہلوگ حفزت محمد پراٹیٹیڈ سے سیاہ خضاب کے بارے میں سوال کرتے تھے؟ تووہ كہتے تھے۔ميرے علم كےمطابق اس ميں كوئي حرج نہيں۔

مسنف ابن ابی شیر مترجم (جلد 2) کی کی سیم مستقد می ایستان می مستقد می ایستان ایستان می مستقد می مستقد می مستقد می ایستان می مستقد می مستود می مستقد می مستقد می مستقد می مستقد می مستقد می مستقد می مستقد

ر ۱۹۵۲۵) حضرت سعد بن ایراجیم ، حضرت ابوسلمک بارے میں روایت کرتے ہیں کدوه سیاه خضاب کیا کرتے ہیں۔ (۲۵۵۲۵) حضرت سعد بن ایراجیم ، حضرت ابوسلمک بارے میں روایت کرتے ہیں کدوه سیاه خضاب کیا کرتے ہیں۔ ۲۵۵۲۵) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْوَسْمَةِ ، إِنَّمَا هِي بَقْلَةً.

(۱۹۵۲) مند ورجع اس سعيان ، على حسور ، على إبراهيم ، على الا باس بالوسمه ، إلما هي بقله. (۲۵۵۲) حضرت ابرائيم عروايت ب-وه كتة بين ومدلك في من كولى حرج نبين ب- يرقوا يك تركارى ب-(۲۵۵۲) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنِ الْحِضَابِ بِالْوَسْمَةِ

فَقَالَ: هِی خِصَابُنَا أَهْلَ الْبَیْتِ. (۲۵۵۲۷) حفرت عبدالاعلیٰ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہیں نے حضرت ابن الحفیہ سے وسمہ کا خضاب کرنے کے بارے ہی سوال کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا۔ بیتو ہم اہل بیت کا خضاب ہے۔

٢٥٥٢٨ حَدَّثُنَا حَفُصٌ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ يَخْتَضِبُ بِنُكُنَى حِنَّاءٍ وَثُكُثِ وَسُمَةٍ. (٢٥٥٢٨) حفرت محمد بن اسحاق سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوجعفر دوتہائی مہندی اور ایک تہائی وسمہ (ملاکر) خضاب کیا کرتے تھے۔

كَيَاكُرِتْ تَحْدَ ٢٥٥٢٩ ) حَدَّثْنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عُشَانَةَ الْمَعَافِرِيُّ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يُخَضِّبُ بِالسَّوَادِ وَيَقُولُ :نُسَوِّدُ أَغْلَاهَا وَتُأْبَى أُصُولُهَا. (ابن سعد ٣٣٣)

۲۵۵۲۹) حضرت ابوعشانه معافری بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عقبہ بن عامر کوسیاہ خضاب لگائے دیکھااور وکہا کرتے تھے۔ہم اس کے اُوپر کوسیاہ کرتے ہیں لیکن اس کی جڑیں (سیاہ ہونے ہے )ا نکار کرتی ہیں۔ ریب دوروں سے دیر ہوئے ہے دیر ہوتا ہے جھے میں سیاست کی جڑیں (سیاہ ہونے ہے) انکار کرتی ہیں۔

. ٢٥٥٦) حَدَّثُنَا الْمُفْرِء، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوب، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ أَبَا النحير حَدَّثَهُ، عَنْ عُفْبَهَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ كَانَ يَصبغ شعر رأسه بِشَجرة يُقَال لهَا :الصَبِيب كَأْشَد السواد. (بخارى ١٦١ـ مسلم ٢٥) ٢٥٥٣ ) حفرت يزيد بن الي حبيب سے روايت ہے كہ حفرت الوالخير نے ان كو حفرت عقبہ بن عامر كے بارے ميں بيان كيا۔ كه ووا پنے مالول كواس درخت كي ذريعة جمس كوصبيب كها جاتا ہے۔ خوب سياه خضاب كرتے تھے۔

٢٥٥٢) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَان، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ صَالِح، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ: كَانَ يَخْتَضِبُ بِالْوَسْمَةِ. ٢٥٥٢) حفرت عبدالاعلى، حفرت ابن الحفيد كم بارے ميں روايت كرتے ہيں كدوه وسمه كے ذريعة خضاب كيا كرتے تھے۔

#### (٥٠) من كرة الخِضاب بِالسَّوادِ جولوگ سياه خضاب كونا پيند كرتے ہيں

٢٥٥٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :سُنِلَ عَطَاءٌ ، عَنِ الْخِضَابِ بِالْوَسْمَةِ فَقَالَ :هُوَ مِمَّا أَحْدَثَ

ه مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۷) کی است مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۷) کی است کی است کا مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۷)

النَّاسُ ، قَدْ رَأَيْت نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْت أَحَدًا مِنْهُمْ يَخْتَضِمُ بِالْوَسْمَةِ ، مَا كَانُوا يُخَصِّبُونَ إلاَّ بِالْحِنَّاءِ وَالْكُتَمِ وَهَذِهِ الصُّفْرَةِ.

(۲۵۵۳۲) حفرت عبد الملک سے روایت ہے۔ وہ کہتے بین کہ حفرت عطاء سے وسمد کے ذریعہ خضاب کرنے کے بار۔ میں سوال کیا گیا؟ تو انہوں نے فر مایا: یہ چیزلوگوں کی ایجاد کردہ چیزوں میں سے ہے۔ میں نے جناب نبی کریم مَلِّفْظَ کَے صحابہ َہ

ا یک جماعت کود یکھاہے لیکن میں نے ان میں ہے کسی ایک کوبھی وسمہ کے ساتھ خضاب کرتے نہیں دیکھا۔وہ لوگ صرف مہند کی کتم اور زر درنگ ہے خضاب کرتے تھے۔

( ٢٥٥٣٢ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَرِةَ الْمِحضَابَ بِالسَّوَادِ وَقَالَ :أَوَّلُ مَ

خَطَّبَ بِهِ فِرْعَوْنُ. ( ۲۵۵۳۳ ) حفرت ابور باح ،حفرت مجامد کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ سیاہ خضاب کو تاپند مجھتے تھے اور فر ماتے تھے بیخضاب سب سے پہلے فرعون نے کیا تھا۔

( ٢٥٥٢٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصُّلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْمِحصَابَ بِالسَّوَارِ (۲۵۵۳۴) حضرت قیس بن مسلم ،حضرت مجامد کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ سیاہ خضاب کرنے کو تا پسند سمجھتے تھے۔

( ٢٥٥٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْخِضَابَ بِالْوَسْمَةِ وَقَالَ : خَضَّبَ أَبُو بَكْ بِالْحِنَّاءِ وَالْكُنَّمِ.

(۲۵۵۳۵) حفزت برد، حفرت مکول کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ وسمہ کے ساتھ خضاب کرنے کوتا پیند کرتے تھے او

كبتر تت كدهفرت ابوكر والثون فيمهندى اوركتم كاخضاب كيار ( ٢٥٥٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ ، عَنْ صَاعِد بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سُئِلَ الشَّفْبِيُّ ، عَنِ الْخِضَابِ بِالْوَسْمَةِ فَكَرِهَهُ.

(۲۵۵۳۱) حفرت صاعد بن مسلم بروایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حفرت معنی پیشین سے دسمہ کے ساتھ خضاب کرنے کے بار۔

میں سوال کیا گیا؟ توانہوں نے اس کونا پہند کیا۔

( ٢٥٥٣٧ ) حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ مُوسَى بْنِ نَجْدَةَ ، عَنْ جَدِّهِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَ مَا تَرَى فِي الْخِضَابِ بِالْوَسْمَةِ ؟ فَقَالَ : لاَ يَجِدُ الْمُخْتَضِبُ بِهَا رِيحَ الْجَنَّةِ.

(٢٥٥٣٧) حفرت يزيد بن عبدالرحن سے روايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كدميں نے حفزت ابو ہريرہ والتي سے سوال كيا - كموسمه

ساتھ خضاب کرنے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: اس کے ذریعہ خضاب کرنے والا جنت کی اُم بھی نہ یائے گا۔ ( ٢٥٥٢٨ ) حَلَّاتُنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :سَمِفْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَسُئِلَ عَنِ الْحِضَابِ بِالْوَسْمَةِ فَكَرِهَهُ فَقَالَ : يَكُسُو اللَّهُ الْعَبْدَ فِي وَجْهِهِ النُّورَ ، ثُمَّ يُطْفِئُهُ بِالسَّوَادِ.

ه معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ) كي العمل ا

(۲۵۵۳۸) حفزت ابوب سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حفزت سعیدین جبر کوسُنا۔ جبکہ ان سے وسمہ کے ذریعہ خضاب کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا؟ انہوں نے فر مایا۔ کہ اللہ تعالیٰ بندے کے چبرہ پرنور (کالباس) پہناتے ہیں اور بندہ پھراس نورکوسیا بی سے بچھا تا ہے۔

( ٢٥٥٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْبِحضَابِ بِالْوَسْمَةِ فَقَالَ : هُوَ مُحْدَثُ.

(۲۵۵۳۹) حفزت عبدالملگ،حفزت عطاء ہے،وسمہ کے ذریعہ خضاب کرنے کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ آپ پراٹیے؛ نے فرمایا: یہ من گھڑت چیز ہے۔

#### (٥١) فِي تصفِيرِ اللَّحيةِ

واڑھی کوزردخضاب کرنے کے بارے میں

( ٢٥٥٤ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَفْدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ يَنْنِى الزَّوْرَاءَ عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ مُصَفِّرًا لِخْيَتَهُ.

(۲۵۵۴۰) حضرت عبدالرحمٰن بن سعد سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان بن عفان کومقام زوراء میں عمارت

بناتے ہوئے بھورے رنگ کے نچر پردیکھا۔ آپ کی داڑھی کوزرد خضاب کیا ہوا تھا۔

( ٢٥٥٤١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمُدَنِيّ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي جِنَازَةٍ وَكَانَ مُصَفِّرًا لِلحُيَة.

جِنازَةٍ وَكَانَ مُصَفَرًا لِلحُيدَ. (۲۵۵۳) حضرت سعيد مدنى سے روايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كہ ميں حضرت ابو ہريرہ راا الله جنازہ ميں تھا۔ اورآپ راا الله

(٢٥٥٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِلَالٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي سَوَادَةُ بُنُ حَنْظَلَةً ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلِيًّا أَصْفَرَ اللَّحْيَةِ.

(۲۵۵۴۲) حضرت سوادین حظلہ بیان کرتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رٹاٹیڈ کوزردداڑھی والا دیکھا۔

( ٢٥٥٤٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ.

(۲۵۵۳۳) حفزت اعمش سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن وہب کواپنی داڑھی زرد کرتے دیکھا۔ (۲۵۵۴) حَدَّثْنَا عُندُرٌ مُحَمَّلِه بْن جَعْفَلُو، عَن الن جُرَّيْج، عَنْ عَطَاء، قَالَ : أَنْدُ النَّ عَلَّاس، وَالذَ عُمَّدَ

( ٢٥٥٤٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ عُمَرَ يُصَفِّرَانِ لِحَاهُمًا.

(۲۵۵۳۳) حضرت عطاء سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس تذایخ ور اور حضرت ابن عمر رہ اپنے وونول کواپنی داڑھیاں زرد کرتے ویکھا۔ ( ٢٥٥١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَفُّرُ لِحْيَتُهُ.

( ۲۵۵۳۵ ) حضرت نافع ،حضرت ابن عمر بنافخو کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنی واڑھی کوزروخضاب کرتے تھے۔

( ٢٥٥٤٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبِي غَالِبِ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا أَمَامَةَ يُصَفِّرُ.

(۲۵۵۲۱) حضرت ابوغالب سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوا مامکوزر دخضاب کرتے دیکھا۔

( ٢٥٥٤٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ جَرِيرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ بُسْرٍ يُصَفُّرُ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ.

(۲۵۵۴۷) حفرت جریر سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن بسر کواپی داڑھی اور سر پر زرد خضاب کرتے ویکھا\_

( ٢٥٥٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَلَمَةَ يُصَفُّرُ لِحُينَهُ.

( ۲۵۵ ۳۸ ) حضرت بزیدمولی سلم سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ کواپی واڑھی کوزر دخضاب کرتے ویکھا۔

( ٢٥٥٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، قَالَ : رَأَيْتُ قَيْسًا يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ ، وَرَأَيْت شُبَيْلَ بْنَ عَوْفٍ يُصَفِّرُ لِحْيَتُهُ ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الطَّيَالِسَةِ.

(۲۵۵۳۹) حضرت اساعیل سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قیس کواپنی واڑھی پر زرو خضاب کرتے ویکھااور میں نے حضرت شبیل کواپی داڑھی پرزر دخضاب کرتے دیکھا۔اور پیمشا کخ میں سے تھے۔

( -٢٥٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسًا وَأَبَا الْعَالِيَةِ وَأَبَا السُّوَارِ يُصَفِّرُونَ لِحَاهُمْ.

( ۲۵۵۵۰ ) حضرت خالدین دینار ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بڑاٹھ اور حضرت ابوالعالیہ اور حضرت ابو سوارکوانی داڑھیول کوزرد خضاب کرتے دیکھا۔

( ٢٥٥٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا وَائِلَ وَالْقَاسِمَ ، وَعَطَاءً يُصَفَّرُونَ لِحَاهُمُ.

(٢٥٥٥) حفرت فطر سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو وائل ،حضرت قاسم اور حضرت عطاء کوا بی واڑھیوں کو

زرد خضاب کرتے ویکھا۔

( ٢٥٥٥٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ دَاوُدَ أَبِي الْيَمَانِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يُصَفَّرُ لِحُيَّتَهُ. (٢٥٥٥٢) حضرت داؤد ابواليمان بروايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كه ميں نے حضرت عبدالله بن ابي اوفيٰ كوا بني داڑھي بر زرد

( ٢٥٥٥٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : رَأَيْتُكَ تُصَفِّرُ لِحْيَتَكَ بِالْوَرْسِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :أَمَّا تَصْفِير لِحْيَتِي ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يُصَفُّرُ لِحُيَّةً.

(۲۵۵۳) حضرت سعيد بن الي سعيد سے روايت ہے كه حضرت ابن جرتے نے حضرت ابن عمر و الله يا - كہا كه يس آپ كو و کھتا ہوں کہ آ با پی داڑھی پرورس بوٹی کے ذریعہ زروخضا ب کرتے ہیں؟ اس پرحضرت ابن عمر بھا تھ نے فر مایا: میرااپی داڑھی کو

زرد خضاب کرنا تو (اس لئے ہے کہ) میں نے جناب نبی کریم مَثِلِ اُلْفَائِدَ کواپی واڑھی مبارک پرزرد خضاب کرتے ویکھاہے۔ ( ٢٥٥٥٤) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُخَصُّبُ بِالصَّفْرَةِ ،

وَرَأَيْتُ جَرِيرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ يُحَضَّبُ بِالصُّفُرَةِ وَالزَّعْفَرَانِ. (۲۵۵۵ ) حضرت عبدالملک بن عمير سے روايت ہے۔ وہ کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت مغيرہ ابن شعبہ کوزر دخضاب کرتے ديکھا

اورمیں نے حضرت جریر بن عبداللہ کوزردی اورزعفران کا خضاب کرتے دیکھا۔

( ٢٥٥٥٥ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْأَسُودَ ، وَابْن الْأَسُودِ يُصَفِّرَانِ لِحَاهُمَا. (۲۵۵۵ ) حضرت حسن بن عبید اللہ ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اسود اور حضرت ابن الاسود کو دیکھا۔ بیہ دونوں این داڑھیوں برزردخضاب کررہے تھے۔

( ٢٥٥٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرَّيَّانِ ، عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ ، وَأَنَّ أَبَا نَضْرَةَ

(۲۵۵۷) حضرت مستمرم بن ریان ،حضرت ابوالجوزاء کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنی داڑھی کوزرد خضاب کیا کرتے

تھے۔اورحفرت ابونضرہ اپنی داڑھی کوزرد خضاب کیا کرتے تھے۔ ( ٢٥٥٥٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَهْمَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنسًا يُصَفُّرُ لِحَيَّهُ.

(۲۵۵۵ ) حضرت عیسی بن طهمان سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس واثن کو اپنی واڑھی پر زرو خضاب

کرتے دیکھا۔

( ٢٥٥٥٨ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ ابْنِ الْفِسِيلِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، قَالَ: أَتَانَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَقَدْ أَصِيبَ بَصَرُهُ ، مُصَفِّرًا لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ بِالْوَرْسِ.

(۲۵۵۸) حضرت عاصم بن عمر بن قرادہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ ہمارے پاس تشریف لائے۔

(جبکان کی نظر خراب تھی) انہوں نے اپنی داڑھی اور سرپرزرد خضاب کیا ہوا تھا۔

( ٢٥٥٥٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ الْغِسِيلِ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ مُصَفِّرَ اللَّحْيَةِ ، لَهُ جُمَيْمَةٌ. (۲۵۵۹) حفزت ابن الغسيل بيان كرتے ہيں - كہتے ہيں كه ميں نے حضرت مهل بن سعد كودا رُهى پرزرد خضاب كيا بهواد يكھا-

آپ کی زلفیس بھی تھیں۔

( ٢٥٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبَيْد اللهِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ



(۲۵۵۹۰) حضرت ساک سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جاہر بن سمرہ کواپنی واڑھی پرزروخضاب کرتے ویکھا۔

## ( ٥٢ ) مَنْ كَانَ يُبَيِّض لِحْيَتُهُ، وَلاَ يَخضِب

## جوحضرات داڑھی کوسفید ہی رہنے دیتے تھے اور خضاب نہیں کرتے تھے

( ٢٥٥٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُتَى التَّهِيمِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبِيَّ أَبْيَضَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ.

(۲۵۵۷۱) حضرت عتی تمیمی سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدکوسفید سراورسفید واڑھی والا ویکھا۔

( ٢٥٥٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلِيًّا أَبْيَضَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ ، قَدْ مَلَاثُ مَا بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ.

(۲۵۵۹۲) حفرت شعبی سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت علی جہاٹھ کوسفید مراور سفید واڑھی والا دیکھا۔ آپ کی داڑھی نے آپ کے شانوں کو بھرا ہوا تھا۔

( ٢٥٥٦٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالِ ، قَالَ : حَدَّثِنِى الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ :قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَّخَلْتُ مَسْجِدَهَا ، فَبَيْنَا أَنَا أُصَلِّى إِذْ دَخَلَ رَجُلُّ طَوِيلٌّ آدَمَ ، أَبْيَضَ اللَّحْيَةِ وَالرَّّأْسُ مَحْلُوقٌ يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، فَخَرَجْتُ فَاتَبَعْته ، قُلْتُ :مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : أَبُو ذَرَّ.

(۲۵۵۳) حضرت احف بن قیس بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا اور مجد نبوی میں واخل ہوا۔ پس میں نماز پڑھ رہاتھا کہ اس دوران ایک گندی رنگ کالمہاسا آ دمی داخل ہوا جس کی داڑھی اور سرکے بال سفید تھے۔اس نے حلق کیا ہوا تھا اور اس کا بعض بعض کے مشابہ تھا۔ پھر میں باہر آیا اور اس کے بیچھے چل پڑا۔ میں نے پوچھا۔ بیکون ہے؟ لوگوں نے کہا۔ ابوذر رہائے۔ (۲۵۵۱ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى ، عَنِ الْمُسْتَمِرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ أَنْيْضَ اللَّحْيَةِ.

(۲۵۵۱۴) حفزت متمرے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زیدکوسفید داڑھی کی حالت میں دیکھا۔

( ٢٥٥٦٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنْ فِطْرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ مُجَاهِدًا شَدِيدَ بَيَاضِ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ ، وَرَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَبْيَضَ اللِّحْيَة

(۲۵۵۷۵) حفرت فطرے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد کوسراور داڑھی میں شدید سفیدی کی حالت میں دیکھا اور میں نے حضرت سعید بن جبیر کوسفید داڑھی والا دیکھا۔

( ٢٥٥٦٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا أَصْلَعَ ، أَبْيَضَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ.

(۲۵۵۲۱) حضرت ابواتخق سے روایت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی جھاٹنو کوسراور داڑھی میں سفیدی کی حالت میں اور اصلع (سرکے اسگلے یا چے کے بال گرے ہوئے) دیکھا۔

( ٢٥٥٦٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ سَدِير بْنِ الصَّيْرَفِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلِيًّا أَبْيَضَ الرَّأْس وَاللَّحْيَةِ.

(۲۵۵۷۷) حضرت سدیرین صیر فی اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رفایٹنو کوسر اور داڑھی میں سفیدی کے ساتھودیکھا۔

( ٢٥٥٦٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدٌ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ أَبِى مَوْدُودٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَبْيَضَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ.

(۲۵۵۸۸) حضرت عبدالعزیز بن ابی سلیمان سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سائب بن بیزید کوسفید سر اور سفید واڑھی والا دیکھا۔

( ٢٥٥٦٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى عُثْمَانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَبْيَضَ اللَّحْيَةِ ، وَرَأَيْتُ طَاوُوسًا أَبْيَضَ اللَّحْيَةِ.

(۲۵۵۹۹) حضرت خالد بن الی عثمان سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کوسفید داڑھی والا دیکھااور میں نے حضرت طاؤس کوسفید داڑھی والا دیکھا۔

( ٢٥٥٧ ) حَذَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلِيْمَانَ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : أَتَيْنَاهُ وَنَحُنُ غِلْمَانٌ ، فَلَمُ نَدْرِ عَنْ أَيِّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ شَابًّا ، أَوْ فَلَمُ نَدْرِ عَنْ أَيِّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ شَابًّا ، أَوْ شَيْخًا ؟ قَالَ : كَانَ فِي عَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ. (بخارى٣٥٣١ احمد ١٨٥)

( ۲۵۵۷) حضرت جریر، حضرت عبدالقد بن بسر کے بارے میں روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم آپ بیٹیڈ کے پاس حاضر ہوئے۔ جبکہ ہم بیچ تھے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہم ان ہے کس چیز کا سوال کریں۔ چنا نچہ میں نے آپ سے کہا 1 یا ہم میں ہے کس نے آپ سے کہا 1 یا ہم میں ہے کسی نے آپ سے کہا 1 یا ہم میں نے آپ سے کہا۔ جناب نبی کریم مُرِفِقَ اَفِیْ اُور تھا اُور ھے؟ انہوں نے جواب دیا۔ آپ مِرفِقَ اَفِیْ اَفِیْ اُور تھا اُور تھا اُور تھا اُور تھا اُور تھا کہ درمیان کے بالوں میں چند بال سفید تھے۔

( ٢٥٥٧١ ) حَلَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ مِنْهُ بَيْضَاءَ ، يَغْنِي عَنْفَقَتَهُ. (مسلم ١٨٢٢ ابن ماجه ٣٦٢٨)

(۲۵۵۷) حضرت ابو جحیفہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم مِنْلِفَظِیَّمَ کی اس جگہ .....یعنی نجلے ہونٹ اور تھوڑی کے درمیان .....میں کچھ سفیدی دیکھی۔

# (٥٣) فِي اتَّخَاذِ الْجُمَّةِ والشُّعرِ

#### بڑے بال اور زلفیں رکھنے کے بارے میں

( ٢٥٥٧٢ ) حَدَّثَنَا الْمُطَلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ السَّدِّى، قَالَ: رَأَيْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِي وَجُمَّنَهُ خَارِ جَهُ مِنْ تَحْتِ عِمَامَتِهِ. ( ٢٥٥٤٢ ) حضرت سرى سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین بن علی دائن کود يکھا اور ان کی زهيں ان کے

عمامہ سے باہرآ رہی تھیں۔

( ٢٥٥٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَتُ أُمَّ هَانِءٍ : ذَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ ، تَعْنِي ضَفَائِرٌّ. (ترمذى ١٤٨١ـ ابوداؤد ٣١٨٨)

(۲۵۵۲) حضرت مجاہد سے روایت ہے۔وہ کہتے ہیں کہ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں۔ جناب نبی کریم مِنْرِ فَنْفَقِیْنَ کَمْ مُلِ اس حالت میں داخل ہوئے کہآپ مِنْرِ فَنْفَقِیْمَ کَمْ کَا چارمینڈ ھیاں تھیں۔

( ٢٥٥٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَجَابِرًا ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جُمَّةٌ.

( ۲۵۵۷ ) حضرت ہشام سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر جزائی اور حضرت جابر کودیکھااوران میں سے ہرایک کی زلفیں تھیں ۔

( ٢٥٥٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ لِعَبْدِ اللهِ شَعْرٌ يَضَعُهُ عَلَى أَذُنيُهِ.

(۲۵۵۵) حفزت ہمیر ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حفزت عبداللہ کے بال تصاورہ واُن کواپنے کانوں پرر کھتے تھے۔

( ٢٥٥٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَفْلَحُ ، قَالَ :رَأَيْتُ لِلْقَاسِمِ جُمَّةً.

(٢٥٥٤١) حفزت اللح بيان كرتے ہيں - كہتے ہيں كدميں فے حضرت قاسم كى زفيس ديكھيں ہيں۔

( ٢٥٥٧٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ خُصْلَتَانِ.

(۲۵۵۷) حضرت عطاء ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبید بن عمر کی دو چوٹیاں تھیں۔

( ٢٥٥٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ ، قَالَ : مَازَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا قَتَادَةَ ، قَالَ : لَاَجُزَّنَّ جُمَّتَكَ ، قَالَ : لَكَ مَكَانَهَا أَسِيرٌ ، فَقَالَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ : أَكُومُهَا ، فَكَانَ يَتَّخِذُ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ السَّكَ . (طرانی د۲۵)

(۲۵۵۷) حضرت یکی بن عبداللہ ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مُؤَلِّفَتُ فِیْ نے مطرت قادہ وَلَا لَّوْ ہے مراح کیا۔ فرمایا: '' میں ضرور بالضہ ورتنہاری زلفیں کان دوں گا۔'' حضرت ابوقادہ نے فرمایا: آپ کے لئے ان کی جگدا یک قیدی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ مِنْوَلِمِیَا اِنْ اِن سے فرمایا: '' ان کا خیال کرو۔'' چنانچے حضرت قادہ اس کے بعد زلفوں کے لیے خاص خوشبو بنایا

- 2 2 5

( ٢٥٥٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ فِي رَأْسِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ذُوَّابَةٌ ، وَأَنَّ الْحُسَيْنَ بْنِ عَلِيٍّ جَبَذَهُ بِهَا حَتَّى أَدْمَاهُ ، أَوْ أَقُرَحَهُ.

(۲۵۵۷) حضرت حسن بن زید،اپ والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی کے سر میں یالوں کی بٹ تھی اور حضرت حسین بن علی نے ان کواس بٹ کے ذریعہ تھینچا۔ یہاں تک کہان کا خون نکل گیایا آپ بڑاٹٹو نے ان کوزخی کردیا۔

( ٢٥٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُعَيْقِيبٍ ، قَالَ : وَكَانَ تَفَقَّه ، قَالَ : حَدَّثِنِى مَنْ لاَ أَتَهِمْ مِنْ أَهْلِى أَنَّهُ رَأَى مُعَيْقِيبًا مُرْسِلًا نَاصِيَتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَرَأَى سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ كَذَلِكَ.

ر ۲۵۵۸) حضرت عبیداللہ بن مغیرہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جھے اس آ دمی نے یہ بات بیان کی۔ جس میں میں مہم نہیں سمجھتا کہ اس نے حضرت معیقیب کودیکھا کہ انہوں نے سمجھتا کہ اس نے حضرت معد بن ما لک کوبھی اسی طرح دیکھا تھا۔

( ٢٥٥٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَفُدٍ ، عَنِ الزُّهُرِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَبَّاسٍ، قَالَ :كَانَ أَهُلُ الْكِتَابِ يَسُدُلُونَ أَشْعَارَهُمْ ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يُفَرِّقُونَ رُؤُوسَهُمْ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيَتَهُ ، ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ. (بخارى ٣٥٥٨- مسلم ٩١)

(۲۵۵۸) حضرت ابن عباس جن تف سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب اپنے بالوں کا سدل کیا کرتے تھے اور مشرکین اپنے سروں میں ما نگ نکالا کرتے تھے۔ جن کا موں میں جناب نی کریم مَرِّفَظَ اَلَّهُ کو کی تھے نہیں دیا جا تا تھا۔ ان کا موں میں آپ مَرِّفَظُ اِلْهُ کَالاً کِی کا موں میں آپ مَرِّفَظُ اِلْهِ کَالِ کَالِ کَا اِلْوَل کَامُوں میں آپ مِرْفَظُ اِلْمَ کِی کُور کی موافقت کو پند کرتے ہتے۔ راوی کہتے ہیں۔ چنا مجبد آپ مَرِفَظُ اِلْمَ کَالُوں کو سدل یعنی کھلا جِعور اللہ کے بعد آپ مِرِفَظَ اِلْمَ اِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

( ٢٥٥٨٢ ) حَلَّتُنَا ۚ إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَغْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ عَبَّادٍ ، عَنْ أَرِيهِ ، عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ اسْدُلُ نَاصِيَتَهُ. أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَفْرُقُ خَلْفَ يَافُوخِ رَسُّولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ اسْدُلُ نَاصِيَتَهُ. أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَفْرُقُ خَلْفَ يَافُوخِ رَسُّولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ اسْدُلُ نَاصِيَتَهُ. (ابوداؤد ١٨٥٣ ـ ابن ماجه ٣٦٣٣)

(۲۵۵۸۲) حضرت عائشہ سے روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں جناب نبی کریم مِنْزِ اَفْظَیَّا اِ کَا کَ عَصر کے اوپر کے حصد کے پیچھے سے مانگ تکالتی تھی پھر میں آپ نِنِزِ اَفْظِیَّا کِی سامنے کے بالوں کوچھوڑ دیا کرتی تھی۔

( ٢٥٥٨٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أنَسٍ ، قَالَ :كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعْرًا رَجِلاً بَيْنَ أَذُنَيْهِ وَمَنْكِبَيْهِ. (بخارى ٥٩٠٥ـ مسلم ١٨١٩) (۲۵۵۸۳) حضرت انس ڈاٹنو سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مِنَرِ نَضَحَاً کے بال مبارک آپ مِنَرِ نَضَحَ کے کا نوں اور مونڈھوں کے درمیان کنگھی کے ہوتے تھے۔

( ٢٥٥٨٤ ) حَلَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :مَا رَأَيْتُ أَجْمَلَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَرَجِّلًا فِي حُلَّةٍ حَمْرًاءَ.

(۲۵۵۸ ) حضرت براء ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سرخ جوڑے میں جناب نبی کریم مُطِلِفَظَةَ اُسے بڑھ کرکوئی جمیل نہیں دیکھا۔

( ٢٥٥٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي إِيَادُ بْنُ لَقِيطٍ ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ ، قَالَ :أَقْبَلُتُ فَرَأَيْتُ رَجُلاً جَالِسًا فِي ظِلَّ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ أَبِي :تَذْرِى مَنْ هَذَا ؟ هَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ إِذَا رَجُلٌ ذُو وَفْرَةٍ ، وَبِهِ رَدْعٌ ، عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْصَرَانِ. (احمد ٣/ ١٢٣)

المحلما التهيت إليه إذا رجل دو و فرو ، وبيه ردع ، عليه موبان احضران واحمد ۱۲ (۱۱۲) (۱۲۵۸۵) حضرت الورمة سروايت ب وه كتبج بيل مين آيا اور مين في بيت الله كرمايه مين ايك آدى كو بيضي ديكا مير والله في كباتم جانت بوه يه كون ب بي بيه جناب رسول الله مِيَّا اللهُ مِيَّا اللهُ مِيْ بين بي تو آب مِيْلِ اللهُ مَيْلِ اللهُ الل

( ٢٥٥٨٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ ، وَابْنَ الْحَنَفِيَّةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مُنْهُمَا حُمَّةٌ

(۲۵۵۸۷) حضرت عبدالواحد بن الیمن ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ میں نے حضرت عبید بن عمیر اور حضرت ابن الحنفیہ کو دیکھا۔ان دونوں میں سے ہرایک کی زلفیں تھیں۔

' ( ٢٥٥٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطُو ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَلَهُ جُمَّةٌ.

(٢٥٥٨٨) حفرت حبيب مروايت ب-وه كهتم بين كديم في خطرت ابن عباس والله كود يكها اورآب والله كالفيس تهيس-( ٢٥٥٨٩) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَحْوَص بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ رَاشِدِ بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفَرُقِ ، وَنَهَى عَنِ السَّكِينَة.

(۲۵۵۸۹) حضرت راشد بن سعد سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مُطِّلْقَتُیَا بِنے ما نگ نکا لئے کا حکم دیا اور ما نگ کے بغیر چھوڑنے سے منع کیا۔ بغیر چھوڑنے سے منع کیا۔ ( ٢٥٥٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِيٍّ فَدَعَا ابْنَا لَهُ ، يُقَالَ لَهُ :عُثْمَانُ ، فَجَاءَ غُلَامٌ لَهُ ذُوَ ابَةً.

(۲۵۹۰) حضرت بُمبِر ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی بڑا تُؤ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔حضرت علی مزانو نے اپنے مزام میں جب کا چشن کی مارات کی ایس کے نہ میں تاریخ سے کا میں میں مال پیٹے

بیٹے کو بلایا جس کوعثمان کہاجا تا تھا۔ پس ایک نوجوان آیا جس کے بڑے بڑے بال تھے۔ ( ۲۵۵۹ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَیْل ، عَنْ رَضِیِّ بْنِ أَہی عَقِیل ، عَنْ أَبیہِ ، قَالَ : کُنَّا عَلَی بَابِ ابْنِ الْحَنَفِیَّةِ ، فَخَرَ جَ ابْنُ

( ٢٥٥٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ رَضِيٍّ بْنِ أَبِي عَقِيلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا عَلَى بَابِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، فَخَرَجَ ابْنُ لَهُ ذُوْاَبَةٌ.

(۲۵۵۹۱) حضرت رضی بن البی عقیل ، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابن الحنفیہ کے دروازے پر کھڑے تھے کہان کا ایک زلفوں والا بیٹا باہرآیا۔

( ٢٥٥٩٢ ) حدَّثَنَا مَالِكٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ زُهُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الشَّعَرَ الْحَسَنَ ، أَوِ زُهَيْرٌ : يُرَى عُمَارَةُ ، أَنَّهُ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الشَّعَرَ الْحَسَنَ ، أَوِ الْجَمِيلَ مِنْ كِسُووَةِ اللهِ ، فَأَكْرِمُوهُ ، قَالَ : وَكَانَ يَكُرَهُ إِزَالَتَهُ ، زَعَمَ زُهَيْرٌ أَنَّهُ التَّضْيِيْعُ.

(۳۵۹۴) حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم ہےروایت ہےوہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللّٰد مَرَّا فَضَيَّا َ فِي مایا:'' یقینا حسین ..... یا .....جمیل بال اللّٰد تعالیٰ کے لباس میں سے ہیں۔ پس تم ان کی عزت کرو۔'' راوی کہتے ہیں۔ یہ حضرت ان بالوں کوصاف کرنے کو

> نَا لِينْ مَرَتْ تَصَدِ حَفِرْتَ زَمِيرِ كَا كُمَانَ تُويِبَ كَهِ مِيضًا لَعُ كُرَنَا ہِ۔ ( ٢٥٥٩٢ ) حَدَّفَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ لِابْنِ عُمَرَ جُمَّةً مَفُرُوقَةً ، تَضُرِبُ مَنْكِبَيْهِ.

(٢٥٥٩٣) حفزت بشام سے روایت بے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حفزت ابن عمر وہا تئی کی کندھوں تک زَلفیں دیکھیں جو ما تگ

كالى مونى تقيير -

( ٢٥٥٩٤ ) حَدَّثُنَا مَالِكُ ، عَنْ كَامِلٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَلَهُ جُمَّةٌ فَيْنانة.

(۲۵۵۹۳) حفزت حبیب سے روایت ہے۔ وہ کہتّے ہیں۔ کہ گویا میں حضرت ابن عباس مِنَّاثُونہ کود کھے رہا ہوں۔ان کی موٹی موٹی زلفیں تھیں۔

# ( ٥٤ ) مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ الْجَدِيدِ

## جب آ دمی نیا کیڑا پہنے تو کیا کہے؟

( ٢٥٥٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا لَيِسَ أَحَدُكُمْ ثَوْبًا جَدِيدًا فَلْيَقُلُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى كَسَانِى مَا أُوَارِي بِهِ عُورَتِي ، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ.

(٢٥٩٩) حصرت عبدالرحمٰن بن الي ليليٰ سے روايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كه جناب رسول الله مَالِفَقَعَةِ نے ارشاد قرمايا: ''جبتم ميں ے کوئی نیا کیڑا پہنے تواس کو یہ کہنا چاہیے۔ (ترجمہ): تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے میں جس نے مجھےوہ ( کیڑا) بہنایا جس کے

ذر بعد میں اپنے ستر کو چھیا تا ہوں اور جس کے ذریعہ میں لوگوں میں جمال حاصل کرتا ہوں۔''

آپ مَافِئَ فَيْ نِي تِين مرتب كهي -

الدُّنيا وَالآخِرَةِ. (ابن سعد ٣٢٩\_ مسنده ٩٨٢)

تعالی د نیادورآ خرت میں تنہیں آ کھے کی تھنڈک عطا کریں۔''

( ٢٥٥٩٦ ) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَصْبَعُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةً ، قَالَ :

لَبسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثَوْبًا جَدِيدًا ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوارِي بِهِ عَوْرَتِي ، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي

حَيَاتِي ، ثُمَّ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا ، فَقَالَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي ، وَأُجَمِّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ، ثُمَّ عَمَدَ إلى التَّوْبِ الَّذِي أَخْلَقَ ، أَوْ قَالَ :

ٱلْقَى فَتَصَدَّقَ بِهِ ، كَانَ فِي كَنَفِ اللهِ ، وَفِي حِفْظِ اللهِ ، وَفِي سَتْرِ اللهِ حَيًّا وَمَيَّتًا ، قَالَهَا ثَلَاثًا.

(تر مذی ۳۵۲۰ حاکم ۱۹۳)

(٢٥٥٩١) حضرت ابوامامه بروايت بـ وه كمت بين كه حضرت عمر بن خطاب تفاضي نے ايك تيا كير اببنا، تو فر مايا: تمام تعريفيس

اس الله کے لئے ہیں جس نے مجھے وہ کیڑا پہنایا جس کے ذریعہ میں اپنے ستر کو چھپا تا ہوں اور جس کے ذریعہ میں اپنی زندگی میں جمال حاصل كرتا ہوں۔ پھر آپ والنو نے فرمایا: میں نے جناب نبي كريم مَرِالنَّفَةَ أَو كَتِمَةِ سُنا: " جو محص نيا كيرا پہنے اور يہ كہے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَادِي بِهِ عَوْرَتِي ، وَأَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ، پجروه اپنج پرائے، اتارے ہوئے کپڑے کو

لے اور اس کوصد قد کر دے تو میخض اللہ کی رحمت ،حفاظت اور پردہ میں رہے گا۔ زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی' میہ بات

( ٢٥٥٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيِّنَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عُمَرَ ثُوْبًا غَسِيلًا ، فَقَالَ :أَجَدِيدٌ ثَوْبُك هَذَا ؟ قَالَ :غَسِيلٌ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِلْبَسُ جَدِيدًا ، وَعِشْ حَمِيدًا ، وَتَوَفَّ شَهِيدًا ، يُعْطِكَ اللَّهُ قُرَّةَ عَيْنٍ فِي

(٢٥٩٤) قبيله مزينه كا ايك مخفل بيان كرتا ہے كه جناب رسول الله مُؤَفِّفَ فَيْ فِي حضرت عمر وَاثَوْرَ پر دهلا موا ايك كيثرا ويكها تو

آب مُؤْفِظَة فَ يوجها-" كياتهارايه كيرانيا ب؟" حضرت عمر ولأفؤ في عرض كيا- يا رسول الله مُؤْفِظَة إ وُ هلا مواب راوي كتب ہیں۔اس پرآپ ﷺ نے حضرت عمر دہا ہے میں مایا:'' تم نیا کپڑا پہنواور قابل تعریف زندگی گز ارواور شہادت کی موت یاؤ،اللہ

# ( ٢٥٥٩٨ ) حَلَّمْنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : إِذَا لَبِسَ

الإِنْسَانُ التَّوبَ الْجَدِيدَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا ثِيَابًا مُبَارَكَةً نَشْكُرُ فِيهَا نِعْمَتَكَ ، وَنُحْسِن فِيهَا عِبَادَتَكَ ،

(۲۵۹۸) حضرت سالم بن ابی الجعد سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آ دمی نیا کپڑا پہنے اور پھر کھے۔ اے اللہ! تو اس کپڑے کومبارک بنادے ہم اس میں تیری نعمت کاشکر کریں اور اس میں تیری اچھی طرح عبادت کریں اور اس میں تیری اطاعت کے بیسے آتا کہ میں گا ۔۔۔۔۔ نیخبیں ماتا تا رہا ہے کہ اس تا ہی کہ معنف ورک دی باتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ں۔ کریں ۔ تو یہ کپڑا گلے سے پنچنیں اتر تا یہاں تک کہاں آ دمی کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ سریر دو وریس دو وریس دور در در در کار سرد کی سریر دری وریک لا رہ تی رہ ہو ہو ہے۔

( ٢٥٥٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأُوْا عَلَى أَحَدِهِمُ التَّوْبَ الْجَدِيدَ ، قَالُوا : تُنْلِى ، وَيُنْخِلِفُ اللَّهُ عَلَيْك.

(۲۵۹۹) حضرت ابونضرہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مِشَّلِ کُنٹی جب خود میں سے کسی پر نیا کپڑا د کیھتے تو یہ کہتے۔ تُنبِلِی ، وَیُخْلِفُ اللَّهُ عَلَیْك. (تم اس کپڑے و پرانا کرواور اللہ تصییں اس کے بعداورعطا کرے)۔

( ٢٥٦٠٠ ) حَدَّثَنَا ابن عُلَية ، عن الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، قَالَ : إِنَّمَا نَعِيشٌ فِي الْحَلَف.

(۲۵ ۲۰۰) حضرت ابونضرہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پرانے کیڑے میں زندگی گز ارتے ہیں۔

( ٢٥٦.١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِبْعَوْ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَبِسَ رَجُلُ ثَوْبًا جَدِيدًا فَحَمِدَ اللّهَ ، فَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ ، أَوْ غُفِرَ لَهُ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ : لَا أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِى حَتَّى ٱلْبُسَ ثَوْبًا جَدِيدًا ، وَأَحُمَدَ اللّهَ عَلَيْهِ.

(۲۵ ۱۰۱) حصرت عون بن عبدالله بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کدایک آ دمی نے نیا کپڑ ایبہنااوراللہ تعالیٰ کی تعریف کی تواس کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔۔۔۔۔یا فرمایا۔۔۔۔۔اس کی مغفرت کر دم گئی۔راوی کہتے ہیں۔اس پرایک آ دمی نے کہامیں اپنے گھر والوں کی طرف واپس نہیں جاؤں گایہاں تک کہ میں نیا کپڑ ایہن لوں اوراس پراللہ کی تعریف کرلوں۔

#### ( ٥٥ ) مَنْ كَانَ يَكُرَه كَثُرَةَ الشُّعْرِ

#### جوحضرات زیادہ بالوں کونا پسند کرتے ہیں

( ٢٥٦.٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ ، عَنْ أُسَامَةً ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، بَعَثَ الْأَحْرَاسَ فَيَأْخُذُونَ بِأَبُوابِ الْمَسْجِدِ ، فَلَا يَجِدُونَ رَجُلًا مُوَفَّرَ شَىء مِنَ الشَّعْرِ إِلَّا جَزُّوهُ.

(۲۵۲۰۲) حضرت اسامہ ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن ہوتا تھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ، چوکیداروں کو جھیتے ،

پى وە مىجد كے دروازوں پر كھڑے ہوجاتے اوروہ جس آ دى كو بھى كثير بالوں والا پاتے تواس كے بالوں كوكاٹ ديتے۔ (٢٥٦.٣) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ هِشَامٍ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُقْبَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بن كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِى شَفْرٌ طَوِيلٌ ، فَقَالَ : ذُبَابٌ ، ذُبَابٌ ، فَانْطَلَقْتُ فَأَخَذْتُهُ ، فَرَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى لَمْ أَغْنِكَ ، وَهَذَا أَخْسَنُ.

(ابوداؤد ۱۸۲۸ ابن ماجه ۳۲۳۲)

(٢٥٩٠٣) حفرت وائل بن حجر سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مُؤْفِقَاقِ نے مجھے دیکھا جبکہ میرے بال لیے تھے۔

تو آپ مَرْفَقَعَةَ نے فرمایا: " مکھی ، کمھی ' چنانچہ میں چل دیا اور میں نے وہ بال کاٹ لیے پھر آپ مِرْفَقَعَةَ نے مجھے دیکھا تو فرمایا: " میری مراد ( مکھی کہنے ہے ) تم تونہیں تھے۔ یہ بھی اچھاہے۔"

٠ (٢٥٦٠٤) حَدَّثْنَا ابن مُبَارَكٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ قُدَامَةَ ، قَالَ : ذَخَلَ رَجُلٌ عَلَى ابْنِ سِيرِينَ ، وَعَلَيْهِ شَعْرٌ طَوِيلٌ ، فَقَالَ :هَذَا يُكُورُهُ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْغَدِ وَقَدِ اسْتَأْصَلَهُ ، فَقَالَ :هَذَا يُكُرَّهُ.

(۲۵۹۰۴) حفرت این قد امه سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابن سیرین کے پاس حاضر ہوا اور اس آ دمی کے لمے لمبے بال تھے۔ تو ابن سیرین نے فرمایا: بیکروہ ہیں۔ پھروہ مخص اگلے دن آپ پیٹیلا کے پاس آیا اوراس نے سرکو بالکلیہ صاف کر لیا تھا۔ تو آپ راٹھیانے فرمایا: پیجمی مکروہ ہے۔

# ( ٥٦ ) نَقْشُ الْخَاتَمِ ، وَمَا جَاءَ فِيهِ

# انگوٹھی کانقش اور جو پچھاس کے بارے میں ہے

( ٢٥٦٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ، ثُمَّ نَقَشَ عَلَيْهِ ؛ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ : لاَ يَنْقُشُ أَحَدٌ عَلَى نَقُشِ خَاتَمِي هَذَا.

(بخاری ۵۸۲۱ مسلم ۵۵)

(۲۵۷۰۵) حضرت ابن عمر من الله سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مَلِ اللَّهِ بِحَالَى اللَّهُ مِن بنوائى اوراس پنقش

كيان محمد رسول الله " كهر فرمايا: " كو كي شخص ميري اس الكوشي ك نقش بنقش نه بنائے "

( ٢٥٦.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : اصْطَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا ، فَقَالَ : إِنَّا قَدِ اصْطَنَعْنَا خَاتَمًا ، وَنَقَشُّنا فِيهِ نَقْشًا ، فَلَا يَنْقُشُ عَلَيْهِ أَحَدُّ.

(بخاری ۵۸۲۳ مسلم ۲۰۹۲)

(٢٥٢٠١) حضرت انس جائو سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِلَفِظَةَ فِي ایک اللهُ عَلَيْ مِي بنوائي پھر آپ مِرَفَظَةَ فِي فر مایا: " ہم نے ایک انگوشی بنوائی ہے اور اس میں ہم ایک نقش بھی نقش کروایا ہے بس کوئی اس جیسانقش نہ کروائے۔ "

( ٢٥٦.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يزَيْد ، عَنْ أُمَّهِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَتْ :

كَانَ فِي خَاتَمِهِ كُوْكِيَّانِ مُتَقَابِلَانِ بَيْنَهُمَا مَكْتُوبٌ :الْحَمْدُ لِلَّهِ.

( ٢٥٠١ - ٢٥٠٠) حفرت منوى بن عبد الله ، اپنى والده سے حضرت حذیفہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتى ہیں کہ حضرت حذیفہ کی انگوشی میں آمنے سامنے دوسارس بنی ہوئی تھیں۔ان کے درمیان الحمد لله اکھا ہوا تھا۔

٢٥٦.٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا :كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُحَمَّدٌ رَسُه لُ الله

مَحْمَد رَسُولَ اللهِ. (۲۵۲۰۸) حضرت محمد اور حضرت حسن دونوں سے روایت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جناب نی کریم مِرَّافِیْ کَی اَنگوشی کا اُنقش "محمد

بسول اللّه" تھا۔ ٢٥٦.٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَنَس أَسَدٌ رَابِضٌ حَوْلَةٌ فرانسٌ. ٢٥٦٠٩) حفرت محمد بریتین سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس ڈاٹیو کی انگوتھی گانقش یوں تھا۔ شیر حملہ کرر ہاتھا اوراس کے

ردَّرد چِر پِهاڑ کِے ہوئے شکار تھے۔ ٢٥٦١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ نَفْشُ خَاتَمِ الْأَشْعَرِيِّ أَسَدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ.

. مِ ٢٥٦١) حفرت محمد بلینی سے روایت ہے کہ حضرت اُشعری کی انگوشی کانقش میتھا۔ دوآ دمیوں کے درمیان ایک شیرتھا۔ ٢٥٦١ ) حَدَّثْنَا یَزِیدُ بُنُ هَارُونَ ، فَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِیمُ بُنُ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، فَالَ : کَانَ خَاتَمُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنِ

نَقْشُهُ تِمْثَالٌ رَجُلٍ مُتَقَلّد سَيْفًا ، قَالَ إِبْرَاهِيمٌ : فَرَأَيْته أَنَا فِي خَاتَمٍ عِنْدَنَا فِي طِينٍ فَقَالَ أَبِي : هَلَذَا خَاتَمٌ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ.

معموری بن محصینی . (۲۵ ۱۱) حضرت ابراہیم بن عطاء، اپنے والدے روایت کرتے ہیں ۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین کی انگوشی کانقش ایک تکوار انکا یا ہواشخص تھا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں ۔ پس میں نے یہ نقش اپنے ہاں موجود مٹی میں ایک انگوشی پردیکھانہ میرے والدنے

٢٥٦١٢) حَلَّنُنَا مُعْنَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ فِي حَاتَمِ أَبِي عُبَيْدَةً بْنِ الْجَرَّاحِ الْخُمُس لِلَّهِ. ٢٢٢١) حفرت معتمر ، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: حضرت ابوعبیدہ بن جراح کی انگوشی میں نقش تھا۔

لخمس لِلله. تُمس الله كم الله كاب و المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الله المحمد ال

٢٥٦١٣) حفرت مجامد مدوايت م- وه كهتم بين كه حضرت الوعبيده بن جراح كى انگوشى مين "الحمد لِلله عما مواقعا-٢٥٦١٤) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ خَاتَمُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ.

`۲۵ ۲۱۴) حضرت مجامد کے روایت ہے۔ وہ گہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر شافیز کی انگوشی میں عبداللہ بن عمر ( لکھا ہوا ) تھا۔

بھی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۷) کی کاب اللباس کی ابن ابی اللباس کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۷) ( ٢٥٦١٥ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَازَ فِي خَاتَمِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ الْحَمْدُ لِلَّهِ.

(٢٥١١٥) حضرت ابرائيم بروايت ب-وه كهتم بين كه حضرت ابوعبيده بن جراح كى الكوهى مين الحمد لِلله تقار ( ٢٥٦١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَا

وَسَلَّمَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ.

(٢٥ ١١٦) حضرت مجامد سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مَلِّ اَنْفَحَةَ کی اَنْکُونُ کا نَقْش محمد رسول الله تھا۔

( ٢٥٦١٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِيرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ مَسْرُوقٍ بِسْمِ ا

الرَّحْمَن الرَّحِيمِ. (٢٥٦١٤) حضرت ابراہیم بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسروق کی انگوشی کانقش بسم الد

الرحمن الرحيم تها\_

( ٢٥٦١٨ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ إِبْرَاهِيمَ يَا الله ، وَلَهُ ذُبَابٌ.

( ٢٥ ١٨٨ ) حضرت منصور يروايت بيدوه كتب بيل كدحضرت ابراجيم كي الكوهي كانقش بينها على الله اوراس الكوهي كالمكين بهي تقوا ( ٢٥٦١٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ فِي خَاتَمِ أَبِي الْعِزَّةُ لِلَّهِ جَمِيعًا.

(٢٥ ١١٩) حفرت جعفر، اپنے والد کے بارے میں روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے والد کی انگوشی میں نقش تھا۔ المعزة ا

جميعا. (سارىعزتاللك كغب-)

( ٢٥٦٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمٍ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ زِيادٍ تَدُرِجَةً. (۲۵ ۱۲۰) حضرت محمر ميشيد سے روايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كه حضرت عبيد الله بن زيادہ كى انگوشى كانقش معدر جدتھا۔

( ٢٥٦٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمٍ مُحَمَّدٍ كُنيتَهُ. (۲۵ ۱۲۱) حضرت ابن عون سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد میشین کی انگوشی کانقش ان کی کنیت تھا۔

( ٢٥٦٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمِهِ خُطُوطًا ، قَالَ ١٠ أَبِي عَدِينٌ : وَجَدْتُهُ مَكْتُوبًا عِنْدِي.

(۲۵ ۱۲۲) حضرت ابن عون ،حضرت حسن کے بارے میں روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ پیٹیوڈ کی انگوشی کے نقش میں ج

تھیں۔حضرت ابن الی عدی کہتے ہیں۔ میں نے ان کوایے ہال محتوب پایا۔ ( ٢٥٦٢٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى الْقَاسِمِ ، وَسَالِمٍ خَاتَمَيْنِ فِى خَاتَمِ الْقَاسِمِ اسْمُ

وَفِي خَاتَمِ سَالِمِ اسْمُهُ.

(٢٥١٢٣) حفزت حظلہ ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم اور حضرت سالم پر دوانگوٹھیاں دیکھیں۔حضر

مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلد ٤) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كُلُّ مَا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كتاب اللباس كثاب

٢٥٦٢٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَاهٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَكْتُبَ الرَّجُلُ فِي خَاتَمِهِ

ا ۲۵ ۱۲۳) حضرت ہشام،حضرت محمر واللہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کدوہ اس بات میں کوئی حرج نہیں دیکھتے تھے کہ آ دی

٢٥٦٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَالَ : لَا تَنْقُشُوا وَلَا

(۲۵ ۱۲۵) حضرت انس مناطق سے روایت ہے۔ کہ حضرت عمر دہاتھ نے فر مایا جم اپنی آنکشتر یوں میں عربی میں نہ لکھواور نہ نشش کرو۔

٢٥٦٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :كَانَ فِي خَاتَمِ عَلِيُّ اللَّهُ الْمَلِكِ. (٢٥ ١٢٦) حضرت الوجعفر سروايت ب-وه كهتم بين كدحضرت على وي على على عمل تها الله الملك الله بادشاه-٢٥٦٢٧ كَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(٢٥ ١٥٧) حضرت ابراہيم سے روايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كہ جناب نبي كريم مُطِفَظَةً كى انگوشى جاندى كى تقى -اس ميس تھا - محمد

( ٥٧ ) فِي الْخَاتَم ، تُنقَشُ فِيهِ الآيَةُ مِنَ الْقُرآنِ

انگوشی میں قرآن کی آیت نقش کروانے کے بارے میں

( ٢٥٦٢٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَكْتَبَ الآيَةَ كُلَّهَا فِي الْخَاتَمِ ، (۲۵ ۱۲۸) حضرت ابن جریج ،حضرت عطاء کے بارے میں روایت کرتے ہیں کدوہ اس بات کونا پیند کرتے تھے کہ انگوٹھی میں پوری

( ٢٥٦٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُنْقَشَ فِي الْحَاتَمِ الآيَةُ التَّاشَّةُ. (۲۵۲۲۹) حضرت مغیرہ ،حضرت ابراہیم کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہوہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ انگوشی میں پوری

( ٢٥٦٣ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ فِي خَاتَمِ حَسَنٍ وَحُسَدنِ ذِكُرُ اللهِ ، قَالَ

إسم كي انْكُوشي ميں ان كانام تھا اور حضرت سالم كي انْكُوشي ميں ان كانام تھا۔

حَسْبِي اللَّهُ ، وَنَحُوَ هَذَا.

يى الله وغيره كصر

تَكْتَبُوا فِي خَوَاتِمِكُمْ بِالْعَرَبِيَّةِ.

وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ فِيهِ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ.

وَلاَ يَرَى بِالْحَاتَمِ فِيهِ ذِكُرُ اللهِ بَأْسًا.

آیت لکھی جائے لیکن انگوشی میں اللہ کا ذکر ہواس میں کو کی حرج نہیں دیکھتے تھے۔

رسول الله.

جَعْفَرٌ : وَكَانَ فِي خَاتَمِ أَبِي الْعِزَّةُ لِلَّهِ جَمِيعًا.

(۲۵ ۱۳۰) حضرت جعفر،اپنے والدے روایت کرتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن دناہی اور حضرت حسین رزائی کی انگوشی میں و كرالله تفا حضرت جعفر كهتي بي مير عوالدكى الكوشي مين العزة لله جميعا . تقار

( ٢٥٦٣١ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ جُويْجٍ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارِ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : مَا أَكْتُبُ فِي خَاتَمِي ؟ قَالَ :ٱكْتُبُ فِيهِ ذِكْرَ اللَّهِ ، وَقُلْ :أَمَرَنِي بِهِ سَعِيلًا.

(۲۵۱۳) حضرت صدقه بن بیارے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب سے بوچھا۔ میں اپنی انگوشی

میں کیالکھوں؟ انہوں نے فرمایا: تم اس میں اللہ کاؤ کر لکھ لواور کہوکہ مجھے سعید نے اس بات کا تھم ویا ہے۔

( ٢٥٦٣٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ مَسْرُوقِ بِسْمِ اللهِ الرُّحْمَن الرَّحِيم.

(٢٥ ١٣٢) حضرت ابراہيم بن محمد، اپنو والد سے روايت كرتے ہيں۔ وہ كہتے ہيں كد حضرت مسروق كى انگوشى كانقش بسم الله

( ٢٥٦٣٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكُنُمِ ، عَنِ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : لاَ بُأْسَ أَنْ يُنْقَشَ فِي الْحَاتَمِ الآيَةُ كُلَّهَا.

(٢٥ ١٣٣) حضرت عبدالله بن مختار سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کو کہتے منا کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انگوشی میں بوری آیت نقش کی جائے۔

( ٢٥٦٣٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُنقَشَ الآيَةُ فِي الْخَاتَمِ.

(۲۵ ۱۳۴ ) حفزت حریث ،حضرت میں کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ انگوشی میں آیت نقش کرنے کو مکر وہ سمجھتے تھے۔

#### ( ٥٨ ) فِي الْخَاتَم الفِضَّة

#### جاندی کی انگوشی کے بارے میں

( ٢٥٦٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : اتَّخَذَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ.

(٢٥ ١٣٥) حضرت ابن عمر جل فوسے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم میز النظیم فی نے جاندی کی انگوشی بنوائی۔

( ٢٥٦٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمٌ مِنْ فِضَّةٍ فِى يَدِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَكُمْ نَظُرَةٌ وَلِهَذَا نَظُرَةٌ ، لَقَدْ عَنَانِى هَذَا

الْيُوْمَ ، فَنَزَعَهُ فَأَعْطَاهُ رَجُلًا. (ابن سعد ٣٥٠)

(۲۵۱۳۲) حفرت طاؤس سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مُؤَلِّفَا کُلِمَ کَی عَامُدی کی انگوشی تھی جو آپ مِؤلِفَا کَا الله مِؤلِفَا مِؤلِفَا کَا الله مِؤلِفَا مِؤلِفَا کَا مِؤلِفَا کَا مِؤلِفَا کَا مِؤلِفَا مِؤلِفَا کَا مِؤلِفَا کَا مِؤلِفَا کَا مِؤلِفِا کَا مِؤلِفَا کَا مِؤلِفَا کَا مِؤلِفَا کَا مِؤلِفِا کَا مِؤلِفِا کَا مِؤلِفِا کَا مِؤلِفَا کَا مِؤلِفِا کَا مِؤلِفِ کَا مِؤلِفِ کَا مِؤلِفِ کَا مِؤلِفِ کَا مِؤلِفِ کَا مِؤلِفِ کَا مِؤلِفَا کَا مِؤلِ

ين وُال ديا ہے۔' چنانچ آپ مِنْفِظَةَ نے اس کواُ تارديا پھر آپ مِنْفِظَةَ نے وہ ايک آدى کودے دی۔ ( ٢٥٦٣٧ ) حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ : كَانَ فِي خَاتَمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

٢٥٠) حَدَثُ عَتَمَانَ بَنَ عَمَر ، عَنْ يُونِسَ ، عَنِ الزَّهْرِي ، عَنَ السِ ، قَالَ : قَانَ فِي حَامِ رسولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِضَّةٌ ، وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا. (بخارى ٥٨٦٨ـ مسلم ٢٢)

(٢٥٦٣٨) حضرت انس فَيْ الله عَنْ عُبَيْدِ الله ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : اتَّخَذَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقَ ، فَكَانَ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِهُ ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِهُ مُوحَدًا لَهُ وَمُنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِهُ ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِهُ مُوحَدًا لَا الله المَا الله الله الله المَا الله المُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُعْلَى المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى المُعْلَى اللهُ المُعْلَى المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى المُعْلَى اللهُ المُعْلَى المُعْلَى اللهُهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى المُعْلَى اللهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى اللهُ المُعْلَى المُعْلَى اللهُ المُعْلَى المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى اللهُ المُعْلَى المُعْلَى اللهُمْ المُعْلَى اللهُمُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُمُو

ید عُنْمَانَ ، حَتَّی وَقَعَ مِنْهُ فِی بِنْرِ أَرِیسَ ، و کَانَ نَقُشُهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ. (بخاری ۵۸۵- احمد ۲/ ۲۲)

(۲۵ ۲۳۸) حضرت ابن عمر شائع سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِرْافِقَةَ نَے جا ندی کی ایک انگوشی بنوائی ۔ پی وہ آپ مِرْافی ۔ پی دی سے میں رہی۔ آپ مِرْافِقَةَ کَا ہِ کَا مِی رہی۔ کھر آپ مِرْافِقَةَ کے ہاتھ میں رہی۔ پھر حضرت عمر شائع کے ہاتھ میں رہی۔ پھر حضرت عثمان دی تھ میں رہی۔ یہاں تک کہ بیآ پ رہا تھ کے سے بیراریس میں گرگی۔ اور اس کانتش "محمد رسول

پھر حضرت عثمان ڈٹاٹنڈ کے ہاتھ میں رہی ۔ یہاں تک کہ بیآپ ڈٹاٹنٹڈ سے بئیرارلیں میں گر گئی۔اوراس کانقش "محہ اللّٰه" تھا۔

# ( ٥٩ ) فِی خَاتَمِ الْحَدِیدِ لوہے کی انگوشی کے بارے میں

( ٢٥٦٣٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى مَنْ رَأَى عَلَى عَبْدِ اللهِ خَاتَمَّا مِنْ حَدِيدٍ. (٢٥٩٣٩) حفزت ابراہيم سے روايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كہ جُھے اس آ دى نے بتايا جس نے خود حفزت عبدالله پرلوہے كى انگوشى كھ تق

( ٢٥٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ خَاتَمَ حَدِيدٍ.

(۲۵۲۴۰) حضرت اعمش سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابرا ہیم پرلوہ کی انگوشی دیکھی۔

( ٢٥٦٤١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَكُحُولٌ ، قَالَ : كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيدًا مَلْوِيًّا ، عَلَيْهِ فِضَّةٌ ، بَادى. (ابن سعد ٢٥٣)

(۲۵ ۱۸۱) حضرت مکول بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مِنْ النَّفِیْمَ اِلْ کا کُلوٹھی او ہے کی تھی جس پر چاندی چڑھی ہوئی تھی۔

مصنف ابن الي شيد متر جم (جلد ) و المعالم المعا

( ٢٥٦٤٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : سُنِلَ مُحَمَّدٌ عَنْ خَاتَمِ الْحَدِيدِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ ، إِلَّا أَنْ يُكُرَّهَ رِيحُهُ.

(۲۵ ۲۸۲) حضرت ہشام سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد مِیشید سے لوہے کی انگوشی کے بارے میں سوال کیا گیا؟ تو انہوں نے فرمایا: کوئی حرج نہیں ۔ نگراس کی بوکو ٹاپسند کیا جا تا ہے۔

( ٢٥٦٤٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ :رَأَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، قَالَ :فَقُلْتُ لَهُ ، قَالَ :كَانَ خَاتَمُ عَبُدِ اللهِ مِنْ حَدِيدٍ.

(۲۵ ۱۲۳) حضرت منصور سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم پرلوہے کی انگوشی دیکھی۔ کہتے ہیں: میں نے ان سے یو چھاتو انہوں نے کہا: حضرت عبدالله کی انگوشی بھی او ہے کہ تھی۔

#### (٦٠) مَنْ كُرة خَاتَمَ الْحَدِيدِ

جوحضرات لوہے کی انگوشی کو ناپسند کرتے ہیں

( ٢٥٦٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جَابِرٍ؛ أَنَّ عُمَرَ رَأَى عَلَى رَجُلٍ خَاتَمَ حَدِيدٍ فَكَرِهَهُ. (۲۵۲۳۳) حضرت علیم بن جابر سے روایت ہے کہ حضرت عمر وہا تھ نے ایک آ دمی پرلو ہے کی انگوشی دیکھی تو آپ جان نے اس کو

( ٢٥٦٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ الدَّيْلَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الضَّحَاكَ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ خَاتَم مِنْ فِضَّةٍ ، فَصُّهُ حَدِيدٌ ؟ فَكَرِهَهُ.

(۲۵۲۴۵) حفرت کیم بن دیلم ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ضحاک کو کہتے مُنا۔حضرت عطاء ہے ایس جا ندی کی انگوشی کے بارے میں سوال کیا گیا جس کا تھیندلو ہے کا ہو؟ تو انہوں نے اس کو ناپسند کیا۔

# (٦١) مَنْ كَرِهَ خَاتَم الذَّهَب

# جوحضرات سونے کی انگوٹھی کونا پسند کرتے ہیں

( ٢٥٦٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي سَعدٍ ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ ، قَالَ :أُصِيبَ عَظِيمٌ مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ مَهْرَانَ ، فَأَصبتُ عَلَيْهِ خَاتَمًا فَلَبِسْتُهُ ، فَرَآهُ عَلَى ابْنُ مَسْعُودٍ ،فَتَنَاوَلَهُ فَوَضَعَهُ بَيْنَ ضِرْسَيْنِ مِنْ أَضْرَاسِهِ فَكُسرهُ ، ثُمَّ رَمَى بِهِ إِلَىَّ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ. (طيالسي ٢٨٦ احمد ١/ ٢٤٧)

(۲۵۲۳۲) حضرت ابوالکنو دے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یوم مہران کودشمنوں کے بروں میں سے کوئی برا مارا گیا۔ تو میں نے

اس پرانگوشی دیکھی۔ چنانچہ میں نے اس کو پہن لیا۔ پھراس کو حضرت ابن مسعود دی شخر نے بھے پر دیکھا تو اس کو لیا اوراس کواپئی دونوں داڑھوں کے درمیان رکھ کرتو ڑ دیا پھراس کومیری طرف پھینک دیا اور فر مایا: جناب نبی کریم مِیلِفَظَیَّے بِنے ہمیں سونے کی انگوشی ہے منع فر مایا ہے۔

( ٢٥٦٤٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ يَزِيد ، عَنِ الْحَسَن بن سُهَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن خَاتَمِ الذَّهَبِ. (احمد ٩٩)

(٢٥ ١٨٧) حفرت ابن عمر ولا الله على الكوفى مع في كه جناب نبي كريم مَيْلِ اللَّهُ فَيْ في سونے كى الكوفى مع فر مايا۔

( ٢٥٦٤٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِي الشَّعْنَاءِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْد ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ :نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ.

(٢٥١٨٨) حضرت براء سے روایت ہے۔ وہ كہتے ہیں كہ جناب رسول الله مِلَّافِظَةَ نے جمیں سونے كی اتَّلْوَ عَی بنانے مے منع كیا۔

( ٢٥٦٤٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَانِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتُ : أَهُدَى النَّجَاشِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُودٍ وَإِنَّهُ وَسَلَّمَ بعُودٍ وَإِنَّهُ وَسَلَّمَ بعُودٍ وَإِنَّهُ لَمُعْرِضٌ عَنْهُ ، أَوْ بِبَعْضِ أَصَابِعِهُ ، وَإِنَّهُ لَمُعْرِضٌ عَنْهُ ، ثُمَّ دَعَا ابْنَةِ ابْنَتِهِ أُمَامَةً بِنْتِ أَبِي الْعَاصِ ، فَقَالَ : تَحَلِّى بِهَذَا يَا بُنَيَّةُ . (ابوداؤد ٣٢٣٢ ـ احمد ٢/ ١١٩)

(۲۵۲۴۹)ام المؤمنین حضرت عائشہ مخاہ نیفائے روایت ہے۔وہ کہتی ہیں کہ نجاشی نے جناب نبی کریم مُؤَفِقَظَةً کی طرف زیورات کا ہدیہ بھیجا جس میں سونے کی انگوشی تھی جس میں حبثی گلینہ تھا۔ چنا نچہ رسول اللہ مُؤَفِقَظَةً نے اس انگوشی کولکڑی کے ساتھ پکڑا جبکہ آپ میر اللہ مُؤَفِقَظَةً نے اس کا پی انگلی سے بکڑا جبکہ آپ اس سے اعراض کررہے تھے۔ پھر آپ مُؤفِقَظَةً نے اس کوا پی انگلی سے پکڑا جبکہ آپ اس سے اعراض کررہے تھے۔ پھر آپ مُؤفِقَظَةً نے اس کوا پی انگلی سے پکڑا جبکہ آپ اس سے اعراض کررہے تھے۔ پھر آپ مُؤفِقَظَةً نے ابی کو پین لؤ'۔

( ٢٥٦٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الأَجْلَحِ ، عَنُ يَزِيدُ بُنِ الْأَصَمِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : كَانَ فِي إِصْبَعِي خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَتَنَاوَلَهُ عُمَّرُ بُنُ الْخَطَّابِ ، فَرَأَيْتُ أَنَهُ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَأَرْخَيْتُ يَدَىَّ ، فَأَخَذَهُ فَخَذَفَ بِهِ ، فَلَمْ أَسْأَلُهُ عَنْهُ وَلَمْ أَطْلُبُهُ.

(۲۵۷۵۰) حضرت ابن عباس دین شخ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری انگلی میں سونے کی انگوشی تھی۔ پس وہ حضرت عمر بن خطاب وہ نی شخونے لے لی۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ وہ اُسی کی طرف و کیھر ہے ہیں۔ تو میں نے اپناہاتھ لانکا دیا اور انہوں نے وہ پکڑلی پھر انہوں نے اس کو پھینک دیا۔ پس میں نے ان سے اس کے بارے میں سوال بھی نہ کیا اور اسے تلاش بھی نہیں کیا۔

( ٢٥٦٥١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَتَّمُ بِخَاتَمٍ مِنْ

ذَهَبٍ ، فَخَرَجَ عَلَى النَّاسِ فَطَفِقُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى خِنْصَرِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَرَمَنْ يه.

(۲۵ ۱۵۱) حضرت جعفر،اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَلِفَظَیَّمَ نے سونے کی انگوشی پہنی تھی کہ آپ مِلْفَظِیَّمَ الله مِلْفَظِیَّمَ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی خضر آپ مِلْفَظِیَّمَ الله مِلَافِظَیَّمَ الله مِلْفَظِیَّمَ الله مِلْفَظِیْکَ الله مِلْفَظِیْکُ الله مِلْفَالله مِلْفَظِیْکَ الله مِلْفَظِیْکُ الله مِلْفِی الله مُلْفِی مِلْفِی الله مِلْفَظِیْکُ الله مِلْفَرِقِیْکُ الله مِلْفِی الله مِلْفِی الله مِلْفِی مُلِیْنَا مِلْفِی الله مِلْفَقِیْکُ الله مِلْفَالله مِلْمُ مِلْمُ مِلْفُولِ مِلْمُ مُلِمُ مِلْمُ م

( ٢٥٦٥٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِى حُسَيْنٍ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِى أُمِّى ، عَنْ أَبِى ، قَالَ: دَخُلْتُ عَلَى أُمْ سَلَمَةً وَأَنَا غُلَامٌ وَعَلَى خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَتُ : يَا جَارِيَةُ ، نَاوِلِينِيهِ ، فَنَاوَلَتُهَا إِيَّاهُ ، فَقَالَتُ: اذْهَبِى بِهِ إِلَى أَهْلِهِ وَاصْنَعِى خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ، فَقُلْتُ : لاَ حَاجَةً لأَهْلِى فِيهِ ، قَالَتُ : فَتَصَدَّقِى بِهِ ، وَاصْنَعِى ا

کہ خاتما مِن وَرِقِ.

(۲۵ ۱۵۲) حفرت عمر بن سعید کہتے ہیں کہ بجھے میری والدہ نے میرے والد کے حوالہ سے بیان کیا۔ وہ کہتے ہین کہ ہیں حضرت ام سلمہ تفاظ نائے ہاں گیا۔ تب میں چھوٹا بچہ تھا اور میں نے سونے کی انگوشی پہن رکھی تھی۔ تو حضرت ام سلمہ تفاظ نے فرمایا: اے لونڈ کی! بیا گوشی مجھے دینا۔ چنا نچہ اس نے وہ انگوشی انہیں دی۔ انہوں نے فرمایا: بیاس کے گھر والوں کے پاس لے جا دَاوراس کے لونڈ کی! بیائوشی مجھے دینا۔ چنا نچہ اس نے وہ انگوشی انہیں دی۔ انہوں نے فرمایا: بیاس کے گھر والوں کے پاس لے جا دَاوراس کے لئے جا ندی کی انگوشی بناؤ۔ میں نے کہا۔ میرے گھر والوں کواس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا: چلوتو اس کوصد قہ کر دو اوراس کے لیے جا ندی کی انگوشی بناؤ۔

( ٢٥٦٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :رَأَى عَبْدُ اللهِ فِي يَدِ خَبَّابٍ خَاتَمًّا مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ :أَمَا آنَ لِهَذَا أَنْ يُطْرَحَ بَعْدُ ؟ فَقَالَ :بَلَى ، لَا تَرَّاهُ عَلَىَّ بَعْدَهَا.

(۲۵ ۱۵ ۳) حَفرت علقمہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حفزت عبداللہ نے حضرت خباب کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیکھی تو فرمایا۔ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ اس کو پھینک دیا جائے۔ حضرت خباب نے فرمایا: کیون نہیں۔ اس کوتم اب کے بعد مجھ پرنہیں کھی سم

( ٢٥٦٥٤ ) حَدَّثَنَا عُبيد اللهِ ، عَنْ أَسَامَةَ ، عَنْ مَكُحُولٍ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ وَفِي يَدِى خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبِ ، فَصَرَبَ يَدَى بِعَصًا كَانَتُ مَعَهُ.

(۲۵۲۵۴) حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر وُٹی ٹُٹوز کے پاس آیا اور میرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی ۔ تو حضرت عمر کے پاس جولا تھی تھی انہوں نے وہ میرے ہاتھ پر ماری۔

( ٢٥٦٥٥ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : رَأَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَلَى شَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَهُ :أَمَا لَكَ أُخُتُ ؟ قَالَ :بَلَى ، قَالَ :فَأَعْطِهِ إِيَّاهَا. معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد) كي المسلم المس

(۲۵ ۱۵۵) حضرت عبدالملک سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر نے انصار کے ایک نوجوان پرسونے کی انگوشی دیکھی تو آپ بڑٹا ٹیڈ نے اس کو کہا۔ تمہاری کوئی بہن نہیں ہے؟ اس نے کہا۔ کیوں نہیں۔ آپ بیٹے ٹیڈ نے فر مایا: پھرتم یہ اس کودے دو۔

( ٢٥٦٥٦ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ خَاتَمَ الدَّهَبِ.

(۲۵۷۵۲) حفرت مغیرہ ،حفرت ابراہیم کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ سونے کی اٹکوشی کونا پندکرتے تھے۔

( ٢٥٦٥٧ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الذَّهَبِ ؟ قَالَ : كُنَّا نَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ.

(۲۵۲۵۷) حفرت عقبہ بن وساج سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ڈٹاٹھ سے سونے کے بارے میں سوال کیا؟ انہوں نے فر مایا: ہم اس کومر دوں کے لئے ، ناپیند کرتے تھے۔

( ٢٥٦٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكٍ بْنِ أَنْسٍ ؛ أَنَّهُ كُرِهَ خَاتَمَ الذَّهَبِ.

(۲۵ ۱۵۸) حفزت وکیج ،حفزت انس بن ما لک کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ سونے کی انگوشی کو ناپند کرتے تھے۔

( ٢٥٦٥٩ ) مُحَدِّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: رَأَى عُمَرٌ فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَنَهَاهُ عَنْهُ.

(۲۵ ۱۵۹) حضرت ابن سیرین سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر جانٹو نے ایک آ دی کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیکھی تو آپ جانٹونے نے اس کواس سے منع فر مایا۔

#### ( ٦٢ ) مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

#### جوحفرات اس کی اجازت دیتے ہیں

( ٢٥٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى الْبَرَاءِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبِ.

(۲۵۲۱۰) حضرت ابواکش سے روایت ہے۔وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت براء کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیکھی۔

( ٢٥٦٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أُمَّهِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَتُ : كَانَ فِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ يَاقُوتَهُ.

(۲۵ ۱۲۱) حفزت موی بن عبدالله، اپنی والدہ ہے ، حفزت حذیفہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ حضزت مذان کر اتبہ میں سورز کی انگر تھی تھی اور اس میں اقبہ ہے تھا

حدَیفہ کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی اور اس میں یا قوت تھا۔ ( ۲۵۶۶۲ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي حَصِين ، عَنْ مُصْعَب بُن سَعْدِ، عَنْ سَعْدِ:

( ٢٥٦٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبِ .

(۲۵۲۱۲) حضرت مصعب بن سعد،حضرت سعد کے بارے میں روایت کرتے ہیں کدوہ سونے کی انگوشی بہنا کرتے تھے۔

( ٢٥٦٦٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي مَنْ رَأَى طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ ، وَسَعُدًا ، وَذَكَرَ سِتَّةً ، أَوْ سَبْعَةً عَلَيْهِم خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ.

(۲۵ ۲۷۳) حفزت محمد بن اساعیل سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس آ دمی نے بیان کیا جس نے حفزت طلحہ بن عبیداللہ اور حفزت سعد کو .....ای طرح راوی نے چھ سات افراد کا ذکر کیا .....خود دیکھا تھا کہ ان پرسونے کی انگوٹھیاں تھیں۔

( ٢٥٦٦٤ ) حَدَّثَنَا هُِشَيمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : كَانُوا يُرَخِّصُونَ لِلْفُلَامِ فِي خَاتَمِ اللَّهَبِ ، فَإِذَا كَبُرُ ٱلْقَاهُ ، أَوْ قَالَ : طَرَحَهُ.

(۲۵۲۹۳) حفزت ابراہیم تھی سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگ بچد کے لئے سونے کی انگوشی کی اجازت دیتے تھے۔ پھر جب بچہ بڑا ہوجائے تو اس کو اُتارو ہے ..... یا فر مایا .....اس کو پھینک دے۔

( ٢٥٦٦٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبِ ، وَرَأَيْتُ عَلَى عِكْرِمَةَ خَاتَمَ ذَهَبِ.

(۲۵ ۲۵) حفرت ساک سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت جابر بن سمرہ پرسونے کی انگوشی دیکھی اور میں نے حضرت عکرمہ پرسونے کی انگوشی دیکھی۔

( ٢٥٦٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى الْبَرِّاءِ خَاتَمَ ذَهَبٍ.

(٢٥ ٢٢١) حضرت ابوالسفر سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت براء برسونے کی انگوشی دیکھی۔

( ٢٥٦٦٧ ) حَلَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكُيْنٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ حَاتَمًا مِنْ ذَهَب.

(۲۵ ۲۷۷) حضرت ثابت بن عبيد ب روايت ب وه كتب بين كه ميس نے حضرت عبدالله بن يزيد پرسونے كي انگوشي ديمھي \_

( ٢٥٦٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ الْفَسِيلِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ أَبِى أُسَيْدَ ، وَالزَّبَيْرُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ أَبِى أُسَيْدَ ، قَالَا :نَزَعْنَا مِنْ يَدِ أَبِى أُسَيْدٍ خَاتَمَ ذَهَبِ حِينَ مَاتَ ، وَكَانَ بَذُرِيًّا.

(۲۵۲۸) حفرت حمزہ بن الی اُسیداور حضرت زبیر بن منذر بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابواُسید فوت ہوئے تو ہم نے ان کے ہاتھ سے سونے کی انگوشی اتاری جبکہ وہ بدری تھے۔

( ٢٥٦٦٩ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ : أَتَخَتَّمُ بِخَاتَمٍ مِنْ

ذَهَبٍ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَإِنْ شِنْتَ مِنْ فِضَّةٍ ، لاَ يَضُرُّكَ ، وَلَكِنْ لاَ تَطْعَمُ فِي إِنَاءِ ذَهَبٍ ، وَلاَ فِضَّةٍ .

(۲۵ ۲۹۹) حفرت ابوالقاسم از دی سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت آنس بن مالک جھا تھے سوال کیا۔ کیا میں سونے کی انگوشی بنالوں؟ انہوں نے فرمایا: ہاں۔ اور اگرتم چا ہوتو چا ندی سے بنالو۔ تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن تم سونے یا

عا ندی کے برتن میں کھانا ندکھاؤ۔

# (٦٣) مَنْ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ

#### جوحفرات مگینه کو تھیلی کی طرف رکھتے ہیں

( ٢٥٦٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيم ، قَالَ :كَانُ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ.

(۲۵۷۷) حفرت مغیرہ ،حفرت ابراہیم کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہوہ اپنے گلیند کو صلی کی طرف کرتے تھے۔

( ٢٥٦٧١ ) حَلَّثْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ.

(۲۵۱۷) حضرت ابن عمر میں طور سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم میر انتظامی تھینہ کواپنی شیلی کے اندر کی جانب کرتے تھے۔

ر ٢٥٦٧٢) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ ابن أَبِي رَوَّادٍ ، قَالَ : كَانَ عِكْرِمَةُ إِذَا دَحَلَ الْحَلاءَ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ. (٢٥٦٧٢) حفرت ابن الى الوراد سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عکرمہ جب بیت الخلاء جاتے تو اپنے مگینہ کواپئ تھیل

کے اندر کی جانب کر لیتے۔

# ( ٦٤ ) مَنْ كَانَ يَكْبَس خَاتَمَهُ فِي يَسَارِهِ جوحضرات بائيس ہاتھ ميں انگوشي سينتے تھے

(٢٥٦٧٣) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَتَحَتَّمَانِ فِي يَسَارِهِمَا. (ترمذي ١٤٨٣)

(۲۵ ۱۷۳) حضرت جعفر،اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن وٹاٹٹؤ اور حضرت حسین جڑاٹٹؤ۔ یہ دونوں اپنے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔

( ٢٥٦٧٤) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ تَخَتَّمُوا فِي يَسَارِهُمْ.

(۲۵۲۷ ۲۵) حضرت جعفر، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا: حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹڑ اور حضرت عمر دٹاٹٹڑ اور حضرت عثمان ڈٹاٹٹڑ اپنے بائس ہاتھ میں انگوٹٹی پہنا کرتے تھے۔

( ٢٥٦٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ ، وَسَالِمًا يَتَحَتَّمَانِ فِي يَسَارِهِمَا.

(٢٥٧٧٥) حضرت عبيد الله سے روايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كه ميں نے حضرت قاسم اور حَضرت سالم كواينے باكي ہاتھ ميں انگوشي

ڈا لتے ویکھا\_

( ٢٥٦٧٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ خَاتَمًّا فِي يَسَارِهِ.

(٢٥١٧) حضرت اساعيل بروايت ب-وه كهتم بين مين نے حضرت ابراہيم كے باكيں ہاتھ ميں انگونشي ديكھي \_

( ٢٥٦٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ.

(۲۵۶۷۷) حفزت نافع ،حفزت ابن عمر ڈاٹٹو کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے باکیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔

( ٢٥٦٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : رَأَيْتُ خَاتَمَ إِبْرَاهِيمَ فِي يَسَارِهِ.

(۲۵۷۷۸) حفزت اعمش سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کی انگوتھی ان کے بائیں ہاتھ میں دیکھی۔

( ٢٥٦٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الصَّلْتِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبَا بَكُرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ كَانُوا يَتَخَتَّمُونَ فِي شَمَائِلِهِمْ.

(۲۵۷۷) حفرت ابن سیرین سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم مَلِّفَظَیْجَ ،حضرت ابو بکر مِثاثِثُو ،حضرت عمر مِثاثِثُو اور حضرت عثان مِثاثِ وَاللّٰهِ ..... بیسب این بائمد میں انگوشی بہنا کرتے تھے۔

( ٢٥٦٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ ، قَالَ : رَأَيْتُ خَاتَمَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ فِي يَسَارِهِ.

(۲۵۷۸) حضرت اساعیل ازرق سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر و بن حریث کی انگوشی ان کے با کیں ہاتھ میں دیکھی۔

# ( ٦٥ ) مَنْ رَخُصُ أَنْ يَتَخَتَّم فِي يَمِينِهِ

جوحضرات دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کی اجازت دیتے ہیں

( ٢٥٦٨١ ) حَدَّثُنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعْلٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ جَعْفَرِ بُنِ أَبِي طَالِبٍ تَخَتَّمَ فِي يَمِينِهِ. (ابن سعد ٣١)

(۲۵ ۱۸۱) حضرت جعفر بن عبدالله بن جعفر سے روایت ہے کہ حضرت جعفر بن الی طالب اپنے دا کیں ہاتھ میں انگوشی پہنا کرتے تھے۔

( ٢٥٦٨٢ ) حَدَّثَنَا مَعَنْ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِمٌ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ.

(۲۵۲۸۲) حضرت مختار بن سعد سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن علی کواپنے دائیں ہاتھ میں انگوشی سنتے دیکھا۔

(٢٥٦٨٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ

وَخَاتَمُهُ فِي يَمِينِهِ ، وَلاَ أَحْسَبُ إِلاَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَالِكَ كَانَ يَلْبَسُهُ.

(ترمذی ۱۷۳۲ ابوداؤد ۳۲۲۲)

(۲۵۷۸۳) حضرت صلت بن عبدالله بن نوفل سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالله بن عباس دیافتو کو دیکھا۔ ان کی انگوشی ان کے دائیں ہاتھ میں تھی۔ اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے بیہ بات بھی ذکر کی تھی کہ جناب نبی کریم میرافقی آئے بھی اسی طرح پہنا کرتے تھے۔

( ٢٥٦٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْفَصْٰلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عُكَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ. (ابن ماجه ٣١٣٧ـ ابويعلى ٦٤٩٣)

(٢٥١٨٣) حفرت عبدالله بن جعفر سروايت ب كه جناب ني كريم مَا الصفحة أب داكي باته مي الكونمي بهنا كرت تهد

( ٢٥٦٨٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ جَعُفَرٍ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِى يَمِينِهِ ، وَزَعَم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِى يَمِينِهِ. (ترمذى ٣٣٣اـ احمد ١/ ٣٠٥)

(۲۵ ۱۸۵) حفرت حماد بن سلمہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جھے جناب نبی کریم مَرِّاتِفَقَیْقِ کے مولی حضرت ابورافع نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن جعفراپنے وائیں ہاتھ میں انگوشی پہنا کرتے تھے۔اوران کا گمان بیٹھا کہ جناب نبی کریم مِرَّاتِفَقِیَّقَ بھی اپنے وائیں ہاتھ میں انگوشی پہنتے تھے۔

# ( ٦٦ ) مَنْ رَخَّصَ فِي الْخِفَافِ السُّودِ وَكُبْسِهَا

# جولوگ سیاہ میوزے کی اجازت دیتے اوراس کو پہنتے ہیں

( ٢٥٦٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا دَلُهَمُ بُنُ صَالِحِ الْكِنْدِيُّ ، عَنْ حُجَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْكِنْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَيْنِ سَاذَجَيْنِ أَسُودَيْنِ ، فَلَبِسَهُمَا.

(۲۵۲۸۷) حضرت ابن بریدہ، اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ نجاشی نے جناب نبی کریم مَثِلِ ﷺ کودوسیاہ رنگ کے سادہ

موزے مدید میں بھیجاتو آپ مُؤْفِظَةً بنے ان کو پہنا۔

( ٢٥٦٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَوَادَةُ بُنُ أَبِى الْاَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :عَلَيْكُمُ بِهَذِهِ الْخِفَافِ السُّودِ فَالْبَسُوهَا ، فَهُو أَجُدَرُ أَنْ تَمْسَحُوا عَلَيْهَا.

(۲۵ ۱۸۷) حفرت عبدالله بن عمر سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہتم پر بیسیاہ موز سے لازم ہیں۔ پس تم ان کو پہنو۔ بیاس لائق ہیں کہتم ان پڑسے کرو۔

# ( ٦٧ ) فِي السُّيوفِ الْمُحَلَّاةِ واتِّخَاذِها

# مزین تلواروں کواستعال کرنے کا حکم

( ٢٥٦٨٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُرُوَةَ بن عَبْدِ اللهِ بْنِ قُشِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولٌ : كَانَ قَائِمُ سَيْفِ عُمَرَ وَضَةً ، فَقُلْتُ : أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ .

(۲۵ ۱۸۸) حفرت عروہ بن عبداللہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر کو کہتے سُنا۔ حضرت عمر کی تکوار کا قبضہ چاندی کا تھا۔ (راوی کہتے ہیں)۔ میں نے پوچھا ۔۔۔۔امیرالمؤمنین کی؟انہوں نے کہا۔امیرالمؤمنین کی۔

( ٢٥٦٨٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَانِيُّ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَت

قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ. (ترمذى ١٦٩١ـ ابوداؤد ٢٥٧٧)

(۲۵ ۲۸۹) حضرت سعید بن الی الحسن ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مَرِّ الْفَصَحَةُ بِمَ كَالْ اللهِ اللهِ

( ٢٥٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً قَالَ : كَانَ سَيْفُ الزُّبَيْرِ مُحَلَّى بِالْفِطَّةِ.

(۲۵۹۹۰) حضرت ہشام بن زبیر سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت زبیر کی تلوار پر چاندی کا زیور چڑھا ہوا تھا۔

( ٢٥٦٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حِدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: رَأَيْتُ فِي قَائِمٍ سَيْفِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ مِسْمَارَ ذَهَبٍ.

(۲۵ ۱۹۱) حضرت عثمان بن عليم بيان كرتے ہيں۔وہ كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت مبل بن حنيف كى تلوار ميں سونے كاكيل ديكھا۔

﴿ ٢٥٦٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مِغُولٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ: كَانَ سَيْفُ عُمَرَ مُحَلَّى ، فَقُلْتُ لَهُ :عُمَرٌ حَلاهُ؟ قَالَ :قَدْ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَقَلَّدُهُ.

(۲۵ ۱۹۲) حضرت نافع سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی تکوار تحلّی تنی۔ (راوی کہتے ہیں) میں نے نافع سے کہا۔ حضرت عمر نے اس کومزین کیا تھا۔ نافع کہنے لگے۔ میں نے حضرت ابن عمر دی تھے کودہ تلوار لٹکائے دیکھا۔

( ٢٥٦٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :كَانَ سَيْفُ عَبْدِ اللهِ مُحَلَّى.

(۲۵ ۱۹۳) حضرت قاسم سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کی تکوار مزین کی ہوئی تھی۔

( ٢٥٦٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ قُرَّةَ بُنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي وَخُشِيَّةَ الصَّيْقَلِ، قَالَ: ذَعَانِي مُصْعَبٌ فَأَخْرَجَ إِلَىَّ سَيْفَيْنِ،

فَقَالَ:أَيُّ هَذَيْنِ خَيْرٌ ؟ فَقُلْتُ:هَذَا ، وَعَلَى قَائِمِهِ حَبَّةٌ مِنْ فِضَةٍ ، فَقَالَ النَّاسُ:هَذَا سَيْفُ أَبِي بَكُو الصَّدِّيقِ.

(۲۵۲۹۳) حضرت ابوو دشیمیقل سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مصعب نے مجھے بلایا اور پھرانہوں نے مجھے دوملواریں نکال کر دکھا کیں۔ اور پوچھا۔۔۔۔۔ان دونوں میں سے کون می بہتر ہے؟ میں نے کہا۔۔۔۔۔ یہ۔۔۔۔اوراس کے قبضہ پر جاندی کے ذرات

تھے۔لوگوں نے بتایا کہ پیدھنرت ابو بکرصدیق ڈٹاٹور کی تکوارہ۔

(۲۵۲۹۵) حضرت ابوبکر بن عبداللہ ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کمحول پرمحلی تلوار دمیکھی۔ سریایس میس میں ایک میں میں میں ایک بیر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کمحول پرمحلی تلوار دمیکھی۔

( ٢٥٦٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :كَانَ سَيْف مَسْرُوقٍ مُحَلَّى.

(۲۵۲۹۲) حضرت ابوایخق ہے روایت ہے۔وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسروق کی تکوار محلّی تھی۔

(٢٥٦٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدِّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :أَخُرَجَ إِلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ سَيْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا قَبِيعَتُهُ وَالْحَلَقَتَانِ اللَّتَانِ فِيهِمَا الْحَمَائِلُ فِضَّةٌ ، قَالَ : فَسَأَلْتُهُ ، فَإِذَا هُو عَنْ مُنَدِّ ، هُو لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ يَوْمَ بَدُرٍ ، هُو قَدْ نُحِلَ ، كَانَ سَيْفُ مُنَيِّه بْنِ الْحَجَّاجِ السَّهْمِيِّ ، اتَّخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ يَوْمَ بَدُرٍ ، قَالَ : وَأَخُرَجَ إِلَيْنَا دِرْعَهُ فَإِذَا هِى يَمَانِيَّةٌ رَقِيقَةٌ ذَاتُ زُرَافِينَ ، فَإِذَا عُلَقَتُ بِزُرَافِينِهَا شُمَّرَتُ ، وَإِذَا أُرْسِلَتُ مَسَّتِ الْأَرْضَ. (ابن سعد ٢٨٨)

(۲۵۹۹) حضرت عامرے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی بن الحسین نے ہمیں جناب نبی کریم مِنْ اِنْفَظَافَہ کی تلوار نکال کر رکھائی ہوئے ہیں۔ دوکال کر دکھائی تو اس میں ایک قبضہ اور دوکڑے تھے جن میں چاندی کی حمائل تھی۔ رادی کہتے ہیں۔ میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا۔ تو وہ ہدید کی ہوئی معلوم ہوئی۔ بیدمد بن حجاج سہمی کی تلوار تھی۔ جس کو آپ مِنْزِفْظَافَۃ نے غز وہ بدر کے دن اپنے لیے لیا تھا۔

راوى كمت بيس يهرانبول في ميس آب مَرْفَقَ فَيْ كَارُهُ وَكُمَا لَى وهُ وَوَكُرُ يُولُ وَالى باريك يمنى زرة هي -( ٢٥٦٩٨ ) قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُحَلِّى السَّيْفُ.

(۲۵ ۱۹۸) حضرت ابوجعفر ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہاس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کلوارکومزین کیا جائے۔

#### ( ٦٨ ) مَنْ كَانَ يُحَلِّى سَيْفه بِالْحَدِيدِ

# جولوگ اپنی تلوار کولو ہے سے مزین کرتے ہیں

( ٢٥٦٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مُحَارِقٍ ، عَنْ طَارِقٍ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ حِلْيَتُهُ مِنْ حَدِيدٍ.

(۲۵ ۱۹۹) حضرت طارق ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ڈٹاٹٹھ نے ہمیں خطبہار شاوفر مایا اوران پرایک تلوارتھی جس کا

ز بورلو ہے کا تھا۔

( ٢٥٧٠ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ ابْنِ حَبِيبِ الْمُحَارِبِيِّ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ صَاحِبِ
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَقَدِ افْتَتَحَ الْفُتُوحَ ۖ أَقُواهُ مَا كَانَتْ حِلْيَةَ سُيُوفِهِمُ اللَّهَبُ ، وَلاَ الْفَضَّةُ ، إِنَّمَا كَانَتْ حِلْيَتَهَا الْعَلَابِيُّ ، وَالآنكُ ، وَالْحَدِيدُ. (بخارى ٢٩٠٩ ـ ابن ماجه ٢٨٠٧)

(٢٥٤٠٠) جناب نبي كريم مَرَّافِظَةُ كِصحابي، حضرت ابوامامه بابلي سے روايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كَتْحَقِقَ بِحَمَّا يَسِالُوكُول نے بہت

سى فتو حات حاصل كيس جن كى تكواروں كاز يورسونا اور جا ندى نہيں ہوتا تھا بلكـان كى تلوار كاز يورپٹياں ،سيسـداورلو ہا ہوتا تھا۔

# ( ٦٩ ) فِي الصُّورِ فِي الْبَيْتِ

#### گھر میں تصویروں کا بیان

( ٢٥٧٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ ، وَلَا صُورَةٌ. (بخارى ٣٣٢٢\_ مسلم ١٢٢٥)

(۲۵۷۱) حفرت طلحه، جناب نبی کریم مُؤَلِفَظِیَّةً ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ مِؤَلِفَظَةً نے فرمایا: '' فرشتے ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتایا تصویر ہو۔''

( ٢٥٧.٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ مُدُرِكٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُجَيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْمَلَائِكَةُ لَا تَدْخُلُ بَيْنًا فِيهِ كُلْبٌ ، وَلَا صُورَةٌ.

(ابوداؤد ۲۲۹ احمد ۱/ ۸۰)

(۲۵۷۰۲) حضرت علی حالثی ، جناب نبی کریم مُنِلِقَتُ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آب مِنِلِقَتُ ﷺ نے فرمایا:'' فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتایا تصویر ہو۔''

( ٢٥٧.٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : وَاعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ بِجِبْرِيلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ بِجِبْرِيلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ بِجِبْرِيلَ قَائِمًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ بِجِبْرِيلَ قَائِمًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ بِجِبْرِيلَ قَائِمًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ بِجِبْرِيلَ قَائِمًا عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُورَةً ، قَائِمًا عَلَى الْبَيْتِ كُلْبًا ، وَإِنَّا لَا نَدُخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةً ، وَلاَ كُلْبٌ . وَإِنَّا لاَ نَدُخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةً ، وَلاَ كُلْبٌ .

(۲۵۷۰۳) حضرت عائشہ منی مذہ نا است ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ حضرت جرئیل نے جناب نبی کریم میلانظی ہے ۔ ایک وقت آنے کا وعدہ کیا بھر وہ اس وقت مصرت جرئیل دروازے پر کا وعدہ کیا بھر وہ اس وقت مصرت جرئیل دروازے پر کا وعدہ کیا بھر وہ اس وقت مصرت جرئیل دروازے پر کھر میں کتا ہے کھڑے ملے۔ آپ میلانظی ہے نے اس سے کہا۔ '' گھر میں کتا ہے کھڑے ملے۔ آپ میلانظی ہونے جس میں کتا ہا تصویر ہو۔'' جبکہ ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔''

رَافِع ، عَنْ الْفَعْقَاعِ بْنِ حَكْمِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةً ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِح ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَلْمَى أُمِّ رَافِع ، عَنْ الْفَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَلْمَى أُمِّ رَافِع ، عَنْ أَبِى رَافِع قَالَ : أَتَى جِبْرِيلٌ يَشْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنَ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ رِدَانَهُ ، فَقَامَ إِلَيْهِ وَهُو بِالْبَابِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا صُورَةٌ . (طبرانى ٩٤٣) وَلَكِنَّا لاَ نَذْخُلُ بَيْنًا فِيهِ كُلْبٌ ، وَلا صُورَةٌ . (طبرانى ٩٤٣)

(۲۵۷۰۴) حصرت ابورافع ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت جرائیل آئے اور جناب نبی کریم مِرَافِقَافِیَ ہے اجازت ما تگی۔ آپ مِنْ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ وَهُ آپِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ عَلَيْمَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْنَ عَلَيْهِ عَلَيْنَ عَلْ

مبارک سنجالی اوران کی طرف گئے تو ان کو دروازے پر دیکھا۔ آپ مُلِلْفَقِیْجَ نے فرمایا: ''ہم نے توشہیں اجازت دے دی تھی۔'' جرائيل نے كہا: "جى بال! كيكن ہم ايے گھريس داخل نہيں ہوتے جس ميس كتايا تصور ہو۔"

( ٢٥٧.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَدِيٌّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : دُعِي أَبُو مَسْعُودٍ إِلَى طَعَامٍ ، فَرَأَى فِي الْبَيْتِ صُورَةً ، فَلَمْ يَدُخُلْ حَتَّى كُسِرَتْ.

(۲۵۷۰۵) جفزت خالد بن سعد ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابومسعود کوایک جگہ کھانے کی دعوت دی گئی۔انہوں نے (اس) گھر میں تصویر دیکھی تواس وفت تک اندر نہیں گئے جب تک تصویر تو ڑی نہیں گئے۔

( ٢٥٧.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ أَسْلَمَ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الدَّهَاقِينَ ، فَقَالَ : إِنِّي قَدْ صَنَعْت لَكَ طَعَامًا فَأُحِبُّ أَنْ تَجِيءَ ، فَيَرَى أَهْلُ عَمَلِي كَرَامَتِي عَلَيْك ، وَمَنْزِلِتِي عِنْدَكَ ، أَوْ كُمَا قَالَ ، فَقَالَ : إِنَّا لَا نَدُخُلُ هَذِهِ الْكَنَائِسَ ، أَوْ قَالَ :هَذِهِ الْبِيَعَ ، الَّتِي فِيهَا هذه الصُّورُ.

(٢٥٤٠١) حضرت اسلم سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر جاڑھ شام میں آئے تو ان کے پاس کسانوں میں سے ایک صاحب آئے اور کہا۔ میں نے آپ کے لئے کھانا تیار کیا ہے۔ اور مجھے یہ بات محبوب ہے کہ آپ آئیں تا کدمیرے کام والے

میری آپ کے ہاں عزت ومقام کود کیجہ لیں ..... یا ایس کوئی بات کہی ....حضرت عمر وہا ہے: میں ان کنیبوں اور گرجاؤں میں جن میں تصویریں ہوں نہیں جاتے۔

( ٢٥٧.٧ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الصُّورَ فِي الْبَيُوتِ. ( ٤- ٢٥٧) حضرت جعفر، اپنے والد سے ،حضرت علی جانئے کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ گھروں میں تصویروں کو ناپسند

( ٢٥٧.٨ ) حَلَّاثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، غَن أَبِي صَالِحِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لا

تَذْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْنًا فِيهِ صُورَةً. (مسلم ١٦٢١ احمد ٢/ ٣٠٥) (۲۵۷۰۸) حضرت ابو ہریرہ ویا بھے ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہا ہے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتایا تصویر ہو۔

( ٢٥٧.٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبِي ؛ أَنَّهُ بَنَى عَلَى أَخِيهِ ، فَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ فَرَأَى صُورَةً فِي الْبَيْتِ فَمَحَاهَا ، أَوْ حَكَّهَا ، ثُلَّ فَلَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كُلْبٌ ، وَلَا صُورَةٌ. (بحارى ٣٢٢٧)

(٢٥٤٠٩) حضرت اسامه بن زيد كہتے ہيں۔ مجھ سے مير ے والد نے بيان كيا كدانہوں نے اپنے بھائى كاوليمه كيا۔ اور حضرت ابن

ه مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۷) کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۷) کی کارگری کارگر

عمر جا پئے بھی آئے اور انہوں نے گھر میں تصویر دیکھی۔ پس اس کومٹا دیا یا رکڑ دیا پھر فرمایا: میں نے جناب نبی کریم مَثَافِیَّ اَجَا کُو کہتے ہوئے مُنا ہے۔ "ایسے کھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کمایا تصور ہو۔"

( ٢٥٧١ ) حَدَّثَنَا زَيْدٌ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِلْدٍ ، عَنِ ابن بُرْيدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَدُخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْنًا فِيهِ كَلْبٌ.

(۲۵۷۱)حضرت ابن بریده ،اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَلِّفِظَةُ بِنے ارشاد فرمایا:'' ایسے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو''

( ٢٥٧١١ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ : كَانَ فِي تُوْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبْشٌ مُصَوَّرٌ ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَأَصْبَحَ وَقَدْ ذَهَبَ اللَّهُ بِهِ. (ابن سعد ٣٨٩)

(۲۵۷۱) حضرت مکحول ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مِلِّ الفِیْجَةَ کی ڈھال میں ایک مصور مینڈ ھاتھا۔ پس یہ بات

آپ مَا الله تعالى في الله من الله الله الله تعالى في الله الله تعالى في اس كومناديا تها-

( ٢٥٧١٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ ، عَنْ أُسَامَةَ ، قَالَ : دَخَلَتُ وَعَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَاآبَةُ ، فَقُلْتُ : مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : إِنَّ جِبْرِيلَ

وَعَدَنِي أَنْ يَأْتِينِي ، فَلَمْ يَأْتِنِي مُنْذُ ثَلَاثٍ ، فَجَازَ كُلْبٌ ، قَالَ أُسَامَةُ :فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِي وَصِخْتُ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا لَكَ يَا أُسَامَةُ ؟ قُلْتُ : جَازَ كُلْبٌ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ ، فَقُتِلَ ، فَأَتَاهُ حِبْرِيلُ فَهَشَّ إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا لَكَ أَبُطَأْتَ وَقَدْ كُنْتَ إِذَا وَعَدْتنِي لَمْ تُخْلِفْنِي ؟ فَقَالَ : إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ ، وَلَا تَصَاوِيرُ.

(۲۵۷۱۲) حضرت اسامہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اندرآیا تو میں نے آپ مِلْنَصْطَةً پر پریش نی کے اثرات دیکھے۔ میں

نے یو چھا۔ یارسول انٹد مُنِلِفَظَةُ إِ آپ کوکیا ہوا ہے؟ آپ مِنلِفَظَةً نے فرمایا:'' حضرت جبرائیل نے تین دن سے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے یاس آئیں گےلیکن وہ میرے یاس ہیں آئے۔''اس دوران کتا گزرا۔حضرت اُسامہ کہتے ہیں۔ میں نے اپنے سر

یر ہاتھ رکھا اور جیخ ماری۔ آپ شِلِ اَنْ اَلَیْ اَ کہنا شروع کیا۔''اے اسامہ! تمہیں کیا ہوا ہے؟' میں نے کہا۔ کتا گزرا ہے۔ پس آپ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ الدَّراس وقتل كرديا كيا- كالرَّاب مِنْ اللَّهُ ال

کی طرف کیچے۔ پھر آپ مَنْزِ اَنْتَا اِنْ اِنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اِنْ اِنْتُنْ اِنْ اِنْتَا ہوا تھا۔تم نے دیر کر دی جبکہ تم جب میرے ساتھ وعدہ کرتے ہوتو اس کی غلاف ورزی نہیں کرتے ؟ ' حضرت جرائیل نے کہا۔ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتایا تصویر ہو۔

( ٢٥٧١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَذْخُلُ بَيْنًا فِير صُورَةٌ ، وَأَن عَلِيًّا كَانَ لَا يَدْخُلُ بَيْنًا فِيهِ صُورَةٌ.

هي مصنف اين الي شيبه متر جم ( جلد ٤ ) كي المما (۲۵۷۱۳) حضرت ابوجعفر سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم مُؤْفِظَةُ ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے جس میں کتایا تصویر ہو۔

اور حضرت علی بڑا نی بھی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے جس میں تصویر ہو۔

( ٧٠ ) مَنْ رَحُّصَ أَنْ يَدْخُلِ الْبَيْتَ فِيهِ تَصَاوير

جوحفرات کھروں میں تصاور کے ہوتے ہوئے اندر داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں

( ٢٥٧١٤ ) حَدَّثَنَا مُفْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : أَوْ لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُونَ الْخَانَاتِ فِيهَا النَّصَاوِيرُ ؟.

(۲۵۷۱۴) حفرت معتمر ،اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے حضرت حسن کو کہتے سُنا: کیا جناب نبی کریم مُفِلْقَظَةُ کَا

صحابهاليي دو كانوں مين نبيس داخل موتے تھے جن ميں تصاور ہوتی تھيں؟

( ٢٥٧١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، قَالَ : ذَخَلْتُ مَعَ مَسْرُوقٍ صُفَّةً فِيهَا تَمَاثِيلُ ، فَنَظَرَ إِلَى تِمْثَالِ مِنْهَا فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : تِمْثَالُ مَرْيَمَ.

(۲۵۷۱۵) حفرت ابوالفحی ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت مسروق کے ہمراہ اس چبوتر سے میں داخل ہوا جس میں تصویریں تھیں ۔ پس آپ براتھی کی نظر ایک تصویر پر پڑی تو آپ بیٹھا نے پوچھا: یہکون ہے؟ لوگوں نے کہا۔حضرت مریم کی

( ٢٥٧١٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ فِي بَيْتِ إِبْرَاهِيمَ تَابُوتُ فِيهِ تَمَاثِيلُ.

(۲۵۷۱۷) حفرت مغیرہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے گھر میں ایک تابوت تھا جس میں تصاویر تھیں۔ ( ٢٥٧١٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالتَّمْثَالِ فِي حِلْيَةِ السَّيْفِ ، وَلَا

بَأْسَ بِهَا فِي سَمَاءِ الْبَيْتِ ، إِنَّمَا يُكُوَّهُ مِنْهَا مَا نُصب نَصَبًا ، يَعْنِي الصُّورَةَ. (۲۵۷۱) حضرت ابراہیم سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تلوار کی تزئین میں تصویر ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور گھر کی

حیت میں بھی تصویر ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف وہ تصادیر مکر وہ ہیں جن کوسیدھا کھڑا کیا جائے۔

( ٧١ ) فِي الْمُصَوَّرين وَمَا جَاءَ فِيهِم

تصویر بنانے والے کے بارے میں جو وار دہے

( ٢٥٧١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : ذَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ اسْتَتَرْتُ بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ ، فَلَمَّا رَآهُ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَهَتَكُهُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ

الْقِيَامَةِ الَّذِي يُشَبُّهُونَ بِخَلْقِ اللهِ. (بخارى ١١٠٩ مسلم ١٩)

(۲۵۷۱۸) حضرت عائشہ رفاط بین سے روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جناب نبی کریم مُؤَفِظُ میرے پاس تشریف لائے اور میں نے تصویروں والا ایک پردہ لٹکا یا ہوا تھا۔ پس جب آپ مُؤِفِظُ نے اس کودیکھا تو آپ مُؤِفِظُ کارنگ مبارک متغیر ہوگیا۔ آپ مُؤفِظُ فَا نادہ کی مداتہ میں معروف فرون نادہ تا ہے۔ وہ کہتی ہوں میں مداستہ میں میں اسٹر میں میں میں مدانہ تا ا

تصویروں والا ایک پردہ گنایا ہوا تھا۔ پن جب اپ سر مطابعے ہے اس کودیکھا تو اپ سر مطابعے کا رعک مبارک سیر ہو گیا۔ اپ سر مطابعے نے اس کو اپنے ہاتھ سے بھاڑ دیا اور فر مایا:'' قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب والے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں۔''

( ٢٥٧١٩ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيع ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ أَبِي الضَّبَحَى ، عَنْ مَسْرُوق ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ. (بخارى -٥٩٥ مسلم ٩٨) رَسُولُ اللهِ صَلَّم اللهِ صَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم : إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ. (بخارى -٥٩٥ مسلم ٩٨) حضرت عبدالله بروايت ب-وه كتم بي كه جناب رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ فَي ارشاوفر مايا: "قيامت كون سب ب خت عذاب والله عنه الله عنه والله كول مول كه "

( ٢٥٧٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يُعَذَّبُ الْمُصَوِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَيُقَالُ لَهُمْ : أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ. (بخارى ٥٩٥١ مسلم ٩٤٨١)

(۲۵۷۲۰) حضرت ابن عمر روانیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَالِفَظَةَ نے ارشاد فر مایا: ' قیامت کے دن تصویریں بنانے والوں کوعذاب دیا جائے گااوران ہے کہا جائے گا۔ جوتم نے پیدا کیا ہے اس کوزندہ کرو۔''

(٢٥٧٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ أَبِي زُرْعَةً ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارَ مَرُوَانَ ، فَرَأَى فِيهَا

تَصَاوِيرَ ، فَقَالَ :سَمِغُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :يَقُولُ اللَّهُ :َوَمَنُ أَظُلَمُ مِمَّنُ ذَهَبَ يَخُلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي ؟ فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً ، وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً ، وَلْيَخْلُقُوا شَعِيرَةً ، قَالَ :ثُمَّ دَعَا بِوَضُوعٍ فَتَوَضَّاً.

(بخاری ۵۵۹ مسلم ۱۲۲۱)

(۲۵۷۱) حفرت ابوزریہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حفرت ابو ہریرہ وٹاٹٹو کے ساتھ مروان کے گھر میں گیا۔ پس انہوں نے گھر میں تصاویر دیکھیں تو فرمایا: میں نے جناب نبی کریم مِلِّفَظِیَّا کَو کہتے سُنا۔'' اللہ تعالی فرماتے ہیں۔اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جومیری مخلوق کی طرح مخلوق بنانے چل پڑے؟ انہیں چاہے کہ ایک دانہ پیدا کریں اور انہیں چاہیے کہ ایک ذرہ پیدا کریں۔اور انہیں چاہیے کہ ایک بُو پیدا کریں۔''راوی کہتے ہیں۔ پھرآ ہے وٹاٹو نے وضوکا یانی منگوایا اور وضوفر مایا۔

( ٢٥٧٢٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُسَامَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَةَ ، فَرَأَى فِي الْبَيْتِ صُورَةً ، فَأَمَرَنِي فَأَتَيْتُه بِدَلْوٍ

مِنَ الْمَاءِ ، فَجَعَلَ يَضْرِبُ تِلْكَ الصَّورَةَ ، وَيَقُولُ : قَاتَلَ اللَّهُ قَوْمًا يُصَوِّرُونَ مَا لَا يَخُلُقُونَ. (ابو داؤ د ١٢٣) (٢٥٢٢) حضرت اسامه سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جناب نبی کریم مِنْ اللَّهُ عَلَيْ مِنَا الله میں واخل ہوا۔

من بر المنظم ال

ب جس كوزنده نبيس كرسكتي-"

( ٢٥٧٢٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّصُّرِ بُنِ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ يُفْتِى ، وَلَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَأَلَهُ رَجُلٌ ،فَقَالَ : إِنِّى رَجُلٌ أَصَوِّرُ هَذِهِ الصُّورَ ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : أُذُنَهُ ، فَدَنَا الرَّجُلُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِى الدُّنِيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَيْسَ بِنَافِخِ.

(بخاری ۵۹۲۳ مسلم ۱۲۲۱)

(۲۵۷۲۳) حفرت نفر بن انس بن ما لک سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس دائٹو کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اور وہ فتو کی دے رہے تھے۔ (دلیل میں) نہیں کہتے تھے۔ قال رسول اللّٰه مُرْاَفِظَةَ اِبِہاں تک کہ ایک آ دمی نے آپ دائٹو سے سوال کیا: میں ایسا آ دمی ہوں جو بی تصاویر بنا تا ہوں؟ تو حضرت ابن عباس دہائٹو نے اس سے کہا۔ قریب ہوجاؤ۔ چنانچہ وہ صاحب قریب

کیا: یں الیا ا دی ہوں جو یہ نصاور بنا تا ہوں؟ کو مطرت ابن عبا کی تفاق نے اسے نہا۔ فریب ہوجاؤ۔ چنا مجدہ صاحب فریب ہو گئے۔ پھر حضرت ابن عباس ہون تئونے فر مایا: میں نے جناب نبی کریم مِنْزِ اَنْفِظَةَ کو کہتے سُنا ہے۔ ''' جو محض دنیا میں کو کی تصویر بنانے گا تو قباِ مت کے دن اس کواس تصویر میں روح پھو نکنے کا مکلف بنایا جائے گا اور وہ روح نہیں پھونک سکے گا۔''

( ٢٥٧٢٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ أَبِي بِشُوٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ فِي قَوْلِهِ : (إِنَّ الَّذِينَ يُؤُذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) قَالَ :أَصْحَابُ التَّصَاوِيرِ.

(۲۵۷۲۳) حفرت عکرمہ سے ارشاد خداوندی ان الذین یو ذون اللّٰه ورسوله کے بارے میں روایت ہے کہتے ہیں کہ سہ تصویروں والے ہیں۔

# ( ٧٢ ) مَا كُرِهَ مِنَ اللَّبَاسِ

# لباس میں سے جو مکروہ ہے

( ٢٥٧٢٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَيْنِ ، وَعَنْ لِبْسَيَّنِ ؛ فَأَمَّا الْبَيْعَيَانِ : فَالْمُلامَسَةُ ، وَالْمُنَابِلَةُ ، وَأَمَّا اللَّبْسَتَانِ : فَالْمُلامَسة ، وَالْمُنَابِلَةُ ، وَأَمَّا اللَّبْسَتَانِ : فَالْمُلامَسة ، وَالْمُنَابِلَةُ ، وَأَمَّا اللَّبْسَتَانِ : فَالْمُلامَسة ، وَالإَحْتِبَاءُ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ . (ابوداؤد ١٣٥٠ بخاري ١٣١٧) فَشْتِمَالُ الصَّمَاءِ ، وَالإَحْتِبَاءُ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ . (ابوداؤد ١٣٥٠ بخاري ١٣٥٠) مَضْرَتَ ابوسعيد خدرى وَيَجْ يَوه والمَاسِد اورمنابذه ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب نی کریم شَوْفَظَیْمَ نے دوئے سے اوردوطرح کے لباس توالیک اپنے کیر کو نیچ لاکانا اوردوسر الیک سے منع فرمایا۔ بہر حال دوطرح کی نیچ تو وہ ملاسہ اور منابذہ ہے۔ اوردوطرح کے لباس توالیک اپنے کیر کے وی نیچ لاکانا اوردوسر الیک

كبرے ميں اپنى پندلى اور كمركواس طرح باندھناكة دى كى شرمگاه پر چھند ہو۔

( ٢٥٧٢٦ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، وَأَبُّو أَسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ خَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفُصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَّيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ : عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَعَنِ الإِحْتِبَاءِ فِى تَوْبٍ وَاحِدٍ ، مُفْضِيًّا بِفَرْجِكَ إِلَى السَّمَاءِ. (بخارى ٥٨٣- ابن ماجه ٣٥٦٠)

(۲۵۷۲) حضرت ابو ہریرہ رہائی ہے روایت ہے۔ کہ جناب نبی کریم مِینِ افتاقیاً نے دوطرح کے ملبوسات سے منع فر مایا۔ جاور وغیرہ کوینچے لٹکا نااورایک کیڑے سے اس طرح پنڈلیوں اور کمرکو ہاندھنا کہ تیری فرخ اور آسان کے درمیان کوئی پردہ نہ ہو۔

( ٢٥٧٢٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سَعِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ ، نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ ؛ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَالإِحْتِبَاءِ فِى ثُوْبٍ وَاحِدٍ وَأَنْتَ مُفْضٍ بِفَوْجِك.

(ابن ماجه ۳۵۹۱)

(۲۵۷۲۷) حضرت عا کشہ شی مشعف سے روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جناب رسول اللہ مَرِّ اَنْکَیْکَیْ نے دوطرح کے لباس سے منع فر مایا۔ حا دروغیرہ کو کمل نیجے کو لئکا نا اور ایک کپڑے سے یوں اپنی کمراور بینڈلی کو با ندھنا کہتمہاری شرمگاہ آسان کی طرف کھلی ہو۔

جاوروغيره لوهمل ينج ولاكا نااوراكيك لير عسر يول إلى كمراور بينر لى لوبا ندهنا كرتمهارى شرمكاه آسان لى طرف هلى جو ( ٢٥٧٢٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو الْمُنِيبِ الْعَتَكِيُّ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ

بْنُ بُرِيْدَةَ ، غَنْ أَبِيهِ ، غَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ نَهَى غَنْ لِبْسَتَيْنِ ، وَعَنْ مَجْلِسَيْنِ ، أَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ نَهَى غَنْ لِبْسَتَيْنِ ، وَعَنْ مَجْلِسَيْنِ ، أَمَّا

اللَّبْسَنَانِ: فَتُصَلِّى فِي السَّرَاوِيلِ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ غَيْرُهُ ، وَالرَّجُلُ يُصَلِّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَا يَتَوَشَّحُ بِهِ ، وَالْمَجْلَسَ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ. (ابوداؤد ١٣٢)

(۲۵۷۲۸) حضرت عبداللہ بن ہریدہ ،اپنے والد کے واسطے سے جناب نی کریم مِنْ اِنْتَظَافِیَّ ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ آپ مِنْتِظَافِیْ نے دوطرح کے لباس سے اور دوطرح کے بیٹھنے سے منع فر مایا۔ دوطرح کالباس توبیہ کہتم ایک پائجامہ میں نماز پڑھواورتم پراس کے سوا کچھ نہ ہو۔ اور آ دمی کسی ایسے کپڑے میں نماز پڑھے جس میں وہ زینت کا اظہار نہیں کرتا۔ اور دوطرح کا بیٹھنا یہ ہے کہ آ دمی ایک

پچھ نہ ہو۔ اورا دی تی ایسے گبڑے میں نماز پڑھے جس میں وہ زینت کا اطہار ہیں کرتا۔اور دو طرح کا بیھنا یہ ہے کہ ا دی ایلہ کپڑے میں یوں اپنی کمراور پنڈلیوں کو ہاندھ کر بیٹھے کہ اس کاستر دکھائی دے اور آ دمی دھوپ اور سامیہ میں بیٹھے۔

( ٢٥٧٢٩ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَفْفُرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَى

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبُسَتَيْنِ ؛ الصَّمَّاءُ :وَهُوَ أَنْ يَلْتَحِفَ فِى التَّوْبِ الْوَاحِدِ ، يَرْفَعُ جَانِبَهُ عَنْ مَنْكَبِيهِ ، لَيْسَ عَلَيْهِ تَوُبٌ غَيْرُهُ ، أَوْ يَحْتَبِى الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَىٰءٌ، يَقْنِى سِتُرًا. (نسائى ٩٧٣٨)

نسیء، یعیبی میسون السامی ۱۸ ۱۹۲۰ (۲۵۷۲۹) حضرت سالم، اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم مِرَّافِقَیَّا نے جولباسوں ہے منع کیا۔ الصماء۔ وہ یہ

ہوتا ہے کہ آ دمی ایک کیڑے میں لیٹ جائے اور اس کو دوجا نب،اپنے کندھوں سے اٹھا لے اور اس پراس کے علاوہ کوئی کیڑا نہ ہو۔ یا

آ دمی ایک کیڑے ہے اپنی کمراور بنڈلی کواس طرح باندھے کہ اس کی شرمگاہ اور آسان کے درمیان کچھ پردہ نہو۔

# ( ٧٣ ) فِي وَاصِلةِ الشَّعْرِ بِالشَّعْرِ

#### بال جوڑنے والی اور بال جر وانے والی کے بارے میں

( ٢٥٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَة ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَة. (بَخارى ١٩٣٥- مسلم ١١٩) (٢٥٧٣-) حفرت نافع ،حفرت ابن عمر في شي سروايت كرتے بين كه جناب ني كريم مَرْضَفَقَةً نے بال جوڑنے والى اور بال

ر میں ہوا ہے۔ اور گدائی کرنے والی اور گدائی کروانے والی پر اعنت فر مائی۔ جڑوانے والی پر اور گدائی کرنے والی اور گدائی کروانے والی پر اعنت فر مائی۔

( ٢٥٧٣١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، وَمَكْحُولٌ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ يَوْمَ خَيْبُرَ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ ،وَالْوَاشِمَةَ وَالْمَوْشُومَةَ ، وَالْخَامِشَةَ وَجُهَهَا ، وَالشَّاقَةَ جَيْبِهَا.

(۲۵۷۳) حضرت ابوامامہ سے روایت ہے۔ کہ جناب نبی کریم مُنْلِقَظَةُ نے خیبر کے دن بال جوڑنے والی اور بال جڑوانے والی پر، گدائی کرنے والی اور گدائی کروانے والی پر،اپنا چبرونو چنے والی اوراپنا گریبان پھاڑنے والی پرلعنت فرمائی۔

( ٢٥٧٢٢) حَدَّثُنَا عَبُدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُواةً ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ، قَالَتُ : جَانَتِ الْمُرَأَةُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَتِي عُرَيِّسٌ ، وَقَدْ أَصَابَتُهَا الْحَصْبَةُ ، فَتَمَرَّقَ شَعُرُهَا ، أَفَأْصِلُ لَهَا فِيهِ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوُصِلَة. (بخارى ١٩٣٦ - مسلم ١٩٢١)

(۲۵۷۳۲) حفزت اساء سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ ایک عورت جناب نبی کریم فیل فیکھ کی خدمت میں حاضر ہوئی اوراس نے کہا۔ میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے۔ اوراس کوخسر ہ کی بیاری ہوگئی پس اس کے بال سارے جھڑ گئے ہیں۔ تو کیا میں اس کے لئے اس بیاری میں بال لگوالوں؟ آپ میل فیکھ نے اس عورت سے کہا۔ '' اللہ تعالی بال جوڑنے والی اور بال جڑوانے والی پر لعنت فرماتے ہیں۔''

( ٢٥٧٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمَوْشُومَةَ ، وَالْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةً . (ترمذى ١١٢٠ ـ احمد ١/ ٣٣٨)

(۲۵۷۳۳) حضرت عبداللہ ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مَرِّافِظَیَّا آجَانَے کُدالی کرنے والی اور گدائی کروانے والی پر، ہال جوڑنے والی اور بال جڑوانے والی پرلعنت فر مائی ہے۔

( ٢٥٧٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، عَنُ أَبِي أُسَامَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَة ، وَالْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَة. (احمد ١/ ٢٥١)

(۲۵۷۳۳) حضرت ابن عباس و این سے روایت ہے کہ جناب رسول الله میرافظی آئے گدائی کرنے والی اور گدائی کروانے والی پر،

بال جوڑنے والی اور بال جر وانے والی پرلعنت فر مائی ہے۔

( ٢٥٧٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمَوْشُومَةَ.

(٢٥٧٣٥) حفرت على مين النور ايت ب كد جناب رسول الله مَلِّ اللهُ مَلِّ اللهُ عَلَى كرنے والى اور گدائى كروانے والى برلعنت فرمائى۔

( ٢٥٧٢٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ رَزِينٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصِلَةَ الشُّعْرِ بِالشُّعْرِ.

(٢٥٤٣٦) حضرت فاطمه بنت على بن اني طالب سے روايت ہے۔ وہ کہتی ہيں كه جناب رسول الله مُؤْفِقَعَةً نے بالوں كے ساتھ بال جوڑنے والی پر لعنت فرمائی۔

( ٢٥٧٢٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً ، عَنْ عَالِشَةَ ؛ أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ ، وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا ، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهُ ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَة.

(amby 2211- 1-ac 1/111)

(۲۵۷۳۷) حضرت عائشہ بڑی ہذاؤ خاسے روایت ہے کہ انصار کی ایک لڑکی کی شادی ہوئی اور وہ بیار ہوگئی۔جس ہے اس کے بال جھڑ

گئے۔لوگوں نے اس کے بال لگوانا چاہے تو جناب رسول الله مَلِفَقَعَ ہے اس کے بارے میں سوال کیا؟ آپ مِلِفَقَعَة نے بال جوڑنے والی اور بال جڑوانے والی پرلعنت فر مائی۔

(٢٥٧٢٨) حَدَّثَنَا غُنْكَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ ،

فَخَطَبَنَا وَأَخْرَجَ كُنَّةً مِنْ شَعْرٍ ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْيَهُودَ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الزُّورَ. (بخاري ٣٣٨٨ مسلم ١٦٨٠)

(٢٥٧٣٨) حفرت سعيد بن ميتب سے روايت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حفرت معاویہ والثی مدینہ میں تشریف لائے تو آپ والٹی نے ہمیں خطبہ ارشاد فر مایا اور بالوں کا ایک کچھا نکالا اور فر مایا: میرے خیال کے مطابق بیکام صرف کسی یہودی نے کیا ہے۔ جناب رسول الله مُؤْفِظُةَ كواس كى خبر بيني تقى تو آپ مُؤْفِظَةً في كوجموت قرارديا تها-

( ٢٥٧٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْعِقْصَةَ الَّتِي تَجْعَلُهَا النَّسَاءُ فِي رُؤُوسِهِنَّ.

(۲۵۷۳۹) حفزت عثمان بن غیاث، حفزت عکرمہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ اس جوڑے کو نالبند کرتے تھے، جو

عورتیں ،اینے سروں میں بناتی ہیں۔

( ٢٥٧٤ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا فُلَيْحٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَة ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَة ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْضِمَة.

(احمد ۲/ ۱۳۹)

(۲۵۷۴۰) حضرت ابو ہریرہ ویل نے سے روایت ہے۔ کہ جناب رسول الله مَثَّلِقَعَةَ نے ارشاد فر مایا:'' الله تعالی نے بال جوڑنے والی اور بال جڑوانے والی، گدائی کرنے والی اور گدائی کروانے والی پرلعنت فر مائی ہے۔''

( ٢٥٧٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْعَقْصَةِ تُوضَعُ وَضُعًا.

(۲۵۷ m) حضرت ابراہیم سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کاس جوڑے میں کوئی حرج نہیں ہے جواو پر رکھا جاتا ہے۔

( ٢٥٧٤٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ ، عَنْ بُهَيَّةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا نَهَتْ عَنِ الْوَصْلِ فِي الشَّعْرِ.

(۲۵۷۳۲) حضرت بہتے ،حضرت عائشہ کے بارے میں روایت کرتی ہیں کدوہ بالوں میں (بال) جوڑنے ہے منع کرتی تھیں۔

( ٢٥٧٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى حَنِيفَةَ ، عَنِ الْهَيْثُمَّ ، عَنْ أَبِى ثَوْرٍ ، عَنِ الْهِ عَبَاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْوِصَالِ إِذَا كَانَ صُوفًا.

(۳۵۷ ۳۵۷) حضرت ابن عباس خاشئه سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہا گراُون کے ذریعہ جوڑا جائے تو پھراس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٧٤ ) فِي الرُّكُوبِ بِالْمَيَاثِرِ الْحُمُرِ وَالرَّحَائِلِ الْحُمْرِ

سرخ بچھونو ں ا درسرخ زینوں پرسوار ہو نا

( ٢٥٧٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ؛ رَأَى عَلَى رَحْلِ ابْنِ عُمَرَ قَطِيفَةٌ قَيْصَرَانِيَّةً.

( ۲۵۷ ۳۴ ) حفزت عمر و سے روایت ہے۔ کہ انہوں نے حضرت ابن عمر مڑاٹٹو کوزین پر قصرانی حجالروالی حیا در دیکھی۔

( ٢٥٧٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ قَبَّحَ اللَّهُ ، كُلَّ رَحْلِ أَحَيْمِرَ.

(۲۵۷ منرت سعیدین میتب سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِزَافِظَةِ نے لعنت کی ..... یا بُر ا کہا ..... ہر سرخ زین کو۔

( ٢٥٧٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنِ الْمَعُرُورِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ رَأَى امْرَأَةً عَلَى رَحْلِهَا سُيور حُمْر ، قَالَ :فَأَمَرَنِى أَنْ أَقْطَعَهَا ، قَالَ :فَقُلْتُ :إنَّهَا خَشَبٌ ، فَتَرَكَهَا.

(۲۵۷۳۱) حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر من اللہ فیرے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کی زین پر سرخ ریاتی تار والا کیڑا

تھا۔راوی کہتے ہیں۔ چنانچہ آپ بڑاٹو نے مجھے اس کا کاٹنے کا تھم دیا۔راوی کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا۔ بیکٹری ہے۔ تو پھر آپ ژائنزنے اس کوجھوڑ ویا۔

( ٢٥٧٤٧ ) حَلَّتُنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً ، فَأَتِيَ بِهَا عَلَيْهَا صُفَّةٌ أُرْجُوَان ، فَنَزَعَهَا ثُمَّ رَكِبَ.

( ۲۵۷ ۳۷ ) خطرت ابن سیرین سے روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود دیاؤی نے ایک جانورمستعار منگوایا۔ پس وہ آپ دیاؤی کے باس لا یا گیا تواس برسرخ رنگ کا سائبان تھا۔ آپ دائن نے اس کوا تارا بھراس سواری برسوار ہوئے۔

( ٢٥٧٤٨ ) حَلَّتُنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ الْأَشْعَرِيَّ أَتِي بِدَابَةٍ عَلَيْهَا صُفَّةُ أَرْجُوانِ ، فَأَمَرَ

( ۲۵۷ ۲۸۷ ) حفرت ابن سیرین سے روایت ہے کہ حفرت اشعری کے پاس ایک جانور لایا گیا جس برسرخ رقک کا سائبان تھا۔ چنانچيآپ مِنْ تَخْوَ نِحْكُم ديا اوروه أتارديا كيا ـ

( ٢٥٧٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى حَارِثَةَ ، عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاحِلَنَاۚ وَعَلَى إِيلِنَا أَكْسِيَةً فِيهَا خُيُوطٌ عِهْنِ خُمْرٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَلَا أَرَى هَذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ ؟ فَقُمْنَا سِرَاعًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّى نَفَرَ بَعْضُ إِيلِنَا،

قَالَ : فَأَخَذْنَا الْأَكْسِيَةَ فَنَزَعْنَاهَا مِنْهَا. (ابوداؤد ٢٠٧٧ـ احمد ٣/ ٣٧٣)

(٢٥٧ ٢٥) حضرت رافع بن خديج سے روايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كه بم جناب نبي كريم مِلْفَقِيَّةِ كے بمراہ باہر نكلے۔ پس آپ مِلْفِقَاقِةِ نے ہمارے کجادے دیکھے ہمارے اونٹوں پرالیم حیادریں تھیں جن میں سرخ اُون کے دھائے تھے۔ جناب رسول اللہ مِنْزَاتَ عَجَائِے نے ارشاد فرمایا: ' خبر دار میں دیکھ رہا ہوں کہ بیسرخی تمہارے اُوپر چڑھ رہی ہے۔' چنا نچہ ہم آپ مِنْ اَنْتَحَاقِبَ کی بات کی وجہ سے جلدی ہے

کھڑے ہو گئے۔ یہاں تک کہ ہم میں سے بعض کے اونٹ بدک گئے۔راوی کہتے ہیں۔ پس ہم نے جا دروں کو پکڑااوراً تاردیا۔ ( ٢٥٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةً ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ ، وَعَنِ الْمِيثَرَةِ ، يَعْنِي الْحَمْرَاءَ. (ترمذي ٢٨٠٨ـ ابوداؤد ٢٠٢٨)

(۲۵۷۵۰) حضرت على رفي الله يست روايت ب- وه كهتم بيل كه جناب رسول الله مَلِفَظَيَّةَ في سون كي اتْكُوْتَعي اور سرخ جيمون سے

منع فرمایا۔

( ٢٥٧٥١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُصَيْنٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمَاجِشُونُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، قَالَ :رَأَيْتُ السَّائِبَ ابْنَ أُخْتِ نَمِرٍ يَرْكُبُ بِالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ.



(۲۵۷۵۱) حفرت يعقوب بن عتب روايت ب- وه كمت بين كديس في حضرت سائب بن اخت تمركوس خ بجهون برسوارد يكها-

# ( ٧٥ ) فِي رُكُوبِ النَّمُورِ

#### چیتوں (کی کھالوں) پرسوار ہونے کے بارے میں

( ٢٥٧٥٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسِ الْحِمْيَرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحَجْرِيِّ الْهَيْثُم ، عَنْ عَامِرِ الْحَجْرِيِّ ، قَالَ :سَعِفْتُ أَبَا رَيْحَانَةَ صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ رُكُوبِ النَّمُورِ. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ رُكُوبِ النَّمُورِ.

(۲۵۷۵۲) حفرت عامر حجری سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم مِرَّاتُنَفِیَّ کے صحابی حفرت ابوریحانہ کو کہتے سُنا کہ جناب رسول الله مِرْافِقِیَّةً، جیتوں (کی کھالوں) پرسوار ہونے سے منع کیا کرتے تھے۔

( ٢٥٧٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ ، عَنِ ابْنِ سِپرِينَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ رُكُوبِ الْخَزِّ وَالنَّمُورِ.

قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : وَكَانَ مُعَاوِيَةً لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(ابوداؤد ۱۲۲۳م ابن ماجه ۳۲۵۲)

(۲۵۷۵۳) حفرت معاویہ سے روایت ہے کہ جناب رسول الله مُؤَلِفَقَعَ فِی چیتوں (کی کھالوں) اور خزکیڑے پر سوار ہونے سے
منع کیا۔ حضرت ابن سیرین کہتے ہیں۔ حضرت معاویہ جائو کوآپ مَؤلِفَقَعَ کی حدیث کے بارے میں مجم نہیں کیا جسکتا۔
(۲۵۷۵۶) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ حَجَّاج ، عَنْ أَبِی الزَّبَیْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَا بَالْسَ بِجُلُودِ النَّمُورِ إِذَا دُبِغَتْ.
(۲۵۷۵۳) حضرت جابر سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چیتوں (کی کھالوں) کو جب د باغت دے دی جائے تو پھرکوئی حرج نہیں۔

( ٢٥٧٥٥ ) حَدَّثْنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَامٍ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَكُونُ عَلَى سُرُوجِهِ النَّمُورُ ، أَوْ جُلُودُ السَّبَاعِ.

(۲۵۷۵۵) حضرت ہشام ہے روایت ہے۔ کہان کے والد ۱۰ پنی زینوں پر چیتوں یا درندوں کی کھالوں کورکھا کرتے تھے۔

( ٢٥٧٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ جُلُودُ النَّمُورِ ، فَقَالَ : إِنَّمَا يُكُرَهُ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهَا ، وَكَانَ مُحَمَّدٌ لَا يَرَى بَأْسًا بِالرُّكُوبِ عَلَيْهَا ، وَقَالَ :مَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَرَكَ هَذِهِ الْجُلُودَ تَأَثَّمًا.

(۲۵۷۵ ) حضرت ابن عون سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد مراتینیا کے ہاں چینوں کی کھالوں کا ذکر ہوا تو انہوں نے فر مایا: ان پرصرف نماز پڑھنا مکروہ ہے۔اور حضرت محمد مراتینیا ان پرسوار ہونے میں کوئی حرج نہیں دیکھتے تھے۔اور فرماتے تھے۔ میرے علم کے مطابق کسی نے اس کوگناہ بیجھتے ہوئے نہیں چھوڑا۔ ( ٢٥٧٥٧) حَلَّنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عُن جُلُودِ النَّمُورِ؟ فَقَالَ: تَكُرَهُ جُلُودُ السَّبَاعِ. (٢٥٧٥٧) حضرت على بن عم يروايت ب-وه كت بين كدين في حضرت عم ي جيتون كي كهالون ك بار ين سوال

كيا؟ توانهوں نے فرمایا۔درندوں كى كھاليں كروہ ہیں۔ ( ٢٥٧٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَّمِ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ يَنْهَاهُمْ أَنْ يَوْكَبُوا عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ.

(۲۵۷۵۸) حفزت تھم سے روایت ہے کہ حضرت عمر وہا ٹئے نے اہلِ شام کو خط لکھا اور آپ دہا ٹئے نے ان کو درندوں کی کھالوں پرسوار ہونے ہے منع فر مایا۔

( ٢٥٧٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً ، فَأْتِيَ بِهَا عَلَيْهَا صُفَّةً نُمُورٍ ، فَنَزَعَهَا ثُمَّ رَكِبَ.

(۲۵۷۵۹) حفرت ابن سیرین سے روایت ہے کہ حفرت ابن مسعود وٹاٹٹوز نے ایک سواری مستعار منگوائی ۔ پس وہ آپ رٹاٹٹوز کے پاس لائی گئی تو اس پر چیتے کا سائبان تھا۔ آپ رٹاٹٹوز نے اس کوا تا را۔ پھراس پر سوار ہوئے ۔

# (٧٦) فِي سَتْرِ الْجِيطَانِ بالثِّيَابِ

# دیواروں کو کپڑوں سے ڈھانپنے کابیان

( ٢٥٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ حُسَيْنٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَرَ الْجَدْرُ. (بيهنى ٢٤٢)

(٢٥٤٦٠) حضرت على بن حسين سے روايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كه جناب نبي كريم مَرْفَظَةَ نے ديواركو پردہ كرنے منع فر مايا۔

( ٢٥٧٦١ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزُوانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ ابْنَا لَهُ سَتَرَ حِيطَانَهُ ، فَقَالَ :وَاللَّهِ لِيَنْ كَانَ كَذَلِكَ لَأَحْرِقَنَّ بَيْتَهُ.

(۲۵۷۱) حضرت ابن عمر وہ کھٹے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر جہاٹٹو کو یہ بات پیٹی کدان کے ایک بیٹے نے اپنی دیوار پر پردہ لگایا ہے۔ تو انہوں نے فر مایا .....خدا کی تنم !اگر یہ بات ایسی ہی ہوئی تو ضروراس کا گھر جلادوں گا۔

( ٢٥٧٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهُوِىِّ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :أَعْرَسُتُ فِى عَهْدِ أَبِى فَآذَنَ أَبِى النَّاسَ ، وَكَانَ فِيمَنْ آذَنَ أَبُو أَيُّوبَ ، وَقَدْ سَتَرْتُ بَيْتِى بِجُنَادِقَى أَخْضَرَ ، فَجَاءَ أَبُو أَيُّوبَ فَدَخَلَ وَأَبِى قَائِمْ يَنْظُرُ ، فَإِذَا الْبَيْتُ مُسْتَر بِجُنَادِى الْخُشَى أَنْ يَغْلِبَهُ النَّسَاءُ فَلاَ أَخْشَى أَنْ يَغْلِبَهُ النِّسَاءُ فَلاَ أَخْشَى أَنْ يَغْلِبَهُ النِّسَاءُ فَلاَ أَخْشَى أَنْ يَغْلِبَهُ النِّسَاءُ فَلاَ أَخْشَى أَنْ يَغْلِبَكَ ، لَا أَطْعَمُ لَكَ طَعَامًا ، وَلَا أَذْخُلُ لَكَ بَيْتًا ، ثُمَّ خَرَجَ. (بيهقي ٢٧٢)

# ( ٧٧ ) فِي رُكُوبِ النِّسَاءِ السُّرُوج

عورتول كازين پرسوار ہونا

( ٢٥٧٦٣) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مَيْمُونَ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الصَّحَاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ رُكُوبَ النِّسَاءِ السَّرُوجَ. (٣٤ ٢٣) حضرت ميمون بن الي عبد الله ، حضرت ضحاك بن مزاحم كے بارے ميں روايت كرتے بين كدوه عورتوں كے زينوں پر سوار ہونے وكروه سجھتے تھے۔

( ٢٥٧٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ مَرْكَبَ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ ، وَمَرْكَبَ الْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ ، وَمَرْكَبَ الْمَرْأَةِ لِللَّهُولَ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

(۲۵۷ ۱۴ ) حضرت عاصم سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگ مرد کے لئے عورتوں کی سواری کی جگہ پر اور عورتوں کیلئے مردوں کی سواری کی جگہ سوار ہونے کونا پہند کرتے تھے۔

( ٢٥٧٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانُوا يَكْرَهُونَ زِتَّ الرِّجَالِ لِلنِّسَاءِ ، وَزِتَّ النِّسَاءِ لِللرِّجَالِ.

(۲۵۷۹۵) حفزت ابن سیرین سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے مردوں کے لئے عورتوں کی مشابہت اورعورتوں کے لئے مردوں کی مشابہت کونا پیند کرتے تھے۔

# ( ٧٨ ) فِي الْمَرَأَةِ كَيْفَ تُأْتَزِر

عورت کے بارے میں کہوہ ازار کیے باندھے

( ٢٥٧٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ شَبِيبٍ ، عَنْ أُمِّ عُمَرً ؛ أَنَّ امْرَأَةَ الزُّبَيْرِ فَالَتْ :سَمِفْتُ عُمَرَ

يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، أَخْفِينَ الْحِنَّاءَ، وَارْفَعْنَ الْحُجَزِ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أُنْشِدُ اللَّهَ امْرَأَةٌ تُصَلِّي فِي الْحُجَزِ. (۲۵۷ ۱۹) حضرت عمر بناتی فرماتے ہیں۔اے مورتوں کی جماعت!تم مہندی کو بخفی کرواورازار باندھنے کی جگہ کو بلند کرو۔اور میں

نے (راوی نے ) آپ روز کو یہ کہتے بھی سُنا ..... میں عورتو رکو اللہ کی شم دیتا ہوں کہ دہ از ارمیں نماز پڑھیں۔

# ( ٧٩ ) فِي لَبْسِ شِسْعِ الْحَدِيدِ لوہے کی جوتی کا حکم

( ٢٥٧٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ، أَوْ سَمِعْتُ ، أَوْ سُئِلَ عَنْ شِسْعِ الْحَدِيدِ ؟فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۵۷۱۷) حضرت ہام ہے لو ہے کی جوتی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٥٧٦٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَّيْدَةَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِى : إِيَّاكَ وَهَذِهِ الرَّكْبَ الْحَدِيدَ.

( ۲۵۷ ۱۸ ) حضرت عمر خان نے خضرت ابوموی اشعری کوخط میں لکھا کہ محموثرے میں لوہے کا پائیدان لگانے سے اجتناب کرو۔

# ( ٨٠ ) فِي شَكِّ الأَسْنَانِ بالنَّاهَب دانتول برسونا چڑھانے کا بیان

( ٢٥٧٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طُعْمَةَ الْجَعْفَرِيّ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةً قَدْ شَدَّ أَسْنَانَهُ بِالذَّهَبِ.

( ۲۵۷ ۲۵۷ ) حفرت طعمہ جعفری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت موی بن طلحہ کود یکھا کدانہوں نے اپنے دانتوں پرسونا چڑھار کھاتھا۔

( ٢٥٧٠ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ:رَأَيْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ مَرْبُوطَةً أَسْنَانَهُ بِخُرْصَانِ الذَّهَب.

( ٢٥٧٥) حفرت ثابت بن قيس كهتم مي كه مين في حضرت نافع بن جبير كود يكها كدانهون في اين دانتون برسونے كر كر ي

( ٢٥٧٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ شَدَّ أَسْنَانَهُ بِذَهّبِ.

(۲۵۷۱) حضرت حماد بن سلمه فرماتے ہیں که حضرت حسن نے دانتوں پر سونا چڑ ھار کھا تھا۔

( ٢٥٧٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَرْبِطُ أَسْنَانَهُ بِنَهَبِ ، قَالَ : فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۵۷۲) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مغیرہ بن عبداللہ کود یکھا کہ انہوں نے دانتوں پرسونا لگار کھا تھا۔ میں نے

اس بارے میں حضرت ابراہیم ہے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کداس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٥٧٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ:حدَّثَنِي ابْنُ طَرَفَةَ بْنِ عَرْفَجَةَ ؛ بِأَنَّ جَدَّهُ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ

الْكُلَابِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَه رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ. (ابوداؤد ٣٢٢٩ ـ ترمذي ٤٧٠٠)

(۲۵۷۷) حصرت طرفہ بن عرفجہ فرماتے ہیں کہ ان کے داداکی ناک کلاب کی لڑائی میں ضائع ہوگئی تھی انہوں نے جائدی کی

ناك بنوائى جوخراب ہوگئى تۇرسول الله مَالْفَقِيَّةِ نے انہيں سونے كى ناك بنوانے كاحكم ديا۔

( ٢٥٧٧٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ : رَأَيْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ مَشْدُودَ الْأَسْنَانِ بِذَهَبِ.

(۲۵۷۷) حضرت جمادفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ثابت بنانی کود یکھاانہوں نے دانتوں پرسونا چڑ ھارکھا تھا۔

# ( ٨١ ) مَنْ كَرِكا أَنْ يَلْبَسِ الْمَشْهُورَ مِنَ الثِّيابِ

جن حضرات کے نزد یک شہرت کے لئے لباس اختیار کرنا مکروہ ہے

( ٢٥٧٧٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن لَيْثٍ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عُمَرَ :مَنْ لَبِسَ رِدَاءَ شُهْرَةٍ ، أَوْ ثَوْبَ شُهْرَةٍ ٱلْبَسَهُ اللَّهُ نَارًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (ابوداؤد ٣٠٠٥ـ ابن ماجه ٣٢٠٤)

(۲۵۷۷) حضرت ابن عمر والتی فرماتے ہیں کہ جس محف نے شہرت کی جادریا شہرت کا کپڑا پہنا اللہ تعالی قیامت کے دن اسے آگ کالیاس پہنا کمیں گے۔

( ٢٥٧٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْحُصَيْنِ ، قَالَ : كَانَ زُبَيْدٌ الْيَامِيُّ يَلْبُسُ بُرُنُسًا ، قَالَ : فَسَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ عَابَهُ عَلَيْهِ ، قَالَ :فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ كَانُوا يَلْبَسُونَهَا ، قَالَ :أَجَلُ ، وَلَكِنْ قَدْ فَنِيَ مَنْ كَانَ يَلْبَسُهَا ، فَإِنْ

كَبِسَهَا أَحَدُ الْيَوْمَ شَهَرُوهُ وَأَشَارُوا إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ.

(۲۵۷۷) حضرت حصین فرماتے ہیں کہ زبیدیا می برنس (ایک خاص ٹوپی) پہنا کرتے تھے۔ میں نے حضرت ابراہیم کواس کو معبوب کہتے سنا۔ میں نے ان سے کہا کہ اسلاف تو یہ پہنا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اب اس کو پہننے والا کوئی نہ رہا، اب اگر کوئی ہنے تو لوگ اس کی ہنے تو اور اس کی طرف اٹھیوں سے اشارہ کرتے ہیں۔

( ٢٥٧٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ شَهْرٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :مَنْ رَكِبَ مَشْهُورًا مِنَ الدَّوَابُ ، أَوْ لَبِسَ مَشْهُورًا مِنَ الثَيَابِ ، أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ مَا دَامَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ كوِيمًا.

(۲۵۷۷۷) حضرت ابودرداء والتاثية فرماتے ہیں کہ جوکسی مشہور سواری پر سوار ہو یامشہور کیٹرے پہنے تو جب تک اس پررہ اللہ تعالی

اس سے اعراض فر مائمیں گے ،خواہ وہ مالداراور بخی شخص ہی کیوں نہ ہو۔

( ٢٥٧٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَن مُهَاجِرٍ أَبِى الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ لَبِسَ شُهْرَةً مِنَ الثَيَابِ ٱلْبَسَهُ اللَّهُ ذِلَةً. (۲۵۷۸) حضرت ابن عمر و الله فرماتے ہیں کہ جس نے شہرت کے لئے لباس پہنا اللہ تعالی اسے ذلت کا لباس بہنائے گا۔

# ( ٨٢ ) فِي الْقَزَعِ يَكُونُ عَلَى رُؤُوسِ الصِّبْيَانِ

بچوں کے سروں پر کچھ بال بلامونڈے چھوڑنے کا بیان

( ٢٥٧٧٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَزَعِ. (بخارى ٥٩٢١ ابن ماجه ٣١٣٨)

(٢٥٧٥) حفرت ابن عمر روايت ب كرسول الله مَوْفَقَعَ أن سر ير يكم بال بلاموند عجمور في سيمع فرمايا ب

( ٢٥٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ مَهُدِى ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أُمِّى فَاطِمَةً بِنْتَ الْحُسَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أُمِّى فَاطِمَةً بِنْتَ الْحُسَيْنِ تَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ.

(۲۵۷۸) حفرت عبدالله بن حسن فرماتے ہیں کہ میری والدہ فاطمہ بنت حسین کچھ بال بلامونڈ سے چھوڑنے ہے منع فرماتی تھیں۔

( ٢٥٧٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ نَافِع رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَزَعِ ، وَالْقَزَعُ :أَنْ يُحْلَقَ مِنْ رَأْسِ الصَّبِيِّ مَوْضِعٌ وَيُتْوَكَ مَوْضِعٌ.

(بخاری ۵۹۲۰ مسلم ۱۲۵۵)

( ٢٥٧٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِى سَلَّامٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَفِى رَأْسِى قَزَعْ ، فَأَمَرَتْ بِهِ فَجُزَّ ، أَوْ حُلِقَ.

(۲۵۷۸۲) حضرت ابوسلام فرماتے ہیں کہ میں حضرت عا کشہ چیاہٹرش کی خدمت میں حاضر ہوا،میرے سر کا پچھے حصہ موتڈ اہوا تھا انہوں نے فرمایا کہ سارا سرمونڈ و۔

#### ( ٨٣ ) مَنْ كَانَ لاَ يَتَخَتَّم

#### جوحضرات انگونھی نہیں یہنا کرتے تھے

( ٢٥٧٨٣ ) حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى فَرُوَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، قُلْتُ : رَجُلٌ فِى خَاتَمِهِ مِثْلُ رَأْسِ الطَّيْرِ ؟ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِى ، مَا عَلِمْنَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ الْمُسَيَّبِ ، قُلْتُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَتَّمَ لَا أَبُو بَكُرٍ ، وَلَا عُمَرَ ، وَلَا فُلَانًا ، وَلَا فُلَانًا حَتَّى عَدَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ مِرَارًا فَكَأَنَّهُ يَكُرَهُ الْخَاتَمَ.

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد) في العامل العباس كالماب العباس العب

ت کے سرت عبدالاعلیٰ بن عبدالله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن سینب سے سوال کیا کہ ایک آدمی کی انگوشی میں پرندے کے سرجیسی کوئی تصویر ہے۔ اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا: کہ اے میرے بھیتے! ہمیں رسول الله مِرَافِقَ فَحَرَّ کے کسی صحابی کے انگوشی بینے کاعلم نہیں۔ نہ تو حضرت ابو بکر اور نہ حضرت عمر اور نہ فلاں اور فلاں۔ انہوں نے رسول الله مِرَافِقَ فَحَرَّ کَیْ صحابہ کا نام

ليا ميں نے دوبارہ سوال كيا توان كے جواب ہے يہى اندازہ ہوا كہوہ اے مكروہ خيال قرماتے ہيں۔ ( ٢٥٧٨٤ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ، قَالَ: حدَّثَنَا هَمَّامُ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ عَطاءٍ، وَطَاوُوسٍ، وَمُجَاهِدٍ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَنَخَتَّمُونَ.

(۲۵۷۸۴) حضرت عطاء، حضرت طاؤس اور حضرت مجابد انگوشی نہیں یہنا کرتے تھے۔

# ( ٨٤ ) مَنْ كَانَ لَا يَنْتَفِع مِن الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلاَ عَصَبٍ

جوحفرات مردہ جانور کی کھال اور ہڑیوں سے کسی قتم کا فائدہ حاصل کرنے کے قائل نہ تھے

( ٢٥٧٨٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ ، وَلَا عَصَبٍ.

(ابن ماجه ۱۲۱۳ احمد ۱۲ ۱۳۱۰)

(۲۵۷۸۵) حضرت عبدالله بن عکیم فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول الله ﷺ کا خط آیا جس میں لکھا تھا کہ مردہ جانور کی کھال اور بڑیوں سے فاک دیا گھائ

( ٢٥٧٨٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِجُهَيْنَةَ : لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ ، وَلَا

عُصَبِّ. (ترمذی ۱۷۲۹ - ابن ماَجه ۳۹۱۳) (۲۵۷۸) حفرت عبدالله بن عکیم فرماتے ہیں کہ ہم جہینہ میں تھے کہ ہمارے پاس رسول الله مِثَّافِظَيَّةَ کا ایک خط آیا جس میں کھاتھا

كەمردە جانوركى كھال اورېڈىيوں سے فائدە نەاتھاؤ۔

( ٢٥٧٨٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا غُلَامٌ :أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا بِإِهَابِ مَيْتَةٍ ، وَلَا عَصَبٍ.

(ابوداؤد ۱۳۱۳ ابن ماجه ۲۹۱۳)

(۲۵۷۸۷) حضرت عبدالله بن علیم فرماتے ہیں کہ میں نوعمر لڑ کا تھا کہ ہمارے پاس رسول الله مَلِّفَظَیَّظَ کا خطآیا جس میں لکھا تھا کہ مردہ جانور کی کھال اور ہٹریوں سے فائدہ نہا تھاؤ۔

### ( ٨٥ ) فِي شَعْرِ الْخِنْزِيرِ يُخْرَزُ بِهِ الْخُفَّ

# خزیرے بالوں کوموزے میں استعال کرنے کا حکم

( ٢٥٧٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ شَعْرِ الْجِنْزِيرِ ، يُعْمَلُ بِهِ ؟ فَكَرِهَاهُ.

(۸۸ کے ۲۵) حَعْزَت شَعْب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت تماد سے سوال کیا کہ کیا خزیر کے بالوں کوکسی کام میں لایا جاسکتا ہے انہوں نے اسے تابیند قرار دیا۔

( ٢٥٧٨٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ح) وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا رَخَّصَا فِي شَعْرِ الْخِنْزِيرِ يُخُوزُ بِهِ.

(۲۵۷۹) حفرت ابوجعفراور حفرت حسن نے خزیر کے بالوں کوموزے میں لگانے کی اجازت دی ہے۔

( ٢٥٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَلْبَسُ خُفًّا خُرِزَ بِشَغْرِ خِنْزِيرٍ.

(٢٥٤٩٠) حضرت ابن سيرين ايساموزه استعال نبيس كرتے تھے جس ميں خزر كابال لگايا كيا ہو۔

( ٢٥٧٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ وَاسِطَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عِيَاضٍ عَنْ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ ، يُوضَعُ عَلَى جُرْحِ الدَّابَّةِ ؟ فَكَرِهَهُ.

(۲۵۷۹) واسط کے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ابوعیاض سے سوال کیا کہ کیا خزیز کے بال کو جانور کے زخم پرر کھ سکتے ہیں انہوں نے اسے مکروہ قرار دیا۔

# ( ٨٦ ) فِي الْخَاتَمِ فِي السَّبَابَةَ وَالْوَسْطَى

تشهدكى انگلى ميں يا درمياني انگلى ميں انگوشي سيننے كابيان

( ٢٥٧٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةً ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنْ نَتَخَتَّمَ فِي هَذِهِ ، وَهَذِهِ ، يَغْنِي السَّبَّابَةَ وَالْوُسُطَى. (مسلم ١٣- ترمذي ١٥٨١)

(۲۵۷۹۲) حضرت علی دی از قرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤْنِفَظَةً نے ہمیں تشہد کی انگلی میں یا درمیانی انگلی میں انگوشی پہننے ہے منع فرمایا ہے۔

( ٢٥٧٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكْرُهُهُ.

(۲۵۷۹۳) حفرت ابراہیم نے اے مکروہ قرار دیا ہے۔

## ( ٨٧ ) الرَّجُلِ يَتَّكِيءُ عَلَى الْمَرَافِقِ الْمُصَوَّرَةِ

#### تصوروں والے تکیے پر ٹیک لگانا کیساہے؟

( ٢٥٧٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ ، عنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ:سَتَوْتُ سَهُوَةً لِى ، تَعْنِى الدَّاحِلَ ، بِسِتر فِيهِ تَصَاوِيرُ ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَتَكَهُ ، فَجَعَلْتُ مِنْهُ مِنْبَذَتَيْنِ ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَكِنًا عَلَى إِخْدَاهُمَا. (مسلم ٩٢- ابن ماجه ٣١٥٣)

(۲۵۷۹۳) حضرت عائشہ مُفَاهِدِينَ فرماتى بين كه مِن في همر مِن تصويرون والے پردے لگائے، جب رسول الله مُرَافِظَةَ اللهِ مُرافِقَةَ اللهِ مُرافِظَةً مُن مَرافِظَةً فَيْ اللهُ مُرافِظَةً مُن اللهُ مُرافِظَةً فَيْ اللهُ مَا لائے تو میں نے دیکھا كه حضوراقدس مُرَافِظَةً نے ان تکیوں تشریف لائے تو میں نے دیکھا كه حضوراقدس مُرَافِظَةً نے ان تکیوں

( ٢٥٧٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْجَعُدِ رَجُلِ مِنْ أَهُلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنَةُ سَعْدٍ ؛ أَنَّ أَبَاهَا جَاءَ مِنْ فَارِسَ بوَسَائِدَ فِيهَا تَمَاثِيلُ ، فَكُنَّا نَبْسُطُهَا.

(۲۵۷۹۵) حضرت بنت سعد فرماتی ہیں کہ میرے والد فارس سے پچھ تکیے لائے جن پرتصوبریں تھیں ہم ان تکیوں کو بچھایا ۔۔۔۔۔

( ٢٥٧٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ مُتَكِنَّا عَلَى وِسَادَةٍ حَمْرَاءَ فِيهَا تَمَاثِيلُ ، فَقُلْتُ لَهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا يُكْرَهُ هَذَا لِمَنْ يَنْصِبُهُ وَيَصْنَعُهُ.

(۲۵۷۹۲) حضرت لیٹ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بن عبداللہ کودیکھا کہ انہوں نے سرخ نیکے پرٹیک لگار کھی تھی جس میں

تصاویر تھیں۔ میں نے ان سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ تصویریں اس شخص کے لئے مکروہ ہیں جوانہیں سجائے ` (ورآ ویزاں کرے۔

( ٢٥٧٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَكِىءُ عَلَى الْمَرَافِقِ فِيهَا التَّمَاثِيلُ ؛ الطَّيْرُ وَالرِّجَالُ.

(۲۵۷۹۷) حفرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ ان کے والدایسے تکیوں پر فیک لگایا کرتے تھے جن پر پرندوں اور آ دمیوں کی تصویریں ہوتی تھیں۔

( ٢٥٧٩٨ ) حَلَّانَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : نُبِّنُتُ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَتَى عَلَيْ اللهِ ، قَالَ : أَتَى عَلَيْ اللهِ ، قَالَ : أَوَى عَلَيْنَا كِتَابُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، يَغْزِمُ عَلَى مَنْ كَانَ فِى بَيْتِهِ سِتْرٌ مَنْصُوبٌ فِيهِ تَصَاوِيرٌ لِمَا وَضَعَهُ ، فَكَرِهُتُ أَنْ أَبِيْتَ عَاصِيًا ، فَقُمْنَا إِلَى قِرَامٍ لَنَا فَوَضَعَتُهُ ، قَالَ بَيْتِهِ سِتْرٌ مَنْصُوبٌ فِيهِ تَصَاوِيرٌ لِمَا وَضَعَهُ ، فَكَرِهُتُ أَنْ أَبِيْتَ عَاصِيًا ، فَقُمْنَا إِلَى قِرَامٍ لَنَا فَوضَعَتُهُ ، قَالَ

مُحَمَّدٌ : وَكَانُوا لَا يَرَوُنَ مَا وُطِءَ وَبُسِطَ مِنَ التَّصَاوِيرِ مِثْلُ الَّذِي نُصِبَ.

(۲۵۷۹۸) حضرت حطان بن عبدالله فرمات بی که میرے پاس ایک دوست آیا اوراس نے مجھے آواز دی ، میں نے جھا تک کر اے دیکھاتواس نے کہا کہ ہمارے سامنے امیر المؤمنین کا ایک خطرپڑھا گیا ہے جس میں لکھاتھا کہ جن گھروں میں ایسے بردے ہیں

جن پرتصوریی ہیں ان پر لازم ہے کہان پردول کو اتارویں۔ پس میں نے رات کو گناہ گار ہونے کی حالت میں گزارتا مناسب ند مسمجھا اوران پردوں کوا تاردیا۔حضرت محمد فرماتے ہیں کہ اسلاف بچھائی جانے والی چیزوں پرتضویروں کو کروہ خیال ندفر ماتے تھے

بلكه آویزاں کی جانے والی چیزوں پرتصویروں کومکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٢٥٧٩٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ فِي التَّصَاوِيرِ فِي الوَسَائِد وَالبُسُطِ التِي تُوطَأُ :هُوَ ذِل لَهَا.

(۲۵۷۹۹) حضرت عکرمدان تصویروں کے بارے میں جو چٹائیوں یا تکیوں پر بی ہوں فرمایا کرتے تھے کہ بیان کی تذکیل ہے۔

( ٢٥٨٠. ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ مَا نُصِبَ مِنَ التَّمَاثِيلِ نَصْبًا ، وَلاَ يَرُونَ بَأْسًا بِمَا وَطِئتِ الْأَقْدَامُ.

(۲۵۸۰۰) حضرت عکرمه فرماتے ہیں که اسلاف آویزاں کی جانے والی چیزوں میں تصویر کو مکروہ قرار دیتے تھے لیکن بچھائی جانے والی چیزوں میں تصویر کے ہونے پر کوئی حرج نتیجھتے تھے۔

( ٢٥٨٠١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بأُسًّا بِمَا وُطِءَ مِنَ التَّصَاوِيرِ.

(۱۰ ۲۵۸) حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ بچھائی جانے والی چیز پرتصور کے ہونے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٥٨٠٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُصَوَّرَ الشَّجَرُ الْمُفَمَّرُ.

(۲۵۸۰۲) حفرت مجامد پھل دار درخت کی تصویر کو بھی مکروہ قرار دیتے تھے۔

( ٢٥٨٠٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ فِي مَجْلِسِ مُحَمَّدٍ وَسَائِدُ فِيهَا تَمَاثِيلُ عَصَافِيرَ ، فَكَانَ أَنَاسٌ يَقُولُونَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ : إِنَّ هَوُلَاءِ قَدْ أَكْثَرُوا ، فَلَوْ حَوَّلْتُمُوهَا.

(۲۵۸۰۳) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمد کی مجلس گاہ میں پچھے تھے جن پر پرندوں کی تصویرین تھیں ،لوگ ان ہے اس بارے میں سوال کیا کرتے تھے،حضرت محمد نے فرمایا کہ لوگوں نے اس بارے میں بہت ی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں تم انہیں ہٹاہی دوتو احصاہے۔

﴿ ٢٥٨.٤ ﴾ حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصُّورَةِ إِذَا كَانَتْ تُوطُأُ.

(۲۵۸۰۴) حضرت خالد فرماتے ہیں کہ بچھائی جانے والی چیز پرتصور کے ہونے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٥٨٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِالصُّورَةِ إِذَا كَانَتْ تُوطُّأ.

(۲۵۸۰۵) حضرت سعید بن جیر فرماتے ہیں کہ بچھائی جانے والی چیز پر تصویر کے ہونے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٥٨٠٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي التَّمَاثِيلِ ، مَا كَانَ مَبْسُوطًا يُوطَأُ وَيُبْسَطُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ، وَمَا كَانَ يُنْصَبُ فَانِّي أَكْرَهُهَا.

(۲۵۸۰۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ بچھائی جانے والی چیز پرتصویر کے ہونے میں کوئی حرج نہیں۔البتہ آویزال کی جانے والی

چز میں میں اے مکروہ سمجھتا ہوں۔

( ٢٥٨.٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ التَّصَاوِيرَ ، مَا نُصِبَ مِنْهَا وَمَا بُسِط. ( ١٥٨ - ٢٥٨) حضرت زہری ہر چیز میں تصویر کو مروہ تجھتے تھے خواہ اسے بچھایا جائے یا آویز ال کیا جائے۔

( ٢٥٨٠٨ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إِنَّمَا الصُّورَةُ الرَّأْسُ ، فَإِذَا قُطِعَ فَلَا بَأْسَ . (۲۵۸۰۸) حضرت عکرمدفرماتے ہیں کے تصویر سُر کانام ہے اگروہ نہ ہوتو کوئی حرج نہیں۔

( ٢٥٨.٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ قَوْلِهِ : ﴿ الَّذِينَ يُؤُذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ قَالَ : أَصْحَابُ التَّصَاوِيرِ.

(٢٥٨٠٩) حضرت عكرمة قرآن مجيد كي آيت ﴿ الَّذِينَ يُؤُذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ (جولوك الله كواوراس كے رسول كوتكليف

پہنچاتے ہیں) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہاس سے مرادتصور وں والےلوگ ہیں۔

( ٢٥٨١ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى الْقَاسِمِ وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ فِي بَيْتِهِ ، فَرَأَيْتُ فِي بَيْتِهِ حَجَلَةً فِيهَا تَصَاوِيرٌ ؛ الْقُنْدُسِ وَٱلْعَنْقَاءِ.

(۲۵۸۱۰) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں حضرت قاسم کے پاس حاضر ہواوہ مکہ میں اپنے گھر میں تھے۔ میں نے ان کی خواب

گاہ میں دیکھا کہاس پر دریائی کتے اور عنقاءنا می پرندے کی تصویریں تھیں۔

( ٢٥٨١١ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِمَا وُطِءَ مِنَ التَّصَاوِيرِ بَأْسًا.

(۲۵۸۱) حضرت سالم بن عبدالله فرمات بين كه اسلاف ان چيزوں پرتصوبروں ميں كوئي حرج نه بيجھتے تھے جنہيں بچھاياجا تا ہو۔



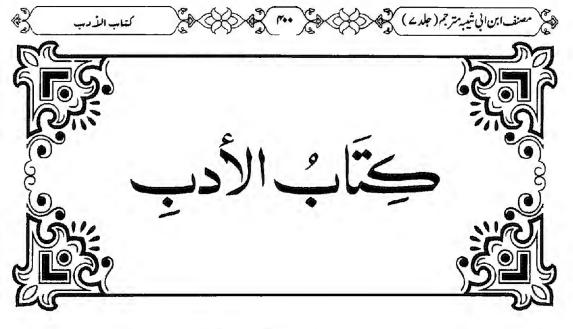

### (١) مَا ذَكِر فِي الرُّفقِ والتَّوْدةِ

## ان روایات کابیان جونرمی اور محبت کرنے کے بارے میں ذکر کی گئیں

حَدَّثنا أَبُو بَكُر عَبْد الله بنُّ مُحَمَّد بن أبي شَيْبة قَالَ :

( ٢٥٨١٢ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ هِلَالٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ يُحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ.

(مسلم ۲۰۰۳ - ابوداؤد ۲۷۷۷)

(۲۵۸۱۲) حضرت جریر و النو فر ماتے ہیں کہ رسول الله مُؤَنْفَقَعُ نے ارشاد فر مایا: جو شخص نری سے محروم ہے وہ ساری کی ساری بھلائی ہے محروم ہے۔

( ٢٥٨١٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضى الله عنها عَنِ الْبَدَاوَةِ فَقَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَبُدُو إِلَى هَذِهِ التَّلَاعِ ، وَإِنَّهُ أَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً ، فَأَرْسَلَ إِلَى نَافَةً مُحَرَّمَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ لِى : يَا عَائِشَةُ ، ارْفُقِى فَإِنَّ الرَّفْقَ لَمْ يَكُنُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ، وَلَا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ فَطُّ إِلَّا شَانَهُ. (ابوداؤد ٢٣٥٠- احمد ٢/ ٥٨)

(۲۵۸۱۳) حفرت شری طبیعید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ میں ہنائی سے صحرامیں مقام ہونے سے متعلق سوال کیا؟ آپ میں شانے فرمایا: رسول الله مُنظِّفَظِیم ان ٹیلوں کی طرف جاتے تھے اور آپ مُؤْفِظِیم نے ایک مرتبہ صحرامیں جانے کا ارادہ کیا تو آپ مُنِوَفِظَةِ نے صدقہ کی اونٹیوں میں سے ایک سرکش اونٹی میری طرف بھیجی اور مجھ سے فرمایا: اے عائشہ! فری اختیار کرو، اس لیے معنف ابن الى شيبه مترجم (طدك) كور امم كور امم كار الم الدب ک نری جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے خوبصورت بناوی ہے اور کسی چیز سے زی نہیں تھینجی جاتی مگروہ برصورت ہوجاتی ہے۔

( ٢٥٨١٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيُنْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ ، عَنْ أَمَّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أُعْطِى حَظَّهُ مِنَ الرَّفْقِ ، أَعْطِى حَظَّهُ مِنَ

الْخَيْرِ ، وَمَنْ مُنِعَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ ، مُنعَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ . (بخارى ٣٦٣ـ ترمذي ٢٠٠٢) (٣٥٨١٣) حضرت ابوالدرداء والني فرمات بي كدرسول الله مَوْفَقَعَ في ارشادفر مايا: جس محف كونرى ميس عصدد يا كيا تواس كو

بھلائی میں سے حصددیا گیا۔اورجس خص کوزی سے محروم رکھا گیااس کو بھلائی سے محروم رکھا گیا۔

( ٢٥٨١٥ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالِ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ يُحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ.

(٢٥٨١٥) حضرت جرير ذا الله فرمات بين كه نبي كريم مَرَاتَ الله عنه ارشا دفر مايا: جوشخص بھلائي ہے محروم ركھا گيا وہ بھلائي ہے محروم

( ٢٥٨١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحُوهِ.

(۲۵۸۱۲) حفرت جریر دلی فی سے نبی کریم مِلْفَصَحَةَ کا مذکورہ ارشاداس سند سے بھی منقول ہے۔ ( ٢٥٨١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَلَهَنِي أَنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ ، الرِّفْقُ رَأْسُ الْحِكُمَةِ.

(۲۵۸۱۷) حضرت ہشام پر بیٹی فرماتے ہیں کدان کے والد حضرت عروہ تواثی نے ارشاد فرمایا: مجھے بینجر پیٹی ہے کہ تو رات میں یول

لکھاہواتھا: نرمی حکمت کی بنیاد ہے۔

( ٢٥٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حدثنا ابن أبي خالد، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: مَنْ يُؤْتَى الرَّفْقَ فِي الدُّنيا يَنْفَعُهُ فِي الآخِرَةِ. (٢٥٨١٨) حضرت ابن الي خالد ويشيو فرماتے بي كه حضرت قيس ويشيون نے ارشاد فرمایا: يوں بيان كيا جاتا تھا۔ جس محض كود نياميس زم برتاؤد ما گياتوية خرت ميں اس كونفع پہنچائے گا۔

( ٢٥٨١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُجِبُّ الرِّفْقَ ، وَيُعْطِى عَلَيْهِ ، وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى الْعَنْفِ.

(۲۵۸۱۹) حضرت خالد بن معدان من شور فرماتے ہیں که رسول الله مِئَافِفِيَّ فَلَمَ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ واللهِ مِن مری کو بیند فرماتے ہیں۔اوراس پراپی عطاء سے نواز تے ہیں اور نری کی صورت میں مد فرماتے ہیں جو کہ تختی کی صورت میں نہیں فرماتے۔ ( ٢٥٨٢٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ يُونُسَ وَحُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُغَفَّلِ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُوحبُّ الرِّفْقَ وَيَرْضَاهُ . وَيُعْطِى عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِى

عَلَى الْعُنْفِ. (بخارى ١٤٢٠ ابوداؤد ٣٧٧٨)

(بخاری ۸۸۸)

(۲۵۸۲۱) امام زہری ویطیع فرماتے ہیں کہ ایک بلوی آدمی فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ نبی کریم مِلَفَقَعَ آ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو آپ مِلَفِقَعَ آ پَ مِلَوقَعَ آ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو آپ مِلَفِقَعَ آ پَ مِلَوقَعَ آ کِ مَلِوقَعَ آ کِ مَلِوقَعَ آ کُوکیا بات کہ اس ہوں نے اپنے والدسے پوچھا: رسول اللہ مِلَوقَعَ آ پَ مِلَوقَعَ آ کُوکیا بات کہ کہ وہ تو انہوں نے فرمایا: جبتم کسی کام کا ارادہ کروتو محبت کرنے کولازم پکڑلویہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملہ کا کوئی نہ کوئی حل نکال دےگا۔

( ٢٥٨٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ (رَفِيقٌ يُجِبُّ الرِّفْقَ ، وَيُعْطِى عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِى عَلَى الْعَنْفِ.

(۲۵۸۲۲) حفرت حسن برانین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِلِفَظِیَّا نے ارشاد فر مایا: بے شک اللہ تعالیٰ نرم برتا و کرنے والے ہیں اور نری کو پسند فرماتے ہیں اور نری کی صورت میں وہ چھود ہے ہیں جو تخق کی صورت میں عطانہیں فرماتے۔

### (٢) مَا ذَكِر فِي حَسْنِ الْخُلْقِ وَكُرَاهِيةِ الْفَحْشِ

ان روایات کا بیان جوا چھے اخلاق اور بُرے اخلاق کے مکروہ ہونے کے بارے میں ذکر کی گئیں ( ۲۰۸۲۳) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ بُنُ عُییْنَةَ ، عَنْ زِیَادِ بُنِ عِلاَقَةَ سَمِعَهُ مِنْ أُسَامَةَ بُنِ شَرِیكِ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : یَا رَسُولَ اللهِ ، مَا خَیْرُ مَا أُعْطِیَ الْعَبْدُ ؟ قَالَ : خُلُقٌ حَسَنٌ.

(۲۵۸۲۳) حفزت اسامہ بن شریک ویشی فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے پوچھا! اے اللہ کے رسول مَرْفَقَقَةَ ! ایک بندے کوسب سے بہترین چیز کیا دی گئی ہے؟ آپ مِرْفِقَقَةَ نے فرمایا: 'اچھاا خلاق۔''

( ٢٥٨٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَمِسْعَرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَفْضَلُ مَا أَعْطِى الْمُسْلِمُ ؟ قَالَ : خُلُقٌ حَسَنٌ. (طيالسي ١٣٣٣ـ طبراني ٣٤٠)

(٢٥٨٢٣) حفرت اسامه بن شريك ويفيد فرمات بين كدلوكون في وجها: الدكرسول مَلِفَظَةً! مسلمان كوسب الفل

چِز کیا مرحت کی گئے ہے؟ آپ مِلِفْظَةَ نے فرمایا: احجماا خلاق۔

( ٢٥٨٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ زَكَوِيًّا بُنِ سِياهٍ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ رِيَاحٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ عُمَارَةً ، عَنْ جَابِرٍ بُنِ سَمُّرَةً ، قَالَ : كُنْتُ فِي مَجْلِس فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو سَمُّرَةَ جَالِسٌ أَمَامِى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُشَ لَيْسَا مِنَ الإِسُلَامِ فِي شَيْءٍ ، وَإِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ إِسُلَامًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. (طبراني ٢٠٤٢)

(۲۵۸۲۵) حضرت جابر بن سمرہ وی فیٹو فرماتے ہیں کہ میں الی مجلس میں تھا جس میں نبی کریم مِرَافِظَیَّا بھی موجود تھے۔اور حضرت ابو سمرہ دی فو میرے آئے بیٹھے ہوئے تھے۔ پس رسول اللہ مَرَافظَیَّا آئے ارشاد فرمایا: بے شک بدا خلاتی اور بدکلامی دونوں کا اسلام میں کوئی حصہ بھی نہیں ،اورلوگوں میں بہترین اسلام والا و ہخص ہے جوان میں اچھے اخلاق والا ہے۔

( ٢٥٨٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو ، قَالَ : لَهْ يَكُنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا ، وَلَا مُتَفَعِّشًا ، وَكَانَ يَقُولُ : إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ مَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا. (بخارى ٣٥٥٩ مسلم ١٨١٠)

العارى البحارى المعارى المسلم المسلم

عَلَى بِهُ فَا كَرْ رَحْ وَالْحَ فَصُلُ بُنُ غِيَاتٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ (٢٥٨٢٧) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكُمَلُ النَّاسِ إيمانًا وَأَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ إيمانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ، وَخِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ. (ابوداؤد ٢٥٥١- احمد ٢/ ٢٥٠)

(۲۵۸۶۷) حضرت ابو ہم ریرہ در ہو ہو ہو ہو ہوں کہ رسول اللہ مَلِّنْ ﷺ نے ارشاد فر مایا: لوگوں میں کامل ترین ایمان والے ،اورمؤمنین میں افضل ایمان والے وہ لوگ ہیں جوان میں سب سے المجھے اخلاق والے ہیں۔اورتم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جوانی

يويوں كے ليے اچھے ہيں۔ ( ٢٥٨٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكُمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا ، أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ، وَٱلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ. (ترمذی ۲۲۱۲- حاکم ۵۳) (۲۵۸۲۸) حضرت عائشہ تفایشا فرماتی ہیں کہ رسول الله مِلْفَقِيَةً نے ارشاد فرمایا: مونین میں کامل ترین ایمان والاوہ شخص ہے جو

ان سب میں سب ہےا چھےاخلاق والا ہواورا پنے گھر والوں پرسب سے زیادہ مہربان ہو۔

( ٢٥٨٢٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ أَبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَحَبَكُمْ إِلَىَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَحَاسِنُكُمْ أَخُلَاقًا ، وَإِنَّ أَبْعَدَكُمْ مِنِّى

وَأَبْغَضَكُمْ إِلَى ، مَسَاوِئكُمْ أَخُلَاقًا ، الثَّرْقَارُونَ ، الْمُتَشَدِّقُونَ ، الْمُتَفَيِّهِقُونَ . (احمد ٣/ ١٩٣ - ابن حبان ٣٨٢) (٢٥٨٢٩) حضرت ابونغلبه الخشني ولافئو فرمات بين كدرسول الله مَلْفَقَةَ في ارشاد فرمايا: ب شك قيامت كه دن مير يرسب ي

زیادہ قریب اورسب سے زیادہ محبوب وہ محض ہوگا جوتم میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا۔اور بے شک مجھ سے دوراور سب سے زیادہ مبغوضی و چھن ہوگا جوتم میں برے اخلاق والا ، بکواس کرنے والا مجش کلام کرنے والا ،اور تکبر کرنے والا ہوگا۔

( ٢٥٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِءُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

(احمد ۲/ ۵۲۷ دار می ۲۷۹۲) (٢٥٨٣٠) حضرت ابو ہريره دفاظ فرماتے ہيں كدرسول الله مَؤْفِظَةَ نے ارشاد فرمايا: مومنين ميں كامل ترين ايمان والے وہ لوگ ہيں جوان میں اجھے اخلاق والے ہیں۔

( ٢٥٨٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ ، وَلاَ الْجَعْظِرِيُّ ، وَالْجَوَّاظُ :الْفَظُّ الْفَلِيظُ.

(مسلم ۲۱۹۰ ابوداود ۲۲۸۸)

(۲۵۸۳۱) حضرت حارثہ بن وہب والیٹیا فر ماتے ہیں کہرسول اللہ مُؤَلِّفَتِیَا فی ارشاد فر مایا: بدخلق اور بدکلام جنت میں داخل تہیں ہو گا۔جواظ سےمراد،بدخوبدكردارے۔

( ٢٥٨٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ ، عَنْ عَطَاءِ الْكَيْخَارَانِي ، عَنْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أبِي الدُّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُلُقٍ حَسَنٍ.

(ابوداؤد ۲۷۲۱ احمد ۱/ ۳۲۲)

(٢٥٨٣٢) حفرت ابوالدردا وجل في فرمات بين كه ني كريم مرفق في في ارشاد فرمايا: ترازو مين اجتصا خلاق سے زياد وكوئى چيزوزنى

( ٢٥٨٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يَا مُعَادُ ، وَقَدْ قَالَ وَكِيعٌ بِأَخَرَةٍ : يَا أَبًا ذَرٌ ، أَتَبِعِ السَّيِّنَةَ الْحَسَنَةَ تُمْحُهَا ، وَخَالِقِ النَّاسَ

(٢٥٨٣٣) حفرت ميمون بن الى شعيب والنو فرمات بي كه ني كريم مَلْ النَّكَةِ في ارشاد فرمايا: المعاد وينفو ،اور حفرت وكيع ويشور نے دوسرے موقع پرارشاد فرمایا: اے ابوذ رابرائی کے بعد نیکی کرلیا کرو۔ یہ نیکی برائی کومٹادے گی۔اورلوگوں کے ساتھ استھا خلاق ہے ہیں آؤ۔

( ٢٥٨٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ شِرَارَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِي يُتَقَى مَخَافَةَ فُحْشِهِ. (بخارى ٢٠٥٣ ـ ابوداؤد ٣٤٥٨)

(۲۵۸۳۴) حضرت عائشہ ٹھاپینا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مُؤلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: بےشک قیامت کے دن بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کی فخش ہاتوں کے ڈرسے بچاجا تا ہے۔

( ٢٥٨٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَلَامُ أَخْلَاقٍ ` الْمُؤْمِن :الْفُحْشُ.

(۲۵۸۳۵) حضرت ابوالاحوس ولين فرمات بين كه حضرت عبدالله بن مسعود والتي في ارشاد فرمايا: مومن كا كلشيا اخلاق فن كوئى ب-( ۲۵۸۳۹ ) حَدَّفْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : أَوْصِنِى ، قَالَ : أَتْبِعِ السَّيْنَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا ، وَخَالِقِ النَّاسَ خُلُقًا حَسَنًا. (ترمَدى ١٩٨٧)

(۲۵۸۳۷) حضرت حکیم بن جابر و افغ فر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے دوسرے آ دمی ہے کہا: مجھے پچھ نیسے سے کردو،اس شخص نے کہا: برائی کے بعد نیکی کرلیا کرویہ نیکی اس برائی کومٹادے گی۔اورلوگوں کے ساتھ انتھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔

( ٢٥٨٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ أَفُكِهِ النَّاسِ إذَا خَلاَ مَعَ أَهْلِهِ ، وَأَزْمَتِهِ إذَا جَلَسَ مَعَ الْقَوْمِ.

(۲۵۸۳۷) حفرت ثابت بن عبید وظیلا فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت دہاٹا کو لوگوں میں سب سے زیادہ خوش طبع ہوتے جب وہ خلوت میں اپنے گھر دالوں کے ساتھ ہوتے ،ادرسب سے زیادہ باوقار اور کم گوتھے جب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے۔

( ٢٥٨٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهَا : يَا عَائِشَةُ ، لَا تَكُونِي فَاحِشَةً. (مسلم ١١- احمد ٢/ ٢٢٩)

(۲۵۸۳۸) حضرت عا كشه تى مذيخ فاقى بيل كه نبى كريم مِلِفَظَةَ في مجھ سے ارشاد فرمايا: اے عاكشه بخ فحش كومت بنو-

( ٢٥٨٧٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ زَكِرِيًّا ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْجَدَلِيِّ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَانِشَةَ : كَيْفَ كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتُ :كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا ، لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا ، وَلاَ مُتَفَحِّشًا ، وَلاَ سَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ. (احمد ٧/ ٢٣٧- ابن حبان ٢٣٣٣)

(۲۵۸۳۹) حضرت ابوعبدالله جدلی ولیطیخ فر مائتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ تفاطیع ناسے پو جھا: رسول الله میر فیفی کے اخلاق کیے تھے؟ آپ تفاطیع نانے ارشاد فر مایا: آپ میر فیفیکی آپوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے۔ نہ بدکر دار تھے اور نہ ہی بدکلام اور نہ ہی باز ارمیں شور شرا باکرنے والے تھے۔

( ٢٥٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : خَيْرٌ مَا أُعْطِى الْمُؤْمِنُ خُلُقٌ حَسَنٌ ، وَشَرٌّ مَا أُعْطِى الرَّجُلُ قَلَبٌ سُوءٌ فِي صُورَةٍ حَسَنَةٍ.

(۲۵۸۴) قبیلہ جھینہ کے ایک آ دمی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میراً نظافے آنے ارشا دفر مایا: مومن کوسب سے بہتر چیز جوعطا کی گئی وہ اچھا اخلاق ہے۔اورسب سے بری چیز جوآ دمی کوعطا کی گئی وہ خوبصورت چیرے میں بُر ادل ہے۔

( ٢٥٨٤١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ شَرَيْحٍ ، عَنْ جَدَّهِ هَانِءِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ:قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ يُوجِبُ لِي الْجَنَّةَ، قَالَ:عَلَيْك بِحُسْنِ الْكَلَامِ، وَبَنْلِ الطَّعَامِ.

(ابوداؤد ۱۹۱۲ نسائی ۵۹۳۰)

(۲۵۸ ۳۱) حضرت ہائی بن شرح کے ایٹینے فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَرَافِظَةَ اِلْمِحِصَ کُوئی الیسی چیز بتلا ہے جو میرے لیے جنت کو واجب کردے۔ آپ مِرَافِظةَ نِے فرمایا: تم پر کلام کی عمد گی اور کھانا کھلا ٹالازم ہے۔

( ٢٥٨٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ جَدُّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمُوَ الِكُمْ فَلْيَسَعْهُمْ مِنْكُمْ بَسُطُ وَجُهٍ ، وَحُسُنُ حُلُقٍ. (بزار ١٩٧٧)

(۲۵۸۳۲) حضرت ابو ہریرہ دی فی فرماتے ہیں کہ رسول الله مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ الللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللّه

( ٢٥٨٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : حَسَبُ الرَّجُلِ : دِينُهُ ، وَمُرُونَتُهُ ، وَأَصْلُهُ : عَقْلُهُ.

(۲۵۸ ۳۳ ) امام معنی ویشینه فرماتے ہیں کہ حضرت ممر دیا ہونے نے ارشاد فرمایا: آدمی کا حسب اس کا دین ہے۔اور اس کی مروت اس کا اخلاق میں ان اس کی مصل مار کی عقل میں

ا طلاق ہے۔اوراس کی اصل اس کی عقل ہے۔ ( ۲۵۸۶۱ ) حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ صَالِحِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِیْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَیْرٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، أَنَّهُ

سَمِعَ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيَّ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالإِنْمِ قَالَ :

الْبِرُّ حُسُنُ الْنُحُلُقِ ، وَالإِثْمُ مَا حَالَكَ فِي نَفْسِكَ ، وَكَرِهْت أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. (بخارى ٢٩٥ ـ مسلَم ١٩٨٠) الْبِرُّ حُسُنُ الْنُحُلُقِ ، وَالإِثْمُ مَا حَالَكَ فِي نَفْسِكَ ، وَكَرِهْت أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. (بخارى ١٩٨٠ ـ مسلَم ١٩٨٠) عفرت نواس بن سمعان انصارى ولي فرات بي كريس في رسول الله مَرَّافَقَعَ سي نكل اوركناه عَ متعلق سوال كيا؟

۔ آپ مَانِفَظَةُ آنِ فرمایا: نیک اچھاا خلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھنے اور تم بینا پند کرو کہ لوگ اس پر واقف ہوں۔

( ٢٥٨٤٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْتَيَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ ، قَالَ : كَانَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا. (مسلم ٢٦٥- احمد ٣/ ٢١٢)

(٢٥٨٥٥) حضرت انس ولي فرمات بي كرسول الله مَرَفَظَةَ إلو كون ميسب سا يتصافلات ك حامل تقد

( ٢٥٨٤٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ خَلَفِ بُنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لَأُمِّ الدَّرْدَاءِ :ما سَمِعْت

مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شينا ؟ قَالَتُ : نَعَمْ ، ذَخَلْت عَلَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ ، أَوُ قَالَتُ فِي الْمَسْجِدِ ، أَوْ ذَكَرَتُ غَيْرَهُ فَسَمِعْته يَقُولُ : أَوَّلُ مَا يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ الْخُلُقُ الْحَسَنُ. (طبراني ١٣٧)

(۲۵۸۳۷) حضرت میمون بن محمر ان ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ام الدرداء مین منتفا سے پوچھا: کیا آپ نے نبی کریم میران فیلی کے اس مال میں کرآپ میران کی اس کے اس میں کراپ میران کی اس میں کہ آپ میران کی اس میں کہ آپ میران کی اس میں کہ آپ میران کی اور مات ذکر فرمائی نہیں سے یا فرمایا کہ آپ میران کی اور مات دکر فرمائی نہیں میں نے رسول اللہ میران کی کویوں فرماتے ہوئے منا: تراز و میں سب سے پہلے اچھا خلاق کور کھا جائے گا۔

( ٢٥٨٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :مَكْتُوبٌ فِى التَّوْرَاةِ :يَكُونُ وَجُهُك بَسْطًا وَكَلِمَتُك طَيِّبَةً تَكُونُ أَحَبَّ إِلَى النَّاسِ مِنَ الَّذِينَ يُعْطُونَهُمُ الْعَطَاءَ.

(۲۵۸۴۷) حضرت ہشام بن عردہ والیفیا فرماتے ہیں کہ اُن کے والد حضرت عردہ والیفیا نے ارشاد فرمایا: تورات میں یوں لکھا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اس کا چہرہ خوشگوار ہواور اس کی بات پاکیزہ ہو۔ تو وہ لوگوں کے نزد کیک سب سے زیادہ محبوب ہو جائے گا جس کو وہ انعام سے نوازتے ہیں۔

#### (٣) ما ذكِر فِي الحياءِ وما جاء فِيهِ

### ان روایات کابیان جوحیااوراس کی فضیلت کے بارے میں ذکر کی گئیں

( ٢٥٨٤٨) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنِ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ سُهَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِينَارِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُونَدَرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الإِيمَانُ بِضَعْ وَسِتُونَ بَابًا ، أَوْ بِضَعْ وَسَبُعُونَ بَابًا أَعْطُمُهَا لاَ إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّوِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ (بخارى ٩- مسلم ٥٨) أَعْظُمُهَا لاَ إِللهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّوِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ (بخارى ٩- مسلم ٥٨) منزت ابو بريه وَالْفِي فرمات بي كه رسول الله مُؤَلِقَ فَي ارشاد فرمايا: ايمان كَ ما تُحَ سه او پردرواز ع بين ، يا فرمايا: ايمان كَ ما تُحَ سه او پردرواز ع بين ال من من سب عظيم ترين الا الله كاكبنا ب اورسب ادنى ترين! واست تكيف ده چيزكا بثاد ينا ب اورحيا بهى ايمان كالي شعب ب

( ٢٥٨٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أنه قَالَ ،سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ ، فَقَالَ : الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ. (مسلم ٥٩- احمد ٢/٩)

(۲۵۸۳۹) حضرت سالم ولیٹیوا ہے والد نے قل فرماتے ہیں کہ نبی کریم بَیْلِفَظِیَّۃ نے ایک آ دمی کوسٹا کہ وہ اپنے بھائی کوحیا کے بارے میں نصیحت کرر ہاتھا۔اس پرآپ مِیْلِفَظِیَّۃ نے ارشاوفر مایا: حیاءا کیان میں سے ہے۔

( ٢٥٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَيَاءُ شُفَهُ مَّ الإيمَان. (ابن ماجه ٥٥ نساني ١١٥٣)

(۲۵۸۵۰) حضرت ابو ہریرہ ویل فرماتے ہیں کدرسول الله مِنْ الله عَلَيْظَةُ نے ارشاد فرمایا: حیاایمان کا ایک شعبہ ہے۔

( ٢٥٨٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : ذَكَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةً ، قَالَ :قَالَ أَشَجُّ بَنِي عَصَرَ :قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ فِيكَ لَخُلُقَيْنِ يُجِبُّهُمَا اللَّهُ ، قَالَ :قُلْتُ :مَا هُمَا ؟ قَالَ :الْجِلْمُ

وَالْحَيَاءُ ، قَالَ : قُلْتُ :أَقَدِيمًا كَانَ أَوْ حَدِيثًا ؟ قَالَ : لاَ بَلُ قَدِيمًا ، قُلْتُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَى

وورد خلقين يُجِبُّهما الله. (نسائي ٢٥٨٧ احمد ٣/ ٢٠٦)

(۲۵۸۵۱) حضرت اللج بنوعصر وفي تخو فرمات بين كدرسول الله عَرِّ الشَّحِيَّةِ في ارشاد فرمايا: بِ شِكْ تمهار ب مِين وقصلتين ايسي بين الله

جن سے محبّ فرماتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں: میں نے یو چھا: وہ دونوں کیا ہیں؟ آپ مَزْفَظَعَ مَ نے فرمایا: مجرّ وانکساری اور حیا۔ میں ن يو چهانيه پراني بي ياجديد؟ آپ مُؤْفِقَة ن فرمايا بنيس بلك پراني بين، من ن كها: سبتعريفين اس الله ك ليه بين جس ن میری فطرت میں دوخصلتیں رکھیں جواللہ کومجوب ہیں۔

( ٢٥٨٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِى السَّوَّارِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ. (بخارى ١١١٢ ـ احمد ٣/ ٣٢١)

(۲۵۸۵۲) حفرت عمران بن حصين ولا فو مات بي كدرسول الله مَا الله مُؤلِفَظَةً في ارشادفر مايا: حياساري كي ساري بهلائي بـ

( ٢٥٨٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْحَيَّى الْحَلِيمَ المتعفف، وَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ السَّائِلَ الْمُلْحِفَ. (۲۵۸۵۳) حضرت ميمون بن الى هيب ولا فو مات بي كدرسول الله مَلِفَظَ في ارشاد فرمايا: بيشك الله حيادار، برد بار، سفيد

پیش کو بسند فرماتے ہیں۔اور محش کلام کرنے والے،اورلوگوں سے چٹ کر مائلنے والے کومبغوض رکھتے ہیں۔

( ٢٥٨٥٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ ، وَالإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ ، وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ.

(ترمذي ٢٠٠٩ احمد ٢/ ٥٠١) (۲۵۸۵۴) حضرت ابو ہریرہ دیاؤنو فرماتے ہیں کدرسول الله مَرَّافِيَقَافِ نے ارشاد فرمایا: حیاء ایمان میں سے ہے۔اورایمان جنت میں

( ٢٥٨٥٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مَوْلَى لَأَنَسِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا

سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَهُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَلَّ خَيَاءً مِنْ عَذْرَاء فِي خِدْرِهَا ، وَكَانَ إِذَا كُرِهُ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجُهِهِ. (بخارى ٣٥٦٢ ـ احمد ٣/ ١٩) (۲۵۸۵۵) حضرت ابوسعید خدری را پیش فرماتے ہیں کہ رسول الله مِلَالْفَظِیمَ زیادہ حیا دار تھے باکرہ عورت ہے اس کی شرم میں۔اور

جب آپ مِزْفِظَةَ مَى چِيز كونالبند مجھتے تو ہم آپ مِزْفِظَةً كے چبرے ميں اس كے اثرات بہجان ليتے۔

( ٢٥٨٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ قَيْسٍ ، قَالَ : ذَخَلَ عُيَيْنَةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنُ ، فَتَالَتُ عَائِشَةٌ :يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ هَذَا ؟ قَالَ :هَذَا أَحْمَقُ مُطَاعٌ فِي قَوْمِهِ ، قَالَ :ثُمَّ أَتِي بِشَرَابٍ فَاسْتَتَرَ ، ثُمَّ شَرِبَ فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا هَذَا ؟ قَالَ :هَذَا الْحَيَاءُ خُلَّةٌ فِيهِمْ أَعْطُوهَا وَمُنِعتموها.

(۲۵۸۵۲) حفرت قیس پرچیود فرماتے ہیں کہ حفرت عیبنہ پرچیود نے نبی کریم مِنَافِقَافِیَا کے پاس آنا جاہا تو آپ مِنَافِقَافِیا ان کواجازت نہیں دی۔حضرت عائشہ منی مذمن نے پوچھا: اے اللہ کے رسول مِنَافِقَافِیَا یہ کون محض ہے؟ آپ مِنَافِقَافِیَا نے نے وقوف ہے جس کی قوم میں اطاعت کی جاتی ہے۔ پھر آپ مِنَافِقَافِیَا کے پاس پینے کی کوئی چیز لائی گئی آپ مِنَافِقَافِیَا نے اس کو چھپا کرنوش فرمایا، تو وہ محض کہنے لگا: یہ کیا طریقہ ہے؟ اے اللہ کے رسول مِنَافِقَافِیَا آپ مِنَافِقَافِیَا فی نے فرمایا: یہ حیاان کے درمیان ایک خصلت ہے جوان لوگوں کوعطاک گئی ہے۔اور تمہیں اس سے محروم رکھا گیا ہے۔

( ٢٥٨٥٧) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبُعِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آخِرُ مَا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَكَامِ النَّبُوَّةِ: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا شِنْت. (بخارى ٣٨٨هـ احمد ٣/ ١٢٢) ( ٢٥٨٥٤) حضرت ابومسعود والمؤثر فرمات بين كدرسول الله مَرَّافَقِيَّةً نَ ارشاد فرمايا: آخرى بات جولوگوں نے كلام نبوت سے حاصل كى وہ يہے: جبتم حيانه كروتو جوجا ہے كرو۔

( ٢٥٨٥٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَحْوَص بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قِلَّةُ الْحَيَاءِ كُفُوْ.

(٢٥٨٥٨) حفرت سعيد بن مستب ويشيء فرماتے ہيں كه رسول الله مَلِّ النَّهُ عَلَيْ ارشاد فرمایا: حیا كاتھوڑ اہونا كفر ہے۔

( ٢٥٨٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : أَكْثَرُ ظُنِّى أَنَّهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنَّ الْحَيَاءَ وَالإِيمَانَ قُرِّنَا جَمِيعًا ، فَإِذَا رُفِعَ أَحُدُهُمَا رُفِعَ الآخَرُ. (حاكم ٢٢)

(۲۵۸۵۹) حضرت سعید بن جبیر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ شی نے ارشاد فرمایا: یقیناً حیا اور ایمان دونوں ا کھنے ملے

ہوئے ہیں، پس جب ان میں ہے ایک اٹھتا ہے و دوسرابھی اُٹھ جاتا ہے۔

( ٢٥٨٦.) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ ، وَالإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ ، وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ.

(۲۵۸ ۱۰) حضرت حصین ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت بکر ویشید نے ارشاد فرمایا: حیاء ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں ہوگا۔ بے حیائی جفاہے اور جفاجہتم میں لے جاتی ہے۔ ( ٢٥٨٦١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (وَسَيِّدًا) ، قَالَ : الْحَلِيمُ.

(۲۵۸ ۲۱) حضرت سالم ویشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر ویشی؛ کہ سورہ آل عمران کی آیت میں سیندا سے مراد برد بارے۔

( ٢٥٨٦٢ ) حَلَّتَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ صَفْوَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ خُلُقًا ، وَخُلُقُ الإِيمَانِ

الْحَيَاءُ. (ابن ماجه ۱۸۱۱)

(۲۵۸۷۲) حضرت بزید بن طلحہ بن رکانہ وہ فؤ فرماتے ہیں کہ رسول الله مِنْ فَضَعَ فَ ارشاد فرمایا: بے شک ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خلق ہوتا ہے اور ایمان کاخلق حیاہے۔

( ٢٥٨٦٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَشْعَث ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ مِنَ الْحَيَاءِ ضَعْفًا ، وَإِنَّ مِنْهُ وَقَارًا لِلَّهِ.

(۲۵۸ ۲۳) حفرت حسن برائيط فرماتے ہیں کدرسول الله مُؤَلِّفَظُ فَي ارشاد فرمایا: حیا کی ایک فتم کمزوری کاسب ہے اور ایک فتم الله کی طرف سے ملنے والی عزت کاسب ہے۔

#### (٤) ما ذكر في الرّحمةِ مِن الثّوابِ

#### . ان روایات کابیان جورحم کے تواب کے بارے میں ذکر کی گئیں

( ٢٥٨٦٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِى قَابُوسَ مَوْلًى لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُّ الرَّحْمَان ، ارْحَمُوا من فى الْأَرْضِ

يَرْ خَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ. (ابوداؤد ٢٩٠٢ ترمذي ١٩٢٢)

(۲۵۸ ۱۳) حضرت عبدالله بن عمر و دول في فر مات بي كدرسول الله مَلِقَظَةً نے ارشاد فر مایا: رحم كرنے والوں پررحل بھى رحم فر ماتا ہے، تم لوگ زمین میں رہنے والوں پررحم كھاؤ، آسمان والابھى تم پررحم كرے گا۔

﴾ وك رين ين ركب والحرب الله عن عَمْرٍ و ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : لَا يَوْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ. (مسلم ١٨٠٩)

(٢٥٨ ١٥) حفرت جرير ولا تفي فرمات بين كدرسول الله مَ إِنْ اللهِ مَ أَنْ اللهُ مَا أَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

﴿ ٢٥٨٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِى ظَيْيَانَ ، عَنُ جَرِيرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا يَرُحَمُ اللَّهُ مَنُ لَا يَرُحَمُ النَّاسَ.

(٢٥٨ ١٦) حضرت جرير ويشيط فرمات بي كدرسول الله مَرْفَظَةَ في ارشاد فرمايا: الله الشخص پررهم نبيس كرتاجولوگول پررهم نبيس كرتاب

( ٢٥٨٦٧ ) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (بخاری ٢٣٧٧ـ ترمذی ١٩٢٢)

(٢٥٨ ٧٤) حفرت جرير دوالله سي نبي كريم مِرَ الله الله كالمركورة ارشاداس سند سي بهي منقول ٢٥٠ عفرت جريد والله الم

( ٢٥٨٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو يَرُويهِ ، قَالَ : مَنْ لَمْ يَرُحَمْ صَفِيرَنَا ، وَيَعْرِفُ حَقَّ كَبِيرِنَا ، فَلَيْسَ مِنَّا. (ابوداؤد ٣٠٠٣ـ احمد ٢/ ٣٢٢)

(۲۵۸۷۸) حضرت عبیدالله بن عامر ویشید فرماتے میں کہ حضرت عبدالله بن عمرو دایشی سے مروی ہے کہ آپ زایشید نے ارشاوفر مایا: جو

( ۲۵۸ ۹۸) عظرت مبیداللد.ن عامر ویقتی مرماے ہیں کہ مسرت مبداللد.ن مرو تی تو سے مردی ہے کہ اب روبو سے مرسور وہ ی قفص ہمار ہے چھوٹوں پر رحمنہیں کرتا اور ہمارے بروں کاحق نہیں پہچا تیا ، پس وہ ہم میں سے نہیں۔

( ٢٥٨٦٩) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ أَبَا الْقَاسِمِ ، صَاحِبَ هَذِهِ الْحُجْرَةِ : لاَ

تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِقٌ ، قَالَ شُعْبَةُ : وَجَدْته مَكْتُوبًا عِنْدِى. (احمد ٢/ ٣٠١ طيالسي ٢٥٢٩) (٢٥٨٦٩) حضرت ابو بريره وَيُ فَوْ فرمات بي كديس في ابوالقاسم رسول الله مَؤْفَقَةَ عَرَكه صادق ومصدوق بين اوراس جرك (٢٥٨٦٩)

والے ہیں کوفر ماتے ہوئے سنا: رحمت نہیں چھپنی جاتی مگر بد بخت ہے،حضرت شعبہ واٹیلا فر ماتے ہیں: میں نے اس روایت کواپنے پاس لکھا ہوابھی پایا۔

( ٢٥٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَةَ ، عَنُ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلاً ، قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى لَأَذْبَحُ الشَّاةَ وَأَنا أَرْحَمُهَا ، أَوْ قَالَ : إِنِّى لَأَرْحَمُ الشَّاةَ إِذَا ذَبَحْتِهَا ، فَقَالَ : إِنَّ الشَّاةَ إِنْ رَحِمْتِهَا رَحِمَك اللَّهُ مَرَّكَيْنِ. (بخارى ٣٤٣- احمد ٣/ ٣٣٣)

( - ۲۵۸۷) حضرت قرہ ویٹیلا فرماتے میں کہ ایک آ دی نے نبی کریم مُنٹِلِفَظُمُ سے عرض کیا: میں نے بکری کو ذریح کیا اس حال میں کہ میں نے اس پر بہت رحم کھایا یا یوں عرض کیا: یقینا میں نے بکری پر بہت رحم کھایا جب میں نے اس کو ذریح کیا۔ اس پر آپ مُنٹِلِفَظُمُ اِن

یں نے آئ پر بہت رم تھایا یوں سرس نیا بھیٹا دل نے ہری پر بہت رم تھایا جب میں ہے ، صودت ارشاد فرمایا: بےشک اگر تونے بکری پر رم کھایا تو اللہ تھھ پر رم کرےگا۔ آپ نے دومر تبدیدارشاد فرمایا۔

( ٢٥٨٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ بُنِ خَالِدٍ السَّدُوسِيِّ ، عَنْ أَبِىٰ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الشَّخَيرِ ، عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الشِّخْيرِ ، قَالَ :إنَّ اللَّهَ لَيَرْحَم بِرَحْمَةِ الْعُصْفُورِ.

(۲۵۸۷) حضرت ابوالعلاء بن عبدالله بن الشخير بيشيد فرماتے بيں كهان كے بھائى حضرت مطرف بن عبدالله بن الشخير ملاشيد نے مد مذہ برہ مند جا عند من حرك :

ارشاد فرمایا: یقینااللّٰدرم کرتاچ یا پررم کرنے ہے۔ سرچین سر میں سروم میں دو میرو سیاد کرتا ہے تا ہے دیا ہے آ

( ٢٥٨٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ جَوِيرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ. معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ک) کی ۱۳۱۳ کی کاس این ابی شیبه مترجم (جلد ک) کی ۱۳۱۳ کی کاس الأدب

(۲۵۸۷۲) حفرت جریر دنافی فرماتے ہیں کدرسول الله مَنْلِفَظَیَّا نے ارشاد فرمایا: الله استخص پر رحمنہیں کرتا جولوگوں پر رحمنہیں کرتا۔ ( ٢٥٨٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ ارْحَمْ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكَ مَنْ فِي السَّمَاءِ.

(۲۵۸۷ سے ابوعبیدہ والیا فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود والو نے ارشادفر مایا: تو زمین والوں بررم كرآ مان وا -82 Se 218

( ٢٥٨٧٤ ) حَلَّتُنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ كَمَا تَرْحَمُونَ تُرْحَمُونَ.

(۲۵۸۷۴) حضرت هشام بن عروه ویشید فرماتے ہیں کدأن کے والد حضرت عروه ویشید نے ارشادفر مایا: بے شک تو رات میں لکھا ہو ہے کہ جیسے تم رحم کرو مے تم پر رحم کیا جائے گا۔ ( ٢٥٨٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ.

(٢٥٨٧٥) حضرت اسامه بن زيد والله فرمات بي كهرسول الله مَؤْفَظَةً في ارشاد فرمايا: ب شك الله اين رحم كرن وال بندول بررحم كرتاب ( ٢٥٨٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وعلى بن هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَا يَرْحُمْ لَا يُرْحُمْ. (٢٥٨٤٦) حضرت جابر ولاللهُ فرمات بين كدرسول الله مَا الفَقِيَّةَ في ارشا دفر مايا: جوفض رحمنبين كرتاس يررحمنبين كياجاتا\_

#### (٥) ما لأينبغي مِن هجرانِ الرّجل أخاة

اس بات كابيان كه آدمى كے لئے مناسب نبيس كه وہ اپنے بھائى سے قطع تعلقى كرے

( ٢٥٨٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَوِحلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، يَلْتَقِيَانِ فِيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِى يَبْدَآ بالسَّلَام. (مسلم ۱۹۸۳ ترمذی ۱۹۳۲)

(۲۵۸۷۷) حضرت ابوابوب انصاری والور فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِزَ الفَظِیَّةِ نے ارشاد فرمایا: کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ د-ا پنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے۔ وہ دونوں آپس میں ملیں تو پیاُس سے اعراض کرے اور وہ اِس سے اعراض کرے اوران دونوں میں بہتر وہ ہے جوسلام میں پہل کر لے۔

( ٢٥٨٧٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَم ، عَنُ إسرَائيل ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهُجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ. (بخارى ٢٣٧ـ ابويعلى ٢١٦)

(۲۵۸۷۸) حضرت سعد حالی فر ماتے ہیں کہ نبی کریم مَثِلِ فَعَظَم نے ارشاد فر مایا :کسی مسلمان کے لیے جائز نبیس کہ وہ اپنے بھائی ہے تین دن سے زیادہ تک قطع تعلق کرے۔

( ٢٥٨٧٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عُمَارَةَ بْنِ عُمَير ، عَنْ أَبِي الْأَحُوَص ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لاَ هِجُرَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمَينِ فُوْقَ ثَلَاثٍ.

هِ جَرَّةً بَيْنَ المَسْلِمَينِ فُوَقَ ثلاثٍ. (٢٥٨٧٩) حضرت ابوالاحوص وليُنطيز فرمات بين كه حضرت عبدالله بن مسعود ولا تُؤرِّف نے ارشاد فرمایا: دومسلمانوں كے درميان تين دن

ہے زیادہ قطع تعلقی جائز نہیں۔

( ٢٥٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِءُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ يَحْيَى الْمُعَافِرِ يُ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الْمُعَافِرِ يُ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

ارشاد فرمایا: جو محف اینے بھائی سے تین دن سے زائد قطع تعلقی کرتا ہے تو وہ جہنم میں ہوگا گریہ کہ دو اس بات کا تدارک تو بہ کے ذریعہ کرلے۔

( ٢٥٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنْ أَنَس، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَلَا لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَخَاسُدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَّادَ اللهِ إِخُوَّانًا، وَلَا يَهُجُرَنَّ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. (بخارى ٢٠١٥ ـ مسلم ١٩٨٣)

(۲۵۸۸۱) حضرت انس جھٹے فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنَرِفْظِیَّے نے ارشاد فرمایا: خبردار! تم آپس میں بغض مت رکھو، اورتم حسدمت کرو، اور ندایک دوسرے سے پیٹے پھرو، اور اللہ کے بندو! بھائی بھائی بین جاؤاورتم میں سےکوئی بھی اپنے بھائی سے تین دن سےزائد

رو،اور نہا لیک دوسر ہے سے پیچھ چرو،اورالقد نے بندو! بھاں بھاں بن جاواورم یس سے بوں میں ہے بھاں سے بین دن سے را مد قطع تعلقی مت کر ہے۔

( ٢٥٨٨٢ ) حَلَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ سَعِيدِ الْقُرَشِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَوْسَطَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَوْسَطَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكُرٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَقَاطَعُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخُوانًا.

(ابن ماجه ٣٨٣٩ طيالسي ٥)

(۲۵۸۸۲) حصرت ابو بکر وی فی فرماتے ہیں کدرسول الله مِنَافِقِیَا فی ارشاد فرمایا: تم لوگ آپس میں حسد مت کرو، اور نہ ہی قطع تعلقی کرو، اور نہ ایک دوسرے سے پیٹھے چھیرو، اور انٹد کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ۔ ( ٢٥٨٨٣ ) حَدَّنَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لاَ هِجْرَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمَينِ فَوْقَ ثَلَاثٍ. (٢٥٨٨ ) حضرت يمي إليُّكِ فرماتے بين كه حضرت انس ﴿ إِنْ أَنْ ارشاد فرمايا: دومسلمانوں كے درميان تين دن سے زائد قطع تعلق

ائز جہیں ہے

( ٢٥٨٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْمٍ يَجُرُّونَ حَجَرًا فَقَالَ :مَا هَذِهِ ؟ قَالُوا :حَجَرُ الْأَشِدَّاءِ ، قَالَ :أَلَا أُخْبِرُكُمُ بِأَشَدِّ مِنْ هَذَا ؟ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ فَيَغْلِبُ شَيْطَانَهُ فَيُأْتِيهِ فَيُكُلِّمُهُ. (بزار ٢٠٥٣)

(۲۵۸۸۳) حضرت مجاہد رہیں فیز فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنَّا فَضَیَّۃ چندلوگوں کے پاس سے گزرے جوالیک پھر تھینی رہے تھے۔ آپ ڈٹا ٹھو نے بوچھا: یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: بہت زیادہ بھاری پھر ہے! آپ مِنْلِفْکَۃ نِے فرمایا: کیا ہیں تنہیں اس سے بھی زیادہ سخت چیز کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ وہ یہ ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان قطع تعلق ہو، پس وہ شیطان پر غالب آجا تا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس آتا ہے اور اس سے بات شروع کرتا ہے۔

( ٢٥٨٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: فَالَ عُمَرُ: لَا يَبِحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. ( ٢٥٨٨٥) حضرت قيس ويشيهُ فرمات بيس كه حضرت عبدالله بن مسعود والتوثي نه ارشاد فرمايا: كسي مسلمان كے ليے جائز نهيں كدوه اين بِمائى سے تين دن سے زائد تک قطع تعلق ر کھے۔

( ٢٥٨٨٦ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ . (مسلم ١٩٨٣ـ ابوداؤد ٣٨٧٨)

(۲۵۸۸۲) حفرت ابو ہریرہ دائی فرماتے ہیں کہ رسول الله مَالِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی ہے تین دن سے زائد تک قطع تعلقی رکھے۔

#### (٦) ما ذكِر فِي الغضبِ مِمَّا يقوله الرجل

#### ان روایات کابیان جوغصہ کے بارے میں ہیں،اورآ دمی غصہ میں کیا کہے

( ٢٥٨٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْد ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا تَعُدُّونَ الصُّرَعَةَ فِيكُمْ ؟ قَالَ :الَّذِى لَا يَصْرَعُهُ الرِّجَالُ ، قَالَ :لَا وَلَكِنَّهُ الَّذِى يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْفَضَبِ. (مسلم ٢٠١٣ـ ابوداؤد ٣٧٣)

(۲۵۸۷) حضرت عبد الله بن مسعود والهؤ فرمات بي كدرسول الله مَرَافَظَةً في ارشاد فرمايا: تم لوگ پهلوان كے كہتے ہو؟ صحابہ واللو نے عرض كيا: ووضحض جے بہت ہے آدى بھى ند بچھاڑ كيس \_آپ مَرَافَظَةَ فَيْ فرمايا بنيس ، بلكدو المحض جوعصد كے وقت ( ٢٥٨٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَشَرُّوا ، وَلَا تُعَشِّرُوا ، قَالَهَا ثَلَاثًا فَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتُ. (بزار ١٥٢)

(۲۵۸۸۸) حضرت ابن عباس ولا تو فرماتے بین کرسول الله مَالِقَتَ فَيْ فِي ارشاد فرمایا: تم لوگ آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا مت کرو، بیربات آپ مِرَافِقِیَةَ فِی تین مرتبدارشاد فرمائی، پھر فرمایا: پس جب تجھے عصر آجائے تو خاموش ہوجا۔

" ، ( ٢٥٨٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ عَمَّ لَهُ مِنْ تَمِيمٍ ، عَنْ جَارِيَةَ بْنِ قُدَامَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ تَغْضَبُ ، فَأَعَادُ عَلَيْهِ جَارِيَةَ بْنِ قُدَامَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ تَغْضَبُ ، فَأَعَادُ عَلَيْهِ

مختر نصیحت ہوتا کہ میں اس کومحفوظ کرسکوں۔ آپ مَلِفَظَيَّةً نے فرمایا: تو عصدمت کیا کر، آپ دیا ہے نے بار بارا پنا سوال دہرایا، آپ مِلِفظَيَّةً نے ہر ہاریہی بات ارشاد فرمائی: تو عصدمت کیا کر۔

( ٢٥٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ جَارِيَةَ بْنِ قُدَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَمِّ لَهُ مِنْ يَنِي تَمِيمٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ. (طبرانی ٢١٠٣)

(۲۵۸۹۰) نبی کریم مُؤْفِظَةً کا فدکوره ارشاداس سند ہے بھی منقول ہے۔

( ٢٥٨٩١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عَدِى بَنِ ثَابِتٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ ، قَالَ : اسْتَبُّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا تَحْمَرُ عَيْنَاهُ وَتَنْتَفِخُ أَوْدَاجُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى لَأَعْرِفُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا هَذَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِى يَجِدُ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَقَالَ : الرَّجُلُ : وَهَلْ تَرَى بِي مِنْ جُنُون. (مسلم ٢٠١٥- ابوداؤد ٣٤٣٨)

(۲۵۸۹) حفزت سلیمان بن صرد والی فرماتے ہیں کہ دوآ دمیوں نے نبی کریم مُلِفَقَعَ آئے پاس ایک دوسرے کوسب وشتم کیا پس ان دونوں میں سے ایک کی آنکھیں سرخ ہوگئیں اور اس کی گردن کی رکیس پھول گئیں۔ اس پررسول الله مُلِفَقَعَ آئے ارشاد فرمایا: میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر میخف اس کو پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ وہ کلمہ یہ ہے: آگھو ڈ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ۔ میں اللّٰہ کی بناہ ما تکتا ہوں شیطان مردود ہے، پس وہ آ دی کہنے لگا کیا تم مجھے مجنون سجھتے ہو؟

( ٢٥٨٩٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ :اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى أَنَّهُ لَيْخَيَّلُ إِلَىَّ أَنَّ أَنْفَهُ يَتَمَزَّعُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنِّى لأَعْرِفُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا هَذَا الْغَضْبَانُ لَذَهَبَ غَضَبُهُ :أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. (ابوداؤد ١٣٥٢- ترمذي ٣٣٥٢)

(۲۵۸۹۲) حفرت معافر رہائے ہیں کہ دوآ دمیوں نے نبی کریم مُلِفِفِیَا کے پاس ایک دوسرے کو گالیاں دیں، پس ان میں سے ایک کو بہت بخت غصہ آگیا یہاں تک کہ مجھے خیال آنے لگا کہ کہیں غصہ سے اس کی تاک ہی نہ بچٹ پڑے اس پر رسول اللہ مُرَفِفِفِیا نے ارشاد فر مایا: میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر بیغصہ میں مبتلا مخص اس کلمہ کو پڑھ لے تو اس کا غصر ختم ہوجائے ، وہ کلمہ یہ ہے:

میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو ظیم ذات ہے، شیطان مردود سے۔

( ٢٥٨٩٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اتَّقُوا الْفَضَبَ فَإِنَّهَا جَمْرَةٌ تُوفَدُ فِى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ ، أَلَمْ تَوَ الْمَ انْتِفَاخ أَوْدَاجِهِ وَحُمْرَةِ عَيْنَيْهِ ، فَمَنْ أَحَسَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْكَلْزِقْ بِالْأَرْضِ. (بخارى ٢٨٣٢ـ مسلم ١٣١)

(۲۵۸۹۳) حضرت ابوسعید خدری وانٹو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو بوں ارشاد فرماتے ہوئے مُنا: تم لوگ غصہ سے بچو۔ بے شک بیا نگارہ ہے جوابن آ دم کے دل میں سلگتا ہے۔ کیا تم غصہ میں مبتلا مخض کی بھولی ہوئی رکیس اور اس کی سرخ سے بچو۔ بے شک بیان گارہ ہے۔

آئنھیں نہیں دیکھتے؟ پس جو مخف تھوڑ اسابھی غصر محسوس کر ہے تو اس کو جا ہے کہ وہ زمین پرلیٹ جائے۔

( ٢٥٨٩٤) حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَس ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرَعَةِ ، إنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِى يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْفَضَبِ . (ابخارى ١١١٣ ـ مسلم ١٠٥)

(۲۵۸۹۴) حضرت ابو ہریرہ ڈیٹٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹِلِفَقِیَّةً نے ارشاد فرمایا بنہیں ہے طافت ورپہلوان جولوگوں کو پچھاڑ دے بلکہ طافت ورپہلوان تو وہ ہے جوابیے نفس کوغصہ کے وقت میں قابور کھے۔

( ٢٥٨٩٥) حَذَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُل ، فَقَالَ :أَوْصِنِي بِكُلِمَةٍ ، وَلَا تُكْثِرُ عَلَىَّ ، قَالَ :اجْتَنِبِ الْغَضَبَ ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ :اجْتَنِبِ الْغَضَبَ ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ :اجْتَنِبِ الْغَضَبَ .

(احمد ٥/ ٨٠٨\_ مالك ٢٠٩)

(۲۵۸۹۵) حفرت حمید بن عبدالرحمن رسول الله مِنْطِفْظَةً کے ایک صحافی واٹو نے قبل کرتے ہیں کہ ایک مخص نے رسول الله مِنْوَفَظَةً کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا۔ مجھے چند کلمات کی وصیت فر ماد بجئے اور مجھ پر کشرت مت بیجئے گا۔ آپ مِنْطِفَظَةً نے فر مایا: غصہ سے اجتناب کرو، اس نے پھر اپنا سوال دہرایا: آپ مِنْطَفِظَةً نے فر مایا: غصہ سے اجتناب کرو، اس محض نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ آپ مِنْطِفَظَةً نے فر مایا: غصہ سے اجتناب کرو۔

## (٧) ما قالوا فِي البِرِّ وصِلةِ الرَّحِمِ

## بعض لوگوں نے نیکی اور صلہ رحمی کے بارے میں یوں فر مایا ٠

( ٢٥٨٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهُوِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بالرَّ عَوف عَادَ أَبَا الرَّدَّادِ فَقَالَ : خَيْرُهُمْ وَأَوْصَلُهُمْ أَبُو مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَوْفٍ ، سَمِعْتٍ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحِمُ ، شَقَفْتَ لَهَا اسْمًا مِنِ اسْمِى ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْبَهُ ، يَقُفُتْ لَهَا اسْمًا مِنِ اسْمِى ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْبَهُ وَمَنْ قَطَعُهَا بَتَتُهُ . (ترمذى ١٩٥٤ - ابوداؤد ١٦٩١)

(۲۵۸۹۲) حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن وایشین فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف دی ٹی ٹو نے حضرت ابوالرواد وایشین کی عیادت کی اور فرمایا: لوگوں میں بہترین مخص وہ ہے جوسب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو۔ میں نے رسول الله مُؤْفِظَةَ کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا: اللہ نے فرمایا! میں اللہ ہوں اور میں رحمٰن ہوں اور یہی رحم ہے میں نے اپنے نام میں سے ایک نام شبق کردیا۔ پس جو محص صلہ رحمی کر ہے گا تو میں اس کو جوڑدوں گا اور جو محض قطع تعلقی کرے گا تو میں اس کے نکڑے کو کردوں گا۔

( ٢٥٨٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَاوِيَةً بُنِ أَبِي مُزَرِّدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ رُومَانَ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ ، تَقُولُ : مَنْ وَصَلَنِى وَصِلَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ قَطِعَنِى قَطَعَهُ اللَّهُ. (بخارى ٥٩٨٩ ـ مسلم ١٩٨١)

(۲۵۸۹۷) حفرت عاکشہ بڑی نفر ماتی ہیں کہ رسول اللہ بَرِ اُلَفِیَا آغ ارشاد فر مایا: رشتہ داری اللہ کے عرش سے معلق ہا دہ آئوں کہتی ہے: جو شخص اپنے رشتہ داروں سے صلدرمی کا معاملہ کرے گا تو اللہ اس پرمہر بانی کرے گا ، اور جو قطع تعلقی کرے گا تو اللہ اس سے رحمت کو منقطع کردے گا۔

( ٢٥٨٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ عَوْفٍ ، عَنُ زُرَارَةً بُنِ أُوْفَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَلَامٍ ، قَالَ :َلِمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ نَحْوَهُ فَأَتَيْته ، فَلَمَّا نَظَرْت إلَيْهِ عُرَفْتَ أَنَّ وَجُهَهُ لَيْسَ بوَجُهِ كَذَّابٍ ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ سَمِعْته يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَفْشُوا السَّلَامَ ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّواً بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. (ترمذى ٢٣٨٥ـ احمد ٥/ ٣٥١)

(۲۵۸۹۸) حفرت عبدالله بن سلام و الله فرمات میں کہ جب رسول الله مَوْلَقَعَ الله مِن الله عَلَمَ الله مِن الله عَلَمَ الله مِن الله عَلَمَ الله مِن الله مِن الله عَلَمَ الله مِن الله مِن الله عَلَمَ الله مِن الله عَلَمَ الله مِن الله عَلَمَ الله مِن الله عَلَمَ الله مِن اللهُ اللهُ مِن الهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِ

کەلوک سور ہے ہوں۔

( ٢٥٨٩٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرُوَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ كَمْبِ ، قَالَ : وَالَّذِى فَلَقَ الْبُحَر لِيَنِى إِسْرَائِيلَ ، إِنَّ فِى التَّوْرَاةِ مَكْنُوبا : ابْنَ آدَمَ ، اتَّقِ رَبَّك ، وَابْرَرُ وَالِدَيْك ، وَصِلْ رَحِمَك ، أَمُدُّ لَكَ فِى عُمْرِكَ ، وَأَيْسِّرُ لَكَ يُسْرَك ، وَأَصْرِفُ عَنْك عُسْرَك.

(۲۵۸۹۹) حضرت ابومردان بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت کعب رق شؤنے نے فرمایا جسم ہے اس ذات کی جس نے بنی اسرائیل سے لیے سمندر کو پھاڑا، تو رات میں لکھا ہوا ہے، اے ابن آ دم! اپنے رب سے ڈر، اپنے والدین سے نیک کا معاملہ کر، اور پنے رشتہ داروں سے صلہ رحی کا معاملہ کر، میں تیری عمر میں اضافہ کر دوں گا، اور میں تیرے لیے آسانیاں پیدا کردوں گا اور میں تیری مشکلوں کو تجھ سے پھیردوں گا۔

( ٢٥٩٠٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَغْرَاءَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَنِ اتَّقَى رَبَّهُ وَوَصَلَ

رَحِمَهُ نُسِءَ لَهُ فِي عُمْرِهِ ، وَثَوا مَالُهُ ، وَأَحَبَهُ أَهْلُهُ . (بخاری ۵۹۸۵)

(۲۵۹۰۰) حفرت مغراء ولينظ فرماتے بيں كه حضرت ابن عمر ولئي نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنے رب سے ڈرتا ہواور اپنے رشتہ دارول سے صلد رحى کا معاملہ كرتا ہو، تو اس كى عمر دراز كردى جاتى ہے اور اس كے مال بيس اضافہ ہوتا ہے اور اس كے كھروالے اس سے مجت كرتے ہيں۔

( ٢٥٩٠١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي عَاصِمِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ قَارِب ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍو يَقُولُ بِلِسَانِ لَهُ ذُلَقٍ : إِنَّ الرَّحِمَ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تُنَادِى بِلِسَانٍ لَهَا ذُلَقٍ : اللَّهُمَّ صِلْ مَنْ وَصَلَنِى ، وَاقْطُعْ مَنْ قَطَعِنِى. (طيالسي ٢٢٥٠)

(۲۵۹۰) حفزت عبداللہ بن قارب و اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر و دواللہ کو ان کی قصیح زبان سے بیارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ رشتہ داری اللہ کے عرش سے معلق ہے اور اپنی قصیح زبان سے یوں دعا کرتی ہے۔اے اللہ! تو مہر بانی فرمااس شخص بر جوصلہ رحمی کا معاملہ کرے،اور تو بھی رحمت کو مقطع کردے اس شخص سے جوقطع تعلقی کا معاملہ کرے۔

( ٢٥٩٠٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِى ثُمَامَةَ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :تُوضَعُ الرَّحِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَهَا حُجْنَةٌ كَحُجْنَةِ الْمِغْزَلِ ، تَكَلَّمُ بِأَلْسِنَة طُلَقِ ذُلَقِ ، فَتَصِلُ مَنْ وَصَلَهَا ، وَتَفْطعُ مَنْ قَطَعَهَا. (احمد ٢/ ١٨٩)

(۲۵۹۰۲) حَضرت عبدالله بن عمرو و فات في فرمات بين كدرسول الله مَلِقَظَة في ارشاد فرمايا: رشته دارى كو قيامت كه دن ركها جائكا اس حال مين كهاس كيمر مين لو ما موگا جيسا كه تكله كيمر مين لو ما موتا بهاور بيانتها كي فصيح زبان سے بات كرے اور كها كي پس تو بھى مهر بانى كر جو مجھے جوڑتا ہے اور تو بھى رحمت كو منقطع كردے اس خف پر جو مجھے تو ژتا ہے۔ ( ٢٥٩.٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ ، عَنْ أَرِيدُ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَن ، تَجِيءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، تَقُولُ: يَا رَبِّ أَسِيءَ إِلَيَّ . (بخارى ٢٥ - احمد ٢/ ٢٩٥)

(۲۵۹۰۳) حضرت ابو بریره روان فرماتے بیں کہ بی کریم مِنْ النظائی نے ارشاد فرمایا: رشته داری رحمٰن کی ذات سے فخلط ہے یہ قیامت کے دن آئے گی اور کہ گل ۔ اے پروردگار، مجھے تو ڑا گیا، اے پروردگار! مجھ برظم کیا گیا، اے پروردگار! مجھ سے براسلوک روار کھا گیا۔ (۲۵۹۰۶) حَدَّثُنَا زَیْدُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَی بُنُ عُبَیْدَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بُنُ جَهُم الْأَسْلَمِی ، عَنُ اَوْ مَلْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : الرَّحِمُ شُجْنَةٌ آخِذَةٌ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : الرَّحِمُ شُجُنَةٌ آخِذَةٌ بِحُجْزَةِ الرَّحْمَن تُنَاشِدُ حَقَهَا فَیقُولُ : أَلَا تَرْضِینَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ ، وَاقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ، مَنْ وَصَلَكِ فَقَدُ وَصَلَكِ ، وَاقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ، مَنْ وَصَلَكِ فَقَدُ وَصَلَكِ ، وَمَنْ قَطَعَكِ ، مَنْ وَصَلَكِ فَقَدُ وَصَلَكِ ، وَمَنْ قَطَعَكِ ، مَنْ وَصَلَكِ فَقَدُ وَصَلَئِي ، وَمَنْ قَطَعَكِ فَقَدُ قَطَعَنِي . (طبرانی ۹۷۰)

(۲۵۹۰۳) حضرت امسلمہ میں نیفین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ میں نیفی نے ارشاد فرمایا: رشتہ داری ایک شاخ کی طرح ہے جور ممن سے التجاکر کے اپنے حق کے بارے میں پکارتی ہے ہیں یول کہتی ہے: کیا تو خوش نہیں کہ میں جوڑتی ہوں اس شخص کو جو تھے سے جڑتا ہے اور میں تو ڑتا ہے دہ جھے ہے جڑتا ہے دہ جھے ہے۔ اور جو تھے سے تو ڈتا ہے دہ جھے

اورين لو زى بول ال من سے بو بھ سے بر تا ہے؟ بو س بھ سے بر تا ہے وہ بھے كى بورنا ہے، اور بو بھ سے و رنا ہے وہ سے بھی تو ژا ہے۔ ( ٢٥٩.٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فِطُرٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

(١٥٩) عَدْكَ يَرِيْدُ بِنَ هَارُونَ ١٥٠ . عَمَانَكُ وَعَمْ بَعْنَ وَعَمْ بَعْنَ عَلَيْهِ بَعْنَ حَبِو بَعِ بَع صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الرَّحِمَ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ وَلَيْسَ الْمُوَاصِلُ بِالْمُكَافِءِ ، وَلَكِنَ الْمُوَاصِلَ الَّذِي إِذَا انْقَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. (احمد ٢/ ١٩٣- ابن حبان ٣٣٥)

(۲۵۹۰۵) حضرت عبدالله بن عمروج الله في فرمات بي كدرسول الله مَلِقَطَة في ارشاد فرمايا: بي شك رشته دارى الله كوش سن كلتي موئى بي ادرصله رحى كرنے والا تو و الله يو و الا تو و الله يو الله يو كه جب كوئى اس ساد من كرنے والا تو و الله يو الله يو الله يو كه جب كوئى اس ساد من كرنے والا تو و الله يو الله يو كه جب كوئى اس ساد من كرنے والا تو و الله يو كه جب كوئى اس ساد من كله يو كرنے والا تو و الله يو كه جب كوئى اس ساد من كله يو كرنے والا تو و الله يو كه جب كوئى اس ساد من كرنے والا تو و الله يو كه جب كوئى اس ساد من كله يو كرنے والا تو و الله يو كه جب كوئى اس ساد من كله يو كه جب كوئى اس ساد كرنا كے كرنے والا تو و الله يو كله يو كله يو كرنے كله يو ك

دارى تو ژاہے تووہ اسے جو ژاہے۔ ( ٢٥٩.٦) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ زَوْجِ دُرَّةَ ، عَنْ دُرَّةَ ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ أَتَقَى النَّاسِ ؟ قَالَ : آمِرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكِرِ ، وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ. (طبرانى ٢٥٧ـ احمد ٢/ ٣٣٢)

(۲۵۹۰۱) حضرت دُرِّة وَ وَاللَّهِ فَرِ ماتِی بین که میں نے بوچھا: اے اللہ کے رسول مِنْ الطَّحَةِ الوگوں میں ہے سب سے زیادہ پر بیز گارکون مخص ہے؟ آپ مِنْ النَّهِ فَعَلَى اللہ مِن اللہ مِن اور رشتہ داروں سے صلہ حی کا محکم کرنے والا ہواور برائی ہے رو کنے والا ہو، اور رشتہ داروں ہے صلہ حی کا محلم کرنے والا ہو۔

### (٩)ما ذكِر فِي بِرُّ الوالِدينِ

### ان روایات کابیان جووالدین ہے نیک سلوک کے بارے میں ذکر کی گئیں

( ٢٥٩.٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيذِ ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لَا يَجْزِى وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مُمْلُوكًا فَيَشْتَرِيّهُ فَيُعْتِقَهُ.

( ۲۵۹۰ ۲۵ ) حفزت ابو ہریزہ خافو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَرَائِفَتُحَجُّ نے ارشاد فرمایا: کو کی لڑکا اپنے والد کا بدلینہیں چکا سکتا ،گریہ کہ دہ

اپنے والد کوغلام پائے پھراس کوٹر بد کر آ زاد کرد ہے۔ مصر سر تاہیں میں فوجو و میں میں تاہد ہو میں جہر دیوں میں دیوں میں دیوں میں اور میں تاہد ہوں میں اس میں اس میں

( ٢٥٩٠٨ ) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِيَاسٍ أَبِى عَمْرُو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِيَاسٍ أَبِى عَمْرُو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَلَىٰ ؛ فَلْ : الصَّلَاةُ لِمِيقَاتِهَا ، قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ لِمِيقَاتِهَا ، قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ أَنِّ الْوَالِدَيْنِ .

(۲۵۹۰۸) حفرت عبدالله بن مسعود ولا تأو فرمات بین که مین نے پوچھا: اے الله کے رسول مِنْ اَفْظَارِ آبِ کون ساعمل افضل ترین ہے؟ آپ مِنْ اَفْظَارِ آبِ الله مِن اواکرنا۔ میں نے پوچھا: پھرکون ساعمل افضل ہے؟ آپ مِنْ اَفْظَارُ فَا اِد والدین ساعمل افضل ہے؟ آپ مِنْ اَفْظَارُ فَا اِد والدین ساعم الله کرنا۔

( ٢٥٩.٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي اللَّرُدَاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، فَإِنْ شِنْتَ فَاحْفَظُهُ ، وَإِنْ شِنْتَ فَضَيَّعُهُ. (ترمذي ١٩٠٠ ـ احمد ٥/ ١٩١)

(۲۵۹۰۹) حضرت ابوالدرداء وفات فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مِیلِ الله عَلَیْ الله عَلَمَ ماتے ہوئے سنا کہ باپ جنت کا درمیانی درواز ہ ہے، یس اگر تو چاہے تو اس کی حفاظت کراورا کر جاہے تو اس کو ضائع کر دے۔

( ٢٥٩١٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لِلْأُمِّ ثُلُثًا الْبِرَّ وَلِلَّابِ التُّلُثُ

(۲۵۹۱۰) حضرت تصفام ہوتئین فرماتے ہیں کہ حضر ت حسن پیٹین نے ارشاد فرمایا: مال کا حَصہ اچھے سکوک میں سے دو تہائی کے برابر ہے اور باپ کا ایک تہائی کے برابر ہے۔

( ٢٥٩١ ) حَلَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِى سَلَامَةَ السَّلامِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُوصِى امْرَنَا بِأُمَّهِ ثَلَاثًا أُوصِى امْرَنَا بِأَبِيهِ ، أُوصِى امْرَنَا بِمَوْلاَهُ الَّذِى يَلِيهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ أَذْى يُؤْذِيهِ. (احمد ٣/ ٣١١ طبراني ٣١٨٣)

(٢٥٩١١) حضرت ابوالسلامه السلامي والتي فرامات مي كهرسول الله سِيَرِ الشَّاوَقِيَّةَ نِي ارشاد فرمايا: ايك وي كوا بني مال سے حسن سلوك ك

بارے میں تبین مرتبہ وصیت کی گئی ،اورا پنے باپ سے حسن سلوک کے بارے میں وصیت کی گئی ،اوراس کواپنے آتا کے بارے میں وصیت کی گئی اگر چہوہ اس کواذیت ہی دیتا ہو۔

( ٢٥٩١٣ ) حَلَّائَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ الْقَفْقَاعِ ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنْ أَبِى ذُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا زَسُولَ اللهِ ، نَبُنْنِى بِأَحَقِّ النَّاسِ مِنِّى بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ ، فَقَالَ:نَعَمْ ، وَأَبِيك لَتُنْبَأَنَّ ، أُمَّك ، قَالَ :ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ :أُمَّك ، قَالَ :ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ

(مسلم ۱۹۷۳ بخاری ۱۹۹۱)

(۲۵۹۱۲) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنو فرماتے ہیں کہ ایک آدی نے نبی کریم مُلِّاتِفَتُنَمَ کی خدمت میں آکرعرض کیااے اللہ کے رسول مُلِّاتِفَتَحَمَّا الله کے رسول مُلِّاتِفَتَحَمَّا کی خدمت میں آکرعرض کیااے اللہ کے رسول مُلِّاتِفَتَحَمَّا بِعِی ہوگوں میں سب سے زیادہ حقد ارہے۔ اس خض نے بوچھا: چھرکون؟ آپ مِلِّاتَفِقَحَ نے فرمایا: تیری ماں اس نے بوچھا: چھرکون؟ آپ مِلِّاتَفَقَحَ نے فرمایا: تیری ماں اس نے بوچھا: چھرکون؟ آپ مِلِّاتَفَقَحَ نے فرمایا: تیری ماں اس نے بوچھا: چھرکون؟ آپ مِلِّاتَفَقَحَ نے فرمایا: تیراباپ۔

( ٢٥٩١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عُمَارَةَ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : إِلَى مَا يَنْتَهِى الْعُقُوقُ ؟ قَالَ : أَنْ تُحَرِّمَهُمَا وَتَهُجُرَهُمَا وَتَحُدَّ النَّظَرَ إِلَى وَجُهِ وَالِدَيْك ، يَا عُمَارَةُ ، كَيْفَ الْبِرُّ لَهُمَا .

(۳۵۹۱۳) حضرت ممارہ ابوسعید جیشینے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن جیشیئے سے بو چھا: کہ والدین کی نافرمانی کی انتہا کیا ہے؟ آپ جیشیئے نے فرمانیا: یہ کہتم ان کو محروم کر دواوران سے قطع تعلقی کر واورتم ان دونوں پرغصہ کی نظر ڈالو۔اے ممارہ!ان کے ساتھ کیسا بی سائی میں د

( ٢٥٩١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : يُرْجَى لِلْمُرْهَقِ بِالْبِرِّ الْجَنَّةُ ، وَيُخافُ عَلَى المتأله بِالْعُقُوقِ النَّارُ.

(۲۵۹۱۳) حضرت یونس بن عبید فرمات بین که والدین کی فرمان برداری کرنے والے کے لیے جنت کی امید ہے اور والدین کی نافر مانی کرنے والے کے لیے جنت کی امید ہے اور والدین کی نافر مانی کرنے والے کے لیے جنبم کا طوف ہے۔

( ٢٥٩١٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِرُّ الْوَالِدَيْنِ يُجْزِءُ مِنَ الْجِهَادِ. (بخارى ٣٠٠٣ـ مسلم ١٩٧٥)

( ٢٥ ٩١٥ ) حضرت حسن بياتيد فرمات بي كدرسول القد مَيْرَافِينَا في ارشا وفر مايا: والدين سے نيك سلوك كرنا جها وكاجز ہے۔

( ٢٥٩١٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ سَفْدِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَهُ أَبُوَانِ فَيُصْبِحُ وَهُوَ مُخْسِنٌ إِلَيْهِمَا إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ لَهُ بَابَيْنِ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَلَا يُمْسِى وَهُوَ مُسِىءٌ إِلَيْهِمَا إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ لَهُ بَابَيْنِ مِنَ النَّارِ ، وَلَا سَخِطَ عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَيَرْضَى اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ ، قَالَ: قُلْتُ :وَإِنْ كَانَا ظَالِمَيْنِ ؟ قَالَ :وَإِنْ كَانَا ظَالِمَيْنِ.

(۲۵۹۱۲) حضرت سعد بن مسعود والني فرماتے ہيں كہ حضرت ابن عباس والني نے ارشاد فرمایا: جس مسلمان كے والدين زندہ ہوں اور وہ مجوك وہ ہوں اور وہ مجوك كے جنت كے دو درواز ہے كھول دیتے ہيں اور جوكوئى مسلمان شام كرے ان دونوں سے نيك سلوك كرتے ہوئے تو اللہ اس كے ليے جنم كے دو درواز ہے كھول دیتے ہيں اور جب ان مسلمان شام كرے ان دونوں سے براسلوك كرتے ہوئے تو اللہ اس كے ليے جنم كے دو درواز ہے كھول دیتے ہيں اور جب ان دونوں ميں سے كوئى ايك اس سے ناراض ہوتو اللہ اس سے راضى نہيں ہوتے يہاں تك كہ وہ اس ناراض كوراضى كرے، راوى كہتے

دونوں میں ہے کوئی ایک اس سے ناراض ہوتو اللہ اس ہے راضی ہمیں ہوتے یہاں تک کہ وہ اس ناراض ہیں: میں نے بوچھا: اگرچیدہ دونوں ظالم ہوں؟ آپ پراٹیئؤ نے فرمایا: ہاں! اگرچیدہ دونوں ظالم ہوں۔

( ٢٥٩١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، وَمُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌ ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ ، وَلَا مَنَّانٌ.

(۲۵۹۱۷) حضرت ابوسعید رفی فرماتے ہیں کہ رسول الله مِرَّفِظَةِ نے ارشاد فرمایا: نافرمان ہمیشہ شراب پیٹے والا ، اوراحسان جسّلانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔

( ٢٥٩١٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ :هَا بَرَّ وَالِدَهُ مَنْ شَدَّ الطَّدْفَ النَّه

(۲۵۹۱۸) حضرت معاویہ بن اسحاق واٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ بن زبیر واٹیلا نے ارشاد فرمایا: جس نے اپنے والد کی طرف شخت نظرے دیکھااس نے فرماں برداری نہیں کی۔

( ٢٥٩١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿فَلَا تَقُلُ لَهُمَا أُفَّ ﴾ قَالَ :إذَا بَلَغَا مِنَ الْكِبَرِ مَا كَانَ يَلِيَانِ مِنْهُ فِي الصَّغَرِ فَلَا يَقُلُ لَهُمَا أُفَّ.

(۲۵۹۱۹) حضرت لیٹ بیٹھیا فرماتے ہیں کہ حضرت مجام بریٹھیا نے اس آیت کامعنی یوں بیان کیا، آیت ﴿ فَلَا تَقُلُ لَهُمَا أُفِّ ﴾ جبوہ دودونوں بڑھایے کو کدوہ حرکتیں کرنے لگیں جو یہ بجین میں کیا کرتا تھا تو یہ ان دونوں کو اُف مت کہے۔

( ٢٥٩٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمة السُّلَمِى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْت :يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : إنِّى أُرِيدُ الْجِهَادَ مَعَك فِى سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : فَقَالَ : أُمَّكَ حَيَّةٌ ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : الْزَمْ رِجْلَيْهَا فَنَمَّ الْجَنَّةُ. (ابن ماجه ٢٤٨١ ـ حاكم ١٥١)

 مصنف این ابی شیبه متر جم (جلدے ) کی مصنف این ابی شیبه متر جم (جلدے )

فرمایا:ان کے یاؤں کولازم پکڑلو (خدمت کرو) پس وہاں جنت ہے۔

( ٢٥٩٢١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةً ، عَنُ أَبِيهِ ﴿فَلَا تَقُلُ لَهُمَا أُفَّ﴾ قَالَ : لَا تَمْنَعُهُمَا شَيْئًا أَرَادَاهُ ، أَوْ قَالَ : أَحَبَّاهُ.

(۲۵۹۲۱) حطرت صفام بن عروه واليفياذ فرمات بين كدأن كروالد حضرت عروه بن زبير وليفياذ في اس آيت كي تفسير يول ميان فرمائي آيت ﴿ فَلَا تَقُلُ لَهُمَا أُفِيّ ﴾ ترجمه: تم ان دونول كو "أف" تك مت كهو، فرمايا: اس كامطلب ب جب وه دونول كى كام

ے کرنے کا ارادہ کریں یا کوئی ان کوکوئی چیز پسند ہوتو ان دونوں کوروکومت۔

( ٢٥٩٢٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَيْمُونِ بُنِ أَبِى شَبِيبٍ ، قَالَ :قيلَ لِمُعَاذِ بُنِ جَبَلِ مَا حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ ؟ قَالَ : لَوْ خَرَجْت مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ مَا أَذَيْتَ حَقَّهُمَا قَالَ شُعْبَةُ : وَإِنَّمَا حَدَّثَنِى بِهِ مَنْصُورُ بُنُ زَاذَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ.

آب والشونے فرمایا: اگرتم ان کے لیے اپنے گھر والوں ہے اور اپنے مال سے نگلن جاؤ تب بھی تم نے ان کاحق اوانہیں کیا۔حضرت

شعبہ در پیٹینے فرماتے ہیں کہ ہیمدیث حضرت منصور بن زاذ ان پراٹینے نے حضت تھم بیٹیٹیؤ سے بھی نقل کی ہے۔

` ( ٢٥٩٢٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةً ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَغْدِ ، عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَوِيط ، عَنْ جَابَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ يَذْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌ ، وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ ، وَلاَ مَنَّانٌ. (نسائى ١٥١٨ ـ احمد ٢٠١/٢)

﴿٣٥٩٢٣) حضرت عبدالله بن عمر ومِلِيَّظِيدُ فرمات بين كدرسول الله مُتَرَفِّقَةَ في ارشاد فرمايا: نافرمان ، بميشه شراب پينے والا اور احسان جتلانے والا جنت بين داخل نبين ہوں گے۔

#### ( ٩ ) باب ما جاء فِي حقُّ الولدِ على والدِيةِ

### والدير بجه كے حق كابيان

( ٢٥٩٢٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :رَحِمَ اللَّهُ وَالِدُّا أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى بِرُّهِ.

(۲۵۹۲۳) امام ضعى ويليد فرماتے بيں كەرسول الله وَالْفَصَدُ فَ ارشاد فرمایا: الله اس والد پررهم فرما كيس جواپ بيچ كى نيكى كرنے ميں مددكرے۔ ميں مددكرے۔

#### ( ١٠ ) ما جاء فِي حقٌّ الجوارِ

#### ان روایات کابیان جو پڑوی کے حق کے بارے میں منقول ہیں

( ٢٥٩٢٥ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى بَكُو ِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِى بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتَ أَنَّهُ سَيُورُ ثُهُ. (بخارى ٢٠١٣ ـ مسلم ٢٠٢٥)

(۲۵۹۲۵) حضرت عائشہ می منتی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَظَةِ نے اور ثاوفر قایا: حضرت جبرائبل علایفا مجھے مسلسل پڑوی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ اس کوورا شت میں حقد اربنادیں گے۔

( ٢٥٩٢٦) حَذَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ بَشِير بْن سَلْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ : إِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِى بِالْجَارِ حَتَّى حسبنا ، أَوْ رَأَيْنَا ، أَنَّهُ سَيُّورَّنُهُ. (احمد ٢/ ١٦٠)

(۲۵۹۲۷) حفرت مجامد برایشید فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عبدالله بن عمروضائف کے پاس نبیٹھے ہوئے تھے۔ آپ برای فو نے فرمایا: یقینا میں نے رسول الله مِنْ الله مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَان بوا یا ہماری سے رائے ہوئی کہ عنقریب آپ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اس کووراثت میں حقدار بنادیں گے۔

( ٢٥٩٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَص ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ. (بخارى ٢٠١٨\_ مسلم ٢٨)

(۲۵۹۲۷) حفرت ابو ہریرہ بڑاٹنڈ فرماتے ہیں کہرسول اللہ مُؤَلِّفَتِیَا آغ ارشاد فرمایا: جوشخص اللہ پراورآ خرت کے دن پرایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوی کو تکلیف مت بہنچائے۔

( ٢٥٩٢٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا سَلَّامُ بُنُ مِسْكِينِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَهُرُ بُنُ حَوْشَبِ ، عَنْ مُحَمَّدِ

بُنِ يُوسُف بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ أَنْ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : آذَانِي جَارِي ، فَقَالَ : اصْبِرْ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِئَةَ فَقَالَ : آذَانِي جَارِي ، فَقَالَ :اعْمَدُ

اصْبِرْ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ : آذَانِي جَارِي ، فَقَالَ :اصْبِرْ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِئَةَ فَقَالَ : آذَانِي جَارِي ، فَقَالَ :اعْمَدُ

إلَى مَتَاعِكَ فَاقْذِفْهُ فِي السِّكَةِ ، فَإِذَا مَرَّ بِكَ أَحَدٌ فَقُلُ : آذَانِي جَارِي ، فَتَعِيقُ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ ، أَوْ تَبِعِبُ عَلَيْهِ

اللَّعَنَةُ . (بخارى ١٤٥٥ طبرانى ٣٥٦)

(۲۵۹۲۸) حضرت محد بن بوسف بن عبدالله بن سلام بيني فرمات بي كدايك آدى نى كريم مَنْ الله عَلَى خدمت ميل آيا اور كهنه لكا: مير بيروى نے مجھے تكليف بہنچائى - آپ مِنْ الله عَلَمَ الله عبر كرو - بھروہ دوسرى مرتبه آيا اور كهنے لگا! مير بي پروى نے مجھے تکلیف پہنچائی ،اس پرآپ مِنْ النظافی آنے فرمایا: صبر کرو، پھروہ تیسری الزنتیہ آپ مِنْ النظافی آئے میاس آیا اور کہنے لگا! میرے یروی نے مجھے ' تکلیف بینجانی۔ آ ب مُرافظیعَ ﷺ نے فرنایا: جا وَاورا پناسامان گلی میں بھینک دو،اور جب تمہارے یاس ہے کوئی بھی شخص گزرے تواس کو

کہو! میرے پڑوی نے مجھے تکلیف پہچائی ،پس اس پرلعنت ہوگی یا یوں فر مایا: اس پرلعنت واجب ہوجائے گ ۔ ( ٢٥٩٢٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أُوْصَانِي جِبُرِيلٌ بِالْجَارِ جَتَّى ظَنَنْت أَنَّهُ يُورِّثُهُ. (ابن ماجه ٣٦٧٣ـ احمد ٢/ ٢٥٩) (۲۵۹۲۹) حضرت ابو ہریرہ تناتی فرماتے ہیں کہ بی کریم مُؤْفِظُ أے مجھے پڑوی کے بارے میں وصیت کی بہان تک کہ مجھے گمان

مونے لگا کہ آپ مِنْ اِنْ فَضَافَا اِس کو وارث قرار دے دیں گے۔

( ٢٥٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ إنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ سُوءٍ فِى ذَارِ الْمُقَامَةِ ، فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتُحُوَّلُ. (بخاري ١١٤ ابن حبان ١٠٣٣)

(۲۵۹۳۰) حضرت ابو ہریرہ وہن اُنو فرماتے ہیں کہ رسول الله مِلْ اِنْ اِنْ اِنْ اللهِ مِلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي محمر میں برے بڑوی ہے،اس لیے کہ گاؤن کا پڑوی بدلتار ہتا ہے۔

( ٢٥٩٣١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَغْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : سَمِغْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَثَلَّمَ يَقُولُ -: ثَمَّا هُوَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ لَمْ يَأْمَنْ جَارُهُ بُوَائِقَهُ. (ابويعلى ٣٢٣١)

(۲۵۹۳۱) حضرت انس بن مالک إلى فرمات بين كررسول الله عَلِين فَقَعَ في ارشاد فرمايا: والمحف كامل مومن نبيس ب جس كايروي اں کیا تکالیف ہے محفوظ نہ ہو۔

( ٢٥٩٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِتُى ، عَنْ عَبْدَةَ بُنِ أَبِي لُبَابَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : لاَ قَلِيلَ مَنْ آذَى الْجَارَ. (طبراني ٢٣)

(٢٥٩٣٣) حضرت عبده بن الى لبابه وليفيد فرمات عين كه رسول الله مَؤْفِقَعَ أِنْهِ ارشاد فرمايا: الشَّخْص كاتفورُ اساايمان بهي نهيس جو یر وی کو تکلیف پہنچائے۔

( ٢٥٩٣٣ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرُقَانَ ، عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَصُومُ ، فَكَانَ يَجْعَلُ لِسُحُورِهِ قُرْصًا فَجَانَتِ الشَّاةُ فَأَخَذَتِ الْقُرْصَ ، فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ فَفَكَّتْ لِحْيَىَ الشَّاةِ

فَأَخَذَتِ الْقُرُصَ ، فَنَغَتِ الشَّاةُ فَقَالَ : الرَّجُلُّ : مَا يُدْرِيك مَا بَلَغَ ثِغَاهَا مِنْ أَذَى جَارِك.

(۲۵۹۳۳) حضرت میمون بن مہران بیٹی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک آ دمی محری کے لیے روٹی کا ایک فکڑا رکھتا تھا۔

پس بکری آئی اوراس نے روٹی کافکڑا لے لیا، اتنے میں اس کی بیوی نے کھڑے ہوکراس سے محلّہ دار کی بکری کو ہاندھ دیا اوراس سے روٹی کافکڑا لے لیا، تو بکری نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس آ دمی نے کہا: کیا تو جانتی ہے کہ اس کی چیخنے سے بھی پڑوس کو تکلیف پہنچے گی؟

( ٢٥٩٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ كَانَ يُرْمَى بِالْأَرْجَامِ وَالْجِيَفَ فَقَالَ : يَا مَفْشَرَ قُرَيْشٍ ، أَيُّ مُجَاوَرَةٍ هَذِهِ ؟. (ابن سعد ٢٠١)

(۲۵۹۳۴) حصرت عروہ طینی فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم مِنْلِفَظِیَّا کے پڑوی نے بتلایا: کہ وہ مرداراور پھر پھینکا کرتا تھا؟ اس پر آپ مِنْلِفِظِیَّا نے فرمایا:اےگروہ قریش! بیکسی ہمسائیگی ہے؟

#### (١١) ما جاء فِي اصطِناعِ المعروفِ

### ان روایات کابیان جونیکی کرنے کے بارے میں منقول ہیں

( ٢٥٩٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ رِبْعِتِّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَّةً. (احمد ۵/ ٣٩٧)

(۲۵۹۳۵) حضرت ربعی بن حراش ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ وہاتئے نے ارشادفر مایا: ہرنیکی صدقہ ہے۔

( ٢٥٩٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمُشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ.

(۲۵۹۳۲) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جان نے ارشادفر مایا: ہرنیکی صدقہ ہے۔

( ٢٥٩٢٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الإِيمَانِ بِاللَّهِ مُدَارَاةُ النَّاسِ ، وَلَنْ يَهْلِكَ رَجُلْ بَعْدَ مَشُورَةٍ ، وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الآخِرَةِ. (بيهقن ١٠٩)

(۲۵۹۳۷) حفرت سعید بن المسیب ویشید فرماتے ہیں کہرسول الله مِرَّفَظَةً نے ارشاد فرمایا: الله پرایمان لانے کے بعد عقل کی بنیاد نوگوں سے میل ملاپ کرنا ہے، اور آ دمی ہرگز ہلاک نہیں ہوتا مشور ہے کے بعد ، اور جود نیا میں بھلائی والے لوگ ہیں وہی آخرت میں محلائی والے ہیں۔

(٢٥٩٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَهْلُ الْمُعُرُوفِ فِي الآخِرَةِ ، وَأَهْلُ الْمُنْكُو فِي الدُّنيَا هُمْ أَهْلُ الْمُنْكُو فِي الآخِرَةِ . وَأَهْلُ الْمُنْكُو فِي الدُّنيَا هُمْ أَهْلُ الْمُنْكُو فِي الآخِرَةِ . وَأَهْلُ الْمُنْكُو فِي الدُّنيَا هُمْ أَهْلُ الْمُنْكُو فِي الآخِرَةِ . وَأَهْلُ الْمُنْكُو فِي الدُّنيَا هُمْ أَهْلُ الْمُنْكُو فِي الآخِرةِ فِي الآخِرةِ . وَالْمُن اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمِن اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مِنْ اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ مَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَا

( ٢٥٩٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عُتْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:مَنْ صَنَعَ مَعْرُوفًا إلَى غَنِيٌّ وَفَقِيرٍ،

(۲۵۹۳۹) حضرت عثمان بن اسود وليلوية فرمات جي كه حضرت مجامد وليلوية نها ارشاد فرمايا: جوشخص كسى اميريا فقير سے بھلائى كامعامله كرتا بي توريجي صدقه بـ

( ٢٥٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ (بخارى ٢٣١ ـ احمد ٣/ ٣٠٧)

(۲۵۹۴) حفرت عبدالله بن يزيد ريفيد فرمات بي كه نبي كريم مَلِفَظَةَ في ارشا دفرمايا: بريكي صدقد ب-

( ٢٥٩٤١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَنِ الْأَزْدِيُّ، قَالَ:حدَّثَنَا عَبْدُالْحَمِيدِ الْبُصْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ (بخارى ٢٠٢١ ـ ترمذى ١٩٤٠)

(۲۵۹۳) حضرت جابر بن عبدالله فرمات بي كدرسول الله مَزْفَقَقَةً في ارشا وفرمايا: بريكي صدقد بـ

( ٢٥٩٤٢ ) حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُلَّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ.

(۲۵۹۴۲) حضرت زر روطین فرماتے ہیں که حضرت عبدالله بن مسعود والین نے ارشاد فرمایا: ہر بھلائی صدقہ ہے۔

#### ( ١٢ ) فِي الْعَطْفِ عَلَى الْبَنَاتِ

## لڑ کیوں ریزمی کرنے کا بیان

( ٢٥٩٤٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ عَالَ ثَلَاتَ بَنَاتٍ يَكْفِيهِنَّ وَيَرْخَمُهُنَّ وَيَرْفِقُ بِهِنَّ ،

فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ ، أَوْ قَالَ : مَعِي فِي الْجَنَّةِ. (احمد ٣/ ٣٠٣ ـ ابويعلي ٢٢٠٤) (۲۵۹۳۳) حصرت جابر بن عبدالله ويشيد فرمات ميں كه بى كريم مُؤلِفَيْكَةً نه ارشاد فرمايا: جو خص تين لڙكيول كى پرورش كرے اوران

کی کفایت کرےاوران پررحم کرےاوران کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرے تو وہ مخص جنت میں ہوگایا یوں فر مایا: کہ وہ مخص جنت میں

( ٢٥٩٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ وُلِدَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَلَمْ يَنِدُهَا وَلَمْ يُهِنْهَا ، وَلَمْ يُؤْثِرُ وَلَدَهُ عَلَيْهَا ، يَعْنِى الذُّكُورَ ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ. (ابوداؤد ١٥٠٣ حاكم ١٤٥)

(۲۵۹۳۳) حضرت ابن عباس و الله في فرمات بين كدرسول الله مَوَافِقَةَ في ارشاد فرمايا: جس مخص كم بال بيني بيدا بوكي نداس في

ا سے زندہ در گور کیا اور نہ ہی اس کوذلیل کیا اور نہ اپنے جیئے کواس پرتر جیج دی تو اللہ تعالیٰ اس مخص کو جنت میں داخل کرے گا۔

( ٢٥٩٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً ، عَنِ الْأَعْمَشَ ، عَنِ الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ لَهُ ابْنَتَان ، أَوْ أُخْتَان فَأَحْسَنَ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ كُنْت أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ - يَعْنِي

كالسَّبَّاكِةِ وَالْوُسْطَى. (مسلم ٢٠٢٧ ـ ترمذي ١٩١٣)

(٢٥٩٥٥) حضرت الس والله فرمات بي كدرسول الله مَوْفَقَعَ في ارشاد فرمايا: جس مخص كي دو بينياس يا دوببنيس مول اوربيان دونوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے جب تک وہ اس کی صحبت میں رہیں تو میں اور وہ مخص قیامت میں اس طرح ہوں گے، اور

آپ مَرَافِظَةً نِهُ احت اور درمیانی انگلی کوساتھ ملایا۔ .

( ٢٥٩٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعد ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَنْ أَذْرَكَتُ لَهُ ابْنَتَانِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ ، أَوْ صَحِبَهُمَا ، أَذْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِهِمَا.

(ابن ماجه ۳۷۵- احمد ۱/ ۲۳۵)

(۲۵۹۳۲) حضرت ابن عباس من الثي فرمات بي كهرسول الله مُؤلِّفَظَةَ في ارشاد فرمايا: جس مخص كي دوبيثميال مول اوروه ان دونول ے اچھا برتا وَ کرے، جب تک بید دنوں اس کی صحبت میں ہوں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی وجہ سے اس مخض کو جنت میں داخل فرما تیں گے۔

( ٢٥٩٤٧ ) حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ عَبْدِاللهِ، قَالَ:حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح السَّمَّانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مُكْمِلِ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرِ الْمُعَاوِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَكُونُ لَا حَدِكُمْ ثَلَاثُ بَّنَاتٍ ، أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ فَيُحْسِنُ إلَيْهِنَّ إلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

(٢٥٩٥٤) حضرت ابوسعيد خدري والثي فرمات بي كدرسول الله مَ أَنْفَعَكَم إنه ارشاد فرمايا: تم ميس ع جس مخص كي تين بينيال يا تين تبہنیں ہوں ، پھروہ ان ہے اچھا سلوک کرے تو اللہ تعالیٰ ضروران کو جنت میں داخل فر مائیں گے۔

( ٢٥٩٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن أَبِي بَكُرٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ هَكَذَا

وَضَمَّ إِصْبَعَيْهِ. (مسلم ٢٠٢٧. ترمذي ١٩١٣)

(۲۵۹۴۸) حضرت انس جن شو فرماتے میں که رسول الله مَانِفَقَقَامَ نے ارشاد فرمایا: جو دو بچیوں کی برورش کرے، یہاں تک که وہ دونوں بالغ ہو کئیں وہ چخص قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ میں اوروہ اس طرح ہوں سے ،اور آپ مَلِّ اَنْ ﷺ نے اپنی دونوں

( ٢٥٩٤٩ ) حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَبْهَانَ ،

عَنَ أَبِي هَرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ :مَنَ كَانَ لَهُ ثلاث بُناتٍ فَصَبُرُ عَلَى لاَوَائِهِنَ وَسَرَّائِهِنَّ وَصَرَّائِهِنَّ وَصَرَّائِهِنَّ أَذُخُلُنهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُنَّ ، قَالَ رَجُلٌّ : واثنتان ؟ قَالَ ؛وَاثْنَتَانِ ، قَالَ رَجُلٌّ : وَوَاحِدَةٌ ؟ قَالَ ؛وَوَاحِدَةٌ . (احمد ٢/ ٣٣٥ـ حاكم ١٤١)

(۲۵۹۳۹) حضرت ابو ہریرہ وٹائن فرماتے ہیں کہ رسول اللد مُؤَفِّفَ آنے ارشاد فرمایا: جس محض کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی خوشی عنی پر صبر کرے تو یہ بیٹیاں اس کو اللہ کی رحمت کے فضل سے جنت میں داخل کروائیں گی تو ایک آ دی کہنے لگا: اے اللہ ک رسول مِنْفِقِیْجَ اور اگر دو بیٹیاں ہوں؟ آپ مِنْفِقِیْجَ نے فرمایا: دو ہوں تب بھی ،اس آ دمی نے کہا: اگرایک ہو؟ آپ مِنْفِقَیْجَ نے فرمایا:

#### ( ١٣ ) ما قالوا فِي التّصبّحِ نومة الضّحي وما جاء فِيها

جن لوگوں نے صبح کے وقت سونے کو نو مة الضاحی کہا، اور اس بارے میں جوروایات منقول بیں ( ۲۵۹۵ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ عَبْدِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : مَرَّ بِي عَمْرُو بَنْ ، بُكَيْلِ وَأَنَا مُتَصَبِّحٌ فِي النَّخْلِ فَحَرَّ كَنِي بِرِجْلِهِ فَقَالَ : أَتَرْقُدُ فِي السَّاعَةِ الَّتِي يَنْتَشِرُ فِيهَا عِبَادُ اللهِ.

ر ۲۵۹۵۰) حضرت عبدالرحمٰن بن أبی سی بیشید فرمات بین که حضرت عمر و بن بلیل طِنید میرے پاسے سُر رے اور میں تھجور کے باغ میں صبح کے وقت سور ہاتھا۔ آپ طِنید نے اپنے پاؤں سے مجھے ہلایا اور فر مایا: کیاتم اس وقت میں سورہے ہموجس میں اللہ کے

( ٢٥٩٥١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُورَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ الزُّبَيْرُ يَنْهَى يَنِيهِ عَنِ التَّصَبُّحِ ، قَالَ : وَقَالَ عُرُورَةً ؛ وَقَالَ عُرُورَةً ؛ إِنِّى لَاسْمَعُ بِالرَّجُلِ يَتَصَبَّحُ فَأَزْهَدُ فِيهِ.

(٢٥٩٥١) حفزت عروه بن زَبير مِلِيْتَيَا فرمات بين كهان كه والدحفزت زبير مِلِيْما الني بينو ل كومبح كه وقت سونے سے روكتے تھے

اور حضرت عروہ میشید نے فرمایا: بے شک میں نے ایک آ دمی کے بارے سنا جو سی تاتھا کہ آپ دائیلیداس کو حقیر مجھتے تھے۔ میں دوروں کے میں دوروں میں میں میں میں ایک آئیل کے بارے سنا جو سی میں دوروں کے میں میں میں میں میں میں میں می

( ٢٥٩٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ طَلُحَةَ بُنِ يَحْيَى ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ فَرُّوخَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبَيْدِ اللهِ ، أَنَّهُ مَرَّ بِابْنِ لَهُ قد تَصَبَّحَ ، فَذَكَرَ أَنَّهُ قَفَده ، وَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ.

(۲۵۹۵۲) حضرت عبداللہ بن فروخ میلیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبیداللہ اپنے بیٹے کے پاس سے گز رے اس حال میں کہ وہ صبح کے وفت سور ہا تھا انہوں نے اس کے سر پر چیت لگائی اور اس کوسونے ہے منع کیا۔

( ٢٥٩٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : الْتَقَى ابْنُ الزَّبَيْرِ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ فَتَذَاكَرَا شَينًا فَقَالَ لَهُ الآخَرُ : أَمَا عَلِمُت أَنَّ الأَرْضَ تَعِجُّ إِلَى رَبِّهَا مِنْ نَوْمَةِ عُلَمَائِهَا. (۳۵۹۵۳) حضرت ابوسفیان پرتینی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر پرتینی اور حضرت عبید بن عمیر پرتینی آپس میں ملے اورآپس میں سے وی کر میں کا میں میں ان کر کر کر میں نہ میں میں میں میں میں ان کر میں میں میں ان کر میں ان کر میں ان کر میں

کچھ ندا کرہ کیا، پھردوسرے نے ان کوکہا، کیاتم جانتے ہو کہ زمین اپنے رب کو چیخ کرعلماء کی نیند کے بارے میں بتلاتی ہے۔ در مدہ دریت کا کاند کرسے کی بیری کردی کے دریت کردیتی ہے دیکی دریقال مالی موجود مالٹ کٹر دیکر کر میں مالٹ کو اس

( ۲۵۹۵۶ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ الزُّبَيْرُ : إِنِّى لَأَزْهَدُ فِي الرَّجُلِ يَتَصَبَّحُ. (۲۵۹۵۴) حفرت عروه بن زبير ويطيئ فرمات بين كه حفرت زبير ويطيئ نے ارشاد فرمايا: بِشك مِن صبح سونے والے فخص كوحقير

مجحتا ہوں۔

( ٢٥٩٥٥ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنُ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ سَالِمٌ لَا يَتَصَبَّحُ، وَكَانَ يَقِيلُ.

(۲۵۹۵۵) حفرت عبیدالله ویشی فرماتے ہیں که حضرت سالم ویشین صبح نہیں سوتے تھے اور بہت کم نیند کرتے تھے۔

( ٢٥٩٥٦ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ حَالِدِ بْنِ أَبِي بَكُرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مِثْلُهُ.

(۲۵۹۵۲) حضرت عبیداللہ سے ندکورہ حدیث اس سند کے ساتھ بھی منقول ہے۔

( ٢٥٩٥٧ ) حَدَّثَنَّا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولِ مِثْلُهُ.

(۲۵۹۵۷) حضرت مکول پیشیئے ہے بھی مذکورہ حدیث منقول ہے۔

#### ( ١٤ ) من رخص في التصبيح

#### جن لوگوں نے صبح کے سونے کی رخصت دی

( ٢٥٩٥٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَصَبُّحُ.

( ۲۵۹۵۸ ) حضرت قاسم جلائو فرماتے ہیں کہ حضرت عاکثہ میں منبح کے وقت سوتی تھیں۔

( ٢٥٩٥٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّمَّاسِ ، قَالَ : أَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ فَوَجَدْتِهَا نَائِمَةً - يَعْنِي بَعْدَ الصُّبْحِ.

(۲۵۹۵۹) حضرت عبداللہ بن شاس ٹالٹھ فر ماتے ہیں کہ میں حضرت ام سلمہ ٹنکالٹوٹنا کے پاس آیا تو میں نے ان کوسویا ہوا پایا صبح کی نماز کے بعد ...

( .٢٥٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ عَانِشَةَ كَانَتُ إذَا طَلَقَتِ الشَّمْسُ نَامَتُ نَوْمَةَ الضُّنَحَى.

(٢٥٩١٠) حضرت مجامد ويشيد فرمات ميس كه جب سورج طلوع موجاتا تو حضرت عائشه الأعاضج كي نيندسوجاتيس \_

( ٢٥٩٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَوَجَدْتِه نَائِمًا نَوْمَةَ الضَّحَى.

(۲۵۹۱) حضرت عبدالاعلی فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن جبیر وایشیو کے پاس آیا تومیں نے ان کومیج کی نیند کرتے ہوئے پایا۔

( ٢٥٩٦٢ ) قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ ، قَالَ بَحَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَتَصَبَّحُ.

(۲۵۹۲۲) حضرت ابوب ولیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین ویشید صبح کے وقت سویا کرتے تھے۔

( ٢٥٩٦٣) حَذَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ :غَدَا عُمَرُ عَلَى صُهَيْبِ فَوَجَدَهُ مُتَصَبِّحًا ، فَقَعَدَ حَتَّى اسْتَيْقَظَ ، فَقَالَ صُهَيْبٌ : أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَاعِدٌ عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَصُهَيْبٌ نَاعِبٌ مُتَصَبِّحٌ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ :مَا كُنْت أُحِبُّ أَنْ تَدَعَ نَوْمَةً تَرْفُقُ بِكَ .

(۲۵۹۱۳) حفرت ابویزید مدنی واشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وزائش حضرت صہیب والیوں کے پاس صبح کے وقت آئے تو انہیں صبح کے وقت سویا ہوا پایا۔ آپ زوائش بیٹھ گئے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو گئے تو حضرت صہیب وٹاٹٹو نے فرمایا: امیر المؤمنین اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور صہیب ہے کہ وہ صبح کی نیندسویا ہوا ہے؟ حضرت عمر روائٹو نے ان سے فرمایا: میں نے یہ بات پسندنہیں کی کہ میں تمہیں میٹھی نیند سے اٹھاؤں۔

#### ( ١٥ ) فِي الرَّجلِ يؤدُّب امرأته

### اس آ دمی کابیان جواینی بیوی کوادب سکصلاتا ہو

( ٢٥٩٦٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ الزُّبَيْرُ شَدِيدًا عَلَى النِّسَاءِ ، وَكَانَ يُكَسِّرُ عَلَيْهِنَّ عِيدَانَ الْمَشَاحِبِ.

ِ (۲۵۹۲۳) حضرت عروہ بیٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر رہا تھڑ عورتوں پر بہت سخت تھے ، اور ان پر کپٹر ہے سکھانے والی لکڑیاں تو ژتے تھے۔

( ٢٥٩٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ النّسَاءَ وَالْحَدَمَ.

(٢٥٩٦٥) امام زبرى ويفيد فرمات بيل كه حفرت عمر والله عورتون اورخادمون كوماراكرت تحد

( ٢٥٩٦٦) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو ، قَالَ : لَا تَضْرِبُ خَادِمَك وَاضْرِبِ امْرَأَتَكَ وَوَلَدَك.

(۲۵۹۲۱) حضرت عطاء پیٹینے فرماتے ہیں کے حضرت عبداللہ بن عمرو دخالتی نے ارشادفر مایا: تم اپنے خادم کومت مارو، اپنی بیوی اور بچوں کو مارلیا کرو۔

( ٢٥٩٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّ رِجَالًا نَهُوا عَنْ ضَرُبِ النِّسَاءِ ، وَقِيلَ : لَنْ يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ ، قَالَ الْقَاسِمُ :وَكَانَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَهُمْ كَانَ لاَ يَضْرِبُ.

(ابوداؤد ٢١٣٩ بيهقى ٣٠٨)

منع کیا گیا اور کہا گیا: تمہارے بہترین لوگ ہرگزنہیں مارتے ،حضرت قاسم نٹاٹٹو نے فرمایا رسول الله مَلِقَفَیْ فیوگوں میں سب سے بہترین تصاور آپ مِلِقِفِیکَ فِنہیں مارتے تھے۔

( ٢٥٩٦٨) خَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةٍ ، قَالَتُ : هَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَادِمًا لَهُ ، وَلَا امْرَأَةً ، وَلَا ضَرَبَ شَيْئًا بِيَدِهِ. (مسلم ١٨١٣ـ ابوداؤد ٣٧٥٣)

(۲۵۹۷۸) حضرت عا کشہ بڑی شائل فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مَالِیَ فِیْنَا اللّٰہ مِنْلِیْفِیْکَا آبات نہ بھی کسی خادم کو مارااور نہ ہی کسی عورت کو ،اورا پنے ہاتھ ہے بھی نہیں مارا۔

( ٢٥٩٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : لَا تَضُرِبَنَّ ظَهِينَتُكَ ضَرْبَك أَمَتِك.

(٢٥٩٦٩) حضرت لقيط بن صبره ولي في فرمات مي كدرسول الله مَرَّ فَقَعَةً في ارشاد فرمايا: تم برگز اپني بيويول كواپني بانديول كي طرح مت مارو \_

( ٢٥٩٧ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِى شَبِيبٍ ، قَالَ :قَالَ عَمَّالٌ :مَنْ ضَرَبَ عَبْدَهُ ظَالِمًا أُقِيدَ مِنْهُ.

(۲۵۹۷) حضرت میمون بن الی شبیب واثین فر ماتے ہیں کہ حضرت عمار واٹنو نے ارشاد فر مایا: جس مخص نے اپنے غلام کوظلما مارا تو اس دجہ سے اس کو بیڑیاں پہنائی جائیں گی۔

( ٢٥٩٧١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ ، قَالَ : خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَّاءَ فَوَعَظَهُمُّ فِيهِنَّ فَقَالَ : إلاَمَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْأَمَةِ ، ولَعَلَّهُ أَنْ يُضَاجِعَهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ. (بخارى ٣٩٣٣ـ مسلم ٢١٩١)

(۲۵۹۷) حضرت عبداللہ بن زمعہ جانئی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِیلِ فَظِینَا آئے نظید دیا پھرعورتوں کا ذکر فرمایا اوران کے بارے میں وعظ ونصیحت فرمائی ،اور فرمایا: ہوسکتا ہے کہتم میں ہے کوئی ایک اپنی بیوی کو باندیوں کی طرح مارے اور پھر شاید دن کے آخری حصہ میں اس ہے جمبستری کرے۔

#### ( ١٦ ) ما جاء فِي ذِي الوجهينِ

ان روایات کابیان جودو چہروں والے کے بارے میں منقول ہیں

( ٢٥٩٧٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَنظَلَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

معنف ابن الى شيبه متر جم (جلد ) رفي معنف ابن الى شيبه متر جم (جلد ) رفي معنف ابن الى شيبه متر جم (جلد ) رفي معنف ابن الى شيبه متر جم (جلد ) رفي معنف ابن الى معنف المعنف المعن

وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ لَهُ وَجُهَانِ فِي اللَّهُ نَيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَادٍ. (ابو داؤ د ۴۸۴۰ ـ دار می ۴۷۲) (۲۵۹۷۲) حفرت عمار رُفَّةِ فرمائے ہیں کہرسول الله مِنْفِقَةَ فِي ارشا دفر مایاً: جس شخص کے دنیا میں دو چبرے ہوں گے تو قیامت کے دن اس کی آگ کی دوز بانیں ہوں گی۔

﴿ ٢٥٩٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَهُ هِ فَقَ لَ لَهُ الدَّ ؟ فَقَالَ النَّهُ ذُهِ مَحْدٌ .

عَلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ : لِمَ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ ذُو وَجُهَيْنِ. ` (۲۵۹۷۳) امام زہری مِلِیْمِ فرماتے ہیں کہ ایک آدی نے نبی کریم مَرِّفَقَعَیْنَ کوتین مرتبہ سلام کیالیکن آپ مِرَّفَقَعَةَ بنے اس وجواب

(۲۵۹۷ س) امام زہری ویٹی فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے بی کریم مِنْ فَضَعَیْ کوئین مرتبہ سلام کیا کیلن آپ مِنْ فَضَعَ بنے اس کوجواب نہیں دیا۔ آپ مِنْ فَضَعَةَ سے اس بارے میں پوچھا گیا! تو آپ مِنْ فَضَعَ فَعَ فِرمایا: بے شک وہ دور خاصحت ہے۔

( ٢٥٩٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذُو الْوَجْهَيْنِ. (بخارى ٢٠٥٨ـ ترمذى ٢٠٢٥)

(۲۵۹۷ معترت ابو ہریرہ چاہی فرماتے ہیں کہ رسول الله سَرِّالْفَقِیَّةَ نے ارشاد فرمایا! تو قیامت کے دن اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے مدترین شخص دوجر ہے والوں کو بائے گا۔

سب سے بدترین تض دو چرے والول کو پائے گا۔ ( ۲۵۹۷۵ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ لَقَمِنْ ذُو الْوَجْهَيْنِ لَآ

( ۱۵۷۵) حدث یک یک ادم م فاق عدال سفیان م عن ابیه م عن یکور مه م فاق فاق تفیق دو الوجهین لا یکگون عِندَ اللهِ أَمِینًا. (بخاری ۱۳۱۳ احمد ۲/ ۳۱۵) (۲۵۹۷۵) حفرت عکرمه طِیْرِ فرماتے میں که حضرت لقمان نے ارشاد فرمایا: دو چبرے والا شخص الله کنز دیک امانت دار نہیں ہوگا۔

( ٢٥٩٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَسْمَاءَ بْنِ خَارِجَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : إِنَّ ذَا اللِّسَانَيْنِ لَهُ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (طبراني ١٦٨)

یسوں بن مصفقت میں میں مسلم کے بین کو بیوم موجوں بھی میں ہے۔ (۲۵۹۷) حضرت مالک بن اساء بن خارجہ پر بیٹیلا فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا ٹیٹو کو یوں فرماتے ہوئے سُنا: بے شک دوز ہانوں والے کی قیامت کے دن آگ کی دوز ہانیں ہوں گی ۔

(١٧) كيف يتمخّط الرّجل وبأيّ يديهِ

### آدمی ناک کیے صاف کرے اور کون سے ہاتھ سے صاف کرے؟

( ٢٥٩٧٧ ) حَلَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : رَآنِي إِبْرَاهِيمُ وَأَنَا أَتَمَخَّطُ بِيَمِينِي فَنَهَانِي وَقَالَ : عَلَيْك بِيَسَارِكَ ، وَلَا تَعْتَادَنَّ تَمْتَخِطُ بِيَمِينِك.

علیك بیسارِك ، و لا تعتادن تمتیخط بینومینك. (۲۵۹۷ ) حضرت اعمش ویشیز فرماتے بین كه حضرت ابراہیم ویشید نے مجھے دیکھا كه میں اپنے واہنے ہاتھ سے ناك صاف كرر ہا

( ۲۵۹۷۷) حفرت النس ولیٹیڈ فرماتے ہیں کہ حفرت ابراہیم ولیٹیڈ نے جھے دیلھا کہ میں اپنے واہنے ہاتھ سے ناک صاف کر رہا تھا،تو آپ دلیٹیڈ نے مجھے منع فرمایا:اور فرمایا:تم پر ہایاں ہاتھ لازم ہے اورتم دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنے کی عادت مت بناؤ۔ ( ٢٥٩٧٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مَسُرُوقٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَت يَمِينُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامِهِ وَصَلَاتِهِ، وَكَانَت شِمَالُهُ لِمَا سِوَّى ذَلِكَ. (بخارى ١٧٨ـ مسلم ٢٧) ( ٢٥٩٧ ) حضرت عائش بن فيه في فر ماتى بي كرسول الله مَ أَفْقَيْنَ كَا دابِنا باته كها في اورنماز كے ليے اور باياں باتھ ان كے علاوہ كموں كے ليے تھا۔

( ٢٥٩٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُسَافِرٍ ، عَنْ رُزَّيْقِ بْنِ سَوَّارٍ ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٌّ امْتَخَطَ بِيَمِينِهِ.

(۲۵۹۷۹) حضرت رُزيق بن سوار ويشيد فرمات بي كه حضرت حسن بن على وثانون في اين دائد مات ماك صاف كي-

( ٢٥٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَمْتِخِطَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ.

(۲۵۹۸۰) حضرت اعمش ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویشید نے ارشاد فرمایا: صحابہ ٹٹکائیڈ مکروہ بچھتے تھے کہ آ دی اپنے دا ہے ہاتھ سے ناک صاف کرے۔ .

( ٢٥٩٨١ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ الْحَكَمِ أَبِي مُعَاذٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَتَمَخَّطُ بِيَمِينِهِ.

(۲۵۹۸) حضرت علم ابوالمعاذ ولیطینهٔ فرماتے ہیں کہ میں کے حضرت حسن ولیجینهٔ کودیکھا کدانہوں نے اپنے داہنے ہاتھ سے ناک صاف کی۔

### ( ١٨ ) ما قالوا فِي الرّجلِ أحقّ بِصدرِ دابّتِهِ وفِراشِهِ

بعض لوگوں نے کہا کہ آ دمی اپنی سواری کے سینہ کا اور اپنے بستر کا زیادہ حق دار ہے

( ٢٥٩٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرٍ دَاتَتِهِ.

(۲۵۹۸۲) حضرت قیس بن سعد میں اُنٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِرَائِفِیکَا آ نے ارشاد فرمایا: آ دمی اپنے جانور کے سینہ پرسوار ہونے کا زیادہ حق دارہے۔

( ٢٥٩٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِع ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمَّه ، عَنْ أَبِى سَعِيد قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الرَّّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَايَّتِهِ وَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَجْلِسِهِ ، فَهُو أَحَقُّ بِهِ.

(مسلم ۱۵۱۵ ابو داؤد ۲۸۱۹)

(۲۵۹۸۳) حضرت ابوسعد رایشید فرماتے ہیں کہ رسول الله مَا الله مِن الله مِن الله مَا الله مِن الله مَا الل

( ٢٥٩٨٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:كَانَ يُقَالُ:الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَاتَّتِهِ وَفِرَاشِهِ.

(۲۵۹۸۳) حضرت منصور ویشیخ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویشیئے نے ارشاد فرمایا: یوں کہاجا تا تھا: کہآ دمی اپنے جانور کے سینہ پر سوار ہونے کا اور اپنے بستر کا زیادہ حق دار ہے۔

( ٢٥٩٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الفُضَيْل ، عَنْ سُفْيَانَ الْعَطَّارِ ، قَالَ :رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ مُرْتَدِفًا خَلْفَ رَجُلٍ ، قَالَ :وَكَانَ يَقُولُ :صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِمُقَدَّمِهَا.

(۲۵۹۸۵) حضرت سفیان عطار ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے امام معنی ویشید کودیکھا کہ دہ ایک آ دی کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تعے اور فرمار ہے تھے۔سواری والا آگے میٹھنے کا زیادہ حقد ارہے۔

( ٢٥٩٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ عِيسَى بُنِ عَاصِمٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ ، الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدُرِ دَاتِيهِ : وَالرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدُرِ فِرَاشِهِ.

(۲۵۹۸۲) حفرت عیسی بن عاصم ویشید فرمات بین که حفرت عبدالله بن مسعود و ایشی نے ارشاد فرمایا: آ دمی اپنے جانور کے سینہ پر سوار ہونے کا زیادہ حقدار ہے،اور آ دمی اپنے بستر کا زیادہ حقدار ہے۔

( ٢٥٩٨٧) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبِيبُ بُنُ شَهِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا ، فَقَالَ له رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَبُّ الذَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا ، قَالَ : فَقَالَ مُعَاذٌ : فَهِى لَكَ يَا نَبِيَّ اللهِ ، فَرَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَرْدَفَ مُعَاذًا.

(ترمذی ۲۷۷۳ ابوداؤد ۲۵۹۵)

(۲۵۹۸۷) حفرت عبداللہ بن بریدہ جھائی فرماتے ہیں کہ حضرت معافر ہوائی نی کریم مِنْلِفَظَیَّمَ کے پاس سواری کا جانور لائے ، تا کہ آپ مِنْلِفَظَیَّمَ کواس پرسوار ہونے کا زیادہ حقدار ہے، اپ مِنْلِفَظِیَّمَ کواس پرسوار ہونے کا زیادہ حقدار ہے، حضرت معافر پیٹیلا نے عرض کیا: اے اللہ کے بی مِنْلِفظِیَّمَ ایریو آپ مِنْلِفظِیَّمَ کے لیے ہے۔ تب نبی کریم مِنْلِفظَیَّمَ اس پرسوار ہو گئے اور حضرت معافر ہوئی کواپنے چھے بھالیا۔

## ( ١٩ ) مَنْ كَانَ لاَ يُخْفِى شَارِيَّهُ

## جولوگ اپنی مونچیں نہیں کتر واتے تھے

( ٢٥٩٨٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَة ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ: رَأَيْتُ حُمَيْدَ بْنَ هِلَالٍ وَالْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ، وَعَطَاءً وَبَكُرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ لَا يُحْفُونَ شَوَارِبَهُمْ.

(۲۵۹۸۸) حضرت سلیمان بن مغیرہ دوائن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حمید بن هلال، حضرت حسن ویشید، حضرت ابن سیرین ویشید؛ ،حضرت عطاء ویشید، اور حضرت بکر بن عبدالله ویشید کود یکھا یہ سب حضرات اپنی مونچھیں نہیں کتر واتے تھے۔ مصنف ابن ابی شید متر جم (جلد ۷) کی مصنف ابن ابی شید متر جم (جلد ۷) ( ٢٥٩٨٩ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالِ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ

وَسَالِمًا وَعُرُووَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَجَعْفَرَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَعُبَيْلَةَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ لَا يُحْفُونَ شَوَارِبَهُمْ جِدًّا ، يَأْخُذُونَ مِنْهَا أَخُذًا حَسَنًا.

(٢٥٩٨٩) حضرت محمد بن هلال ويشيل فرمات جي كديس في حضرت سعيد بن المسيب ويشيد، حضرت عمر بن عبد العزيز ،حضرت ساكم پرتینتید ، حضرت عروه بن زبیر پرتیمید ، حضرت جعفر بن زبیر ، حضرت عبدالله بن عبد الله بن عتبه پرتینید ، اور حضرت ابو مکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن هشام ويشيل كود يكهايه سب حضرات اپني مونچهول كومبالغ في بيس كتروات تقے اوران كوخوبصورتى سے سنوار ليتے تھے۔

( ٢٥٩٠ ) حَلَّتُنَا مَعُنُ بُنُ عِيسَى ، عَن ثَابِتِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنِ نَافِعَ بُنَ جُبَيْرٍ ، وَعِرَاك بن مَالِك :مِثْلُه.

(۲۵۹۹۰) حضرت نافع بن جبیر پیشیاد اور حضرت عراک بن مالک ہے بھی مذکورہ حدیث اس سند ہے منقول ہے۔

### ( ٢٠ ) مَا قَالُوا فِي الْأَخْذِ مِنَ اللَّحْيَةِ

### بعض لوگوں نے داڑھی چھانٹنے کے بارے میں یوں کہا

( ٢٥٩٩١ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :كَانَ عَلِمٌّ يَأْخُذُ مِنْ لِحُيتِهِ مِمَّا يَلِي وَجُهَهُ.

(۲۵۹۹۱) حفرت ساک بن پزید دایشیو فرماتے ہیں کہ حضرت علی جانٹو اپنی داڑھی کے اس حصہ سے بال اتارتے تھے جو حصہ ان کے

( ٢٥٩٩٢ ) حَلَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَيُّوبَ مِنْ وَلَدِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو

هُرَيْرَةَ يَقْبِضُ عَلَى لِحُيَتِهِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا فَضَلَ عَنِ الْقَبْضَةِ.

(۲۵۹۹۲) حضرت ابوزرعہ رہائٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رہائٹی اپنی داڑھی کو مٹھی میں بکڑتے تھے، پھر جو حصہ مٹھی ہے زائد ہوتااس کو کاٹ دیتے۔

( ٢٥٩٩٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :سَمِفْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ :كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُعْفُوا اللَّحْيَةَ إلاَّ فِي حَجٍّ ، أَوْ عُمْرَةٍ ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَأْخُذُ مِنْ عَارِضِ لِحُيَتِهِ.

(٢٥٩٩٣) حفرت منصور بيشيد فرمات بيل كه بيل نے حضرت عطاء بن الى رباح بيشيد كوفر ماتے ہوئے سنا كەسحابە تذكرت عطاء بن الى رباح بيشيد کرتے تھے کہ وہ اپنی داڑھیوں کو بڑھا ئیں سوائے جج یا عمرے میں ، اور حضرت ابرا تیم پیٹیلیز اپنے داڑھی کے کنارے چھانٹ

( ٢٥٩٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ ، وَلَا يُوجِبُهُ.

(۲۵۹۹۳) حضرت ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ ان کے والد حضرت طاؤس رکھی گائی داڑھی کو جھانٹ لیتے تھے اور وہ اس میں رعایت نہیں کرتے تھے۔

( ٢٥٩٥٥ ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بُنُ حَبِيبٍ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانُوا يُرَخِّصُونَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقُبْضَةِ مِنَ اللَّحْيَةِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهَا.

(۲۵۹۵) حضرت افعف ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت حسن ویشین نے ارشاد فرمایا: صحابہ ٹذکائیٹم ایک تُبضہ سے زیادہ داڑھی میں رخصت دیتے تھے کہ اس کو چھانٹ لیاجائے۔

( ٢٥٩٩٦ ) حَلَّاثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ :كَانَ الْقَاسِمُ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ أَخَذَ مِنْ لِحُيَتِهِ وَشَارِبِهِ. ·

(٢٥٩٩١)حضرت اللح ويشيئة فرماتے ہیں كەحضرت قاسم ریشیئی جب اپناسرمنڈ واتے تواپنی داڑھی اورمونچھ کوبھی چھانٹ لیتے تھے۔

( ٢٥٩٩٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مَا فَوْقَ الْقُبْضَةِ ، وَقَالَ وَكِيعٌ :مَا جَازَ الْقَبْضَةَ.

(۲۵۹۹۷) حفرت نافع بریشید فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عمر جرافی ایک قبضہ ہے ذاکد داڑھی کو چھانٹ لیتے تھے اور حفرت وکیع بریشید نے یہ الفاظ بیان فرمائے کہ جب داڑھی قبضہ ہے تجاوز کر جاتی تو اس کو چھانٹ لیتے۔

( ٢٥٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ :قَالَ جَابِرٌ : لَا نَأْخُذُ مِنْ طُولِهَا إلاَّ فِي حَبِّج ، أَوْ عُمْرَةٍ. ( ٢٥٩٩٨ ) حضرت قاده وَيَشِيدُ فرمات مِين كُه حضرت جابر رَوْهُوْ نے ارشاد فرمایا: ہم داڑھی کی لمبائی کوسوائے جج یا عمرے کے تبیں جھا نٹتے تھے۔

( ٢٥٩٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مَا جَازَ الْقُبُضَةَ.

(۲۵۹۹۹) حضرت ابوزرعہ مزاینے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ وٹالیئے کی داڑھی جب ایک قبضہ سے تجاوز کر جاتی تووہ اس کو چھانٹ لیتے نتھے۔

( ... ٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلَال، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ فَقَالاً: لاَ بَأْسَ بِهِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ طُولِ لِحُيَتِك.
( ٢١٠٠٠) حَفْرت ابوهلال بِلِيْلِيْ فَرَ ما تَعْ بِين كه بين نے حضرت حسن بھری پِلِیْلِیْ اور حضرت ابن سیرین بیلیٹی دونوں حضرات سے اس بارے بین پوچھا: تو ان دونوں حضرات بیلیٹی نے خر مایا: اس بین کوئی حرج نہیں ہے کہتم اپنی داڑھی کی لمبائی کو چھا نٹ لو۔
( ٢٦٠٠٠) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَبْطُنُونَ لِحَاهُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنْ عَوَارِ ضِها.
( ٢٦٠٠٠) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَبْطُنُونَ لِحَاهُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنْ عَوَارِ ضِها.

(۲۷۰۰۱) حصرت منصور طِیتُوی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بِیتُویا نے ارشاد فرمایا: صحابہ ٹھکٹیٹم تھوڑی کے بنچے کے بال چھانٹ کیتے تصاور داڑھی کے کناروں کے بال بھی چھانٹتے تھے۔

### ﴿ ٢١ ) مَا قَالُوا فِي التَّكُونِيفِ

بعض لوگوں نے داڑھی برابر کرنے اوراس کے کناروں کے بال چھا نٹنے کے بارے میں یوں کہا

( ٢٦..٢ ) حَلَّاتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُسَيْنِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَحَذَّفَ كِلْ أو كِرد يَرْكُوش.

(۲۲۰۰۲) حضرت مغیرہ پیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پایٹیوئے نے داڑھی کے کنارول کوکا نے اور برابر کرنے کو کروہ قرار دیا ہے۔

( ٢٢ ) مَا يُؤْمَرُ بِهِ الرَّجُلُ مِنُ إِعْفَاءِ اللَّحْيَةِ وَالَّاخْذِ مِنَ الشَّارِبِ

ان روایات کابیان جن میں آ دمی کوداڑھی بڑھانے اور مونچھ کے چھانٹنے کا حکم دیا گیا

( ٢٦..٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :انْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَاغْفُوا اللِّحَى. (بخارى ٨٩٣ـ مسلم ٢٢٢)

(٢٢٠٠٣) حفرت ابن عمر و النه في فرمات بي كدرسول الله في النه في ارشاد فرمايا: مو تجيس كافي مبالغد كرواور دازهي كوبرهاؤ

( ٢٦.٠٤) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِيهِ. (ترمذى ٢٤٦١)

(۲۷۰۰۴) حضرت زیدین ارقم ویشید فرماتے بیں که رسول الله مَثَّلِفَتَهُ بِنَا ارشاد فَر مَایا: جواپی مو نچھ کونه چھانے وہ ہم میں ہے ہیں۔

· ( ٢٦.٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ الْحَاطِبِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَر يُحْفِي شَارِبَهُ.

(٢١٠٠٥) حضرت عثان عاطبي ويشيد فرمات بين كه مين في حضرت ابن عمر والثيد كومونجيس كافي مين مبالفكرت موع و يكها\_

( ٢٦..٦) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ قَدْ جَزَّ شَارِبَهُ كَأَنَّهُ قَدْ حَلَقَهُ.

(۲۷۰۰۲) حضرت حبیب پریشیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر دہانی کودیکھا تحقیق انہوں نے اپنی مونچھ کو کا نااور بالکل مونڈ دیا۔

( ٢٦.٠٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَا يُحْفِيانِ شُوَارِبَهُمَا.

(۲۲۰۰۷) حضرت هشام ولیشید فرماتے بین که حضرت حسن ولیشید اور حضرت محمد ولیشید بید دونوں حضرات اپنی موخچھوں کومبالغہ کے ساتھ کا میتہ تھ

( ٢٦.٠٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ يُحْفِي شَارِبَهُ.

(۲۲۰۰۸) حضرت مجی بن سعید ویشی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رہا ہو کومو نچھ کا شنے میں میالغہ کرتے

ہوئے دیکھا۔

( ٢٦..٩) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى رَافِعٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَرَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَلَمَةَ بْنَ الْأَكُوعِ ، وَابْنَ عُمَرَ وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَأَبَا أَسَيْدَ يُنْهِكُونَ شَوَارِبُهُمَا أَخَا الْحَلْقِ.

(۲۷۰۰۹) حضرت عبیدالله بین ابی رافع و ایسی فرماتے ہیں میں نے حضرت ابوسعید ویشید اور حضرت رافع بن خدیج ویشید ،حضرت سلمه بن اکوع ویشید ،حضرت ابن عمر ویشید ،حضرت جابر بن عبدالله اور جندب ابوسد ویشید کودیکھا سے سب حضرات اپنی مونچھوں کو بالکل سرے سے کثوادیتے سرمنڈھوانے کی طرح۔

( ٢٦.٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ :أُمِرُنَا أَنْ نَبْشُرَ الشَّوَارِبَ بَشُرًا.

(۲۲۰۱۰) حضرت مکول ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر دویشید نے ارشاد فرمایا: ہمیں تھم دیا گیا ہے کہ ہم ابنی مونجیس کثوا دیں یہاں تک کہ جلد بالکل داضح نظر آئے۔

( ٢٦.١١ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :سُنِلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَا اِلسَّنَّةُ فِي قص الشَّارِبِ ؟ قَالَ :يُقَصَّ حَتَّى يَبْدُو الإِطَارُ وَيُقُطِعُ فَضْلُ الشَّارِبَيْنِ.

(۲۹۰۱) حضرت عبدالعزیز بن عمر ولیفین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا گیا: مونچھ کے کا شنے ہیں سنت طریقہ کیا ہے؟ آپ ولیفین نے فرمایا: آتی کا ٹو کہ لمبائی ظاہر ہوجائے اور مگر جوہونٹوں سے زائد ہواس کو کاٹ لو۔

( ٢٦.١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْقِلِ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَعْتَرِضُ شَارِبَهُ فَيَجُزُّهُ كَمَا يَجُزُّ الْغَنَمَ.

(۲۲۰۱۶) حضرت میمون پیشید فرمائے ہیں کہ حضرت ابن عمر جانٹھ اپنی مونچھوں کو چوڑائی میں نکالتے اور پھران کو کاٹ دیتے جیسے کمری کے بال کائے جاتے ہیں۔

( ٢٦.١٣ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَبْدِ المجيد بُنِ سُهَيْلٍ ، عَنْ عُبَدِ اللهِ بُنِ عبد الله بن عُنْبَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَّجُلٌ مِنَ الْمَجُوسِ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ حَلَقَ لِحْيَنَهُ ، وَأَطَالَ شَارِبَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : هَذَا فِي دِينِنَا، قَالَ : فِي دِينِنَا أَنْ نَجُزَّ الشَّارِبَ، وَأَنْ نَعْفِي اللَّهْ عَلَيْهِ وَسَلَّم ٢٢٢ احمد ٢ ٣١٧)

(۲۶۰۱۳) حضرت عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ ویلیٹی فرماتے ہیں کہ اہل مجوں میں سے ایک آ دمی رسول الله مُوَلِّفَتِیْجَ کی خدمت میں آیا، اس نے اپنی واڑھی کوعلق کروایا ہوا تھا اور مونچھوں کولمبا کیا ہوا تھا۔ نبی کریم مَوَلِّفَقِیَّجَ نے اس سے بع چھا: یہ کیا ہے؟ اس نے کہا: ہمارے دین میں ایبا ہی ہے، آپ مِرِلِّفَقِیَجَ نے فرمایا: لیکن ہمارے دین میں طریقہ یہ ہے کہ ہم مونچھ کو کاٹ دیں اور

ااڑھی کو بڑھا نیں

( ٢٦٠١٤ ) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَخُذُ الشَّارِبِ مِنَ اللَّينِ. (ترمذى ٢٧١٠ ـ احمد ١/ ٣٠١)

(۲۲۰۱۴) حضرت عکرمہ رمیٹینی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس مٹاٹٹونے ارشادفر مایا: مونچھ کا چھانٹمنا دین میں سے ہے۔

( ٢٦٠١٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّ مِنْ شَارِبِهِ ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ ، خَلِيلُ اللهِ ، يَقُصُّ شَارِبَهُ ، أَوْ مِنْ شَارِبهِ.

(٢١٠١٥) حفرت عكرمه ويتعيد فرمات بي كدرسول الله مَرْ الفَيْحَةَ إِين مونجه يا فرمايا يني مونجهون كوكات ليت تحد

( ٢٦٠١٦) حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنَّا نُوْمَرُ أَنْ نُوفِي السَّبَالَ ، وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَالَ ، وَالْحُذَا مِنَ الشَّوَارِبِ. (ابوداؤد ٣١٨م ١ حمد ٥/ ٢٦٥)

(۲۲۰۱۲) حضرت ابوالزبیر ویشید فرماتے بی که حضرت جابر زائی نے ارشادفر مایا: ہمیں تھم دیا جاتا تھا کہ ہم داڑھی کے اگلے حقہ کے بالوں کو بڑھا کیں ادر مونچھوں کو چھانٹیں۔

( ٢٦٠١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكُرِيَّا ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنِ ابن الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مِنَ الْفِطْرَةِ فَصُّ الشَّارِبِ ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ.

(بخاری ۱۲۸۷\_ مسلم ۱۲۲۳)

(۲۷۰۱۷) حضرت عائشہ ٹڑی ہنائظ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مونچھوں کا کا ٹنا اور داڑھی کا بڑھانا فطرت میں ہے ہے۔

### ( ٢٣ ) فِي الرَّجُلِ يَجُلِسُ وَيَجْعَلُ إِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى

اس آ دمی کابیان جواس طریقہ سے بیٹھے کہ اپنی ایک ٹائگ دوسری ٹانگ پرر کھلے

( ٢٦٠١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًّا فِي الْمَسْجِد ، قَدْ وَضَعَ إِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى الْأَخُرَى.

(٢٢٠١٨) حضرت عبادك بچا حضرت عبدالله بن زيد والو كت بين كه مين في رسول الله مَالِيَقَيَّةَ كوم عبد مين حت لين بوك

ديكھا۔ آپ مِيلِيْفَ عَجَمَ ف اس وقت اپنے ايك پاؤں كودوسرے پر ركھا ہوا تھا۔

( ٢٦.١٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلَ عَلَى عُمَرَ أَو رُئِى مُسْتَلْقِبًا وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى. (۲۲۰۱۹) حضرت عبدالله بن ما لک ویشید فرماتے ہیں کہ وہ حضرت عمر وہ اُنٹو کے پاس آئے یا آپ وہ ٹیٹو کو حیت لیٹے ہوئے ویکھا

گیااس حال میں کہآپ جہا تھ اپنے ایک پاؤں کودوسرے پاؤں پررکھے ہوئے تھے۔

( ٢٦.٢٠ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سُفَيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُمَر بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّهُ رَأَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ جَالِسًا وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى.

(۲۷۰۲۰) حضرت عبدالله بن عبدالله بن حارث وليفيز فرماتے ہيں كهانہوں نے حضرت اسامه بن زيد جنافيز كوديكھااس حال ميں

كەدەاپ ايك پاۇل كودوسر پاۇل پرركاكر بىيىڭى ہوئے تھے۔

( ٢٦.٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَسَامَةً، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضْطَجِعُ فَيَضَعُ إِخْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى.

(٢٩٠٢) حفزت نافع بِيَثِيرُ فرمات بِي كد حفزت ابن عمر وَلَيْ وَلِيك جاتے پھراپنے ایک پاؤل کودوسرے پاؤل پرر کھ لیتے۔ ( ٢٦٠٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أُسَامَةَ ، عَنْ نَافِعِ : قَالَ ابْنُ عُمَو يَسْتَلْقِي عَلَى قَفَاهُ وَيَضَعُ إِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى

الْأُخُرَى لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْتًا ، وَيَفْعَلُهُ وَهُوَ جَالِسٌ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.

(۲۶۰۲۲) حضرت نافع پیشیاز فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈاٹٹو سکدّ کی پر چیت لیٹ جاتے اورا پنے ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھ لیلتے اور وہ اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے،اور وہ اس حال میں ہیٹھتے بھی تھے اور اس طرح بیٹھنے میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

( ٢٦.٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إِنَّمَا يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ أَهْلُ الْكِتَابِ ، وَقَالَ عَامِرٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَلِمٌ : لَا بَأْسَ به.

(۲۲۰۲۳) حفزت جابر رہی تی فو ماتے ہیں کہ حفزت عکرمہ ویشی نے ارشاد فر مایا: بے شک اہل کتاب اس طرح بیٹھنے ہے منع کرتے

تھے اور حضرت عامراور حضرت محمد بن علی پریشلانے فرمایا: کداس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٦.٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ الغَسِيل ، قَالَ : حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ أَبِى عَمْرٍو ، أَنَّ بِلَالًا فَعَلَهُ : وَضَعَ إِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى.

(۲۷۰۲۳) حضرت عمروبن الى عمرويا فيلا فرمات بين كه حضرت بلال الناتئة في اليها كيا كدا بنه اليك باؤل كودوسر بهاؤل برركه ليا-( ٢٦٠٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَاحِشُونِ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَ وَعُشْمَانَ كَانَا يَهْعَلَانِهِ. (بخارى ٣٧٥- ابو داؤد ٣٨٣٣)

(٢٦٠٢٥) حضرت سعيد بن المسيب بريشية فرمات بي كه حضرت عمر شائنة اور حضرت عثمان شائنة دونوں حضرات اس طريقة سے بيشج تھے۔ بيشج تھے۔

( ٢٦.٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَمّْهِ، قَالَ:رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ

فِي الْأَرَاكِ مُسْتَلُقِيًّا وَاضِعًا إِخْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ يَقُولُ: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾.

(٢٧٠٢٧) حفرت عبد الرحمٰن بن اسود والله ي جيا فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت عبد الله بن مسعود والله كو پيلو كے درخت كے نیچ کوٹ مارکر بیٹھے ہوئے دیکھا کہ آپ وہ او اپن ایک ٹا مگ کودوسری ٹانگ پررکھے ہوئے تھے اور بددعا پڑھ رہے تھے۔ (اے

ہمارے ربہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا)۔

( ٢٦.٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسًا وَاضِعًا إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأَخْرَى.

(٢٦٠٢٤) حضرت عمران بن مسلم بيضي فرمات بيل كدمين في حضرت انس وفاش كود يكها اس حال ميس كدانهون في ايك ٹا تگ کودوسری برر کھا ہوا تھا۔

( ٢٦.٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْحَكَّمِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا مِجْلَزِ عَنِ الرَّجُلِ يَجْلِسُ ، وَيَضَعُ إخْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، إنَّمَا هُوَ شَيْءٌ كَرِهَتُهُ الْيَهُودُ ، قَالُوا : إِنَّهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ، ثُمَّ اسْتَوَى يَوْمَ السَّبْتِ فَجَلَسَ تِلْكَ الْجِلْسَةَ.

(۲۲۰۲۸) حضرت تھم چاہیے: فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو مجلز والطحانہ سے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا: جو بیٹھ کراپنے ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پررکھ لے؟ آپ ویٹھیانے فرمایا: اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ۔ بے شک بیوتو ایسی چیز ہے جس کو یہود کمروہ تبچھتے ہیں۔وہ کہتے ہیں:اللہ تعالٰی نے آسان اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا پھروہ ساتویں دن مستوی ہوااوراس انداز

( ٢٦.٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ هَارُونَ بْنَ رِئَابٍ ، قَالَ لَهُ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى سَرِيرِهِ وَاضِعًا إِخْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى :يُكُرَّهُ هَذَا يَا أَبَا بَكْرٍ ؟ قَالَ : لا.

(٢٦٠٢٩) حضرت ابن سيرين ويشيط فرمات بين كه حضرت بإرون ابن رئاب ميشيط نے ان سے بوجھااس حال ميں كه وہ اپني ايك ٹا تک کودوسرے پرر کھے ہوئے تھے؟ اے ابو بکر! کیاتم اس کو مکروہ بجھتے ہو؟ آپ پراٹیٹیڈ نے فرمایا نہیں۔

( ٢٦.٣٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حدَّثِنِي الرَّبِيعُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي أَبِي ، قَالَ :رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخُرَى.

(۲۲۰۳۰) حضرت رہیج بن المنذ ر ویسید فرماتے ہیں کہ میرے والدحضرت منذر ویشید نے ارشاد فرمایا: میں نے حضرت محمد ابن حنفیہ تیلی کوالیک ٹانگ دوسری پررکھے ہوئے دیکھا۔

( ٢٦٠٣١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، قَالَ :قيلَ لَهُ : أَرَأَيْت الشَّفْيِيَّ يَضَعُ إحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى الأُخُرَى ؟ قَالَ : نَعَمُ.

(۲۲۰۳۱) حضرت حمید بن عبدالرحمٰن ولیٹھیڈ فر ماتے ہیں کہ حضرت امرائیل ولیٹھیڈے بو چھا گیا! کیا آپ ولیٹھیڈ نے حضرت معمی ویٹھیڈ کوایک یا دُن دوسرے پر رکھے ہوئے دیکھاہے؟ آپ ولیٹھیڈنے فرمایا: جی ہاں۔

### ( ٢٤ ) من كرة أن يضع إحدى رجليهِ على الأُخرى

### جنہوں نے ایک پاؤں کو دوسرے یاؤں پرر کھنے کو مکروہ سمجھاہے

( ٢٦.٣٢) حَلَّنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي إسْمَاعِيلَ رَاشِدٍ ، قَالَ : اسْتَلُقَيْت فَرَفَعْت إِحْدَى رِجُلَى عَلَى رُكْيَتِى ، فَرَمَانِي سَعِيدٌ بِحَصَيَاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَنْهَى عَنْ هَذَا. (٢٦٠٣٢) حضرت اساعيل بن ابواساعيل راشد يَشِي فرمات بين كه مِن حيث لينا پجرمين نے اپن ٹا تگ واپنے گھٹے پر بلند كرليا۔

اس پر حضرت سعید برایسی نے مجھے چند چھوٹی کنگریاں ماریں، پھر فرمایا: حضرت ابن عباس ڈٹاٹٹواس طرح لیٹنے سے منع فرماتے تھے۔ ( ۲۶.۲۳ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ أَبِی هِلَالٍ ، عَنِ ابْنِ سِیرِینَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَضْطَجِعَ وَیَضَعَ إِحْدَی

ر جُمَلَیْهِ عَلَی الْأَخْرَی. دِ جُمَلَیْهِ عَلَی الْأَخْرَی. (۲۲۰۳۳) حضرت ابن سیرین واشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ہواشؤ کروہ جھتے تھے کہ وہ لیٹ جا کمیں اوراین ایک ٹا تگ کو

(۲۹۰۳۳) حضرت ابن سیر میں ویشیو فرمائے ہیں کہ حضرت ابن عباس ڈھٹٹو مکروہ بھتے تھے کہ وہ کیٹ جا میں اورا ہی ایک ٹا تک تو دوسری ٹا تگ پرر کھ کیس۔

( ٢٦.٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيل ، عَنْ وَاصِلٍ ، أَنَّ جَرِيرًا جَلَسَ وَوَضَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى فَقَالَ لَهُ كَفُّ :ضَغْهًا ، فَإِن هَذَا لَا يَصُلُحُ لِبَشَرِ.

(۲۶۰۳۴) حضرت واصل طیفیا فرماتے ہیں کہ حضرت جربرطیفیا بیٹھ گئے اور پھرا پی ایک ٹانگ کودوسری پرر کالیا،اس پرحضرت کے مصنف نامین میں کا میں کا کہ میں کیسی نیسی کے اور پھرا پی ایک ٹانگ کودوسری پرر کالیا،اس پرحضرت

کعب رہا ہے۔ کعب رہا ہے ان سے فرمایا: اس کو نیچے رکھو، بے شک کسی انسان کے لیے بول بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ مصرور سے بہتر سے قوم کے بیٹری کے دور سے ویسے دیں ویسے سے دور ویسے دی کے بیٹر دی کے بیٹر سے دی کہ بیٹو

( ٢٦.٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَلٍ ، أَنَّ كَعْبًا ، قَالَ لَهُ : ضَعْهَا ، فَإِنَّ هَذَا لَا يَصُلُحُ لِبَشَرٍ.

(۲۲۰۳۵) حضرت عمر و بن عتب بن فرقد رايشي فرمات بي كه حضرت كعب رايشي نه ان سے ارشاد فرمايا: اس كو ينچ ركھو، بـ شك كسى انسان كے ليے بيمناسب نہيں ہے۔

( ٢٦.٣٦) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : رَآنِي مُحَمَّدٌ وَقَدُ وَضَعُت رِجُلِي هَكَذَا وَوَضَعَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسُرَى ، قَالَ : فَقَالَ : ارَّفَعُهَا ، قَدُ تَوَاطَؤُوا عَلَى الْكَرَاهِيَةِ لَهَا ، قَالَ : فَذَكُرُت لِلْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَتِ الْيُهُودُ يَكُرَهُونَهُ فَخَالَفَهُمُ الْمُسْلِمُونَ.

(٢٦٠٣٦) حفرت حبيب والليلا فرمات جي كه حفرت محمد والليلان في مجهد ديها كديس في اپني نا نگ اس طرح ركهي موني تقيي كدا پنا

هي مصنف ابن الي شيد مترجم (جلد) كي المستهدم (جلد

دایاں پاؤں اپنی بائیں ران پررکھا ہواتھا، آپ پیٹھیٹنے فرمایا: اس کو ہٹاؤ یخفیق تمام صحابہ ٹنگٹیٹنے نے اس کے مکروہ ہونے پراتفاق کیا ہے۔ رادی کہتے ہیں: میں نے یہ بات حضرت حسن پیٹھیٹ کے سامنے ذکر کی ، آپ پیٹھیٹ نے فرمایا: یہود اس کو مکروہ سمجھتے تھے اور مسلمانوں نے توان کی مخالفت کی۔

( ٢٦.٣٧ ) حَلَّاثَنَا حُمَّيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فَيَضَعَ عَقِبَهُ عَلَمٍ فَخِذِهِ وقال :هُوَ النَّوَرُّكُ.

(۲۲۰۳۷) حفرت مغیرہ براٹیلا فرماتے ہیں کہ حفرت ابراہیم براٹیلا مکروہ بمجھتے تھے کہ آ دمی اپنے گھٹنے کواپنی ران پرر کھے اور فر مایا: بیتو سرین پر ہیٹھنا ہوا۔

( ٢٦.٣٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ نَهَى عَنْهُ.

(٢٦٠٣٨) حفرت ليث ويشيذ فرمات مين كه حفزت مجابد ويشيد اس طرح بيضنے منع فرماتے تھے۔

( ٢٦.٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، أَنَّهُ كَرِهَ التَّرَبُّعَ وَقَالَ : جِلْسَةُ مُمْلَكَةٍ.

(٢٦٠٣٩)حضرت ليث بريشيذ فرمات ميں كەحضرت طاؤس گوٹ ماركر بيٹينے كو ناپسند تجھتے تھے اور فرماتے: پيشا بإندانداز ہے۔

#### ( ٢٥ ) مَا يُؤمر بهِ الرَّجل فِي مجلِسِهِ

### کسی آ دمی کوجلس میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے

( ٢٦.٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عَامِرٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ الْعَبَّاسُ لايْنِهِ عَبْدِ اللهِ عَلَى بن عباس : يَا بُنَىَّ ، إنِّى أَرَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يُقَرِّبُك ، وَيَسْتَشِيرُك مَعَ أَنَّاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَخُلُو بِكَ ، فَاحْفَظْ عَنِّى ثَلَاثًا : اتَّقِ اللَّهَ لاَ يُجَرِّبَنَّ عَلَيْك كِذْبَةً ، وَلاَ تُفْشِينَ لَهُ سِرًّا ، وَلا تَعْتَابِنَ عِنْدَهُ أَحَدًّا ، قَالَ : فَقُلْت لابْنِ عَبَّاسٍ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ ، قَالَ : وَمِنْ عَشَرَةِ آلَافٍ .

(۲۲۰۴۰) حضرت عامر مرایشیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جوائی نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت عباس جائی نے مجھ ہے کہا: اے میرے بیٹے! میں امیر المؤمنین کود کھتا ہوں کہ وہ تجھے اپ قریب کرتے ہیں ، اور رسول الله میزافین کی اصحاب کے ساتھ تجھ ہے بھی مشور ہ طلب کرتے ہیں اور تیرے ساتھ خلوت کرتے ہیں پس تو میری طرف سے تین با تیں محفوظ کرلے ہم بچواس بات ہے کہ وہ تم پر جھوٹ کو آزما کیں اور تم ہر گز بھی بھی ان کے راز کو فاش مت کر تا اور ان کے سامنے بھی کسی کی غیبت مت کرنا۔ راوی کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس بڑی ٹو سے عرض کیا کہ ان میں سے ہرا یک ایک ہزار سے بہتر ہے۔ آپ بڑی ٹو فرمایا: بلکہ دس ہزار ( ٢٦.٤١) حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَا تَعْتَرِضُ فِيمَا لَا يَعْنِيكَ ، وَاعْتَزِلُ عَدُوَّكَ ، وَاحْتَفِظُ مِنْ خَلِيلك إِلَّا الْأَمِينِ ، فَإِنَّ الأَمِينَ لَا يُعَادِلْهُ شَيْءٌ، لَا تَصْحَبِ الْفَاحِ وَ فَعُلِّمُكُ مِنْ فُحُورٍ هِ ، وَلا تُفْشِ اللهِ بِسَاكِ ، وَاسْتَشْرُ فِي أَمْ كَ اللّهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهَ

لَا تَصْحَبِ الْفَاجِرَ فَيُعَلِّمُكَ مِنْ فُجُورِهِ ، وَلَا تُفْسِ اللّهِ بسِرْكَ ، وَاسْتَشِرُ فِي أَمْرِكَ اللّهِ يَنْ يَخْشُونَ اللّهَ. (۲۲۰۲۱) حضرت محد بن ضما براتين فرمات مي كرحضرت عمر الثانية في ارشاد فرمايا اس كام كے پيچے مت پرو جوشهيں فائده نه پنجائے اور اپنے دشمن سے بچواور اپنے دوست سے بچوسوائے امانت وارشخص كے۔اس ليے كرقوم ميں سے امانت وارشخص كى

برابری کوئی چیز نبیس کرسکتی اور بدکار کی صحبت اختیار مت کرو۔ اس لیے کدوہ اپنی بدکاری میں ہے تہمیں بھی سکھلا دے گا اور اس کے سامنے اپنے کسی راز کوفاش مت کرواور اپنے معاملہ میں ان لوگوں ہے مشورہ ما نگوجواللہ تعالیٰ ہے ڈرتے ہیں۔

( ٢٦.٤٢ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : لَا تُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ ، فَإِنَّ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ يَضُرُّهُ ، وَلَا يَنْفَعُهُ.

یَضُرَّهُ ، وَلاَ یَنْفَعُهُ. (۲۲۰۴۲) حضرت ابوب طِینْ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوقلا بہ طِینْ نے ارشاد فرمایا: تم اس شخص کواپی بات مت بتاؤ ، جواس کے مصر سے منبعہ سے زیریں کے حدیث میال کے اس میں سے نہیں واقعہ نیس کے نہیں۔

بارے میں کچھنیں جانتا۔اس لیے کہ جواس معاملہ کے بارے میں پچھنیں جانتاوہ نقصان پہنچائے گا،اور کم از کم کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچائے گا۔

( ٢٦.٤٣ ) حَذَثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :كُنْتُ مَعَ الْفِلْمَانِ فَمَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا ، ثُمَّ بَعَنِنِي فِي حَاجَةٍ وَجَلِّسَ فِي جِدَارٍ ، أَوْ فِي ظِلَّ حَتَّى أَتَيْته النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبُلُغْته حَاجَتَهُ ، فَلَمَّا أَتَيْتُ أُمَّ سُلَيْم ، قَالَتْ :مَا حَبَسَك الْيُوْمَ ؟ قُلْتُ :بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَا يَفِى حَاجَةٍ ، قَالَتْ :مَا هِي ؟ قُلْتُ :أَنَّهَا سِرٌّ ، قَالَتْ :فَاحْفَظُ سِرَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :

فَهَا حَدَّثْت بِهَا أَحَدًّا قَطُّ. (بخاری ۱۳۹ه مسلم ۱۳۵) (۲۲۰۴۳) حفرت انس داین فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ تھا کہ نبی کریم مَرْاَفِقَافِیَم مارے پاس سے گزرے اور آپ نِرَافِقَافِیَم

نے ہمیں سلام کیا، پھرآپ مِنْ اَنْفَظَةَ فَ فِی کھے کسی کام کے لیے بھیج دیااوردیوار کے سائے میں بیٹھ گئے یہاں تک میں آپ مِنْ اِنْفَظَةَ کے . پاس آگیا۔ میں نے آپ مِنْ اِنْفِظَةَ کواس کام کے بارے میں بتلایا۔ پھر جب میں حضرت امسلیم بنی افتانیا کے پاس آیا تو انہوں نے کہا: آج کس بات نے تہمیں رو کے رکھا؟ میں نے کہا کہ نبی کریم مِنْ اِنْفِظَةَ نے جھے کسی کام بھیج دیا تھا۔ انہوں نے بوچھا: کیا کام تھا؟

میں نے کہا: بے شک وہ رسول القد مُشِرِّضَةَ فَعَ كاراز ہے۔ آب نئی ہذیفانے فرمایا: رسول الله مُلِفِّفَةَ فَعَ کے راز کی حفاظت کرو۔ حضرت انسی نانہ فی ستا میں مصر بیس بھی ہے کہ اس میں نہیں تالیا

انس مٹی ٹیو فرماتے ہیں: میں نے کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتلایا۔

### ( ٢٦ ) فِي الرَّجلِ يأخذ عنِ الرَّجلِ الشَّيء مَنْ قَالَ يرِيهِ

## اس آ دمی کابیان جوکسی آ دمی ہے کوئی چیز لے تو اس کو جا ہیے کہ وہ اسے دکھادے

( ٢٦.٤٤) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ يَخْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، قَالَ : الْمُسْلِمُ مِرْآةُ أَخِيهِ ، فَإِذَا أَخَذَ عَنْهُ شَيْئًا فَلْيُرِهِ.

(۲۲۰۳۳) حضرت لیٹ یوٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت ابوہبیرہ کی بن عباد پرٹیلوٹ نے ارشاد فرمایا: مسلمان اپنے بھائی کا آئینہ ہے جب وہ اس سے کوئی چیز لے تواسے چاہیے کہ وہ اس کوبھی دکھلا دے۔

( ٢٦.٤٥) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ غَالِب ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ او سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ عَنِ الرَّجُلِ الشَّىٰءَ فَيَقُولُ : لَا يَكُنُ بِكَ السُّوءُ ، أَوْ صُرِفَ عَنْك السُّوءَ ، قَالَ : فَقَالَ : يَقُولُ : لَا يَكُنُ بِكَ السُّوءُ فَإِنَّهُ إِلَّا يَكُنُ بِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِهِ ثُمَّ يُصُرَفُ.

(٢٦٠٣٥) حضرت حسن ولینی سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دی دوسرے سے کوئی چیز لے اور اسے کہے کہ تیرے پاس کوئی برائی نہ رے یابرائی تجھ سے دورکر دی جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ یہ کہے ک ہ تیرے پاس برائی ندر ہے۔

(٢٦.٤٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَنْ أَخِيهِ

(۲۲۰۴۲) حضرت سلیمان بن موی بیشیو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دی شونے نے ارشاد فرمایا: جبتم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی سے کوئی چیز لے تواس کو جا ہے کہ دہ اس کو بھی دکھلا دے۔

( ٢٦٠٤٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللهِ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ :سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَحَدُكُمْ مِرْ آةُ أَحِيهِ ، فَإِذَا رَأَى أَذَى فَلْيُمِطْهُ عَنْهُ.

(بخاری ۲۳۹\_ ابوداؤد ۳۸۸۲)

(۲۲۰۴۷) حضرت الو ہریرہ دی اُٹھ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَشِّعَةً نے ارشاد فر مایا: تم میں سے ہرا کیک اپنے بھائی کا آئینہ ہے، پس جب وہ کوئی تکلیف دہ چیز دیکھے تو اس کواس سے دور کر دے۔

> ( ٢٧ ) ما قالوا فِي النّهي عن الوقيعةِ فِي الرّجلِ والغِيبةِ سَى آ دى كوبرا بھلا كہنے اوراس كى غيبت سے ركنے كابيان

( ٢٦٠٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ

وَبَيْنَ سَعْدٍ كَلاَمٌ ، قَالَ : فَتَنَاوَلَ رَجُلٌ خَالِدًا عِنْدَ سَعْدٍ ، قَالَ : فَقَالَ : سَعْدٌ : مَهُ ، فَإِنَّ مَا بَيْنَنَا لَمُ يَنَكُعُ دِينَنا. (٢٦٠٣٨) حضرت طارق بن شھاب وليني فرماتے ميں كه حضرت خالد بن وليد والني اور حضرت سعد والني كے درميان كي منظم كال

ہوئی، توایک آ دمی حضرت سعد جناتھ کے پاس حضرت خالد جناتھ کو گر ابھلا کہنے لگا، حضرت سعد جناتھ نے فر مایا: رک جاؤ، بے شک جو لڑ ائی ہمارے درمیان ہےوہ ہمارے دین تک نبیل پہنچتی!

( ٢٦.٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : مَا يَمْنَعُكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَخُرِقُ أَعْرَاضَ النَّاسِ أَن لَا تُغَيِّرُوا عَلَيْهِ؟ قَالُوا: نَتَقِى لِسَانَةُ، قَالَ: ذَاكَ أَدُنَى أَنْ تَكُونُوا شُهَدَاءَ.

ایک آدمی کود یکھا کہ وہ لوگوں کی عز تیں خراب کرر ہا ہے اور تمہیں اس پر غیرت تک نہیں آئی ،لوگوں نے عرض کیا: ہم تواس کی زبان سے بچتے ہیں۔ آپ دہ اٹھ نے فرمایا: بیتو اور بھی گھٹیا بات ہے کہتم گواہ بن رہے ہو۔

( ٢٦.٥٠ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ مَرَّ عَلَى بَغْلٍ مَيَّتٍ فَقَالَ لَا مَحَايِدِ : إِنْ يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مِنْ هَذَا حَتَّى يَمْلاً بَطْنَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ.

ر ہوں۔ (۲۲۰۵۰) حضرت قیس مالیٹھیا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر و بن العاص میں ٹھی ایک مردار خچر کے پاس سے گزر نے تو اپ اصحاب سے

فرمایا کرتم میں سے کوئی ایک اس کو کھائے یہاں تک کداس کا پیٹ بھر جائے یہ بہتر ہے اس بات سے کدوہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشتہ کھائے۔

( ٢٦.٥١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ؟ قَالَ :ذِكْرُك أَخَاك بِمَا يَكُرَهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ؟ قَالَ :ذِكْرُك أَخَاك بِمَا يَكُرَهُ ، قَالَ :نَهُ كَانَ فِي اللهِ ؟ قَالَ :ذِكُرُك أَخَاك بِمَا يَكُرَهُ ، قَالَ اللهِ ؟ قَالَ :ذِكُرُك أَخَاك بِمَا يَكُرَهُ ، وَانْ

عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، الهُ قالَ لهُ ؟هَا العِيبَهُ يَا رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ فِي أَخِيكُ مَا تَقُولُ ، فَقَدِ اغْتَبَته ، وَإِنْ قَالَ :أَفَرَأَيْت إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ فِي أَخِيكُ مَا تَقُولُ ، فَقَدِ اغْتَبَته ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِيهِ مَا تَقُولُ ، فَقَدُ بَهَتَهُ. (مسلم ٢٠٠١- ابوداؤد ٣٨٣١)

(۲۱۰۵۱) حضرت ابو ہریرہ ڈھائٹ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَرِّافِقَعَةَ ہے بو چھا: اے الله کے رسول مَرِّافَقَةَ ؛ غیبت کیا چیز ہے؟ آپ مَرِّافَقَعَةَ نے نفر مایا: کہ تو اپنے بھائی کی وہ بات ذکر کرے جس کو وہ ناپند کرتا ہو، آپ ڈھاٹٹو نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَرِّافِقَةَ ، آپ کی کیارائے ہاں بارے میں کہ میں جو پھے کہدر ما ہوں اگر وہ بات میرے بھائی میں موجود ہوتو؟ آپ مُرِّافِقَةَ نَ مَرِّا اِن کی غیبت بیان کی اور جو بات تم کرتے ہواگروہ نے اور اگر وہ بات کرتے ہواگروہ موجود ہوتو تحقیق تم نے اس کی غیبت بیان کی اور جو بات تم کرتے ہواگروہ

تمهارے بھائی میں موجوز بیں ہے تو تحقیق تم نے اس پر بہتان باندھاہے۔ ( ۲۶۰۵۲ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی ، عَنِ الْحَکَمِ ، عَنِ ابْنِ لَابِی الدَّرْدَاءِ ، أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ فِی رَجُلٍ فَرَدَّ عَنْهُ

٢٠) قَطَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيّهِ كَانَ لَهُ

حِجَابًا مِنَ النَّارِ. (ترمذي ١٩٣١ ـ احمد ٢/ ٣٥٠)

(۲۲۰۵۲) حضرت علم پیٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء ڈاٹیلا کے ایک بیٹے نے ارشاد فرمایا: کہ ایک آ دمی نے آت می کی فندست کی میں نے ایس کی میں اس کے تعدید کا دریا ہے کہ ایس کا تعدید کا دریا ہے کہ اس کے تعدید کی کے دریا ہے کہ اس کے تعدید کی اس کی کے دریا ہے کہ اس کے تعدید کی اس کے تعدید کے تعدید کی کہ اس کے تعدید کی کہ دریا ہوئے کہ اس کے تعدید کی کہ دریا ہے کہ اس کے تعدید کی کہ دریا ہے کہ کہ دریا ہے کہ دریا

غیبت بیان کی تو دوسرے آ دمی نے اس کوروک دیا۔اس پر حضرت ابوالدرداء مٹاٹٹو نے ارشاد فرمایا: کہ میں نے رسول اللہ مُلِفَظَعُ کَوَ یوں فرماتے ہوئے سناہے کہ جو محض اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا تو یہ اس کے لیے جہنم ہے آثر بن جائے گی۔

( ٢٦٠٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَوْنِ ، قَالَ :وَقَعَ رَجُلٌ فِي رَجُلٍ فَرَدَّ عَلَيْهِ آخَرُ فَقَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ :لَقَدُ غَبَطْتُك ، إِنَّهُ مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ ، وَقَاهُ اللَّهُ ، قَالَ مِسْعَرٌ :نَفْحٌ ، أَوُ لَفْحَ النَّارِ.

(٢٦٠٥٣) حضرت عون والليمة فرماتے ہيں كما يك آدى نے كسى آدى كى غيبت بيان كى تو دوسرے آدى نے اس كى بات واپس لوثا

دی۔اس پرحفزت ام الدرداء وٹاٹو نے ارشاد فرمایا جھیتھ جھے تجھ پررشک ہے۔اس لیے کہ جوشخص اینے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کوجہنم کی ہوا کے جھو نکے سے یا جہنم کی جلاد پنی والی آگ ہے محفوظ فرما کیں گے۔

( ٢٦٠٥٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا قُلْتَ مَا فِي الرَّجُلِ فَكَمْ تُزُّكِّهِ.

(۲۲۰۵۴) حضرت ابراہیم پریشیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہی تھؤنے نے ارشاد فرمایا: جب تم نے وہ بات بیان کی جوآ دمی میں موجود ہوتو تم نے اس کی یا کی بیان نہیں کی۔

( ٢٦٠٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ شَرِيكٍ ، قَالَ : شَهِدُت الْأَعُرَابَ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْنَا حَرَجٌ فِى كَذَا وَكَذَا ؟ فَقَالَ : عِبَادَ اللهِ ، وَضَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ مِنْ عِرْضِ أَخِيهِ شَيْئًا فَذَلِكَ الَّذِى حَرَجٌ.

(۲۲۰۵۵) حضرت زیاد بن علاقہ میلینی فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن شریک واٹی نے ارشادفر مایا: میں عاضر تھا کہ بدؤں نے رسول اللہ میر نظرت اور اس طرح کرنے میں ہم پر گناہ ہوگا؟ آپ میر نظرتی فرمایا! اللہ کے بندو! اللہ نے گناہ ہٹادیا ہے مگر جوکوئی شخص اپنے بھائی کی فیبت کرتا ہے واس کی وجہ سے وہ گناہ گارہوا۔

( ٢٦.٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ ، قَالَ :لَوْ رَأَيْت أَقْطَعَ فَذَكَرْته فَقُلْت الْأَقْطَعُ كَانَتْ غِيبَةً ، قَالَ :فَذَكَرْته لَأْبِي إِسْحَاقَ فَقَالَ :صَدَقَ.

(۲۷۰۵۱) حضرت شعبہ والینیا فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن قرہ والینیا نے ارشاد فرمایا: اگر تو کسی ہاتھ کئے کو دیکھے بھر تو نے اس کا یوں ذکر فرمایا: کہ ہاتھ کٹا تو یہ بھی فیبت ہوگ ۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات حضرت ابواسحاق کے سامنے ذکر کی ہتو آپ والیمانیا نے فرمایا: انہوں نے بچ کہا۔

( ٢٦٠٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَكْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ :لَوْ رَأَيْت رَجُلًا يَرُضَعُ شَاةً فِي الطَّرِيقِ فَسَخِرْت مِنْهُ خِفْت أَنْ لَا أَمُّوتَ حَتَّى أَرْضَعَهَا. (۲۱۰۵۷) حضرت عبدالله بن بكر والتي فرماتے جين كه حضرت ابوموى اشعرى والتي نے ارشادفر مايا: اگر ميس كسى آ دى كود كيھوں كدود راسته ميں بكرى كا دودوھ بي رہا ہے اور پھراس كانداق بناؤں ، تو مجھے خوف ہے كہ مجھے موت نہيں آئے گى يہاں تك كدميں بھى راستہ

( ٢٦.٥٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَسَنْ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : إِذَا قُلْتَ مَا هُوَ فِيهِ ، وَهُوَ لَا يَسْمَعُ ، فَقَدِ اغْتَبْته ، وَإِذَا قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيهِ ، فَقَدْ بَهَتَّهُ.

(۲۲۰۵۸) حضرت شعبی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود دی ٹیونے نے ارشاد فرمایا: جبتم اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات

کرتے ہوجواس میں موجود ہے اور وہ اس کوئیس من رہا تو تحقیق تم نے اس کی غیبت کی ، اور جب تم نے وہ بات کی جواس میں موجود نہیں تو تحقیق تم نے اس پر بہتان باندھا۔

( ٢٦.٥٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوُ سَخِوْت مِنْ كُلْبٍ لَخَشِيت أَنْ أَكُد يَ كُلْبًا.

۔ (۲۲۰۵۹) حضرت ابراہیم پڑھینڈ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہی ٹئے نے ارشاد فرمایا: اگر میں کسی کتے کا نداق اڑاؤں تو مجھے خوف ہے کہ میں بھی کتانہ بن جاؤں گا۔

( ٢٦.٦٠ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :الْبَلَاءُ مُوَكَّلٌ بِالْقُولِ.

(۲۲۰۲۰) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ٹری شنے نے ارشا دفر مایا:مصبتیں تو باتوں کی وجہ سے مسلط

ہوتی ہیں۔

( ٢٦.٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: إِذَا قُلْتَ مَا فِيهِ،

فَقَدِ اغْتَبَته ، وَإِنْ قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيهِ ، فَقَدْ بَهَتَّه. (٢٢٠٢) حفرت ابوالضّى بالشيط فرمات مين كه حفرت مسروق والشيائ فرمايا: جبتم في اليي بات كهي جواس شخص مين موجود

تَصَى تَوْتَحْقِينَ تَمْ نَے اس كَى غَيبت بيان كَى اور جب تَم نے الى بات كى جواس خَصَ مِن موجود نِين تَقَى تَو تَمْ نَے اس پر بہتان با ندھا۔ ( ٢٦.٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كُنْتُ أَجِدًا بِيَدِ إِبْرَاهِيمَ وَنَحْنُ نُوِيد الْمَسْجِدَ ، قَالَ : فَذَكُرُت رَجُلاً فَاغْتَبْتُه ، قَالَ فَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ : ارْجِعُ فَتَوَضَّأَ ، كَانُوا يَعُدُّونَ هَذَا هُجْرًا.

المستجد ، فال الحد حرف وجور فاعتبت ، فان فقال في إبر الميم ، ارجع عنوف ، فانو المعدون عدا تسجر المراجع المواجد (٢١٠٦٢) حفرت ابر اليم ويشيد كا باته مكر عد

ہوئے تھااورہم دونوں کامعجد جانے کاارادہ تھا تئے میں میں نے ایک آ دمی کا ذکر کیااوراس کی غیبت کی تو حضرت ابراہیم ویشوز نے مجھ سے فرمایا: واپس جا وُاوروضو کرو،صحابہ ٹڈکھٹٹے اس کوخش گوئی شار کرتے تھے۔

### ( ٢٨ ) فِي الرَّجل يمتشِط بالمشطِ العاجِ ويدَّهن بالعاجِ اس آ دمی کا بیان جو ہاتھی کے دانت کی بنی ہوئی تنگھی سے بال تنگھی کریے،اور ہاتھی کے دانت کی بنی ہوئی شیشی میں سے تیل لگائے ( ٢٦٠٦٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ ، عَنْ عُرُوَّةَ ، أَنَهُ كَانَ لَهُ مُشُطٌّ مِنْ عِظَامِ الْفِيلِ وَمَدْهَنْ

مِنْ عِظَامِ الْفِيلِ. (۲۲۰ ۲۳) حضرت هشام بن عروه ويشيد فرمات بي كه حضرت عروه ويشيد ك پاس باتقى كى بديوں كى تنگھى تقى اور باتقى كى بديوں ہوئی تیل کی شیشی تھی۔

( ٢٦٠٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبِي يَلَهِنُ فِي مَدْهَنِ مِنْ عِظامِ الْفِيلِ.

(٢٢٠١٣) حضرت صفام بينفيد فرمات جيس كريس في اليه والدحضرت عروه بينفيد كود يكها كروه بأهمى كى بذى سے بنى موئى تيل كى شیشی میں ہے تیاں لگاتے تھے۔

( ٢٦.٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لَهُ مَدْهَنْ مِنْ عَاجٍ يَلَمَّهِنَ فِيهِ. ( ٢٦٠٧٥ ) حضرت هشام وليُنظِ فرماتُ بين كدان كوالدحضرت عروه وليُنظِ كي باس بأتفى كى بدى سے بنى بوئى تيل كي شيشي تقى جس میں ہے وہ تیل لگاتے تھے۔

( ٢٦٠٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أُمهِ ، عَنْ سُوِّيَّةٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَذِيزِ ، قَالَتْ :أَتَيْته بِمَدْهَنِ مِنْ عَاجٍ ، أَوْ مُشْطٍ مِنْ عَاجٍ فَكَرِهَهُ وَقَالَ :هُوَ مَيْتَةٌ.

(٢٦٠٦٦) حضرت اساعیل بن امیه ریشیدا پی والدہ نے قل فرماتے ہیں که حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشید کی راز دان نے بتلایا کہ میں اُن کے پاس ہاتھی کے دانت کی بنی ہوئی تیل کی شیشی لے کرگئی یا تنگھی تو آپ ہو تیلانے اس کونا پیند کیا اور فرمایا بیتو مردار ہے۔

( ٢٦.٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْعَاجَ.

(٢٢٠١٤) حضرت ابن جرت كي ييفية فرمات مي كه حضرت عطاء ويشيد نے ہاتھي كے دانت كونا بيند فرمايا۔

( ٢٦٠٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، أَنَّهُ كُرِهَ الْعَاجَ.

(۲۲۰۲۸) حضرت ليف واشيد فرمات مين كه حضرت طاؤس والثيد ني باتھي كودانت كونا بسند فرمايا۔

( ٢٦٠٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْعَاجَ كُلَّهُ ، وَأَنْ يُتَّخَذَ مِنْهُ مِشْطًا.

(٢٧٠٦٩) حضرت ليث ويطيعية فرمات جيس كه حضرت طاؤس ويقطية نے ہاتھي كے دانت كوبېرصورت ناپسندفر مايا ،اوراس بات كوبھي كه اس کی منگھی بنائی جائے۔

### ( ٢٩ ) فِي الدَّهنِ كُلُّ يُومِ

#### روزانه تیل لگانے کا بیان

( ٢٦.٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِي خُزَيْمَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّرَجُّلِ \_\_ إلَّا غِبًّا. (ابوداؤد ٣١٥٦ ـ ترمذي ١٤٥٦)

۔ إلا غِبًا. (ابوداؤد ۱۵۲ه۔ ترمذی ۱۷۵۲) (۲۲۰۷۰) حفرت حسن براین فی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَظَةَ مَنْ تَعَلَّم کَرَنْ کُومْع فرماتے سَقِم کُرگا ہے گاہے۔

( ٢٦.٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جُورُيرِيَّةَ بْنِ أَسْمَاءَ ، عَنْ نَافِع ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ رُبَّمَا اذَّهَنَ فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ.

(۲۲۰۷۱) حضرت نافع مِلِیْنیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دافیزہ خمبھی کھھاردن میں دومر تبہ تیل لگایا کرتے تھے۔

( ٢٦.٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيد ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبَّا.

(٢٢٠٢٢) حفر ت حسن مِيسِيد فرمات مين كدرسول الله مَلِفَظَةَ مَنْكُمي كرنے كونع فرماتے مضامر كا ہے كا ہے۔

( ٢٦.٧٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :التَّرَجُّلُ غِبًّا.

(۲۲۰۷۳) حفرت مغیره بن حارث بیشید فر ماتے تھے کہ حضرت ابو ہر میرہ دخان نو سادفر مایا: کنگھی بھی کبھار کیا کرو۔

( ٢٦.٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ التَّرِجُّلَ كُلَّ يَوْمٍ.

(۲۲۰۷۳) حضرت ابن عون والثيلة فرمات تبين كه حضرت محمد وليثيلة نے ارشاد فرمایا: صحابہ نظافتاً روز اندنگھی كرنے كومگروہ مجھتے تھے۔

#### ( ٣٠ ) فِي الثَّلاثةِ يتسأرُّ اثنانِ دون الآخرِ

### ان تین کا بیان جن میں ہے دوسر گوشی کریں تیسر ہے کوچھوڑ کر

( ٢٦.٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْو ، قَالَا :حَدَّثَنَا عُبَيد اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا كَانَ ثُلَاثَةٌ فَلَا يَتَسَارَّ اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ ، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْوٍ :يَتَنَاج. (مسلم ١٤١٤ احمد ٢/ ١٣١)

(۲۲۰۷۵) حضرت ابن عمر مطافی فرماتے ہیں کہ رسول اللّہ مُیلِّفِیْکَ آنے ارشاد فرمایا: جب تین افراد ہوں تو ان میں دو تیسرے کے علاوہ سرگوثی ہرگز مت کریں اور حضرت ابن نمیر مِیشِینا نے بعنیا ہے کا لفظ نقل فرمایا بمعنی سرگوثی کرنا۔

، ٢٦.٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا كَنَا ثَلَاثَةً أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ أَجُلَ أَنْ يُحْزِنَهُ حَتَّى يَخْتَلِطَ بِالنَّاسِ.

(مسلم ۱۷۱۸ بخاری ۲۲۹۰)

(٢٧٠٤٦) حضرت عبدالله بن مسعود و في فو مات بي كدرسول الله سَلِينْ فَيْ في منع فر مايا كه جب تين افراد مول تو ان ميس سے دو

تیسرے کے علاوہ سرگوشی نہ کریں اس وجہ ہے وہ اس کوممکین کریں گے یہاں تک کہ وہ لوگوں میں مل جائے۔

( ٢٦.٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْاَحْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْآَحْوَص ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :إذَا كَانَ ثَلَاثَةُ نَفَوٍ فلا يَنْتَجِى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَسُونُهُ.

(۲۲۰۷۷) حضرت ابوالاحوص ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود والی نے ارشاد فرمایا جب تین افراد کا گروہ ہوتو دو خض تیسر ہے کوچھوڑ کرسر گوٹی نہ کریں ، پس بے شک یہ بات اس کو تکلیف میں مبتلا کردے گی۔

( ٢٦.٧٨ ) حَدَّثُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُنَاجِي رَجُلًا ، فَأَدْخَلْت رَأْسِي بَيْنَهُمَا فَضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ صَدْرِي وَقَالَ : إِذَا رَأَيْت اثْنَيْنِ يَتَنَاجَيَانِ فَلَا تَذُخُلُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِاذْنِهِمَا

(۲۲۰۷۸) حفرت سعید بن الی سعید براثیمیٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر دولیجی کو دیکھا کہ وہ کسی آ دمی ہے سرگوشی کر رہے تھے میں نے بھی اپنا سران دونوں کے درمیان داخل کر دیا تو حضرت ابن عمر دولیوٹو نے میرے سینہ پر مارااور فرمایا: جبتم دوآ ومیوں کو سرگوشی کرتے ہوئے دیکھوتو ان دونوں کے درمیان مت گھسوگران کی اجازت ہے۔

( ٢٦.٧٩ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :إذَا كَانَ الْقَوْمُ أَرْبَعَةً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبَيْهِمَا. (ابوداؤد ٣٨١٨)

(۲۷۰۷۹) حضرت ابوصالح برائیل فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈاٹٹو نے ارشادفر مایا: جب جارا فراد ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ دو افرادا پنے ساتھیوں کو چھوڑ کرسر گوٹی کریں۔

( ۳۱ ) ما نھِی عنه الرّجل مِن إظهارِ السّلاحِ فِی المسجِدِ و تعاطِی السّیفِ مسلولًا آدمی کومنجد میں اسلحہ ظاہر کرنے اور سونتی ہوئی تلوار کے لینے سے روکا گیا

( ٢٦٠٨٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ :مَرَّ رَجُلٌ فِى الْمَسْجِدِ بِسِهَامٍ فَقَالَ لَهُ :رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَمْسِكُ بِنِصَالِهَا.

(۲۲۰۸۰) حضرت جاہر ہوڑ شئے فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی مسجد میں تیر لے کر گز را ، تو رسول اللہ سِرَّ فِلْفَظَیَّ آ نے اس سے فرمایا: اس کے پھل کواپنے سے چمٹالو۔ ( ٢٦.٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ بُرَيْدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ بِنَبُلٍ فَلْيُمْسِكُ بِنِصَالِهَا.

(۲۲۰۸۱) حفزت ابو بردہ میشینے فرماتے ہیں کدان کے والد ویشینے نے ارشاد فرمایا: جب تم میں کوئی مجدمیں تیر لے کرگز رے تو اس کو چاہیے کداس کے پھل کواپنے سے جمٹالے۔

( ٢٦.٨٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى قَوْمًا يَتَعَاطُونَ سَيْفًا مَشْهُورًا فَقَالَ :لَعَنَ اللَّهُ هَوُلَاءِ ، فَقُلْت للحسن : إِنَّهُ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : لا ، بَلَ فِي رَحْبَةٍ مِنْ رِحَابِ الْمَسْجِدِ. (احمد ٥/ ٣١- حاكم ٢٩٠)

(۲۲۰۸۲) حضرت انس پریشین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْزَفِقَیْنَا نے چندلوگوں کو دیکھا کہ وہ سونتی ہوئی تکوار نے رہے ہیں تو آپ مِنْزِفظَیْکَا نِیْرِ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں کے حضرت حسن پریشینے سے پوچھا: کیاوہ مجد میں تھے؟ آپ پریشین نے فرمایا نہیں، بلکہ مجد کے صحول میں سے ایک صحن میں تھے۔

( ٢٦.٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: مَلْعُونْ مَنْ نَاوَلَ أَحَاهُ السَّيْفَ مَسْلُولاً فِي الْمَسْجِدِ. ( ٢٦٠٨٣ ) حضرت ليد ويشيد فرمات بين كه حضرت مجاهد ويشيد نے ارشاد فرمايا: ملعون ہے وہ محض جوم ميں اپنج بھائى كوسونى

( ۲۹۰۸۴ ) حضرت کیٹ ورشیخا فرمائے ہیں کہ حضرت مجاہد ورشیخا نے ارشاد فرمایا: ملعون ہے وہ مس جو سنجد میں اپنے بھالی توسود ہوئی ملوار پکڑائے۔

( ٢٦.٨٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَسْلَمَ الْمُنْقِرِى ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الوَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، أَنَّهُ كَرِهَ سَلَّ السَّيْفِ فِي الْمَسْجِدِ.

(۲۲۰۸۳) حفرت اسلم المنقر کی پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابزی پیشید مبحد میں تلوار سونت لینے کو مکروہ سمجھتے تتھے۔

( ٢٦.٨٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ نَاوَلَ أَخَاهُ السَّيْفَ فَلْيَغْمِدُهُ.

(۲۷۰۸۵) حضرت حسن میشین فریاتے ہیں کہ رسول اللہ مُرِیَّقِیْفِیَجَ نے ارشاد فریایا: جواپنے بھائی ہے تکوار پکڑے تو اس کو جا ہے کہ وہ تکوار نیام میں کر لے۔

( ٢٦.٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنُ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى . اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا. (ترمذى ٢١٦٣ ـ ابوداؤد ٢٥٨١)

(٢٧٠٨٦) حضرت جابر وَن أَنْ فرمات بين كدرسول الله مِرْ النَّهُ عَنْ سونتي بهو في تكوار لينے منع فر مايا۔

( ٢٦.٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا ، وَمَرَّ بِقَوْمٍ يَتَعَاطُونَ سَيْقًا مَسْلُولًا فَقَالَ : أَلَمُ أَنْهَكُمْ عن هَذَا ؟ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا. (احمد ٣/ ٣٦١)

(٢٦٠٨٧) حفرت حسن ويطيئ فرماتے ہيں كه نبى كريم مَنْ الفَظَيَّةَ نے سونتی ہوئی تلوار لينے سے منع فرمايا اور آپ مِنْ الفَظَيَّةَ لوگوں كے پاس سے گزرے جوسونتی ہوئی تلوار لے رہے متصوّق آپ مِنْ الفَظَيَّةَ نے فرمايا: كيا ميں نے تنہيں ايسا كرنے سے منع نہيں كيا تھا؟ الله لعنت كرے الشُّخص يرجو بيكرے۔

### ( ٣٢ ) مَا كُرِهُ مِن قِيام الرَّجلِ لِلرَّجلِ مِن مجلِسِهِ

سسی آ دمی کا دوسرے آ دمی کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ جانے کی کراہت کا بیان

( ٢٦٠٨٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَقُمْ رَجُلٌ لِرَجُلِ ، وَلَكِنْ لِيُوسِعُ لَهُ.

(۲۲۰۸۸) حضرت حسن ویلید فرماتے ہیں کہ رسول الله مُلِفِظَةَ نے ارشاد فرمایا: کوئی آ دمی کسی آ دمی کے لیے کھڑا نہ ہوالبتہ اے جا ہے کہ وہ اس کے لیے کشاد گی پیدا کر دے۔

( ٢٦٠٨٩ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُّكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ، ثُمَّ يَجْلِسَ فِيهِ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ الرَّجُلُ عن مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسُ فِيهِ. (مسلم ١٤١٢ـ احمد ٢/ ٨٩)

(۲۷۰۸۹) حضرت ابن عمر و التي في كه بي كه بي كريم مُؤْفِظَةً نه ارشاد فرمايا: تم ميں كوئى بھى اپنے بھائى كواس كى جگه سے نہ الفائے كہ يعراس كى جگه سے نہ الفائے كہ يعراس كى جگه ميں بيٹھ جائے۔

راوى كهتے بيں: حفرت ابن عمر ول اُن كے ليے جب كون فحض ا في جك مر ابوجا تا تو آپ ول اُن اس جگر نيس بيضتے تھے۔ ( ٢٦٠٩٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يُقِيمَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلُ عَنْ مَفْعَدِهِ ثُمَّ يَفْعُدُ فِيهِ ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا.

(مسلم ۱۲/۲) احمد ۲/۲۱)

(۲۲۰۹۰) حضرت ابن نمیر بیٹھیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ الله عَلَیْکُا نے ارشاد فرمایا: کوئی بھی! دوسرے آدی کو اس کی جگہ ہے نہ اٹھائے کہ پھراس کی جگہ میں بیٹھ جائے ،البتہتم لوگ کشادگی اور وسعت پیدا کرو۔

( ٢٦.٩١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مَوْلَى لَأَبِى مُوسَى ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ مَوْلَى لَأَبِى مُوسَى ، عَنْ سَعِيدِ ، بْنِ أَبِى الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِى بَكُرَةَ ، أَنَّهُ دُعِىَ إِلَى شَهَادَةٍ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى إِذَا قَامَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ عَنْ مَجْلِسِهِ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ ، وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِنَوْبِ مَنْ لَا يَكُسُو. (ابوداؤد ٢٤٩٣- احمد ٥/٣٣)

دوسرے آ دی کے لیے اپنی جگہ سے کھڑا ہوجائے تو وہ تخص اس کی جگہ بیٹھ جائے اور نبی کریم مُؤْلِفَظَةُ فِیْمُ نع فرمایا کہ آ دمی اپنا ہاتھ پھیرےاس شخص کے کپڑے کے ساتھ جس کواس نے پہنانہیں ہے۔

( ٢٦.٩٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ، عَنُ أَيُّوبَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ أَبِي يَعْقُوبَ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي عَفُوبَ ، وَلَكِنِ عَنْ أَبِي هُويُدُو اللهِ عَلْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَقُومُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ عَنْ مَجْلِسِهِ ، وَلَكِنِ الْسَحُوا يَفْسَحُ اللَّهُ لَكُمْ . (احمد ٢/ ٣٣٨)

(۲۲۰۹۲) حضرت ابو ہریرہ جھا پی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ النَّمْ اللهُ عَلَيْنَا فَعَرَ اللهِ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْنَ عَلِي مِي عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهُ مِنْ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنَ عَلِي مِنْ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلْ مُعَلِّقُونِ مِنْ عَلِي مُعِلِّمِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنَ عَلْ

(٢٦.٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ : كَانَ يُكُوهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ النَّحُا لَيُحْلِمَ فِهِ.

لِلرَّ مُلِ لِيَحْلِسَ فِيهِ. (۲۷۰۹۳) حضرت ابوالبختر ی بیشین که اس بات کومکروه تسجها جاتا که ایک آدمی کسی آدمی کے لیے اپنی جگہ ہے کھڑا ہوجائے تا کہوہ

(۲۲۰۹۳) حضرت ابوا بخشر کی پریشینهٔ که اس بات ُومگروه همجها جا تا که ایک آ دمی سی آ دمی کے لیے اپنی جکہ ہے کھڑا ہو جائے تا کہ وہ اس کی جگہ میں بیٹھ جائے ۔

#### ( ٣٣ ) فِي الرَّجلِ يقوم لِلرَّجلِ إذا رآه

### اس آ دمی کابیان جوکسی آ دمی کود مکھ کر کھڑ اہوجائے

( ٢٦.٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِى الْعَنْبَسِ ، عَنْ أَبِى الْعَدَبَّسِ ، عَنْ أَبِى مَوْزُوق ، عَنْ أَبِى غَالِب ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَكِّنًا عَلَى عَصًّا ، فَقُمْنَا إلَيْهِ فَقَالَ : لَا

غَنَ ابِي امَامَةُ ، قال : حَرَّ جُ عَلَينا رُسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ مَتُو كُنَا عَلَى عَصَا ، فقمنا إليهِ فقال : لا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الْأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا. (ابوداؤد ١٨٥٥ـ ابن ماجه ٣٨٣٣)

(٢١٠٩٣) حفرت ابوامامہ تفاق فرماتے ہیں كهرسول القد مِنْ فَقَعَ بهارے پاس تشریف لائے (اس حال میں كه) لائس كوسهارا لكائے ہوئے تھے تو ہم آپ مِنْ فَقِعَةَ كے اكرام ميں كھڑے ہو گئے۔اس پر آپ مِنْ فَقِيْعَةَ نے ارشاد فرمایا: تم لوگ جميول كى طرح

کھڑے مت ہوا کرو۔وہ لوگ اس طرح ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہیں۔

( ٢٦.٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شَهِيدٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : ذَخَلَ مُعَاوِيَةُ بَيْتًا فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ،

فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلُ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ

النَّارِ. (ترمذي ٢٧٥٥ ابوداؤد ٥١٨٦)

(٢٦٠٩٥) حضرت ابوکبلز بریشینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ زائینی ایک گھر میں داخل ہوئے جس میں حضرت عبداللہ بن عامر مزائینی

اور حفرت عبد الله بن زبير طافئه موجود تھے، حضرت عبد الله بن عامر طافئه ، تو كھڑے ہو گئے اور حضرت عبد الله بن زبير مظافه کھڑے نہیں ہوئے۔اس پر حصزت معاویہ وٹاٹونے نے حصرت عبداللہ بن عامر وٹاٹونو سے فر مایا: بیٹھ جاوَاس لیے کہ میں نے رسول 

( ٢٦.٩٦) عَفَّان ، قَالَ : حَلَّتُنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ : مَا كَانَ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانُوا إِذَا رَأُوهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِلْدَلِكَ.

(ترمذی ۲۷۵۳)

(٢١٠٩١) حضرت حميد بيني فرمات بيل كه حضرت انس تفاش في غذار شادفر مايا: كه صحابه ك نزد يك رسول الله مُؤَفِّقَ أَمَّ عن ياده كوكي محبوب شخص نبیں تھاا در جب وہ لوگ آپ مَوْفَقَعَ ﴿ كُودِ كَمِصْ تَصْلُو كُورُ مِنْبِيں ہوتے تھے اس ليے كہ وہ لوگ اس وجہ ہے آپ مِلْفِقَةِ فَيْ کی ناپسندیدگی کوجائے تھے۔

### ( ٣٤ ) الوسادة تطرح لِلرَّجلِ

#### آ دی کے لیے تکہ لگانے کابیان

( ٢٦٠٩٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَارِقِ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ الشَّغِبِيِّ ، فَجَاءَ جَرِيرُ بُنُ يَزِيدَ ، فَدَعَا لَهُ الشُّغْبَى بوسَادَةٍ فَقُلْنَا لَهُ : يَا أَبَا عَمْرِو نَحْنُ عِنْدَكَ أَشْيَاخٌ ، دَعَوْت لِهَذَا الْفُلامِ بِوسَادَةٍ ؟ فَقَالَ : إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إِذَا أَتَاكُمْ كُرِيمٌ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ.

(۲۲۰۹۷) حفرت طارق ہیٹی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت فعمی ہیٹی کے پاس ہیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جریر بن پزیدتشریف

لائے تو حضرت شعبی بیٹینڈ نے ان کے لیے تکمیہ منگوایا ،تو ہم نے آپ پراٹھیڈ سے کہا: اے ابوعمرو! ہم آپ کے پاس بڑے لوگ ہیں او رآپ بِلَيْنَيْدُ اس بِح ك ك كيمنكوار بي ين ؟ توانهوں نے كہا كدرمول الله مَلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: جب تمہارے پاس پاس قوم كا معزز تخف آئے توتم اس کا اکرام کرو۔

( ٢٦.٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ طَارِق ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا أَتَاكُمُ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ. (ابوداؤد ٥١١)

(۲۲۰۹۸) حضرت فععی میشید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَٹِونفَقِیَجَے نے ارشاد فرمایا جب تمہارے پاس قوم کامعز زشخص آئے تو تم اس کا اگرام کرو۔

( ٢٦.٩٩ ) حَذَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : طَرَحَ أَبُو قِلاَبَةَ لِرَجُلٍ وِسَادَةً فَقَالَ أَبُو قِلاَبَةَ إِلَّهُ كَانَ يُقَالُ : لَا تَرُدَّ عَلَى أَخِيك كَرَامَتُهُ.

(٢٦٠٩٩) حضرت عاصم مِیشِیْ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوقلا بہ رہیشی نے ایک آدی کے لیے تکمیلگوایا اور فرمایا، یا یوں کہا جاتا تھا کہ تم اپنے بھائی پراس کے اکرام کوردمت کرو۔

( ٢٦١.٠ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : ذَخَلَ عَلِيٌّ وَرَجُلٌ ، فَطَرَحَ لَهُمَا وِسَادَتَيْنِ ، فَجَلَسَ عَلِيٌّ وَلَمُ يَجْلِسِ الآخَرُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ :لا يَرُدُّ الْكَرَامَةَ إلاَّ حِمَارٌ.

(۲۷۱۰۰) حضرت جعفر براتین کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت علی دانٹی اور ایک آ دمی ان کے پاس تشریف لائے تو ان دونوں کے لیے تکیے لگوائے گئے حضرت علی جانٹی تو بیٹھ گئے اور دوسرا آ دمی نہیں ہیٹھا ،اس پر حضرت علی جانٹی نے ارشاد فرمایا: بیٹھ جاؤا کرام واپس نہیں کرتا گر گدھا۔

#### ( ٣٥ ) مَنْ قَالَ خذ الحكم مِمّن سبِعته

جو خص یوں کے جم کسی بات کی سمجھاس سے حاصل کروجس سے تم نے اس بات کو سنا

( ٢٦١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :حُذِ الْحُكْمَ مِمَّنُ سَمِعْته ، فَإِنَّمَا هُوَ مِثْلُ الرَّمْيَةِ مِنْ غَيْرِ رَامٍ.

(۲۶۱۰۱) حضرت عکرمہ پرتیلید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ڈاٹٹو نے ارشاد فرمایا: تم کسی بات کی سمجھای سے حاصل کروجس سے تم نے بات کوسنا ،اس لیے کہاس کی مثال اس تیر کی ہے جو کسی اور نے چلا یا ہو۔

#### ( ٣٦ ) فِي الرَّجلِ من يؤمر أن يجالِس ويداخِل

اس آ دمی کا بیان جس کومجلس اختیار کرنے اور دخل دینے کا حکم دیا گیا ہو

( ٢٦١.٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَلِيٌّ بْنُ الْأَفْهَرِ ، أَنَّ أَبَا جُحَيْفَةَ كَانَ يَقُولُ :جَالِسُوا الْكُبَرَاءَ ، وَخَالِطُوا الْحُكَمَاءَ ، وَسَائِلُوا الْعُلَمَاءَ.

(۲۲۱۰۲) حضرت علی بن اقمر وایشینه فرمات میں که حضرت ابو حقیفه وایشینه ارشاد فرمایا کرتے تھے کہتم بڑے لوگوں کی مجلس اختیار کرو، اور عقل مندوں سے ملاکرو،اور علماء سے سوال کیا کرو۔ ( ٣٦١.٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ ، أَنَّ جَدَّهُ وَهُوَ عُمَيْرُ بُنُ سَلَمَةً ، فَإِنَّ مُجَالَسَةَ مُ الْخَطْمِيِّ ، أَنَّ جَدَّهُ وَهُوَ عُمَيْرُ بُنُ سَلَمَةً ، فَإِنَّ مُجَالَسَةَهُمْ دَاءٌ ، إِنَّهُ مَنْ يَحْلُمُ ، عَنِ السَّفِيهِ يُسَرَّ بِحِلْمِهِ ، وَمَنْ يُحْدُمُ ، وَمَنْ لَا يَقَرُّ بِقَلِيلِ مَا يَجِيءُ بِهِ السَّفِيهُ يَقَرُّ بِالْكَثِيرِ ، وَإِذَا أَرَادَ السَّفِيهِ يُسَرَّ بِحِلْمِهِ ، وَمَنْ يُحْدُمُ أَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ فَلْيُوطُنُ نَفْسَهُ عَلَى الطَّبْرِ عَلَى الْأَذَى ، فَإِنَّهُ مَنْ يَصْبِرُ لَا بَحَدُكُمْ أَنْ يَأْمُر بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ فَلْيُوطُنُ نَفْسَهُ عَلَى الطَّبْرِ عَلَى الأَذَى ، فَإِنَّهُ مَنْ يَصْبِرُ لَا بَحَدُكُمْ أَنْ يَأْمُر بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ فَلْيُوطُنُ نَفْسَهُ عَلَى الطَّبْرِ عَلَى الأَذَى ، فَإِنَّهُ مَنْ يَصْبِرُ لَا بَعَدُلُولَا أَنْ يَأْمُو بُولِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ فَلْيُوطُنُ نَفْسَهُ عَلَى الطَّبْرِ عَلَى الْأَذَى ، فَإِنَّهُ مَنْ يَصْبِرُ لَا بَعْدُ لِلْمُونِ وَيَنْهِى مَنَّى الْمُعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ فَلْيُوطُنُ نَفْسَهُ عَلَى الطَّنْ يَعْمَلُوهُ مَنَّى الْعَبْرُ عَلَى الْعَبْرِ عَلَى الْعَنْمَالُولُ مَا يُعْمَلُونَ الْعَلَمُ الْعَنْمُ وَالْمُعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكُرِ فَلْيُوطُنُ نَفْسَهُ عَلَى الطَّيْولِ مَا يَعْمَى الْأَلْمَولُولِ وَيَنْهُ مَنْ يَصْبِولُ الْمُعْرَادِ وَمُنْ الْعَلْمُ الْمُعْرِفِ الْمُعْرِقِ فَلَا يَعْمُ الْمُولِ وَلَمْ الْوَلِمُ الْمَالَاقِ الْمُعْرِقِ فَلْهُ الْمُنْفُسُلُولُولُ الْعَلَى الْمُعْرَاقِ الْمُؤْلِقُ مَنْ يَصْمُ الْمُ

بجد ُ لِلْا ذَى مُسَّا.

(۲۹۱۰۳) حضرت الوجعفر الخطمی والنظر فرماتے ہیں کدان کے داداحضرت عمیر بن حبیب والنظر نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی: کدا ب میر بیٹے! تم بیوقو فوں کی صحبت اختیار کرنے سے بچو پس بے شک ان کی صحبت تو بیاری ہے، اور جو شخص بیوقو ف سے در گز رکرتا ہے تو اس کی درگز رکی وجہ سے اس کو خوشی ملتی ہے اور جو بیوقو ف سے محبت کرتا ہے تو وہ شرمندہ ہوتا ہے، اور جو شخص بیوقو ف کی تھوڑی بات سے بھی آئکھ شندی نہیں کرتا تو اس کی آئکھ کثرت سے شندی ہوتی ہے، اور تم میں کوئی ارادہ کرنے نکی کے عظم کرنے کا اور برائی سے روکنے کا تو اس کو حیا ہے کہ وہ اپنے نفس کو تکلیف پر صبر کرنے کا عادی بنادے۔ اس لیے کہ جو شخص صبر کرتا ہے تو اس کو تکلیف محسون نہیں ہوتی۔

( ٢٦١.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : إِنَّ مِنْ فِقُهِ الرَّجُلِ مَمْشَاهُ وَمَدْخَلَهُ ، قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ :قَاتَلَ اللَّهُ الشَّاعِرَ حَيْثُ يَقُولُ :

عَنِ الْمَرْءِ لَا تَسْأَلُ وأبصر قَرِينَهُ وَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارَنِ مُهْتَدِى

(۲۲۱۰۴) حضرت ابوقلاً به طِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء دیا تئو نے اور شادفر مایا : بے شک آدی کا چلنا اور اس کی مجلس کا تعنق اس کی مجھدداری سے ہے۔

ابوقلابه ويشيؤ في سحت كانداز من فرمايا: الله شاعركو بلاك كرے كداس في يول كها:

آ دمی کے بارے میں کسی سے مت بوچھ بلکداس کے ساتھیوں کود مکھ .....

ہرساتھی اپنے ساتھیوں کے ذریعہ ہی ہدایت یا فتہ ہوتا ہے .....

( ٢٦١٠٥ ) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عن أبي إسحاق، عَنْ مُرَّةَ، أَوْ هُبَيْرَةً، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ: اعْتَبِرُوا النَّاسَ بِأَخُدانِهِمُ.
( ٢٦١٠٥ ) حضرت مره وليُشِيدُ يا حضرت ابن هبيره وليُشِيدُ فرمات بين كه حضرت عبد الله بن مسعود وليُشِيدُ في ارشاد فرمايا: لوكوں كے دوستوں كة ربيعان كااعتبار كرو۔

### ( ٣٧ ) مَنْ قَالَ إذا دخلت على قوم فاجلِس حيث يجلِسونك

جُوْخُصْ بول کہے: جب تم کسی قوم کے پاس جاؤ تو وہ جس جگہ تہہیں بٹھا کیں تم بیٹھ جاؤ ( ۲۶۱۰۸ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ مَيْمُونِ الْجُهَنِيِّ أَبِي مَنْصُورا ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ :إذَا دَخَلَ معنف ابن الي شيه مترجم (جلد) كي المحالي الأدب كالمحالي الأدب كالمحالية المن الي شيه مترجم (جلد)

أَحَدُ كُمْ بَيْتًا فَأَيْنَمَا أَجْلَسُوهُ فَلْيَجِلِسُ ، هُمْ أَعْلَمُ بِعَوْرَةِ بَيْتِهِمْ.

(۲۲۱۰۲) حضرت ابومنصورمیمون الجھنی پرتیٹیونے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم پریٹیونے کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ جبتم میں ہے کوئی کسی کے گھر میں داخل ہوتو وہ لوگ جہاں اس کو بٹھا کمیں تو اس کو جا ہیے کہ وہ بیٹھ جائے اس لیے کہ وہ لوگ اپنے گھر کے پر دہ کے متعلق زیادہ جانتے ہیں۔

### ( ٣٨ ) الرّجل يمشِي وهو مختصِرٌ

## جوآ دى كوكھ پر ہاتھ ركھ كر چلے

، وا ولى و هر پر ما هر هر سبت . ٢٦١.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، فَالَ :رَأَيْتُ شُرَيْحًا يَمُشِى مُخْتَصِرًا.

(۲۲۱۰۷) حفرت اساعیل بن ابی خالد واشی؛ فرماتے بین کہ میں نے حضرت شرتے واشی؛ کودیکھا کہ وہ اپنی کو کھ پر ہاتھ رکھ کر چل سیست

٢٦١.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ : إِنَّمَا يُكُرَهُ الاخْتِصَارُ فِي الصَّلَاةِ لَأَنَّ إِبْلِيسَ أُهْبِطَ مُخْتَصِرًا.

الصلاو لان إيليس الهبط محتصرا. ر ٢٦١٠٨) حضرت خالد حذاء ويشيئ فرمات مين كه حضرت حميد بن هلال ويشيئ نے ارشاد فرمايا: كه نماز ميں كو كھ پر ہاتھ ركھنا كروہ ہے۔ اس ليے كه ابليس كوز مين پراتا را گيا تھااس حال ميں كه اس نے اپنى كو كھ پر ہاتھ ركھا ہوا تھا۔

( ٢٩ ) مَنْ قَالَ إذا حدَّث الرَّجِل بالحدِيثِ فقال اكتم عليَّ ، فهو أمانةٌ

جو خص یوں کہے: کہ جب کوئی آ دمی کسی دوسرے آ دمی کوکوئی بات بیان کرے اور کہے

### میری بات کو چھیا ناتو بیا مانت ہے

٢٦١.٩ ) حَلَّثُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيٍّ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِحَدِيثٍ وَقَالَ : اكْتُمْ عَلَيَّ ، فَهِيَ أَمَانَةٌ.

(۲۲۱۰۹) حضرت تھم بن عطیہ پانٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن پانٹینے کو بول فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی آ دمی دوسرے میں کی کہ سب کے سب کے سب کے سب کے میں کہ میں انتہاں کے انتہاں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا می

اُ دى كوكونى بات بيان كركے يوں كہ كدميرى بات كوچھپانا توبد بات امانت ہوگى۔ . ٢٦١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلُهُ.

، ۱۲۲۱) محدثنا ابن مھیدی ، عن تسفیان ، عن جاہر ، عنِ الشعبی مِثله. (۱۲۱۱) امام شعبی ریشیا ہے مذکورہ ارشاداس سندہے بھی منقول ہے۔

٢٦١١ ) حَلَّنَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَلَّنَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ

هي مصنف ابن الي شيدمتر جم (جدد) کي په سال دب کي کاب الأدب کي کاب الأدب جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ

بِالْحَدِيثِ ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِي أَمَانَةٌ. (ابوداؤد ٣٨٣٥ ترمذي ١٩٥٩)

(۲۶۱۱۱) حضرت جابر بن عبدالله والثير وات جي كه نبي كريم مَيْلِفَتْ فَيْقَ فِي ارشاد فر مايا: جب كوئي آ دمي دوسرے آ دمي كوكوئي بات بيان کرے پھروہ ادھرادھرد تکھے توبیا مانت ہوگی۔

#### ( ٤٠ ) ما جاء فيي الكذب

#### ان روایات کابیان جوجھوٹ کے بارے میں آئی ہیں

( ٢٦١١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُكُذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا ، وَعَلَيْكُمْ بِالصَّدْقِ ، فَإِنَّ الصَّدْقَ بِرٌّ ، وَالْبِرُّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدُقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا. (مسلم ١٠٥ - ابوداؤد ٣٩٥٠)

(٢١١٢) حضرت عبدالله بن مسعود جالين فرمات بيل كدرسول الله مَوْفَقَعَةً في ارشاد فرمايا: تم جموث سے بچوپس بےشك جموت

فسق کی طرف لے جاتا ہے اور فسق جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور بے شک ایک آ دمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کو اپنالیتا ہے بہار

تک کہوہ اللہ کے ہال جموٹا لکھ دیا جاتا ہے اورتم پر بچے بولنالا زم ہے، پس بے شک سچے نیکی کی طرف راستہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت ' راسته دکھاتی ہے اور بے شک کوئی آ دمی سے بولتا ہے اور سے کواپنالیتا ہے یہاں تک کہوہ اللہ کے ہاں سچالکھ دیا جاتا ہے۔

( ٢٦١١٣ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةً ، عَنْ مُوَّةً بْنِ شَرَاحِيلَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إزَّ

الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدُقَ حَتَّى مَا يَكُونُ لِلْفُجُورِ فِي قَلْبِهِ مَوْضِعُ إِبْرَةٍ يَسْتَقِرُّ فِيهِ ، وَإِنَّهُ لَيَكُذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى مَا يَكُونُ لِلصَّدْقِ فِي قَلْبِهِ مَوْضِعُ إِبْرَةٍ يَسْتَقِرُّ فِيهِ.

(٢٦١١٣) حضرت مره بن شراحيل ويشيذ فرمات بين كه حضرت عبدالله بن مسعود جان في نارشاد فرمايا: بيشك كوكي آ دي سيج بولتا بية

اور چے کوا پنالیتا ہے یہاں تک کداس کے دل میں سوئی کے نا کہ کے برابر جگہ میں فسق ہوتا ہے تو یہ بچے اس میں بھی اپنی جگہ بنالیتا ہے

اور بے شک کوئی آ دی جھوٹ بول ہے اور جھوٹ کو اپنالیتا ہے یہاں تک کداس کے دل میں سوئی کے تاکہ کے برابر نیکی ہوتی ہے توب جھوٹ اس میں بھی اپنی جگہ بنالیتا ہے۔

( ٢٦١١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبُحْتَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَا يَصُلُحُ الْكَذِبُ فِي جَدٍّ ، وَلَّا هَزْلِ ، ثُمَّ تَلَا عَبْدُ اللهِ ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾. (دارمي ٢٥١٥)

﴿ ٢٦١١٣) حفرت ابراہیم پریٹین ، حفرت ابومعمر پریٹین اور حضرت ابوالبختر کی بیسب حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الله بن سعود حوالتی نے ارشاد فرمایا بسنجیدگی اور مذاق میں جھوٹ بولنا درست نہیں ہے، پھر حضرت عبدالقد پریٹین نے بیآیت تلاوت فرمائی۔ ﴿ ترجمه ﴾:الله سے ذرواور ہوجاؤ سچے لوگوں کے ساتھ۔

٢٦١١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُو : إِيَّا كُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مُجَانِبُ الإِيمَانَ. ٢٧١١٨ ) حد - حسن الله في تربن حصر - الدَّكُ علله في زارتُها في المُّمَالِيَّ حصر في سريح ليس رقي ، امان كو

ِ ۲۱۱۵) حضرت حسین رہیٹے؛ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر دہا ٹائے نے ارشاد فرمایا :تم لوگ جھوٹ سے بچو بس بے شک بیا بمان کو دور کے مقد

٢٦١١٦) حَذَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ. عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : الْمُؤْمِنُ يُطُوى عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا غَيْرِ الْخِيَانَةِ وَالْكَذِبِ.

عن عبد اللهِ ، قال :المؤمِن يطوى على المجلالِ كلها غيرِ المجيانةِ والحدِبِ. ٢١١١٧) حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد ويثير فرمات بي كه حضرت عبدالله بن مسعود والتوري أرشاد فرمايا: مومن تمام خصلتو لكاعاد ي

ین سکتا ہے۔ ہوائے خیانت اور جھوٹ کے۔ میںدی کے آئی کا بھر آئی کے دریا ہے ڈیٹر کا ایک کا بھارت کے ڈیٹر کا رکھنے ڈیٹر کو کا رکھنے کا بھارت کا ایک کا آ

٢٦١١٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : الْمُؤْمِنُ يُطْبَعُ عَلَى الْجِلَالِ كُلْهَا غَيْرِ الْخِيَانَةِ وَالْكَذِبِ. (بزار ١٣٩هـ ابو يعلى ٢٠٧)

(۲۱۱۱۷) حضرت مصعب بن سعد بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعد وہاؤند نے ارشاد فرمایا: مومن تمام خصلتوں کا عادی بن سکتا ہے والے خیانت اور جھوٹ کے۔

٢٦١١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :ذُكِرَ عِنْدَ عَامِرٍ ، أَنَّ الْمُنَافِقَ الَّذِي إذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، فَقَالَ عَامِرٌ : لَا أَدْرِى مَا تَقُولُونَ ؟ إِنْ كَانَ كَذَّابًا ، فَهُوَ مُنَافِقٌ.

( ٢٦١١٨) حضرت اساعيل بن ابي خالد ويشيد فرمات ميں كه حضرت عامر ويشيد كے پاس ذكركيا گيا كه بےشك منافق جب بات كرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔اس برحضرت عامر ويشيد نے ارشاد فرمايا: مين نهيس جانتا كه تم لوگ كيا كهدر ہے بواگر وہ جھوٹا ہے تو وہ

نَا لَ ہِے۔ ٢٦١١٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِى شَبِيبٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَا تَبْلُغُ حَقِيقَةَ

٢٦١١) حَلَثنا و كِيع ، عن سفيان ، عن حبيب ، عن ميمون بن ابي شبيب ، عن عمر ، قال : لا تبلع حقيقه الإيمان حقيقة الميار حقيق

۲۱۱۹ ) حفرت میمون بن شبیب ویشد فرمات میں کدحفرت عمر مؤاتو نے ارشادفر مایا: کدتم ایمان کی حقیقت کوئیس پہنچ کے یہاں تک کہتم مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔

٢٦١٢. حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عَوْنٌ ، قَالَ : ذُكِرَ الْكَذِبُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ فِي الْحَرْبِ ، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ ، فَقَالَ

مُحَمَّدٌ : لَا أَعْلَمُ الْكَذِبَ إِلَّا حَرَامًا.

(۲۷۱۲۰) حضرت عون ویشین فرماتے ہیں کہ امام محمد ویشین کے پاس سے ذکر کیا گیا کہ جنگ میں جھوٹ بولنے میں کوئی حرج نہیں۔اس

یر حضرت محمر وایشین نے فرمایا: میں تو جھوٹ کے بارے میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ حرام ہے۔

( ٢٦١٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ :حُدِّثْت عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ :يُطُورَى الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلالِ كُلُّهَا غَيْرِ الْخِيَانَةِ وَالْكَذِبِ. (احمد ٥/ ٢٥٢)

(٢٦١٢١) حضرت ابوامامه وفاعد فرمات بي كه نبي كريم مَوْفَقَعَ أن ارشا دفرمايا: مؤمن تمام خصلتون كاعادى بن سكتا بسوار خیانت اورجھوٹ کے۔

( ٢٦١٢٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِي عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بن رَبيعة العدوى

حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : دَعَتْنِي أُمِّي يَوْمًا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فِي بَيْتِنَا فَقَالَتُ :هَا تَكَالَ أُغْطِيك ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :وَمَا أَرَدْت أَنْ تُعْطِيَهُ ؟ قَالَتُ :تَمْر

، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَا إنَّكَ لَوْ لَمْ تُعْطِهِ شَيْنًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَهُ.

(ابوداؤد ۱۹۵۲ احمد ۱۳۸۲ م

(٢١١٢٢) حضرت عبدالله بن عامر ويضي فرمات بيل كدايك دن ميرى والده في محص بلايا اس حال ميس كدرسول الله مَعْ النفاقة

ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔وہ کہنے لگیں، یہاں آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی۔اس پر رسول الله عَالَیٰ ﷺ نے فرمایا:تم نے اس کوکہ

ویے کا امادہ کیا ہے؟ انہوں نے فر مایا: کھجور کا ،تورسول الله مَرَافِظَةَ نے ان سے فر مایا: اگرتم اس کوکوئی چیز نہیں دیتی تو تم پرجھوٹ وبالكهود باجاتاب

### (٤١) ما ذكر مِن علامةِ النَّفاقِ

ان روایات کابیان جونفاق کی نشانیوں کے بارے میں ذکر کی گئیں

( ٢٦١٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ مَسُرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

عَمْرُو ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَرْبَعْ مَنْ كُنَّ فِيهِ ، فَهُوَّ مُنَافِقٌ خَالِصٌ ، وَمَنْ كَانَتُ فِي

خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَتُ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا :إذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أُخُلَفَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ

وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. (مسلم ١٠٦ ابو داؤد ٣٦٥٥)

(۲۶۱۲۳) حضرت عبدالله بنعمرو وثاثونه فرمات ہیں کہ رسول الله عَرْضَيَحَةِ نے ارشاد فرمایا: حیار چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں بھی ی<sup>انک</sup> جا ئیں تو وہ خض خالص منافق ہے اور جس میں ان میں سے ایک عادت ہوتو اس میں نفاق کی ایک عادت ہے یہاں تک کہ وہ اس ک بھی چھوڑ دے وہ یہ ہیں: جب بات کرے تو 'بھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے اور جب معام

كرے تو دھوكەدے اور جب جھكڑا كرے تو گالم گلوچ برأتر آئے۔

( ٢٦١٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : اعْتَبِرُوا الْمُنَافِقَ بِثَلَاثٍ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ. (نسانى ١٥٥٣)

(۲۶۱۲۳) حضرت عبدالرحمٰن بن یزید پریشین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دین شئے نے ارشاد فر مایا: تم منافق میں تنبن با توں کا اعتبار کرو۔ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے ، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے اور جب معاملہ کرے تو دھو کہ دے۔

( ٢٦١٢٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَن صُبَيح بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُو مُنَافِقٌ : إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُوْتُمِنَ خَانَ: قَالَ : وَتُلَا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّهَ لَيْنُ آتَانَا مِنْ فَضُلِهِ ﴾ إلَى قَوْلِهِ : ﴿ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ إلَى قَوْلِهِ : ﴿ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ﴾ (التوبة: 20 تا 22)

(۲۱۲۵) حضرت صبیح بن عبدالتد پیشی فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عمر و واپشی نے ارشاد فرمایا: تین چیزیں ایک ہیں جس میں بھی پائی جا کیں تو وہ منافق ہوگا۔ جب وہ بات کر ہو جھوٹ ہولے، اور جب وعدہ کر ہے تواس کی خلاف ورزی کر ہے اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کر ہے اور آپ بڑا تھئے نے یہ آیت تلاوت فرمائی ۔ ترجمہ:''اور انہیں میں وہ لوگ بھی ہیں جنھوں نے اللہ سے یہ کہ کیا تھا کہ اگر وہ اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا تو ہم ضرورصدقہ کریں گے اور یقیناً نیک لوگوں میں شامل ہو جا کیں گیں لیکن جب اللہ نے ان کواپ فضل سے نوازا تو اس میں بخل کرنے گے اور منہ موڑ کرچل ویے ۔ نتیجہ یہ کہ اللہ نے سزا کے طور پر نفاق ان کے دلوں میں اس دن تک کے لئے جمادیا جس دن وہ اللہ سے جا کرملیں گے ، کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی اور کیونکہ وہ جھوٹ ہولا کرتے تھے۔''

( ٢٦١٢٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ ، فَهُوَ مُنَافِقٌ :الَّذِى إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا ٱوْتُمِنَ خَانَ.

(بخار ی ۲۳ ـ ترمذی ۲۲۳۱)

(۲۶۱۲۷) حفزت مجاہد ولیٹھیۂ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میلیٹھیٹیٹے نے ارشاد فرمایا: تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں بھی پائی جا کمیں تو وہ منافق ہوگا۔وہ یہ ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے۔

( ٢٦١٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ ، فَهُو مُنَافِقٌ ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَقَالَ إِنِّى مُسُلِمٍ :إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا اوْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. (٢٦١٢ ) حضرت ليك يطفيظ فرمات بين كه حضرت مجامد مطفيظ نے ارشاد فرمایا: تين چيزين ايسي بين كه جس مين بھي پائى جائيں تووه منافق ہوگا اگر چدوہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور كہے كہ بے شك مين مسلمان ہوں، وہ يہ بين كه جب بات كرے تو جھوٹ بولے،

اور جب امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔

( ٢٦١٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ حَدَّثَ عَنِّى بِحَدِيثٍ وَهُوَ يُرَى ، أَنَّهُ كَذِبٌ ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ.

(ترمذی ۲۲۲۲ احمد ۱/۲۵۲)

(٢٦١٢٨) حفرت مغيره بن شعبه وليني فرمات بين كهرسول الله مَلِ فَقَالَةً في ارشاد فرمايا: جو مخف ميرى طرف سے كوكى حديث بيان كرے اوروه بيانتا ہے كه وه جھوٹا ہے، تو وه دوميس سے ايك جھوٹا ہے۔

( ٢٦١٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَي ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ حَدَّتَ عَنِّى حَدِيثًا وَهُوَ يُرَى ، أَنَّهُ كَذِبٌ ، فَهُو أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ.

(ابن ماجه ۳۹ ـ احمد ۲۰)

(۲۶۱۲۹) حضرت سمرہ دین فیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم میراً انتقاقیاً نے ارشاد فرمایا: جو محض میری طرف سے کوئی حدیث بیان کرے اور وہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، تو وہ دومیں سے ایک جھوٹا ہے۔

( ٢٦١٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سَمُرَةَ. (ابن ماجه ٣٨)

(٢٦١٣٠) حفرت على خاتف سي تريم مُرِينَفِيَّة كاندكوره ارشاداس سند سے منقول ہے۔

#### (٤٢) من كرِه لِلرَّجلِ أن يحدُّث بِكلُّ ما سبِع

#### اس بات کابیان کہ آ دمی کے لیے ہرسی ہوئی بات کابیان کرنا مکروہ ہے

( ٢٦١٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :حدَّقِنِي خُبَيْبٌ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. (مسلم ۵- ابوداؤد ٣٩٥٣)

(٢٦١٣١) حضرت حفص بن عاصم وليطية فرمات بين كه نبي كريم مَلِفَظِيَّةً نه ارشاد فرمايا: آدى كے جھوٹا ہونے كے ليے كافى ہے كه وہ برخى ہوئى بات آ كے بيان كردے۔

( ٢٦١٣٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :حَسْبُ الْمَرِءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. (٣٦١٣٢) حضرت ابوعثان وللطين فرماتے ہيں كد حضرت عمر ولائن نے ارشاد فرمايا: آدى كے جھوٹا ہونے كے ليے آئى بات كانى ہے كه وہ ہرنى ہوئى بات كوآ مے بيان كردے۔

( ٢٦١٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : بحسُبِ امْرِءٍ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

(۱۳۳۳ م) حضرت ابوالاحوص والطحافر مائت میں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود و الفون نے ارشاد فر مایا: آدی کے جمعوثا ہونے کے لیے اتن بات کافی ہے کہ دہ ہرنی ہوئی بات آگے بیان کردے۔

#### ( ٤٣ ) ما قالوا فِي الحِلمِ وما ذكِر فِيهِ

### بردباری کابیان اوراس بارے میں جوا حادیث ذکر کی گئیں

( ٢٦١٣٤) حَدَّلْنَا حَرَمِیٌّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِی حَفْصَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : الْحِلْمُ كُنْزُ مُوفَّرٌ. (٢٦١٣٣) حفرت شعبه ولِيُنْلِا ايك آ دى ئے قل كرتے ہيں كه حفرت شرت ولينلا ئے ارشاد فرمايا: برد بارى بہت برد افزان ہے۔

( ٢٦١٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَان بُنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحُولِ ، قَالَ :قَالَ الشَّغْبِيُّ : زَيَّنَ الْعِلْمَ حِلْمُ أَهْلِهِ.

(۲۷۱۳۵) حضرت عاصم احول ویشید فر ماتے ہیں کہ اماضعنی ویشید نے ارشاد فر مایا علم کی زینت اس کے علم کی برد باری سے ہے۔

( ٢٦١٣٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ مُعَاوِيَةُ :لاَ حِلْمَ إلاَّ التَجَارِب.

(۲۷۱۳۷) حضرت هشام ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عردہ والشید نے ارشاد فرمایا: برد باری نہیں حاصل ہوتی مگر تجربوں ۔۔

( ٢٦١٢٧) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَام ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : مَا جُعِلَ الْعِلْمُ ، أَوَ مَا حُمِلَ الْعِلْمُ فِي مِثْلِ جِرَابِ حِلْمٍ.

(٢٦١٣٧) حضرت سلمه بن وهرام ييشيد فرماتے ہيں كه حضرت طاؤس نے ارشاد فرمایا بملم برے ملم كی مانند نبيس اٹھایا جاسکتا۔

( ٢٦١٣٨ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ بُرُدًا ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى ، قَالَ :مَا جُمِعَ شَیْءٌ اِلَی شَیْءٍ أَزْیَنَ مِنْ عِلْمِ اِلَی حِلْمٍ.

(۲۷۱۳۸) حفرت برد داوق فرماتے ہیں کہ حفرت سلیمان بن موی واٹھیا نے ارشاد فرمایا: کوئی چیز کسی چیز میں جمع ہوکر مزین نہیں ہوئی جتناعلم حلم کے ساتھ جمع ہوکر مزین ہوتا ہے۔

، وربع مم المسلم المركز ركزي ، وما مهم -( ٢٦١٣٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ: إنّى

لَسْت بِحَلِيمٍ ، وَلَكِنْي أَتَحَالُمُ.

هي مسنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد) کي که ۱۲۳ کي کاب ۱۲۳ کي کاب الأدب

(٢٦١٣٩) حضرت حسن ويشيد فرمات جي كه حضرت احنف بن قيس ويشيد نے ارشاد فرمايا: بے شک ميں برد بارنہيں ہوں الميكن ميں تکلف سے برد باری ظاہر کرتا ہوں۔

#### ( ٤٤ ) مَنْ قَالَ لاَ يحدُّث بالحدِيثِ إلا من يريده

جو بول کے: کہ حدیث بیان نہ کی جائے مگراس شخص کو جواس کا طالب ہو

( ٢٦١٤ ) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ عبد اللهِ ، قَالَ : لاَ تَنشُرْ بَزَّك إلَّا عِنْدَ مَنْ يبغيه. (احمد ٣١٠) (۲۲۱۴۰) حضرت منصور ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود والتی نے ارشاد فرمایا:تم اپنے خزانے کومت پھیلا یا کرومگراس

شخص کے سامنے جواس کو تلاش کرے۔

( ٢٦١٤١ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ مُسْلِم، عَن مَسْروق قَالَ: لَا تَنْشُرْ بَزَّك إلَّا عِنْدَ مَنْ يُرِيدُهُ.

(٢١١٣١) حفرت مسلم وينون فرمات بين كه حضرت مسروق ويتيل نے ارشادفر مايا ؛ تواپي علم كے خزانے كومت بھيلا مگراس شخص كے سامنے جواس کاطالب ہو۔

( ٢٦١٤٢ ) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : لَا تُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ إِلَّا مَنْ يَغُرِفُهُ ، فَإِنَّ مَنْ لَا يَغْرِفُهُ

(۲۲۱۴۲) حضرت الوب بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوقلابہ راتیجیز نے ارشاد فرمایا: تو حدیث بیان مت کرمگراس شخص کو جواس کے

مرتبہ کو پہچا نتا ہو، پس بے شک جواس کے مرتبہ کونہیں بہچا نتا ہدیات اس کونقصان پہنچائے گی اس کونفع نہیں پہنچائے گی۔

( ٢٦١٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ: لاَ أَنْشُرُ بَزِّى عِنْدَ مَنْ لا يُرِيدُهُ. (۲۷۱۴۳) حضرت عمارالدهنی میشید فرماتے میں که حضرت سعید بن جبیر میشید نے ارشاد فرمایا: میں اپنا خزانه نبیس بھیلا تا مگراس شخص

کے سامنے جواس کا طالب ہو۔

( ٢٦١٤٤ ) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : لاَ تَنْشُرْ سِلْعَتَكَ إِلاَّ عِنْدَ مَنْ يُرِيدُها.

(۲۲۱۲۷) حضرت ابن معقل مِلتِنظية فرماتے ہيں كەحضرت ابن مسعود والتينو نے ارشاد فرمایا: تو اپنے سامان كومت يجسيلا مگراس شخص کے سامنے جواس کا طالب ہو۔

# ( ٤٥ ) فِي الاكتِحالِ بالإثْمرِ

ا ترسرمه لگانے کا بیان

( ٢٦١٤٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ أَنْحُحَالِكُمُ الإِثْمِدُ ، يَجْلُو الْبَصَرَ ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ. (٢٦١٣٥) حضرت ابن عباس بن اللهِ قرمات بين كدرسول الله مُؤَلِّفَ فَيْهِ فَ ارشاد فرمايا: تمبار بسرموں ميں سب سے بهترين اثر ہے، جو بينائي كوروش كرتا ہے اور بالوں كواگا تاہے۔

( ٢٦١٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :عَلَيْكُمْ بِالإثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ فَإِنَّهُ يَشُدُّ الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ.

(٢٦١٣٦) حضرت جابر جن في فرماتے ہيں كه ميں نے رسول الله مِنْفَقَعَةَ كو يوں فرماتے ہوئے سنا كه سونے كے وقت الله سرمه كو لازم پكرلواس ليے كه وه بينائى تيزكرتا ہے اور بالوں كوا كا تاہے۔

#### ( ٤٦ ) فِي الكحلِ، وكم فِي كل عينٍ ومن أمر بِهِ؟

سرمدلگانے کابیان اور ہرآ تکھ میں کتنی مرتبدلگایا جائے اور جس نے اس کا تھم دیا

(٢٦١٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ حَفْصَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْتَحِلُ ثَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ.

(٢٦١٣٧) حضرت هصه ولي فو فرماتي مين كه حضرت انس ولي فو برآ نكه من تين مرتبه سرمدلگاتے تھے۔

( ٢٦١٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْتَحِلُ اثْنَتَيْنِ فِي ذِهِ ، وَاثْنَتَيْنِ فِي ذِهِ ، وَوَاحِدَةً بَيْنَهُمَا.

(۲۲۱۴۸) حفرت عاصم مِلِیْن فرماتے ہیں کہ حضرت این سیرین اس آنکھیں دومر تبداور اس آنکھیں دومر تبدسر مدلگاتے تھے اور ایک مرتبدان دونوں کے درمیان میں لگاتے تھے۔

( ٢٦١٤٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتَحِلُ بِالإثْمدِ ، يَكْتَحِلُ الْيُمْنَى ثَلَاثَةَ مَرَاوِدَ وَالْيُسُرَى مِرْوَدَيْنِ.

(۲۶۱۳۹) حضرت عمران بن افی انس بٹاٹھۂ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْزِفْقِیْغَۃِ اثْد سرمہ آنکھوں میں لگاتے تھے۔ تین سلا ئیاں دا کیں آنکھ میں اور دوسلا ئیاں با کمیں آنکھ میں لگاتے تھے۔

( ٢٦١٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا ثَلاَثَةً فِي كُلُّ عَيْنٍ.

(۲۲۱۵۰) حضرت ابن عباس جن فو فرماتے میں کہ بی کریم میر فیٹنے کے پاس ایک سرمددانی تھی ،آپ میر فیٹنے اس سے برآ کھ میں تمن سلائل لگاتے تھے۔

( ٢٦١٥١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَارِثِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنْسٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْكُحُلِ : أَمَّا

أَنَا فَإِنِّى أَكْتَحِلُ ثَلَاثًا هَاهُنَا ، وَثَلَاثًا هَاهُنَا ، وَوَاحِدَةً بَيْنَهُمَا فَذَكرت ذلك لمحمد فَقَالَ : أَمَّا أَنا فَإِنِّى أَكتَحِلُ ثَلَاثًا هَاهُنَا واثنتين هَاهُنَا وَوَاحِدَةً بَيْنَهُمَا.

(۲۶۱۵۱) حضرت ابن عون بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت نضر بن انس وہ شئو نے سرمہ لگانے کے بارے میں ارشاد فرمایا: بہر حال میں تو اس آئکھ میں تیز ، سلا ئیاں لگا تا ہوں اور تین اس آئکھ میں اور ایک ان دونوں کے درمیان میں ، راوی کہتے ہیں ، میں نے بید حضرت محمد بریشید کے سامنے ذکر کیا تو آپ براشید نے فرمایا: میں تو اس آئکھ میں تین سلائیاں اور اس آئکھ میں دوسلائیاں لگا تا ہوں اور ایک سلائیاں دونوں کے درمیان میں ۔

( ٢٦١٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ أَبِي الْمُفِيرَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُورِيْرُ. (ابوداۋد ٣٦ـ احمد ٣/ ٣٥١)

(٢٦١٥٢) حضرت ابوالمغير ه ويشيد فرمات بيل كه حضرت ابوهريره وفاتن في ارشادفر مايا: جو محض سرمدلگائي تواس كوچا بيكه وه طاق عدد اختيار كرب\_

# ( ٤٧ ) فِي الرَّجلِ يأخذ للرَّجل بِرِ كَابِهِ اس آ دمى كابيان جوكس آ دمى كے ليے لگام كو پكڑ لے

( ٢٦١٥٣ ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ سَديرٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ، فَلَمَّا أَرَدُت أَنْ أَرْكَبَ أَحَذَ بِالرِّكَابِ وَقَالَ : مَا عَلَيْك أَنْ أَوْ جَرَّ ، وَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

(۲۷۱۵۳) حفرت سدیر پر بینی فرماتے ہیں کہ ہیں حضرت ابوجعفر پر بینی کے پاس تھاجب میں نے سواری پر سوار ہونے کا ارادہ کیا تو آپ پر بینی نے لگام کو پکڑلیا، اور فرمایا: تجھے پیند نہیں کہ مجھے اجر ملے، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٦١٥٤ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : دَعَا عُمَرُ زَيْدَ بْنَ صُوحَانَ ، فَضَفَنَهُ عَلَى الرَّحْلِ كَمَا تَضْفِئُونَ أَنْتُمُ أُمَرُ انكُمْ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إلَى النَّاسِ فَقَالَ :افْعَلُوا بِزَيْدٍ وَأَصْحَابِهِ مِثْلَ هَذَا.

(۲۲۱۵۳) حضرت عامر پریشین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈاٹٹو نے زیدین صوحان پریشین کو بلایا پھران کوسواری پرسوار کیا جیسا کہتم لوگ اپنے امراء کوسوار کرتے ہو، پھرآپ دہاٹٹو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: تم لوگ زیداوراس کے اصحاب سے ایسا

( ٢٦١٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :رُبَّمَا أَمْسَكَ لِى ابْنُ عَبَّاسٍ ، أَوِ ابْنُ عُمَرَ بِالرِّكَابِ.

(٢١١٥٥) حفرت مجامد ويطيط فرمات مي كرمهم كهمار حضرت ابن عباس وافية يا حضرت ابن عمر وافية ميري سواري كي لكام بكر

ليتے تھے۔

( ٢٦١٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ غُلَامًا أَغُورَ آخِذًا لِعَلْقَمَةَ بِالرِّكَابِ ، أَحْسَبُهُ ، قَالَ : يَوْمَ الجُمُعَة.

(٢٦١٥٦) حضرت ابوقيس بيشيد فرماتے ہيں ميں نے ابراہيم بيشيد كود يكھا كدوه كانے بچے تھے اور حضرت علقمہ ويشيد كى سوارى كى

لگام کو پکڑے ہوئے تھے۔راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے، جمعہ کے دن کا کہا۔

( ٢٦١٥٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ:حَدَّثَنَا مَهُدِيٌّ بُنُ مَيْمُون ، قَالَ:حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ صُبَيْحِ الْحَنَفِيُّ ، وَذَهَبَ لِيَرْكَبَ فَأَخَذَ رَجُلٌ بِرِكَابِهِ فَقَالَ :بَلَغَنِي أَنَّ مُطَرِّفًا كَانً يَقُولُ :مَا كُنْت لَأَمْنَعَ أَخًا لِي يُرِيدُ كَرَامَتِي أَنْ يُكُرِمَنِي.

قامحد رجل بِرِ کابِهِ فقال: بلغنی آن مطرفا کان یقول: ما کنت لامنع احالیی برِید کرامیتی آن یکرِ منی. (۲۲۱۵۷) حفرت مهدی بن میمون ریشیل فرماتے ہیں که حضرت عبدالله بن صبیح حفی بیشیل گئے تا که وہ اپنی سواری پر سوار ہوں تو ایک

آ دمی نے لگام کو پکڑلیا تو آپ پریٹیلا نے فرمایا کہ حضرت مطرف پریٹیلا فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے کسی بھی بھائی کومنع نہیں کروں گا جو میرےا کرام کرنے کااراہ کرنا چاہےوہ میراا کرام کرلے۔

( ٢٦١٥٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غَالِبٌ الْقَطَّانُ ، قَالَ : أَرَدُت يَوْمًا أَنْ أَرْكَبَ حِمَارًا ، فَجَاءَ شُعَيْبٌ يَمْسِكُ بِالرِّكَابِ ، فَسَأَلْت الْحَسَنَ فَقَالَ : اقْبُلُ كَرَامَةَ أَخِيك.

(۲۷۱۵۸) حضرت غالب قطان ولیطین فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن گدھے پر سوار ہونے کا ارادہ کیا تو حضرت شعیب ولیٹینڈ آئے اور انہوں نے لگام کو بکڑ لیا۔ میں نے اس بارے میں حضرت حسن ولیٹینز سے پوچھا؟ آپ ولیٹینڈ نے فر مایا: اپنے بھائی کے اگرام کو قبول کرلے۔

## ( ٤٨ ) فِي تعلِيمِ النَّجومِ ما قالوا فِيها

# علم نجوم کی تعلیم کابیان بعض لوگوں نے اس بارے میں کیا فرمایا؟

( ٢٦١٥٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَخْسَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النَّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ ، زَاذَ مَا زَادَ. (ابوداؤد ٣٩٠٠ـ ابن ماجه ٣٤٢)

(۲۷۱۵۹) حضرت ابن عباس مطافق فرماتے ہیں کہ رسول الله مُطِلِّقَعَ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے ستاروں کاعلم سیکھا تو اس نے جادوگری کا ایک شعبہ سیکھ لیا، جتناوہ بڑھے گا جادوگری بھی بڑھ جائے گی۔

( . ٢٦١٦ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنَ النَّجُومِ وَالْقَمَرِ مَا يَهْتَكِي بِهِ. ( ٢٦١٦ ) حفرت منصور وليُشِيدُ فرماتے بين كه حضرت ابراہيم ولينظيد نے ارشاد فرمايا: كوئى حرج نہيں ہے علم نجوم اور جاند كاعلم سيھنے ميں

جواس کے ذریعہ داستہ معلوم کرے۔

( ٢٦١٦١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثِنى يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :يَنْظُرُونَ فِي النَّجُومِ وَفِي حُرُّوفِ أَبِي جَادٍ ، قَالَ :أَرَى أُولَئِكَ قَوْمًا لَا خَلَاقَ لِهُمْ.

(٣٦١٦١) حصّرت طاً وس فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جانونے نے ارشّاد فرمایا : وہ لوگ ستاروں اور حروف ابجد میں غور وفکر کرتے

ہیں۔آپ دی ٹونے نے فرمایا: میری رائے ہے کہ ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

( ٢٦١٦٢ ) حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ ، عَنْ سَعِيلِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : تَعَلَّمُوا مِنْ هَلِهِ النَّجُومِ مَا تَهْتَدُونَ بِهِ فِى ظُلْمَةِ الْبَرِّ وَالْبُحْرِ ، ثُمَّ أَمْسِكُوا.

(۲۲۱۲۲) حفرت ابونضر ہولیٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈاٹٹو نے ارشاد فرمایا: تم لوگ ان ستاروں کاعلم سیکھواور اس کے ذریعہ سمندراور زمین کے اندھیروں میں راستہ معلوم کیا کرو پھرتم رک جاؤ۔

# ( ٤٩) مَنْ كَانَ يعلَّمهم ويضربهم على اللّحنِ الشَّخص كابيان جوتعليم سكھلائے اور مُلطى كرنے بر مارے

( ٢٦١٦٢ ) حَلَّقْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ وَلَدَهُ عَلَى اللَّحْنِ.

(٢٦١٦٣) حضرت نافع بيشيط فرماتے ہيں كەحضرت ابن عمر والثين اپنے بيٹے كۇنلطى كرنے برمارتے تھے۔

( ٢٦١٦٤ ) حَلَّاثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إلَى أَبِى مُوسَى : أَمَّا بَقْدُ فَتَفَقَّهُوا فِي السَّنَّةِ وَتَفَقَّهُوا فِي الْعَرِبِيَّةِ.

(۲۲۱۲۴) حضرت عمر بن زید بریشید فرماتے بیں کہ حضرت عمر وہ افتا نے حضرت ابوموی اشعری بیشید کو خط لکھااور فرمایا:حمد وصلوۃ کے بعد ہتم لوگ سنت میں مجھ بوجھ بیدا کرو۔

( ٢٦١٦٥) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ :قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد لاِيْنِهِ : مَنْ أَرَادُ أَنْ يَغِيظَ عَدُوَّهُ فَلَا يَرُفَعَ الْعَصَا ، عَنْ وَلَدِهِ .

(٢٦١٧٥) حضرت يجيٰ بن اني کثير بيشيئ فرماتے ہيں که حضرت سليمان بن داؤد نے اپنے بيٹے سے ارشاد فرمايا: جو مخف اپنے وتمن کو غصه دلانا چاہے تو اس کو چاہے کہ اپنے بچوں سے لاٹھی مت اٹھائے۔

( ٢٦١٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ أَبْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : أَكْرِمْ وَلَدَك وَأَحْسِنْ أَدَبَهُ.

(٢٦١٧٦) حفرت ابن عون وليفيذ فرمات بين كه حضرت محمد وليفيذ نے ارشادفر مايا: صحابه فر مايا كرتے تھے كدا پنے بي كاعزت كرواور

اس كواجهاادب سكھلاؤ۔

( ٢٦١٦٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ ابْنِ عَوْنَ، قَالَ: سُنِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ النَّحْوِ، قَالَ: لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بَغْيْ. ( ٢٦١٦٧) حفرت اين عون بايني فرماتے بين كه حفرت امام محمد باليفيؤ سے اس بارے ميں پوچھا؟ آپ باليفيؤ نے فرمايا: ميں كوئى حرج نبيس مجمعت الراس ميں كوئى سركتى نه ہو۔

## ( ٥٠ ) من كرِه أن يقول لا بِحمدِ اللهِ جو خص يول كهنه كومروه سمجهي نهيس الله كاشكر

( ٢٦١٦٨ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، أَنَّهُ كَرِهَ لَا بِحَمْدِ اللهِ. ( ١٩٨٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، أَنَّهُ كَرِهَ لَا بِحَمْدِ اللهِ.

(۲۲۱۸) حضرت زیاد بن فیاض بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر و بن میمون بیشید یوں کہنے کومگر وہ سمجھتے تھے نہیں ،اللہ کاشکر ہے۔

( ٢٦١٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لَا بِحَمْدِ اللهِ وَلَكِنُ قُولُوا :نَعَمْ بِحَمْدِ اللَّهِ.

قولوا : نعَمَ بِحَمَدِ اللهِ. (٢٦١٦٩) حفرت مغيره بين الله عن الله عفرت ابراجيم مكروه تجھتے تھے يوں كہنے كو .... نبيس ، الله كاشكر بـ اور فرماتے ہيں كه

يول كهاكرو ـ بى إل! الشّكاشكر بـ ـ ( ٢٦١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : يُكُرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لَا بِحَمْدِ اللهِ وَلَكِنْ يَقُولُ : لَا وَالْحَمْدُ لِلّهِ.

و مجن یقون . د و المحصد بدد. (۲۷۱۷) امام اعمش ریشینهٔ فرماتے میں که حضرت ابراہیم ریشین نے یوں ارشاد فرمایا: که کہا جاتا تھا که آ دمی کا یوں کہنا مکروہ ہے۔کہ

نہیں ،اللہ کاشکر کیسا تھا، بلکہ یوں کہا کرونہیں ،اللہ ہی کاشکر ہے۔ مہیں ،اللہ کاشکر کیسا تھا، بلکہ یوں کہا کرونہیں ،اللہ ہی کاشکر ہے۔

( ٥١ ) ما يؤمر بِهِ الرّجل إذا احتجم ، أو أخذ مِن شعرِة ، أو قلّم أظفارة ، أو قلع ضِرسَهُ

جب كوئى آدى بال كوائے يا مجي لكوائے يا اپنے ناخون كائے يا بى داڑ ھكوا كھيرد يواس كواس

#### بات كاحكم ديا كياب

( ٢٦١٧١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ دِينَارٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، أَنَّ مُحَمَّدًا كَانَ إِذَا قَلَّمَ أَظُفَارَهُ دَفَنَهَا.

(٢٦١٤١) حفرت هشام مِلِينْطِيدُ فرماتے ہیں کہ امام محمد مِلِینْطِید جب اپنے ناخن کا نتے تو ان کو ڈن فر مادیتے۔

( ٢٦١٧٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ حَسَّانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ شَهِيدٍ ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ : اسْتَأْذَنْت عَلَى مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ فَجَلَست ثُمَّ أَذِّنَ لِى ، فَدَخَلْت عَلَيْهِ فَقَالَ :لَقَدَ اسْتَأْذَنْت عَلَىّ وَإِنِّي لأَدْفِنُ بَعْضَ وَلَدِى ، قَالَ : وَكَانَ بَعْضُ نِسَائِهِ أَسْقَطَتُ فَدَفَنَهُ.

(۲۱۱۷۲) حضرت معاویہ بن قر ہوشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مسلم بن بیار پریشین سے اجازت چاہی ، پس میں بیٹھ گیا ، پھر تھوڑی دیر بعد آپ پریشیز نے مجھے اجازت دی تو میں ان کے پاس داخل ہو گیا تو آپ پریشین نے فرمایا جمعین تم نے اجازت طلب کی تھی ادر میں اس وقت اپنے ایک بچے کو دفن کر رہا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ ان کی عورت کا حمل ساقط ہو گیا تھا تو انہوں نے اس بچے کو دفن کر دیا۔

( ٢٦١٧٣ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ أَمَرَ حَجَّامًا يَحْجُمُهُ أَنْ يُفْرِغَ مَحْجَمَةً ذَهِ لِكُلْبِ يَلَغُهَا.

(٣٦١٧٣) حضرت يزيد بن عبداً كملك بيشينة فرمات بين كه حضرت محمد بن على جنافؤ نے تچھنے لگانے والے کو تچھنے لگانے گاتھم ديا اور فرمايا كه يہ چھنوں كاخون كتے كوۋال ديناو واس كوچا ہے لےگا۔

( ٢٦١٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى هَاشِمٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِدَفْنِ الشَّعْرِ وَالظَّفْرِ وَالدَّمِ. (بخارى ٢٠٩٣. بزار ٢٩٧٨)

(٢٦١٧٣) قبيله بنوباشم كے ايك مخص بيان كرتے ہيں كەرسول الله مَالْفَظَيَّةَ نے بال، تاخن اور خون كور فن كرنے كاحكم ديا\_

( ٢٦١٧٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنٍ ، عَنُ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَلَّمَ أَظْفَارَهُ دَفَنَهَا ، أَوْ أَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتُ .

(۲۷۱۷۵) حفرت ابراہیم بن مہاجر میں ہے ہیں کہ حضرت مجاہد میں ہے جب اپنے ناخن کا منے تو ان کودفن فر مادیے ، یا ان کودفن کرنے کا حکم دیتے۔

( ٢٦١٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُفِنُ شَعْرَهُ بِمِنَّى.

(٢٦١٤٦) حضرت اللح ويشيُّة فرمات بين كه حضرت قاسم بيشيئة نه أب بالون كومثي مين دفن فرماً ديا\_

( ٢٦١٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مَهْدِى ، قَالَ : دَحَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ يَوْمَ جُمُّعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَدَعَا بِمِقْصِ فَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَجَمَعَهَا ، قَالَ مَهْدِى : فَأَنْبَأَنَا هِشَامٌ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُو بِهَا أَنْ تُدُفَنَ.

(۲۱۱۷۷) حفرت مبدی بیشین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ کے دن عصر کے بعد حضرت محمد بن سیرین بیشین کے پاس مجے، تو آپ بیشین آپ بیشین نے بین کہ جمعے حضرت هشام بیشین نے خبر دی کہ آپ بیشین کے مہدی بیشین کہتے ہیں کہ جمعے حضرت هشام بیشین نے خبر دی کہ آپ بیشین نے ان کو دفنانے کا تکم دیا۔

## (٥٢) فِي الرَّجلِ يجلِس إلى الرَّجلِ قبل أن يستأذِنه

## اس آ دمی کابیان جودوسرے آ دمی کے پاس اجازت لینے سے قبل ہی بیٹھ جائے

( ٢٦١٧٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ، قَالَ : دَحَلْت مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ فَإِذَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَلَامٍ ، فَسَلَّمْت ثُمَّ جَلَسْتُ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ أَجِي ، إنَّك جَلَسْت وَنَحْنُ نُرِيدُ الْقِيَامَ.

(۲۷۱۷۸) حضرت ابو بردہ ویشید فرماتے ہیں کہ میں مدینہ کی معجد میں داخل ہوا تو حضرت عبدالله بن سلام ویشید بیٹے ہوئے تھے، تو

میں نے سلام کیا پھر میں بیٹھ گیا۔اس پرآپ مزافو نے فرمایا:اے میرے بھتیج!تم بیٹھ گئے اور ہماراتو اٹھنے کا ارادہ ہے۔

( ٢٦١٧٩ ) حَلَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، قَالَ :حَلَّنَنِي رَجُلٌ ، أَنَّ رَجُلاً جَلَسَ إِلَى الْحَسَنِ فَقَالَ لَهُ : جَلَسْت إِلَيْنَا عَلَى حِينِ قِيَامٍ مِنَّا ، أَفَتَأْذَنُ.

(۲۷۱۷۹) حضرت اضعف مِلِیْنِید ایک آ دی نے قبل کرتے ہیں کہ ایک فخص حضرت حسن مِلِیلید کے پاس بیٹھ گیا ، تو آب مِلِیٹیوٹ نے اس سے کہا:تم ہمارے اٹھنے کے وقت ہمارے پاس بیٹھ گئے ہو ہمہاری طرف سے اجازت ہے! اٹھنے کی؟

( ٢٦١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ: إِذَا جَلَسَ إِلَيْك رَجُلٌ مُتَعَمِّدًا فَلاَ تَقُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنَهُ.

(۲۷۱۸) حضرت عمران ولیٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت ابو مجلّز ولیٹیلائے ارشاد فرمایا: جب کو کی مخص قصد انتہارے پاس بیٹھے تو تم اس ے اجازت لینے سے پہلے مت اُٹھو۔

( ٢٦١٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلُهُ.

(٢١١٨١) حفرت ابراتيم ويشيئ في ذكوره ارشاداى سند منقول ٢-

( ٢٦١٨٢ ) حَدَّنَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: مَا جَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ فَقَامَ حَتَّى يَقُومَ.

(۲۲۱۸۲) حضرت انس بن ما لک بیشید فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آ دمی رسول اللہ مَرَافِقَیَّۃ کے پاس نہیں بیضا یہاں تک کہ وہ کھڑا ہوتا تو آپ جھاٹو کھڑے ہوتے۔

( ٢٦١٨٢ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ أَنْ يَقُومَ ، وَلَا يَسْتَأْذِنَهُ .

(۲۱۱۸۳) حضرت ابن عون ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت محمد دی شونہ اس بات میں کوئی حرج نہیں سیجھتے تھے کہ جب کوئی آ دمی کسی آ دمی کے پاس ہیٹھے تو وہ بغیرا جازت کے کھڑ اہو جائے۔

( ٢٦١٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ نَافِعٍ ، قَالَ : فَقَدُّت إِلَى سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ ، قَالَ :

(۲۲۱۸۴) حضرت مویٰ بن نافع ہیں گئی فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن جبیر ہیں بیٹے ہوا ہوا تھا جب آپ ہیں بیٹے نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو فرمایا:تم لوگ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہو، کیا تمہاری اجازت ہے؟

#### ( ٥٣ ) فِي الاستِئذانِ

#### اجازت ما تکنے کابیان

( ٢٦١٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَص ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنُ رِبْعِيٍّ ، قَالَ :حَدَّثِنِى رَجُلٌ مِنْ بَنِى عَامِرٍ اسْتَأَذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى بَيْتٍ فَقَالَ :أَلْجُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَادِمِهِ :اخُرُجُ إلَى هَذَا فَعَلَّمُهُ الاسْتِثْذَانَ وَقُلُ لَهُ : قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلُ ؟ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلُ ؟ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَخَلَ. (بخارى ١٠٨٣ـ ابوداؤد ١٥٣٣)

(٣٦١٨٥) حفرت ربعی بینید فرماتے ہیں کہ بنو عامر کے ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ اس نے نبی کریم مُؤْفِفَا فَقِی اجازت طلب کی اس حال میں کہ آپ مُؤْفِفَا فَقِی اس مُخص نے کہا: کیا میں آجاؤں؟ نبی کریم مُؤِفِفَا فَیْ اس حادات طلب کی اس حال میں کہ آپ مُؤْفِفا فَر اس کھیا اور اس کو اجازت کے پاس جاؤاور اس کو اجازت طلب کرنے کا طریقہ سکھلاؤ ۔ اس کو کہو کہ یوں کہ: السلام علیم ، کیا میں داخل ہوجاؤں؟ اس آدمی نے بیس نبیا اور کہا: السلام علیم : کیا میں داخل ہوجاؤں؟ پس نبی کریم مِنْزِفْفِقَ نے اسے داخل ہونے کی اجازت دے دی اور وہ داخل ہوگیا۔

( ٢٦١٨٦) حَلَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ سَمِعَ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ يَقُولُ : حَدَّثَتْنِى رَيْحَانَةُ ، أَنَّ أَهْلَهَا أَرْسَلُوهَا إِلَى عُمَرَ ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ ، فَعَلَّمَهَا فَقَالَ لَهَا :اخُرُجِى فَسَلِّمِى ، فَإِذَا رُدَّ عَلَيْك فَاسْتَأْذِنِي.

(٢٦١٨٦) حفرت عامر بن عبدالله بن زبير ولينطية فرماتے بين كه حضرت ريحانه جين نے بيان فرمايا: كه ميرے گھر والوں نے مجھے حضرت عمر جائن نو مايا: كه ميرے گھر والوں نے مجھے حضرت عمر جائن نو کئی آپ رہی ہوئی ہے اجازت كاطر يقد سكھلايا اور فرمايا: با ہر جاؤ پھرسلام كرواور جب تمہيں سلام كاجواب ديا جائے تو پھراجازت ما نگو۔

( ٢٦١٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى سَوْرَةَ ، عَنْ أَبِى اتَّوْبَ الْأَنْصَارِ فَى ، قَالَ : يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ بِتَسْبِيحَةٍ وَتَكْبِيرَةٍ وَتَحْمِيدَةٍ ، قَالَ : يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ بِتَسْبِيحَةٍ وَتَكْبِيرَةٍ وَتَحْمِيدَةٍ ، وَيَتُنْحُنَحُ ، وَيُؤُذِنُ أَهْلَ الْبَيْتِ. (ابن ماجه ٣٢٠٤)

(۲۲۱۸۷) حضرت ابوا یوب انصاری خاشخه فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول میلٹنٹینیڈیڈ! بیتو سلام کرنا ہے بس

( ٢٦١٨٨ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ أَبُو زُكَيْرٍ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ يَقُولُ : بَعَثِنِي أَبِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقُلْت : أَلِحُ ؟ فَقَالَ : لَا تَقُلُ هَكَذَا ، وَلَكِنْ قُلْ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَإِذَا قِيلَ وَعَلَيْكُمْ ، فَادْخُلْ.

(٢٦١٨٨)حضرت زيد بن اسلم مِيشِيد فرمات بيل كدمير ، والدف مجهة حضرت ابن عمر تراثية ك ياس بهيجا توميس في ان كوكبا: كيا میں آ جاؤں؟ آپ دہائٹہ نے فرمایا: تم اس طرح مت کہواور یوں کہو: السلام علیکم: جب تمہیں کہددیا جائے، وعلیکم السلام، تو تم داخل

( ٢٦١٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُجَى َّ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : كَانَ لِي مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدُخَلَانِ :مَدُخَلٌ بِاللَّيْلِ ، وَمَدُخَلٌ بِالنَّهَارِ ، فَكُنْت إذَا أَتَيْته وَهُوَ يُصَلَّى

(٢٦١٨٩) حضرت عبدالله بن مجي بيطين فرمات علي رحضرت على شافؤ نے ارشاد فرمايا: نبي كريم مُؤَفِّقَةَ كَ ياس ميس دومرتبه جاتا تھا۔ایک مرتبددن میں ادرایک مرتبدرات میں، پس میں جب آپ مِالفَظَافِ کے پاس آتا اور آپ مِرافظافے ناماز پڑھ رہے ہوتے ، تو

آپ مَزَّ الْفَقِيَّةُ مِيرِ \_ لِي هَنَّكُهارد ية\_ ( ٢٦١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ :اسْتَأْذَنْت عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَهُوَ يُصَلِّى

بالظُّلَام فَفَتَحَ لِي. (۲۲۱۹۰) حضرت یزید بن ابی زیاد ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی پیشید سے اجازت ما تکی اس حال میں

كدوه اندهيرے ميل نماز پڙھ رہے تھے، تو آپ طِيشيد نے ميرے ليے درواز ه كھول ديا۔

#### ( ٥٤ ) فِي الرَّجلِ يردُّ السَّلام على الرَّجلِ كيف يردُّ عليهِ

اس آ دمی کابیان جودوسرے آ دمی کے سلام کا جواب دیے تو وہ کس طرح جواب دے؟

( ٢٦١٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ حُصَيْنِ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ ، عَنْ زُهْرَةَ بُنِ حُمِيضَةَ ، قَالَ : رَدَفْت أَبَا بَكُرٍ فَكُنَّا نَمُرٌ بِالْقُوْمِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْنَا أَكْثَرَ مِمَّا نُسَلَّمُ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ : مَا زَالَ النَّاسُ غَالِبِينَ

(۲۲۱۹۱) حضرت زُہرہ بن حمیصہ براتیمین فرماتے ہیں کہ میں سواری پرحضرت ابو بکر بڑا تھوے بیٹھے بیٹھا ہوا تھا کہ چندلوگوں پر ہمارا گزر

ہواتو ہم نے ان پرسلام کیا،تو انہوں نے ہمارے سلام کا جواب خوب بڑھا کردیا۔اس پر حضرت ابو بکر چھٹونے نے فرمایا: کہ آج کے

دن تولوگ تواب میں ہم پر غالب آرہے ہیں۔

( ٣٦١٩٢ ) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ شُغْبَةَ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ ، عَنْ عُمَر ، قَالَ : كُنْتُ رِدُفِ أَبِي بَكْرٍ فَذَكَرَ ، مِثْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ :لَقَدُ فَضَلَنَا النَّاسُ الْيَوْمَ بِخَيْرٍ كَثِيرٍ.

(۲۲۱۹۲) حفزت زید بن وہب واٹیل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ ٹیٹو نے ارشاد فرمایا: میں حضرت ابو بکر کے بیچھے سواری پر سوارتھا، پھرانہوں نے ندکورہ صدیث ذکر کی ،اور فرمایا: کہ لوگ آج ٹواب میں ہم ہے آ گے بڑھ گئے۔

( ٢٦١٩٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْبَحْتَرِى ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى عَلِى فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ فَقَالَ : عَلِى فَقَالَ : وَعَلَيْكُمْ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ : وَعَلَيْكُمْ ، فَقَالَ : أَلَا تَرُدُّ عَلَى لَمَا أَقُولُ لَكَ؟ السَّلَامُ عَلَيْك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، فَقَالَ : وَعَلَيْكُمْ ، فَقَالَ : أَلَا تَرُدُّ عَلَى لَمَا أَقُولُ لَكَ؟ قَالَ : أَلِيْسَ قَدُ فَعَلْت ؟.

(۲۲۱۹۳) حضرت ابوالبخشر ی ویشید فرماتے بین کدایک آدمی حضرت علی دواتی کے پاس آیا ،اور کہا: اے امیر المؤمنین: السلام علیک ورحمة الله و برکانة ، آپ دواتی کے باس آیا ،اور کہا: اے امیر المؤمنین! السلام علیک ورحمة الله و برکانة ، آپ دواتی نے فرمایا: وعلیکم ، وہ آدمی ہجھا کہ آپ دواتی مجھے ویسے جواب کیوں نہیں دے رہے جسیا کہ میں نے ورحمة الله و برکانة ، آپ دواتی کو کہا؟ آپ دواتی کے کہا کہ کا ایس نہیں کیا؟

( ٢٦١٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةٍ الْمَسْجِدِ ، فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ :وَعَلَيْك السَّلَامُ. (بخارى ١٣٥٥- ترمذى ٢٩٩٢)

(۲۲۱۹۳) حفرت ابو ہریرہ وہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی مجد میں داخل ہوااس حال میں کہ رسول اللہ مَا اللہ مِن اللہ مَا اللہ مِن مُن اللہ مَا اللہ مَا اللہ مَا اللہ مِن مُن مُن مِن مَا اللہ مَا

َ ( ٢٦١٩٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِى أَنَس ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، قَالَ : قدِمَ أَبُو ذَرِّ مِنَ الشَّامِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَفِيهِ عُثْمَانُ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ : وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ ، كَيْفَ أَنْتَ يَا أَبَا ذَرِّ ؟ قَالَ : بِخَيْرٍ ، كَيْفَ أَنْتَ يَا عُثْمَانُ ؟. قَالَ : بِخَيرٍ.

(۲۲۱۹۵) حضرت ما لک بن اوس بن حمد ثان ولٹیلا فر ماتے ہیں گہ حضرت ابوذ ر دفائی شام ہے واپس آئے اور محبد میں داخل ہو گئے۔اس حال میں کہ حضرت عثان وفائلہ بھی مسجد میں تھے۔آپ دفائلہ نے فرمایا:السلام علیکم،انہوں نے جواب دیا: وعلیکم السلام، اے ابوذ ر، کیسے ہوتم ؟انہوں نے فرمایا: خیریت ہے ہوں،تم کیسے ہو؟اے عثمان! آپ دفائلہ نے جواب میں کہا، میں بھی خیریت ( ٢٦١٩٦ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِ شَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُون ، أَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ فَقَالَ :السَّلامُ عَلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ فَقَالَ :السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، فَقَالَ :سُلْمَانُ :حَسْبُك ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيه الَّذِي قَالَ ، ثُمَّ زَادَ أُخْرَى ،

فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : أَتَعْرِ فُنِي يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا رُوحِي فَقَدْ عَرَفَ رُوحَك. (٢٦١٩٢) حضرت ميمون بيشية فرمات بين كهايك آدى في حضرت سلمان فارى وَنْ فَيْ كُوسلام كيا اوركها: السلام عليك ورحمة الله

و بر کاند ، حضرت سلمان ولیطیا نے کہا ، کافی ہے ، پھر آپ وہا و نے ویے ہی اس کو جواب دیا جیسا کراس محض نے سلام کیا تھا ، پھر چنداور کلمات کا اضافہ فر مایا: اس پراس محض نے آپ وہا تو سے پوچھا: اے ابوعبداللہ! کیا آپ وہا تو جھے جانتے ہیں؟ آپ وہا تو

چر چنداور ممات ۱ اصاحه ترماید. آن پران س سے اب ری تو سے بد چا ، سے ابو سبد اللہ ، سی اب ری تو سے جانے ہیں: اب جیء نے فرمایا: میری روح تمہاری رومِ کو جانتی ہے۔

( ٢٦١٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ السَّلَامَ كَمَا يُقَالَ لَهُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.

(۲۱۱۹۷) حفرت نافع بیشید فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عمر دائی و سے ہی سلام کا جواب دیتے تھے جیسے ان کوسلام کہا جاتا تھا، مثلاً السلام علیکم۔ ریبس دو وہری ہے وہ دیجی سے دو وہری ہے دو جی سے دو وہ سے دو جی کے بیاری دو وہری ہے ہے۔ اوجی سید

( ٢٦١٩٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ :أَوْصَانِى أَبِى ، قَالَ: إِذَا سُلِّمَ عَلَيْك، فَلَا تَقُلُ :وَعَلَيْك ، قُلُ :وَعَلَيْكُمْ ، فَإِنَّ مَعَهُ مَلَاثِكَةٌ .

(۲۲۱۹۸) حضرت معاویہ بن قرہ ویشین فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے وصیت فرمائی کہ جب تہمیں سلام کیا جائے تو جواب میں

وعلىك مت كهد بلك وعليكم ـ كهو ـ اس ليك كماس مخف كرماته فرشت بهى هوت بير ـ ( ٢٦١٩٩ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّحَالِ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ بْنُ خُنَيْمِ إِذَا رَدَّ السَّلَامَ

٢٦١٩٩ ) حَدَّثُنَا ابن عَلَيْهُ ، عَن ابِي حَيَّانَ ، عَن عَبدِ الرَّحَمْنِ الرَّحَالِ ، قال : كَانَ الرَّبِيعِ بنَ خَثَيْمٍ إذا رَدُّ السَّلام يَقُولُ :وَعَلَيْكُمْ يَغْنِي يَنْوِى الرَّدُّ عَلَى مَا سُلِّمَ عَلَيْهِ.

يون او عيام يوبي يوك مود على موسط المين. (٢١١٩٩) حفرت عبد الرحمٰن الرحال فرماتے ہيں كه حضرت رہے بن تشم پراٹين جب سلام كا جواب دیتے تو يوں كہتے: ويليكم اور سلام

کرنے والے پر جواب کی نیت کر لیتے۔

( ٢٦٢. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ شُرَيْحًا إِذَا رَدَّ قَالَ : وَعَلَيْكُمْ.

(٣٩٢٠٠) حفرت ابواسحاق ويشير فرمات بين كه حضرت ترت ويشير جب سلام كاجواب ديت توبول كهتم: وعليم : يعني تم يرجمي بو (٢٦٢٠١ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيد بن وَهب ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ قَالَ : وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ

٢٩٢١) حدثنا أبو مُعاوِيه ، عنِ الاعمشِ ، عن زيد بن وهب ، أنه كان إذا سلم عليه قال : وعليكم السلام وَرُحُمة الله وَبَرُكَاتُهُ وَمُغْفِرَته.

(۲۷۲۰) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن وصب پر پیٹی کو جب سلام کیا جاتا تو آپ پر پیٹیز یوں جواب دیتے ۔ وعلیکم السلام ورحمة اللّٰدو بر کانتہ ومغفر نتہ۔ ( ٢٦٢.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:إِذَا رَدَّ الرَّجُلُ فَلْيقُلْ: وَعَلَيْكُمْ - يَعْنِي مَعَهُ الْمَلَاتِكَةُ .

(٢٦٢٠٢) حضرت اعمش بيشية فرماتے ہيں كەحضرت ابرا ہيم بيشيد نے ارشادفر مايا: جب كوئي آ دى سلام كاجواب دي تواس كوجا ہے

کدوہ جمع کاصیغداستعال کرے اور یول کیے وعلیم ،اس لیے کہ آ دمی کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں۔

( ٢٦٢.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، وَابْنُ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذًا رَدَّ ، قَالَ : وَعَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ. (۲۷۲۰۳) حضرت اساعیل بیشید اور حضرت ابن عون بایشید به دونول حضرات فرماتے بین که حضرت ابراہیم بیشید جب سلام کا جواب

وية تويول كتيم ، ولليم ورحمة الله-( ٢٦٢.٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا رَدَّ ، قَالَ : وَعَلَيْكُمْ.

(٢١٢٠٣) حضرت ابن عون ريشيد فرمات بين كداماً محمد ميشيد جب سلام كاجواب دية تويول كتة : ومليم

#### ( ٥٥ ) فِي الرَّجِل يَبَلُّغُ الرَّجِلُ السَّلَامِ مَا يَقُولُ لَهُ

# اس آ دمی کابیان جونسی دوسرے آ دمی کوسلام پہنچائے تو اس کو یوں کہا جائے

( ٢٦٢٠٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ غَالِبٍ ، قَالَ :إنَّا لَجُلُوسٌ بِبَابٍ الْحَسَنِ إذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ :حَدَّثَنِي

أَبِي ، عَنْ جَدِّى ، قَالَ : بَعَضِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : انْتِهِ فَأَقْرِنْهُ السَّلَامَ ، فَأَتَيْتُه

فَقُلْت :إِنَّ أَبِي يُقُرِئُك السَّلَامَ ، فَقَالَ : وَعَلَيْك وَعَلَى أَبِيك السَّلَامُ. (ابوداؤد ١٨٩٥ - احمد ١/٣٦٧)

(٢٦٢٠٥) حضرت غالب ويشين فرمات بيل كه بهم لوگ حضرت حسن بصرى ويشين كه درواز بر بينه موئ تھے كدا يك آ دمي آيا اور

كمنے لگا: مير بوالد نے مير بودادا تے قل كيا ہے كه انہول نے فر مايا: كەمير ب والد نے مجھے رسول الله مِيَّافِيْنَ ﴿ كَ يَاسَ بِهِيجااور كها: كه آپ مِزْفَظَةَ أِك ماس جاؤ اور آپ مِزْفظة أَ كوميرا سلام كهنا، پس ميں آپ مِزْفظة كے پاس آيا ميں نے كها كەميرے والد آپ مِنْ السَّام - تجه براور تیرے میں - آپ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مایا: علیك وعلى ابیك السلام - تجه براور تیرے والد برسلام مو-

( ٢٦٢٠٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ : إِنَّ يَنِي أَحِيك يُقُرِثُونَك السَّلَامَ ، ثُمَّ أَهُلَ الْمَسْجِدِ ، قَالَ :وَعَلَيْك وَعَلَيْهِمُ.

(٢٦٢٠٦) حضرت محمد بن ابو المخالد مراثيد فرمات بيل كه ميس في حضرت ابن ابي اوني عوض كيا: آب مراثيد كي بعتبول في

آب رائن كوسلام كبام يعرم جدوالول في بهي -آب والله في حواب ديا-و عَلَيْك و عَلَيْهم.

( ٢٦٢٠٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن الْأَسْوَدِ ، قَالَ :قَالَ لي عَبْدُ اللهِ : إِذَا لَقِيتَ عُمَرَ ، أَوْ كَلِمَةٌ نَحْوُهَا ، فَأَقْرِنْهُ السَّلَامَ ، قَالَ :فَلَقِيته فَأَقْرَأَته فَقَالَ :عَلَيْهِ ، أَوْ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرُحْمَةُ الله.

(۲۷۲۰۷) حضرت اسود ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہا تھونے مجھے سے ارشاد فرمایا: جبتم حضرت عمر وہا تئو سے معوتو ان کوسلام کہنا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب میں آپ وہا تھو سے ملاتو میں نے ان کوسلام کہا۔ آپ وہا تین خواب دیا۔ وعلیہ یا یوں جواب دیاء وعلیہ السلام ورحمة اللہ۔

( ٢٦٢.٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، أَنَّ عَانِشَةَ حَدَّثَتُهُ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ. النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهَا : إِنَّ جِبْرِيلَ يَقُرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ ، فَقَالَتْ : وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ. النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهَا : إِنَّ جِبْرِيلَ يَقُرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ ، فَقَالَتْ : وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ. السَّارَ عَنْ ١٣٤٣ عَرْمَذَى ١٣٩٣ .

(۲۷۲۰۸) حضرت عائشہ شخاط فرماتی ہیں کہ نبی کریم میل الفیج نے مجھ سے فرمایا: بے شک جبرائیل علایا اللہ متہیں سلام کہدر ہے میں۔ آپ شخاط نواب دیا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ۔

( ٢٦٢.٩ ) حَلَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ وَأَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :كَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَانًا يُقْرِئُك السَّلَامَ ، قَالَ :وَعَلَيْك وَعَلَيْهِ السَّلَامُ.

(٢٦٢٠٩) حفرت ابن عون مِلِينُيل فرمات بين كه جب امام مِلينُنيل سے كہاجاتا كه فلال شخص نے آپ مِلينُنيل كوسلام كہا ہے تو آپ مِلِينُنيل يوں جواب ديتے، وعليك وعليه السلام \_

(٥٦) مَنْ كَانَ يكره إذا سلّم أن يقول السّلام عليك، حتى يقول عليكم

جو خص مکروہ سمجھے سلام کے جواب میں السلام علیک کہنے کو، یہاں تک کہ کیا جائے

( ٢٦٢٠ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الجلدِ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أُوْصَانِي أَبِي ، قَالَ :إِذَا لَقِيت رَجُلاً فَلاَ تَقُلُ :السَّلاَمُ عَلَيْك ، قُلُ :السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ.

(۲۲۲۱) حضرت معاویہ بن قرہ واٹیٹی فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے وصیت فرمائی کہ جب تم کسی آ دمی سے ملا قات کروتو اسے السلام علیک مت کہو، یوں کبوالسلام علیک مت کہو، یوں کبوالسلام علیک مت کہو، یوں کبوالسلام علیک مت

( ٢٦٢١ ) حَلَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنُ جَعُفَرٍ بُنِ بُرُقَانَ ، عَنُ زِيَادِ بُنِ بَيَانِ ، عَنُ مَيْمُونِ بُنِ مِهُرَانَ ، أَنَّ رَجُلًا سَلَمَ عَلَى أَبِى بَكُرٍ فَقَالَ :السَّلَامُ عَلَيْك يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ ، فَقَالَ أَبُوَّ بَكُرٍ :مِنُ بَيْنِ هَوُلَاءِ أَجْمَعِينَ.

(٢٦٢١) حفرت ميمون بن مبران وينفيذ فرمات بين كدايك آدمي في حضرت ابو بكر والفي كو يون سلام كيا۔ اے رسول الله ميرفظ في في

كے خليفه!السلام عليك \_اس برحضرت ابو بكر جائ فرن فرمايا:ان سب كے درميان صرف مجھے؟!

( ٢٦٢١٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ خُسَٰنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى الْصَّلْتِ ، قَالَ :دَخَلَ ابْنُ سِيرِينَ عَلَى ابْنِ هُبَيْرَةَ فَقَالَ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ :ابْنُ هُبَيْرَةَ مَا هَذَا السَّلَامُ؟ فَقَالَ: هَكَذَا كَانَ يُسَلَّمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ترمذى ٢٦٨٩ ـ ابو داؤد ١٥٥٣) هذَا السَّلَامُ؟ فَقَالَ: هَكُذَا كَانَ يُسَلَّمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ترمذى ٢٦٨٩ ـ ابو داؤد ١٥٥٣) حضرت ابن هير ويافين عن المن المناه عن المناع عن المناه ع

اور كها: السلام عليكم، اس يرحضرت ابن هبيره ويشيئ نے فرمايا: بيسلام كاكون ساطريقه بي؟ آپ ويشيئ نے فرمايا: اس طرح رسول الله مَرِّ النَّهُ عَلَيْهِ كَاللَّهُ كَامِيا جَا تَقَالِ

( ٢٦٢١٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبِّدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِى أَنَس ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، قَالَ :قدِمَ أَبُو ذَرِّ مِنَ الشَّامِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَفِيهِ عُثْمَانُ ، فَقَالَ :السَّلَّامُ عَلَيْكُمْ.

(٣٦٢١٣) حفرت ما لك بن اوس بن حدثان ويشير فرمات بي كه حضرت ابوزر والثير شام سے تشريف لائے تو مسجد ميں داخل ہوئے ہمسجد ميں حضرت عثان والثير موجود تھے۔آپ والثير نے فرمايا: السلام عليكم۔

( ٢٦٢١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَسَن ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ عمر إلَى بَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمُ.

(بخاری ۱۰۸۵ احمد ۱/ ۳۲۵)

(۲۶۲۱۳) حضرت ابن عباس و افتر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر و افتر نبی کریم مَرَّ افتاقَ آجے دروازے پرتشریف لائے اور فرمایا: رسول الله برسلام ہو،السلام علیم۔

( ٢٦٢١٥ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، قَالَ : كَانَ يُسَلَّمُ عَلَى عُمَرَ السَّلَامُ عَلَيْك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَعْنِي عَلَى مَّنْ عِنْدَهُ.

(۲۶۲۱۵) حفرت حسن ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت مجالد ویشید حضرت عمر دانٹید کو یوں سلام کرتے تھے۔اے امیر المؤمنین!السلام علیک،السلام علیکم، یعنی ان لوگوں پر بھی جوآپ دائٹید کے یاس ہیں۔

( ٢٦٢١٦ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى عَدِيًّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَكُرَهُ أَنْ يَقُولَ السَّلَامُ عَلَيْك حَتَّى يَقُولَ السَّلَامُ عَلَيْك حَتَّى يَقُولَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.

(٢٦٢١٦) حضرت ابن عون براتيني فرماتے ہيں كه امام محمد براتينية يوں كہنے كو كمروہ تجھتے تھے: السلام عليك، يہاں تك كه يوں كہا جائے۔ السلام عليكم۔

( ٢٦٢١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا سَلَّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ ، وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ فَلْيَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ - يَعْنِي مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ.

(۲۶۲۱۷) حضرت اعمش ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویشید نے ارشاد فرمایا: جب کوئی آ دمی کسی آ دمی کوسلام کرے اگر چدوہ اکیلابھی ہوتو اس کو یوں کہے:السلام علیم، کیونکہ اس کے ساتھ ملائکہ بھی ہوتے ہیں۔ معنف ابن ابی شیرمترجم (جلدے) کی کھی اسم کھی کھی اسم کھی کھیا۔ الأ دب کھی کھیا۔ الأ دب کھی کھیا۔ الأ دب کھی کھی

( ٢٦٢١ ) أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ عَبُدِ الْمُؤْمِنِ، قَالَ: سَلَّمْت عَلَى رَجُلِ يَمْشِى مَعَ مُسْلِمٍ بُنِ يَسَارِ فَقُلْت: السَّلَامُ عَلَيْك، فَقَالَ إِلَى مُسْلِمٌ : مَهُ ، فَقُلْت : إِنِّى عَرَفْته ، فَقَالَ : وَإِنْ إِذَا سَلَّمْت فَقُلْ : السَّلَامُ عَلَيْكُمُ ، فَإِنَّ مَعَهُ حَفَظَةً.

(٢٦٢١٨) حضرت عبدالمومن ويشط فرمات بي كدمين نه ايك أدى كوسلام كيا جوحضرت مسلم بن بيار ويشيؤ كي ساته چل ر با تفار

یں نے یوں کہا: السلام علیک ،اس پرحضرت مسلم نے مجھ سے فرمایا: رک جاؤ۔ میں نے کہا: میں اس کو جانتا ہوں۔آپ ویٹھیانے فرمایا: اگر چہ پہچانتے ہو۔ جبتم سلام کروتو یوں کہا کرو: السلام علیم ،اس لیے کماس محض کے ساتھ تکران فرشتے بھی ہوتے ہیں۔

### ( ٥٧ ) فِي الرَّجِل يقول أقرء فلانَّا السَّلام

# اس آ دمی کابیان جو یوں کہے: کہ فلاں آ دمی کوسلام کہددینا

فُلاَناً يُقُرِنُك السَّلامَ ، فَقَالَ : مُلْدَكُمُ ؟ فَلَا كُورَ أَيَّامًا فَقَالَ : أَمَّا لَوْ لَمْ تَفْعَلُ لَكَانَتُ أَمَانَةً تُوَدِّيهَا. (٢٦٢٩) حضرت ابوعثان ويشيد فرمات بين كما يك آدمى حضرت سلمان ويشيد كهاس آيا اور كين لگا: بشك فلاس آدى ني آپ

(۱۱۱۷) مسرے بولیان بیتے سرمانے ہیں ایک اول سرمان سمان بیتے ہے ہاں یا اور ہے اور ہے ملک عال اول ہے اپ کوسلام کیا ہے۔ آپ دی شرک ہے آپ دی خرا مایا: اگرتم ایسانہ کرتے تو یہ امانت تھی جس کا ادا کرناتمہارے لیے ضروری تھا۔

( ٢٦٢٠ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنفِيَّةِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ :

اَقْرِهُ فَلَانًا السَّلَامُ ، قَالُوا :هِي أَمَانَةٌ إِلاَّ أَنْ يَنْسَى. (٢٦٢٢) حضرت عبدالاعلى فرمات بين كه حضرت ابن حنفيه ويشيلان ايك آدي كه بارك مين كها كه فلال كوسلام كهددينا اور فرمايا:

ر ۱۳۱۷) مسرت مبرالا میرهای به صرف این اند مسرت این اندها در این اول می بازید بین ایها اندهان و ممام بهددین اور مرهاید بهامانت به مگرید که و همخص بهول جائے۔

( ٢٦٢٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَابِي مِجْلَزٍ : قَوْلُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ : أَقُرِهُ فُلَانًا السَّلَامَ ، وَلَا

حَرَجَ ، قَالَ :هِيَ أَمَانَةً ، وَإِذَا قَالَ "أَبَلِّغُ عَنْك ، كَانَ فِي سَعَّةٍ. (١٩٧٧) دور الله الله في التربي كل هو الرود الإنجار الله الله عنه من الرود الله الله الله الله الله الله الله ا

(۲۹۲۲۱) حضرت عاصم ویشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت الوجیلز ویشید سے بوچھا کہ ایک آدمی کا دوسرے آدمی کو یوں کہنا: کہ فلاں کوسلام کہددینا اور کوئی حرج نہیں۔ آپ ویشید نے فر مایا: میامانت ہوگی اور جب یوں کہے۔ میں تمہاری طرف سے سلام پہنچادوں؟

#### ( ٥٨ ) مَنْ كَانَ يكرة أن يقول عليك السّلامر

# جوهخص عليك السلام كهني كومكروه ستحجه

( ٢٦٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَبِي غِفَارٍ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي جُرَكِّ الْهُجَيْمِيِّ ، قَالَ ؛

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْت :عَلَيْك السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : لَا تَقُلُ :عَلَيْك السَّلَامُ ، فَإِنَّ عَلَيْك السَّلَامُ ، فَإِنَّ عَلَيْك السَّلَامُ ، فَإِنَّ عَلَيْك السَّلَامُ ، فَإِنَّ عَلَيْك السَّلَامُ ، فَإِنَّ

(۲۶۲۲۲) حضرت ابوجری الجیمی ویشید فر ماتے ہیں کہ میں نبی کریم مُطِلِّفَتِیَقَۃ کے پاس آیا اور میں نے یوں کہا: علیک السلام، یا رسول اللّٰد مُطِلِّفُتِکَةَ اِ آپ مِنْطِفِتِکَةَ نے فر مایا:علیک السلام،مت کہو۔اس لیے کہ علیک السلام تو مردوں کا سلام ہے۔

( ٢٦٢٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : عَلَيْكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : تِيكَ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى.

(۲۹۲۲۳) حفرت قادہ والی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم مِرِ النفی آج پر یوں سلام کیا: علیک السلام یا نبی الله مِروَّفَظَوَّ آج ، تو نبی کریم مِرِ النفی آج نے اس کونا پیند کیا اور ارشاد فر مایا: یہ تو مردوں کا سلام ہے۔

( ٢٦٢٢٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : عَلَيْكُمُ السَّلَامُ ، إنَّمَا قَالَ : ﴿ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴾ .

(۲۷۲۳) حضرت لیٹ واٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت طاؤس ولٹیلا یوں سلام کرنے کو مکروہ سجھتے تھے علیکم السلام، فرماتے: بے شک یوں کیے، سلام علی المرسلین ۔

## ( ٥٩ ) الرَّجِل يسلُّم على الرَّجِلِ كلَّمَا لقِيه

## اس آدمی کابیان جودوسرے آدمی سے جب بھی ملتا ہے توسلام کرتا ہے

( ٢٦٢٢٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنِ ابُنِ عَجُلاَنَ ، عَنْ نَافِع ، قَالَ : كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِى زَكَرِيّا فِى أَرْضِ الرُّومِ ، فَبَالَتُ دَايَّتِى ، فَقَامَتُ فَبَالَتُ ، فَلَحِقْتُهُ فَقَالُ : أَلَا سَلَّمْتَ ؟ فَقُلْت : إِنَّمَا فَارَقْتُك الآنَ ، قَالَ : وَإِنْ فَارَقْتَنِى ، كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَسَايَرُونَ فَتَفُرُقُ بَيْنَهُمُ الشَّجَرَةُ فَيَلْتَقُونَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَسَايَرُونَ فَتَفُرُقُ بَيْنَهُمُ الشَّجَرَةُ فَيَلْتَقُونَ فَيُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ.

(۲۲۲۵) حضرت نافع بریشین فرمائے ہیں کہ ہیں حضرت عبداللہ بن الی ذکریا کے ساتھ ردم کے علاقہ میں سفر کر رہا تھا کہ میری سواری کے جانور کو بیشاب آیا تو اس جانور نے کھڑے ہوکر بیشاب کیا، پھر میں دوبارہ آپ بیشین کے ساتھ جا ملا۔ آپ بیشین نے فرمایا: آگر چہ بھی تے فرمایا: آگر چہ بھی تم جھے فرمایا: تم نے سلام کیوں نہیں کیا؟ میس نے عرض کیا: میں ابھی تو آپ بیشین سے جدا ہوا تھا۔ آپ بیشین نے فرمایا: آگر چہ بھی تم جھے جدا ہوئے درمیان درخت جدائی کردیتے تھے جب وہ دوبارہ اکشے جدا ہوتے تو ان میں سے بعض بعض کوسلام کرتے تھے۔

( ٢٦٢٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُوّدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ

النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَسَايَرَانِ فَتَفُرُقُ بَيْنَهُمَا الشَّجَرَةُ فَيَلْتَقِيَانِ فَيُسَلِّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَوِ. (٢٦٢٢١) حضرت مجابد بالطيافر ماتے بيں كه نبى كريم مُؤَافِظَةَ كِصحابه ثِنَائَيْمَ مِن سے دوآ دى اكثے سفركررے تھے كه ان كے درميان كوئى درخت تفريق كرديتا بھرجب وہ دوبارہ ملتے توان ميں سے ايك دوسرے پرسلام كرتا تھا۔

( ٢٦٢٢٧ ) حَلَّانَيَّا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبُخْتَرِيُّ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَشْكِيَانِ بُطُونَهُمَا فَيَجِئَان فَيُسَلِّمَان.

(۲۹۲۷) حضرت عمر دبین مره ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوالبختر می ویشید اور حضرت سعید بن جبیر ویشید ، دونوں کو پیٹ کی تکلیف ہو رہی تھی ، بید دونوں دالپس آتے ،اور دوبارہ ایک دوسرے کوسلام کرتے۔

( ٢٦٢٢٨) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ : كَانَ لَا يُفَارِقُنِي إِلَّا عَلَى سَلَامٍ ، أَجِيءُ ، ثُمَّ أَذْهَبُ فَيُسَلِّمُ عَلَىّ ، ثُمَّ أَجِيءُ ، ثُمَّ أَذْهَبُ فَيُسَلِّمُ عَلَىّ.

(۲۶۲۸) حضرت اعمش پیٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پیٹیلا مجھ ہے جدانہیں ہوئے گمرسلام کر کے، میں آتا بھر میں جاتا تووہ مجھے سلام کرتے ، بھرمیں آتا بھرمیں جاتا تو وہ مجھے سلام کرتے۔

( ٢٦٢٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ لَيْفَارِقُ صَاحِبَهُ ، مَا يَحُولُ بَيْنَهُ إِلَّا شَجَرَةٌ ، ثُم يَلقَاهُ فَيُسَلِّمُ عَلَيه.

(۲۷۲۲۹) حضرت عوّ ام مِلِیُّظ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم تمی پیٹیو نے ارشاد فرمایا: اگرمسلمانوں کا ایک آ دمی اپ ساتھی ہے جدا ہوجائے اوران دونوں کے درمیان ایک درخت حائل ہواور پھروہ دوبارہ لیس توبیا پے ساتھی کوسلام کرے۔

## (٦٠) فِي المصافحةِ عِند السّلامِ ، من رحّص فِيها

# جن لوگوں نے سلام کے وقت مصافحہ کرنے کی رخصت دی ہے

( ٢٦٢٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ :تَذَاكَرُوا الْمُصَافَحَةَ فَقَالَ النَّعْمَانُ بُنُ حُمَيْدٍ : دَخَلْت عَلَى سَلْمَانَ مَعَ خَالِى عَبَّادِ بُنِ شُرَحْبِيلَ ، فَلَمَّا رَآهُ صَافَحَهُ سَلْمَانُ.

(۲۱۲۳۰) حضرت ساک جلیٹی فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان مصافحہ پر بات چیت ہور ہی تھی کہ حضرت نعمان بن حمید ہوٹیلئے نے فرمایا: کہ میں اپنے ماموں حضرت عباد بن شرحبیل کے ساتھ حضرت سلمان جھٹن پر داخل ہوا جب آپ نے ان کو دیکھا تو حضرت سلمان جھٹنے نے ان سے مصافحہ کیا۔

( ٣٦٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَهِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقًا.

- (۲۹۲۳) حضرت براء دی اُو فرماتے ہیں که رسول الله مَیْلِفَظِیمَ نے ارشاد فرمایا: دومسلمان آپس میں ملاقات نہیں کرتے ، پھروہ مصافحہ کرتے ہیں ،گرید کہ ان دونوں کے جداہونے سے پہلے ان کی مغفرت کردی ماتی ہے۔
- ( ٢٦٢٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَنْظَلَةَ السَّدُوسِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، فَالَ : قَلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُصَافِحُ بَغْضُنَا بَغْضًا ؟ قَالَ :نَعَمْ. (ترمذى ٢٧٢٨\_ احمد ٣/ ١٩٨)
- (۲۷۲۳۲) حفرت انس بڑا تھڑ فر ماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے عرض کیا۔اےاللہ کے رسول مَلِفِظَةَ آبکیا ہم میں سے بعض بعض سے مصافحہ کرلیا کریں؟ آپ مِلِفظَةَ نے فر مایا:ہاں۔
- ( ٢٦٢٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ يُصَافِحُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. (بخارى ٦٢٦٣ـ ترمذى ٢٧٢٩)
  - (٢١٢٣٣) حضرت انس و الله عن أو مات من كدرسول الله مَرْمَعْتَ الله مَرْمَعْتُ عَلَيْهِ عَلَى مَا في كرت تع
- ( ٢٦٢٢٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ غَالِبٍ ، قَالَ:قُلْتُ لِلشَّعْبِىِّ : إِنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ يَكُرَهُ الْمُصَافَحَةَ ، قَالَ: فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ يَتَصَافَحُونَ ، وَإِذَا قِيمَ أَحَدُهُمُ مِنْ سَفَرٍ عَانَقَ صَاحِبَهُ.
- (۲۲۲۳۴) حفزت غالب والنيخ فرماتے ہیں کہ میں نے امام شعبی والنظ کے سامنے ذکر کیا کہ حضزت ابن سیرین والنظ مصافحہ کرنے کو مکروہ سجھتے ہیں۔اس پرامام شعبی والنظ نے فرمایا: کہ رسول اللّٰہ مَلِّ فَلْظَائِکَا کَا کُسُوں کے سے مصافحہ کیا کرتے تھے اور جب ان میں سے کوئی سفرے واپس آتا تو وہ اپنے ساتھی سے گلے ماتا تھا۔
- ( ٢٦٢٣٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَوْن ، عَنِ الْمُصَافَحَةِ ، قَالَ :كَانَ مُحَمَّدٌ لَا يَفْعَلُهُ بِنَا ، وَلَا نَفْعَلُهُ بِهِ ، وَكَانَ إِذَا مَدَّ رَجُلُّ يَدَهُ ، لَمْ يَمْنَعْ يَدَهُ مِّنْ أَحَدٍ.
- (۲۹۲۳۵) حفرت معاذبن معاذبر شیط فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عون ریشین سے مصافحہ کے متعلق پوچھا؟ آپ پیشین نے فرمایا: امام محمد پیشین ہمارے ساتھ نہیں کرتے تھے اور نہ ہم ان سے کرتے تھے اور جب کوئی آ دمی اپنا ہاتھ بڑھا دیتا تو وہ کسی سے اپنا ہاتھ روکتے بھی نہیں تھے۔
  - ( ٢٦٢٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ ابْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : إِنَّ مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْمُصَافَحَةَ.
  - (٢٦٢٣٦) حفرت ليث ويليد فرمات بين كه حفرت ابن الاسود ويشيد في ارشاد فرمايا: ب شك مصافحه كرناسلام كوكمل كرتا ب\_
    - ( ٢٦٢٢٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ : إِنَّ مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْمُصَافَحَةَ.
  - (٢٩٢٣٤) حضرت الواسحاق ويشيد فرمات بي كدحضرت اسود ويشيد في ارشاد فرمايا: بشك مصافحه كرناسلام كوكمل كرناب-
- ( ٢٦٢٨ ) حَلَّتُنَا ابْنُ مُبَارَكُ ، عَنْ يَحْيَى بن أَيُّوبَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ الْقَاسِمِ ، عَنْ

# ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ع) كي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ع) كي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ع)

أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَمَامُ تَحِيَّتِكُمُ الْمُصَافَحَةُ. (ترمذى ٢٥٣١) (٢٦٢٣٨) حفرت ابوامامه وَاللَّهُ فرمات بين كرسول الله مَثِلَّقَ فَيْ أرشا وفرما يا بِتهار الكمل سلام مصافحه ہے۔

#### (٦١) فِي مصافحةِ المشرك

#### مشرک سےمصافحہ کرنے کابیان

( ٢٦٢٣ ) حَدَّثُنَّا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْعَسْقَلَانِيِّ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى ابْنَ مُحَيْرِيزٍ يُصَافِحُ نَصْرَانِيًّا فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ.

(۲۹۲۳۹) حضرت ابوعبدالله العسقلاني يطيي فرماتے ہيں كه مجھاس مخص نے خبر دى جس نے حضرت ابن محير يزييلين كوديكھا كه آپ يطين نے دمشق كى مجد ميں ايك نصرانى سے ہاتھ ملايا۔

( ٢٦٢٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُصَافِحَ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيَّ.

(۲۷۲۴۰) حفرت اشعث ولیٹیوز فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پر پیٹیوز مسلمان کے کسی یہودی یا نصرانی سے ہاتھ ملانے کو مکروہ سمجھتے تھے۔

( ٢٦٢٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا تُصَافِحُوهُمُ ، فَمَنْ صَافَحَهُمْ فَلْيَتَوَضَّأَ.

(۲۷۲۳) حفرت احدث ولیٹی فرماتے ہیں کہ حفرت حسن ولیٹی نے ارشاد فرمایا: بے شک مشرکین تو نجس ہیں ان سے مصافحہ مت کرو، جس مخص نے ان سے مصافحہ کرلیا تو اس کو چاہیے کہ وہ وضوکر لے۔

( ٢٦٢٤٢ ) حَلَّوْنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَأَلْتُه عَنْ مُصَافَحةِ الْمَجُوسِيِّ فَكَرِهَ ذَلِكَ. (٢٢٢٣٢) حفرت عبدالملك ولينظ فرمات بي كه مين في حضرت عطاء لينظ سے مجوى سے مصافحه كرنے كے متعلق سوال كيا؟ تو آپ ولينظ نئے اس كو مكروة تمجھا۔

## ( ٦٢ ) فِي المعانقةِ عِندما يلتقِي الرّجلانِ

### دوآ دمیوں کا ملا قات کرتے وقت گلے ملنے کابیان

( ٢٦٢٤٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّى جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَالْتَزَمَّهُ ، وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ. (ابوداؤد ٥١٤٨ ـ حاكم ٦٢٣) (۲۶۲۳۳)امام شعمی ویشید فرماتے ہیں کہ نبی کریم میلائشیکی حضرت جعفر وہ انٹی بن ابی طالب سے ملے تو آپ میلونشیکی نے ان کو جمثالیا اوران کی دونوں آنکھوں کے درمیان آپ میلونشیکی نے بوسدلیا۔

( ٢٦٢٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عُتْبَةً بن أَبِي عُثْمَانَ ، أَنَّ عُمَرَ اعْتَنَقَ حُذَيْفَةَ.

(٢٦٢٣٢) حضرت عتب بن الى عثمان ويشيط فرمات مين كه خضرت عمر ولانتون في حضرت حذيف ولاتتون سے مصافحه كيا۔

( ٢٦٢٤٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِى بَلْجٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ وَالْأَسُودَ بْنَ هلال الْتَقَيَا وَاغْتَنَقَ كُلُّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ.

(۲۶۲۵) حضرت ابو بلنج بریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو بن میمون بریشید اور حضرت اسود بن ھلال بریشید کو ملتے ہوئے دیکھا۔ان دونوں نے آپس میں معانقہ فرمایا۔

( ٢٦٢٤٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبَّادٍ بْنِ عَبَّادٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا مِجْلَزٍ وَخَالِدًا الْأَثْبَجَ الْتَقَيَا ، فَاعْتَنَقَ كُلُّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ.

(۲۷۲۳۷) حضرت عبادین عباد طِیشی؛ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو مجلز مِیشی؛ اور حضرت خالدا بھج مِیشینی کودیکھا کہ جب دونوں ملے تو انہوں نے ایک دوسرے سے معانقہ کیا۔

( ٢٦٢٤٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ إِيَاسِ بُنِ دَغْفَلِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا نَضْرَةَ قَبَّلَ خَدَّ الْحَسَنِ.

(٢٦٢٣٧) حفرت اياس بن وعفل ويفيد فرمات بيس كه بيس كه يس في حفرت ابونضر وويفيد كود يكها آپ يريفيد في حضرت حسن بعري ويفيد كر دخسار كابوسد ليار

( ٢٦٢٤٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ، قَالَتْ :كَانَ أَصْحَابُ صِلَةِ بْنِ أَشْيَمَ إِذَا دَخَلُوا عَلَيْهِ يَلْتَزِم بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

(۲۲۲۸) حضرت معاذ ة العدويه وليثيلا فرماتی ہيں كەحضرت صله بن اشيم پليٹيلا كے اصحاب جب آپ پرليٹيلا كے پاس آتے تھے تو ان میں بے بعض بعض سے گلے ملتے تھے۔

## (٦٣) ما قالوا فِي الرّجلِ يسلِّم عليهِ وهو يبول

جَن لوگول نے یوں کہا: اس شخص کے بارے میں جس کو پیشا ب کرتے ہوئے سلام کیا گیا ہو ( ٢٦٢٤٩) حَدَّثَنَا زَیْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَرِیرُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بُنِ قُنْفُذٍ ، أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى فَرَعَ. (٢٦٢٣٩) حضرت مهاجر بن تعفذ ويشيد فرمات بي كرانهول في رسول الله مَلِينَ فَيْ كُوسلام كياس حال مي كرآب مُلِقَظَة بيثاب كررب تنفو آب مُلِقظَة في بيثاب كرآب مِلْقظة في ارغ بوك -

( ٢٦٢٥ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ عُثْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَبُولُ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ. (مُسلم ١١٥ ـ ترمذى ٩٠)

(٢٦٢٥٠) حفرت ابن عمر جائف فرمات بين كدايك آدى في كريم مؤفظة كي ماس سائز رااس حال بين كد آب مؤفظة بيثاب كر رج تقداس ني آب مؤفظة كوسلام كياتو آب مؤفظة في اس كوسلام كاجواب نبين ديا-

#### ( ٦٤ ) ما قالوا فِي إفشاءِ السّلامِ

#### سلام پھیلانے کابیان

( ٢٦٢٥١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، قَالَ :أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُفْشِي السَّلَامَ. (ابن ماجه ٣٢٩٣ ـ طبراني ٤٥٢٣)

(٢٧٢٥١) حضرت ابوامامه والنو فرمات بي كه جمارت ني مَطِفَظَةَ في جميل تكم ديا كه بم سلام كو پھيلا كي -

(٢٦٢٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوص ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَسَلَّمَ : لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَّهُ.

(۲۹۲۵۲) حسنرت علی جان فر ماتے ہیں کدرسول البند مِنْ الفِیْفَا فِی ارشاد فر مایا: مسلمان کامسلمان پرحق ہے جب بھی اس سے مطے تو اس کوسلام کرے۔

( ٢٦٢٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ :اغْبُدُوا الرَّحْمَان ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ. (بخارى ١٩٨- ابن ماجه ٣٦٩٣)

(٢٧٢٥٣) حفزت عبدالله بن عمرو الثاني فرمات بي كدرسول الله يَلْفَضْعَ أَنْ ارشاد فرمايا : تم رحمٰن كي عبادت كرواورسلام كو يهيلا ؤ\_

( ٢٦٢٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَوْفِ ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أُوْفَى ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بُنُ سَلَامٍ ، قَالَ :لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ قِبَلَهُ ، وَقِيلَ : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِنْت فِى النَّاسِ لَأَنْظُرَ ، فَلَمَّا تَبَيَّنْت وَجْهَهُ ، عَرَفْت أَنَّ وَجُهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ سَمِعْته يَتَكَلَّمُ بِهِ أَنْ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَفْشُوا السَّلَامَ.

(۲۹۲۵۳) حفرت عبدالله بن سلام فرماتے میں کہ جب رسول الله مِزَافِقَةَ مدینة تشریف لائے تو لوگ جلدی ہے آپ مِزَفَقَعَ کَی خدمت میں آگئے اور کہا جارہا تھا کہ رسول الله مِزَفِقَعَ آگئے۔ آپ وَافِرُ فرماتے میں کہ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تا کہ میں

آپ مِرَّافَظَةً کود کیموں۔ جب میں نے آپ مِنَافظةً کا چکتا ہوا چہرہ دیکھا تو میں نے پہان لیا کہ بے شک یہ چہرہ کس جموٹے کا چہرہ نہیں ہے اور سب سے نہلی بات جو میں نے آپ مِنْفظةً کوفر ماتے ہوئے نی وہ یتھی کہ آپ مِنْفظةً نے فر مایا: اے لوگو! سلام کو پھیلا دُ۔

( ٢٦٢٥٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيِّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُويَد ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ :أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِفْشَاءِ السَّلَامِ.

(٢١٢٥٥) حضرت براء بن عازب والنوفر مات بي كدرسول الله مَا الله مِن الله مِن الله مَا الله مَا

( ٢٦٢٥٦ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ ، لَا تَذْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُوا ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ، أَلَا أَذُلُكُمْ عَلَى أَمْرِ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ . (مسلم ٩٣ـ ترمذى ٢٩٨٨)

(۲۲۲۵۲) حفرت ابو ہریرہ وڑا ٹو فرماتے ہیں کدرسول اللہ مِلِفَظِیَمَ نے ارشاد فرمایا جتم ہاں ذات کی جس کے قبضہ کا درت میں میری جان ہے کہ تم اوگل نہ ہوگے، یہاں تک کہتم ایمان لے آواور تم ایمان نہیں لاو گے، یہاں تک کہتم آپس میں محبت کرنے لگو گے، یہاں تک کہتم ایمان ہے کہتے کرنے لگو سے جست کرنے لگو سے جست کرنے لگو سے جسم میری واج دو۔

کرنے کورواج دو۔

( ٢٦٢٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ فِى الْجَنَّةِ غُرَفًا تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا ، وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا ، فَقَامَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ فِى الْجَنَّةِ غُرَفًا تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ ، وَأَفْشَى السَّلَامَ ، أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : لِمَنْ هِى يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : هِى لِمَنْ قَالَ طَيَّبَ الْكَلَامَ ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ ، وَأَفْشَى السَّلَامَ ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. (ترمذى ١٣٣ـ ابويعلى ٣٣٣)

(۲۲۲۵) حفرت علی حلی و بین کررسول الله مَوَقَقَعَ فَی ارشاد فرمایا: به شک جنت میں بالا خانے ہیں جن کا ظاہران کے باطن سے دکھائی دیتا ہے۔ اس پر ایک دیماتی کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے باطن سے دکھائی دیتا ہے۔ اس پر ایک دیماتی کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول مَوَقَقَعَ اِیہ بالا خانے کی کے لیے ہوں گے جو پا کیزہ کلام کرے اور کھانا کھلائے، اور سلام کو پھیلائے، اور رات کے وقت نماز پڑھے جب لوگ سور ہے ہوں۔

( ٢٦٢٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ يَعيش بن الْوَلِيدِ ، عَنْ مَوْلَى لِلزَّبَيْرِ ، عَنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَلَا أُنْبَثُكُمْ بِأَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. (احمد ١٢٣- بيهقى ٢٣٣)

(٢٧٢٥٨) حضرت زبير ولله فرمات بين كدرسول الله مَا فَقَعَ أَنْ ارشاد فرمايا: كيامين تهبين كسي معامله يرخروارن كرول كه جبتم

وه كام كرو كيتو آپس ميس محبت كرنے لكو كي ؟ آپ مَالِفَظَا فَ فر مايا بتم اپنو درميان سلام كورواج دو\_

( ٢٦٢٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّ السَّلَامَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ فَأَفْشُوهُ.

(۲۷۲۵۹) حضرت زید بن وهب وطیع فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود والی نے ارشاد فر مایا: یقیناً سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے تو اس کو پھیلاؤ۔

( ٢٦٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنْ كُنْت لَأَخُرُجُ إِلَى السُّوقِ وَمَا لِي حَاجُهُ إِلَا أَنْ أُسَلِّمَ وَيُسَلَّمَ عَلَى،

(۲۷۲۹) حفرت مجاہد پر اللیظ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہا لیؤنے نے ارشاد فرمایا: میں اس بازار کی طرف جاتا تھا حالا نکہ میری کوئی ضرورت نہیں ہوئی تھی ، مگر صرف اس وجہ سے کہ میں سلام کروں اور مجھے سلام کا جواب دیا جائے۔

( ٢٦٢٦١) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُوَيُّرَةَ، قَالَ: إِنَّ أَبُحَلَ النَّاسِ الَّذِي يَبْحَلُ بِالسَّلَامِ. (٢٦٢٦) حضرت ابوعثان رايطين فرماتٌ بين كه حضرت ابو هريره وَيُهُوْ نَ ارشاد فرمايا: بِشَك لوگوں مِن بخيل ترين وه فخص ب جو ملام كرنے مِن بُل كرے۔

# ( ٦٥ ) فِي أَهِلِ الذِّمَّةِ يبدؤون بِالسَّلامِ ان ذميول كابيان جوسلام ميں پہل كريں

( ٢٦٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَتَبَ إلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ :السَّلَامُ عَلَيْك .

(۲۲۲۲۲) حضرت کریب پیشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت این عباس پڑھٹھ نے اہل کتاب میں ہے ایک آ دمی کو خط لکھا: تو اس میں اس کو سلام لکھا:السلام علیک \_

( ١٦٢٦٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا كَتَبْت إلَى الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ فِي الْحَاجَةِ فَابْدُأَهُ بِالسَّلَامِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ :اكْتُبُ السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى.

(۲۲۲۷۳) حضرت منصور والنظیط فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ولیٹیلانے ارشادفر مایا: جبتم میں سے کوئی کسی یہودی اور نصرانی کوکسی ضرورت کے بارے میں خط لکھے تو اس کو چاہیے کہ یہ سلام میں پہل کرے اور حضرت مجاہد ولیٹیلانے فرمایا: بول سلام کھیں، و السّلامُ عَلَى مَنِ اتّبُعَ الْهُدَى.

( ٢٦٢٦٤ ) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَأَلَ مُحَمَّدُ بُنُ كَعْبٍ

عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ ايْتِدَاءِ أَهُلِ النَّمَّةِ بِالسَّلَامِ فَقَالَ : تَرُدُّ عَلَيْهِمْ ، وَلَا تَبْتَدِنَهُمْ ، فَقُلْت : فَكُيْفَ تَقُولُ أَنْتَ ؟ فَقَالَ :مَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَبْتَدِنَهُمْ ، فَلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ :لِقَوْلِ اللهِ ﴿فَاصْفَحُ عَنْهُمْ وَقُلُ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ .

(۲۲۲۹۳) حفرت عون بن عبدالله ويطية فرمات بي كه حضرت محد بن كعب ويطية نے حضرت عمر بن عبدالعزيز ويطيق اسے ذميوں كو
سلام كرنے ميں پہل كرنے كے بارے ميں بو چھا؟ آپ ويطيق نے فرمايا: ان كوسلام كا جواب ديا جائے گا اورتم ان پرسلام ميں پہل
نہ كرو۔ ميں نے بو چھا: آپ ويطيق بيكيا كهدر ہے ہيں؟ آپ ويطيق نے فرمايا: اس ميں كوئى حرج نہيں كتم بھى ان پرسلام ميں پہل كرو۔
ميں نے بو چھا: كيوں؟ آپ ويطيق نے فرمايا: الله رب العزت كے اس قول كى وجہ سے ترجمہ: تم ان سے درگز ركرواور يوں كهو:
سلام، پس عقريب وہ جان ليں گے۔

( ٢٦٢٦٥ ) حَلَّاثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ وَشُرَخْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَمُرُّ بِمُسْلِمٍ ، وَلَا يَهُودِكِّ ، وَلَا نَصْرَانِيِّ إِلَّا بَدَأَهُ بِالسَّلَامِ.

(۲۶۲۷) حفزت محمد بن زیادالا کھانی پیشی؛ اور حفزت شرحبیل بن مسلم پیشی؛ بید دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت ابوامامہ دائی، کسی مسلمان، یہودی اور نصرانی کے پاس سے نہیں گزرتے تھے مگریہ کہ آپ ڈٹائی، سلام میں پہل کرتے تھے۔

( ٢٦٢٦٦ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ وَأَبَا اللَّرْدَاءِ وَفَضَالَةَ بُنَ عُبَيْدٍ كَانُوا يَبْدَؤُونَ أَهْلَ الشِّرْكِ بِالسَّلَامِ.

(۲۷۲۲۲) حضرت ابن عجلان مِرتبط فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رہا تھ ، حضرت ابوالدرداء دہا تھ اور حضرت فضالہ بن عبید رہا تھ بیرسب حضرات مشرکین سے سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔

( ٢٦٢٦٧ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ أَبِي عِيسَى ، قَالَ : قَالَ عَبُدُ اللهِ : إِنَّ مِنْ رَأْسِ التَّوَاضُعِ أَنْ تَبُدَأَ بِالسَّلَامِ مَنْ لَقِيتَ.

(٢٦٢٧) حضرت ابوعيسیٰ مِشِيدٌ فرماتے ہيں كەحضرت عبدالله بن مسعود رقانو نے ارشاد فرمایا: يقيناً عاجزى كى بنياد كى يه بات ب كەجبتم كى سے ملوتو سلام ميں ابتداء كرو۔

( ٢٦٢٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَان قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ أَبُو بُرُدَةَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهُلِ الذِّمَّةِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ :لِمَ قُلْتُ لَهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ بَدَأَنِي بِالسَّلَامِ.

(۲۷۲۸) امام شعبی ویشید فرمائے ہیں کہ حضرت ابو بردہ دیشید نے ایک ذمی کی طرف خط لکھا اور اس کوسکام کہا، ان ہے اس بارے میں بوچھا گیا: کہ آپ دیشید نے اسے سلام کیوں کیا؟ آپ دیشید نے فرمایا: بے شک اس نے سلام میں ابتداء کی تھی۔

## (٦٦) فِي الَّذِي يبدأ بالسّلام

# اس شخص کا بیان جوسلام میں پہل کرے

( ٢٦٢٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدٌ اللهِ بُنُ بَكُرِ السَّهْمِتُّ ، عَنْ حَاتِمٍ بُنِ أَبِى صَفِيرَةَ ، عَنْ عَطِيَّةَ وَكَانَ كَاتِبًا لِعَبْدِ اللهِ بُنِ مُطَرِّفِ بُنِ الشَّخِيرِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِيرِ يَقُولُ :مَا عَلَى وجه الأرْضِ رَجُلَّ يَبْدَأُ آخَرَ بِالسَّلَامِ إِلَّا كَانَ ذَلِكَ صَدَقَةً عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(۲۹۲۹) حفرت عطیہ پریشی جوحفرت عبداللہ بن مطرف بن الشخیر پریشینز کے کا تب ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مطرف بن الشخیر پریشینز کے کا تب ہیں فرماتے ہیں کہ میں کہال کرے مگریہ قیامت کے دن اس مطرف بن الشخیر پریشینز کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا بنہیں ہے ذمین پرکوئی شخص جوسلام میں پہل کرے مگریہ قیامت کے دن اس شخص کے لیے صدقہ بن جائے گا۔

( ٢٦٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَرَّ بِالْقَوْمِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَرَدُّوا عَلَيْهِ كَانَ لَهُ فَضْلُ دَرَجَةٍ عَلَيْهِمْ لَأَنَّهُ أَذْكَرَهُمُ السَّلَامَ.

( + ۲۱۲۷ ) حضرت زید بن وهب بایشیا فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہوائٹی نے ارشاد فرمایا: جوشخص کسی قوم پرگز رااوراس نے ان کوسلام کیا پھران لوگوں نے اس کوسلام کا جواب دیا تو اس شخص کوان لوگوں پرایک درجہ فضیلت حاصل ہوگی اس لیے کہ اس

نے ان کوسلام یا دولا یا ہے۔ ریس ریہ ﷺ روس تا روس تا در جاتے ہے دو جاتے ہے کہ ان کوسلام یا دو کا میں انتہا ہے کہ مادہ میں اور میں اور میں

( ٢٦٢٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : الْبَادِءُ بِالسَّلَامِ يُرْبِي عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْأَجُرِ.

(٢٦٢٧) حفرت ابوعاصم ويشيد فرمات بين كه حفرت عبدالله بن مسعود وفاتي نارشادفر مايا: سلام مين يبل كرنے والا اپ ساتھى

ے اجرش بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ ( ۲۲۲۷ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : مَا الْتَقَى رَجُلَانِ قَطُّ إلَّا كَانَ أَوْلَاهُمَا

٢٦٢٧٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيع ، عَنِ ابَنِ عَوَنٍ ، عَنِ الشَّعَبِيِّ ، عَنْ شُرَيَحٍ ، قَالَ : مَا التَّقَى رَجُلانِ قَطَّ إلَّا كَانَ أُولَاهُمَا بِاللَّهِ الَّذِي يَبُدَأُ بِالسَّلَامِ.

(۲۷۲۷) امام معنی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت شریح میشید نے ارشاد فرمایا بھی بھی دومسلمان آپس میں ملاقات نہیں کرتے مگران دونوں میں اللہ کے قریب وہ مخص ہوگا جوسلام میں پہل کرے۔

# ( ٦٧ ) فِي ردُّ السَّلامِ على أهلِ النَّمَةِ

# ذميول كوسلام كاجواب دين كأبيان

( ٢٦٢٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالُوا : السَّامُ عَلَيْك يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، فَقَالَ : وَعَلَيْكُمْ. (مسلم ١١- احمد ٢٢٩)

(٢٦٢٢٣) حفرت عائش تفاين فرماتى بين كرسول الله مَ الفَيْقَةَ كَيْ باس يبود كَي كِي لوَّكَ آئِ اورانهون ني يون كها: المام

عليك يتم پرموت طاري ہو۔اے ابوالقاسم! آپ مِنْزِفْتِيَةَ بِنِهِ فَر مایا: ثم لوگوں پر بھی ہو۔

( ٢٦٢٧٤) حَدَّنَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشُو، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ. (مسلم ١٢٥٥- ابو داؤ د ٢٦٢٥٥) (٢٦٢٧٣) حفرت انس الطائر فرماتے بین كرسول الله مَؤْفَظَةَ نے ارشاد قرمایا: جب اہل كتاب میں سے تہیں كوئى سلام كرے تو تم

يون جواب دو۔وليم۔

( ٢٦٢٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْتُدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : إِنِّي رَاكِبٌ غَدًّا إِلَى يَهُود فَلَا تَبْدَوُوهُمْ بِالسَّلَامِ ، فَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا :وَعَلَيْكُمْ. (ابن ماجه ٣١٩٩\_ احمد ٣/ ١٣٣)

(۲۷۲۷) حفرت ابوعبد الرحمن الجھنی وی و فر ماتے ہیں کہ رسول الله مِنْ الله عَلَیْکَا آغ ارشاد فر مایا: بے شک کل میں یہود کے پاس جاؤں گا، تو تم لوگ سلام میں پہل مت کرنا اور جب وہمہیں سلام کریں تو تم یوں کہنا۔ وعلیم۔

( ٢٦٢٧٦ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا لَقُوكُمْ وَقَالُوا :السَّامُ عَلَيْكُمْ ، فَقُولُوا لَهُمْ :وَعَلَيْكُمْ.

(٢٦٢٤٦) حضرت ابن عمر والثي فرماتے ہيں كەرسول الله مَالِقَظَةَ في ارشاد فرمايا: بِ شك يبودى جب بھى تم سے مليس اور السام عليم مبيس توتم يوں جواب دو۔وعليكم۔

( ٢٦٢٧٧ ) حَلَّمَانَا أَبُو أُسَامَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زَادَوَيْهِ ، عَنْ أَنسٍ ، قَالَ : نُهِينَا ، أَوْ أُمِرْنَا أَنْ لَا نَزِيدَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَلَى وَعَلَيْكُمْ. (احمد ٣/١١١)

(۲۷۲۷۷) حضرت حمید بن زادویه ویطین فرماتے ہیں کہ حضرت انس وی ٹونے ارشاد فرمایا: ہمیں منع کیا گیا یا ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اہل کتاب کوسلام کا جواب دینے میں علیم پر کچھ بھی اضافہ نہ کریں۔

( ٢٦٢٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَلِد بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ ، عَنْ أَبِى بَصْرَةَ الْهِفَارِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا غَادُونَ الِمَى يَهُودَ فَلَا تَبْدَؤُوهُمُ بِالسَّلَامِ ، فَإِنْ سَلَّمُوا فَقُولُوا :وَعَلَيْكُمْ. (مسنده ٢٦٨)

(۲۷۲۷) حضرت ابوبصرہ الغفاری وہ فٹو فرماتے ہیں کہ رسول الله مِرِّفَظِیَّ نے ارشاد فرمایا: بے شک ہم کل یہود کے پاس جا کیں گے تو تم لوگ ان سے سلام میں پہل مت کرنا، بس اگر وہ تہمیں سلام کریں تو یوں جواب دیتا۔ وہلیم۔ . معنف ابن الی شیبه مترجم (جلاے) کی معنف ابن الی شیبه مترجم (جلاے) کی معنف ابن الی شیبه مترجم (جلاے) کی الله دب میں معنف ابن الی شیبه مترجم (جلاے) کی معنف ابن الله دب میں معنف ابن الله دب میں معنف کے بعد و براہ کے براہ کے بعد

( ٢٦٢٧٩) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ سَلَمَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَلْقِ اللهِ فَرُدُّوا عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ كَانَ يَهُودِيًّا ، أَوْ نَصْرَانِيًّا ، أَوْ مَجُوسِيًّا.

(٢٦٢٤٩) حفرت عكر مدويظين فرمات بيل كدحفرت ابن عباس والثي نے ارشاد فرمايا: الله كي مخلوق ميس سے جوكوئى بھى تم كوسلام

ر مصابعت کا میں ہوئے ہوئے ہوئی ہوری ہویا نصر انی ہویا مجوی ہو۔ کرے تو تم اس کوسلام کا جواب دواگر چہوہ یہودی ہویا نصر انی ہویا مجوی ہو۔

كرتة تم الكويول جواب دو وعليك . ( ٢٦٢٨١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ يَهُودِتْ ، أَوْ نَصْرَانِيْ فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمْ.

(۲۷۲۸۱) حضرت جابر دلات فرماتے ہیں کہ حضرت عامر دلات نے ارشاد فرمایا: جب کوئی یہودی یا نصرانی تنہیں سلام کرے تو تم یوں حدالہ در ملکم

( ٢٦٢٨٢ ) حَلَّثُنَّا يَخْمَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ وَهْرَام ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ الْنَهُ دِيُّ مَالنَّصُ اللَّ ، قَالَ عَلَاكِ السَّلَامُ

الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ ، قَالَ :عَلَاك السَّلَامُ. (٢٦٢٨) حفرت سلم بن وهرام بيشيد فرمات بين كه حفرت طاؤس بيشيد كوجب كوئى يهودى اورعيسائى سلام كرتاتو آپ بيشيد يول

(۲۱۱۸۲) مطرت ممدن وطرام بيقط مرمات بين له معرت طاو ل بيقط يوجب ول يبود لاورعيسال سلام رتا تو اب بيقط يول جواب دية ، علاك السلام (ترجمه: ) تجھ پرسلام بلند ہو۔

( ٦٨ ) فِي الرَّجلِ يقولَ للرجل حيّاك الله ، من كرِهه حتى يقول بِالسّلامِ اس آدمى كابيان جودوسرے آدمى كو حيّاك الله كجاور جنہوں نے اس كومكروه سمجھا يہاں

#### تک کہوہ سلام کرلے

( ٢٦٢٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا :إِذَا قُلْتَ حَيَّاك اللَّهُ ، فَقُلْ : بِالسَّلَامِ .

١١١) عندلنا معتمِر بن سليمان ، عن عبر المجِيدِ ، قال ؛ كان الحسن يكره أن يقول الرجل حياك الله إلا أَنْ يَقُولَ : بِالسَّلَامِ. (۲۷۲۸ ) حفرت عبدالحمید ویشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری ویشی؛ یوں کہنے کو کمروہ مجھتے تھے: بحیّاك اللَّهُ \_ مُگریہ کہوہ سلام بھی کہر

( ٢٦٢٨٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمِّى ، عَنَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، قَالَ : جَائَنَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌّ حَيَّاكَ اللَّهُ فَقَالَ :لَا تَقُلُ هَكَذَا ، هَذِهِ تَحِيَّةُ الشَّبابِّ ، وَلَكِنْ قُلُ :حَيَّاكُمَ اللَّهُ بِالسَّلَامِ.

( ٢٦٢٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ حَيَّاك اللَّهُ أَنْ يَقُولَ :بِالسَّلَامِ.

(۲۷۲۸) حضرت اعمش بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویشید نے ارشاد فرمایا: صحابہ می کیٹر بیند کرتے تھے کہ جب ایک آدمی کسی آدمی کو یوں کہے، حَیّان اللَّهُ۔ تو وہ سلام بھی ساتھ کہے۔

## ( ٦٩ ) فِي الرَّجلِ يسلُّم على الرَّجلِ ويشِير بِيكِيم

اس آدمی کابیان جوکسی آدمی کوسلام کرے تواہیے ہاتھ سے اشارہ بھی کرے

( ٢٦٢٨٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَلْقَمَةُ بُنُ مَرْثَدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ ، أَوْ قَالَ : كَانَ يُكُرُّهُ السَّلَامُ بِالْيَدِ وَلَمْ يَرَ بِالرَّأْسِ بَأْسًا.

(۲۱۸۷) حضرت علقمہ بن مرثد ویٹیلۂ فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء بن ابی رباح دیٹیلۂ ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنے کو مکروہ تبحیفہ نتحے اور سرسے اشارہ کرنے میں کو کی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

#### (٧٠) فِي السّلامِ على الصّبيانِ

## بچول کوسلام کرنے کابیان

﴿ ٢٦٢٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَّيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ صِبْيَانٌ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا. (بخارى ١٣٣٧ـ ابوداؤد ١٧١١)

(٢٦٢٨٨) حفرت انس جن فرماتے بي كرسول الله مُؤَفِّقَةَ بم بچوں كے پاس تشريف لائے اور آپ مُؤفِّقَةَ فَ بميں ملام كيا۔ ( ٢٦٢٨٩) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُبَيبٌ بُنِ حُجْرٍ القيسى ، عَنْ قَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ صِبْيَانٌ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا صِبْيَانُ. (احمد ٣/ ١٨٣ دار قطني ١٢٧)

(۲۷۲۸۹) حضرت انس جائِنْ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِفَقَقَعَ ہمارے پاس سے گزرے اس حال میں کہ ہم بچے تھے تو آپ مِلِفَقَعَةِ نے فرمایا: اے بچو! السلام علیم۔

( ٢٦٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْح ، أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الصَّبْيَان.

(۲۷۲۹۰) حضرت تھی ویٹیٹا فرماتے ہیں کہ حضرت شرح کویٹیٹا بچوں کوسلام کیا کرتے تھے۔

( ٢٦٢٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَمُرُّ عَلَى الصِّبْيَانِ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ.

(٢٦٢٩) حفرت علم واللهي فرمات بين كه حفرت شرك ويفيد جب بحول برگزرت تصفو آب والله انبين سلام كرت تھے۔

( ٢٦٢٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَفْصٌ ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كَانَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ يَمُرُّ عَلَيْنَا وَنَحْنُ صِبْيَانٌ فَيُسَلِّمُ عَلَيْنَا.

(۲۲۲۹۳) حضرت حنش بن حارث ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر و بن میمون ولیٹی ہم بچوں کے پاس سے گز رتے تھے تو ہم پرسلام کرتے تھے۔

( ٢٦٢٩٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنْ أُبَى بن عَبْداللهِ قَالَ: كَانَ إِبرَاهِيم يَمُرُّ عَلَيْنَا وَنَحْنُ صِبْيَانٌ فَيُسَلَّمُ عَلَيْنَا.

(۲۷۲۹۳) حفرت اُبِی بن عبدالله فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پیلیٹی جب ہم بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو آپ پیلیٹی ہمیں سلام کرتے تھے۔

( ٢٦٢٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يُسَلِّمُ عَلَى الصَّبْيَانِ ، وَلاَ يُسْمِعُهُمْ.

(۲۷۲۹۳) حضرت ابن عون ويشيد فرماتے بيل كه حضرت محمد ويشيد بچول پرسلام كرتے تھے اوران كوسناتے نبيس تھے۔

## (٧١) فِي السّلامِ على النّساءِ

## عورتو ل كوسلام كرنے كابيان

( ٢٦٢٩٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ سَمِعَهُ مِنْ شَهْرٍ يَقُولُ : أَخْبَرَتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ ، قَالَتْ : مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسُوةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا. (ترمذي ٢٢٩٠ـ ابوداؤد ٥١٢٢)

(۲۱۲۹۵) حضرت اساء ہنت پزید ٹنکھنیٹ فرماتی ہیں کہ نبی کریم مِلِّنْ فِيْجَ ہم عورتوں پرگز رہے تو آپ مِلِّنْ فِيْجَ نے ہمیں سلام کیا۔

( ٢٦٢٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ طَارِقِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ جَرِيرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَرَّ عَلَى نِسُوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ. (احمد ٣/ ٣٦٣ ـ ابويعلى ٢٥٥٧)

(٢٦٢٩١) حصرت جرير جن الله فرمات بي كه نبي كريم مُؤَلِفَيْعَةَ عورتول كے پاس سے كُرْ رے اور آپ مِؤلِفَظَةَ نے ان پرسلام كيا۔

( ٢٦٢٩٧ ) حَدَّنَنَا وَ كِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى الْمُرَأَةِ فِي ظَلَة فَسَلَّمَ عَلَيْهَا. (٢٦٢٩٧ ) حفزت مجاهِ وَنَا فُو فرمات مِين كه حفرت ابن عمر وَنَا فُو الله عورت برگزرے جوسابي مِين مِينَ هي آپ وَنَا فُو نِهِ اس

( ٢٦٢٩٨ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ بِشرِ بن حَرِب قَالَ : رَأَيت ابن عُمَر مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا

(۲۷۲۹۸) حضرت بشر بن حرب والنيمية فرمات بين كدمين ف حضرت ابن عمر والني كود يكها كرآب والني ايك عورت ك ياس سے گزرے تو آپ وہا ٹونے اس کوسلام کیا۔

( ٢٦٢٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابن ذَرٌّ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ عُمَرَ مَرَّ عَلَى نِسُوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ.

(٢١٢٩٩) حضرت مجابد برافيط فرمات بين كه حضرت عمر وفافي عورتون پر سے گزر يو آپ وفافيز نے ان كوسلام كيا-

( ٢٦٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زُرْزُر ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ السَّلَامِ عَلَى النَّسَاءِ فَقَالَ : إِنْ كُنَّ شَوَابٌ فَلَا.

(۲۷۳۰۰) حضرت زر بریشی؛ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پریشیؤ ہے عورتوں کوسلام کرنے نکے بارے میں پوچھا؟ آپ پریشیڈ نے فر مایا:اگروہ عورتیں جوان ہوں تو پھرنہ کرو۔

( ٢٦٣٠١ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ : أُسَلِّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : لاَ أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا (٢٦٣٠١) حفرت ابن عون بيشي فرمات بيل كه من في امام محمد ويشين سي بوجها: كه كياعورت كوسلام كيا جاسكا ب؟ آب ويشين في

فرمایا: میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

( ٢٦٣.٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِلَّا أَنْ يَدُخُلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا فَيُسَلِّمَ عَلَيْهَا.

(۲۲۳۰۲) حفرت عمر و بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پیشید عورتوں کوسلام کرنے کی رائے نہیں رکھتے تھے ،گمریہ کہ وہ اس عورت کے گھر میں داخل ہوتو اس کوسلام کرسکتا ہے۔

( ٢٦٣٠٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قُرَيْرٍ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ فَقَالَ :أُسَلُّمُ عَلَى النِّسَاءِ ؟ قَالَ : الْحَقْ بِأَهْلِك.

(۲۲۳۰۳) حفرت عبدالعزيز قرير ويشفيا فرماتے بين كدايك آدمي حفرت حسن ويشفيا كے پاس آيا،اور پو چھا: كياعورتوں كوسلام كياجا سكناب؟ آپ ياينيد فرمايا: توات كحروالى كرساته لل جاكر

( ٢٦٣.٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنِ الْحَسَنِ عن عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ يُسَلِّمُ عَلَى النُّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ.

( ۲۲۳۰ ) حفزت عبیدالله ولیتی: فرماتے ہیں کہ حفزت عمر و بن میمون ولیتی عورتوں اور بچوں کوسلام کیا کرتے تھے۔

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد) کي مستف ابن الي شيبه متر جم (جلد) کي مستف ابن الي شيبه متر جم (جلد) کي مستف ابن الي دب کي دب کي مستف ابن الي دب کي دب

( ٢٦٣.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ مَرَّ عَلَى نِسُوَةٍ جُلُوسٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ. لا ١٦٣٠٥ ) حَدْ مَا مَا مَا مُعَلِّمُ عَلَيْهِنَّ.

(۲۷۳۰۵) حصرت عمرو بن عثمان ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حصرت موٹ بن طلحہ بریشید کو دیکھا کہ آپ بریشید جیشی ہوئی عورتوں کے پاس سے گزرے تو آنہیں سلام کیا۔

( ٢٦٣.٦) حُدَّثُنا وَكِيع ، عَنَ شَعَبَة ، قال : سَالَتَ الحَكَمَ ، وَحَمَادَا ، عَنِ السَّلامِ عَلَى النسَاءِ فَكَرِهَهُ حَمَادُ عَلَى الشَّابَّةِ وَالْعَجُوزِ ، وَقَالَ الْحَكُمُ : كَانَ شُرَيْحٌ يُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ ، قُلُتُ : النِّسَاءُ ؟ قَالَ : عَلَى كُلِّ أَحَدٍ . الشَّابَّةِ وَالْعَجُوزِ ، وَقَالَ الْحَكُمُ : كَانَ شُرَيْحٌ يُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ ، قُلُتُ : النِّسَاءُ ؟ قَالَ : عَلَى كُلِّ أَحَدٍ . الشَّابَةِ وَالْعَجُونِ وَلَا سَعُورُونَ كُولُونَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ . (٢٢٣٠٢) حضرت شعبه ويَشِيدُ فرمات جي ورقول كوملام كرن ك

متعلق سوال کیا؟ تو حضرت حماد مرایشینے نے بوڑھی اور جوان عورتوں پر سلام کرنے کو مکروہ سمجھا اور حضرت تھم میشینئے نے فرمایا: حضرت شرتے مرائیک کوسلام کیا کرتے تھے، میں نے یو چھا:عورتوں کو بھی؟ آپ میشینے نے فرمایا: ہرا یک کوسلام کرتے تھے۔

#### ( ٧٢ ) من كرة أن يقول زعموا

# جو خص يوں كہنے كومكروہ سمجھے: زعمو ١. انہوں نے كمان كيا

( ٢٦٣.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ لَأَبِي عَبْدِ اللهِ ، أَوْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ لَأَبِي مَسْعُودٍ :مَا سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي زَعَمُوا ؟ ، قَالَ :سَمِعْتُ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بِنُسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ : زَعَمُوا. (احمد ١٨٥/٥٠٠ طحاوى ١٨٥)

(۲۲۳۰۷) حفرت ابی قلابہ رہیں فرماتے ہیں کہ حفرت ابومسعود رہیں نے حضرت ابوعبداللہ سے بوچھایا حضرت ابوعبداللہ نے حضرت ابومسعود سے ابوعبداللہ نے جانے نے خرمایا: میں نے بی حضرت ابومسعود سے بوچھا؛ کم تم نے بی حضرت ابومسعود سے بوچھانا کم تم نے بی کریم سُلِفَقِیکَ اُسے افظار عصوا کے بارے میں بچھسنا ہے؟ آپ جہا تھونے فرمایا: میں نے بی

کریم میران کے کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ آ دمی کی بدترین سواری بیہ ہے کہ وہ کیے لوگ پیسجھتے ہیں۔ پرینبر ریبہ کل پر د موجوری پر د موجوری سے د پر د

( ٢٦٣.٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ كَرِهَ زَعَمُوا.

(٢٧٣٠٨) حضرت منصور ويشير فرمات بي كدحفرت عبدالله بن مسعود في في "زعموا" كمني كومروه سجهة تهد

( ١٦٢.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كُرِهَ زَعَمُوا ، ثُمَّ قَرَأَ سُفْيَانُ ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ .

(٢٦٣٠٩) حضرت عبدربه وليطيل فرمات مي كه حضرت مجامد وليطيل لفظ "زعموا" كاستعال كرنے كو كمروه بجھتے تھے، پھر حضرت سفيان وليشيد نے قرآن كى بيآيت الاوت فرمائى زعم الله بن كفروا.

( ٢٦٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شُرِّيْحٍ ، قَالَ : زَعَمُوا زَامِلَةُ الْكَذِبِ.

(۲۱۳۱۰) حفرت اعمش بالفيلافر ماتے بیں كه حضرت شريح بيشيلانے لفظ "زعموا" كے بارے ميں فرمايا كه بيجھوٹ كتابع بـ

- ( ٢٦٣١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قَيس ، عن أَبِي يَحيَى ، عن مُجَاهِد ، عن ابن عَون قَال :زَعَمُوا زَاهِلَةُ الْكَذِبِ ، فَلَا تَكُونَنَّ لِلْكَذِبِ زَاهِلَة.
- (۲۲۳۱) حفرت مجام مرات میں کر حفرت ابن عون برات کے لفظ "زعموا" کے بارے میں فرمایا: یہ جھوٹ کے تابع ہے۔ اورتم ہر گر جھوٹ کے تابع مت بنو۔
- ( ٢٦٣١٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ سَعْدٍ أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ هَانِءٍ ، قَالَ :قَالَ لِى أَبِى : يَا بُنَىَّ ، هَبْ لِى من الْحَدِيثِ زَعَمُوا وَسَوُّفَ.
- (٢٦٣١٢) حضرت يكيٰ بن حانى ويشين فرمات بي كدمير ، والدن مجهد كها: اے مير ، بينے: اپنے كلام ميں دولفظوں كواستعال كرنے ہے بچو۔ اور وہ يہ بيں۔ "زعموا" اور "سوف"۔
- ( ٢٦٣١٣ ) حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ وَتَّابٍ ، قَالَ : قَالَ لِى شُرَيْعٌ : إنَّ زَعَمُوا كُنْيَةُ الْكَذِب.
- (۲۲۳۱۳) حفرت یکیٰ بن وثاب ویشید فرماتے ہیں کہ حفرت شری ویشید نے مجھ سے فرمایا: بے شک "زعموا" جھوٹ کی کنیت ہے۔

#### ( ۷۴ ) من رخص فيي زعموا

## جن لوگول نے لفظ "زعموا" کے استعال میں رخصت دی

( ٢٦٣١٤ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا قِلاَبَةَ فَقَالَ : زَعَمُوا.

(٢٦٣١٨) حضرت صبيب ويشيد فرمات بين كديس في حضرت الوقلاب وليشيد عدوال كيا؟ توآب ويشيد فرمايا: "زعموا"\_

( ٢٦٢١٥ ) حَلَّثُنَّا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : زَعَمُوا وَاللَّهِ.

(٢٦٣١٥) حسرت قره ويشيه فرمات بي كديس في حضرت حسن ويشيد كوبار بايون فرمات بوع سنا: "زعموا والله".

( ٢٦٣١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَنْهِي ، عَنْ نَبِيلِ الْجَرِّ ، فَقَالَ :

زَعَمُوا ذَلِكَ ، قَالَ : قُلْتُ : أَنْتَ سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : زَعَمُوا ذَلِكَ.

(٢٦٣١٦) حضرت ثابت بریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر واٹو سے پوچھا: کیا گھڑوں میں بنی ہوئی نبیذ ہے منع کیا گیا ہے؟ تو آپ واٹھ نے فرمایا:ان لوگوں نے یوں کہااور لفظ"ز عموا"کا استعال فرمایا۔راوی کہتے ہیں: میں نے پوچھا: کیا آپ واٹو نے بیرسول الله مُؤسِّنَ فَنَحَ مُن مُعِیرَةً ، عَنْ اِبْرَاهِیمَ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ شَیْءٍ فَقَالَ : زُعَمُوا. (۲۱۳۱۷) حضرت مغیرہ بیٹیو؛ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیٹیویئے سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا؟ تو آپ بیٹیو؛ فرماتے: ان لوگوں نے یوں کہا: اورلفظ"ز عموا"کا استعال فرماتے۔

( ٢٦٣١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الرَّجُلِ يُوتِرٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، قَالَ : زَعَمُوا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُوتِرُ بِالْأَرْضِ.

(۲۷۳۱۸) حصرت ابن عون ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حصرت قاسم پریشید سے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا جو سواری پروتر پڑھ لے؟ آپ پریشید نے فرمایا: لوگ یوں کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہا تھؤ زمین پروتر پڑھتے تھے اور آپ پریشید نے لفظ"ز عمو ا"کا استعمال فرمایا۔

## ( ٧٤ ) فِي الرَّجلِ يقال له كيف أصبحت

# اس آدمی کابیان جس سے یوں پوچھاجائے۔تونے کیے سے کی؟

( ٢٦٣١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ عُثْمَانَ النَّقَفِى ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ ابى عَمْرَة ، قَالَ : قيلَ يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ أَصْبَحْت ؟ قَالَ : بِخَيْرٍ مِنْ قَوْمٍ لَمْ يَشْهَدُوا جِنَازَةً وَلَمْ يَعُودُوا مَرِيضًا.

(طبرانی ۲۳۲۹)

(۲۷۳۱۹) حضرت ابوعمرہ دی ٹی فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول مَوْفَظَةَ إِ آپ نے کس حالت میں صبح کی؟ آپ مَوْفِظَةَ إِ نے فرمایا: خیریت کے ساتھ اس قوم میں جو جنازے میں حاضر نہیں ہوتے اور نہ بی مریض کی عیادت کرتے ہیں۔

( ٢٦٣٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قُلْتُ: كَيْفَ أَصْبَحْت يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : بِخَيْرٍ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يُصْبِحُ صَائِمًا وَلَمْ يَعُدُ سَقِيمًا.

(٢٦٣٢) حفرت جابر ولا تُحدُّ فرمات بين كديسَ فَ عُرض كيا: أَ الله كرسول مَوْفَظَةً! آبِ فَ كَس حالت مين صَح كى؟ الْوَ آبِ مَوْفَظَةً فِي فرمايا: فيرك ساتهاس آدى سے بهتر جس في مجمع نهيں كى روز داركى حالت ميں اور ندكى بياركى عيادت كى۔ (٢٦٢٦١) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةً : كَيْفَ أَصْبَحْت ؟ قَالَتُ : بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ.

(۲۶۳۲) حضرت خیثمہ ریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ٹھاندینا سے پوچھا: آپ نے کس حال میں صبح کی؟ آپ جیاٹھ نے فرمایا: اللّہ کی نعمتوں کے ساتھ۔

( ٢٦٣٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : مَرَرْت بِعَامِرٍ الشَّغْبِيِّ وَهُوَ جَالِسٌ بِفِنَائِهِ فَقُلْت : كَيْفَ أَنْتَ؟ فَقَالَ :كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا قِيلَ لَهُ :كَيْفَ أَنْتَ؟ قَالَ : يِنِعْمَةٍ وَمُدَّ إصْبَعَهُ السَّبَابَةَ إِلَى السَّمَاءِ. (۲۶۳۲۲) حفرت ابن عون بریشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت عامر شعبی بریشید کے پاس سے گزرااس حال میں کہ وہ اپنے گھر کے صحن میں ہمیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا: آپ کیسے ہیں؟ آپ بریشید نے فرمایا: جب حضرت شرح کریشید سے پوچھا جاتا کہ آپ بریشید کیسے ہیں؟ تو وہ فرماتے:اس کی نعتوں میں ہوں،اپنی شہادت کی انگلی سے آسان کی طرف اشارہ کرتے تھے۔

( ٢٦٣٢ ) حَدَّنَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، قَالَ :حَدَّثِنِى بَكُرٌ ، قَالَ :قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لَابِي تَمِيمَةَ الهُجَيمِى :كَيْفَ أَنْتُمْ ؟ قَالَ :بَيْنَ نِعْمَتَيْنِ :بَيْنَ ذُنْبٍ مَسْتُورٍ ، وَثَنَاءٍ لَا يَعْلَمُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ هَوُلَاءِ النَّاسِ ، وَاللَّهِ مَا بَلَغْتُهُ ، وَلَا أَنَا بِلَلِكَ.

(۲۲۳۲۳) حضرت بکیر روانٹیۂ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابوتمیمہ انجیمی پوشیۂ سے پوچھا: آپ کیسے ہیں؟ آپ پیشیۂ نے فرمایا: دونعتوں کے درمیان ہوں: ایک توچھے ہوئے گناہوں کے درمیان ہوں اورالیی تعریف کے درمیان ہوں کہ ان لوگوں میں سے کوئی بھی اس کونہیں جانتااور اللہ کی قتم میں بھی اس تک نہیں پہنچااور نہیں اس قابل ہوں۔

( ٢٦٣٢٤ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ :سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ وَسُلِّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ :وَعَلَيْكُمْ ، فقيل له :كَيْفَ أَنْتَ ؟ قَالَ :يِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ.

(۲۶۳۲۳) حضرت مغیرہ ورفیعید فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم ورفیعید کوسلام کیا جاتا تو آپ ویشید یوں جواب دیتے وعلیم اور جب ان سے پوچھا جاتا: آپ کیے ہیں؟ تو آپ ریشور جواب دیتے اللہ کی نعت میں ہوں۔

( ٢٦٣٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، أَنَّ رَجُلاً ، قَالَ لَهُ :كَيْفَ أَصْبَحْت يَا أَبَا عَمْرِو ؟ فَقَالَ :يِنِعْمَةٍ ، قُلْتُ :مِمَّنُ ؟ قَالَ :مِنَ اللهِ.

(٢٦٣٦) حفرت اساعيل بن ابي خالد ويشين فرمات بين كه ايك آدى نے امام معمى ويشين سے يو چھا: اے ابوعمرو! آپ ويشين نے كس حالت بين شيخ كى؟ آپ ويشين نے فرمايا: نعتول بين - بين نے يو چھا: كس كى نعت بين؟ آپ ويشين نے فرمايا: اللہ كي نعتوں بين ـ ( ٢٦٢٦٦ ) حَدَّثْنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُعِيرَةً ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ إِذَا سُئِلَ وَهُوَ مَوِيضٌ ، كَيْفَ أَنْتَ ؟ قَالَ : بِشَرَّ : وَقَرأَ هَذِهِ الآيةَ : ﴿ وَنَهُلُو كُمْ بِالشَّرِّ وَالْحَيْرِ فِيْنَةً ﴾ .

(۲۲۳۲۷) حضرت مغیرہ والٹی فرماتے ہیں کہ حضرت علی وٹاٹٹو سے جب بیاری کی حالت میں پو چھا جاتا کہ آپ وٹاٹٹو کیسے ہیں؟ آپ ولٹٹی فرماتے بہت بری حالت میں اور بیآیت تلاوت فرماتے ۔ ترجمہ: اور ہم تنہیں آنرمائیں گے خیراور شرکے ساتھ۔

( ١٦٣٢٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : لَقِي رَجُلَّ عِكْرِمَةَ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ : كَيْفَ أَنْتَ ؟ قَالَ : أَنَا بِشُرُّ يَدَاىَ مُتَشَقِّقَتَانِ وَأَنَا كَذَا وَأَنَا وَكَذَا ، قَالَ : وَكَانَ يَتَأَوَّلُ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ وَنَبُلُوكُمْ بِالشَّرُّ وَالْحَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ . (٢٦٣٢٤) حضرت اليب بِيشِينُ فرمات جي كم مِن نے ايك آدى كود يكھاكه وه حضرت عَرمه بِيشِينُ سے مدينه مِن ملا ، اور لوچھا:

، مراجع ہے ہیں؟ آپ برائی ہے اس میں ہوں، میرے دونوں ہاتھ چھے ہوئے ہیں اور میں اس طرح اور اس طرح آ

مول ـ راوى فرمات بيل كرآ پ ولين اس آيت كى تاويل كرت تھ ـ ﴿ وَنَبْلُو كُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِيْنَةً وَ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾. ( ٢٦٢٢٨ ) حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ كَانَ إِذَا قِيلَ لَهُ : كَيْفَ أَنْتَ ؟ قَالَ : بِخَيْرٍ نَحْمَدُ اللَّهُ ، قَالَ عَطَاءً : فَلَا كُوتَ ذَلِكَ لَأَبِي الْبَحْتَرِيُّ فَقَالَ : أَنَّى أَخُذُهَا ؟ ثَلَاكَ لَأَبِي الْبَحْتَرِيُّ فَقَالَ : أَنَّى أَخُذُهَا ؟ ثَلَاكًا .

(۲۱۳۲۸) حضرت عطاء بن مبارک ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبد الرحمٰن سلمی ویشید سے جب بو چھا جاتا: کہ آپ کیے ہیں؟ تو آپ ویشید فرماتے خیریت کے ساتھ اور ہم اللہ کاشکر اوا کرتے ہیں ۔ حضرت عظاء ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو البختر کی ویشید کے سامنے بیدذکر کیا تو آپ ویشید نے تین مرتبدفر مایا: انہوں نے بیطر یقد کہاں سے لیا؟

( ٢٦٣٦٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :لَقِى رَجُلٌ مُحَمَّدًا فَقَالَ :كَيْفَ أَنْتَ ؟ قَالَ :بِشَرٌ ، أَجُوعُ فَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُوى.

(۲۷۳۲۹) حضرت ابن عون ویشید فر ماتے ہیں کہ ایک آدمی امام محمد ویشید سے ملا اور پوچھا: آپ ویشید کیسے ہیں؟ آپ ویشید نے فر مایا: بہت بری حالت میں ہوں۔ مجھے بھوک لگتی ہے اور میں اتن طاقت نہیں رکھتا کہ میں سیر ہوسکوں اور مجھے پیاس لگتی ہے اور میں طاقت نہیں رکھتا کہ میں پیاس بجھالوں۔

# ( ۷۳ ) باب من كرة أن يوطأ عقِبه جو مخص ايخ پيچي حِلنے كونا پيند سمجھ

( ٢٦٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ تُوطَأَ أَعْفَابُهُمْ. (دارمي ٥٣٣)

(۲۲۳۳۰) حفرت منصور ويشيد فرمات بي كدحفرت ابراجيم ويشيد في ارشادفر مايا: صحابه تفاتين اس بات كونا يبندكرت متح كدان كي يجيد جلا جائے۔

( ٢٦٣٦) حَدَّثَنَا سُوَيْد بُنُ عَمْرِو الْكَلْبِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ شُعَبْ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :مَا رُبْنَى رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مُتَكِنًا قَطُّ ، وَلَا يَطَأَ عَقِبَيهِ رَجُلَانِ.

(ابوداؤد ۱۲۵۳- احمد ۲/ ۱۲۵)

(۲۷۳۳) حفرت عبدالله بن عمر ومِلِيْظِيدُ فرماتے ہیں که رسول الله مِنْوَفِظَةَ کو بھی نہیں دیکھا گیا کہ آپ مِنْوَفظَةَ بنے عیک لگا کر کھانا کھایا ہواور نہ ہی بھی آپ مِنْوَفظَةَ کے پیچھے دوآ دمی چلے۔

( ٢٦٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّي ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْد ، أَنَّ عَمَّارًا دَعَا عَلَى

رَجُلٍ فَقَالَ :اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَاذِبًا فَابْسُطُ لَهُ الدُّنْيَا وَاجْعَلْهُ مَوْطِأَ الْعَقِبَيْنِ.

(۲۹۳۳۲) حضرت حارث بن سوید برایشید فر ماتے بیں کہ حضرت عمار و انٹونے ایک آدمی کو یوں بددعادی۔اے اللہ!اگر پیخص جھوٹا ہے تو تو اس کے لیے دنیا کوکشادہ کردےاوراس کواریا بنادے کہ اس کے پیچھے لوگ چلیں۔

# ( ۷۶ ) فِی الرّجلِ یدخل منزِله ما یقول اس آدمی کابیان جوگھر میں داخل ہوتو وہ یوں کے

( ٢٦٣٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ مِسْعَوِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ قَيْسٍ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي قُرَّةَ الْكِنْدِيّ ، قَالَ : انْطَلَقَ سَلْمَانُ ، وَأَبِي حَتَّى أَتَبَا دَارَ سَلْمَانَ ، وَذَخَلَ سَلْمَانُ الدَّارُ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمُ ، ثُمَّ أَذِنَ لَأَبِي قُرَّةَ . انْطَلَقَ سَلْمَانُ ، وَأَخَلَ سَلْمَانُ الدَّارُ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمُ ، ثُمَّ أَذِنَ لَأَبِي قُرَّةَ . انْطَلَقَ سَلْمَانُ ، وَأَخِلَ سَلْمَانُ الدَّارُ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمُ ، ثُمَّ أَذِنَ لَأَبِي قُرَّةً . وَنُولَ ٢ عَلَيْكُ مُ مِنْ الْحَرْقُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

حضرت سلمان پرتیمیز کے گھر پہنچے اور حضرت سلمان داخل ہو نے اور فر مایا: السلام علیکم ، پھر آپ دیا تیونے ابوقر ہ کو داخل معرف نے کا دانہ ہے وی

( ٢٦٣٢ ) حَدَّثَنَا ابن فُضَيْلٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إِذَا دَخَلْت عَلَى أَهْلِكَ فَقُلُ :السَّلَامُ عَلَيْكُمُ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَبَّبَةً.

(۲۹۳۳۳) حضرت عبدالملك فرماتے ہیں كەحضرت عطاء ویشیونے ارشاد فرمایا: جبتم اپنے گھروالوں پر داخل ہوتو یوں كہو: السلام علیم: ترجمہ: سلام نیك دعا ہے اللہ کے یہاں ہے بركت والی سخری۔

( ٢٦٣٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ الْفِفَارِيِّ ، قَالَ :إذَا دَخَلْت عَلَى أَهْلِكَ فَقُلُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمُ.

(٢٦٣٣٥) حضرت تصين رايطية فرمات بين كه حضرت ابو ما لك الغفاري والطين في ارشاد فرمايا: جب تواپي كهروالول برداخل موتو يول كهه، السلام عليكم -

( ٢٦٣٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، قَالَ : دَخَلْت مَعَ أَبِي الْعَالِيَةِ بَيْتَهُ فَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ ، وَقَالَ شَيْنًا لَمْ أَفْهَمْهُ.

(۲۷۳۳۱) حضرت ابوخلدہ ویشین فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوالعالیہ ویشین کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوا تو آپ ویشین سلام کیا حالانکہ گھر میں کوئی نہیں تھااور پھھ کھمات پڑھے جن کومیں سجھ نہیں سکا۔

( ٢٦٣٢٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبرنا ابْنُ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبُلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾ قَالَ :كَانَ أَهْلُونَا يُعَلِّمُونَا أَنْ نُسَلِّمَ ، وَكَانَّ أَحَدُنَا إِذَا جَاءَ يَقُولُ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، أَيَدْخُلُ فُلاَنْ ؟. (٢١٣٣٤) حضرت ابن عون والله في فرمات بين كهام محمد والله في الله رب العزت كاس قول: ﴿ وَالَّذِينَ كُمْ يَبُلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ﴾ ترجمہ: اورتم میں سے وہ لوگ جو بلوغ كو بيني حكے بيں۔

اس کے بارے میں ارشاد فر مایا: کہ ہمارے گھر والے ہمیں سکھاتے تھے کہ ہم سلام کریں اور جب ہم میں کوئی آتا تو وہ یوں کہتا۔السلام علیکم۔کیا فلاں داخل ہوجائے؟۔

( ٢٦٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأسَدِئُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذَا دَحَلَ بَيْتًا ، قَالَ :بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ ، وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّهِ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ نَبِى اللهِ ، اللّهُمَّ افْتَحُ لِى الْعَزِيزِ إِذَا دَحَلَ بَيْتًا اللهِ ، اللّهُمَّ اللهِ ، اللّهُمَّ اللهِ ، اللّهُمَّ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ نَبِى اللهِ ، اللّهُمَّ الْعَرْبِي مُدُخَلَ صِدُق وَأَخُوجُنِي مُخُوَجَ صِدُق وَاجْعَلُ لِى مِنْ لَدُنْك سُلْطَانًا وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مِنْ لَدُنْك سُلْطَانًا اللهُمَّ احْفَظُنِي مِنْ فَوْقِي أَنْ أَخْتَطَفَ ، وَمِنْ نَصِيرًا ﴾ وَهَبُ لِى مِنْ لَدُنْك رَحْمَةً ، إنَّك أَنْتَ الْوَهَابُ ، اللّهُمَّ احْفَظُنِي مِنْ فَوْقِي أَنْ أَخْتَطَفَ ، وَمِنْ تَصِيرًا ﴾ وَهَبُ لِى مِنْ لَدُنْك رَحْمَةً ، إنَّك أَنْتَ الْوَهَابُ ، اللّهُمَّ احْفَظُنِي مِنْ فَوْقِي أَنْ أَخْتَطَفَ ، وَمِنْ شِمَالِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

(۲۱۳۳۸) حضرت عبد الکریم بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز بیشید جب گھر میں داخل ہوتے تو یہ کلمات کہتے۔
ترجہ: اللہ کے نام کے ساتھ داخل ہوتا ہیں۔ اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ، نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے گر اللہ کی مدد دے ، اور ترجہ: اللہ کے نبی مُؤْفِیْکَا پُر سلام ہو، اے اللہ! تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول و نے ، اور تو مجھے بچائی کی جگہ میں داخل فر ما اور مجھے بچائی کی جگہ دیال اور خالص کر دے میرے لیے اپنی جناب سے واضح مدد اور اپنی طرف سے مجھے رحمت عطافر ما، بے شک تو بہت عطافر مانے والا ہے۔ اے اللہ! تو او پر سے میری حفاظت فر ماس بات سے کہ میں اُس کے سیا جاؤں ، اور میری دونوں ٹا تکوں کے بینے سے بھی میری حفاظت فر ما شیطان سے بھی میری حفاظت فر ما شیطان مرد دو دے۔

( ٢٦٣٣٩ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْلَةَ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا دَخَلَ دَارَهُ اسْتَأْنَسَ وَتَكَلَّمَ ، ثُمَّ رَفَعَ صَوْتَهُ.

(۲۶۳۳۹) حضرت ابوعبیدہ پراٹیلیز فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہا ٹی جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تو مانوس ہوتے اور بات کرتے پھراپی آ واز کو بلند کرتے۔

#### ( ٧٧ ) فِي اليهودِيِّ والنَّصرانِيِّ يدعى له

# یہودی اورنصرانی کے لیے یوں دعا کی جائے گی

( ٢٦٣٤ ) حَدَّثَنَا اللهُ المُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ يَهُودِيًّا حَلَبَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً فَقَالَ : اللَّهُمَّ جَمِّلُهُ ، فَاسْوَدَّ شَعْرُهُ. (ابوداؤُد ٣٩٣) (۲۷۳۴۰) حضرت قماً وہ ویشین فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے رسول الله مُؤَثِّفَ کے لیے اوْثَیٰ کا دود صدحویا۔ اس پرآپ مِزَفِظَةً نے اس کو یوں دعادی: اے اللہ! تو اس کوخوبصورت بنادے، پس اس کے بال سیاہ ہوگئے۔

( ٢٦٣٤١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَن تَقُول لليَهُودِي هَدَاكَ الله.

(۲۶۳۳) حضرت منصور ولیٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ولیٹیلا نے ارشادفر مایا:اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہتم یہودی کو یوں کہو: ھداک اللّٰد۔اللّٰمتہیں ہدایت دے۔

( ٢٦٣٤٢ ) حَلَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَاءَ يَهُودِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اذْ عُ اللَّهَ لِي ، فَقَالَ : كَثَرَ اللَّهُ مَالُك وَوَلَدَك وَأَصَحَّ جِسْمَك وَأَطَالَ عُمْرَك.

(۲۷۳۳۲) حفرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ ایک یہودی رسول الله مِلْفَظِیَّةً کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا۔ آپ مِلْفَظَةً اللہ ہے میرے حق میں دعافر ماد بچئے۔ آپ مِلْفِظَةً نے فرمایا: الله تیرے حال اور تیری اولا دکو برد ھادے اور تیرے جم کو صحت مند کردے اور تیری عمر کو لمبا کردے۔

( ٢٦٢٤٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ، عَنْ أَبِي سِنَان، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، قَالَ: لَوْ قَالَ لِي فِرْعَوْنُ بَارَكَ اللَّهُ فِيك لَقُلْت وَفِيك. ( ٢٦٣٣٣ ) حضرت ابوسنان بِالله فرمات بين كه حضرت سعيد بن جبير بالطي نے ارشاد فرمايا: اگر فرعون بھی مجھے كمج: بارك الله فيك الله يتحد مين بركت دے تو مين بھى كہوں گا اور تجھ مين بھى۔

## ( ٧٨ ) فِي الرَّجلِ يستأذِن ولا يسلُّم

#### اس آ دمی کابیان جواجازت طلب کرے اور سلام نہ کرے

( ٢٦٣٤٤ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ عَلَى ، وَلَا يُسَلِّمُ آذَنُ لَهُ ؟ قَالَ : أَكْرَهُ أَنْ آذَنَ لَهُ وَالنَّاسُ يَفْعَلُونَهُ.

(۲۶۳۳۳) حضرت ابوالزبیر پریشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ڈاٹٹو ہے اس آ دمی کے بارے بیں سوال کیا: جو مجھ سے اجازت تو طلب کرے اور سلام نہ کرے کیا میں اے اجازت دے دوں؟ آپ پریٹینیز نے فرمایا: میں تاپند کرتا ہوں کہ میں اس کو اجازت دوں اورلوگ تواہیے ہی کرتے ہیں۔

( ٢٦٣٤٥ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَا تَأْذَنُوا حَتَّى تُؤْذَنُوا بالسَّلَام.

(۲۲۳۵) حفرت عطاء میلید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر یرہ دی ارشاد فرمایا: تم اجازت نددو، یہاں تک کہ سلام کے ذریعہ تم سے اجازت مانگی جائے۔ ( ٢٦٣٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى الْأَحْوَص ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إِذَا دُعِيت ، فَهُوَ إِذْنُك ، فَسَلَمْ ، ثُمَّ ادْخُلْ.

(۲۲۳۲۱) حفرت ابوالاحوص ويطيع فرمات بي كه حفرت عبدالله بن مسعود والتي نفي ارشادفر مايا: جب مجتب بلايا كيا بهوتوية تيرب ليا اليا كيا بهوتوية تيرب ليا الله المربح مرداخل بهوجار

( ٢٦٣٤٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ :اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ :أَدْخُلُ ، ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ، وَهُوَ يَنْظُرُ الِّيْهِ ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَكَ لَهُ ، ثُلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَهُو يَنْظُرُ الِّيْهِ ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَكَ لَهُ ، ثُمَّ قَالَ :اذْخُلُ ، ثُمَّ قَالَ :اوْخُلُ ، ثُمَّ قَالَ :اوْخُلُ ، ثُمَّ قَالَ :كُو أَقَمْت إلَى اللَّيْلِ تَقُولُ أَذْخُلُ ، مَا أَذِنْت لَكَ حَتَّى تَبْدَأَ بِالسَّلَامِ.

(۲۲۳۷۷) حفرت ابن بریدہ ویشید فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم مَلِّفَظَیْمَ کے صحابہ دی کھیڈ میں سے کسی صحابی سے اجازت مانگی اس حال میں کہ وہ دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ اس شخص نے تین مرتبہ کہا۔ کیا میں واخل ہو جاؤں؟ آپ دی آئی اس کی طرف دیکھ رہے تھے گرس کو اجازت نہیں دی۔ پھراس نے ان سے یوں پوچھا: السلام علیم کیا میں واخل ہو جاؤں؟ آپ دی آئی نے اس سے کہا: واخل ہو جاؤں؟ تو میں تمہیں اجازت نہ اس سے کہا: واخل ہو جاؤں؟ تو میں تمہیں اجازت نہ ویتا یہاں تک کہتم سلام سے ابتداء کرتے۔

( ٢٦٣٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ صَالِحِ القُدادى ، قَالَ : بَعَثَنِى أَهْلِى إِلَى سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ بِهَدِيَّةٍ ، فَانْتَهَيْت إِلَى الْبَابِ وَهُوَ يَتُوضَّا فَقُلْتُ : أَدُحُلُ ؟ فَسَكَتَ ثَلَاثًا ، قَالَ : قُلُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، قَالَ : فَلَا أَدُحُلُ اللَّهُ أَرَك لَهُ أَرَك تَهْتَدِى إِلَى السُّنَةِ فَعَلَّمُتُك.

(۲۷۳۷۸) حضرت صالح القدادی پرتیجیا فرماتے ہیں کہ میرے کھر والوں نے مجھے حضرت سعید بن جبیر پرتیجیا کے پاس ہدیدد کر بھیجا، میں ان کے دروازے پر پہنچا اس حال میں کہ وہ وضوفر ما رہے تھے۔ میں نے کہا: کیا میں داخل ہو جاؤں؟ پس وہ تین دفعہ خاموش رہے۔ فرمایا: یوں کہو: السلام علیکم۔ راوی کہتے ہیں، پھر میں داخل ہوگیا تو آپ پرتیجیا نے فرمایا: میں نے تمہیں سنت کے راستہ پر چلتے ہوئے نہیں دیکھالہٰ دامیں نے تمہیں سنت سکھادی۔

( ٢٦٣٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : اسْتَأْذَنْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اسْتَأْذَنْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا أَنَا . (بخارى ٢٢٥٠ ـ مسلم ٣٨) وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْت : أَنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا أَنَا . (بخارى ٢٢٥٠ ـ مسلم ٣٨) وسَلَّمَ فَقَالَ : مِنْ هَذَا ؟ فَقُلْت : أَنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا أَنَا . (بخارى ٢٢٥٠ ـ مسلم ٣٨) وسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْت : أَنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا أَنَا . (بخارى ٢٢٣٥ ـ مسلم ٣١) عفرت جابر وَالْحَدْ فَر مَا تَعْ بِي كُم يَمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِي مَنْ كَمَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِي مَنْ كَمَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالَ النَّبِي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

## ( ۷۹ ) فِی الرّجلِ یقال له ادخل بِسلامِ اس آ دمی کابیان جس کو یوں کہا جائے کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہوجاؤ

( ٢٦٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَأْذَنَ فَقِيلَ لَهُ :ادُخُلُ بِسَلَامٍ ، رَجَعَ ، قَالَ : لَا أَدْرِى أَدُخُلُ بِسَلَامٍ ، أَوْ بِغَيْرِ سَلَامٍ .

(۲۲۳۵) حضرت ابولجر والنيلا فرمات بيل كر حضرت ابن عمر والنيلا بب اجازت طلب كرت اوران كو يول كهد ديا جاتا ، كه سلامتى على المحدوا خلى به وجاؤ ، تو آپ والنيل اوث جات اور فرمات مين نهيل جانتا كه مين سلامتى كي ساته مول كا يا بغير سلامتى كي على المحرور المن عن أبي المجرور المن عن أبي المجرور المن المحرور المن المحرور المن المحرور المن المحرور المن المحرور المحرور المحرور المن المحرور المحرور

(۲۹۳۵) حضرت ابوالجرائ ویشین فرماتے ہیں کہ اہل ججاز میں سے ایک آدی نے بیان کیا کہ میری بیوی نے مجھے کہا: تم حضرت ابو جریرہ دولائو کو میرے پاس لیا تک کہ میں ان سے اپنے متعلق فتو کی بو چھلوں، پس میں آپ دولائو کے پاس آیا تو آپ دولائو میرے ساتھ آگئے ، جب ہم دروازے پر پہنچ تو آپ دولائو نے فرمایا: گھر میں داخل ہو جاؤ، تو میں داخل ہو گیا اور میں نے کہا: یہ حضرت ابو ہریرہ دولائو آگئے ہیں۔ آپ دولائو نے فرمایا: السلام علیم: کیا میں داخل ہو جاؤں؟ ہم نے کہا: آپ دولائو سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا کیں۔ آپ دولائو نے دو بارہ کہا: السلام علیم، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ ہم نے پھر کہا: آپ دولائو سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا کیں۔ آپ دولائو نے فرمایا: تم لوجاؤں؟ ہم نے پھر کہا: آپ دولائو سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا کیں۔ آپ دولائو نے فرمایا: تم لوجاؤں؟ ہم نے پوچھا: السلام علیم، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ ہم نے اس سے کہا: داخل ہو جا کیں۔ آپ دولائو داخل ہو گئا داخل ہو جا کیں۔ آپ دولائو داخل ہو گئا داخل ہو گئا داخل ہو جا کیں۔ آپ دولائو داخل ہو گئا ہو گئا داخل ہو گئا ہو گئا داخل ہو گئا ہو گئا ہو گئا داخل ہو گئا ہو گئا

## ( ۸۰ ) فِی الرّجلِ یہ خل البیت لیس فِیهِ أحدٌ اس آ دمی کابیان جوائیے گھر میں داخل ہوجس میں کوئی نہ ہو

( ٢٦٣٥٢ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :إذَا دَخَلْت بَيْتًا لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ فَقُلُ :السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ.

(۲۷۳۵۲) حفرت عمر و ولینی فرماتے ہیں کہ حضرت عکر مدولیٹی نے ارشاد فرمایا: جبتم ایسے گھر میں داخل ہوجس میں کوئی نہ ہوتو تم یوں کہو: (السَّلاَمُ عَلَیْنَا وَعَلَی عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِینَ) سلامتی ہوہم پراوراللہ کے نیک بندوں پر۔ ( ٢٦٢٥٢ ) حَلَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدُخُلُ فِي الْبَيْتِ ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ ، قَالَ : يَقُولُ :السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ.

بیوں مریبی مصطبیرہ میں رہے ہوں ۔ (۲۲۳۵۳) حضرت نافع براتی فرماتے ہیں کد حضرت ابن عمر رہا تا ہونے اس آدی کے بارے میں جو کسی گھریا مجد میں داخل ہواور

و ﴾ لَوْلَى شهويول ارشاد قرمايا: كروة فخض يول كهــ (السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ) ( ٢٦٣٥٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَحوص ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :قُل :السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ.

(۱۱٬۱۵۲) مصلت ہو جو معنوطی باطن مسلسور یا علی ابر الطبیع علی افک انساز م علیا و علی عِبایہ اللهِ الصالِعِین. (۲۲۳۵۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہتم یہ کہو: ہم پراور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔

( ٢٦٢٥٥ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ مَاهَانَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلَّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ﴾ قَالَ : تَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْنَا مِنْ رَبُّنَا.

فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ﴾ كبارے ميں يون ارشادفر مايا: كدوه آدى يون سلام كرے: (السَّلَامُ عَلَيْنَا مِنْ رَبِّنَا) جم پر مارے رب كي طرف سے سلائتي ہو۔

( ٢٦٣٥٦ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُنِيْنَةَ، عَنْ عَبُدِالْكُرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: تَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. ( ٢٦٣٥٦ ) حفرت عبرالكريم بِيشِين فرمات عبي كه حضرت مجامد بالشين يول فرمات تنصى: السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ.

( ٢٦٣٥٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا دَخَلْتَ بَيْتًا ، لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ ، فَقُلْ بِسْمِ اللهِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا ، وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ.

(٢٦٣٥٤) حفرت عبدالكريم ويشير فرمات بين كه حفرت مجامد ويشير في ارشادفر مايا: جب تم كسى گفر مين داخل بوجهال كوئى بهى نه موقة تم يول كبوز الله كنام كي ما تعدول يرسلامتى بول " ، موقة تم يول كبوز " الله كنام كي ساته داخل بوتا بول رسب تعريفين الله كي لين بين بهم يراور الله كن تيك بندول يرسلامتى بول " ٢٦٣٥٨ ) حَدَّثُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَحَدٌ فَقُلُ : السَّلامُ عَلَيْنَا مِنْ رَبّناً .

(۲۹۳۵۸) حفرت عبدالملك ويني فرمات بي كدحفرت عطاء ويني نياند فرمايا: جب گفريس كوئى نه بوتو يول كها كرو السلام علينا من ربنا. بهم پر بهارے رب كی طرف سے سلامتی بو۔

#### ( ٨١ ) فِي الرَّجلِ يكتب بِسمِ اللهِ لِفلانٍ

اس آ دمی کابیان جو یوں خط لکھے: اللہ کے نام کے ساتھ فلال شخص کے لیے

( ٢٦٢٥٩ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ: حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ رَجُلاً كَتَبَ لابْنِ عُمَرَ: بِسُمِ اللهِ لِفُلَانٍ ،

فَقَالَ : ابْنُ عُمَرَ : مَهُ ، إِنَّ اسْمَ اللهِ هُوَ لَهُ وَحُدَهُ.

(۲۶۳۵۹) حضرت ابن سیرین بیشید فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر النی کو خط میں یوں لکھا: اللہ کے نام کے ساتھ فلال شخص کے لیے،اس پرحضرت ابن عمر والنی نے فرمایا: رک جاؤ۔ یقینا اللہ کا نام صرف اس کے لیے خاص ہے۔

( -٢٦٣٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُكْتَبَ أَوَّلَ الرِّسَالَةِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ لِفُلَان ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُكْتَبَ فِي أُول والعُنُوان.

(٢٦٣٦٠) حفرت مغيره والليط فرمات بي كه حفرت ابراجيم والليط خط ك شروع مين يول لكهن كوكروه سجهة تقر بسم الله الرحمن الرحمن

( ٢٦٣٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَیْدٍ، عَنْ بَکُو، قَالَ: أَکْتُبُ إِلَى فُلَان، وَلَا أَکْتُبُ لِفُلَان. (٢٦٣٦ ) حفرت جميد وليني فرماتے بيل كه حفرت بكر وليني نے ارشادفر مايا: يول كھا كرو۔ (الى فلان) فلان آوى كى طرف، يول مت لكھا كرو \_لفلان فينى فلال آ دى كے ليے \_

( ٢٦٣٦٢ ) حَلََّنْنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَلمان ، عَنْ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتُبَ : بِسُمِ اللَّهِ لِفُلَانِ.

(۲۲۳۲۲) حضرت دینار بیشید فرماتے ہیں گرحضرت ابن حضیہ بیشید نے ارشاد فرمایا: که بسم الله لفلان لکھنے میں کوئی حرج کی بات نبیس ہے۔

( ٢٦٣٦٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَان ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلُهُ.

(۲۲۳۲۳) امام ضعى والنيازے ندكوره ارشاداس سندے منقول ہے۔

## ( ٨٢ ) فِي الرَّجلِ يكتب إلى الرَّجلِ كيف يكتب؟

# اس آ دمی کابیان جوکسی آ دمی کوخط لکھنا جیا ہتا ہے تو وہ کیسے خط لکھے

( ٢٦٣٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كُتَبَ كَتَبَ :السَّلَامُ عَلَيْك فِيمَا أَحْمَدُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَهُوَ لِلْحَمْدِ أَهُلُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

(۲۷۳۷۳) حضرت منصور ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویشید جب خط لکھتے تو یوں لکھتے: السلام علیك. ترجمہ: اس میں میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہول جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور وہی حمد کا اہل ہے۔ اس کی ذات بابر کت اور بلند ہے۔ اس ہی کا ملک اور اس ہی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

#### ( ۸۴ ) فِي الرّجل يكتب أمّا بعد

#### اس آ دمی کابیان جوخط مین" اما بعد" لکھے

( ١٦٣٥ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، قَالَ : أَنَيْتُ نُعَيْمَ بْنَ أَبِى هِنْدٍ فَأَخْرَجَ إِلَىَّ صَحِيفَةً فَإِذَا فِيهَا مِنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَكَتَبَ الْيِهِمَا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمَا أَمَّا بَعْدُ.

(۲۶۳۷۵) حضرت محمد بن سوقہ ویٹیلڈ فرماتے ہیں کہ میں حضرت نعیم بن الی ھند ویٹیلڈ کے پاس آیا تو آپ دیٹیلڈ نے مجھے ایک سمینہ نکال کردکھایا اس میں یوں لکھا ہوا تھا۔ ابوعبیدہ بن جراح اور معاذ بن جبل کی جانب سے حضرت عمر بن خطاب داخیر کی طرف آپ پرسلامتی ہو۔ اما بعد: حمد وصلوۃ کے بعد اور پھر جب حضرت عمر جہا تھی نے ان دونوں کو خط کا جواب لکھا تو وہ یوں تھا۔ عمر بن خطاب کی

بانب سے حضرت ابوعبیدہ بن جراح والتی اور حضرت معاذ بن جبل والتی کی طرف ہتم دونوں پرسلام ہو،امابعد۔ بریس بردوں دو و مرد دیں دیریں کے دیکر بریس کے دیکر بریس کا دیا ہوئیں کے اس کا دیا ہوں کا میں میں دیریں کا دیا

( ٢٦٣٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَتْ عَائِشَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ : أَمَّا بَعْدُ.

(۲۲۳۲۲)امام طعمی طبطین فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ تفاہنین نے حضرت معاویہ مخاتفہ کی طرف خطالکھا تو اس میں لکھا: اما بعد۔

( ٢٦٣٦٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :حلَّثِنِي مَنْ قَرَأَ كِتَابَ عُنْمَانَ ، أَوْ مَنْ قُرِيء عَلَيْهِ: أَمَّا بَعْدُ.

(۲۶۳۶۷) حضرت ابو قلابہ ولیٹینڈ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے بیان کیا جس نے حضرت عثمان وہٹنو کا خط پڑھایا اس پرحضرت عثمان وہ چنو کا خط پڑھا گیا۔ آپ وہ ٹیٹو نے یوں لکھا تھا، اہابعد۔

( ٢٦٣٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةَ ، قَالَ :قرَأْت رَسَائِلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا انْقَضَتْ قِصَّةٌ ، قَالَ : أَمَّا بَعُدُ. (بخارى ٤- مسلم ١٣٩٣)

(۲۷۳۷۸) حضرت عبدہ بن سلیمان ویشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت هشام بن عروہ پریشین نے ارشاد فرمایا: کہ میں نے نبی کریم مُأْفِقَطُهُمْ

( ٢٦٣٦٩ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، قَالَ :سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ :قَالَ زِيَادٌ :إنَّ فَصُلَ الْخِطَابِ الَّذِي أُعُطِيَ دَاوُد أَمَّا بَعُدُ.

(٢٦٣٦٩) حضرت عام ويتيعيد فرمات مين كه حضرت زياد ويتنعيد نے ارشاد فرمايا: بے شك حضرت داؤد علايشا، كوييفسل خطاب عطا

كيا حميا تقا'' أما بعور''۔

( ٢٦٣٧ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ كَتَبَ فِي رِسَالَةٍ أَمَّا بَعْدُ ، ثُمَّ قَالَ : كَانَ فِي رَسَائِلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا بَعْدُ.

( • ۲۶۳۷ ) حفزت جعفر بن برقان مِیشید فر ماتے ہیں کہ حضزت عمر بن عبدالعز بز ویشید نے خط میں یوں لکھا'' امابعد'' پھرارشا دفر مایا: نبی کریم مِیلَّائِیْفِیَقِ کےخطوط میں بھی یوں لکھا ہوتا تھا'' امابعد''۔

( ٢٦٣٧١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَرَأَيْتِه يَكْتُبُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ أَمَّا بَعْدُ.

(٢٦٣٧) حضرت زيد بن اسلم مِرتَّيْدُ فرمات بين كدمير عوالد في مجمع حضرت ابن عمر والتي كي ال بهيجا مين في ان كود يكها كه وه خط لكور به تقاور يول لكها كه: بيسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم أَمَّا بَعْدُ.

( ٢٦٣٧٢ ) حُلَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، قَالَ : قَرَأُتَ فِي رَسَائِلَ مِنْ رَسَائِلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا انْقَضَى أَمْوْ ، قَالَ : أَمَّا بَعْدُ. (بخارى ١٢١١)

(٢٦٣٢) حضرت اواسامه والني فرمات بي كه حضرت عشام في ارشادفر ما يا كه بيس في نبي كريم مَ الفَضَافَةَ كخطوط ميس سي كهم خطوط بيس سي كممل بوتي تو آبِ مِؤَسِّقَةَ فرمات: "اما بعد" -

( ٢٦٢٧٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ سَعْدٍ أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عِبَادٍ ، عَنْ سَمُرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَقَالَ :أَمَّا بَعُدُ. (ابن حبان ٢٨٥٦ـ ابن خزيمة ١٣٩٤)

(٢٦٣٧٣) حضرت سمره وَيْنَ فو مات بين كه نبي كريم مَوْفَظَيْعَ فِي خطيد يا اورفر مايا: "اما بعد" ـ

( ١٦ ٢١١) عَفِرتُ مُرهُ وَوَقَرُهُ مُرمَاتِ مِن لَـ فِي رَبِي مِرْسِيمِ عِنْ عَلْدُو يَا اور مُرماياً؛ اما بعد ( ٢٦٣٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ

حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَقَالُ : أَمَّا بَهُدُ. (بخاري ٩٢٥ مسلم ١٣٦٣)

(٣ ٢٦٣٧) حضرت الوحميد الساعدي وفي فرمات بي كه نبي كريم مين في في خطيد يااور فرمايا: "اما بعد".

( ٢٦٢٧٥ ) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تَكَلَّمَ فَقَالَ : أَمَّا بَعُدُ. (بخاری ۱۳۱۳ مسلم ۲۱۳۷)

(٢٦٣٧٥) حصرت عائشة نفائد من فرماتي بين كه نبي كريم مَرْفَقَعَ أَنْ بات كي اور فرمايا: اما بعد

( ٢٦٣٧٦ ) حَدَّثَنَا مَيْمُونٌ الزَّعْفَرَانِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَقَالَ :أَمَّا بَعْدُ. (مسلم ۵۹۲۔ احمد ۳/ ۳۱۰)

( ٢٦٣٧٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِی بُنِ حِرَاشٍ ، عَنِ

الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةً أَخِ لَعَائِشَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ : أَمَّا بَعْدُ.

(ابن ماجه ۱۱۱۸ حاکم ۳)

(٢٦٣٧٢) حضرت طفيل بن تخمر و والتي جو حضرت عاكث و التي التي التي بعائى بين فرمات بين كه نبى كريم مَلِيفَظَةَ في فرمايا: أَمَّا بَعْدُ.

( ٢٦٣٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ زَيْد بْنِ أَرْقَمَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ فَقَالَ :أَمَّا بَعْدُ. (مسلم ١٨٧٣ـ ابوداؤد ٣٩٣٣)

(٢٦٣٨) حضرت زيد بن ارقم ولا في فرمات بي كه نبي كريم مَرْ الفَيْعَ فَي مَا يَعْدُ.

( ٢٦٣٧٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : كَتَبَ أَبُو الدَّرُدَاءِ إِلَى مَسْلَمَةَ بْنِ مَخْلَدٍ وَهُوَ أَمِيرٌ بِمِصْرَ :أَمَّا بَعْدُ.

(٢٦٣٤٩) حضرت ابن الى ليكى ويشيخ فرمات بين كه حضرت ابوالدرداء ولا ين خضرت مسلمه بن مخلد ولين كو خط لكها جو كه مصرك امير تقداوراس مين لكها: أمّا بكفياً.

( ٢٦٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ ، قَالَ : كَتَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إلَى سَلْمَانَ : أَمَّا بَعْدُ . وَكَتَبَ سَلْمَانُ إلَى أَبِى الدَّرْدَاءِ أَمَّا بَعْدُ .

(۲۲۳۸) حفرت عبدالله بن همير ه دينيو فرمات بين كه حضرت ابوالدرداء و الثين في حضرت سلمان ولاثنو كونيط مين لكها''اما بعد'' اور حضرت سلمان ولاثنوني نے حضرت ابوالدرداء ولائنو كونيط مين لكها''أمّا بَعْدُ''۔

( ٢٦٣٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى :أَمَّا بَعْدُ.

(٢٦٣٨١) حضرت سعيد بن ابي برده ويشيط فرمات بين كه حضرت عمر ولانتيان خضرت ابوموي جانتي كوخط مين يول لكها: أمّا ابعُدُ \_

( ٢٦٣٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ :خَطَبَنَا أَبُو بَكُرٍ فَقَالَ :أَمَّا بَعْدُ.

(٢٧٣٨٢) حضرت عبدالله بن عليم وينيو فرمات بي كه حضرت ابوبكر والثوية في مين خطبه ديا اورفر مايا: أمَّا بعُعد ـ

( ٢٦٢٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دِلَافٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمِّ ﴾ أبيهِ بلالٍ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَقَالَ :أَمَّا بَعْدُ.

(٢١٣٨٣) حضرت بلال بن حارث ويشيئ فرمات بيل كدحفرت عمر بن خطاب والتي من خطيد يااورفر مايا: أمّا بعد م

( ٢٦٣٨٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَتَبَ أَبُو مُوسَى إلَى عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الَّذِى

كَانَ يُدْعَى ابْنَ عَبْدِ الْقَيْسِ :أَمَّا بَعْدُ.

(۲۷۳۸۳) امام تمریط فرمات ہیں کہ حضرت ابوموی نے حضرت عامر بن عبداللہ کوجو حضرت ابن عبدالقیس کے نام سے پکارے جاتے تھے کوخط میں بول کھا۔ أُمّا بَعْدُ۔

# ( ۸٤ ) فِي السّلامِ على أهلِ الذِّمّةِ ، ومن قَالَ للصّحبة حقَّ وميول برسلام كرنے كابيان اور جو يوں كے كه بم شيني كا بھى كھے حق ہے

( ٢٦٣٨٥) حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الْأَعْمَسِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَلْقَمَةَ، قَالَ: أَقْبَلُت مَعَ عَبْدِاللهِ مِنَ السَّيلَحين فَصَحِبُهُ دَهَّاقِينَ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ ، فَلَمَّا دَحُلُوا الْكُوفَة أَخَذُوا فِي طَرِيقٍ غَيْرٍ طَرِيقِهِمْ ، فَالْتَفَتَ إلَيْهِمْ فَرَآهُمْ فَدُ عَلَى هَوُلَا عِ الْكُفَّارِ ، فَقَالَ : نَعَمْ إِنَهُم صَحِبُونِي وَلِلصَّحْبَةِ حَقُّ. عَدَلُوا ، فَأَتَبَعَهُمُ السَّلَامَ ، فَقُلْت : أَتُسَلِّمُ عَلَى هَوُلَا عِ الْكُفَّارِ ، فَقَالَ : نَعَمْ إِنَهُم صَحِبُونِي وَلِلصَّحْبَةِ حَقُّ. عَدَلُوا ، فَأَتَبَعَهُمُ السَّلَامَ ، فَقُلْت : أَتُسَلِّمُ عَلَى هَوُلَا عِ الْكُفَّارِ ، فَقَالَ : نَعَمْ إِنَهُم صَحِبُونِي وَلِلصَّحْبَةِ حَقُّ. عَدَلُوا ، فَأَتَبعَهُمُ السَّلَامَ مَ وَلِيقُونِ فَرَاتِ عِبراللهُ بِن صَعود وَلِي عَنْ اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَا مَعْ مَ اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَعْمَ عَلَى مَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى السَّلَامِ عَلَى السَّلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَرَالُولُ اللهُ عَلَى الْولِي عَلَى الْعَلَى عَلَى اللهُ عَلَى السَّلَةُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّلَمُ اللهُ عَلَى السَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

( ٢٦٣٨٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : مَا زَادَهُمْ عَبْدُ اللهِ عَنِ الإِشَارَةِ.

(۲۷۳۸۲) حفزت ابراہیم پریٹیو: فرماتے ہیں کہ حفزت علقمہ پریٹیونہ نے فرمایا کہ حفزت عبداللہ بن مسعود چھٹیونے ان کواشارے سے زیادہ کچھنہیں کہا۔

( ٢٦٣٨٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنُ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَلِيٌّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَارِقِيِّ ، فَمَرَّ عَلَيْهَ كَارَةٌ مِنْ طَعَامٍ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلِيٌّ ، فَقَالَ شُعَيْبٌ : فَقُلْت : إِنَّهُ يَهُودِيُّ ، فَمَرَّ عَلَيْهَ يَهُودِيُّ ، فَمَرَّ عَلَيْهَ يَهُودِيُّ ، فَقَرَا عَلِيٌّ آخِرَ سُورَةِ الزُّخُرُفِ ﴿ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ جَوُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلُ اللهِ الْكَارَةٌ فَسُونَ يَعْلَمُونَ ﴾.

(۲۲۳۸۷) حفرت شعیب بن جماب بیتید فر ماتے ہیں کہ میں حضرت علی بن عبداللہ البار قی بیتید کے ساتھ تھا کہ ہمارے پاس سے ایک بہودی یا نفرانی گزراجس کے پاس کھانے کا بوجھ تھا۔حضرت علی وہا شونے نے اس کوسلام کیا۔اس پرحضرت شعیب بیتید کہتے ہیں کہ میں نے فرمایا: بیتو یہودی یا نصرانی ہے! تو حضرت علی بیتید نے سورة زخرف کے آخری حصد کی تلاوت فرمائی۔ترجمہ بعثم ہے

رسول کے اس کہے کی کداے رب بیلوگ ہیں کہ یقین نہیں لاتے ،سوتو منہ پھیر لے ان کی طرف سے اور کہدسلام ہے۔اب آخر کووہ معلوم کرلیں گے۔

( ٢٦٣٨٨) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَام ، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ بُرُقَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَعْمَر ، قَالَ :بَلَغَنِي ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ مَرَّ عَلَى يَهُودِيُّ ، وَدَّ عَلَى سَلَامِي ، وَأَدْعُو لَكَ ، قَالَ :قَدْ رَدَدْته ، قَالَ :اللَّهُمَّ كَثِرُ مَالَةً وَوَلَدَهُ.

(۲۱۳۸۸) حفزت معمر مرتیطین فرماتے ہیں کہ جمھے خبر پینچی کہ حضرت ابو ہریرہ جانٹی ایک یہودی کے پاس سے گزرے اوراس کوسلام کیا۔ آپ جانٹیو کو بتلایا گیا: بیتو یہودی ہے! آپ جانٹیو نے فرمایا: اے یہودی جمھے میر اسلام لوٹا دواور میں تمہارے لیے وُ عاکرتا ہوں۔ اس یہودی نے کہا کہ تحقیق میں نے اس کولوٹا دیا۔ آپ جانٹیو نے بیوں دعا فرمائی۔ اے اللہ! اس کے مال اور اولا دکو بڑھادے۔

## ( ۸۵ ) فِی الرّاکِبِ یسلّم علی الماشِی سوار کا پیدل چلنے والے کوسلام کرنے کا بیان

( ٢٦٣٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ ، فَإِذَا الْتَقَيَا بَدَأَ خيرهما.

(۲۷۳۸۹) حضرت عاصم پرتینی فر ماتے ہیں کدامام محمد بیٹین نے ارشاد فر مایا: سوار پیدل چلنے والے کوسلام کرے گا،اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کوسلام کرے گااور جب دوشخص ایک ہی حالت میں ملیں تو ان میں سے بہتر ہی سلام میں پہل کرے گا۔

ر ٢٦٣٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ حُصَيْنٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَالشَّغْبِيُّ فَلَقِينَا رَجُلًا رَاكِبًا ، فَبَدَأَهُ الشَّغْبِيُّ السَّغْبِيُّ الشَّغْبِيُّ بِالسَّلَامِ فَقُلْت : أَتَبْدَوُهُ وَنَحُنُ رَاجِلَان وَهُوَ رَاكِبُ ؟ فَقَالَ : لِقَدْ رَأَيْت شُرَيْحًا يُسَلِّمُ عَلَى الرَّاكِبِ.

(٢٧٣٩٠) حُصرت حسين ويشيد فرمات بي كه مي اوراما صعى ويشيد ايك سوارة دى سے طابق اما صعى ويشيد نے سلام مي يمهل كى،

میں نے عرض کیا۔ آپ ویٹیون سلام میں بہل کررہے ہیں حالانکہ ہم دونوں پیدل ہیں اور وہ سوارہ ؟ آپ ویٹیونٹ نے فر مایا: میں نے حضرت شریح ویٹیون کو دیکھاتھا کہ آپ ویٹیونٹ نے سوار کوسلام کیا۔

( ٢٦٣٩١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ وَسُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى ، قَالَا : يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ على الْكَبِيرِ ، وَالْقَائِمُ عَلَى الْقَائِمُ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَالْقَلِيلُونَ عَلَى الْكَثِيرِينَ.

(٢٦٣٩١) حفزت برد مِرتِنظ فرماتے ہیں كەحفرت كمحول برائيد اورحفرت سليمان بن موئ برائيد ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمايا: چھوٹا بڑے كوسلام كرے كا ،اور كھڑ المحض بيٹھے ہوئے كوسلام كرے كا ،اورسوارمحض بيدل چلنے والے كوسلام كرے كا ،اورتھوڑ بيلوگ

## ( ٨٦ ) فِي اتَّخاذِ كاتِبِ نصرانِي كسي نصراني كوكاتب بنائے كابيان

( ٢٦٢٩٢) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِر ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي الزِّنْهَاعِ ، عَنْ أَبِي الدِّهْقَانَةِ ، قَالَ : قيلَ لِعُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ : إِنَّ هَاهُنَا غُلَامًا مِنْ أَهْلِ الْمِحِيرَةِ ، لَمْ يُر قَطُّ أَحْفَظُ مِنْهُ ، وَلاَ أَكْتُبُ مِنْهُ ، فَإِنْ رَأَيْت أَنْ تَتَجِعْدَهُ بَنِ الْخَطَّابِ : إِنَّ هَاهُنَا غُلَامًا مِنْ أَهْلِ الْمِحِيرَةِ ، لَمْ يُر قَطُّ أَحْفَظُ مِنْهُ ، وَلاَ أَكْتُ مِنْهُ ، فَإِنْ رَأَيْت أَنْ تَتَجِعْدَهُ كَالِمَ عَمْدُ : قَلَ الْخَطَّابِ : إِنَّا كَانَتُ لَكَ الْحَاجَةُ شَهِدَك ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : قَلِا اتَّخَذُت إِذًا بِطَانَةً مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ . كَاتِبُ بَيْنَ يَدَيُك ، إِذَا كَانَتُ لَكَ الْحَاجَةُ شَهِدَك ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : قَلِا اتَّخَذُت إِذًا بِطَانَةً مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ . كَاللَّهُ بَرِهُ كَاللَّهُ بَرِهُ كَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَرَاك بِهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ بَرِه كَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَ

( ٢٦٢٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِي ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَ لِعَبْدِ اللهِ كَاتِبْ نَصْرَانِيْ.

(٢٦٣٩٣) حضرت قامم وليني فرمات بي كه حضرت عبدالله بن مسعود والثين كا كاتب نصراني تقا\_

( ٢٦٢٩٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِيَاضٍ الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ لَهُ كَاتِبْ نَصْرَانِيُّ.

(۲۲۳۹۴) حضرت عیاض اشعری اینیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی واٹھ کا کا تب نصر انی تھا۔

## ( ٨٧ ) مَنُ كَانَ له كاتِبٌ ورخّص فِي اتّخاذِيرٍ

## جس شخص کا کوئی کا تب ہواورجس نے کا تبر کھ لینے میں رخصت دی

( ١٦٣٩٥ ) حَلَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ : جَاءَنَا كِتَابُ أَبِى بَكْرٍ وَنَحُنُ بِالْقَادِسِيَّةِ ، وَكَتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ.

(۲۶۳۹۵) حفزت شقیق مِیشِیْ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت ابو بکر ڈاٹٹو کا خط آیا۔اس حال میں کہ ہم قادسیہ میں تھے تو حفزت عبداللہ بن ارقم نے اس کا جواب لکھا۔

( ٢٦٣٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنِ أَبِى رَافِع كاتِبِ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ (٢٦٣٩٢) حفرت حسن بن محمد وليني فرمات بين كه حفرت عبيد الله بن ابورافع وليني جوحفرت عَلَى وَلَيْوَ كَاتِ بِين انهول نے آپ وَلَاثُو كُوْبِروك \_ ( ٢٦٣٩٧) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ أَبَا بَكُرٍ، قَالَ لَهُ: قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْمَعِ الْقُرُ آنَ فَاكْتَبُهُ.

(بخاری ۳۱۰۹ ترمذی ۳۱۰۳)

(٢٦٣٩٤) حفرت زيد بن ثابت جلي فرمات بي كد حفرت ابو بكر جلي في نان سارشاد فرمايا: كدتم رسول الله مَنْ النَّهُ فَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

( ٢٦٣٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَاهِرٍ ، عَنْ كَاتِبٍ لِعَلِى.

(٢٦٣٩٨) حضرت جابر شائفة فرمات بين كه حضرت جابر بيافيد في حضرت على بنافة ككاتب مدوايت فقل فرما كي-

( ٢٦٢٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَزَّادٌ كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً.

(۲۷۳۹۹) حفرت میتب بن رافع میشید فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت وراد میشید نے حدیث بیان کی جوحضرت مغیرہ بن شعبہ دہائشو کے کا تب تھے۔

( ٢٦٤٠.) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ بَجَالَةَ ، قَالَ :كُنت كَاتِبًا لِجَزِى بْنِ مُعَاوِيَةً.

(۲۲۴۰۰) بجاله كتيم بين كديس جزى بن معاويه كاكاتب تها\_

( ٢٦٤.١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَكُرٍ السَّهُمِيُّ ، عَنْ حَاتِمِ بُنِ أَبِي صَغِيرَةَ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، كَاتِبٍ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ مُطَرَّفٍ.

(۲۶۴۰۱) حضرت حاتم بن ابی مغیره ولیشید حضرت عطیه ولیشید ہے روایت نقل کرتے ہیں جوحضرت عبدالله بن مطرف واثاثید کے

كاتب تھے۔

## ( ٨٨ ) مَنْ كَانَ إذا كتب بدأ بِنفسِهِ

## جب کوئی شخص خط لکھے تواپنی ذات ہے ابتدا کرے

( ٢٦٤.٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنصُور ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ الْعَلاَءَ بُنَ الْحَضْرَمِيِّ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ. (ابوداؤد ٥٠٩٢ ـ حاكم ٢٣٢)

(۲۱۴۰۲) حضرت ابن سیرین میشید فرماتے ہیں کہ حضرت علاء بن الحضر می دینٹونے نبی کریم مِلِفِظِیَّةَ کوخط لکھا تو آپ مُناٹونے نے اپی ذات سے ابتدا کی۔

( ٢٦٤.٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَتَبَ أَبُو مُوسَى :مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ إلَى عَامِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ.

(٢٦٣٠٣) امام محمر ولینی فرماتے بیں کہ حضرت ابوموی ولینی نے یوں خط کھھا! عبداللہ بن قیس کی جانب سے عامر بن عبداللہ کی طرف ۔

( ٢٦٤٠٤) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فَكَتَبَ : مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ إِلَى عُمَرَ ، قَالَ جَعْفَرٌ : قَالَ مَيْمُونٌ : إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يُعَظِّمُ بِهِ الْأَعَاجِمُ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ : مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ إلَى عُمَرَ ، قَالَ جَعْفَرٌ : قَالَ مَيْمُونٌ : إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يُعَظِّمُ بِهِ الْأَعَاجِمُ اللهِ بْنِ عُمْرَ اللهِ اللهِ بْنِ عُمْرَ اللهِ بْنِ عُمْرَ اللهِ بْنِ عُمْرَ اللهِ بْنَ عُمْرَ اللهِ بْنِ عُمْرَ اللهِ اللهِ بْنِ عُمْرَ اللّهُ بْنَا عَلْمَ اللّهُ بْنِ عُمْرَ اللّهِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ اللّهِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

(۲۲۳۰۳) حفرت میمون بن مہران ویشید فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عمر وہا تئے نے حضرت عمر وہا تئی کوخط لکھا تو آپ وہا تئی نے یوں کھا: عبداللہ بن عمر وہا تئی کے ارشاد فرمایا: بے شک میہ اللہ بن عمر وہا تئی کے ارشاد فرمایا: بے شک میہ ایک چیز ہے کہ مجمی اس کے ذریعہ ایک دوسرے کو فضیلت دیتے ہیں۔

( ٢٦٤٠٥) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كَهُمَس ، قَالَ :قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسُلِمِ بْنِ يَسَارٍ :أَوَ حَرَّجٌ عَلَىَّ أَلَا أَبْدَأَ بِهِ فِي الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ لَا يُبْدَأُ إِلَّا بِأَمِينٍ وَيَبْدَأُ الرَّجُلُ بِأَبِيهِ.

(۲۲۴۰۵) حضرت بمس ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسلم بن بیار ولیٹیوٹ نے مجھ سے کہا: کیا مجھ پرحرج ہے اس بات میں کہ میں خط میں اس طرح ابتدانہ کروں؟!اس لیے کہ وہ خط کی ابتدائیں کرتے تھے محرامانت دارے اور آ دی تو اپنے والدے ابتدا کرتا ہے۔

( ٢٦٤٠٦) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : كَتَبُت إِلَى شُعْبَةً بِبَغُدَادَ فَبَدَأْت بِاسْمِهِ ، فَكَتَبَ إِلَى يَنْهَانِي وَيَذْكُو أَنَّ الْحَكَمَ كَانَ يَكُرَهُهُ. الْحَكَمَ كَانَ يَكُرَهُهُ.

(٢٦٣٠٦) حفرت معاذین معافر الله فی فرماتے ہیں کہ میں نے بغداد میں حفرت شعبہ کو خط لکھا اور اپنے نام سے ابتدا کی، تو آپ ولٹھائنے مجھے خط لکھ کراپیا کرنے سے منع فر مایا اور ذکر کیا کہ حضرت تھم ولٹھائیا اس کو کروہ سجھتے تھے۔

## ( ٨٩ ) فِي الرَّجلِ يكتب إلى الرَّجلِ فيبدأ بِهِ

## اس آدمی کابیان جوکسی آدی کی طرف خط لکھے اور اس کے نام سے خط کی ابتدا کر ہے

( ٢٦٤٠٧) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ شَيْحٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيةَ فَبَدَأَ بِمُعَاوِيةَ. ( ٣٦٣٠٤) حضرت اوزا كي طِيشِيا نے كى شخ سے نقل كيا كه حضرت زيد بن ثابت والتي نے حضرت معاويہ والتي كو خط لكھا تو حضرت معاويہ والتي كي عام سے ابتدا كى ۔ معاويہ والتي شائل كے نام سے ابتدا كى ۔

( ٢٦٤٠٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُكْتَبُ إِلَيْهِ فَيُبْدَأَ بِهِ ، فَلَمْ يَوَ بِهِ بَأْسًا.

(۲۲۴۰۸) حضرت اوزاعی پایشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پریشید کو جب خط لکھا جاتا تھا تو آپ پریشید کے نام ہی ہے ابتدا کی جاتی تھی اورآپ پریشید نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ ( ٢٦٤.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَتُ لابْنِ عُمَرَ حَاجَةٌ إِلَى مُعَاوِيَةً ، فَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَيْهِ فَقَالُوا :لَوْ بَدَأْت بِهِ ، فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى كَتَبَ :بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ إِلَى مُعَاوِيَةً .

(۲۲۴۰۹) حضرت ابن سیرین ویشید فرمات بین که حضرت ابن عمر جانی کو حضرت معاویه جانی سیکوئی کام تھا، تو آپ نے ان کوخط لکھنے کا ارادہ فرمایا، لوگوں نے کہا: اگر آپ جانی ان کے نام سے خطاکھیں تو اچھا ہوگا اور ان لوگوں نے مسلسل یمی بات کمی یہاں تک کہ آپ جانی نے لکھا، ہم اللہ الرحمٰن الرحم، حضرت معاویہ جانی کی طرف۔

( ٢٦٤٨ ) حَدَّثُنَا ٱبْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : كَتَبَ رَجُلْ كِتَابًا مِنَ الْحَسَنِ إِلَى صَالِح بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَكَتَبَ : ٢٦٤٨ ) حَدَّثُنَا ٱبْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : كَا أَبُا سَعِيدٍ ، لَوْ بَدَأْت بِهِ ، فَبَدَأْ بِهِ. بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ مِنَ الْحَسَنِ إِلَى صَالِحٍ ، فَقَالَ : الرَّجُلُ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، لَوْ بَدَأْت بِهِ ، فَبَدَأْ بِهِ.

(۲۶۳۰) حفرت یونس پر بین فرمائے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت حسن کی جانب سے صالح بن عبد الرحمٰن کی طرف خط لکھا تو اس نے یوں لکھا، ہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ حسن کی جانب سے صالح کی طرف، تو ایک آدمی نے کہا: اے ابوسعید پر بیٹی اگر آپ پر بیٹی اس کے نام سے ابتدا کی ۔ نام سے ابتدا کرتے تو اچھا ہوتا، تو آپ پر بیٹی نے اس محض کے نام سے ابتدا کی ۔

( ٢٦٤١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْمَكَّىِّ ، عَنِ الْحَسَنِ وَالنَّخَمِيِّ أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا أَنْ يَكُتُبَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيَبْدَأَ بِهِ.

(۲۹۳۱) حضرت اساعیل کی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری ویشید اور حضرت نخعی ویشید مید دونوں حضرات اس بات میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے کہ ایک آ دی کسی آ دمی کوخط لکھے تو اس کے نام سے خط کی ابتدا کرے۔

( ٢٦٤١٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى فَزَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لا بَأْسَ أَنْ تَبَدَأَ بِغَيْرِكَ إِذَا كَتَبْتِ اللّهِ.

(۲۶۳۱۲) حضرت ابوفزارہ پر پیلی فرماتے ہیں کہ حضرت تھم پر پیلی نے ارشاد فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں کہتم جس کی طرف خط لکھ رہے ہواس کے نام سے خط کی ابتدا کرو۔

#### (٩٠) فِي تغييرِ الأسماءِ

## ناموں کے بدلنے کا بیان

( ٢٦٤١٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا رَافِع يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَلَا وَسُعِتُ أَبَا رَافِع يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَلَا عَدَّرُ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةً ، فَقِيلَ لَهَا : تُوَكِّى نَفْسَهَا ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ. أَنَّ زَيْنَبَ عَنْ السَمُهَا بَرَّةً ، فَقِيلَ لَهَا : تُوَكِّى نَفْسَهَا ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ. أَنَّ رَيْنَبَ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّا مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّا مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَ

(٢٦٨١٣) حصرت ابورا فع ويطيد فرمات بي كدحضرت ابو بريره وفافية نے ارشاد فرمايا: كد حضرت زينب نفاضان كا نام بره وتفاء ان كو

كباكياكةم في البينفس كى باكيز كى بيان كى إلى رسول الله مِرَافِينَةَ فِي ان كانام زينب ركوديا

( ٢٦٤١٤) حَذَثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ البَنَةَ لِعُمَرَ كَانَ يُقَالُ لَهَا عَاصِيةً ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيلَةَ. (مسلَّم ١٥- ابو داؤد ٣٩١٣) ابْنَةً لِعُمَرَ كَانَ يُعَالُ لَهَا عَاصِيةً ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيلَةً . (مسلَّم ١٥- ابو داؤد ٣٩١٣) حضرت نافع بيَّيْ فرمات بي كم حضرت ابن عمر اللهُ عَن ايك بيُ تقى جس كانام عمد الله عن الله على الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَمْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

( ٢٦٤١٥ ) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ : كَانَ اسْمُ أَبِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَزِيزًا ، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ. (احمد ٣/ ١٤٨ ابن حبان ٥٨٢٨)

(٢٦٣١٥) حضرت خيشمه مِيني فرمات بين كه مير به والدكانام زمانه جابليت مين عزيز تقاء پس رسول الله مِينَ فَقَيْحَةً في ان كانام عبدالرحمٰن ركاديا-

( ٢٦٤١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ الإِسْمَ الْقَبِيحَ حَوَّلَهُ إِلَى مَا هُوَ أَخْسَنُ مِنْهُ. (تُرمذي ٢٨٣٩)

(٢٦٣١٦) حفرت عروه بن زبير الله فرمات بيل كه ني كريم مُؤَلِفَعَدَاً جب كوئى يُرانام سنة تو آب مَؤَلِفَظَةَ اس نام كوا يحص نام سنة تو آب مَؤلِفظَةً اس نام كوا يحص نام سنة تو را بين فرمادية \_

( ٢٦٤١٧ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكِيْنٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ اسْمُ جُوَيْرِيَةَ بَرَّةَ ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَهَا.

(احمد ١/ ١١٦)

(۲۱۳۱۷) حضرت کریب بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بھاٹھ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جوہرید بڑاٹھ کا نام برہ تھا، پس رسول اللہ مِلَوْفِظَةِ نے ان کانام تبدیل فرمادیا۔

( ٢٦٤١٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ اسْمُهُ الْحُبَابَ ، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ وَقَالَ: الْحُبَابُ شَيْطَانٌ ، وَكَانَ اسْمُ رَجُلٍ الْمُضْطَجِعَ فَسَمَّاهُ الْمُنْبَعِث. اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ وَقَالَ: الْحُبَابُ شَيْطَانٌ ، وَكَانَ اسْمُ رَجُلٍ الْمُضْطَجِعَ فَسَمَّاهُ الْمُنْبَعِث. اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ وَقَالَ: الْحُبَابُ شَيْطَانٌ ، وَكَانَ اسْمُ رَجُلٍ الْمُضْطَجِعَ فَسَمَّاهُ الْمُنْبَعِث. اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ وَقَالَ: الْحُبَابُ شَيْطًانٌ ، وَكَانَ اسْمُ رَجُلٍ الْمُضْطَجِعَ فَسَمَّاهُ الْمُنْبَعِث.

(۲۶۳۱۹) حضرت عامر ویٹیمیز فرماتے ہیں کہ قریش کے گناہ گاروں اور نافر مانوں میں سے سوائے حضرت مطیع کے کسی نے اسلام کو نہیں قبول کیا اور ان کا نام عاصی تھا پس رسول اللہ مُؤَنِّفَ ﷺ نے ان کا نام مطیع رکھا۔

( ٢٦٤٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى أَبُو الْمُحَيَّاةِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى ابْنُ أَجِى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ، غَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ، فَالَ : قَدِمْت عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ اسْمِى عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ ، فَسَمَّانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ . (ترمذى ٢٥٦٣ ـ حاكم ٢١٣)

(٢٦٢٠) حفرت عبدالله بن سلام والله فرمات بي كه من رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْنَ أَيَّا اور ميرانام عبدالله بن سلام نبيس تفاء رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَبِدالله بن سلام ركها-

( ٢٦٤٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْمِفْدَامِ بُنِ شُرَيْح ، عَنِ الْمِفْدَامِ بُنِ شُرَيْح ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ جَدِّهِ هَانِءِ بُنِ شُرَيْح ، قَالَ : وَفَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قُوْمِهِ فَسَمِعَهُمْ يُسَمُّونَ رَّجُلاً عَبُدَ الْحَجَرِ ، فَقَالَ لَهُ : مَا اسْمُكُ ؟ قَالَ : عَبُدُ الْحَجَرِ ، فَقَالَ لَهُ : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا أَنْتَ عَبُدُ اللهِ.

(۲۶۳۲) حضرت هانی بن شرح بیطین فرماتے بیں کہ ایک قوم دفد لے کرنبی کریم مِنْ اَفْتَاقِیَّمَ کے پاس آئی پس آپ مِنْ اِنْتَاقِیَمَ نے سنا کہ ان لوگوں نے ایک آدمی کوعبد الحجر کے نام سے بکارا، آپ مِنْ الْفَقِیَّمَ نے اس محض سے بوجھا: تیرانام کیا ہے؟ اس نے کہا: عبد المجر، تو رسول الله مِنْ اِنْتَاقِیَمَ آنَ نے اس میں اللہ مِنْ اللہ کے بندے ) ہو۔

#### ( ٩١ ) ما يكرة مِن الأسماءِ

#### مكروه نامون كابيان

( ٢٦٤٢٢ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : لَقِيت عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَقُلْت : مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ ، فَقَالَ عُمَر : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْأَجْدَعُ شَيْطَانٌ . (ابوداؤد ۴۱۸- بزار ۴۱۸)

(۲۷۳۲۲) حفزت مسروق بیشید فرماتے ہیں کہ میں حفزت عمر بن خطاب وہ شی سے ملاتو آپ دہ شی نے پوچھا! تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا: کہ مسروق بن اجدع ہوں۔اس پر حضرت عمر وہ شی نے فر مایا کہ میں نے رسول اللّٰہ مَنِلِ اللّٰهِ عَلَیْ کو یوں فرماتے سا کہ اجدع تو شیطان ہے۔

( ٢٦٤٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَرِهَ عَبْدُ رَبِّهِ.

(٢١٣٢٣) حضرت اعمش ويشيذ فرمات بين كه حضرات ابن عمر والثين في عبدربنام ركضكونا پندكيا-

( ٢٦٤٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قَيْسٍ الأسدى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ عَبْدُ رَبِّهِ.

(٢١٣٢٣) حفرت عبدالكريم ويشيد فرمات بين كه حفرت مجابد فعبدر بهام كونا پندكيا-

( ٢٦٤٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَرِهَ اللَّهُ مَالكًا.

(٢٦٣٢٥) حضرت ابن الى يحيح ويطيط فرمات ميل كه حضرت مجابد ويطيل في ارشادفر مايا: كداللد في ما لك نام ر كلف كونا بسندفر مايا-

( ٢٦٤٢٦ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ :نهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُسَمِّى رَقِيقَنَا أَرْبَعَةَ أَسْمَاءٍ : أَفْلَحَ وَنَافِعًا وَرَبَاحًا وَيَسَارًا. (مسلم ١٢٨٥ ابوداؤد ٣٩٢٠)

(۲۲۳۲۷) حضرت سمرہ رہی فیٹر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میلی فیٹی نے ہمیں اپنے غلاموں کے جارنام رکھنے سے منع فرمایا: وہ نام سیہ ہیں۔افلح ، نافع ، رباح ،اور بیار۔

(٢٦٤٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفَيَانَ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى عَسَيت إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَنْهَى أُمَّتِى أَنْ يُسَمُّوا نَافِعًا وَأَفْلَحَ وَبَرَكَةً ، قَالَ الْأَعُمَشُ : لاَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى عَسَيت إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَنْهَى أُمَّتِى أَنْ يُسَمُّوا نَافِعًا وَأَفْلَحَ وَبَرَكَةً ، قَالَ الْأَعُمَشُ : لاَ أَذْرِى ذَكُرَ رَافِعًا أَمْ لاَ ، لأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا جَاءَ يَقُولُ : أَثَمَّ بَرَكَةٌ ، فَيقُولُونَ : لاَ . (بخارى ٣٣٣هـ ابوداؤد ٣٩٢١) أَذْرِى ذَكُرَ رَافِعًا أَمْ لاَ ، لأَنَّ الرَّجُلُ إِذَا جَاءَ يَقُولُ : أَثَمَّ بَرَكَةٌ ، فَيقُولُونَ : لاَ . (بخارى ٣٣٣هـ ابوداؤد ٣٩٢١) مُرْرَت جابر اللهُ فَرَاتَ بِي كُرُسُولَ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّ

رسد ۱۰۱۱) سرت بابر زاور کر این در دول الدر رفتی کا از ماد را ماید از را ماید از را مدرے جا کا ویل سریب کی است وان نامول کے رکھنے سے منع کرول گا۔ نافع ،اللح ،اور برکۃ ۔حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ جھے معلوم نہیں کہ راوی نے رافع نام ذکر کیایا نہیں ۔اس لیے کہ جب کوئی آ دی آ کر بوچھتا: کیا برکۃ یہال ہے؟ تو گھروالے کہتے ہیں بنہیں۔

( ٢٦٤٢٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : تَفْعَلُونَ شَرَّا مِنْ ذَلِكَ ، تُسَمَّونَ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : تَفْعَلُونَ شَرَّا مِنْ ذَلِكَ ، تُسَمَّونَ أَوْلَادَكُمُ أَسْمَاءَ الْأَنْبِيَاءِ ، ثُمَّ تَلْعُنُو نَهُمُ.

(۲۶۲۸) حضرت ابوخلدہ پڑھیا فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوالعالیہ پڑھیا نے ارشادفر مایا :تم لوگ یہ بہت برا کرتے ہو! کہ اپنے بچوں کے نام انبیاء کے نام پررکھتے ہو پھران کولعن طن کرتے ہو۔

#### ( ٩٢ ) ما يستحب مِن الأسماءِ

#### ببنديده نامول كابيان

( ٢٦٤٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن. (٢٦٤٢٩ ) حفرت ابن البي تَجِيعِ وَلِيْمِيْ فرمات عِيل كَمُصَرت مجاهِ وَلِيَّيْ في ارشاد فرمايا: الله كِنزد يك يبند يده ترين نام يه بيل عبد الله الله المرحمان.

( ٢٦٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : أَحَبُّ الأسْمَاءِ اليه أَسْمَاءُ الأَنْبِيَاءِ. (٢٢٣٠ ) حضرت داؤد والتي فرماتے بي كه حضرت سعيد بن المسيب ولتي نے ارشاد فرمايا: الله رب العزت كنزوك پنديده

نام انبیاء کے نام ہیں۔

( ٢٦٤٣١ ) حَدَّثُنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن. (مسلم ١٩٨٢- ابوداؤد ٢٩١٠)

(۲۶۴۳) حضرت اس عمر وہ اُنٹی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُرِفِظَظِیَّ نے ارشاد فرمایا: الله رب العزت کے نز دیک پہندیدہ ترین نام یہ ہیں۔عبداللہ اورعبدالرحمٰن۔

## ( ۹۳ ) من رخص أن يكتنى بِأبِي القاسِمِ جن لوگوں نے ابوالقاسم كنيت ركھنے كى اجازت دى

( ٢٦٤٣٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ كَانَ يُكَنَّى أَبًا الْقَاسِمِ.

(٢٦٣٣٢) حفرت ابراتهم ويشيد فرمات بي كه حضرت ابن حفيه ويشيد كوابوالقاسم كنيت سے بكاراجا تا تھا۔

( ٢٦٤٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْاشْعَتْ وَكَانَ ابْنَ أُخْتِ عَائِشَةَ وَكَانَ يُكَنَّى أَبَا الْقَاسِمِ.

(۲۲۳۳۳) حفرت ابراہیم پریٹیو فرماتے ہیں حفرت محد بن اهدے پریٹیو جوحفرت عائشہ تفایشنا کے بھانج تھے ان کو ابوالقاسم کنیت سے بکاراجا تاتھا۔

( ٢٦٤٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ فِطْرِ ، عَنْ مُنْذِرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ وُلِدَ لِي عُلَامٌ بَعْدَكَ أَسَمِّيهِ بِاسْمِكَ وَأَكْنِيهِ بِكُنْيَتِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ. (ابوداؤد ٣٩٣٨)

(۲۱۳۳۴) حفرت محمد بن حفیہ میشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی واق نے نبی کریم میر فیضی کے سے عرض کیا: اگر آپ میر فیضی کے بعد میرے کوئی لڑکا بیدا ہوا تو کیا میں اس کا نام آپ میر فیضی کے نام پراوراس کی کنیت آپ میر فیضی کے گئی کہ نیت پرر کھدوں؟ آپ میر فیضی کے نام فرمایا: ہاں۔

## ( ٩٤ ) فِي إطفاءِ النَّارِ عند المبِيتِ

#### سونے کے وقت آگ بجھانے کا بیان

( ٢٦٤٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تَتُرُّكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَاهُونَ. (بخارى ٢٢٩٣ مسلم ١٥٩٧)

(۲۶۳۳۵) حضرت ابن عمر دیا فخو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میرافقے فی ارشاد فرمایا: تم لوگ سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کوجاتا ہوامت چھوڑو۔

( ٣٦٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ ، فَحُدِّثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَأْنِهِمُ فَقَالَ : إِنَّمَا هَذِهِ النَّارُ عَدُوُّ لَكُمْ ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِنُوهَا عَنْكُمُ. (بخارى ١٢٩٣ـ مسلم ١٥٩١)

(۲۲۳۳۱) حفرت ابوبرده وليُنظِ فرمات بين كه حفرت ابوموى وليُن نے ارشاد فرمايا: مديندين ايک گھر جل گيا تو ني كريم مَوَّفَظَةً كوان گھر دالوں كى حالت بيان كى گل-آپ مِؤَّفظَةً نے فرمايا: بِشك آگ تبهارى دشمن ہے، پس جبتم سونے لگوتواس كو بجھادو۔ (۲۲۲۷) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهَانَا ، فَأَمَرَنَا أَنْ نُطْفِءَ سُرُجَنَا. (بخارى ۲۲۹۲۔ مسلم ۱۵۹۳)

(٢٦٣٣٧) حضرت جابر والنفو فرماتے میں كه رسول الله مِنْ الله مِنْ الله عَلَيْنَ عَلَيْهِ فَيْ الله عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا الللّهُ عَلَيْنَا اللللّهُ عَلَيْنَا الللّهُ عَلَيْنَا الللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا الللّهُ عَلَيْن

( ٢٦٤٣٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :كَانَ يُكْرَهُ أَنْ نَدَعَ السُّواجَ حَتَّى نُصْبِحَ.

(٢٦٣٨) حفزت عبدالملك ويشية فرمات بين كه حضزت عطاء ويشيؤ چراغ كوضح تك جلتا هوا جيمور ويخ كومروه بجحق تھے۔

( ٢٦٤٢٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ لنا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ : لَا تُوقِدُوا نَارًا بِلَيْلٍ ، ثُمَّ قَالَ : أَوْقِدُوا وأطفنوا فَإِنَّهُ لَنْ يُدُرِكَ قَوْمٌ مُذَّكُمْ ، وَلَا صَاعَكُمْ. (نسائى ٨٥٥٥- احمد ٣/٢١)

(٢٦٣٣٩) حفرت ابوسعید راتین فرماتے ہیں کہ غزوہ حدیبہ کے دن رسول الله مُلِقَظَةَ نے ہمیں ارشاد فرمایا: تم رات کے وقت آگ مت جلاؤ، پھرآپ مِلَّقِظَةَ فَ فرمایا: تم جلاؤ، روز کے جوادو کیونکہ کوئی تو متہارے مداور تمہارے صاع کونیں پاسکے گی۔ (٢٦٤٤) حَدَّثُنَا عَمْرُ و بْنُ طَلْحَةً ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْرٍ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عِكْرِ مَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا نِمُتُمْ فَأَطْفِنُوهَا. (بخاری ١٢٢٢ ابوداؤد ٥٢٠٥)

(۲۲۳۴۰) حضرت ابن عباس والني فرمات بي كه نبي كريم مَلِفَظَةَ في ارشاد فرمايا: جبتم سون لكوتو آگ كو بجهادو\_

## ( ٩٥ ) باب كنسِ الدّارِ ونظافتِها والطّرِيقِ

گھراورراستہ کو جھاڑولگانے اور صاف کرنے کا بیان

( ٢٦٤٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أُمُّ وَلَدٍ لِعَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ،

قَالَتْ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْمُرُ بِدَارِهِ فَتُكْنَسُ حَتَّى لَوِ الْتَمَسْتِ فِيهَا تَبِنَةً ، أَوْ قَصَبَةً مَا قَدَرُت عَلَيْهَا.

(۲۲۳۳۱) حضرت ابوزیاد میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وٹاٹو کی ام ولد باندی نے فرمایا: که حضرت عبداللہ بن مسعود وٹاٹیز گھرکے بارے میں حکم دیتے تھے پس گھر میں جھاڑودی جاتی ، یہاں تک کہتم گھر میں بھوسہ یالکڑی کا نکڑا بھی تلاش کرنا چاہتے تو تم اس کی قد رت ندر کھتے!

( ٢٦٤٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُرِّيَّةِ الرَّبِيعِ ، قَالَتُ : كَانَ الرَّبِيعُ يَأْمُو بِالدَّارِ تُنظَفُ كُلَّ يَوْمٍ.

(٢٦٣٣٢) حفرت مرية الرَيْح بِيشِي فرماتى بين كه حفرت رَبِي بِيشِيرُ روزانه كُفر كوصاف كرنے كاتھم ديتے تھے۔ ( ٢٦٤٤٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ لَهُمْ :

فيما تقولون إنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ لَاعَلَّمَكُمْ سُنَتَكُمْ وَأُنَظُفَ لَكُمْ طُرُقَكُمْ.

(۲۲۳۳۳) حضرت ابن سیرین بیشید فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوموی اشعری واٹیو بھرہ تشریف لائے تو آب واٹیو نے ان لوگوں سے فرمایا: بے شک امیر المؤمنین نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں تمہیں تمہارے طریقے سکھاؤں اور میں تمہارے راستوں کوصاف کروں۔

## ( ٩٦ ) فِي الجمعِ بين كنيةِ النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واسمِهِ نِي كريم مِرَافَقَ مَ كَانِيت اورنام كوجمع كرنے كابيان

( ٢٦٤٤٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَّا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :سَمُّوا بِاسْمِي ، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي. (بخارى ٣٥٣٩ـ مسلم ١٢٨٣)

(۲۶۳۳۳) حضرت ابو ہریرہ والی فرمائے ہیں کہ حضرت ابوالقاسم (مَنْ اللَّهِ اللَّهِ) نے ارشاد فرمایا: تم میرے نام بر نام رکھ لواور میری کنیت اختیار مت کرو۔

( ٢٦٤٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَسَمَّوُ ا بِالسِمِي ، وَلَا تَكَنَّوُ ا بِكُنْيَتِي. (احمد ٣١٣\_ ابويعلي ١٩١٨)

(۲۲۳۴۵) حضرت جابر خلطۂ فرماتے ہیں کہرسول اللہ مُؤلفظۂ نے ارشاد فرمایا:تم میرے نام پراپنے نام رکھالواور میری کنیت اختیار مت کرو۔۔

( ٢٦٤٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَقِيعِ ، فَنَادَى رَجُلٌ آخَرَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّى لَمُ أَعْنِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَسَمَّوُّا بِاسْمِى ، وَلَا تَكَنَّوُ ا بِكُنْيَتِى.

(بخاری ۲۱۲۰ مسلم ۱۲۸۲)

(۲۲۳۲۲) حضرت انس رہ اُنٹی فرماتے ہیں کہ رسول الله مِلَّفِظَیَّا جنت اَبقیع میں تھے کہ ایک آ دمی نے دوسرے آ دمی کو یوں پکارا۔ اے ابوالقاسم، تو رسول الله مِلِّفْظَیْ اس کی طرف متوجہ ہوئے، وہ کہنے لگا: اے الله کے رسول مِلِّفْظَیَّا اِمیں نے آپ کومراد نہیں لیا۔ اس پررسول الله مِلِّفِظِیَّا نے فرمایا: تم میرے نام پراپنے نام کور کھلواور میری کنیت کواختیار مت کرو۔

( ٢٦٤٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسَمَّوا بِاسْمِى ، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِى ، فَإِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ. (بخارى ١١٨٥- مسلم ١١٨٣)

(۲۶۲۸۷) حفرت جابر وافق فرماتے ہیں کہ رسول الله مِلَقَقَعَ فِي ارشاد فرمایا تم میرے نام پراپنے نام رکھ لواور میری کنیت اختیار مت کرو۔اس لیے کہ مجھے قاسم بنایا گیا ہے میں تہارے درمیان تقییم کروں گا۔

( ٢٦٤٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ عَمُّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَجْمَعُوا بَيْنَ اسْمِي وَكُنْيَتِي. (احمد ٥/ ٣١٣ـ ابن سعد ١٠٤)

(۲۶۳۸) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی عمر ه والنطخ کے چیافر ماتے ہیں کدرسول الله مَلِفَظَ فَ ارشادفر مایا: تم میرے نام اور میری کنیت کوجع مت کرو۔

( 17819 ) حَلَّثَنَا ابُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلامٌ ، قَالَ : فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ ، قَالَ : فَقُلْنَا : لَا نُكُنِّيهِ أَبَا الْقَاسِمِ ولَا نُنْعِمُهُ عَيْنًا ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ :أَسْمِ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ. (بخارى ١٩٨٣\_ مسلم ١٢٨٨)

(٢٦٣٩) حفرت محر بن منكد رطینی فرماتے ہیں كه حضرت جابر دین فر نے ارشاد فرمایا: كه ہم میں سے ایک آدی كے بیٹا بیدا ہوا تو اس نے اس كانام قاسم ركھا۔ اس پر ہم نے كہا! كه ہم مخفے ابوالقاسم كى كنيت سے نہيں بكاريں گے اوراس كے ذريعہ ہے ہم تيرى آنكھ كوشند كى نہيں پہنچا ئيں گے ، پس وہ فحض رسول اللہ مَوْفِظَةً كى خدمت ميں آيا اوراس نے بيہ بات آپ مَوَفِظَةً كے سامنے ذكركى۔ آپ مِوْفِظَةً فِيْ فرمايا: اپنے بيٹے كانا معبد الرحمٰن ركھاو۔

ُ ( ٢٦٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ : أَكَانَ يُكُرَهُ أَنْ يُكَنَّى الرَّجُلُ بِأَبِى الْقَاسِمِ ، وَإِنْ لَمُ يَكُنِ اسْمُهُ مُحَمَّدًا ؟ قَالَ :نَعَمْ. ً

﴿٢٦٣٥٠) حضرت ابن عون ويشيد فرمات بين كديس في امام محمد ويشيد سے يو جها: كيا آدمى كى كنيت ابوالقاسم ركھنا مكروه ہا كرچه اس كانام محمد نه مو؟ آپ ويشيد في مايا: جي ہاں!۔

( ٢٦٤٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَخُولِ ، قَالَ : كُنَّا نَطُوفُ وَمَعَنَا مِقْسَمٌ فَجَعَلَ طَاوُوسٌ يُحَدِّثُهُ وَيَقُولُ إِيهًا فَقُلْنَا :أَبُو الْقَاسِمِ ، فَقَالَ :وَاللَّهِ لَا أَنْخِسِهِ بِهَا.

(۲۷۳۵۱) حضرت سلیمان احول والطبط فرماتے ہیں کہ ہم لوگ طواف کررہے تھے اس حال میں کہ حضرت مقسم جارے ساتھ تھے،

اور حضرت طاؤس باتیں کررہے تھے۔انہوں نے فر مایا: خاموش ہو جاؤ، ہم نے کہا: ابوالقاسم: تو حضرت طاؤس نے فر مایا: اللہ کی قتم !میں اس کنیت کونہیں رکھتا۔

### ( ٩٧ ) فِي لعنِ البهِيمةِ

#### جانوركو برابهلا كهنے كابيان

( ٢٦٤٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ ، فَضَجَرَتْ فَلَعَنَهُا ، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ ، قَالَ عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنِ : فَكَأْنِي أَرَاهَا تَجُولُ فِي السُّوقِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ. (مسلم ٢٠٠٣ ـ ابوداؤد ٢٥٥٣)

(۲۶۳۵۲) حصر تعمران بن حصن والله فرماتے ہیں گررسول الله مَلِفَقَطَةً کسی سفر میں تھے اور انصار کی ایک عورت اونٹی پڑھی کہ اس اوٹٹی نے نئے کیا تو اس عورت نے اوٹٹی کولعنت کی ،رسول الله مُلِفَقِطَةً نے بیسنا تو آپ مِلِفَقِطَةً نے فرمایا: جو پھھاس پر ہے وہ لے لواوراس کوچھوڑ و، بے شک بیتو ملعونہ ہے ،حصرت عمران بن حصین والله فرماتے ہیں گویا کہ میں اسے دکھے رہا ہوں کہ وہ بازاروں میں چکرلگار ہی ہے اورکوئی بھی اس کوخریدنے کے لیے نہیں و کھے رہا۔

( ٢٦٤٥٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ أَخْبَرُنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنُ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَرُزَةَ ، أَنَّ جَارِيَةً بَيْنَمَا هِي عَلَيْهِا وَسُولُ اللهِ صَلَّى هِي عَلَيْهِا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أَبُصُرَتُهُ جَعَلَتْ تَقُولُ : حل اللَّهُمَّ الْعَنْهُ حَلَّ اللَّهُمَّ الْعَنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أَبْصُرَتُهُ جَعَلَتْ تَقُولُ : حل اللَّهُمَّ الْعَنْهُ حَلَّ اللَّهُمَّ الْعَنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَاحِبُ الرَّاحِلَةِ ؟ لَا يَصْحَبُنَا بَعِيرٌ ، أَوْ رَاحِلَةٌ عَلَيْهَا لَعَنْهُ مِنَ اللهِ ، أَوْ كَمَا قَالَ .

(مسلم ۲۰۰۵ احمد ۱۳۱۹)

( ٢٦٤٥٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَلْ أَبِيهَ عَلَى أَبِيهَ عَلَى أَصْحَابِهِ إِذْ لَعَنْ رَجُلٌّ مِنْهُمْ بَعِيرَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ لَعَنْ رَجُلٌّ مِنْهُمْ بَعِيرَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَعَنْ بَعِيرَهُ ؟ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: أَخْرُهُ عَنَا، فَقَدْ أُجِبْت. (احمد ٢/ ٣٢٨) حفرت ابو جريه وَيُ فَوْ فَرَاتَ بِينَ كَداس درميان رسول الله مَوْقَعَيْمُ الهِ صحابيل سے چندلوگوں كے درميان سفر كر ٢٢٣٥٣) حفرت ابو جريه وَيُ فَوْ فَرَاتَ بِينَ كَداس درميان رسول الله مَوْقَعَيْمُ أَنْ فِي صحابيل سے ايك آدى نے اپنے اونٹ كولعت كى -اس پررسول الله مَوْقَعَيْمُ نے فرمايا: كس نے اپنے اونٹ كولعت كى؟ رسول الله مَوْقَعَمُ نے فرمايا: اس كو ہمارے سے دوركر دو تحقيق تمبارى دعا قبول ہو عن ہے۔ موركر دو تحقيق تمبارى دعا قبول ہو عن ہے۔

( ٢٦٤٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ وَتَّابٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قُرَّبَ إِلَيْهَا بَعِيرًا لِيَّرُكَبَهُ ، فَالْتُوَى عَلَيْهَا فَلَعَنَتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ : لَا تَرْكِبِيهِ فَإِنَّكَ لَعَنْتِيهِ.

(احمد ٦/ ٢٥٤ - ابويعلي ٣٤١٧)

(۲۹۳۵) حفرت کی بن و ثاب میشید فرماتے ہیں کہ حفرت عائشہ تفاہد نفا کے قریب ایک اونٹ کیا گیا تا کہ آپ اس پر سوار ہو جا کیں بس اس اونٹ نے آپ پر سوار ہونا دشوار کر دیا تو آپ دیا ٹیو نے اس پر لعنت کی ،اس پر رسول الله مَنْفِظَةَ نے فرمایا: تم اس پر سوار مت ہو کیونکہ تم نے اس کولعنت کی ہے۔

( ٢٦٤٥٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِى ، عَنُ أَبِى عُنْمَانَ ، فَالَ : بَيْنَمَا عُمَرُ يَسِيرُ فِى اصْحَابِهِ وَفِى الْقَوْمِ رَجُلْ فَعَلَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَنُ رَجُلْ يَسِيرُ عَلَى بَعِيرٍ لَهُ مِنَ الْقُوْمِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ ، فَلَا أَدُرِى بِمَا الْتَوَى عَلَيْهِ فَلَعَنْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَنُ هَذَا اللَّاعِنُ ؟ قَالُوا : فُلَانٌ ، قَالَ : تَخَلَّفُ عَنَّا أَنْتَ وَبَعِيرُك ، لَا تَصْحَبُنَا رَاحِلَةٌ مَلْعُونَةٌ

(۲۷۳۵۲) حفرت ابوعثان بڑا ہو فرماتے ہیں کہ اس درمیان کہ حفرت عمر وڑا ہو اپنے ساتھیوں میں سفر کر رہے تھے کہ لوگوں میں ایک خف جو اپنا اس کوسامان رکھ دیتا، میں نہیں جانتا کہ اس پر کیا وشواری آئی کہ اس ایک خف جو اپنا اس کوسامان رکھ دیتا، میں نہیں جانتا کہ اس پر کیا وشواری آئی کہ اس نے اونٹ کولعنت کی ، اس پر حضرت عمر بڑا ہو نے بع چھا: بیلعنت کرنے والا کون محف ہے؟ لوگوں نے کہا: فلاں شخف ہے۔ آپ جہائی نے اونٹ کولعنت کی ، اس پر حضرت عمر بڑا ہو تھے اپنا کہ ملعون سواری کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے۔

( ٩٨ ) مَنْ كَانَ يستحِبّ إذا جلس أن يجلِس مستقبِل القِبلةِ

جو خص اس بات كومستحب سمجهتا موكدوه جب بھى بيٹے تو قبلدرخ موكر بيٹے

( ٢٦٤٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدِ بُنِ سِنَان ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى ، قَالَ : إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَفًا ، وَأَشْرَفُ الْمَجَالِسِ مَا اسْتَقْبَلَ بِهِ الْقِبْلَةَ ، وقَالَ :مَا رَّأَيْت سُفْيَانَ يَجْلِسُ إِلَّا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.

(٢٦٢٥٤) حفرت سليمان بن موى ويتي فرمات بي كه ب شك مر چيز كے ليے عزت و بزرگ ہے۔معزز ترين مجلس وہ بيں جن ميں قبلدرخ موکر بينا جا تا ہے اور آپ ويتيلانے فرمايا: بيس نے حضرت سفيان ويتيلا كوقبلدرخ كے سوابين م مورينيس و يكھا۔ ( ٢٦٤٥٨ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا نَامَ السُتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرُبَّمَا السُتَلْقَى.

(۲۲۴۵۸) حضرت ابن عون ولیٹی فرماتے ہیں کہ امام محمد ولیٹیو جب سوتے تو قبلدرخ ہوکر سوتے اور بھی بھی جت ہوکر بھی لیٹ جاتے۔ د مدرجہ ریجے ہیں اس میں میں اور میں میں اور میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں اس میں اس میں میں میں میں

( ٢٦٤٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ جَلَسَ . مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.

(٢٦٢٥٩) حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد وليشط فرمات بين كه حضرت ابن مسعود من في قبله رخ بهوكر بيشھ\_

( ٢٦٤٦ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ الشُّعَيْثِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: أَفْضَلُ الْمَجَالِسِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.

ر بہ بہ بہ بہ مصرت محمد بن عبداللہ طعیثی بریشیۂ فرماتے ہیں کہ حضرت مکمول بریشیۂ نے ارشاد فرمایا: مجلسوں میں افضل ترین مجلس وہ ہے جس میں قبلدرخ ہوکر ببیٹھا جائے۔

( ٢٦٤٦) حَلَّنَا وَكِيعٌ، عَنُ تُوْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ زِلكُلَّ شَى ﴿ سَيِّدٌ، وَسَيِّدُ الْمَجَالِسِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ. (٢٦٣٦) حضرت تُوربِيَّيْ فرماتُ بِي كه حضرت سليمان بن موى بِيُلِيْ نِ ارشادفر مايا: كه برچيز كاكوئى سردار بوتا ہے مجلسوں كى سرداروه مجلس ہے جس ميں قبلدرخ بوكر بيٹھا جائے۔

## ( ٩٩ ) فِي فضلِ العقلِ على غيرِةِ

# عقل والے کی غیر عاقل پرفضیات کا بیان

( ٢٦٤٦٢ ) حَلَّنْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنُ أَبِى الْعَلَاءِ ، قَالَ : مَا أَعْطِى عَبْدٌ بَعْدَ الإِسْلَامِ أَفْضَلَ مِنْ عَقْلٍ صَالِح يُرْزَقَهُ.

(۲۲۳۷۲) حضرت جریری ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالعلاء ویشید نے ارشاد فرمایا : کسی بندہ کواسلام کے بعد نیک عقل ہے برم کرافضل کوئی چیزعطانہیں کی گئی۔ جس کے ذریعہ دہ رزق حاصل کرتا ہو۔

( ٢٦٤٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :حَسُبُ الرَّجُلِ دِينَهُ وَمُرُونَتُهُ: خُلُقُهُ ، وَأَصْلُهُ :عَقْلُهُ.

( ٢٦٤٦٤ ) حَدَّثَنَا غُنْكَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ خُدِيرٍ ، عَنْ عُمَرَ بِنَحْوِهِ.

(۲۲۲۲۲) حضرت عمر ولا توز كاندكوره ارشاداس سند يجمي منقول ب\_

( ٢٦٤٦٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : ﴿ فَإِنْ آنَسُتُمْ مِنْهُمُ رُشُدًا ﴾ قَالَ : عَقْلًا.

- (٢٦٣٦٥) حضرت منصور مِيَّظِيدُ فرمات بي كه حضرت مجامد ولينظ في ارشاد فرمايا: كه آيت ﴿ فَإِنْ آمَنْسَتُمْ مِنْهُمْ رُشُدًا ﴾ مين عقل مراد ہے۔
- ( ٢٦٤٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : حَسْبُ الْمَرْءِ دِينَهُ وَمُرُونَتُهُ ، خُلُقُهُ ، وَأَصْلُهُ : عَقْلُهُ.
- (۲۲۳۲۲) حضرت عامر ولیٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ولیٹر نے ارشاد فرمایا: آدمی کی خاندانی شرافت اس کا دین ہے اور اس ک مروت اس کے اخلاق ہیں ،اوراس کا منبع اس کی عقل ہے۔
- ( ٢٦٤٦٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ﴾ قَالَ : لذى النَّهَى وَالْعَقُلِ.
- (٢٦٣٦٤) حضرت قابوس كے والد فرماتے بيل كه حضرت ابن عباس و الله رب العزت كے اس قول ﴿ قَسَمْ لِلْهِ يَ الله رب العزت كے اس قول ﴿ قَسَمْ لِلْهِ يَ حِجْدٍ ﴾ ترجمہ بسم عقل مندوں كے ليے، كے بارے ميں ارشاد فرمايا: وانش منداور عقل والے مراد بيں۔
- ( ٢٦٤٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً فِي قَوْلِهِ : ﴿ فَسَمَّ لِذِي حِجْرٍ ﴾ قَالَ : لِذِي لُبِّ وَلِذِي عَقْلٍ.
- (٢٦٣٦٨) حضرت عاصم مِيَّ في مات أين كُر حضرت عكر مَّه والله الله رب العزت كان قول: ﴿ فَسَمْ لِذِي حِنْجُو ﴾ كَ بارے بين ارشاد فرمايا: كه دائش منداور عقل مندلوگ مرادين -
  - ( ٢٦٤٦٩ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَن هِلَالِ بن خَبَّاب ، عَن مُجاهِد : ﴿قَسَمْ لِذِي حِجْرٍ ﴾ قَالَ :لِذِي عَقْلٍ.
- (٢٦٣٦٩) حضرت هلال بن خباب ويشي فرمات مي كد حضرت مجامد ويشي ن الله رب العزت ك اس قول ﴿ فَسَمْ لَذِي
- ( ٢٦٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفيان ، عن الْأَغَر ، عَنْ خَلِيفَةَ بُنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿فَسَمٌ لِذِى حِجْرٍ ﴾ :لِذِى لُبُّ.
- (۲۱۴۷۰) حفرت ابونفر ویشید فرماتے میں که حفرت ابن عباس والله نے الله رب العزت کے اس قول ﴿ فَسَمْ لِلْهِ ي حِنْمو کے بارے میں یوں ارشادفر مایا: که دانش مندلوگ مراد میں۔
  - ( ٢٦٤٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ﴿ فَسَمَّ لِلِّي حِجْرٍ ﴾ قَالَ :لِذِي عَقْلٍ.
- (۲۲۲۷) حضرت جو يبر بيني فرمائي مين كه حضرت ضحاك بينين نے الله رب العزت كاس قول ﴿ قَسَم لِلْهِي حِجْمٍ ﴾ كارے ميں ارشاد فرمایا: كوشل مندلوگ مراد ميں۔

## ( ١٠٠ ) فِي نتفِ الشّيب

## سفيد بال ا كھيڑنے كابيان

( ٢٦٤٧٢ ) حَلَّتُنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ :هُوَ نُورُ الْمُؤْمِّنِ.

(ترمذی ۲۸۲۱ ابن ماجه ۳۷۲۱)

(٢٦٣٧٢) حضرت عبدالله بن عمر ويريشط فرمات بي كدرسول الله مُلِفَقِعَةً نه سفيد بال الكيثر نه منع كيا اور فرمايا: بيمومن كا نور سريه

( ٢٦٤٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ يُوسُفَ ، عَنْ طُلْقِ بُنِ حَبِيبِ ، أَنَّ حَجَّامًا أَخَذَ وَمِنْ شَارِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى شَيْبَةً فِي لِحْيَتِهِ ، فَأَهُوى إِلَيْهَا ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ : مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الإِسْلَامِ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (ترمذي ١٧٣٥ ـ ابن سعد ٣٣٣) وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ : مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الإِسْلَامِ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (ترمذي ١٧٣٥ ـ ابن سعد ٣٣٣) وسَلَّمَ بِيكِهِ وَقَالَ : مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الإِسْلَامِ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (ترمذي ١٢٥٥ ـ ابن سعد ٣٣٣) حضرت طلق بن حبيب والمِي فرمات بي كريم مِؤْفَقَةً كي مونجُهُ و جَها ثا اس ن ني كريم مِؤْفِقَةً كي

داڑھی میں ایک سفید بال دیکھا تو اس کوکا ٹنا چاہا، تو رسول الله مُؤَفِّقَةً نے اس کاہاتھ بکڑلیااورار شادفر مایا: جو شخص اسلام میں بوڑھا ہو تو قیامت کے دن اس کے لیے ایک نور ہوگا۔

( ٢٦٤٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ نَتْفَ الشَّيْبِ. (مسلم ١٥٠٣)

(۲۲۴۷) حضرت قمادہ ویشی فرماتے ہیں کہ حضرت انس ڈاٹٹو سفید بالوں کے اکھیڑنے کو مکروہ سجھتے تھے۔

( ٢٦٤٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :عُذَّبَ رَجُلٌ فِي نَتْفِ الشَّيْبِ.

(۲۷۴۷۵) حضرت قاده ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر ویشید نے ارشاد فرمایا: سفید بال اکھیزنے کی وجہ ہے آوی کوعذاب دیا جائے گا۔

( ٦٦٤٧٦ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۲۲۴۷۲) حفزت حمید اعرج بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد بیشید فرمایا کرتے تھے کہتم سفید بالوں کومت اکھیزو۔ بے شک میہ قیامت کے دن نور ہوگا۔

( ٢٦٤٧٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ نَتْفَ الشَّيْبِ وَلَمْ يَرَ بِقَصِّهِ بَأْسًا.

## ( ١٠١ ) فِي القعودِ بين الظِّلِّ والشَّمسِ

#### سائے اور سورج کے درمیان میں بیٹھنے کابیان

( ٢٦٤٧٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : الْقُعُودُ بَيْنَ الظَّلِّ وَالشَّمْسِ مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ.

(۲۱۵۷۸) امام تعلی میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرہ ویشید کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ سامے اور سورج کے درمیان میں بیٹھنا شیطان کے بیٹھنے کاطریقہ ہے۔

( ٢٦٤٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُعُدَ الزَّجُلُ بَيْنَ الظُّلِّ وَالشَّمْسِ. (بخارى ١١٤٣ عبدالرزاق ١٩٨٠٠)

(٢٦٢٧٩) حطرت قماً ده ويشيخ فرمات بين كدرسول الله مَلِينْ فَقَاعَ فَي اس بات منع فرمايا كدكوكي آ دي سائے اور سورج كے درميان ميں بينھے۔

( ٢٦٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى يَنِي مَخْزُومٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : حرْفُ الظَّلِّ مَقْعَدُ الشَّيْطَان. (ابوداؤد ٣٧٨٨ ـ احمد ٢/ ٣٨٣)

(۲۱۴۸۰) حضرت زیاد جو بنومحزوم کے آزاد کردہ غلام ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ جھٹی نے ارشاد فرمایا: سائے کا کنارہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔

(٢٦٤٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنْ نُفَيْعِ الْجَمَّالِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: حرْفُ الظَّلِّ مَقِيلُ الشَّيْطَانِ.

ر ۱۲۲۸۱) حضرت نفیج الجمال بیشید فرماتے ہیں گد حضرت سعید بن المسیب بیشید نے ارشاد فرمایا: سامیکا کناری شیطان کے قیلولہ استان کا سامید کا میں میں میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا کہ میں کا میں کا کناری شیطان کے قیلولہ

( ٢٦٤٨٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْجَمْدِ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ وَاسِعٍ ، عَنُ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدُّ الظَّلِّ وَالشَّمْسِ مَقَاعِدُ الشَّيْطَانِ.

(۲۱۳۸۲) حضرت ابوعیاض ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبید بن عمیر ویشید نے ارشاد فرمایا: کہ سورج اور سایہ کا کنارہ شیطان کے بیشنے کی جگہیں ہیں۔

( ٢٦٤٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي الَّذِي يَقْعُدُ بَيْنَ الظُّلُّ وَالشَّمْسِ: قَالَ ذَاكَ مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ.

(۲۷۲۸۳) حضرت خالد ویقید فرماتے ہیں کہ حضرت عکرمہ ویشید نے اس شخص کے بارے میں جوسورج اورسائے کے درمیان بیٹے۔ ہوں ارشاد فرمایا کہ وہ تو شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔

( ٢٦٤٨٤ ) حَلَّانَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي الْمُنِيبِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

(٢١٣٨٣) حضرت بريده والنافظ فرمات بي كدني كريم مُوافقة في الدارورج كدرميان بيضف عصمنع فرمايا-

بات کوغورے سے اور وہ اس کونا بیند کریں تو قیامت کے دن اس شخص کے کا نول میں سیسہ ڈالا جائے گا۔

## ( ١٠٢ ) فِي الَّذِي يستمِع حدِيث القومِ

## اس شخص کابیان جولوگوں کی بات غور سے سنتا ہے

( ٢٦٤٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : مَنِ اسْتَمَعَ حَدِيثَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صُبَّ فِى أُذُنِهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِى الرَّصَاصَ. (بخارى ٢٠٢٢- ابو داؤ د ٢٩٨٥) (٢٦٣٨٥) حضرت عمران بن حدير بإيثير فرمات مي كه مِن نے حضرت عمر مديرتين كو يوں فرماتے ہوئے سنا جو خض كمى قوم كى

(١٠٢) فِي طولِ الوقوفِ على الدَّابَّةِ

## جانوركودىرتك كفرار كضن كابيان

( ٢٦٤٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَتَخِذُوا ظُهُورَ الدَّوَابُّ كَرَاسِى لَا جَادِيثِكُمْ ، فَرُبُّ رَاكِبِ مَرْكُوبَةٍ هِى خَيْرٌ مِنْهُ وَأَطُو عُ لِلَّهِ وَأَكْثَرُ ذِكْرًا. (احمد ٣/ ٣٠٠- دارمي ٢٦٢٨)

(۲۲۴۸۲) حضرت عطاء بن دینار پیشین فرماتے ہیں که رسول الله مِنْ الله عَنْ ارشاد فرمایا : تم اپنے جانوروں کی پشتوں کواپٹی باتوں کے لیے کرسیاں مت بناؤ۔ اس لیے کہ بہت می سواریاں سوار سے بہتر ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کی فرمانبر دار بہت زیادہ ذکر کرنے والی ہوتی ہیں۔۔

( ٢٦٤٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الزَّبَيْدِيِّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ الْوُقُوفَ عَلَى الدَّابَيَّة.

(۲۲۸۸۷) حضرت ابراجیم تیمی بیشید فرمات بین که تمر داشی نے جانورکوزیاده دیرتک کھڑ ار کھنےکو کرده قرار دیا۔

( ٢٦٤٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ كَامِل، عَن حَبِيب قَالَ: كَانَ يَكره طُول الْوَقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ وَأَنْ تُضْرَبَ وَهِيَ محسنة.

(۲۶۸۸ ) حضرت کامل براپیمیز فرماتے ہیں کد حضرت صبیب براپیمیز سواری کوزیادہ دیر تک کھڑ ار کھنے کواوراس کو مارنے کو کروہ سمجھتے تنجے حالانکہ وہ احسان کرنے والی ہوتی ہے۔

( ٢٦٤٨٩) حَلَّنَهُ الْبُنُ إِذْرِيسَ، عَنْ مُوسَى الْجُهِبَيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ وَطَلْحَةَ مُتَوَافِقَيْنِ عَلَى ذَارِ سَعْدِ بْنِ طَلْحَةَ. (٢٦٢٨٩) حفرت موى جنى يليني فرمات بين كديس في الم صعى يلين اور حفرت طلحه ولين كود يكها كدوه دونوں حفرت معد بن طلحه كا مُرْكُمْ عنه و عَنْ عَنْد.

# ( ١٠٤ ) فِي الاِستِئذان كم يستأذِن مرّة

# اجازت طلب کرنے کابیان کتنی مرتبه اجازت طلب کی جائے گی؟

( ٢٦٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد بُنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْبَرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى السَّتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ ، قَالَ : فَانْصَرَفَ فَآرُسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ : مَا رَدَّكَ؟ قَالَ : اسْتَأْذَنْ تَا الإسْتِنْذَانَ الإِسْتِنْذَانَ الْإِسْتِنْذَانَ الْإِسْتِنْذَانَ الْإِسْتِنْذَانَ الْإِسْتِنْذَانَ الْإِسْتِنْذَانَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَذِنَ لَنَا دَخَلْنَا ، وَإِنْ لَمْ يُؤُذَنُ لَنَا رَجَعْنَا ، قَالَ : لِتَأْتِينَ عَلَى هَذَا بِبَيْنَةٍ ، أَوْ لَأَفْعَلَنَّ وَأَفْعَلَنَّ ، فَاتَى مَجْلِسَ قَوْمِهِ فَنَاشَدَهُمْ ، فَشَهِدُوا لَهُ ، فَخَلَى عَنْهُ.

(بخاری ۲۰۲۲ مسلم ۳۵)

(۲۲۳۹۰) حفرت ابوسعید ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی اشعری ویشید نے حضرت عمر وہ انتخاصہ بھیج کر بلایا اور بوچھا؟ کسی چیز آپ وہ فیٹو نے ان کو قاصد بھیج کر بلایا اور بوچھا؟ کسی چیز نے ان کو قاصد بھیج کر بلایا اور بوچھا؟ کسی چیز نے بہیں ایس لوٹایا؟ انہوں نے فرمایا: عیں نے تین مرتبہ اجازت طلب کی جس کا رسول اللہ سَوَّفَظَیَّا نَّے ہمیں تھم و یا تھا کہ اگر ہمیں نے ہمیں واپس لوٹ آپ میں رحضرت عمر جیافٹو نے فرمایا: تم اس بات پر کوئی گوائی اجازت میں اور اگر اجازت نہ طرق ہم واپس لوٹ آپیں حضرت عمر جیافٹو نے فرمایا: تم اس بات پر کوئی گوائی لاؤ۔ ورنہ میں ایسا اور الیس کوئی گوری سے میں اور اگر اور کی گوری میں ترادوں گا) تو وہ لوگوں کی ایک مجلس میں آپے اور لوگوں کوشم دے کر اس بارے میں لو چھوڑ دیا۔

( ٢٦٤٩١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :الْأُولَى إذن ، وَالنَّانِيَةُ مُوَامَرَةٌ ، وَالنَّالِئَةُ عَزْمَةٌ ، إِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا وَإِمَّا أَنْ يُرَدُّوا.

(۲۶۳۹۱) حفرت حسن بھری ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی جھٹنو نے ارشاد فرمایا: پہلی مرتبدا جازت ہوتی ہے، اور دوسری مرتبہ مشورہ ہوتا ہےاور تیسری مرتبہ پختہ عزم ہوتا ہے یا تو وہ اجازت دیں یاوہ لوڑ ویں۔

( ٢٦٤٩٢ ) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الإسْتِنْذَانُ ثَلَاثُ ، فَإِنْ أَذِنَ لَكَ وَإِلاَّ فَارْجِعُ. ( ٢٦٤٩٢ ) حفرت هذا م يَشِيدُ فرمات مِن بارطلب كي جاتى بِ أَرْضَهِين

اجازت دے دی جائے تو ٹھیک ورندوالیس لوٹ جاؤ۔

## ( ١٠٥ ) فِي القومِ يستأذِن مِنهم رجلٌ هل يجزِئهم ؟

ان لوگوں کا بیان جن میں ایک آ دمی اجازت مانگے تو کیاسب کے لیے بیکافی ہے؟

( ٣١٤٩٣ ) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى الْقَوْمِ يَسْتَأْذِنُونَ ، قَالَ : قَالَ : إِنْ قَالَ رَجُلٌّ مِنْهُمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَنَدْخُلُ ، أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُمْ.

(۲۲۳۹۳) حضرت هشام پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پیشید نے ان لوگوں کے بارے میں جواجازت طلب کرنا چاہتے ہیں بوں ارشاد فرمایا: اگران میں سے ایک آ دی بھی یوں کہدد ہے، السلام علیم کی ایم داخل ہوجا کیں؟ توبیسب کی طرف سے کافی ہوجائے گا۔ موصائے گا۔

( ٢٦٤٩٤ ) حَلَّاثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى أَبِى رَزِينٍ وَنَحْنُ ذُو عَدَدٍ ، فَكَانَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَّا يُسَلِّمُ وَيَسْتَأْذِنُ ، فَقَالَ : إِنَّهُ إِذَا أَذِنَ لَأَوَّلِكُمْ أُذِنَ لآخِرِكُمْ.

(۲۲۳۹۳) حفرت مغیرہ پیٹین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابورزین پیٹین کی خدمت میں آئے اس حال میں کہ ہم کافی تعداد میں تھے اور ہم میں سے ہرایک شخص سلام کررہا تھا اور اجازت طلب کررہا تھا۔ اس پر آپ پیٹین نے فرمایا: بے شک جبتم میں پہلے کو اجازت دے دی گئی توباتی سب کواجازت دے دی گئی۔

( ١٠٦ ) فِي تشمِيتِ العاطِسِ، مَنْ قَالَ لاَ يشمّت حتّى يحمد الله

حچينكنے والے كوري حمك الله كهدكروعاوين كابيان \_اور جوفض يوں كہتا ہے كدري حمك الله

## نہیں کہا جائے گا یہاں تک کہ چھنکنے والا الحمد للہ کہے

( ٢٦٤٩٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : عَطَسَ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ ، أَوْ سَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَرَ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، عَطَسَ عِنْدَكَ رَجُلَانِ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ تُشَمِّتِ الآخَرَ ، فَقَالَ :إنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ ، وَإِنَّ هَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ.

(بحاری ۱۳۲۱۔ مسلم ۱۳۲۲) (بحاری ۱۳۲۱۔ مسلم ۱۳۲۲۔ مسلم ۱۳۲۲) حضرت انس بن مالک و افز فرماتے ہیں کہ دوآ دمیوں کو نبی کریم میز انفیائی کے پاس چھینک آئی تو آپ میز افزائی کے آپ میز انفیائی کے ان میں سے ایک کوتو برجمک اللہ نہیں کہا۔ آپ میز انفیائی کے سے بعد چھا گیا: اے اللہ کے رسول میز انفیائی کے اس میں سے ایک کوتو آپ میز انسان کے اس کورومرے کورجمک اللہ کہ کردعادی اوردومرے کورجمک آپ میز انسان کے باس دوآ دمیوں کو چھینک آئی۔ ان میں سے ایک کوتو آپ میز انسان کی اللہ کہ کردعادی اوردومرے کورجمک

التنبيس كها؟ آپ مَرِينَ عَفَي فَرمايا: اس في الحمد للذكها فقا وراس في الحمد للنبيس كها-

( ٢٦٤٩٦) حَدَّثَنَا قَاسِمُ بُنُ مَالِكِ الْمُزَنِيّ ، عَنْ عَاصِم بُنِ كُلَيْبِ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ، قَالَ : دَحَلْت عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ فِي بَيْتِ بِنْتِ الْفَضُلِ فَعَطَسْت فَلَمْ يُشَمِّتُنِي وَعَطَسَتْ فَشَمَّتُهَا ؟ فَرَجَعْت إِلَى أُمِّى فَأَخْبَرْتُهَا ، فَلَمَّ جَانَهَا ، قَالَ : إِنَّ ابْنَك عَطَسَ وَلَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ فَشَمَّتُهَا ، وَسَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ : إِذَا فَلَمْ أَشَمَّتُهُ ، وَعَطَسَتْ هَذه وَحَمِدَتِ اللَّهَ فَشَمَّتُهُا ، وَسَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ : إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمَّتُوهُ ، وَإِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ فَلَا تُشَمِّتُوهُ . (بخارى ٣٢٩٠ مسلم ٢٢٩٢)

(۲۷۳۹۲) حضرت ابو بردہ ویسی فرماتے ہیں کہ ہیں حضرت ابوموی واٹھ کے پاس آیا اس حال ہیں کہ آپ واٹھ بنت فضل کے گھر ہیں جھے چھینک آئی تو آپ واٹھ نے اس کو برحمک اللہ ہیں ہما اور بنت فضل کو چھینک آئی تو آپ واٹھ نے اس کو برحمک اللہ کہا۔ ہیں اپنی والدہ کے پاس واپس آیا اور ہیں نے انہیں اس بارے ہیں بتایا جب وہ آپ واٹھ کی خدمت ہیں آئیں تو کہا: ب شک میرے بیٹے کو آپ واٹھ کے باس چھینک آئی تو آپ واٹھ نے اس کو تو برحمک اللہ نہیں کہا، اور اس لڑکی کو چھینک آئی تو آپ واٹھ نے اس کو تو برحمک اللہ نہیں کہا، اور اس لڑکی کو چھینک آئی تو آپ واٹھ نے اس کو برحمک اللہ کہا۔ آپ واٹھ نے نے فرمایا: تیرے بیٹے کو جھینک آئی اور اس نے المحمد للہ نہیں کہا تو میں نے بھی اے برحمک اللہ کے ذریعہ جواب دیا اور میں نے رسول نہیں کہا، اور اس لڑکی کو چھینک آئی تو اس نے المحمد للہ کہا تو میں نے بھی اے برحمک اللہ کے ذریعہ جواب دیا اور میں نے رسول اللہ مؤل نے بوئے ما کہ جب تم میں کی کو چھینک آئے اوروہ المحمد للہ کہتو تم اسے برحمک اللہ کہ جرکہ کہ دواور جب وہ المحمد للہ کہتو تم اسے برحمک اللہ کہ جب تم میں کہی وہ چھینک آئے اوروہ المحمد للہ کہتو تم اسے برحمک اللہ کہ جب تم میں کہی۔

( ٢٦٤٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ.

(مسلم ۱۵۰۴)

(۲۲۳۹۷) حضرت ابو ہربرہ دوافتہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤلِفَقَاقِ نے ارشاد فرمایا: مسلمان کامسلمان پرفق ہے: کہ چھینکنے والاجب الحمد للہ کہے تو اے برجمک اللہ کہ کر دعا دے۔

( ٢٦٤٩٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي مُنَيْنٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسَ رَجُلٌ فَحَمِدَ اللَّهَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَرْحَمُك اللَّهُ ، ثُمَّ عَطَسَ آخَرُ فَسَكَتَ ، فَلَمْ يَقُلُ لَهُ شَيْنًا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، عَطَسَ هَذَا فَقُلْت لَهُ : رَحِمَك اللَّهُ ، وَعَطَسْت فَلَمْ تَقُلُ لِى شَيْنًا ؟ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ وَأَنْتَ سَكَتَّ. (بخارى ٩٣٠)

(۲۲۳۹۸) حفرت ابو ہریرہ وہ اُٹو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم مِنْ الفَظَافِیَ کے باس بیٹے ہوئے تھے کہ ایک آ دی کو چھینک آئی اس نے الحمد للذ کہا تو نبی کریم مِنْ الفَظَافِیْ نے کہا رحمک اللہ، پھر دوسرے کو چھینک آئی تو آپ مِنْ اَنْفَظَافِ خاموش رہے اور آپ مِنْ الفَظَافِ نے اسے کچھنیں فرمایا: اس آ دمی نے کہا: اے اللہ کے رسول مُؤْفِقَعَةً إِ اس کو چھینک آئی تو آپ مُؤْفِقَعَةً نے اس کو پرحمک اللہ کہہ کر وُ عا دی اور مجھے چھینک آئی تو آپ مُؤِفِقَعَةً نے مجھے کچھ دعانہیں دی! آپ مُؤْفِقَةَ فِي فرمایا: اس نے الحمد للہ کہا تھا اور تو خاموش رہا۔

(۲۱۴۹۹) حصرت غالب طبیعی فرماً تے ہیں کہ حضرت حسن بصری پیٹینے اور حضرت این سیرین پیٹینے یہ دونوں حضرات جیجیئنے والے کو رحمک اللّٰہ کہہ کر دعانہیں دیتے تھے یہاں تک کہ وہ الحمد للّٰہ کہہ لیتا۔

( ٢٦٥. ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : عَطَسَ رجل عِنْدَ الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُ الْقَاسِمُ : قُلُ : الْحَمْدُ لِبَاهِ ، فَلَمَا قَالَ شَمَّتَهُ.

(۲۷۵۰۰) حضرت عبیدالله ولیشید فرماتے ہیں کدایک آدی کوحضرت قاسم ولیٹید کے پاس جھینک آئی،تو حضرت قاسم ولیٹید نے اس مے فرمایا:الحمد لله کہو، جب اس نے کہاتو آپ ولیٹید نے اسے رحمک الله کہدکر دعادی۔

#### (١٠٧) كم يشمّت؟

## كتنى مرتبه رحمك الله كهاجائے گا؟`

( ٢٦٥.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُمْبَةَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَالِم ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَجُلاً عَطَسَ عِنْدَهُ فَشَمَّتَهُ ، ثُمَّ عَطَسَ فَشَمَّتَهُ ، ثُمَّ عَادَ فِي النَّالِثَةِ فَقَالَ :إنَّك مَضْنُوكٌ.

(۲۷۵۰۱)حضرت نعمان بن سالم طِیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالقد بن عمرو ڈٹاٹٹو کے پاس ایک آ دمی کو چھینک آ کی تو آپ ڈٹاٹو نے اسے سرحمک اللہ کہہ کر دُعا دی، پھراسے دوبارہ چھینک آ کی تو آپ ٹٹاٹٹو نے پھر سرحمک اللہ کہا، پھراسے تیسری بار چھینک آ کی تو آپ ٹڑاٹٹو نے فرمایا: بے شک تو زکام میں مبتلا ہے۔

( ٢٦٥.٢) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : شَمَّتِ الْعَاطِسَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ ثَلَاثًا ، فَإِنْ زَادَ ، فَهُو رِيعٌ.

(۲۲۵۰۲) حضرت حارث میشینه فرماتے ہیں کہ حضرت علی میں ٹیٹو نے ارشاد فرمایا بتم چھینگنے والے کو بریمک اللہ کہو جب وہ تمہارے سامنے تین مرتبہ چھینکےاگروہ زیادہ چھینکتا ہے تو یہ بیاری ہے۔

( ٢٦٥.٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَجُلاً عَطَسَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : رَحِمَك اللَّهُ ، ثُمَّ عَطَسَ النَّانِيَةَ ، فَقَالَ :هُوَ مَزْكُوهٌ. (مسلم ٢٢٩٢ ـ ابوداؤد ٢٩٩٨)

(٢٦٥٠٣) حضرت اياس بن سلمه ويشيد فرماتے بيل كدان كے والد حضرت سلمه بن اكوع والدي نے ارشاد فرمايا: كدا يك آ دمي كو نبي

كرىم مَلِفَظَةَ كَ پاس چھنك آئى تو آپ مَلِفَظَةَ نے فر مايا: يرحمك الله، پھر دوسرى مرتبدائ پھر چھنك آئى تو آپ مَلِفَظَةَ نے فرمايا: يوقز كام يس جتلا ہے۔ فرمايا: يوقز كام يس جتلا ہے۔

- ( ٢٦٥٠٤ ) حَدَّثْنَا يَزِيدٌ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُصْعَبِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ذُوَيْبٍ ، قَالَ : عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ ابْنِ الزَّبَيْرِ فَشَمَّتَهُ ، ثُمَّ عَطَسَ فَشَمَّتَهُ ، ثُمَّ عَطَسَ الثَّالِفَةَ فَشَمَّتَهُ ، ثُمَّ عَطَسَ فِى الرَّابِعَةِ فَقَالَ لَهُ :ابْنُ الزَّبَيْرِ :إنَّك مَضْنُوكٌ فَامْتَخِط.
- (۲۲۵۰۳) حضرت مصعب بن عبدالرحمٰن بن ذویب ویشید فرماتے بیں کدایک آدی کو حضرت ابن زیبر ویشید کے پاس چھینک آئی تو آپ دیا گئ نے اسے برحمک اللہ کہہ کر دعا دی۔اسے پھر چھینک آئی ، تو آپ دائی نے دوبارہ برحمک اللہ کہہ کر دُعا دی اسے تیسری مرتبہ پھر چھینک آئی تو آپ دائی نے اسے برحمک اللہ کہہ کر دعا دی ، پھر جب چوتھی مرتبداسے چھینک آئی تو حضرت عبداللہ بن زبیر دیا گئونے اس سے فرمایا: بے شکتم تو زکام میں مبتلا ہوتم اپنی ناک صاف کرد۔
- ( ٢٦٥٠٥ ) حَلَّائَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : إذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ ثَلَاكَ مَرَّاتٍ فَشَمِّتُوهُ ، فَإِنْ زَادَ فَلَا تُشَمِّتُوهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ دَاءٌ يَخْرُجُ مِنْ رَأْسِهِ.
- (۵۰۵) امام شعبی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص والثیو نے ارشاد فرمایا: جبتم میں کسی کوتین مرتبہ جھینک آئے تو تم اے برحمک اللہ کھیکر دعا دو،اورا گرزیادہ مرتبہ آئے تو اسے برحمک اللہ مت کہو کیونکہ بیتو بیاری ہے جواس کے سرے نکلتی ہے۔
- ( ٢٦٥.٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرِ بُنِ الزَّبَيْرِ ، أَنَّ رَجُلاً عَطَسَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَهُ ، ثُمَّ عَطَسَ فَشَمَّتَهُ ، ثُمَّ عَطسَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ لَهُ :النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّك مَضْنُوكٌ فَامْتَخِط.
- (۲۷۵۰۲) حفرت محمہ بن جعفر بن زبیر پالیوا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو نبی کریم میز انتقاقیۃ کے پاس چھینک آئی تو آپ میز انتقاقیۃ نے اسے پھر چھینک آئی تو آپ میز انتقاقیۃ نے رحمک اللہ کہہ کر دعادی، اے پھر چھینک آئی تو آپ میز انتقاقیۃ نے رحمک اللہ کہہ کر دعادی، اے پھر جھینک آئی تو آپ میز انتقاقیۃ نے اس سے فرمایا: تم توزکام میں مبتلا ہو، جاؤجا نے رحمک اللہ کہہ کر دعادی، پھر جب چوتھی مرتبہ اسے چھینک آئی تو نبی کریم میز انتقاقیۃ نے اس سے فرمایا: تم توزکام میں مبتلا ہو، جاؤجا کرائی ناک صاف کرو۔
- ( ٢٦٥.٧) حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَعْطِسُ مِرَارًا ، قَالَ : شَمِّنَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً. ( ٢٦٥٠٤) حضرت هشام ويشيئ فرمات بين كه حفرت حسن بعرى ويشيئ نے اس مخص كے بارے بين جے بار بار چھينك آرہى ہو يوں ارشاد فرمايا: كرتم اے ايك مرتبہ بى رحمك الله كهدود
  - ( ٢٦٥.٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ يُجْزِثُهُ أَنْ يُشَمَّتُهُ مَرَّةً وَاحِدَةً.
- (٢٦٥٠٨) حفرت منصور ويشيد فرمات مين كه حضرت مجامد ويشيد في ارشاد فرمايا: السيخف كوابك مرتبه يرحمك الله كهدوينا كافي ب-

# ( ١٠٨ ) فِي الإِذْنِ على أهلِ الدِّمّةِ

#### ذميول سے اجازت لينے كابيان

( ٢٦٥.٩ ) حَذَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَبِي الْمُنَبِّهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى الدُّخُولِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ مَطَرِ ، أَوْ بَرُدٍ ، أَيَسُتَأْذِنُ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(۲۲۵۰۹) حضرت ابوالمنذ رویشی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بھری ویشید سے اس آ دی کے متعلق بوچھا: جو محند یابارش کی وجہ سے ذمیوں کے پاس جانے کا متاج ہے، کیاوہ ان سے اجازت طلب کرے؟ آپ ویشید نے فرمایا: جی ہاں!۔

( ٢٦٥١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ :قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ : كَيْفَ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ ؟ قَالَ : إِنْ شِنْتَ قُلْتَ ؛السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدِّى أَلِحُ ؟.

(۲۲۵۱۰) حضرت این عون روان فرات بی که بیس نے امام محمد والین سے بد چھا که بیس اہل کتاب سے کیسے اجازت مانگوں؟ آپ والین نے فرمایا: اگرتم چا ہوتو یوں کہو: ہدایت کی بیروی کرنے والوں پرسلام ہو، کیا میں داخل ہوجاؤں؟

( ٢٦٥١ ) حَلَّاثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ، عَن حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي هَالِكِ الْغِفَارِيِّ ، قَالَ:إذَا دَحَلُت بَيْنًا فِيهِ الْمُشْرِكُونَ فَقُلُ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، يَحْسَبُونَ أَنَّكَ قَدْ سَلَّمْت عَلَيْهِمْ، وَقَدْ صَرَفْت السَّلَامَ عَنهُمْ.

(۲۱۵۱۱) حفرت حمین ویشین فرماتے ہیں کہ حفرت ابو مالک غفاری ویشین نے ارشاد فرمایا: جبتم کسی ایسے گھر میں داخل ہوجس میں مشرکین موجود ہوں تو تم یوں کہو:السَّلامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِینَ۔ ترجمہ: ہم پراوراللہ کے نیک بندوں پرسلام ہو،وہ مجھیں گے کہتم نے ان کوسلام کیا حالانکہ تم نے اُن سے سلام کو پھیرویا ہے۔

( ٢٦٥١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَهُلِ الذِّمَّةِ.

(۲۱۵۱۲) حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمٰن بن یزید پیشید ذمیوں پر داخل ہونے ہے پہلے اجازت طلب کرتے تھے۔

( ٢٦٥١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن سُفْيَانَ، عَنُ أَبِي سِنَانِ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: لَا تَدْخُلُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِإِذْنِ. (٣٦٥١٣) حفرت ابوسنان وليُلِيَّ فرمات بِن كه حفرتُ سعيد بن جبير وليُلِيْ فَي ارشاد فرمايا: تم ابل كتاب بربهي بغير جازت كَ داخل مت بو۔

( ٢٦٥١٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الدر آيم. (٢٦٥١٤) حفرت ابرابيم ولِيعِيد فرمات بين كرحفرت اسود وليعيد فرمات من كذراً جاوَل؟

#### ( ١٠٩ ) ما يكرة أن يقول العاطِس خلف عطستِهِ

## جومکروہ سمجھے کہ جیسنکنے والا اپنی جیسینک کے بعدیوں کیے

( ٢٦٥١٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْمُنَبِّهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ : عَطَسَ رَجُلُّ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ : أَشْهَبُ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَشْهَبُ اسْمُ شَيْطَانِ ، وَضَعَهُ إِيلِيسُ بَيْنَ الْعَطْسَةِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لِيُذْكُرَ.

(۲۲۵۱۵) حفرت مجاہد ولیٹی فرماتے ہیں کہ ایک آدی کوحفرت ابن عمر وہاٹی کے پاس چھینک آئی تو اس نے کہا:اشہب. حضرت

ا بن عمر ﴿ اللهُ فَخُر ما ما: الشهب شيطان كانام ب، جواس نے چھينك اورالحمد لله كے درميان ركھا بتا كراس كاذكر موجائے۔ ( ٢٦٥١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَن مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَقُولَ : أَشْهَبُ ، إِذَا عَطَسَ.

(۱۱۵۱۲) حضرت مغيره والشيد فرمات بين كه حضرت ابرابيم والنيد كروه سيحصة تصرك جب چهينك آئة ويون كهاجائه الشهب.

#### ( ١١٠ ) الرّجل يعطِس وحدة ما يقول ؟

## الشخص كابيان جواكيلا حصينكة ووه كياكم؟

( ٢٦٥١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَن حُصَيْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا عَطَسَ وَهُوَ وَحُدَهُ فَلْيَقُلِ :الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، ثُمَّ يَقُولُ :يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ ، فَإِنَّهُ يُشَمَّتُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ خَلْقِ اللهِ.

(٢٦٥١٤) حضرت حيين ويشيء فرماتے بين كو حضرت ابرا بيم ويشيد نے ارشادفر مايا: جب كمي فخض كو چھينك آئے اس حال مين كدوه

تبرا ہوتو اس کو چاہے کہ وہ یوں کہے: الْحَمْدُ لِلَهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پھر يوں كہے: يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَإِيَّا كُمْد اس سے كەاللە كَاكُلوق میں ہے جس نے اس کی چھینک کوسنا ہوگا تو اس نے برجمک الله کہ کراس کو دعادی ہوگا۔

( ٢٦٥١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ :إذَا عَطَسُت وَأَنْتَ وَحُدَك فَرُدَّ عَلَى مَنْ مَعَك يَنْنِى مِنَ الْمَلَاثِكَةِ.

(۲۷۵۱۸) حضرت عاصم ویشید فر ماتے ہیں کے حضرت ابو واکل پیشید نے ارشاد فر مایا: جب تجھے چھینک آئے اور تو تنہا ہو، تو تو جواب دے ان کو جو تیرے ساتھ ہیں بعنی ملائکہ کو۔

#### ( ١١١ ) ما يقول إذا عطس وما يقال له

#### جب چھینک آئے تو بول کہے اور اس کو بوں کہا جائے گا

( ٢٦٥١٩ ) حَدَّثَنَا على بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عِيسَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٌّ ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا عَطَسَ أَحَدُّكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَهُ رَحِمَك اللَّهُ، وَلْيَرُدَّ عَلَيْهِمْ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ. (ترمذى ٢٥٣١ـ احمد ٥/ ١٢٢)

(٢٦٥١٩) حفرت على ثلاثة فرمات بين كدرسول الله مَوَّفَقَعَة في ارشاد فرمايا: جبتم من كى كوچھينك آئة وه يول كم : الحمدلله اور چاہيے كداس كے اردگردوالے لوگ اسے جواب ميں يول كہيں: د حمك الله اوران كويوں جواب ديا جائے گا: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ

وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ. ( ٢٦٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ :الْحَمُّدُ لِلَّهِ ، وَلَيْقُلُ مَنْ عِندَهُ :يَرْحَمُك اللَّهُ ، وَلَيَرُدَّ عَلَيْهِمْ :يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ.

(بخاری ۹۳۳ حاکم ۲۲۱)

(۲۱۵۲۰) حضرت ابوعبدالرطن ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود واٹی نے ارشادفر مایا: جبتم میں کسی کو چھینک آئے تو وہ یوں کہے: اَکْحَمْدُ لِلله \_اور جولوگ اس کے پاس ہیں وہ جواب میں یوں کہیں: یَرْ حَمُكَ اللّٰه. اور چاہیے کہ ان کو جواب میں یوں کہا جائے: یَعْفِورُ اللّٰهُ لَنَا وَلَکُمْ.

( ٢٦٥٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ أَصحَاب عَبد الله إِذَا عَطَسَ الرَّجُل، فَقَالَ الْحَمْدُ للَّه قَالُوا : يَدْحَمُنَا اللَّهُ وَإِيَّاك ، وَيَقُول هُو : يَغْفُو اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ.

فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ قَالُوا : يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَإِيَّاك ، وَيَقُول هُو : يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ. (٢٦٥٢) امام اعمش ويشيئ فرمات بين كه حضرت ابراجيم ويشيئ نے ارشاد فرمايا: كه حضرت عبدالله بن مسعود والتي كا اصحاب مين

ے كى آ دى كو چھينك آتى تووه يول كہتا: الْحَمْدُ لِلَّهِ وه لوگ يول جواب ديت يَرْ حَمُنَا اللَّهُ وَإِيَّاك اور پُروهُ خُصْ جواب مِيل يول كہتا: يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ.

( ٢٦٥٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَن نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا شَمَّتَ الْعَاطِسَ ، قَالَ : يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَإِنَّاكُمْ ، فَإِذَا عَطَسَ هُوَ فَشُمِّتَ ، قَالَ : يَمُوْرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ وَيَرْحَمُنَا وَإِيَّاكُمْ.

(٢٦٥٢٢) حضرت نافع مِلِيَّمَةُ فرمات مَين كر حضرت ابن عمر وليَّهُ جب كي جيستك والي كويَرْ حَمُك الله كهم تَووه جواب مين يون كهتان يَرْ حَمُنا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ اور جب آب وليَّهُ كو چينك آتى اور آب وليُّهُ كويرْ حَمُكَ اللَّه كهدكروعا وى جاتى تو آپ وليُّو

يول فرمات يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ وَيَرْحَمُنَا وَإِيَّاكُمْ. ( ٢٦٥٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ إذَا

٢٦٥٢) حَدَثنا أَبُو حَالِدٍ الأَحْمَرِ ، عَنِ أَبَنِ عَجَلانَ ، عَنِ الْحَارِكِ ، عَن إَبُراهِيمَ ، قال : كان عبد اللهِ إذا عَطَسَ فَشُمِّتَ ، قَالَ : يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ.

(٢٦٥٢٣) حضرت ابراہيم مِرَقِيَّة فرماتے ہيں كہ جب حضرت عبدالله بن مسعود وَلَيُّوْ كو چھينك آنے كے بعد يو حمك الله كهركر دعادى جاتى تو آپ وَلَيُّوْ جواب مِيں يول فرماتے \_ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ.

( ٢٦٥٢٤ ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْآعُمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ إذَا شَمَّتُوا الْعَاطِسَ ، قَالُوا :يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ.

(٢٦٥٢٣) حفرت اعمش والله فرمات بين كه حفرت ابراجيم والله ين ارشادفر مايا: صحابه جب جهينك واليكود عادية توبول كهة: يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُنْهُ.

( ٢٦٥٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْحَجّاجِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إذَا شَمَّتَ

الْعَاطِسَ فَقُلْ : يَرْحَمُك اللَّهُ ، وَيَقُولُ هُوَ : يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ.

(٢٦٥٢٥) حضرت حارث والشيئ فرمات بيل كدحضرت على والله في ارشاد فرمايا: جب كوئى جيئك واليكودعا وي توبول كم: يَرْحَمُك اللَّهُ اوروه جواب مِن بول كم: يَهْدِيكُمَ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ.

( ٢٦٥٢٦ ) حَدَّثَنَا سُوَيْد بُنُ عَمْرِو ، قَالَ : أَخُبَرَنَا الْمَاجِشُونُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِينَارِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا رَدَّ فَلْيَقُلُ : يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصُّلِحُ بَالكُمْ.

(بخاری ۱۳۲۳ احمد ۲/ ۳۵۳)

(٢٦٥٢٦) حضرت ابو ہريره والله فرماتے ہيں كه نبى كريم مُؤْفِقَةَ في ارشاد فرمايا؛ جب چھينك والا جواب دے تو يوں كم: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ.

( ٢٦٥٢٧ ) حَدَّنَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَن طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : سَمِعْتُ عُرُوَةَ بْنَ الزَّبْيُرِ ، وَيَحْيَى وَعِيسَى بْنَ أَبِى طَلْحَةَ وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ يقولون إذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَقِيلَ لَهُ : يَوْحَمُك اللَّهُ ، قَالَ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ.

(٢٦٥٢٧) حفرت طلحہ بن کی بایشیا فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت عروہ بن زبیر، حفرت کی ، حفرت میسیٰ بن ابی طلحہ، حضرت ابراہیم بن محمد بن طلحہ ویشیا ان سب حضرات کو یوں فرماتے ہوئے سنا؛ جبتم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے یوں کہا جائے گا: یَرْ حَمُّكَ اللّٰه ۔ اور وہ جواب میں یوں کے: یَهْدِیکُمُ اللَّهُ وَیُصْلِحُ بَالْکُمْ.

### ( ١١٢ ) الرَّخصة فِي الشُّعر

## شعركهني ميس رخصت كابيان

( ٢٦٥٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الزَّهْرِىِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَن مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَقُوتَ ، عَن أَبَى ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إنَّ مِنَ الشَّفْرِ حِكْمَةً. هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ع) کي هم الله معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ع) کي هم الله معنف ابن الي شيرمتر جم

(٢٦٥٢٨) حفرت أبي فرماتے ميں كدرسول الله مَرَالْكَ عَلَيْكَ أَن ارشاد فرمایا: يقينا بعض شعر يرحكمت موتے ميں۔

( ٢٦٥٢٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهُرِيُّ، عَن عُرُواَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:مِنَ الشِغْرِ حِكْمَةٌ. (٢٧٥٢٩) حضرت عروه بن زبير ويشيط فرمات بين كدرسول الله مَلِّلْفَيْكَةَ نے ارشاد فرمایا: يقينا بعض شعر پر حكمت ہوتے ہيں۔

( ٢٦٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَن سِمَاكٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ :إنَّ مِنَ الشُّغُرِ حُكُمًا. (۲۷۵۳۰) حضرت ابن عباس رقافة فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَا فَضَعَتْم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ یقیناً بعض شعرفا کدہ مند ہوتے ہیں۔

' ٢٦٥٣١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَير ، قَالَ : حدَّثَنَا حُسَامُ بْنُ الْمِصَكُ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ مِنَ الشُّغْرِ حُكُمًا.

(٢٦٥٣١) حضرت بريده ولأفيه فرمات بي كهرسول الله مَرَالفَيْكَةِ في ارشاد فرمايا: يقيمناً بعض شعرفا كده مندهوت بير-

، ٢٦٥٣٢) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَن هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ مِنَ الشَّغْرِ حُكْمًا. (٢٦٥٣٢) حفزت عروه فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُطِّفِقَتُا آنے ارشاد فرمایا: یقیناً لعض شعرفا کہ ہ مند ہوتے ہیں۔

ا ٢٦٥٣) حَلَّتُنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ الشَّوِيدِ ، أَوْ يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِمِ سَمِعَ أَحَدُهُمَا الشَّرِيدَ يَقُولُ : أَرْدَقِنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ فَقَالَ :هَلْ مَعَك مِنْ شِعْرِ أَمَيَّةَ بُنِ أَبِي الصُّلْتِ شَيْءٌ؟ قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ: هِيهِ ، فَأَنْشَدْته بَيْنًا فَقَالَ : هِيهِ ، فَكُمْ يَزَلْ يَقُولُ : هِيهِ هِيهِ حَتَّى أَنْشَدْته مِنة.

(٢٦٥٣٣) حفرت ابن شريد ويطيئ ياحضرت يعقوب بن عاصم ويطيئ ان دونول ميس سايك فرمات مين كه حضرت شريد والثي ن فر ما یا که نبی کریم مَشَرُفِظَةَ نے سواری پر مجھےا ہے بیچھے بٹھا یا۔اور فر مایا: کیاتمہیں امیہ بن ابی صلت کے شعر کے پچھےا شعاریا وہیں؟ میں نے کہا: جی ہاں آپ مَلِفَظَةً نے فرمایا: سناؤ تو میں نے آپ مَلِفَظَةَ کوایک شعرسنا دیا، آپ مِلِفَظَةً نے فرمایا: اور سناؤ، مسلسل

آپ مَرْافَظَةً كتب رب-اورسناؤاورسناؤايهال تك كديش في آپ مِرْفظيَّة كوسواشعارسناوي-٢٦٥٣٤ ) حَدَّثُنَا طُلُقُ بُنُ غَنَّامٍ ، عَن قَيْسٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبِيدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إنَّ مِنَ الشُّعُرِ حُكُمًا ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا.

(٢٦٥٣٣) حفرت عبدالله بن مسعود ولي فرمات بي كه نبي كريم مِلِّالفَقِيَّةِ نه ارشاد فرمايا: يفييناً بعض اشعار برحكت موت ميں ادر یفیناً بعض بیان جادوکااثر رکھتے ہیں۔

٢٦٥٣٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّوِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَنْشَدُت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَة قَافِيَةٍ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِى الصَّلْتِ يَقُولُ بَيْنَ كُلِّ قَافِيَةٍ :هِيهِ ، وَقَالَ : إِنْ كَادَ لَيُسْلِمُ.

(٢٦٥٣٥) حضرت شريد ويشيد فرمات بي كه بين كه بين في رسول الله مُعَنَّقَهَ كواميد بن الى صلت كاشعار بين سے سوقا فيد سنائے۔ آب مَلِوْفَقَعَةُ برقافيد كورميان فرمات اورساؤ اورفر مايا: قريب تها كدوه اسلام لي تا-

( ٢٦٥٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَن يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَة ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ،

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَ أُمَيَّةَ بُنَ أَبِي الصَّلْتِ فِي شَيْءٍ مِنْ شِعْرِهِ ، أَوْ قَالَ فِي بَيْتَيْنِ مِّنْ شِعْرِهِ، فَقَالَ

وَالنَّسُرُ لِلاخْرَى وَلَيْتُ مُرْصَدُ زُحُلْ وَثُورٌ تَحْتَ رَجُل يَمِينِه

قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَدَّقَ.

حَمْرَاءَ يُصْبِحُ لَوْنُهَا يَتُورَّدُ وَالشُّمْسُ تَطُلُعُ كُلَّ آخِرِ لَيْلَةٍ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَدَقَ.

(٢٦٥٣٦) حضرت ابن عباس رواقة فرمات ميں كه نبي كريم مَلِفَظَةً نے اميہ بن ابی صلت كے اشعار ميں سے ايك يا دواشعار كي تصدیق کی۔اس نے یوں شعرکہا:'' زحل اور توراس کے دائیں یا وُں کے نیچے ہے اور نسراس کے بائیں یا وُل کے نیچے ہے۔اور

لیث اس کی تاک میں ہے۔ بی کر یم مِنوَ تَنْفِیَا نے فر مایا: اس نے بچ کہا۔ دوسرا شعربہ ہے: سورج رات کے آخری حصے میں اس طرح

طلوع ہوتا ہے کدو مسرخ ہوتا ہے اوراس کا رنگ گلائی ہونے لگتا ہے نبی کر يم مِرَافِيْنَ فَقِهِ فِي الى اس نے سي كها-

( ٢٦٥٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَن زَائِدَةً ، عَن سِمَاكٍ ، عَن عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَمَثَّلُ مِنَ الْأَشْعَارِ وَيَأْتِيك بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدُ.

(٢٦٥٣٧) حضرت ابن عباس بنا الله فرمات بين كدرسول الله مَؤْنَفَعُهَ السُعركو بيره ها كرت تقدر (ترجمه) زمانه تيرب پاس ايح

خبریںلائے گا جو تھے پہلے حاصل نہیں ہوں گی۔

( ٢٦٥٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَن زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَن مُوسَى بْنِ طِلْحَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إنَّ أَصْدَقَ كَلِمَةٍ ، قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَهُ لَبِيدٍ ، ثُمَّ نَمَثَّلَ أَوَّلَهُ وَتَرَكَ آخِرَهُ : أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ.

وَكَادَ أُمِّيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ.

(٢٦٥٣٨)حفرت ابو ہریرہ وٹاٹنٹو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُثَرِّفْتِکَا آباً نے ارشاد فرمایا : بلاشبہ کچی ترین بات جو کسی شاعر نے کہی وہ لبید کہ بات ہے۔ پھرآپ فِرِ اَنْ فَالْ اِنْ اِللَّهِ عَلَى بِهلام صرعه برخ ها اور اس كا دوسرام صرعه جھوڑ دیا۔ مصرعه بيہ اس كے شعركا بہلام صرعه برخ ها اور اس كا دوسرام صرعه جھوڑ دیا۔ مصرعه بيہ الله كے سوام

چير باطل اورفاني ہے۔آپ مُرافظة في فرمايا قريب تھا كماميد بن افي صلت اسلام لے آتا۔

( ٢٦٥٣٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ

قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ أَصُدَقَ كَلِمَةٍ ، قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيَدٍ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ.وَكَادَ أُمَيَّةُ بُنُ أَبِى الصَّلْتِ يُسْلِمَ.

(٢٦٥٣٩) حفرت الو بريره و التَّوْ فرماتَ بين كدر سول الله مَ النَّا الله مَ النَّهُ عَلَيْهِ الله مَ الله مَا الله مَا الله مَا الله مَ الله مَا ال

شَهِدُت بِإِذِنِ اللهِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الَّذِى فَوْقَ السَّمَاوَاتِ مِنْ عَلُ وَأَنَّ أَبَا يَخْيَى وَيَخْيَى كِلاَهُمَا لَهُ عَمَلٌ فِى دِينِهِ مُتَقَبَّلُ وَأَنَّ أَخَا الْأَحْقَافِ إِذَا قَامَ فِيهُمُ يَقُولُ بِذَاتِ اللهِ فِيهِمْ وَيَعْدِلُ

(۲۲۵۴) حضرت حبیب بن ابی ثابت ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت دی تا ہوئی کریم مِنْوَفَقَیْقَ کو یہ اشعار سنائے۔ (ترجمہ) میں اللہ کے تھم سے گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس اللہ کے رسول ہیں جوآسانوں کے اوپر ہے۔ حضرت بچی علایہ اوران کے والد (حضرت زکریا علایہ آل) دونوں کا عمل اس دین میں قابل قبول ہے۔ اس طرح حضرت ہود علایہ آلم کا عمل بھی جب وہ لوگوں میں کھڑے ہو کرانہیں دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔

( ٢٦٥٤١) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَن مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ النَّبِيَّ فِي قُرَيْشٍ ، قَالَ : . كَيْفَ تَصْنَعُ بنَسَبِي فِيهِمُ ؟ قَالَ :أَسُلُّك مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّغْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ.

(۲۷۵۳) امام ضعی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسان والتی نے بی کریم میزافظی آجے بارے ہیں اشعار کہنے کی اجازت ما تکی ،آپ میزافظی آجے نے فرمایا: تم ایسا کیے کر سکتے ہو حالا تکہ میرانسب بھی اُن بی میں سے ہے۔ انہوں نے عرض کیا۔ میں آپ میزافظی آج کوان میں سے ایسے نکال لوں گا جیسا کہ آئے ہے بال کو نکال لیاجا تا ہے۔

( ٢٦٥٤٢) حَدَّثَنَا حَفُصُّ بُنُ غِيَاثٍ ، عَن مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ حَسَّانُ فَقِيلَ لَهَا : إِنَّهُ قَدْ أَعَانَ عَلَيْك وَفَعَلَ وَفَعَلَ ، فَقَالَتُ : مَهُلاً ، فَإِنِّى سَمِغْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ فِى شِعْرِهِ بِرُوحِ الْقُدُسِ.

(٢٦٥٣٢) اما م تعمی بر الله فرماتے بین که حضرت عائشہ منی الله علی حسات حضرت حسان وہ الله کا ذکر ہوا تو آپ الله فور سے کہا گیا: بشک انہوں نے تو آپ وہ الله کے خلاف مدد کی اور ایسا اور ایسا کیا۔ حضرت عائشہ وہ الله خفر مایا: چھوڑو، یقینا میں نے رسول الله مَرِّ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله تعالی نے حسان کی شعر کہنے میں روح القدس یعنی حضرت جرائیل کے ذریعے مدوفر مائی۔ ( ٢٥٥٢ ) حَدَّ ثَنَا عِیسَی بْنُ یُونُسَ ، عَن مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْمِیِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الله عَدِ

الْمُشْرِكِينَ , فَإِنَّا رُوحَ الْقُدُّسِ مَعَك.

(۲۲۵۳۳) امام شعبی ولیط فرماتے ہیں کہ بی کریم مُلِفَقِعَةً نے ارشاد فرمایا: مشرکین کی جو بیان کرو۔ یقینا روح القدس حضرت جرائیل عَلاِئِلَا تمہارے ساتھ ہیں۔

( ٢٦٥٤٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَهْجُوَ أَبَا سُفْيَانَ ، قَالَ :فَكَيْفَ بِقَرَايَتِي ؟ قَالَ :وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لاَسُلَّنَكَ مِنْهُمْ سَلَّ الشَّعْرِ مِنَ الْعَجِينِ.

(۲۱۵۳۳) حضرت عروه بن زبير طينيط فرمات بي كه حضرت حسان بن ثابت ولا في نبي كريم مِلْ الفَضِيَّةِ سے ابوسفيان كي جوكر نے

کے بارے میں پوچھا: آپ مِنْرِافِظَةَ نے فر مایا: کیے کرو گے وہ تو میرے قربی رشتہ دار ہیں؟ آپ رہا ہے فر مایا بتم ہا اس ذات کی جس نے آپ مِنْرِافِظَةَ کومعزز بنایا۔ میں آپ مِنْرِافظَةَ کوالیے کھینج لول گاجیے آئے میں سے بال کھینج لیا جاتا ہے۔

( ٢٦٥٤٥ ) حَلَّنَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ : اهْجُ الْمُشْرِكِينَ , فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَك.

(۲۶۵۴۵) حفزت براء بن عازب ولی ٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّ نَصَفَحَ نے حسان بن ثابت دیا ٹو سے فرمایا :مشرکین کی ججو بیان کرو۔ بے شک حضزت جبرائیل علاقیا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔

( ٢٦٥٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ ، قَالَ :كُنَّا نُجَالِسُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَاشَدُونَ الْأَشْعَارَ وَيَذْكُرُونَ أَمْرً الْجَاهِلِيَّةِ.

(۲۷۵۴۷) حضرت آعمش طِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو خالد والی طِیشید نے ارشاد فر مایا کہ ہم لوگ رسول الله مِیَرَا فِیْکَیْجَ کے اصحاب کی مجلسوں میں بیشا کرتے تصفی و وہ لوگ اشعار پڑھا کرتے تھے اور جاہلیت کے واقعات یا دکرتے تھے۔

( ٢٦٥٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عن أسامة , عَن نَافِع ، قَالَ :كَانَت لِعَبْدِ اللهِ بن رواحة جَارِيَةٌ ، فَكَانَ يُكَاتِمُ امْرَأَتُهُ غَشَيَانَهَا ، قَالَ :فَوَقَعَ عَلَيْهَا ذَاتَ يَوْمٍ ، فَجَاءً إلَى امْرَأَتِهِ فَاتَّهَمَتْهُ أَنْ يَكُونَ وَقَعَ عَلَيْهَا ، فَأَنْكُرَ ذَلِكَ فَقَالَتْ له :افْرَأُ إذًا الْقُرْآنَ ، فَقَالَ :

شَهِدُت بِإِذْنِ اللهِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الَّذِى فَوْقَ السَّمَاوَاتِ مِنْ عَلُّ وَأَنَّ أَبَا يَخْيَى وَيَخْيَى كِلَاهُمَا لَهُ عَمَلٌ فِي دِينِهِ مُتَقَبَّلُ فَقَالَتُ :أُولَى لِكَ.

(۲۲۵۳۷) حضرت نافع بالله فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ وہ اللہ کا ایک باندی تھی۔ آپ جہا ہے اس سے جماع کرنے کو اپنی بیوی سے چھپاتے تھے۔ ایک دن آپ وہ اللہ نے اس اسے جماع کیا اور جب اپنی بیوی کے پاس آئے تو اس نے آپ وہا ٹو پ الزام لگایا کہ آپ وہا ہونے نے اس باندی سے جماع کیا ہے؟ آپ وہا ٹو نے اس کا اٹکار کیا تو آپ وہا ٹو کی بیوی نے آپ سے کہا: اگر الی بات ہوتو قرآن پڑھو: آپ ٹھاٹھونے بیاشعار پڑھ دیئے۔ (ترجمہ) میں اللہ کے تھم سے گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس اللہ کے رسول ہیں جوآسانوں کے اوپر ہے۔ حضرت میلی علایٹلا) اور ان کے والد دونوں کا عمل اس دین میں قابلی قبول ہے۔ اس نے کہا: تم سے ہو۔

( ٢٦٥٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، عَن مِسْعَو ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَن خَيْثَمَةَ ، قَالَ أَتَى عُمَرَ شَاعِرٌ فَقَالَ : أَنْشِدُك ، فَاسْتَنْشَدَهُ ، فَجَعَلَ هُو يُنْشِدُهُ ، فَذَكَرَ مُحَمَّدًا فَقَالَ : غَفَرَ اللَّهُ لِمُحَمَّدٍ بِمَا صَبَرَ ، قَالَ : يَقُولُ عُمَرُ : فَذَكَرَ مُحَمَّدًا فَقَالَ : عَفَرَ اللَّهُ لِمُحَمَّدٍ بِمَا صَبَرَ ، قَالَ : يَقُولُ عُمَرُ : فَقَالَ : مَا شَاءَ اللَّهُ.

( ٢٦٥٤٩ ) حَلَّاثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَن مُصْعَبِ بُنِ سُلَيْمٍ ، عَنُ أَنَسٍ ، قَالَ : تَمَثَّلَ الْبَرَاءُ بَيْتًا مِنْ شِغْرٍ فَقُلْت : تُمَثَّلُ أَخِى بِبَيْتٍ مِنْ شِغْرٍ لَا تَدُرِى لَعَلَّهُ آخِرُ شَيْءٍ تَكَلَّمُت بِهِ ، قَالَ : لَا أَمُوتُ عَلَى فِرَاشِى ، لَقَدْ فَتَلْت مِنَ أَنْحِى بَيْتٍ مِنْ شِغْرٍ لَا تَدُرِى لَعَلَّهُ آخِرُ شَيْءٍ تَكَلَّمُت بِهِ ، قَالَ : لَا أَمُوتُ عَلَى فِرَاشِى ، لَقَدْ فَتَلْت مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ مِنَة إِلَّا رَجُلًا.

(٢٦٥٣٩) حضرت انس رقات في مات بين كه حضرت براء رقافي ايك شعر كنگنار به تقه، بين نے ان سے كہا كه آب شعر كنگنار ب بين، اگر آپ كواس حالت بين موت آگئ تو كيا ہوگا۔ انہوں نے جواب ديا كه بين اپ بستر پرنبين مروں گا۔ بين نے ننانو ب مشركوں اور منافقوں كوتل كيا ہے۔

( ٢٦٥٥ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ أَجُلِسُ مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَلَّهُمْ لَا يَذْكُرُونَ إِلَّا الشِّعْرَ حَتَّى يَتَفَرَّقُوا.

(۲۲۵۵۰) امام شعبی مِیشِی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو خالد والبی مِیشِینے نے ارشاد فرمایا: میں رسول الله سِیَوَیَنَ کے صحابہ کے ساتھ بیشا کرتا تھا۔ بعض اوقات و ہ اپنی مجالس میں صرف اشعار کا ہی تذکر ہ کیا کرتے تھے۔

( ٢٦٥٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ شَاعِرًا ، وَكَانَ عُمَرُ شَاعِرًا ، وَكَانَ عَلِيٌّ شَاعِرًا.

(٢٦٥٥١) اما شعى يَشْيَدْ نے ارشاد فرمايا: حضرت ابو بكر ثانِيْ شاعر سے، حضرت عمر ڈائٹو شاعر سے اور حضرت على شائنو بھى شاعر سے۔ ( ٢٦٥٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَى عَامِرٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا رِبُعِيَّ بُنُ حِرَاشِ ، أَنَّهُ أَتَى عُمَرٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا رِبُعِيَّ بُنُ حِرَاشِ ، أَنَّهُ أَتَى عُمَرَ فِي نَفَرٍ مِنْ غَطَفَانَ فَذَكُرُوا الشِّعُرَ فَقَالَ عُمَرُ : أَيُّ شُعَرَ الثِّعُرُ ؟ فَقَالُوا : أَنْتَ أَعُلَمُ يَا أَمِيرَ عُمَرَ فِي نَفَرٍ مِنْ غَطَفَانَ فَذَكُرُوا الشِّعُرَ فَقَالَ عُمَرُ : أَيُّ شُعَرَ الثِّعْرَ ؟ فَقَالُوا : أَنْتَ أَعُلَمُ يَا أَمِيرَ

الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : مَنِ الَّذِي يَقُولُ :

أَتَيْتُكَ عَارِيًّا خَلِقًا ثِيَابِي عَلَى خَوْفٍ تُظُنَّ بِي الظُّنُونُ فَٱلْفَيْتِ الْأَمَانَةَ لَمْ تَخُنَّهَا كَذَلِكَ كَانَ نُوحٌ لَا يَخُونُ

قُلنا النَّابِغَةُ , ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : مَنِ الَّذِي يَقُولُ :

حَلَفُت فَلَمْ أَتُرُكُ لِنَفُسِكَ رِيبَةً ﴿ وَلَيْسَ وَرَاءَ اللهِ لِلْمَرْءِ مَذْهَبُ

ثُمَّ قَالَ :مَنِ الَّذِى يَقُولُ :

قُمُ فِي الْبُرِيَّةِ فَازْجُرْهَا عَلَى الْفَنَدِ

إلَّا سُلَيْمَانَ إذْ قَالَ الإِلَّهُ لَهُ قَالَ الإِلَّهُ لَهُ قَلْنَا :النَّابِغَةُ ، قَالَ :هَذَا أَشْعَرُ شُعَرَ ايْكُمْ.

(۲۲۵۵۲) حضرت عامر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ربعی بن حراش ویشید نے ارشاد فرمایا: میں غطفان کے فشکر میں حضرت عمر ویشید کے پاس آیا تو وہ لوگ شعروں کا تذکرہ کررہے تھے۔ حضرت عمر شائٹو نے فرمایا: تمہارے شعراء میں سب سے براشاعر کون ساہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا: امیر المؤمنین! آپ رہی ٹٹو زیادہ جانتے ہیں۔ اس پر حضرت عمر جوالٹو نے فرمایا: پیشعر کس نے کہا؟ (ترجمہ) میں تیرے پاس اس حال میں آیا کہ میں نظے پاؤں تھا اور میرے کپڑے پرانے تھے۔ بہت سے اندیشوں نے جھے گھیرا ہوا تھا۔ میں اپنی امانت کواس حال میں پایا کہ تو نے اس میں خیانت نہ کی تھی۔ حضرت نوح علائیلم بھی خیانت نہ کیا کرتے تھے۔

ہم لوگوں نے جواب دیا: نابغہ نے ،آپ رہا ہے ہی فرمایا اور پوچھا: پیشعر کس نے کہا؟ (ترجمہ) میں قتم کھا تا ہوں تا کہ تیرے دل میں کوئی شک باقی نہ رہے۔اور اللہ کے سواتو آ دمی کا کوئی مذہب نہیں ہے۔

پھرآپ دہائے نے فرمایا: پیشعرکس نے کہا؟ (ترجمہ) سوائے سلیمان کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان ہے کہالوگوں میں کھڑے ہوجا وَاورانہیں دنیا کے فانی ہونے کا درس دو۔

ہم نے جواب دیا: نابغہ نے ۔ آپ دل ٹونے فر مایا: یہتمہارے شعراء میں سب سے بڑا شاعر ہے۔

( ٢٦٥٥٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الصَّحَى ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اسْتَنْشَدَ مُغْدِى كَرِبَ فَٱنْشَدَهُ ، وَقَالَ :هَا اسْتَنْشَدُت فِى الإسْلَام أَحَدًّا قَبْلَك.

(۲۱۵۵۳) حفرت ابونخی برشید فرمائے ہیں کہ حضرت الو بکر وہاٹی نے معدی کرب وہاٹی سے شعر سنانے کا مطالبہ کیا ، اور فرمایا: ہیں نے اسلام لانے کے بعد تجھ سے پہلے کس سے بھی شعر سنانے کا مطالبہ ہیں کیا۔

( ٢٦٥٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سَعِيدِ بُنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُرٍ :رُبَّمَا قَالَ الشَّاعِرُ الْكِلمَةَ الْحِكَمِيَّةَ.

(٢١٥٥٣) حفرت عبدالله بن عبيد بن عمير والله فرمات بيل كه حفرت ابو بكر والله في ني ارشاد فرمايا : محمى بمحارشاعر يرحكمت بات

کہددیتا ہے۔

( ٢٦٥٥٥ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَن زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَن هَانِءٍ ، قَالَ : سَمِعُتُ عَلِيًّا يَقُولُ : اشْدُدُ حَيَازِيمَكَ لِلْمَوْتِ فَإِنَّ الْمَوْتَ لَاقِيكَا وَلَا تَجْزَعُ مِنَ الْمَوْتِ إِذَا حَلَّ بِوَادِيكَا

(٢٦٥٥٥) حضرت هانی ویشید فرمات میں کہ میں نے حضرت علی ویاشی کو میشعر پڑھتے ہوئے سُنا : (ترجمہ) تو اپنے سینہ کوموت کے لیے تیار کر لے ....اس لیے کہ موت جھے ملاقات کرنے والی ہے اور تو ہر گزموت سے ندؤر .... جب موت تیری وادی میں اترآئے۔

> ( ٢٦٥٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَن يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبِ لِلْمُوادِيِّ : أُرِيدُ حَيَاتَهُ وَيُرِيدُ قَنْلِي

(۲۲۵۵۲) حضرت ابن سیرین ویشیز فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب نے عبد الرحمٰن بن ملجم مرادی سے یوں کہا: (ترجمہ) میں اس کی زندگی کا ارادہ کرتا ہوں اور وہ میر نے آل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔تم قبیلہ مرادمیں سے کسی ایسے دوست کولاؤجو تمہاراعذر تسلیم کرے۔

( ٢٦٥٥٧ ) حَدَّثَنَا يَعلى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَن مُجَمِّعٍ ، قَالَ : بَنَى عَلِيٌّ سِجْنًا فَسَمَّاهُ نَافِعًا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَكَسَّرَةُ وَبَنَى أَخْصَنَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ بَيْتَ شِعْرِ :

أَلُمْ تَرَونَى كُيْسًا مُكَيَّسًا ۗ بَنَيْت بَعْدَ نَافِع مُخَيَّسًا

(۲۷۵۷) حضرت مجمع میشنی فرماتے ہیں کہ حضرت علی وہائی نے ایک جیل بنائی اوراس کانام ناقع رکھا پھر آپ وہائی کے ذہن میں کوئی خیال آبیا تو آپ بڑائی نے اسے تو ژکراس سے بھی مضبوط جیل بنائی پھر آپ وہائی نے بیشعر کہا: (ترجمہ) کیا ہیں تہہیں صاحب عقل اور معروف عقلمند نہیں گنا۔ میں نے نافع جیل کے بعد مخیس جیل بناوی۔

( ٢٦٥٥٨ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الأَعْلَى ، عَن دَاوُد ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَنْ يَسْتُنْطِق الشُّعْرَاءَ عَندَهُ. ( ٢٦٥٥٨ ) امام تعمى بِلِيُّيْ فرماتے ہیں كەحفرت عمر تَنْ تَعْوَ نے حضرت مغیرہ رَنْ تَعْدِ كونط لَكھا كه وه شعراء كواپنے پاس بلاكران سے شعر نیں۔ شعر نیں۔

( ٢٦٥٥٩ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِى بَشِير ، عَن عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَنَحْنُ مُنْطَلِقُونَ إِلَى عَرَفَاتٍ ، فَكُنْت أُنْشِدُهُ الشَّعْرَ ، وَيَفْتَحُهُ عَلَىّ.

(۲۶۵۹) حضرت عبدالملک بن انی بشیر بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عکر مدیر شید نے ارشاد فرمایا: کدیس حضرت ابن عباس تاثید کے ساتھ چل رہاتھا آپ ورٹی عرفات کے میدان کی طرف جارہے تھے۔اور میں شعر پڑھ رہاتھ آپ ورٹیڈ میری غلطیاں درست

فرمارے تھے۔

( ٢٦٥٦ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَن شُعْبَةً ، عَن قَتَادَةً ، عَن مُطَرِّفٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : خَرَجْت مَعَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ إِلَى الْكُوفَةِ ، فَكَانَ لَا يَأْتِى عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا أَنْشَدَنَا فِيهِ الشَّعْرَ.

(۲۲۵۷۰) حفرت قادہ وہاتین فرماتے ہیں کہ خلافۂ حضرت مطرف بن عبد اللہ وہائین نے ارشاد فرمایا: کہ میں حضرت عمران بن حصین دہائیء کے ساتھ کوفہ کی جانب نکلا ۔ پس ان برکوئی دن نہیں گزرتا تھا گھریہ کہوہ ہمیں شعر سناتے تھے۔

( ٢٦٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَن كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، قَالَ : كَانَ اخِرُ مَجْلِسٍ جَلَسْنَا فِيهِ مَعَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مَجْلِسًا تَنَاشَدُنَا فِيهِ الشَّفْرَ.

(۲۷۵۲۱) امام محمد بن سیرین وَیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت کثیر بن افلح ویشید نے ارشاد فر مایا: سب ہے آخری مجلس جس میں ہم حضرت زید بن ثابت وٹائٹو کے ساتھ بیٹھے تھے وہ مجلس تھی جس میں ہم نے اشعار پڑھے تھے۔

( ٢٦٥٦٢ ) حَذَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَن هِشَامٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : قلِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِىَ وَبِيئَةٌ فَاشْتَكَى أَبُو بَكُرٍ وَاشْتَكَى بلَالٌ ، قَالَتُ :فَكَانَ أَبُو بَكُر تعنى إذَا أَفَاقَ يَقُولُ :

كُلُّ امْرِءِ مُصْبِعٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

قَالَتُ : وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أَفَاقَ يَقُولُ :

أَلَا لَيْتَ شِعْرِى هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِى اِذْخِرٌ وَجَلِيلُ وهَلُ أَرِدَنَّ يَوْمًا مِيَاهَ مِجَنَّةٍ وَطَفِيلُ

(۲۱۵۲۲) حفرت عروہ پیٹینڈ فرماتے ہیں کہ حفرت عائشہ شی میٹینانے ارشاد فرمایا: ہم لوگ مدینہ آئے اس حال میں کہ مدینہ وباء زدہ جگہتی، پس حضرت ابو بکر وٹائیز اور حضرت بلال وٹائیز بیمار ہوگئے۔ جب حضرت ابو بکر وٹائیز صحت مند ہوئے تو آپ وٹائیز بیشعر پڑھتے تھے: (ترجمہ) ہم آ دمی اپنے گھر والوں میں شیخ کرتا ہے اس حال میں کہ موت اس کی جوتی کے تسمہ سے بھی قریب ہوتی ہے۔ اور جب حضرت بلال وٹائیز صحت مند ہوئے تو وہ بیشعر پڑھا کرتے تھے۔ (ترجمہ) کاش اے میرے شعر: میں رات گزاروں مکہ کی وادی میں اس حال میں کہ میرے اور کیا میرے وہ اور کیا میرے میں میں کہ میرے اور کیا میرے میں میں اس حال میں کہ جیٹر اس میں کہ جیسے اور کیا میرے میں اس حال میں کہ جیٹر اور گا اور کیا میرے میں اس حال میں کہ جیٹر جس کی اور کیا میرے میں میں کی جائے اور کیا میرے میں اس حال میں کہ جیٹر خطام ہوں گے۔

( ٢٦٥٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً، عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ تَتَمَثَّلُ هَذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ مِنْ قَوْلِ لَبِيدٍ:

ذَهَبَ الَّذِينَ يُعَاشُ فِى أَكْنَافِهِمُ وَيَقِيت فِى خَلَفٍ كَجَلْدِ الْأَجْرَبِ
 يَتَأَكَّلُونَ مَشِيحَةً وَخِيَانَةً وَخِيَانَةً وَيُعَابُ قَائِلُهُمْ وَإِنْ لَمُ يَشْغَبُ

یے سوں میں میں میں ہے۔ (۲۲۵۲۳) حضرت عروہ چیٹیوڈ فرماتے ہیں کہ حضرت عاکشہ شکالڈ بینا کبید کے اشعار میں ہے اکثر ان دومصرعوں کو پڑھا کرتی تھیں۔ (ترجمہ)وہ لوگ چلے گئے جن کی حفاظت میں زندگی گز اری جاتی تھی۔اور میں باقی رہ گئی پیچھے خارش زدہ اونٹ کی کھال کی طرٹ۔ اورلوگ چغلیاں اور خیانت کرتے ہیں۔اور کہنے والے کوعیب لگایا جاتا ہے اگر چہوہ فساد نہ پھیلاتا ہو۔

( ٢٦٥٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَن هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَالِشَةً ، قَالَتُ : كَانَ عُمَرُ يَتَمَثَّلُ بِهَذَا الْبَيْتِ : اللَّيْك تَعْدُو قَلِقًا وَضِينُهَا

مُعْترِضًا فِي بَطْنِهَا جَنِينُهَا.

مُخَالِفًا دِينَ النَّصَارَى دِينهَا.

(۲۱۵۲۴) حفرت عائشہ بنکافیونا فرماتی ہیں کہ حضرت عمر ہوائٹو اس شعرکو پڑھا کرتے تھے۔ (ترجمہ)وہ تیرے پاس پریشان ہوکر

اس حال میں بھا گتی ہوئے آئے گی کداس کے پیٹ کا بچہ تکلیف اٹھائے گا۔اس کا دین نصاریٰ کے دین کے مخالف ہوگا۔

( ٢٦٥٦٥ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن مُسْلِمٍ ، عَن مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : دَخَلَ عَلَيْهَا حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ بَعْدَ مَا كُفَّ بَصَرُهُ ، فَقِيلَ لَهَا ، أَتُدُخِلِينَ عَلَيْك هَذَا الَّذِى قَالَ اللَّهُ : ﴿وَالَّذِى تَوَلَىٰ كِبُرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ قَالَتُ :أُولِيْسَ فِي عَذَابِ عَظِيمٍ ، قَدْ كُفَّ بَصَرُهُ ، قَالَ :فَٱنْشَدَهَا بَيْتًا ، قَالَهُ لِإِنْتِيهِ :

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ ﴿ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ

قَالَتُ :لَكِنَّ أَنْتَ لَسْت كَذَلِكَ.

(۲۲۵۲۵) حضرت مروق ویلیو فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ شی ملائٹ کی پاس حضرت حسان بن ثابت ویلی بینائی چلے جانے کے بعد آئے۔ حضرت عائشہ شی ملائٹ کو بتایا گیا کہ آپ کے پاس وہ محض آیا ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یوں فرمایا: کہ جس نے اٹھایا اس کا بڑا ابو جھاس کے لیے بڑا عذاب ہے؟! آپ جی ٹھے نے فرمایا: کیاوہ بڑے عذاب میں نہیں ہے کہ تحقیق اس کی بینائی چلی گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت حسان وہائی نے حضرت عائشہ می مائٹ وی شاخت کے بارے میں شعر سنایا جوائی بٹی کے لیے کہا تھا۔ (ترجمہ)وہ پاکدامن مورتوں کے عزت پر کہا تھا۔ (ترجمہ)وہ پاکدامن مورتوں کے عزت پر انگل نہیں اٹھا تیں۔ حضرت عائشہ می میں شعر نایا: لیکن تم ایسے نہیں ہو۔

( ٢٦٥٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنُ أَبِي فَزَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي لَيْلَى أَنْشَدَ شِعْرًا فِي الْمَسْجِدِ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ.

(۲۲۵۲۱) حضرت تھم فر ماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی پیٹیلئے نے معجد میں شعر پڑھے اس حال میں کہ مؤ ذن اقامت کہدر ہاتھا۔

( ٢٦٥٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :مَا رَأَيْت أَحَدًا أَعْلَمَ بِشِعْرٍ ، وَلاَ فَرِيضَةٍ ، وَلاَ أَعْلَمَ بِفِقُهٍ مِنْ عَائِشَةَ. (۲۲۵۶۷) حضرت هشام بن عروہ پیٹیلا فرماتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عروہ پیٹیلا نے ارشاد فرمایا: میں نے حضرت عائشہ بڑی مذبونا سے زیادہ کسی کواشعار، فرائض اور فقہ کو جاننے والانہیں دیکھا۔

( ٢٦٥٦٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَن فُرَاتٍ ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :(الْقَانِعُ) السَّائِلُ ، ثُمَّ أَنْشَدَ بيت شَمَّاخٍ وَقَالَ : لَمَالُ الْمَرْءِ يُصْلِحُهُ فيغنى ... مَفَاقِرُهُ أَعَفُ مِنَ الْقَنُوعِ.

(۲۲۵۲۸) حضرت فرّ ات ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر ویشید نے ارشاد فرمایا: کرقر آن مجید میں القانع سے مراد سوال کرنے والا ہے۔ پھر آپ ویشید نے شاخ کا بیشعر پڑھا۔ (ترجمہ) آدمی کا مال درتی پیدا کرتا ہے اور اس کے فقر کو مالداری سے بدل کراہے سوال کرنے والوں کے مقابلے میں عفیف بنادیتا ہے۔

( ٢٦٥٦٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَن بَيَانٍ ، عَنْ عَامِرٍ ﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴾ قَالَ :بِالأَرْضِ ، ثُمَّ أَنْشَدَ بيتا لأُمَيَّةِ : فأتانا بلَحْمٍ بسَاهِرَةٍ وَبَحْر

(۲۲۵۲۹) حضرت بیان پریشین فرماتے ہیں کہ حضرت عامر پریشین نے قرآن کی آیت : ﴿ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَ فِ ﴾ کے بارے میں ارشاد فرمایا: ساهر ہ سے مراد زمین ہے۔ پھرآپ پریشیئ نے امیہ کے شعر کا میصرعہ پڑھا۔ (ترجمہ) وہ ہمارے پاس زمین اورسمندر کے گوشت کے ساتھ آیا۔

( ٢٦٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، قَالَ : مَا سَمِعت الْحَسَنَ يَتَمَثَّلُ بِبَيْتٍ مِنْ شِعْرٍ قَطُّ إلَّا هَذَا الْبَيْتَ : لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسُتَرَاحَ بِمَيْتٍ إِنَّمَا الْمَيْتُ مَيْتُ الْأَخْيَاءِ

ثُمَّ قَالَ :صَدَقَ وَاللَّهِ ، إِنَّهُ لَيَكُونُ حَيًّا وَهُوَ مَيْتُ الْقَلْبِ.

(۲۲۵۷) حفرت عاصم مرتیط فرماتے ہیں کہ میں نے بھی بھی حفرت حسن بھری ہیں ہیں کو کسی شعر کے مصرعہ کو بطور تمثیل پڑھتے ہوئے نہیں سناسوائے اس شعر کے: (ترجمہ)اصل مردہ وہ نہیں جومر گیااور آرام پا گیااصل مردہ تو وہ ہے جوزندگی میں مردہ ہے۔ پھر آپ ہیں ہیں نے فرمایا: اللہ کی تتم! شاعرنے کچ کہا: بے شک وہ زندہ ہے اس حال میں کے دل مردارہے۔

( ٢٦٥٧١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَن هِشَامٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ : تَرَكْتَهَا يَعْنِى عَائِشَةً قَبُلَ أَنْ تَمُوتَ بِعَلَاثِ سِنِينَ ، وَمَا رَأَيْت أَحَدًّا أَعْلَمَ بِكِتَابِ اللهِ ، وَلَا بِسُنَّةٍ ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا بِشُنَّةٍ ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا بِشُعْرٍ ، وَلَا فَرِيضَةٍ مِنْهَا.

(۲۷۵۷) مصرت هشام بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت عروہ بیشید کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت عائشہ شی مذائف کو ان کی وفات سے تین سال قبل چھوڑا۔ اور میں نے کسی کو بھی آپ ڈٹاٹٹر سے زیادہ قرآن مجید، رسول اللہ کی سنت، اشعارا ورفرائض کا جاننے والے کوئی نہیں دیکھا۔

( ٢٦٥٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : الطَّيَالِسِيُّ ، عَن مِسْمَعِ بُنِ مَالِكٍ الْيَرْبُوعِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : كَانَ

ابُنُ عَبَّاسِ إِذَا سُئِلَ عَن شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَنْشَدَ أَشْعَارًا مِنْ أَشْعَارِهِمْ.

(٢٦٥٤٢) حفرت عكرمه والنيافر مات بين كه جب حضرت ابن عباس الألناف المحيد مين ت كسى چيز كم تعلق سوال كياجا تا ية آب والنو الل عرب كاشعار مين سيكو كي شعر يراحت -

( ٢٦٥٧٣ ) حَدَّثَنَا حُسَين بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، قَالَ : مَرَّ عَامِرٌ بِرَجُلَيْنِ عِنْدَ مَجْمَعِ طَرِيقَيْنِ وَهُمَا يَغتَبَانه وَيَفَعَان فِيهِ فَقَالَ :

## هَنِينًا مَرِينًا غَيْرٌ دَاءٍ مُخَامِرٍ ﴿ لِعَزَّةَ مِنْ أَعْرَاضِنَا مَا اسْتَحَلَّتِ

(۲۱۵۷۳) حضرت ابن ابجمر بایشیا فرماتے ہیں کہ حضرت عامر بایشیا کا گزردوآ دمیوں کے قریب ہے ہوا جودوراستوں کے چنے کی جگہ کے پاس تھے۔اوروہ دونوں آپ بایشیا کی غیبت کررہے تھے اور آپ بایشیا میں عیب نکال رہے تھے۔اس پر آپ بایشیا نے سے شعر پڑھا: (ترجمہ) بالکل ٹھیک ہیں ،خوشحال ہیں اور کس بیاری کا شکار بھی نہیں ، پھر بھی وہ ہماری عز توں کوا چھالتے ہیں۔

( ٢٦٥٧٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ وَاضِحٍ ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَن يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْبَرَّادِ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَبِعُهُمَ الْفَاوُونَ ﴾ جَاءَ عَبْدُ اللهِ بُنُ رَوَاحَةَ وَكَعْبُ بُنُ مَالِكِ وَحَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يَبُكُونَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يَبُكُونَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنْزَلَ اللَّهُ هَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يَبُكُونَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنْزَلَ اللَّهُ هَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يَبُكُونَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنْزَلَ اللَّهُ هَلَيْهِ اللّهِ اللهِ اللهِ ، أَنْزَلَ اللّهُ هَا إِلَا اللّهِ اللّهِ اللهِ الل

(۲۱۵۷۳) حضرت يزيد بن عبدالله بن قسيط ويليني فرمات بي كه حضرت ابوالحسن بر او ويليني في ارشاوفر مايا: جب به آيت نازل بموئي - "اورر بشعراء توان كي يحيي بهكي بوئ لوگ چلته بيل - " تو حضرت عبدالله بن رواحه ويليني ، حضرت كعب بن ما لك ويشين اور حضرت حسان بن ثابت رفائت و بي بهكي بوئ لوگ چلته بيل و سول الله مُؤلفظ في خدمت ميل آئ اورع ش كيا: يا رسول الله! الله رسول الله مُؤلفظ في خدمت ميل آئ اورع ش كيا: يا رسول الله! الله رسول بالعزت في مايا: تم الله مال بيل كه وه جانته بيل كه جم لوگ شاعر بيل - آپ مُؤلفظ في فر مايا: تم الله كي بعدوالي آيت بهي پرهو: مگروه جوايمان لائ اور نيك اعمال كيد من لوگ بور جمه: وه لوگ كامياب بوئ مي يوگ مول و و المنتوب كي من سكمة أن المجن المحتور من الم المحتور من المحتور المحتور من المحتور المحتور المحتور المحتور المحتور من المحتور من المحتور من المحتور من المحتور من المحتور من المحتور ال

( ٢٦٥٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَيْنِي الْمَسْجِدَ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَقُولُ :

أَفْلَحَ مَنْ يُعَالِجُ الْمَسَاجِدَا.

متعلق یوں ارشادفر مایا کہاس سے نافر مان جن مراد ہیں۔

وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

قَدُ أَفْلَحَ مَنْ يُعَالِجُ الْمُسَاجِدَا.

يَتْلُو الْقُرْآنَ قَائِمًا وَقَاعِدًا.

وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

وَيَتْلُو الْقُرُ آنَ قَائِمًا وَقَاعِدًا.

وَهُمْ يَبْنُونَ الْمُسْجِدَ.

(٢٦٥٤٦) حفرت ابوجعَفْر طلمی و الله علی الله الله الله عَرَائِينَ الله عَرَائِينَ عَلَيْهِ مَسْرِد الله بن رواحه بران في يشعر پڑھ رہے تھے:

(ترجمه) کامیاب ہوگیا جس نے معجد بنانے کی محنت کی۔

رسول الله مُؤَنِّفَةَ إِن ارشاد فرمايا جمعين فلاح يا كياجس في محد بنان كي كوشش كي \_

انہوں نے بیمصرعہ بردھا۔

(ترجمه) وهقر آن پر هتاہے کھڑے ہو کراور بیٹھ کر۔

رسول اللَّهُ مُثَافِظَةً فِي ارشاد فرمايا: و ه قر آن كي تلاوت كرتا ہے كھڑے ہوكراور بيشے كر\_

ال موقع پر صحابہ ڈناکٹی مسجد کی تغییر کرر ہے تھے۔

( ٢٦٥٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، حدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّ حَارِثَةَ بُنَ بَدْرِ التَّيْمِيَّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، قَالَ :

أَلَا أَيُلِغَنُ هَمْدَانَ إِمَّا لَقِيتَهَا "سَلَاما فَلَا يَسْلَمُ عَدُوُّ يَعِيبُهَا لَكُمْ يُعِلِهُا لَكُمْ يُعِيبُهَا لَعَمْرُ يَمِينًا إِنَّ هَمْدَانَ تَتَقِى الإِلَهُ وَيَقْضِى بِالْكِتَابِ خَطِيبُهَا

وقال :

فَشَيَّبَ رَأْسِي وَاسْتَخَفَّ حَلُومَنَا رُعُودُ الْمَنَايَا حَوْلَهَا وَبُرُّوقُهَا وَبُرُّوقُهَا وَبُرُّوقُهَا وَبُرُّوقُهَا وَإِنَّا لَتَسْتَحْلِي الْمَنَايَا نُفُوسُنَا وَنَتْرُكُ أُخْرَى مَرَّةً مَا نَذُوقُهَا

قال عَامِوٌ : فَحُدَّتَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَبْدُ اللَّهُ بُنُ جَعْفَوٍ ، فقال : كُنَّا نَحْنُ أَحَقَ بِهَذِهِ الْآبِيَاتِ مِنْ هَمَدَانَ.
(۲۱۵۷۷) حضرت عامر رَشِيْ فرماتے ہیں کہ حضرت حادثہ بن بدر تمیں برشی برشی ہیں انہوں نے بیشعر بڑھا: (ترجمہ) جبتم ہمدان سے ملاقات کروتو انہیں ہماری طرف سے سلام وینا اور پیغام وینا کہ ہمدان کوعیب وارکرنے والا دشمن سالم نہیں رہ سکتا۔ میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمدان والے اللہ سے ڈرتے ہیں اور ان کا خطیب کتاب اللہ کی روشی میں فیصلہ کرتا ہے۔ اور بیشعر بڑھا: (ترجمہ) میرے مرکے بال سفید ہو گئے اور ہماری عقلوں کوموت کی کڑک اور چک نے بلکا کردیا۔

ہارے دل موت کومیٹھا مجھتے ہیں اور زندگی کوکڑوا۔

حضرت عامر مِلِیْفیا فرماتے ہیں: یہ بات حضرت عبداللہ بن جعفر مِلیْفیا کو بیان کی گئی تو آپ مِلیٹیا نے فرمایا: ہم لوگ ہمدان ے زیادہ ان اشعار کے حقد ارتھے۔

( ٢٦٥٧٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عُمَر بُنُ شُعَيْبٍ ، أَخو عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :لَمَّا رَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مِنْ صِفْينَ ، قَالَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ :

شَبَّتِ الْحَرْبُ فَأَعُدَدُت لَهَا مُفْرَعَ الْحَارِكِ ملوى النبج يَصِلُ الشَّدَّ بِشَدِّ فَإِذَا ونت الْخَيْلُ مِنَ الشد مَعَجُ جُرْشُعٌ أَعْظَمُهُ جُفْرَتُهُ فَإِذَا ابْتَلَّ مِنَ الْمَاءِ حدج

قَالَ :وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرُو :

بِصِفِّينَ يَوْمًّا شَابَ مِنْهَا الذَّوَائِبُ سَحَابُ رَبِيعِ رَفَّعَته الْجَنَائِبُ مِنَ الْبُحْرِ مَّدُّ مَوْجُهِ مُتَرَاكِبُ سَرَاةَ النَّهَارِ مَا تُوالِّي الْمَنَاكِبُ كَتَائِبُ مِنْهُمْ فَارْجَحَنَّتُ كَتَالِبُ عَلِيًّا فَقُلْنَا بَلُ نَرَى أَنْ تُضَارَبُوا عَلِيًّا فَقُلْنَا بَلُ نَرَى أَنْ تُضَارَبُوا لُوْ شَهِدُت جَمَلٌ مَقَامِی وَمَشْهَدِی غَدَاةً أَتَی أَهْلُ الْعِرَاقِ كَأَنَّهُمْ فَدَاةً أَتَی أَهْلُ الْعِرَاقِ كَأَنَّهُمْ وَجَنْنَاهُمْ بِرَدَّی كَأَنَّ صُفُوفَنا وَكَارَتُ رَحَاهُمُ وَكَارَتُ رَحَاهُمُ إِذَا قُلْتَ قَدْ وَلَوْا سِرَاعًا بَدَتْ لَنَا فَقَالُوا لَنَا إِنَّا نَرَى أَنْ تَبَايِعُوا فَقَالُوا لَنَا إِنَّا نَرَى أَنْ تَبَايِعُوا

(۲۲۵۷۸) حضرت عبداللہ بن عمر و تؤاٹو فرماتے ہیں کہ جب اوگوں نے صفین جنگ ہے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے تو حضرت عمر و بن العاص بایشیز نے بیاشعار کیے: (ترجمہ) جب جنگ نے زور پکڑا تو میں نے اس کے لیے اپنے کندھوں اور سینے کو تیار کرلیا۔ جب تیز چینے کی وجہ سے گھوڑے ست پڑ جا کیں گے تو تحق کا مقابلہ تحق ہے ہوگا۔ میر اگھوڑا چوڑے سینے والا اور بڑے پیٹ والا ہے۔ اس کاقد درمیانہ ہے اور جب وہ کی دیکھتا ہے یا آ واز سنتا ہے تو اینے کان کھڑے کر لیتا ہے۔

اور حضرت عبداللہ بن عمر وہلتے نے یہ اشعار پڑھے (ترجمہ) اگر جمل نامی عورت مغیں میں میری بہادری کو دکھے لیہ تو اس کے بال سفید ہوجاتے ۔ جب عراق والے اس طرح حملہ آور ہوئے جیسے گھٹا چھاتی ہے۔ ہم اپ وشنوں کونیست و تابود کرنے کے لیے اس طرح آئے ہیں کہ ہمار کے شکر سمندر کی موجوں کی طرح ہیں۔ دن کے روثن ہونے پر ہمارے اوران کے درمیان جب جنگ تیز ہوئی تو نہ کسی نے بیٹے پھیر نہ کوئی فرار ہوا۔ جب کوئی کے کہ وہ تیزی سے پیٹے پھیر گئے تو اتنی دیر میں ان کے مزید لشکر ظاہر ہوجاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ کریں گے۔ (محم عوامہ کی تحقیق کے موجاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ کریں گے۔ (محم عوامہ کی تحقیق کے مطابق ان اضعار کی نسبت ان جلیل القدر صحابہ کی طرف درست نہیں۔ انہوں نے اپنے اس موقف کو بہت سے دلائل سے ثابت کیا مطابق ان اضعار کی نسبت ان جلیل القدر صحابہ کی طرف درست نہیں۔ انہوں نے اپنے اس موقف کو بہت سے دلائل سے ثابت کیا

ے۔دیکھیے مصنف ابن الی شیبہ جساصفی س

( ٢٦٥٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَن حَمْزَةَ أَبِي عِمَارَةَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ

(۲۲۵۷۹) حضرت حمزہ ابو تمارہ ویا پیٹے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے فرمایا: تمہیں شعر سے کیا تعلق؟ انہوں نے کہا جو چیز سینے میں ہوا سے نکا لے بغیر گزارہ نہیں۔

( ٢٦٥٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ : كنت إذَا لَقِيت عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَكَأَنَّمَا أَفَجُرُ بِهِ بَحْرًا.

(۲۲۵۸۰) امام زہری والی فرماتے ہیں کہ ہیں نے جب بھی حضرت عبیداللہ بن عبداللہ سے ملاقات کی کویا میں نے کس سندر میں انقلاب پیدا کردیا ہو۔

( ٢٦٥٨) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعِ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَحَرِّقِين ، وَلَا مُتَمَاوِتِينَ ، وَكَانُوا يَتَنَاشَدُونَ الشَّعْرَ فِى مَجَالِسِهِمْ ، وَيَذْكُرُونَ أَمْرَ جَاهِلِيَّتِهِمْ ، فَإِذَا أُرِيدَ أَحَدُهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ دِينِهِ دَارَتْ حَمَالِيقُ عَيْنَيْهِ كَأَنَّهُ مَجْنُونٌ.

(٢٦٥٨) حفرت أبوسكم ويتين فرمات بين كدرسول الله مُؤَفِظَةً كَصحابه وَاللهُ بَلْ كرنے والے نہيں تھے اور نہ بى عبادت كى ادائكيكوں ميں كمزورى دكھانے والے تھے۔ وہ اپنى مجلسوں ميں اشعار بڑھا كرتے تھے، اور زمانہ جاہليت كے واقعات ذكركرتے تھے۔ اور جب ان ميں سے كسى كورين كونشانہ بنانے كارادہ كيا جاتا تو ان كے بيٹوں كا اندرونى حصدا يسے كھومتا تھا كويا كہ وہ محض مجنون ہو۔

( ٢٦٥٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، قَالَ :سَمعته يَقُول كَانَ الفَرَزْدَق مِن أَشْعَر النَّاس.

(٢٦٥٨٢) حضرت محمد بن فضيل ويشيء فرمات بي كدحضرت ابن شمرمه ويشيط نے ارشاد فرمايا: فرز دق سب سے براشاعر فعا۔

( ٢٦٥٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ أَبِي سُفيَانِ السَّعِدِي ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَتَمَثَّلُ هَذَا الْبَيْتَ : يَسُرُّ الْفَتَى مَا كَانَ قَدَّمَ مِنْ تُقَى إِذَا عَرَفَ الذَّاءَ الَّذِي هُوَ قَاتِلُهُ.

(٢٦٥٨٣) حضرت ابوسفيان سعدي ويشيد فرمات بين كدمين في حضرت حسن بصري ويشيد كوكس شاعر كابيشعر يردهة بوئ سنا:

(ترجمه) جب آ دی مہلک بیاری کی بیجان حاصل کرلے گا تواہے اپنے تقویٰ اور پر ہیز گاری پرخوشی ہوگی۔

( ٢٦٥٨٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَرَاتُ الْخَبَرُ تَمَثَّلَ بِبَيْتِ طُوفَةَ : وَيَأْتِيكُ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَهُ تُودُدُ.

(۲۱۵۸۴) حضرت عائشہ شیعنی فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ مَا اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ مِی تا خیر ہوجاتی تو آپ مِراَ اللہ عَلَیْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ال

و يَ حَرَّهُ اللَّهُ مُوافِّتُ مِن مُوافِّقُ مَارُونَ، قَالَ: أُخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ أُجَالِسُ أَصْحَابَ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي فِي الْمَسْجِدِ فَيَتَنَاشِدُونَ الْأَشْعَارَ ، وَيَذُكُرُونَ حَدِيثَ الْجَاهِلِيَّةِ. (٢٦٥٨٥) حضرت عبدالرحمٰن كوالد فرمات مي كه مين اپنو والد كساته معجد مين رسول الله مُؤَلِّفَتُهُمُ كصابه عَيْمَانَيْمُ كَامِلُهُمُ عَلَيْهُمُ كَامِنَ مِنْ مَعَلَيْمُ كَامِلُهُمُ عَلَيْهُمُ كَامِنَا مِنْ مَعْلَمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ كَامِنَا اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَيَعْلُونُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

میں بیٹھا کرتا تھاوہ لوگ اشعار پڑھتے تھے اور زمانہ جابلیت کی باتیں ذکر کرتے۔

( ٢٦٥٨٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَن سِمَاكِ بْنِ حَرْب ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ ، قَالَ :كُنَّا نَأْتِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَجْلِسُ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِى، وَكُانُوا يَتَذَاكُرُونَ الشَّعْرَ وَحَدِيثَ الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَنْهَاهُمْ ، وَرُبَّمَا تَبَسَّمَ.

(٢٦٥٨) حضرت جابر بن سمرة من في فرمات بين كم بم لوگ بي كريم مِيَّا فَيْفَيَّةً كي خدمت مين آتے تھے۔اور ہم مين ہركوئي مجلس كَ آخرى حصة تك بيشتا تھا۔اور صحابہ مِن أَثِيَّةً شعر پڑھتے اور زمانہ جا ہليت كے واقعات كا ذكر كرتے \_ رسول الله مِنْوَفِقَاعَةً كے سامنے، اور آپ مِنْوَفِقَاعَةً ان كومنع نبيل كرتے اور كھى كھا رسكرا دیتے۔

( ٢٦٥٨٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَن قَتَادَةَ ، عَن مُطَرِّفٍ ، قَالَ : صَحِبْت عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ فِي سَفَرٍ ، فَمَا كَانَ يَوْمٌ إِلَّا يُنْشِدُ فِيهِ شِعْرًا.

(۲۲۵۸۷) حضرت مطرف مِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں حضرت عمران بن حصین مِیشیدُ کے ساتھ تھا۔کوئی دن ایسانہیں گز را جس میں آپ ٹڑائیز نے شعر نہ پڑھا ہو۔

( ٢٦٥٨٨ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا هِشَامٌ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ مُحَمَّدًا وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ وَالرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُصَلَّى : أَيْتَوَضَّأُ مَنْ يُنشِدُ الشَّعْرَ ؟ وَيُنشِدُ الشِّعْرَ فِى الْمَسْجِدِ ؟ قَالَ : وَأَنْشَدَهُ أَبْيَاتًا مِنْ شِعْرِ حَسَّانَ ذَلِكَ الرَّقِيقِ ، ثُمَّ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ.

(۲۲۵۸۸) حضرت صفام مریشین فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے جونماز پڑھنے کا ارادہ کررہا تھا اس نے حضرت محمد جلائی سے سوال کیے اس حال میں کہ آپ بیشین محبد میں تھے کیا شعر پڑھنے والا دوبارہ وضوکرے گا؟ اور محبد میں شعر پڑھا جا سکتا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ آپ بڑا تھی نے حضرت حسان بن ثابت وٹائٹو کے ان فصیح اشعار کو پڑھا پھر آپ براٹینیا نے نماز شروع کردی۔

( ٢٦٥٨٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَن حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَلِىّ بُنِ زَيْدِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى بَكُرَةَ ، عَنِ الأَسُودِ بُنِ سَرِيعٍ ، قَالَ :قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنِّى مَدَحْت اللَّهَ مَدْحَةً وَمَدَحْتُك أُخْرَى ، قَالَ : هَاتِ , وَابْدَأُ بِمَدْحِكَ اللَّهَ. (۲۷۵۸۹) حضرت اسود بن سریع واثور فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول الله مُؤْفِظَةً اِیقینا میں نے اللہ کی مدح وتعریف میں بھی اشعار کیے ہیں، آپ مُؤْفِظَةً نے فرمایا: سناؤ، اور جوتم نے اللہ کی مدح بیان کی ہے اس سے ابتدا کرو۔

( ٢٦٥٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا دَيْلُمُ بُنُ غَزُوانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنُ أَنَسٍ ، قَالَ :حَضَرَتُ حَرُبًا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ رَوَاحَةَ :

يَا نَفْسُ أَلَا أَرَاكَ تَكُرَهِينَ الْجَنَّةَ أَوْلَتُكُولِفُ بِاللَّهِ لَتَنْزِلَنَّهُ طَائعة أَو لَتكرهِنّه

(۲۲۵۹۰) حضرت ٹابت بالیلا فرماتے ہیں کہ حضرت انس دیا ہی نے ارشاد فرمایا: میں جنگ میں عاضرتھا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ وٹا ہی نے کہا: اے نفس! میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے جنت میں جانا پہند نہیں۔ میں اللہ کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ تجھے جنت میں جانا ہوگا خواہ خوش ہوکر جایانا خوش ہوکر۔

( ٢٦٥٩١ ) حَلَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : تَمَثَّلُت بِهَذَا الْبَيْتِ ، وَأَبُو بَكُرِ يَقْضِى :

وَأَبْيَضُ يُسْتَسْفَى الْغَمَامُ بِوَجْهِيِّ يَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلاَّرَامِلِ

فَقَالَ أَبُو بَكُرِ : ذَاكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲۲۵۹۱) حضرت قاسم پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ تفاعذ خفانے ارشاد فرمایا:اس حال میں کہ حضرت ابو بکر میں ٹیٹو فیصلہ فرمار ہے تصاور میں بیشعر پڑھر ہی تھی۔(ترجمہ)وہ سفید چہرے والاجس کی ذات کے دسیلہ سے بادل مانگے جاتے ہیں۔وہ بیٹیموں کی پناہ گاہ اور بیواؤں کی عزت و آبروہیں۔

حضرت ابو بكر جنافؤن فرمايا: و وتورسول الله مُؤْفِقَعَةَ بين \_

( ٢٦٥٩٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَن مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، أَنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُلُ شَيْئًا مِنَ الشَّعْرِ إلَّا قَدْ قِيلَ له إلَّا هَذَا :

#### هَذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالُ خَيْبُرُ هَذَا أَبَرَّ رَبَّنَا وَأَطْهَرُ

(٢٦٥٩٢) امام زہری ریشید فرماتے ہیں کدرسول الله مِنْ الله مِنْ الله مُن الله مُن الله مُن الله عزبیں کہاسوائے اس شعرک: (ترجمہ) یہ بوجہ نیبر کے وقت کہاتھ) بوجھ کی طرح نہیں ہے۔ یہ مارے دب کی طرف ہے پاکیزہ اور برکت والا ہے۔ (بیشعرآپ نے مجد نبوی کی تقییر کے وقت کہاتھ) (٢٦٥٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ الْحَدُدِقِ ، وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ الصَّدْرِ وَهُو يَرْتَجِزُ بِرَجَزِ عَبْدِ اللهِ بُنِ رَوَاحَةً وَهُو يَقُولُ :

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا َ وَلَا الْعَلَقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا وَلَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا

(۲۱۵۹۳) حضرت براء بن عازب و النه فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم فیل فی وہ خندق کے دن ویکھااس حال میں کہ آپ میل فی ایک میں کہ آپ میل فی اور آپ فیل فیکٹ کے این اشعار کو بطور رجز پڑھ رہے تھے۔اور فرمارے تھے۔

اے اللہ! اگرآپ کا فضل نہ ہوتا تو ہم ہدایت یا فتہ نہ ہوتے۔

اورند ہم صدقہ کرنے اور ندہم نمازیر صے۔

بس توجم پررحت وسكينه تازل فرما

اور دغمن سے ملاقات ہونے کی صورت میں ہمیں ٹابت قدمی عطافر ما۔

یقیناً ان لوگوں نے ہم پرسرکشی کی۔

اوراگروہ بمارے فلاف فتنہ پیدا کریں گےتو ہم قبول نہیں کریں گے۔

( ٢٦٥٩٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : مَا وَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُبُرَهُ يَوْمَ حُنيْنِ ، قَالَ : وَالْعَبَّاسُ ، وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذَان بِلِجَامِ بَغْلَتِهِ وَهُوَ يَقُولُ :

أَنَا النَّبِي لَا كَذِبُّ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ

(۲۲۵۹۳) حضرت براء بن عازب و الله فرماتے بین که رسول الله میز الله فی فی خود و دنین کے دن پیٹے پھیر کرنہیں بھا گے۔اور حضرت عباس و الله و الله

( ١٦٥٩٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ ، عَن جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَارِ فَكُكِبَ فَقَالَ :

هُلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبُعٌ دُمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ.

(٢٦٥٩٥) حضرت جندب بن سفيان ولا في فرمات بن كد بى كريم مَ الفَضَاعَةَ كوكسى غزوه بين چوث لك كُل تو آپ مَ الفَضَعَةَ فرمايا: تو تومحض ايك انگل بي جس سے خود بهر باب اور تجھے اللہ كراست ميں جوث آئى ہے۔

( ٢٦٥٩٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسِ ، أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :

إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلَّانْصِارِ وَالْمُهَاجِرَهُ

(٢٧٥٩١) حصرت الس من الله فرمات بين كه بي كريم مِ الفَضَافِ في ارشاد فرمايا:

یقینازندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔

اے اللہ! تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔

( ٢٦٥٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَبِى الْمُعَلَّى ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ (دَارَسُت) وَيَقُولُ :دَارِسٌ كَطَعْمِ الصَّابِ وَالْعَلْقَمِ.

(٢٦٥٩٤) حفرت سعيد بن جير ولينظ فرمات بين كه حفرت ابن عباس روات كوايول برط صفة تصف فرداوست كهداور اس شعر استشهاد فرمات: (ترجمه) دارس صاب او علقم كذا لقه كي طرف كرواب.

( ٢٦٥٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن ثَابِتٍ بْنِ أَبِى صَفِيَّةَ ، عَن شَيْخٍ يُكُنَّى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الزَّنِيمُ :اللَّئِيمُ الْمُلْزِقُ ، ثُمَّ أَنْشُدَ هَذَا الْبَيْتَ :

## زَنِيمٌ تَدَاعَاهُ الرِّجَالُ زِيَادَةً كَمَا زِيدَ فِي عَرْضِ الأَدِيمِ الْأَكَارِعُ

(۲۲۵۹۸) حفرت ابن عباس مین دمن فرماتے ہیں کہ قر آن مجید میں مستعمل لفظ زنیم سے مراد کمینہ ہے۔ پھر آپ وہا تھو نے یہ شعر پڑھا۔ (ترجمہ ) کمینے آدمی کی کمینگی کولوگ اس طرح بردھا کربیان کرتے ہیں جیسے چڑے کو کشادہ کیا جاتا ہے۔

( ٢٦٥٩٩ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مَسْعُودُ بُنُ سَعُدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ ابْنِ عِبَادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ يَنِى لَيْتٍ أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أُنْشِدُك ؟ قَالَ : لاَ ، فَأَنْشَدَهُ فِي الرَّابِعَةِ مَدْحَةً لَهُ فَقَالَ : إِنْ كَانَ أَحَدٌ مِنَ الشَّعَرَاءِ يُحْسِنُ ، فَقَدُ أَحْسَنُت.

(٢٦٥٩) حفرت عباد ولي فرمات بين كه قبيل بنوليث كاليك آدى نبى كريم مِنْ الفَقَاعَة في خدمت مين آيا اوركها: يارسول الله مِنْ الفَقَطَة اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

( ٢٦٦٠. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَن قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هَا كُنْت أَدْرِى مَا قَوْلُهُ : ﴿ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَرْمِنَا بِالْحَقِّ ﴾ حَتَى سَمِّفُت بِنْتَ ذِى يَزَن تَقُولُ : تُعَالَى أَفَاتِحُك.

(۲۷۲۰۰) حضرت قادہ وہ فیرے بی کہ حضرت ابن عباس وہ فیرے ارشاد فر مایا: میں اللہ رب العزت کے قول: ﴿ رَبَّنَا الْحَتُ بَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَ فَوْمِنَا بِالْحَقِّ ﴾ کے بارے میں نہیں جانیا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یہاں تک کہ میں نے بنت وی بین ن کو کہتے ہوئے ننا: آؤمیں تمہارا فیصلہ کروں۔

(٢٦٦٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ بِشْرٍ، عَن مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ اسْتَنْشَدَ أَبْيَاتَ خَالِدٍ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ.

(۲۲۲۰۱) حضرت عام مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر رہا تھو نے جبکہ وہ بیت اللہ کا طواف کررہے تھے، حضرت خالد نواٹو کے

شعار نپڑھوائے۔

(٢٦٦.٢) حَذَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَحْمِلُ عَلَيْهِمُ حَتَّى يُخْوِجَهُمْ مِنَ

الْأَبْوَابِ وَيَقُولُ :لَوْ كَانَ قَرْنِي وَاحِدًا كَفَيْته ؛

ويقول:

ولَسْنَا عَلَى الْأَعْقَابِ تَدْمَى كُلُومُنَا وَلَكِنْ عَلَى أَقَدَامِنَا تَقُطُرُ الدِّما

(۲۷۲۰۲) حضرت هشام بن عروه ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر ڈٹاٹٹو نے اپنے مخالفین پرحمد کر دیا یہاں تک کہ ان کو

دروازوں سے باہرنکال دیا۔اورآپ دیشینے نے پدجز پڑھا: (ترجمہ)اگر مجھےاپنے جیساایک اور ال جاتاتو میرے لیے کافی ہوتا۔

اور پیشعر پڑھ رہے تھے۔ (ترجمہ)ہم وہ لوگ نہیں ہیں جن کی کمروں سے خون ٹیکتا ہے، ہمارا خون تو ہمارے پیروں پر

( ٢٦٦.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَهُلَ الشَّامِ كَانُوا يُقَاتِلُونَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَيَصِيحُونَ بِهِ :يَا ابْنَ ذَاتِ النَّطَاقَيْنِ ، فَقَالَ : ابْنُ الزُّبَيْرِ :

وِيَلُكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنك عَارُهَا

فَقَالَتُ أَسْمَاءُ :عَيَّرُوك بِهِ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، قَالَتْ :فَهُوَ وَاللَّهِ حَقٌّ.

(۲۲۱۰۳) حضرت صفام بن عردہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ بن زبیر ویشید نے ارشاد فرمایا: کہ شام والے حضرت ابن زبیر جھاٹھ سے قبال کرر ہے تھے اور چیخ چیخ کر پکارر ہے تھے:اے ذات نطاقین کے بیٹے (دو پیٹکے باند ھنے والی عورت کے بیٹے )۔

حضرت ابن زبیر نانتُونے فرمایا: (ترجمہ) یہ وہ بیاری ہے جس کاعار تجھے خلاہم ہور ہاہے۔

حضرت اساء بڑیلٹ نے پوچھا: کیا وہ لوگ اس سے تجھے عار دلاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں حضرت اساء شکانہ مخا نے فرمایا:اللّٰہ کی قسم! بیتن ہے۔

( ٢٦٦.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن رَجُلِ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يُنْشِدُ الشَّعْرَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ.

(۲۲۲۰۳) حضرت سفیان پایشینهٔ کسی شخ نے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر مثلاثی بیت اللہ کے طواف کے دوران شعر پڑھ ریسر تقعیہ

( ٢٦٦.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن دَاوُد ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتَّى يَصْحَبَهَا ثَلَاثُ مِنَةِ مَلَكٍ وَسَبْعُونَ مَلَكًا ، أَمَا سَمِعْت أُمَيَّةَ بْنَ أَبِى الصَّلْتِ يَقُولُ :

لَيْسَتْ بِطَالِعَةٍ لَنَا فِي رِسْلِهَا ۚ إِلَّا مُعَذَّبَةً وَإِلَّا تُجْلَدُ

(۲۷۱۰۵) حضرت داؤد مِینی فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مستب بیٹین نے ارشاد فرمایا: سورج طلوح نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کے ساتھ تین سوستر فرشتے ہوتے ہیں۔کمیاتم نے امیہ بن الی صلت کو کہتے ہوئے نہیں سنا:

ييورج بم پراپي خوشي سے طلوع نبيں ہوتا بلكه اسے عذاب ديا جاتا ہے اور اسے كوڑے مارے جاتے ہيں۔

# ( ۱۱۳ ) من كرِه أن يكتب أمام الشَّعرِ بِسمِ اللهِ الرَّحمان الرَّحِيمِ عِنْ اللهِ الرَّحمان الرَّحِيمِ جَوْحُص شعركَ آغاز مين بهم الله الرحم الرَّحيم لَكُفَ كُومَروه سمجِهِ

( ٢٦٦.٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَن مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَكُتُبَ أَمَامَ الشَّعْرِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ. (٢٢٢٠٢) حضرت مجالد طِيَّيْ فرمات بين كهاما مُعمَى طِيَّيْ شعركَ آغاز مين بهم الله الرحيم لَكُصنَهُ كَامَرُوه بَجْصَة تقد

#### ( ١١٤ ) من كرة الشُّعر وأن يعِيه فِي جوفِهِ

( ٢٦٦.٧ ) حَذَّثَنَا حَفْصٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَأَنْ يَمْتَلِءَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا حَتَّى يَرِيهِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِءَ شِعْرًا ، إِلَّا أَنْ حَفْصًا لَمْ يَقُلُ :جوف.

(۲۲۲۰۷) حضرت ابو ہریرہ وٹی ٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِیٹُوٹیٹی آنے ارشاد فرمایا: کہتم میں سے کسی کے پیٹ کا پیپ سے پر ہوکر خراب ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ شعر وشاعری سے پر ہو۔ حضرت حفص پیٹی نے اس صدیث کو بیان کرتے ہوئے لفظ جوف کا ذکر نہیں کیا۔

( ٢٦٦.٨ ) حَدَّنَنَا يُونُسُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا لَيْثُ بُنُ سَعُدٍ ، عَن سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَن يُحَنَّسَ مَوْلَى مُصْعَبِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا الشَّيْطَانَ أَوِ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ لَأَنْ يَمْتَلِءَ شِعْرًا. (بخارى ٣٥٨٨ ـ مسلم ١٢٩٩)

(۲۷۲۰۸) حضرت ابوسعید خدری جائی فرمائے ہیں کہ ہم لوگ رسول الله مِنْ الله عَلَیْ کے پاس دادی عرج میں بیٹے ہوئے تھے کہ ایک شاعر نے اپنا کلام پیش کرنا شروع کر دیا۔اس پر رسول الله مِنْ اللهُ عَلَیْ اللهِ شیطان کو پکڑ ویا یوں فرمایا کہ اس شیطان کو روکو۔ اس لیے کہتم میں ہے کس کے پیٹ کا پیپ سے بھر جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ شعروشاعری سے بھرا ہوا ہو۔

( ٢٦٦.٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَن حَنْظَلَةَ ، عَن سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَأَنْ يَمْتَلِءَ الرَّجُلُ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِءَ شِغُرًّا. (بخارى ١١٥٣\_ احمد ٢/ ٩٦)

(۲۷۲۰۹) حضرت ابن عمر ول فخو فرماتے ہیں کہ رسول الله مَوْفَظَ فَا ارشاد فر مایا: کدایک آدمی کا پیٹ پیپ سے پُر ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ شعروشاعری سے پُر ہو۔

( ٢٦٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَان ، عَن سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِى الزَّعْرَاءِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لأَنْ يَمْتَلِءَ

جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِءَ شِعْرًا.

- (۲۷۱۰) حضرت ابوالزعرار الطبط فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن مسعود دان نے ارشاد فرمایا: کدایک آدمی کے بیٹ کا بیپ سے پُر ہوجاتا اس سے بہتر ہے کہ وہ شعروشاعری سے پُر ہو۔
- ( ٢٦٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا نُحُنُدُرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَن سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، عَن عُثْمَانَ ، قَالَ : لَأَنْ يَمْتَلِءَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِءَ شِعْرًا.
- (۱۲۲۱) حضرت ابراہیم ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت عثان وہ اُتو نے ارشاد فرمایا: کہ کسی آدمی کے پیٹ کا پیپ سے پُر ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ شعروشاعری سے پُر ہو۔
- ( ٢٦٦١٢ ) حَدَّثُنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَن هِشَامِ بْنِ عَائِلْدٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَأَنْ يَمُتَلِءَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِءَ شِعْرًا.
- (۲۲۱۱۲) حضرت ابوصالح مرتیط فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ واٹن نے ارشاد فرمایا: کہ کسی آدی کے بید کا پیپ سے پُر ہوجانا اس سے بہتر ہے کہ وہ پیپ سے پُر ہو۔
- ( ٢٦٦١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ حُرَيْثٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَر : لَأَنْ يَمْتَلِءَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِءَ شِغْرًا.
- (۲۷۱۱۳) حضرت عمر و بن حریث دیشتی فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹنو نے ارشاد فر مایا: کہ کسی آ دی کے پیٹ کا پیپ سے پُر ہو جانا اس بات سے بہتر ہے کہ وہ شعروشاعری سے پُر ہو۔
- ( ٢٦٦١٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي الضَّحَى ، عَن مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ تَمَثَّلَ مَرَّةً بِبَيْتِ شِعْرٍ فَسَكَتَ عَن آخِرِهِ وَقَالَ :إنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يُكْتَبَ فِي صَحِيفَتِي بَيْتُ شِعْرِ.
- (۲۷۱۱۲) حضرت ابوالفحی ویشی فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق ویشی نے آیک مرتبہ کی شعر کا ایک مصرعہ پڑ جااور دوسرامصرعہ پڑھنے سے خاموش ہو گئے ،اور فرمایا: کہ میں ناپیند کرتا ہوں کہ میرے نامدا عمال میں شعر کا ایک مصرعہ بھی لکھا جائے۔
- ( ٢٦٦١٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَسُوَدُ بُنُ شَيْبَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَوْفَلِ بُنُ أَبِى عَقْرَب ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتسَامَعُ عَندَهُ الشَّغُرُ ، قَالَتْ : كَانَ أَبْغَضَ الْحَدِيثِ إلَيْهِ. (ابوداؤد ١٣٤٤ـ احمد ١٣٣)
- (٢٦٦٥) حفرت ابونوفل بن ابوعقرب طِینْیوز فرماتے ہیں کہ حفرت عائشہ مِنْ عذین سے سوال کیا گیا کہ کیارسول اللہ مِنْ النَّهِ عَلَیْ کے ہاں اشعار سنائے جاتے تھے؟ آپ طِینْ یانے جواب دیا: آپ مِنْ النَّنْ کَیْرُ دیک سب سے مبغوض ترین بات شعر کہناتھی۔ در مدروں کا بڑی کا فرد ہوں کے در کے اور ایک میں کے در در در کا قال سین کی رسٹے میں مار کا در سال کا در میں کا

( ٢٦٦١٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُعْبَةً ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ مِنَ الشُّعْرِ مَا ضَاهَى الْقُرْآنَ.

(۲۲۱۱) حضرت عوام ہیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہیٹیٹیٹے نے ارشادفر مایا: کہ صحابہ ٹھکائیٹم اس شعرکوانتہائی ناپند کرتے تھے جو قرآن مجمد کے مشاہبہ و۔

( ٢٦٦١٧) حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَن قَتَادَةَ ، عَن يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَن سَعْدٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَأَنْ يَمْتَلِءَ جَوْفُ أَحَدِثُكُمْ قَيْحًا يَرِيهِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِءَ جَوْفُ أَحَدِثُكُمْ قَيْحًا يَرِيهِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِءَ شِعْرًا. (مسلم ٢٦٩١ـ احمد ١/ ١٤٥)

(۲۷۱۷) حضرت سعد رہائن فرماتے ہیں کدرسول الله مُؤَلِفَظَةً نے ارشاد فرمایا: کہتم میں سے کسی کا پیپ سے پُر ہوجا نااس سے بہتر ہے کہ دہ شعروشاعری سے پُر ہو۔

## ( ١١٥ ) من كرِه المعارِيض ومن كان يحِبّ ذلِك تَ

# جوتور بیکومکروہ سمجھتا ہے اور جواس کو پسند کرتا ہے

( ٢٦٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ بَكُو السَّهُمِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ شَهِيدٍ يَذْكُرُ ، عَن مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالَ :مَا يَسُرُّنِى أَنَّ لِى بِمَا أَعْلَمُ مِنْ مَعَارِيضِ الْقُوْلِ مِثْلَ أَهْلِى وَمَالِى ، أَوَلَا يَحسَبُون أَنِّى أَوَدُّ أَنَّ لِى مِثْل أَهْلِى وَمالِى وَددتُ أَنَّ لِى مِثْل أَهْلِى وَمالِى ، ثُمَّ مِثْلَ أَهْلِى وَمَالِى .

(۲۷۱۸) حضرت عمر نزاینو فرماتے ہیں کہ کلام کا جو ہیر پھیر میں جانتا ہوں مجھے پندنہیں کہ میرے لیے اس جتنا مال اورعیال ہوں مجھے پسندنہیں اورلوگ میدگمان نہیں کرتے کہ میں خواہش کرتا ہوں کہ میرے لیے میرے اہل اورعیال کے مثل ہواور میں خواہش کرتا ہوں کہ میرے لیے میرے اہل اور مال کے مثل ہو پھرمیرے اہل اور مال کا مثل ہو۔

( ٢٦٦١٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : إِنَّ فِي الْمَعَارِيضِ مَا يَكُفُّ ، أَوْ يَعِفُّ الرَّجُلَ عَنِ الْكَذِبِ.

(٢٦٦١٩) حضرت ابوعثان بينظيد فرماتے ہيں كەحفرت عمر رہاؤئونے ارشاد فرمايا: كەتورىية دمى كوجھوٹ سے بچاتا ہے يايول فرمايا: كە جھوٹ كى شرمندگى سے بچاتا ہے۔

( ٢٦٦٢ ) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بُنُ خَالِدٍ ، عَن شُعْبَةَ ، عَن قَتَادَةَ ، عَن مُطَرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الشَّخْيرِ ، عَن عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : إِنَّ فِي الْمَعَارِيضِ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الْكَذِبِ. (ابن عدى ٣٩ـ بيهقى ١٩٩)

(۲۶۱۲۰) حضرت مطرف بن شخیر جیتی پید فرماتے ہیں کہ حضرت عمران بن حقیمن دیاتی نے ارشاد فرمایا: کہ تو رہیے ذریعہ جھوٹ ہے بحاجا سکتا ہے۔

( ٢٦٦٢١ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُبِ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا أُحِبُّ لِي بِالْمَعَارِيضِ كَذَا وَكَذَا.

(٢٦٦٢١) حضرت منصور ولیشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جی ان فرمایا: کہ میں پیندنہیں کرتا کہ میرے لیے تو ریے کے عوض اتنااورا تنامال ہو۔

( ٢٦٦٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ لَهُمْ كَلَامٌ يَتَكَلَّمُونَ بِهِ يَدْرَؤُونَ بِهِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ مَخَافَةَ الْكَذِبِ.

(۲۷۲۲) حفزت منصور ویشید فرماتے ہیں کہ حفزت ابراہیم ویشید نے ارشاد فرمایا: کہ صحابہ دی کشاریا کلام کرتے تھے کہ اس کلام کے ذریعے خود سے جھوٹ کے خدشہ کودور کرتے تھے۔

( ٣٦٦٣ ) حَذَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَن حَبِيبِ بْنِ شَهِيادٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ :مَا أُحِبُّ أَنَّ لِى بِنَصِيبِى مِنَ الْمَعَارِيضِ مِثْلَ أَهْلِى وَمَالِى ، وَلَعَلَّكُمْ تَرَوُنَ أَنَّى لَا أُحِبُّ أَنَّ لِى مِثْلَ أَهْلِى وَمَالِى، وَوَدِدْت أَنَّ لِى مِثْلَ أَهْلِى وَمَالِى.

(۲۷۲۳) حمید بن عبدالرحمٰن فر ماتے ہیں کہ میں خواہش نہیں ہے کہ میرے لیے کلام کے ہیر پھیر میں میرے مال اور میرے اہل کے مثل ہو۔ تمہارا خیال ہے کہ میں پسندنہیں کرتا کہ میرے لیے میرے اہل اور میرے مال کے مثل ہواور میری خواہش ہے کہ میرے لیے میرے اہل اور میرے مال کے مثل ہو۔

## ( ١١٦ ) ما يكره أن يقول الرَّجل لَّاخِيهِ

# کسی کا پنے بھائی کے لیےان الفاظ کا استعمال کرنا مکروہ ہے

( ٢٦٦٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ تَقُلُ لِصَاحِبِكَ يَا حِمَارٌ ، يَا كُلْبُ ، يَا خِنْزِيرُ ، فَيَقُولَ لَكَ يَوُّمَ الْقِيَامَةِ :أَتَرَانِي خُلِقْت كُلْبًا ، أَوْ حِمَارًا ، أَوْ خِنْزِيرًا ؟.

(۲۱۱۳۴) حفرت علاء بن ميتب بيشيز فرماتے بين كه حفرت ميتب بيشيز نے ارشاد فرمایا: كهتم اپنے ساتھى كو يوں مت كهو۔ا گدھے،اے كتے،اے خزىر، پس وہ قيامت كے دن تهم بيں يوں كہا گا۔ تمهاراميرے بارے ميں كيا خيال ہے كيا مجھے كتا يا گدھايا خزير پيدا كيا گيا تھا؟

( ٢٦٦٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن لَيْثٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ : اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقَالَ : اشُوَبُوا يَا حَمِيرٌ ، قَالَ : فَقَالَ اللَّهُ لَهُ : لاَ تُسَمِّ عِبَادِي حَمِيرًا.

(٢٦١٢٥) حضرت مجامد مبنتي فرماتے بيں كد حضرت موئل نے اپن قوم كے ليے پانى مانگا پھران سے كہا: اے كدهو! بيواس پرالقدرب العزت نے ان سے فرمایا: میرے بندول كوگدھے كے نام سے مت بكارو۔

( ٢٦٦٢٦ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَقُولُونَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : يَا حِمَارُ

يَا كُلُبُ يَا خِنْزِيرٌ ، قَالَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : أَتَرَانِي خَلَقْتُهُ كُلُبًا ، أَوْ جِمَارًا ، أَوْ خِنْزِيرًا ؟.

(۲۷۲۲) حفرت اعمش بیشید فرماتے ہیں کہ حفرت ابراہیم بیشید نے ارشاد فرمایا: کہ جب کو نکھن کسی کو یوں کہتا: اے گدھے، اے کتے ،اے خزیر بقو صحابہ شکائیٹر اس شخص کو کہا کرتے تھے۔ کہ اللہ قیامت کے دن تہمیں یوں فرمائیں گے: کہ تمہارامیرے بارے میں کیا خیال ہے کہ میں نے اس کو کتایا گدھایا خزیر بیدا کیا تھا؟

( ٢٦٦٢٧) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ، عَن دَاوُد بَنِ أَبِي هِنْدٍ، عَن بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤَنِيّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ ابْنَ عُمْرَ قَالَ لِرَجُلٍ كَلَّمَ صَاحِبُكُ فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ. عُمَرَ قَالَ لِرَجُلٍ كَلَّمَ صَاحِبُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ : أَمَّا أَنْتَ فَحِمَارٌ ، وَأَمَّا صَاحِبُك فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ. (٢٩١٤ عضرت علقم بن عبدالله يرهيل فرمات بيل كه ايك دن جمعه كفطه كه دوران ايك فض دوسر على بالميل كرم القار في المنافق كاجمونيين بوا- فما زخ بون عارخ بون على المنافق كاجمونيين بوا-

## ( ١١٧ ) ما يكرة للرّجل أن ينتمِي إليهِ وليس كذلِك

# آ دمی کے لیے مکروہ ہے کہوہ خودکوکسی کی طرف منسوب کرے حالا نکہ ایسی بات نہ ہو

( ٢٦٦٢٨ ) حَلَّنْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَن سَعْدٍ ، وَأَبِي بَكُرَةَ ، كِلَاهُمَا يَقُولُ : سَمِعَتُه أَذُنَاى ، وَوَعَاهُ قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَنِ اذَّعَى إلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ. (مسلم ١١٥ـ ابن ماجه ٢٦١٠)

(٢٦٦٨) حفرت سعد جہائی اور حفرت ابو بكر و جہائی بيد دونوں حضرات فرماتے ہیں كہ ہمارے كانوں نے سنا اور ہمارے دل نے اس بات كو محفوظ كيا كہ محمد مَرِّ النَّفِظَةِ نے فرمايا جو شخص كى كوغير باپ كی طرف منسوب كرے حالانكہ وہ جانتا ہے كہ وہ اس كا باپ نہيں ہے تو جنت اس شخص برحرام ہے۔

( ٢٦٦٢٩ ) حَدَّثْنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَن مُجاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، رَفَعَهُ ، قَالَ :مَنِ اذَّعَى إلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَلَنْ يَرِيحَ رِيحَ الْجَنَّةِ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِى أُمَيَّةَ ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ أَرَادَ أَنْ يَدَّعِيهُ ، قَالَ لِمُعَاوِيَةَ :إِنَّمَا أَنَا سَهُمْ مِنْ كِنَانِتِكَ ، فَاقْذِفْنِي حَيْثُ شِئْت. (ابن ماجه ٢٦١١ـ احمد ١٤١)

(۲۷۲۹) کفترت مجاہد جینے فرمانے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر وہافؤنے مرفوعاً حدیث بیان فرمائی کہ جو محض کسی کوغیر باپ کی طرف منسوب کرے ، وہ ہرگز جنت کی خوشبونہیں سونگھ سکے گا۔ جب نعیم بن الی امیہ نے بید معاملہ ویکھا اس حال میں کہ حضرت معاویہ وہافؤ سے فرمایا: بے شک میں تو آپ معاویہ وہافؤ سے فرمایا: بے شک میں تو آپ کے ترکش کا ایک تیر ہوں آپ جہاں جا ہیں جھے بھینک ویں۔

( ٢٦٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ :قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَ الِيهِ فَعَلَيْهِ لَعَنَهُ اللهِ وَالْمَلَامِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

(مسلم ۱۱۳۲ ابوداؤد ۵۰۷۳)

(۲۷۲۳) حضرت ابو ہریرہ دی اٹنے فرماتے ہیں کہرسول اللہ مَلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: کہ جو محض اپنے آتا کے علاوہ کس سے تعلق رکھے تو اس پر اللہ کی ، ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔

( ٢٦٦٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَن قَتَادَةَ ، عَن شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ وَهُوَ عَلَى رَاجِلَتِهِ ، وَإِنَّ رَاجِلَتَهُ لَنَقْصَعُ بِجَرَّتِهَا ، وَإِنَّ لُعَابَهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِقَى فَقَالَ : مَنِ اذَّعَى إِلَى غَيْرٍ أَبِيهِ ، أَوْ تَوَلَّى غَيْر مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعَنَةُ اللهِ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ ، وَلَا عَدُلٌ ، أَوْ قَالَ :عَدْلٌ ، وَلَا صَرُفٌ.

(۲۹۹۳) حضرت عمره بن خارجہ وہ اُٹی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِلِّنظِیَّا نے لوگوں سے خطاب فرمایا اس حال میں کہ آپ مِلِنظِیَّا میں استان ہوری کے حضرت عمره بن خارجہ وہ اُٹی فرمایے ہیں کہ نبی کریم مِلِنظِیَّا نے اُر کا استان ہوری تھی ، آپ مِلِنظِیَّا نے فرمایا: جو کسی سواری پر تضاور سواری کا جانور ہیں ہے۔ اور اس کی کوئی کو غیر باپ کی طرف منسوب کر لے، یا جو مخص اپنے آتا کے علاوہ کسی سے تعلق جوڑے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اس کی کوئی فرض عبادت اور نفلی عبادت تجو اُنہیں کی جائے گی۔

( ٢٦٦٣٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْته يَقُولُ :مَنْ تَوَلَّى مَوْلَى بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَعَلَيْهِ لَعَنَةُ اللهِ.

(۲۷۲۳۲) حصرت معید بن زید دہائٹ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ میٹونٹیئے فیچ گواہ بنیا ہوں کہ میں نے آپ میٹونٹیئے کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ جوشخص اپنے آقا کی اجازت کے بغیر کسی کو آقا بنائے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔

( ٢٦٦٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُو : كَفَرَ بِاللَّهِ مَنِ ادَّعَى نَسَبًا لَا يُعْلَمُ ، وَتَبَرَّأُ مِنْ نَسَبِ ، وَإِنْ دَقَّ. (دارمی ٢٨٦٣ـ احمد ٢١٥)

(۲۶۲۳۳) حضرت ابومعمر پیشینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر میں شئے نے ارشاد فرمایا: اپنے نسب کو چھوڑ کر کسی دوسرے خاندان کی طرف منسوب ہونے والے نے کفر کیا۔

( ٢٦٦٣٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَن شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ :مَنِ ادَّعَى إلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَانْتَمَى إلَى غَيْرِ التَّابِعَة إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (ترمذى ٢١٢٠- ابوداؤد ٢٨٩٢)

(۲۲۲۳۴) حفرت ابوامامہ باهلی دیاؤہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُؤْفِظَةَ کو بوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جوکسی کوغیر باپ کی طرف منسوب کرائے اور جوخود کواپنے آتا کے علاوہ کسی سے منسوب کرے تو اس پر قیامت کے دن تک مسلسل اللہ کی

تنت ہو۔

( ٢٦٦٣٥ ) حَلَّنَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حلَّنَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنِ ادَّعَى إلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعَنَهُ اللهِ وَالْمُلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. (احمد ١/ ٣٢٨ ـ ابويعلى ٢٥٣٠)

(۲۶۲۳۵) حضرت ابن عباس بڑا ٹھ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُلِقِظَةُ نے ارشاد فرمایا: جو کسی غیر باپ کی طرف اپنی نسبت کرے یا جو اپنے آتا کے علاوہ کسی تے تعلق جوڑ ہے تو اس پراللہ کی اور ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔

#### ( ١١٨ ) ما جاء فِي طلب العِلمِ وتعلِيمِهِ

# ان روایات کابیان جوعلم سکھنے اور سکھانے کے بارے میں آتی ہیں

( ٢٦٦٣٦ ) حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَن زِرِّ ، قَالَ : أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ فَقَالَ لِي : مَا جَاءَ بِكَ ؟ فَقُلْت : انْيَغَاءَ الْعِلْمِ ، قَالَ : فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ.

(٢٦٦٣٦) حفرت عاصم بلینی فرماتے میں که حفرت زر مراثین نے ارشادفر مایا: که میں نے حضرت صفوان بن عسال مرادی براثین کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ بلینی نے جھ سے بع جھا: کس لیے آئے ہو؟ میں نے عرض کیاعلم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ براٹیان نے فرمایا: بلا شبہ ملا نکدا ہے پروں کوطالب علم کے لیے بچھاتے ہیں۔

( ٢٦٦٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن شِمْرِ ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مُعَلِّمُ الْخَيْرِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحُوتُ فِى الْبَحْرِ . (دارمى ٣٣٣ـ عبدالبر ١٨٠)

(۲۲۱۳۷) حفرت سعید بن جبیر جینی از فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عباس وافو نے ارشاد فرمایا: خیر کی بات سکھلانے والے کے لیے ہر چیز دعائے مغفرت کرتی ہے حتی کہ سمندر میں محجیلیاں بھی۔

( ٢٦٦٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَن هَارُونَ بُنِ عَنتَرَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَالَ : مَا يَسْلُك رَجُلٌ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهَا الْعِلْمَ إِلَّا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. (ابوداؤد ٣٣٣ـ دارمى ٣٣٥)

(۲۷۲۸) حفرت عنز ہ واٹیے افر ماتے ہیں کہ حفرت ابن عباس وٹاٹیؤ نے ارشاد فر مایا: کہ کوئی آ دمی سی راستہ پرنہیں چانا کہ اس میں علم تلاش کرے گریہ کہ اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فر مادیتے ہیں۔

( ٢٦٦٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسِ الْمُلاَثِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فَضْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ ، وَمِلَاكُ دِينِكُمُّ الْوَرَعُ. (حاكم ٩٣- بزار ٢٩٧٩)

(٢٢١٣٩) حضرت عمرو بن قيس الثانية فرمات بي كدرسول الله مَؤَلِفَظِيَّةً نه ارشاد فرمايا ؛ كعلم كي فضيلت عبادت كي فضيلت بهتر

ہے۔اورتمہارے دین کی بنیا دتقویٰ ہے۔

( ٢٦٦٤. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ الْأَخْنَفِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا. (دارمي ٢٥٠)

(۲۷۱۴۰) حضرت احف بایشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر والثی نے ارشاد فرمایا بعلم حاصل کر قبل ازیں کے تہمیں سردار بنایا جائے۔

( ٢٦٦٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي صَالِح ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلُ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ.

(مسلم ۲۰۷۳ ابوداؤد ۳۲۳۸)

(۲۱۱۳۱) حضرت ابو ہریرہ وہ اُٹھ فرماتے ہیں کدرسول الله مَلِقَصَدُ نے ارشادفر مایا: جو محض کسی راستہ پر جلے تا کہ علم حاصل کرے، الله رب العزت اس کے لیے جنت کے راستہ کوآسان فرمادیتے ہیں۔

( ٢٦٦٤٢ ) حَدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَن لَيْثٍ ، عَن طَاوُوس ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْهُومَانِ لاَ يَشْبَعَانِ : طَالِبُ عِلْمٍ وَطَالِبُ دُنْيَا. (دارمی ٣٣٣)

(۲۲۲۳۲) حفرت طاؤس بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جائی نے ارشاد فرمایا: کہ دوحریص ایسے ہیں جو بھی سرنہیں ہوتے علم کا خواہش منداور دنیا کا خواہش مند۔

( ٣٦٦٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن شَقِيق ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : تَعَلَّمُوا ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدُرِى مَتَى يُخْتَل إلَيْهِ.

(۲۲۲۳۳) حضرت شقیق ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن مسعود دی شونے نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرواس لیے کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب اس کامختاج ہوجائے!

( ٢٦٦٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : اغْدُ عَالِمًا ، أَوْ مُتَعَلِّمًا ، وَلَا تَغْدُ بَيْنَ ذَلِكَ.

(۲۷۲۳۳) حفرت ابوعبیده روشید فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن مسعود جھاڑو نے ارشاد فرمایا: توضیح کرعالم بن کریا سیھنے والا بن کر،اس کے علاوہ تو تیسرابن کرضیح مت کر۔

( ٢٦٦٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَن سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : تَعَلَّمُوا قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ ، فَإِنَّ الْعَالِمَ وَالْمُتَعَلِّمَ فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ.

(۲۲۲۴۵) حضرت سالم بن ابوالجعد مِیشط فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء واللہ نے ارشاد فرمایا: علم سیصوقبل ازیں کہ علم اٹھالیا جائے۔ بے شک جاننے والا اور سیکھنے والا دونوں اجر میں برابر ہیں۔ ( ٢٦٦٤٦ ) حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَن سَالِمٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مُعَلِّمُ الْعِلْمِ وَمُتَعَلِّمُهُ فِي الْأَجْرِ سَوَاءً. (٢٦٦٤٦) حضرت سالم بينية فرمات بين كد حضرت ابوالدرداء ولأثن في ارشاد فرمايا علم كاسكهلاف والا اور سيك والا دونون اجر بين برابر بين \_

(٢٦٦٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنُ أَبِى الزَّعْرَاءِ ، عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ الرَّجُلَ لَا يُولَدُ عَالِمًا ، وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُمِ.

(۲۲۲۴۷) حفرت ابوالاحوص بر الله فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن معود و فیٹونے ارشادفر مایا: کہ بے شک کوئی بھی آ دی عالم بن کر بیدانہیں ہوتا ہے شک علم تو سیھنے سے حاصل ہوتا ہے۔

( ٢٦٦٤٨ ) حَدَّثَنَا دَاوُد ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْأَفْمَرِ ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلُهُ.

(٢٧١٣٨) حضرت عبدالله بن مسعود وفي كاندكوره ارشاداس سند ع بهي منقول بــ

( ۱۱۹ ) فِی الرّجلِ یطلب العِلم پرید بِهِ النّاس ویحدّث بِهِ اس آدمی کابیان جوعلم سیکھتا ہے،لوگوں کودکھلانے اور بیان کرنے کے لیے

( ٢٦٦٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا التيمى ، عَن سَيَّارٍ ، عَنْ عَائِذِ اللهِ ، قَالَ : الَّذِى يَتَتَبَّعُ الأَحَادِيثَ لِيُحَدِّثَ بِهَا لَا يَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ.

(۲۷۲۳۹) حضرت سیار بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت عائذ الله بریشید نے ارشاد فرمایا: جو محض احادیث اس لیے تلاش کرتا ہے تا کہ وہ لوگوں کو بیان کرے قو وہ محض جنت کی خوشبو بھی نہیں یائے گا۔

( ٢٦٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن بُرُدٍ ، عَن مَكْحُولٍ ، قَالَ:مَنْ طَلَبَ الْحَدِيثَ ليجارى بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ لِيُمَادِى بِهِ الْعُلَمَاءَ ، أَوْ لِيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ ، فَهُوَ فِي النَّادِ. (دارمي ٣٧٣)

، (۲۷۷۵) حفرت برد پرتین فرماتے ہیں کہ حفرت کمول پرتین کے ارشاد فرمایا: کہ جو مخف علم حدیث حاصل کرتا ہے اس نیت ہے کہ وہ اس کے ذریعہ بوقو فول سے جنگز اکرے یااس کے ذریعہ علماء پرفخر کرے یااس کے ذریعہ لوگوں کواپی طرف متوجہ کریتو وہ مخض جہتم میں ہوگا۔

( ٢٦٦٥١) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ النَّفْمَانِ ، قَالَ :حدَّثَنَا فُلَيْحٌ ، عَنْ أَبِي طِوَالَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ ، عَن سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجُهُ اللهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنِيَا لَمْ يَجِدُ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - يَعْنِي رِيحَهَا. (۲۷۷۵) حفرت ابو ہریرہ وہ فو فرماتے ہیں کدرسول الله میر فی فی فی ارشاد فرمایا: جس نے اُس علم کوجس سے اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کی جاتی ہے، اس غرض سے سیکھا کہ وہ اس کے ذریعہ دنیا کی متاع حاصل کرے تو قیامت کے دن اسے جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی۔

# ( ۱۲۰ ) فِي الرِّحلةِ فِي طلبِ العِلمِ العِلمِ العِلمِ العِلمِ علم كَل طلبِ العِلمِ العِلمُ ا

( ٢٦٦٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَن مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :مَا عَلِمْت أَحَدًا مِنَ النَّاسِ كَانَ أَطْلَبَ لِلْعِلْمِ فِي أُفُقِ مِنَ الآفَاقِ مِنْ مَسْرُوقِ.

(٢٦١٥٢) حفرت مجالد ويشيد فرمات بين كدامًا م معنى ميشيد نے ارشا دفر مايا: كديس لوگوں ميں سے كسى كونيس جانتا كداس نے علم طلب كرنے كے لئے حضرت مسروق ميشيد سے زياده دنيا ميں سفر كيا ہو۔

( ٢٦٦٥٢ ) حَلَثْنَا وَكِيعٌ، عَن سُفْيَانَ، عَن رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ، أَنَّ مَسْرُوقًا رَحَلَ فِي حَرْفٍ، وَأَنَّ أَبَا سَعِيدٍ رَحَلَ فِي حَرْفٍ.

(۲۲۲۵۳) حضرت سفیان پریشید کی شخص ہے جس کا انہوں نے نام بیان نہیں کیا، نقل کرتے ہیں کہ طلب علم کے لئے حضرت میں قبل ملک کال میں میں مادہ میں کال جین میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں میں میں میں میں اللہ میں اللہ میں

مسروق ران الله کنارے میں روانہ ہوئے اور حضرت ابوسعید پران کیا رے کنارے میں روانہ ہوئے۔

( ٢٦٦٥٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :حدَّثَنَا الشَّغْبِيُّ بِحَدِيثٍ ، ثُمَّ قَالَ لِى :أَعْطَيْتُكُهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ ، وَإِنْ كَانَ الرَّاكِبُ لَيَرْكَبُ إِلَى الْمَدِينَةِ فِيمَا دُونَهُ. (بخارى ٥٠٨٣ـ مسلم ٣٣١)

(۲۷۲۵۳) حضرت صالح بیشید فرماتے ہیں کداما م علی بیشید نے ہمیں ایک صدیث بیان کی پھرار شادفر مایا: میں نے تہ ہیں بیصدیث بغیر کسی چیز کے عطا کردی، وگر ندا یک سواراس سے بھی کم کے لیے مدینہ تک کا سفر کرتا تھا۔

( ٢٦٦٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن رَجُلِ ، قَالَ :قَالَ لِي الشَّغْبِيُّ أَخَادِيثٌ أَعْطَيْنَا كَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ ، وَإِنْ كَانَ الرَّاكِبُ لَيَرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ.

(۲۲۲۵۵) حضرت عبدہ بن سلیمان میشید فرماتے ہیں کرایک آدمی نے بیان کیا کداما متعلی میشید نے مجھ سے فرمایا: کہ بہت ی احادیث ہم نے تہیں بغیر کسی چیز کے عطا کردی ہیں وگر ندایک سوار مدینة تک اس سے بھی کم کے لیے سفر کرتا تھا۔

( ٣٦٦٥٦ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَن شُفْبَةَ ، عَن عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَن قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ : خَرَجْت إِلَى الْمَدِينَةِ أَطْلُبُ الْعِلْمَ وَالشَّرَتَ.

(۲۷۲۵۲) حفرت ابونجلز ولیطین فرماتے ہیں کہ حفرت قیس بن عباد ولیٹین نے ارشاد فرمایا: کدمیں مدینہ کی طرف نکلاتا کہ میں علم اور اعز از طلب کروں۔

#### ( ١٢١) تذاكر الحديث

#### مدیث کاندا کره کرنے کابیان

- ( ٢٦٦٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : تَحَدَّثُوا ، فَإِنَّ الْحَدِيثَ يَهِيجُ الْحَدِيثَ.
- (۲۲۲۵۷) حضرت ابونضر ہوئیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعید بوٹیٹیٹ نے ارشاوفر مایا: آپس میں حدیث بیان کیا کرو،اس لیے کہ حدیث ہی حدیث کوابھارتی ہے۔
- ( ٢٦٦٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بُنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :تَزَاوَرُوا وَتَذَاكَرُوا الْحَدِيثَ فَإِنَّكُمْ إِنْ لَا تَفْعَلُوا يَدُرُسُ.
- (۲۷۷۵۸) حضرت عبداللہ بن ہریدہ دیشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹھڈ نے ارشاد فرمایا: باہم ملاقات کیا کرو۔اورحدیث کاندا کرہ کیا کرواگرتم ایسانہیں کرو گے تو حدیث مٹ جائے گی۔
- ( ٢٦٦٥٩ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا فِطْرٌ ، عَن شَيْخٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ :تَذَاكَرُوا الْحَدِيثَ ، فَإِنَّ إِحْيَانَهُ ذِكُرُهُ. (دارمي ٢١٩)
  - (٢٦٢٥٩) حفرت عكرمه فرباتے ہيں حديث كانداكره كياكرو، ميشك اس كانداكره كرنااس كوزنده ركھنا ہے۔
- ( ٢٦٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي صِبْيَانَ الْكُتَّابِ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِمْ جَدِيثَهُ كَىٰ لَا يَنْسَى.
- (۲۷۲۱۰) حضرت اعمش برایشید فرماتے میں کہ حضرت اساعیل بن رجاء پریشید لکھنے والے بچوں کے پاس تشریف لاتے تھے اور ان کے سامنے اپنی حدیثیں چیش کرتے تا کہ آپ برایشیدان کو بھول نہ جائیں۔
- ( ٢٦٦٦ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّنَنَا عِيسَى بُنُ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : إِذَا سَمِعْت حَدِيثًا فَحَدِّثُ بِه حِينَ تَسْمَعُهُ ، وَلَوْ أَنْ تُحَدِّثَ بِهِ مَنْ لَا يَشْتَهِيهِ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ كَالْكِتَابِ فِي صَدْرِك.
- (۲۲۲۱) حفرت عیسی بن میتب ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت ابراہیم ویشید کو یوں فرماتے ہوئے سُنا کہ جبتم کوئی حدیث سنوتو تم اس کو بیان کردیا کر دیا کر دجب بھی تم نے اس کو سناہو، اوراگراییا معاملہ ہو کہ تم نے اسے ایسے تحف کے سامنے بیان کردیا جواس کا خواہش مندنہیں ہوئی تمہارے سیندیس کتاب کی طرح محفوظ ہوجائے گا۔
- ( ٢٦٦٦٢ ) حَدَّثُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَن يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : إِخْيَاءُ الْحَدِيثِ مُذَاكَرَتُهُ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ : كُمْ مِنْ حَدِيثٍ قَدْ أَخْيَيْته فِي صَدْرِي.

مصنف ازن الي شيبه مترجم (جلد) كي مستف ازن الي شيبه مترجم (جلد) كي مستف ازن الي شيبه مترجم (جلد)

(۲۲۲۱۲) حضرت يزيد ويشيد فرمات بي كه حضرت عبد الرحمن بن الى يكل ويشيد في ارشاد فرمايا: كم حديث كى بقاندا كره كرف ميس به المرحض بن الى يلي ويشيد في المرحض بين جوتم في مير مسيد مين باقى ركلى بين - الله يرحضرت عبد الله بن شداد ويشيد في الأعكم أن الأعكم أن الأعكم الله عمل الله عليه وسكم الله عكيه وسكم : آفَةُ الْعِلْمِ النّسْيَانُ،

وَإِضَاعَتُهُ أَنْ تُحَدِّثَ بِهِ غَيْرَ أَهْلِهِ. (دارمی ۱۲۳) (۲۱۲۱۳) حضرت اعمش مِيْنِيْ فرماتے ہیں کدرسول الله مَانِفَظَةَ في ارشاد فرمایا: علم کی آفت بھولنا ہے، اور علم کاضائع کرنا ہے کہ

ر ۱۱۱۱ کا صرف می میرید برماع میں مدرسون المدر و معظیم عدار معاور مایا میں است بورما ہے ، اور معطمان مرمایہ ہے م اس کونا اہل کے سامنے بیان کیا جائے۔

( ٢٦٦٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : آفَةُ الْعِلْمِ النَّسْيَانُ. (٢٦٦٣ ) حفرت قاسم مِينِظِة فرمات مِين كه حضرت عبدالله بن مسعود وللشَّف فرات المم كل آفت بعولنا بـــ

## ( ١٢٢ ) فِي اللَّعِب بالنَّردِ وما جاء فِيهِ

# چوسر کھیلنے کا بیان اوراس بارے میں جوروایات منقول ہیں

( ٢٦٦٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَن نَافِعِ ، عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ، فَقَدْ عُصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

(مالك ٩٥٨ احمد ٣/ ٢٩٣)

(٢٦٢٦٥) حضرت ابوموی روان فرمات بین که رسول الله مِرَافِقَةَ في ارشاد فرمایا: جس في چوسر تحصیلی اس في الله اور اس کے رسول مِرَافِقَةَ في نافر ماني کي \_

( ٢٦٦٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلٍ ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَهَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ.

ربخاری ۱۲۲۱ مسلم ۱۵۵۰)

(٢٦٢٦٦) حضرت بريده دائن فرماتے ہيں كه بى كريم مُؤَفِّقَةَ نے ارشادفر مايا: جس شخص نے چوسر تھيلى گويا كداس نے اپناہاتھ خزير كے گوشت اورخون ميں ڈبوديا۔

( ٢٦٦٦٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلِدٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ. (احمد ٥/ ٣٥٢)

(٢٢٢٢٤) حضرت سليمان بن بريده ويشيئ عدرسول الله في المنظمة كاندكوره ارشاداس سند ي بهي منقول بـ

ر ٢٦٦٦.٨) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَن قَتَادَةً ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

( ٢٦٦٦٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَجَرِيرٌ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الضَّرْبِ بِالْكِعَابِ.

(٢٦٢٦٩) حضرت عبدالله بن مسعود وللشُّفر فرمات بن كرسول الله مَلِينْ فَيَحَمَّ في جوسر كم مبرول كرساته كهيلن يصمنع فرمايا-

( ٢٦٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُّوبَةَ ، عَن قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : مَثَلُ الَّذِي يَلْعَبُ بِالْكُعْبَيْنِ ، وَلَا يُقَامِرُ كَمَثَلِ الْمُدَّهِنِ بِشَحْمِهِ ، وَلَا يَأْكُلُ لَحْمَهُ.

(۲۲۷۷) حضرت ابوابوب براتیما فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر و دائٹو نے ارشاد فرمایا: کہ مثال اس شخص کی جوچوسر کے دو مہروں سے کھیلتا ہے اور جوانہیں لگا تا اس شخص کی ہے جو خزیر کر کے بی کا تیل تو لگا تا ہوا دراس کا گوشت نہ کھا تا ہو۔

( ٢٦٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن حَبِيبٍ بْنِ أَبِى عَمْرَةَ ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمر قَالَ : لَأَنْ أَضَعَ يَدِى فِى لَحْمِ خِنْزِيرٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَلْعَبَ بِالنَّرْدِ.

(۲۷۱۷) حضرت مجاہد مِلِیْنِیْ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جھٹو نے ارشاد فرمایا: کہ میں اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت میں ڈالوں سہ میر بے زدیک زیادہ پندیدہ ہے اس بات ہے کہ میں چوسر کھیلوں۔

( ٢٦٦٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَن بُرُدٍ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَانِشَةَ رضى الله عنها عَنِ النَّرُ دَشِيرِ ، قَالَبُ : قَبَّحَ اللَّهُ النَّرُ دَشِيرَ وَقَبَّحَ مَنْ لَعِبَ بِهَا.

(۲۲۲۷۲) حضرت برد بن معمر بن بربد برات بین کر میں نے حضرت عائشہ منک میں اسے چوسر کے متعلق سوال کیا؟ آپ مند مناز فرمایا: اللہ نے چوسر کو محلائی ہے دور کیا اور اللہ تعالی نے اس کے کھیلنے والے کو بھی مجھائی ہے دور کیا۔

( ٢٦٦٧٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سُمَيْعٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ النَّخَعِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ :لأَنْ يَتَلَطَّخَ الرَّجُلُ بِدَمِ خِنْزِيرٍ حَتَّى يَسْتَوْسِعَ مِنه خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَلْعَبَ بِالْكِعَابِ.

(۲۷۱۷۳) حفرت ابوافعت نخفی مِیْتَیْد فرماتے بین کہ میں گے حضرت ابن عباس دِیاتُیُو کو بوں فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی فنزیر کے خون میں آلودہ ہوجائے سے بہتر ہے اس سے کہ دہ چوسر کھیلے۔

( ٢٦٦٧٤) حَلَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : النَّرْدُ ، أَوِ الشَّطُرَنْجُ مِنَ الْمَيْسِرِ.

(۲۲۱۷ ) حضرت جعفر ولِشِيدٌ کے والد فر ماتے ہیں کہ حضرت علی تفاشی نے ارشاد فر مایا: کہ چوسراور شطرنج جواہیں۔

( ٢٦٦٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ إِذَا وَجَدَ نَرُدًا فِي بَيْتٍ كَسَّرَهَا وَضَرَبَ مَنْ لَعِبَ بِهَا.

(٢٦١٤٥) حضرت نافع ماليني فرماتے ہيں كد حضرت ابن عمر والله نے ارشاد فرمایا: كد جب كسى كے كھر ميں چوسر كے ممرے يائے

( ٢٦٦٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْأَخُوصِ، قَالَ سُفْيَانُ:

عَنْ عَبْدِ اللهِ ، وَقَصَّرَ بِهِ مِسْعَرٌ : إِنَّاكُمْ وَهَذِهِ الْكِعَابَ الْهَوْسُومَةَ الَّتِي تُوْجُرُ أَجُرًا ، فَإِنَّهَا مِنَ الْمَيْسِدِ. (٢٦٢٤٢) حفرت مسعر مِيشِيْ حضرت عبدالملك بن عمير في الكرت بين كه حضرت ابوالاحوس مِيشِيْ في ارشادفر مايا: جبكه حضرت

ارشادفرمایا: كهتم ان نشان كلےمبرول سے بچوجن سے تهمیں ڈا ناجاتا ہے، اس ليے كديد جوا ہے۔ ( ٢٦٦٧٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أُسَامَةً بْنُ زِيد ، عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ سَمِعَهُ مِنْهُ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ

٢٠١٧) حداث ورقيع ، فان الحدث السامه بن ريد ، عن سعيد بن ابي هند سمِعه مِنه ، عن ابي موسى ، فال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

(٢٦٦٧٤) حضرت ابوموی وی فی فرماتے ہیں که رسول الله مَانِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے چوسر کھیلی محقیق اس نے الله اور اس کے رسول مَانِفظَةَ کی نافر مانی کی۔

( ٢٦٦٧ ) حَدَّنَنَا وَ كِيعٌ ، قَالَ: حَدَّنَنَا سَلَامٌ بُنُ مِسْكِينٍ ، عَن قَتَادَةً ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو ، قَالَ: مَنْ لَعِبَ بِهَا غَيْرِ فِمَارٍ كَانَ كَالْمُدَّهِنِ بِوَ دَكِ الْمُعْنُزِيرِ . وَمَنْ لَعِبَ بِهَا غَيْرِ فِمَارٍ كَانَ كَالْمُدَّهِنِ بِوَ دَكِ الْمُعْنُزِيرِ . مَنْ لَعِبَ بِهَا غَيْرِ فِمَارٍ كَانَ كَالْمُدَّهِنِ بِوَ دَكِ الْمُعْنُزِيرِ . وَمَنْ لَعِبَ بِهَا غَيْرٍ فِمَارٍ كَانَ كَالْمُدَّهِنِ بِوَ دَكِ الْمُعْنُزِيرِ . وَمَنْ لَعِبَ بِهَا غَيْرٍ فِمَارٍ كَانَ كَالْمُدَّهِنِ بُو الْمُعْنُونِيرِ . وَمَا لَعِبَ بِهَا غَيْرٍ فِمَارٍ كَانَ كَالْمُدَّهِنِ بَوَ دَكِ الْمُعْنُونِيرِ . وَمَنْ لَعِبَ بِهَا غَيْرٍ فِمَارٍ كَانَ كَالْمُدَّهِنِ بُودَكِ الْمُعْنُونِيرِ . وَمَنْ لَعِبَ بِهَا غَيْرٍ فِمَارٍ كَانَ كَالْمُدَّهِنِ بَوَدُكِ الْمُعْنُونِيرِ . وَمَنْ لَعِبَ بِهَا غَيْرٍ فِمَارٍ كَانَ كَالْمُدَّهِ فَي الْمُعْنُونِ بِوَالْمُعْلِيرِ مِنْ اللهِ بُنِ عَمْرِورَ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ مُنْ لَعِبَ إِلَا لَهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

لیے گویادہ خزیر کا گوشت کھانے والے کی طرح ہے اور جو یہ کھیلے بغیر جوئے کے، گویا وہ خزیر کی جربی کا تیل لگانے والے کی طرح ہے۔

( ٢٦٦٧٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا معمر ، عَن بَسَّامٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرِ عَنِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ فَكُرِهَهُ.

(۲۷۷۷۹) حفزت بسام بیٹیل فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت ابوجعفر بیٹیلائے چوسر کے متعلق پوچھا؟ تو آپ بیٹیلا نے اے مکروہ ک

( ٢٦٦٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثُنَا كَامِلٌ أَبُو الْعَلَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ صَلْتًا الدَّهَان مُنذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:

لَأَنُ أَطْلِى بِحِوَاءِ فِدْرٍ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَطْلِى بِحَلُوقٍ، وَلَأَنُ أَقْلِبَ جَمْرَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَقْلِبَ كَعْبَيْنِ. ﴿ ٢٢١٨ ) حَفرت صلت الدُهان بِيَشِيدُ فرمات مِين كر حضرت على وَلَيْنُ فِي ارشاد فرمايا: مِين باعْرى كَ يَنِيحِ رسَحَ جانے والے

چزے کوموں یہ مجھے زیادہ پیند ہے اس ہے کہ میں زعفران سے بنی ہوئی خوشبوملوں۔اور میں آگ کے دوا نگاروں کوالٹ ملٹ کروں یہ مجھے زیادہ پیند ہے اس ہے کہ نہیں جوسر کے مہروں کوالٹ ملٹ کروں۔

رول یہ بھے زیادہ کپنند ہے آگ ہے کہ بن چوسر نے مہرول کواکٹ ملیٹ کروں۔ یہ پرسید میں میں اور میں ایس وردوں دو جس میں میں و

( ٢٦٦٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَن فُضَيْلِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَرَّ بِهِمْ وَهُمْ يَلْعَبُونَ بِالنَّرُدِشِيرِ عَقَلَهُمْ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ.

إذا مَرَّ بِهِمْ وَهُمْ يَلَعَبُونَ بِالنَّرِدِشِيرِ عَقَلَهُمْ إلى نِصْفِ النهارِ. (٢٦٦٨) حضرت مسلم مِيَّتِيْ فرمات مِين كه حضرت على مُنْ الثي كا كزر چندلوگوں ير موااس حال ميں كه وه چوسر كھيل رہے تھے۔

آپ دایش نے ان کونصف النھار تک سزادی۔

# ( ١٢٣ ) فِي اللَّعِبِ بِالشُّطرنجِ

### شطرنج كهيلنے كابيان

( ٢٦٦٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ مَرْزُوقٍ ، عَن مَيْسَرَةَ النَّهُدِئُ ، قَالَ :مَرَّ عَلِيٌّ عَلَى قَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ ، فَقَالَ : هِمَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴾.

(٢٦٧٨٢) حفرت ميسره نھدى وينين فرماتے ہيں كەحفرت على جينٹو كاچندلوگوں پرگزر ہوا جوشطرنج كھيل رہے تھے۔ آپ جينٹو نے فرمايا: يەكى مورتياں ہيں جن پرتم جے بيٹھے ہو؟!

( ٢٦٦٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَن بَسَّامٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّهُ كُرِهَ اللَّعِبَ بِالشَّطُرَنْجِ.

(٢١٦٨٣) حضرت بسام مِلِيَّيْ فرمات بين كدحضرت الوجعفر مِيَيِّيْنِ في شطرنج كهيك وكروه مجهار

( ٢٦٦٨٤ ) حَذَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِم ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ فِي الشَّطْرَنُج ، قَالَ : كَانُوا يُنْزِلُونَ النَّاظِرَ الْيَهَا

٢٩٦٨٤ ) حَدَثنا عَلِى بن هاشِم ، عَنِ ابنِ ابِي لَيْلَى ، عَنِ الحَكْمِ فِي الشَّطَرَنَجِ ، فَا كَالنَّاظِرِ إِلَى لَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، وَالَّذِي يُقْلِبُهَا كَالَّذِي يُقْلِبُ لَحْمَ الْخِنْزيرِ .

ت ما میر بھی ملحم البوطریور ، والبدی یقیبها حالیدی یقیب ملحم البوطنویور (۲۲۱۸۴) حضرت ابن الی بلی طبیعیهٔ فرماتے ہیں که حضرت تھم مریضی نے شطرنج کے بارے میں ارشاد فرمایا: که صحابہ شکامینم اس کی

طرف دیکھنے والے کو خزیر کا گوشت دیکھنے والے کے مرتبہ میں رکھتے تھے۔اور جو مخص اس کے پانسوں کو بلٹتا تھااس کوخزیر کا گوشت بلٹنے والے کے درجہ میں رکھتے تھے۔

#### ( ١٢٤ ) فِي اللَّعِب بأربعة عشر

## چوده گوٹ کھیلنے کا بیان

( ٢٦٦٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ بُنُ مُجَمِّعٍ ، عَن عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوَعِ ، عن سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعَ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى يَنِيهِ عَنِ اللَّعِبِ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ أَشَدُّ النَّهْيِ. ( ٢٦٦٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْهَى عَنِ اللَّهِبِ بِالشُّهَارُدَةِ.

(٢٧٢٨٢) حفرت نافع بيشيرُ فرماتے بيں كەحفرت ابن عمر رفائن چوده گوٹ كھيلنے سے منع فرماتے تھے۔

( ٢٦٦٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ فَكَسَّرَهَا عَلَى رَأْسِ أَحَدِهِمْ.

(٢٦٧٨٤) حضرت نافع ولينطيز فرماتے ہيں كەحضرت ابن عمر ولينو كاگز رچندلوگوں پر جواجو چود ہ گوٹ كھيل رہے تھے۔ آپ دہانو نے اس كوان میں سے كى كے سر پر ماركر تو ژديا۔

( ٢٦٦٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ ، عَنُ عَبْدِ الْكَوِيمِ أَبِى أُمَيَّةَ ، عَن أُمَّ قُثُم قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ وَنَحْنُ نَلْعَبُ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ فَقَالَ :مَا هَذَا ؟ فَقُلْنَا : نَحْنُ صِيَامٌ نَتَلَهَّى بِهِ ، قَالَ : أَفَلَا أَشْتَرِى لَكُمْ بِدِرْهَمٍ جَوْزًا تَلْهُونَ بِهِ وَتَدَعُونَهَا ، قَالَ : فَاشْتَرَى لَنَا بِدِرْهَمِ جَوْزًا.

(۲۲۲۸۸) حفرت عبدالکریم بن ابی امیه بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت اُم قئم نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت علی میں ہوئے اس حا اس حال میں کہ ہم چودہ کوٹ کھیل رہے تھے؟ آپ وہا ہو نے بوچھا: یہ کیا کررہے ہو؟! ہم نے کہا: کہ ہم روزے سے ہیں تواس کے ساتھ ہم اپنادل بہلارہے ہیں! آپ وہا ہونے نے فرمایا: کیا ہیں تنہارے لیے ایک درهم کے اخروٹ نے فریدلوں تم اس کے ساتھ دل بھی بہلا نااورتم اس کی دعوت بھی کرنا؟ رادی فرماتے ہیں کہ آپ وہا ہونے نے چرہارے لیے ایک درہم کے اخروٹ فیدے۔

(٢٦٦٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَن بَسَّامٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ يُلَاعِبُ أَهْلَهُ بِالشَّهَارُدَةِ.

(۲۲۲۸۹) حضرت ابوجعفر پایٹیا فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین پایٹیا اپنی گھروالی کے ساتھ چودہ گوٹ کھیلتے تھے۔ پرین بردو دو جو بر

( ٢٦٦٩ ) حَدَّثُنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثَنى الطَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَى نَافِعٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَى جَارِيَتَيْنِ لَهُ تَلْعَبَانِ بِالشُّهَارُدَةِ فَضَرَبَهُمَا بها حَتَّى تَكَسَّرَتُ.

(۲۷۲۹۰) حضرت نافع مِیشِیّنهٔ فرمانتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جڑھٹھ اپنی دوباندیوں پر داخل ہوئے اس حال میں کہ وہ چودہ گوٹ کھیل رہی تھیں۔آپ تڑھٹھ نے اس سے ان دونوں کو مارا پہاں تک کہ وہ ٹوٹ گئی۔

( ٢٦٦٩١) حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى ، عَن يَزِيدَ بُنِ أَبِي عُبَيْدٍ ، قَالَ : كَانَ سَلَمَةُ بُنُ الْأَكُوعِ يَنْهَى بَنِيهِ أَنْ يَلْعَبُوا بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَيَقُولُ : إِنَّهُمْ يَكُذِبُونَ فِيهَا وَيَفُجُرُونَ.

(٢٦٦٩) حضرت يزيد بن ابي عبيد بيت كل أمات بي كه حضرت سلمه بن اكوع زلافؤ اين بينول كو چود ه كوث كليلنے منع كرتے تھے

اور فرماتے کہ بیاوگ اس میں جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹی فتمیں اٹھاتے ہیں۔

( ٢٦٦٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ اللَّعِبَ بِالشَّهَارُ دَةِ. ( ٢٦٦٩٢ ) حضرت اساعيل بن عبدالملك ويشي فرمات بين كه حضرت سعيد بن جبير ويشي چوده كوك كھيلنے كوكروه بجھتے تھے۔

## ( ١٢٥ ) فِي لَعِبِ الصَّبِيانِ بِالجوزِ

#### بچوں کے اخروٹ سے کھیلنے کابیان

( ٢٦٦٩٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَن لَيْثٍ ، عَن طَاوُوس ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ الْقِمَارَ وَيَقُولُ : إِنَّهُ مِنَ الْمَيْسِرِ حَتَّى لَعِبِ الصَّبْيَان بِالْجَوْزِ وَالْكِعَابِ.

(۲۷۹۹) حفرت لیٹ ولٹٹیز فرماتے ہیں کہ حفرت طاؤس ولٹھیز نے کو کروہ سجھتے تھے اور فرماتے ہیں کہ یہ بھی جواہے۔ یہاں تک کہ آپ ولٹٹیز بچوں کے اخروٹ اور چوسر کے مہروں سے کھیلنے کو بھی مکروہ سجھتے تھے۔

( ٢٦٦٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ نَجِيحٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ مَرَّ عَلَى غِلْمَانِ يَوْمَ الْعِيدِ بالْمِرْبَد وَهُمْ يَتَقَامَرُونَ بِالْجَوْزِ ، فَقَالَ :يَا غِلْمَانُ ، لَا تُقَامِرُوا ، فَإِنَّ الْقِمَارَ مِنَ الْمَيْسِرِ .

(۲۲۲۹۴) حفزت حماد بن بھی مولیٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت ابن سیرین ہیں ہیں کہ کہا کہ وہ عید کے دن دولژ کوں کے پاس سے گزرے تھے جوادنوں کے ہاڑے کے پاس اخروٹ میں سٹر ہازی لگار ہے تھے۔ آپ ہولٹی نے فر مایا: اے بچو! سٹرمت لگاؤ۔ اس لیے کہ سٹہ بازی بھی جواہے۔

( ٢٦٦٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ خَطَرٌ ، فَهُوَ مِنَ الْمَيْسِرِ.

(٢٦٦٩٥) حضرت عاصم ويشيه فرمات بين كه حضرت محمد بن ميرين ويشيد نے ارشاد فرمايا: بروه بازى جس ميں خطره بهوه جوا ب-

( ٢٦٦٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَطَاوُوس ، أَوِ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ ، قَالَا :كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْقِمَارِ ، فَهُوَ مِنَ الْمَيْسِرِ حَتَّى لَعِبِ الصَّبْيَانِ بِالْجَوْزِ.

(۲۲۲۹۲) حفرت لیٹ ویشید فرماتے ہیں کہ حفرت عطاء ویشید اور حفرت مجاہد ویشید اور حفرت طاؤس ویشید یا ان میں سے دو حفرات نے فرمایا: کدستہ بازی کی ہرتم جوا ہے یہاں تک کہ بچوں کا اخروث کے ساتھ کھیلنا بھی جوا ہے۔

## ( ١٢٦ ) فِي السّلامِ على أصحابِ النّردِ

## چوسر کھیلنے والوں کوسلام کرنے کابیان

( ٢٦٦٩٧ ) حَدَّثُنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَسْلَمَ الْمُنْقِرِيُّ ، قَالَ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ إِذَا مَرَّ عَلَى أَصْحَابِ

النَّرْدِ لَمْ يُسَلَّمْ عَلَيْهِمْ.

(۲۲۲۹۷) حفرت اسلم منقر ی بیشینه فرماتے ہیں که حضرت سعید بن جبیر بیشینه جب چوسر کھیلنے والوں پر گزرتے تو آپ بیشینه انہیں سلامنہیں کرتے تھے۔

( ٢٦٦٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَن يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَن زِيَادٍ بُنِ حُدَيْرٍ ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالنَّرْدِ فَسَلَمَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، ثُمَّ رَجَعً فَقَالَ :رُدُّوا عَلَيَّ سَلاَمِي.

(۲۲۲۹۸) حضرت بزید بن اُبوزیا درایشید فرماتے بین که حضرت زیاد بن صدیر بریشید کا گزر چندلوگوں پر بمواجو چوسر کھیل رہے تھے آپ بریشید نے لاعلمی میں انہیں سلام کر دیا۔ پھر آپ بریشید دوبارہ واپس آئے اور فرمایا: مجھے میراسلام واپس لوٹا دو۔

## ( ۱۲۷ ) مَنْ كَانَ يتمطّر فِي أُوّلِ مطرةٍ جُوْض بِهِلِي بارش مِين بَهِيَّتا بُو

( ٢٦٦٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن أُمُّ غُوَابٍ ، عَن بُنَانَةَ ، أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَتَمَطَّرُ فِي أَوَّلِ مَطْرَةٍ.

· (٢٦٦٩٩) حضرت بنا نه جيشيد فرماتي بين كه حضرت عثمان جيشيد بهلي بارش بين نهات تھے۔

( .. ٢٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمِّلِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيُكَةَ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَتَمَظَّرُ ، يُخْرِجُ ثِيَابَهُ حَتَّى يُخُرِجَ سَرْجَهُ فِي أَوَّلِ مَطْرَةٍ.

(۲۷۷۰) حضرت ابن البي مليك وينفيذ فرمات ميں كه حضرت ابن عباس وزائف بارش ميں نهاتے تھے،اپنے كيڑے نكلواتے، يہاں تك كماني زين بھى پہلى بارش ميں نكلواتے تھے۔

( ٢٦٧.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَن يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ ، عَنُ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَمَطَّرُ فِي أَوَّل مَطْرَةِ.

(٢٦٤٠١) حضرت انس والني فرمات بي كه بي كريم مرافظة بهلي بارش ميس نبايا كرت تهد

( ٢٦٧.٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَن سعد بْنِ رَزِينٍ عَمَّنْ حَدَّثَةُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا راى الْمَطَرَ خَلَعَ ثِيَابَهُ وَجَلَسَ ، وَيَقُولُ :حِدِيثُ عَهْدٍ بِالْعَرْشِ.

(۲۷۷۰۲) حفزت سعد بن رزین مِینی این کی شیخ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی نظافی جب بارش و کیھتے تو اپنے کیڑے اتار دیتے اور بیٹھ جاتے اور فر ماتے: پیمرش سے پہلی بات ہے۔

( ٢٦٧.٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَنَسٌ ، قَالَ :أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ ، قَالَ :فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَسَرَ

ثَوْبَهُ عَنهُ حَتَّى أَصَابَهُ ، فَقُلْنَا :يَا رَسُولَ اللهِ ، لِمَ صَنَعْت هَذَا ؟ قَالَ : لَأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبَّهِ.

(ابوداؤد ٥٠٥٩ مسلم ١١٥)

(۲۷۷۰۳) حضرت انس فڑی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ مَرِّ الْفَصَّةِ کے ساتھ تھے کہ بارش شروع ہوگئ۔ آپ نے اپنے جسم مبارک کو بارش میں بھیگنے دیااور فر مایا کہ بیاللہ تعالی ہے گفتگو ہے۔

#### ( ١٢٨ ) فِي إتيانِ القُصَّاصِ ومجالستِهِمِ ومن فعله

قصہ گولوگوں کے پاس آناوران کی مجلس اختیار کرنے کا بیان ،اور جو مخص ایسا کرتا ہواس کا بیان

( ٢٦٧.٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ بَكُرِ السَّهْمِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ أَبِي صَغِيرَةَ ، عَنِ النَّفُمَانِ بُنِ سَالِمٍ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ أَوْسًا أَخْبَرَهُ ، قَالَ :إنَّا لَقُعُودٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ وَهُوَ يَقُصُّ عَلَيْنَا وَيُّذَكِّرُنَا. (ابن ماجه ٣٩٢٩ ـ احمد ٨)

(۲۶۷۰) حضرت عمرو بن اوس پرتیجین فرماتے ہیں کہ ان کے والد حضرت اوس جا تھ نے ارشاد فرمایا: کہ ہم لوگ رسول اللّه مَرَّاتُ فَيْجَةً

كے پاس بيٹھے ہوئے تھے اس حال ميں كه آپ مِلِفَظَيَعَ ہميں قصد بيان فر مارے تھے اور ہميں وعظ ونصيحت فر مارے تھے۔

( ٢٦٧٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ :لاَ تُجَالِسُوا مِنَ الْقُصَّاصِ إِلَّا أَبَا الْأَحْوَص.

(۲۷۷۰۵) حضرت مالک بن مغول بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبد الرحمٰن سلمی بیشید نے ارشاد فرمایا: کہتم لوگ حضرت ابو الاحوص بیشید کے سواکسی بھی قصہ گوکی مجلس اختیار مت کرد۔

( ٢٦٧.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ذَكَرُوا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ الْجُلُوسَ مَعَ الْقُصَّاصِ كَعَدُلِ عِنْقِ رَقَبَةٍ ، فَقَالَ : لَأَنْ أَعْتِقَ رَقَبَةً أَحَبُّ إِلَىّ مِنْ أَنْ أَجُلِسَ مَعَ الْقُصَّاصِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ.

(۲۷۷۱) حضرت اساعیل میشید فرماتے ہیں کہ چندلوگوں نے امام ضعی میشید سے یہ بات ذکر کی کہ قصہ گو کے پاس بیٹھنا غلام آزاد کرنے کے برابر ہے! اس برآ پ پیٹیونے ارشادفر مایا: میں ایک غلام آزاد کروں میمیر سے نزدیک زیادہ بسندیدہ ہے اس سے کہ میں چارمہینہ تک قصہ گو کے ساتھ ہم مجلس ہوں۔

( ٢٦٧.٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِتُّ يُذَكِّرُ فِى مَنْزِلِ أَبِى وَائِلٍ ، فَجَعَلَ أَبُو وَائِلٍ يَنْتَفِضُ كَمَا يَنْتَفِضُ الطَّيْرُ.

(۲۲۷۰) حفرت مغیرہ میرٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت ابرا ہیم میرٹیلا حضرت ابو واکل بیٹیلا کے گھر وعظ ونصیحت فرمایا کرتے تھے۔اور حضرت ابو واکل بیٹیلا ایسے کا نیچے تھے جیسا کہ پرندے کا نیچے ہیں۔ ( ٢٦٧.٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُصُّ ، وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَقُصُّ.

(٢٦٧٠٩) حضرت مغيره وليني فرمات بين كه حضرت حسن بقرى وليني قصد سنات تقاور حضرت سعيد بن جمير وليني قصد سنات تقد (٢٦٧٠٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَن دَاوُد بْنِ سَابُورَ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُنَّا نَفْخَرُ عَلَى النَّاسِ بِأَرْبَعَةٍ : بِفَقِيهِنَا وَبِفَاصَنَا وَبِمُؤَذِّنَا وَبِفَارِئِنَا ، فَقِيهُنَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَمُؤَذِّنَا أَبُو مَحُذُورَةَ ، وَقَاصَّنَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَقَارِنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ السَّانِبِ.

(۲۲۷۹) حضرت داؤد بن شابور والشيئة فرماتے ہیں که حضرت مجاہد ولیسی نے ارشاد فرمایا: کہ ہم لوگوں پر چارا شخاص کے ذریعہ فخر کرتے تھے۔ نقیہ کے ذریعہ، مؤذن کے ذریعہ اور تمارے نقیہ حضرت عبداللہ کرتے تھے۔ نقیہ کے ذریعہ، مؤذن کے ذریعہ اور تمارے قرآن پڑھنے والے کے ذریعہ، اور ہمارے نقیہ حضرت عبد بن عمیر ولیٹی تھے اور ہمارے قرآن بن عباس اللہ تھے۔ اور ہمارے مؤٹر تھے۔ پر جھنے والے حضرت عبد بن عمیر ولیٹی تھے اور ہمارے قرآن بڑھنے والے حضرت عبد اللہ بن سائب جہا تھے۔

( ٢٦٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَن يَزِيدَ بْنِ شَجَرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُصُّ ، وَكَانَ يُوَافِقُ غَوْلُهُ فِعْلَهُ.

(۲۷۷۱) حضرت مجاہد ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت بزید بن تجر ہ ویشید وعظ ونصیحت فرماتے تھے اور آپ کا قول آپ کے فعل کے موافق ہوتا تھا۔

( ٢٦٧١) حَلَّثَنَا غُنُدَرٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا شُعْبَةُ ، عُنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ مَبْسَرَةَ ، عَن كُرْدُوسٍ ، قَالَ :كَانَ يَقُصُّ ، فَقَالَ : حَدَّثِنِى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لأَنْ أَجْلِسَ فِى مِثْلِ هَذَا الْمَجْلِسِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ ، يَعْنِى الْقَصَصَ. (احمد ٣/ ٢٥٣)

(۱۱۷۲) حفرت عبدالملک بن میسره میتید فرماتے ہیں کہ حضرت کردوں بایشید قصد گوئی کے ذریعہ وعظ ونصیحت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے نبی کریم میلین کی کئی سحالی وی ٹی ٹونٹونے نے بیان کیا کہ نبی کریم میلین کھیے نے ارشاد فرمایا: کہ میں قصد گو کی مجلس میں میٹھوں یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ میں چارغلام آزاد کروں۔

( ٢٦٧١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ تَمِيمًا الدَّارِ تَ يَقُصُّ فِي عَهْدِ عُمْرَ الْخَطَّابِ رضى الله عَنهماً.

( ٢٦٧١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَفْبٍ اللهِ الْقُرَظِيَّ يَقُصُّ .

(۲۶۷۱۳) حضرت عبداللہ بن حبیب بن انی ثابت بیٹیلا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن کعب قرضی بیٹیلا کو وعظ ونصیحت کرتے ہوئے دیکھا۔

#### ( ١٢٩ ) من كرة القصص وضرب فِيهِ

## جوشخص قصہ سنانے کومکر وہ سمجھتا ہے اورابیا کرنے کی صورت میں مارے

( ٢٦٧١٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :لَمْ يُقَصَّ زَمَانَ أَبِي بَكْرِ ، وَلَا عُمَرَ ، إَنَّمَا كَانَ الْقَصَصُ زَمَنَ الْفِتْنَةِ .

(۲۷۷۱۳) حفرت نافع مِلَیْنِیْ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہی تھی نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت ابو بکر رہی تھی اور حضرت عمر رہی تھی کے زمانے میں شروع ہوئے۔ زمانے میں قصہ گوئی نہیں کی جاتی تھی بی تو فیٹنے کے زمانے میں شروع ہوئے۔

( ٢٦٧٥) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَام ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، قَالَ: كَتَبَ عَامِلٌ لِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ اللَّهِ ، أَنَّ هَاهُنَا قَوْمًا يَجْتَمِعُونَ فَيَدُعُونَ لِلْمُسْلِمِينَ وَلِلْأَمِيرِ ، فَكَتَبَ اللَّهِ عُمَرُ : أَقْبِلُ وَأَقْبِلُ بِهِمْ مَعَك ، فَأَقْبَلَ ، وَقَالَ عُمَرُ لِلْبَوَّابِ : أَعِدَ لِى سَوْطًا ، فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى عُمَرَ أَقْبَلَ عَلَى أَمِيرِهِمُ وَأَقْبِلُ عَمَرُ اللَّهُ لَوْ اللَّهُ عَلَى أَمِيرِهِمُ مَعَك ، فَأَقْبَلَ ، وَقَالَ عُمَرُ لِلْبَوَّابِ : أَعِدَ لِى سَوْطًا ، فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى عُمَرَ أَقْبَلَ عَلَى أَمِيرِهِمُ مَعَك ، فَأَقْبَلَ ، وَقَالَ عُمَرُ لِلْبَوَّابِ : أَعِدَ لِى سَوْطًا ، فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى عُمَرَ أَقْبَلَ عَلَى أَمِيرِهِمُ مَعَلَى الْمَشْرِقِ. ضَرْبًا بِالسَّوْطِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرِ المَوْمِنِينَ ، إِنَّا لَسْنَا أُولِئِكَ الَّذِينَ يَعْنِى أُولِئِكَ قَوْمٌ يَأْتُونَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ. وَصَلَّعَ اللَّهُ مَا عَنْ الْمُشْرِقِ. وَمُعَلَى الْمَشْرِقِ. وَعَلَى الْمُشْرِقِ. وَحَلَالَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ مَا لَعُوْمَ مَعْنَى الْمُؤْمِلُ الْمُشْرِقِ. الْمُشْرِقِ. ( ٢٤٤٥ عَلَى الْمَالُونَ اللَّهُ مَا لَتَ مِنْ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ الْمِينَ مِنْ الْمُسْلِقِ الْمَسْرِقِ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْمَلُ عَلَى الْمُثَلِقُ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمَالُونَ الْمُعْمَلُ عَلَى الْمُشْرِقِ الْمُعْمَلِ مُعْمَلُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُقَالَ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَالُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

چندلوگ ہیں جوجمع ہوتے ہیں اور مسلمانوں اور امیر کے لیے دندا کرتے ہیں۔اس پر حضرت عمر جنا ثینے نے ان کو خط کا جواب لکھا کہ آپ ڈٹاٹنز بھی آئیں اور اپنے ساتھ ان لوگوں کوبھی میرے پاس لائیں ، پس وہ آگئے۔حضرت عمر ٹٹاٹنز نے دربان ہے کہا: میرے

لیے کوڑا تیار کرو۔ پس جب وہ لوگ حضرت عمر ڈٹاٹٹو پر داخل ہوئے تو آپ ڈٹاٹٹو نے ان کے امیر کوایک کوڑا مارا۔ اس پر اس نے کہا: اے امیر المؤمنین! بے شک ہم وہ لوگ نہیں ہیں جوآپ ٹٹاٹٹو سمجھر ہے ہیں ، یہ تو وہ لوگ ہیں جومشر ق کی جانب ہے آئے ہیں۔

( ٢٦٧١٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَلِيًّا رَأَى رَجُلاً يَقُصُّ ، فقَالَ : عَلِمْت النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ ؟ قَالَ : لاَ قَالَ : هَلَّكُت وَأَهْلَكُت.

(٢٦٧١) حضرت ابوعبد الرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈٹاٹٹو نے ایک آ دمی کودیکھا جو وعظ ونصیحت کرر ہاتھا آپ ڈٹاٹٹو نے اس سے بوچھا کیا تجھے تائخ اورمنسوخ معلوم ہیں؟ اس نے جواب دیا بنہیں۔آپ ڈٹاٹٹو نے فرمایا: تو خودبھی ہلاک ہوااور تونے دوسروں کوبھی ہلاک کردیا۔

( ٢٦٧١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنْ عَبُدِاللهِ بْنِ خَبَّابٍ ، قَالَ: رَآنِي أَبِي وَأَنَا عِنْدَ قَاصٌ ، فَلَمَّا رَجَعت أَخَذَ الْهِرَاوَةَ ، قَالَ :قَرْنٌ قَدْ طَالَعَ الْعَمَالِقَةَ. (۲۷۷۱) حضرت عبداللہ بن خباب طِیٹھیا فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے دیکھا کہ میں قصہ گوئے پاس ہوں۔ جب میں واپس لونا تو انہوں نے لاکھی کچڑی اور فرمایا: بیسینگ ہے جوعمالقہ کے ساتھ طلوع ہوا۔

. ( ٢٦٧١٨ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ مَهْدِئٌ، عَن سُنفُيانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:سَمِعْتُ ابْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ، قَالَ: إنَّمَا حَمَلَنِي عَلَى مَجْلِسِي هَذَا أَنِّي رُؤيت كَأَنِّي أُقَسِّمُ رَيْحَانًا ، فَذَكَرْت ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ :إنَّ الرَّيْحَانَ لَهُ مَنْظُرٌ وَطَعْمُهُ مُرٌّ.

(۲۶۷۱) حضرت ابراہیم تیمی پریٹیز فرماتے ہیں کہ مجھے اس مجلس کے قائم کرنے پراس بات نے اُبھارا کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا میں لوگوں کے درمیان ریحان تقسیم کرر ہا ہوں ۔ پھر میں نے بیہ خواب حضرت ابراہیم نخعی پریٹیلڈ کے سامنے ذکر کیا ، تو آپ بریٹیلڈ نے فرمایا: بے شک ریحان ہوتا خوبصورت ہے شکراس کا ذاکقہ کڑوا ہوتا ہے۔

( ٢٦٧١٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَى عُقْبَةُ بْنُ حُرَيْثٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَجَاءَ رَجُلٌ قَاصٌ وَجَلَسَ فِى مَجْلِسِهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :قُمْ مِنْ مَجْلِسِنَا ، فَأَبَى أَنْ يَقُومَ ، فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ إِلَيْهِ فَأَقَامَهُ. إلَى صَاحِبِ الشُّرَطِ :أقِمِ الْقَاصَ ، فَبَعَثَ إلَيْهِ فَأَقَامَهُ.

(۲۷۷۱۹) حضرت عقبہ بن حریث بیٹیو فرماتے ہیں کہ ایک قصہ گوخص آیا اور حضرت ابن عمر مٹی ٹیٹو کی مجلس میں بیٹھ گیا۔حضرت ابن عمر مٹی ٹیؤ نے فرمایا: ہماری مجلس سے اُٹھ جا۔تو اس نے کھڑے ہونے سے انکار کر دیا۔حضرت ابن عمر مٹی ٹیٹو نے کوتوال کی طرف پیغام بھیجا کہ اس قصہ گوکوا ٹھاؤ۔تو اس نے کسی کو بھیج کراس کو اٹھوادیا۔

( ٢٦٧٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : أَلَا تَقُصُّ عَلَيْنَا ؟ قَالَ : إِنِّي أَكُرَهُ أَنْ آمُو كُمُ بِمَا لَا أَفْعَلُ.

(۲۷۷۲) حضرت ابو واکل میشید فرماتے میں که حضرت علقمہ میشید ہے بوچھا گیا: که آپ میشید جمیں وعظ ونصیحت کیول نہیں فرماتے؟ آپ میشید نے فرمایا کہ میں نالینند کرتا ہوں کہ میں تہہیں اس بات کا حکم دوں جو میں خودنمیں کرتا۔

( ٢٦٧٢ ) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَن خَبَّابٍ ، قَالَ :رَأَى ابْنَهُ عِنْدَ قَاصَّ ، فَلَمَّا رَجَعَ اتَّزَرَ وَأَخَذَ الشَّوْطَ وَقَالً :أَمَعَ الْعَمَالِقَةِ ، هَذَا قَرْنٌ قَدْ طَلَعَ.

(۲۷۷۲) حضرت عبدالله بن ابی الهد بل بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت ذباب طبیتید نے اپنے بیٹے کوایک قصہ کو کے پاس دیکھا جب وہ یہ گناہ کر کے لونا تو آپ میشید نے کوڑا کپڑااور فرمایا: کیا عمالتے کے ساتھ ہو؟! بیشیطان کا سینگ بھی طلوع ہوگیا!

( ٢٦٧٢٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ : دَخَلَ قَاصٌ فَجَلَسَ فَرِيبًا مِنَ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ : قُمْ ، فَأَبْسَلَ إِلَيْهِ شُرُطِيًّا فَقَامَ. فَأَبَى أَنْ يَقُومَ ، فَأَرُسَلَ إِلَى صَاحِبِ الشُّرَطِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ شُرُطِيًّا فَقَامَ.

(۲۶۷۲) حضرت مجاہد جائیے فرماتے ہیں کہ کوئی قصہ گوشخص آیا اور حضرت ابن عمر جھٹو کے قریب ہیٹھ گیا۔ آپ جوٹٹو نے اس سے فرمایا: اٹھ جا وَ تو اس نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ آپ بڑائٹو نے کوتو ال کی طرف قاصد بھیجا۔ تو اس نے سپائی کو بھیج کرا ہے اٹھا دیا۔ ( ٢٦٧٢٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ ابُنِ عَوْنِ ، عَنِ ابُنِ سِيرِينَ ، قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلاً يَقُصُّ بِالْبَصُرَةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عُلَلُكُ مَا تَعْقِلُونَ نَحُنُ نَقُصُّ عَلَيْك أَحْسَنَ الْقَصَصِ ﴾ إلى آخِرِ الآيَةِ ، قَالَ : فَعَرَفَ الرَّجُلُ فَتَرَكَهُ.

(۲۷۷۲۳) حضرت این سیرین بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دہائٹو کو پیفیر کہنچی کہ ایک آ دمی بھرہ میں قصہ گوئی کے ذریعہ وعظ و تصبحت کرتا ہے۔ پس آپ دہائٹو نے اس کوخط لکھا:الر، بیدواضح کتاب کی آ بیتی ہیں۔ہم نے قر آن کوعر بی میں نازل کیا تا کہتم سمجھ لو۔ہم تم پر بہترین واقعات بیان کرتے ہیں۔راوی فرماتے ہیں، کہ دہ مخص سمجھ گیااوراس نے قصہ گوئی چھوڑ دی۔

( ٢٦٧٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَن أَكَيْلِ ، قَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ :مَا أَحَدٌ مِمَّنُ يَذُكُّرُ أَرْجَى فِي نَفْسِي أَنْ يَسْلَمَ مِنْهُ يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ ، وَلَوَدِدْت ، أَنَّهُ يَسْلَمُ مِنْهُ كَفَافًا لَا عَلَيْهِ ، وَلَا لَهُ.

(۲۲۷۲۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وعظ ونصیحت کرنے والا اگر برابری کارتبہ بھی پالے تو غنیمت ہے بینی نہ بچھاس کے حق میں ہواور نہ خلاف۔

( ٢٦٧٢٥ ) حَدَّنَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى الدَّرُدَاءِ - جَارٍ لِسَلَمَةَ - قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَوْ قَالَ لَهَا رَجُلٌ : آتِىَ الْقَاصَّ يَدْعُو لِي ، فَقَالَتُ : لأَنْ تَدْعُوَ لِنَفْسِكَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَدْعُو لَكَ الْقَاصُ.

(٢٦٧٢٥) حفزت ابوالدرداء والثي فرماتے ہيں جو حفزت سلمہ والثي کے پڑوی ہيں کہ ميں نے حفزت عائشہ وی انتیاب بو چھا: يا آپ وی النائی ہے کی شخص نے بوچھا: کیا میں قصہ گو کے پاس اس لیے آسکتا ہوں تا کہ وہ میرے لیے دعا کرے؟ آپ والٹی نے فرمایا: تم خودا ہے لیے دعا کرویہ بہتر ہے اس سے کہتمہارے لیے قصہ گودعا کرے۔

( ٢٦٧٢٦) حَدَّنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَن نَافِع ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ قَاصٌ فِي زَمَنِ النّبِيِّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَلاَ زَمَنِ أَبِي بَكُو ، وَلاَ زَمَنِ عُمَرَ ، وَلاَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ. (ابن ماجه ٣٤٥٣- ابن حبان ١٢٦١) اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَلاَ زَمَنِ أَبِي بَكُو ، وَلاَ زَمَنِ عُمَرَ ، وَلاَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ. (ابن ماجه ٣٤٥٣- ابن حبان ١٢٦١) (٢٦٢٢) حفرت عبيدالله بن عمر في فَيْ فرمات عيلى كرحفرت نافع واللهِ في ارشاد فرمايا: كه بي كريم مِن اللهِ فرمات عيلى ويَل على وقد كُونِين تفاخ بي حضرت الوبكر واللهِ فرمات على وحفرت عمر واللهِ في عن المَسْجِدِ مَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن مُن اللهِ وَمَن مَوْعِظَتُهُمَا لِلنَّاسِ لَا نَفُسِهِمَا.

(۲۶۷۲) حفرت جبیر بن کثیر حفزی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ام الدرداء میں الذیخانے ان کونوفل بن فلاں کی طرف بھیجا جو کس خطیب کے ساتھ مجد میں بیٹھ کر دعظ ونصیحت فرمارہے تھے۔ آپ ڈٹاٹٹو نے فرمایا:ان دونوں سے کہو کہ تم دونوں اللہ سے ڈرو۔اور چاہیے کہ تمہارالوگوں کو دعظ ونصیحت کرنااپی ذات کے لیے ہوجائے۔ ( ٢٦٧٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَن مِسْعَرٍ ، عَن عُبَيْدِ بُنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : كَانَ رَجُلَّ لَا يَزَالُ يَقُصُّ فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ : انْشُرْ سِلْعَتَكَ عَلَى مَنْ يُرِيدُهَا.

(۲۶۷۲۸) حضرت عبید بن حسن پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن معقل پیشید نے ارشاد فرمایا: کدایک آ دمی ہمیشہ وعظ ونصیحت کرتا رہتا تھا۔ حضرت ابن مسعود مین پیشید نے اس سے فرمایا:تم ابناسامان اس کے سامنے پھیلا ؤجواس کا ارادہ رکھتا ہو۔

#### ( ١٣٠ ) فِي الرّجل يقبّل يد الرّجل عند السّلام

#### اس آ دمی کابیان جوسلام کے وقت آ دمی کے ہاتھ کا بوسد لیتا ہو

( ٢٦٧٢٩ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَن يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَبَّلْنَا يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ابوداؤد ٢٦٣٠ احمد ٢٣)

(٢٦٤٢٩) حضرت ابن عمر ولافوز فرمات بي كه بهم لوگول نے نبي كريم مِيلِفَظَةَ كے ہاتھ مبارك كابوسدليا۔

( ٢٦٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَن يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

(۲۱۷۳۰) حضرت ابن عمر والله است بي كريم مَ الفَظَيَة كاندكوره ارشاداس سند م محكم منقول بـ

( ٢٦٧٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ وَغُنْدَرٌ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَن صَفُوانَ بْنِ عَسَّالٍ ، أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْيَهُودِ قَبَّلُوا يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجُلَيْهِ.

(ترمذی ۲۷۳۳ احمد ۱/ ۲۳۹)

(۲۶۷۳) حضرت عبدالله بن سلمه مِیْمِیدُ فرمات بین که حضرت صفوان بن عسال دِنْ اُون نے ارشاد فرمایا: که یمبود کے پچھلوگوں نے نبی کریم مِیْرِ اَنْفِیکَیْمَ کِی ہاتھ اور یا وَس کا بوسدلیا۔

( ٢٦٧٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن زِيَادِ بُنِ فَيَّاضٍ ، عَن تَمِيمٍ بُنِ سَلَمَةَ ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَبَلَ يَدَ عُمَرَ ، قَالَ تَمِيمٌ : وَالْقُبُلَةُ سُنَّةً (بيهقى ١٠١)

(۲۶۷۳۲) حضرت زیاد بن فیاض پیشینه فر ماتے ہیں کہ حضرت قمیم بن سلمہ پیشینہ نے ارشاد فر مایا: کہ حضرت ابوعبیدہ وٹاٹھ نے حضرت عمر خلافئو کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔اور حضرت قمیم پیشینہ نے فر مایا: کہ بوسہ لیمنا سنت ہے۔

( ٢٦٧٣٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً، عَن مَالِكٍ، عَن طَلْحَةً، قَالَ:قَبَّلَ خَيْثَمَةُ يَدِي، قَالَ مَالِكٌ: وَقَبَّلَ طَلْحَةُ يَدِي.

(٢١٤٣٣) حفرت ما لك يشين فرمات بين كه حضرت طلحه يشين في ارشادفر مايا: كه حضرت ضيتمه يشين في ميرب باته كا بوسدليا-

اور حضرت ما لک بیشین فرماتے میں کہ حضرت طلحہ دیشینے نے میرے ہاتھ کا بوسد لیا۔

#### ( ١٣١ ) فِي الرَّجِل يصغِّر اسمِ الرَّجِل

## اس آ دمی کابیان جو کسی آ دمی کا نام حقارت سے لے

( ٢٦٧٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن لَيْثٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : ذَيّا.

(۲۷۷۳۴) حضرت لیث ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت مجامعہ ویشید آ دمی کے ذہی کہنے کو مروہ مجھتے تھے۔

( ٢٦٧٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سُعَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: نَا هَنَاةُ ، فَنَهَاهُ

(۲۶۷۳۵) حضرت ابوسعاد مِلِیُنیمیٔ فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن محمد ابن حنفیہ مِلیُنیمیز نے کسی آ دمی کو یوں کہتے ہوئے سا:'' اوئے''۔ تو آپ مِلیُئیمیز نے اسے منع فر مایا۔

( ٢٦٧٣٦ ) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، عَن عِيسَى بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَرِهَ كُلَّ شَيْءٍ يَكُونُ آخِرُهُ : وَيْهِ.

(٢٦٧٣٦)حفرت حفص بإینمیهٔ فرماتے ہیں كه حضرت عيسلى بن ميتب باینيد براس چیز کونا پسند مجھتے تھے جس كے آخر ميس لفظ ويه آتا ہو۔

#### ( ١٣٢ ) التّقنّع وما ذكر فِيهِ

## كير البيني كابيان اوراس بارے ميں جوروايات ذكركى تني

( ٢٦٧٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَن مُوسَى بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، قَالَ : قَالَ لَقُمَانُ لايْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ :يَا بُنَيَّ ، إِيَّاكَ وَالتَّقَنُّعَ فَإِنَّهُ مَخْوَفَةٌ بِاللَّيْلِ مَذَلَّةٌ ، أَوْ مَذَمَّةٌ بِالنَّهَارِ .

(٢٦٧٣٧) حضرت قاسم بن مخيم ووليني فرماتے ہيں كەحضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا اس حال میں كه آپ اسے وعظ و

نصیحت کرر ہے تھے:اےمیرے بیٹے!سر پر کپٹرالپیٹنے ہے بچو،اس لیے کہ بیرات میں خوف کا باعث اور دن میں ذلالت یا ندمت کا باعث بنتا ہے۔

( ٢٦٧٣٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَن سَهْلِ بْنِ خَلِيفَةَ ، عَن عُبَيْدَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ طَاوُوسًا عَلَيْهِ مُقَنَّعَةٌ مِثْلُ مُقَنَّعَةِ الرُّهْبَان.

(۲۶۷۳۸) حضرت عبیدہ چیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس چیشید کودیکھاانہوں نے راہوں کی طرح سر پر کپٹر الپیینا ہوا تھاراہیوں کی طرح۔

( ٢٦٧٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ يُصَلِّى مُقَنَّعًا رَأْسَهُ. (عبدالرزاق ١٩٨٣٠- بزار ٢٨٨٢)

## هي مصنف ابن الي شير متر جم ( جلد ۷ ) في هي هم ( جلد ۷ ) في هم ( جلد ۷ ) في هم الأرب

(٢٦٧٣٩) حضرت ابوالعلاء طِیشینه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن علی مِن اُش کودیکھا کہ وہ اپنے سر پر کیٹر الپیٹ کرنماز پڑھا رہے تھے۔

#### ( ١٣٣ ) فِي الرَّجِل يبيت وفِي يدِيةٍ غَمْرُ

اس آ دمی کا بیان جورات گزارے اس حال میں کہ اس کے ہاتھ میں گوشت کی چکنا ہٹ لگی ہو ( ٢٦٧٤.) حَدَّثَنَا ابْنُ عُییْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِیِّ ، عَن عُبیْدِ اللهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ نَامَ وَفِی یَدِهِ رِیحُ غَمَرٍ فَأَصَابَهُ شَیْءٌ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

(۲۲۷۴) حصرت عبید الله فر ماتے ہیں که رسول الله عِلَيْفَقَعَ آبے ارشاد فر مایا: جو محض اس حال میں سوئے کہ اس کے ہاتھ میں گوشت کی چکنا ہٹ کی بوہو پھرا ہے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ ہرگز ملامت نہ کرے مگراپنے ہی نفس کو۔

( ٢٦٧٤١ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن وَاصِلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ الدَّسَمَ.

(٢٦٤٨) حضرت واصل ويفيذ فرمات بي كه حضرت أبرابيم ويشايا في ارشاد فرمايا: كه يقينا شيطان حكمنائي مين موجود بوتا ب-

( ٢٦٧٤٢ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكِيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَن سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ نَامَ وَفِي يَكِهِ غَمَرٌ لَمْ يَغْسِلُهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

(ابوداؤد ۱۸۵۸ ترمذی ۱۸۵۹)

(۲۶۷۴) حفرت ابو ہریرہ ڈپٹٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عَلِقَطَعَۃَ نے ارشاد فرمایا جو خص اس حال میں سوئے کہ اس کے ہاتھ میں گوشت کی چکنا ہے کی بوہواس نے اے دھویا نہ ہو پھرا ہے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ ہرگز ملامت نہ کرے مگراپنے ہی نفس کو۔

## ( ۱۳۲ ) فِی مخالطةِ النَّاسِ ومخالقتِهِم اللهِ النَّاسِ ومخالقتِهِم اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المُلْمُو

( ٢٦٧٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَن مَيْمُونِ بْنِ أَبِى شَبِيبِ ، قَالَ : قَالَ صَعْصَعَةُ لابْنِ أَخِيهِ : إِنِّى كُنْت أَحَبٌّ إلَى أَبِيك مِنْك فَأَنْتَ أَحَبُّ إلَىَّ مِنِ ابْنِى ، إذَا لَقِيت الْمُؤْمِنَ فَخَالِطُهُ ، وَإِذَا لَقِيت الْفَاجِرَ فَخَالِقُهُ.

(۲۷۷۳) حفرت میمون بن ابوشبیب ولینی فرماتے ہیں کہ حفرت صعصعہ ولینی نے اپنے بھینچے سے فرمایا: بے شک میں تیرے باپ کے نزد یک تجھ سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جب تو کسی مومن سے ملے تواس کے ساتھ مل کر دہ اور جب تو کسی بدکار سے ملے قواس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آ۔

( ٢٦٧٤٤ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن يَحْيَى بُنِ وَقَابٍ ، عَن رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد) کي هي ۱۸۹ کي ۱۸۹ کي کتاب الأ دب

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمُ أَفُضَلُ مِنَ الَّذِي يَخَالِطُ النَّاسَ ، وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ. (ترمذي ٢٥٠٠ـ احمد ٢/ ٣٣)

(۱۲۷۳) حضرت یجیٰ بن وثاب وقطین نبی کریم مَلِفَظَیْمَ کے کسی صحابی نے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم مَلِفظَیَّمَ نے ارشاد فرمایا: وہ مومن جولوگوں کے ساتھ مل جل کررہتا ہے اوران کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے بیافضل ہے اس شخص سے جونہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور نہان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔

( ٢٦٧٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ عن عبد الله بن باه ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ :خَالِطُوا النَّاسَ وَزَايلُوهُمْ وَصَافِحُوهُمْ وَدِينُكُمْ فَلَا تَكُلِمُونَهُ. (طبراني ٩٧٥٧)

(۲۶۷۴) حضرت عبداللہ بن باہ ویڈیٹی فرماتے ہیں کہلوگوں کے ساتھ ملوادران سے جدا ہوجاؤ۔اوران سے مصافحہ کرواور تمبارا دین تم اس کے متعلق ان سے بات چیت نہ کرو۔

## ( ١٣٥ ) فِي هيبةِ الحدِيثِ عن رسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسول الله مِأْنِيَّةَ عَلَى حديث كرعب كابيان

( ٢٦٧٤٦) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : حَدَّثِنِي مُسْلِمْ الْبَطِينُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبُعُون ، قَالَ : مَا أَخُطَأْنِي ابْنُ مَسْعُودٍ خَمِيسًا إلاَّ أَتَيْته فِيهِ ، قَالَ : فَمَا سَمِعْته يَقُولُ لِشَيْءٍ قَطُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ عَشِيّةٍ ، قَالَ : فَالَ وَسُولُ اللهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتُ عَشِيّةٍ ، قَالَ : فَنَكَ مَنْ وَلَكَ ، أَوْ قَوْقَ ذَلِكَ ، أَوْ شَهِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلِيهُ وَسَلّمَ عَلِيهُ وَسَلّمَ عَلِيهُ وَسَلَمَ عَلِيهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلِيهُ وَسَلّمَ عَلِيهُ وَسَلّمَ عَلِيهُ وَسَلّمَ عَلِيهُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلَمَ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَسُلُهُ وَسُلُهُ وَسُولُ اللهُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَا

(٢٦٧٣) حضرت ابن سيرين بيشيد فرمات بي كد حضرت انس بن ما لك جليد جب رسول الله مَوَفَظَيَّة كَ كُونَ حديث بيان كرك فارغ موت تو فرمات كد مي الله مِؤَفظَة في أن ارشا وفرماياً."

( ٢٦٧٤٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِم ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَ بِحَدِيثٍ فَقِيلَ لَهُ :أَتَرْفَعُ هَذَا ؟ فَقَالَ :دُونَهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا إِنْ كَانَ خَطَا فِي ذَلِكَ ، أَوْ زِيَادَةٌ ، أَوْ نُقْصَانٌ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْنَا.

(۲۲۷۴۸) حضرت عاصم مراشید فرماتے ہیں کداما معنی مراشید نے ایک حدیث بیان فرمائی۔ آپ براشید سے بوجھا گیا کہ کیا آپ براشید میرحدیث مرفوعاً بیان فرمارہے ہیں؟ آپ براٹین نے فرمایا: اس سے کم بیان کرنا ہمارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہویا بچھزیادتی یا کی ہوتو یہ ہمارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔

( ٢٦٧٤٩) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَن شُعْبَةً ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ مُرَّةً ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : قَلْنَا لِزَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ : حَدَّثُنَا ، قَالَ : قَلْنَا لِزَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ : حَدَّثُنَا ، قَالَ : كَبِرْنَا وَنَسِينَا ، وَالْحَدِيثُ علَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدٌ. (ابن ماجه ٢٥٥ ـ احمد ٢٥٥) (٢٦٧٩) حَرْت ابن ابوليل بِينِي فِي اللهِ عِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرُولُ عِن مِن اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَوْلُ عَن اللهِ عَلَى مَن اللهِ عَلَى مَن اللهِ عَلَى مَن اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِنَ اللهِ عِنَ اللهِ عِنَ الْمُعَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(۲۷۵۵) حضرت سائب بن يزيد بيشيد فرماتے ہيں كه ميں حضرت سعد بن ما لك رفتاتي كے ساتھ مديند منوره سے مكه كى طرف لكلا، پس ميں نے انہيں كوئى حديث بيان كرتے ہوئے نہيں سنايبال تك كه ہم واپس لوث آئے۔

( ٢٦٧٥١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا تَوْبَةُ الْعَنْبِرِيُّ ، قَالَ : قَالَ لِى الشَّعْبِيُّ : أَرَأَيْت الْحَسَنَ جِينَ يَقُولُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ جَلَسْت إلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَمَا سَمِعْته يُحَدُّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِضَبُّ فَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِضَبُّ فَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِى ، وَأَمَّا أَنْتُمْ فَكُلُوهُ. (بخارى ٢٢٧٥ـ مسلم ١٥٣٣)

(۲۱۷۵۲) حضرت عبدالله بن ابوالسفر مِنتِين فرماتے ہيں كه امام تعلى مِنتِنتِين نے ارشاد فر مايا كه ميں ايك سال تك حضرت ابن عمر خاتنوند كى مجلس ميں جيشا، ميں نے انہيں نبى كريم مِنْ اِنتِنتَائِيَّ كى كوئى حديث بيان كرتے ہوئے نہيں سنا۔

( ٢٦٧٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَن شُعْبَةَ ، عَن سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرَ لا بْنِ مَسْعُودٍ وَلَابِي اللهِ عَلْمِ وَ وَلَابِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ : وَأَحْسَبُهُ مُ بِالْمَدِينَةِ حَتَى أُصِيبَ.

## ( ۱۳۶ ) ما كرِه مِن اطّلاعِ الرّجلِ على الرّجلِ آ دى كا دوسرے آ دمى پرجھا نكنے كى كراہت كابيان

( ٢٦٧٥٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سَمِعَ سَهُلَ بُنَ سَعُدٍ يَقُولُ : اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ : لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ : إِنَّمَا الإِسْتِنْذَانُ مِنَ الْبُصَرِ . (بخارى ٢٣٣١ ـ مسلم ١٢٩٨)

(۲۱۷۵۴) حضرت عمل بن سعد دولینو فرماتے بیں کہ کسی شخص نے نبی کریم میز انتیاجی کے حجرے میں سوراخ سے جھا نکا ،اس حال میں کہ آپ میز انتیاجی کی پاس تنگھی تھی جس ہے آپ میز انتیاز کا اسر تھجلار ہے تھے۔ آپ میز انتیاجی کی مایا: اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو دکھ رہا ہے تو میں سیستگھی تیر آنکھ میں ماردیتا۔اس لیے کہ اجازت تو آنکھ کی وجہ سے ہی مانگی جاتی ہے۔

( ٢٦٧٥٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن بَرَكَةَ بْنِ يَعْلَى التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي سُويْد الْعَبْدِيِّ ، قَالَ : كُنَا بِبَابِ ابْنِ عُمَرَ نَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ ، فَحَانَتُ مِنِّى الْتِفَاتَةٌ ، فَرَ آنِي فَقَالَ : أَيُّكُمُ اطَّلَعَ فِي دَارِي ؟ قَالَ قُلْتُ : أَنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ ، حَانَتُ مِنِّى الْتِفَاتَةُ فَنَظَرُت ، قَالَ : وَيُحَك لَكَ أَنْ تَطَّلِعَ فِي دَارِي!.

(٢٦٤٥٥) حفرت ابوسو يدعبدى ويفيز فرماتے ہيں كه بهم لوگ حضرت ابن عمر رفاظ كے دروازے بران سے اجازت طلب كرر بے سے كه ميرى نگاه بڑگئى اور انہوں نے مجھے د كھے ليا اور فرمايا تم ميں سے كس نے ميرے گھر ميں جھا نكا؟ بيس نے عرض كيا: ميس نے ساللہ آپ تو گھر ميں جھا نكا؟ بيس نے عرض كيا: ميس نے ساللہ آپ تو گھر نے فرمايا: ملاكت ہو! تو نے كيوں ميرے گھر ميں جھا نكا؟!

( ٢٦٧٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن طَلْحَةً ، عَنِ الْهُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، أَنَّ سَعْدًا اسْتَأْذَنَ

عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّمَا جُعِلَ الاِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجُلِ النَّطُرِ. (ابوداؤد ١٦١٥ـ طبراني ٥٣٨٦) .

(٢٦٧٥٢) حفرت هذيل بن شرحبيل ميشيد فرمات بي كه حفرت سعد دان في نه ابنا سرداخل كرك نبي كريم مَشَّ فَضَعَةَ ساجازت ما تكى اس ير نبي كريم مُشِّ فَضَعَةَ فِي ارشاد فرمايا: به شك اجازت طلب كرنا تو نظر كي وجد مع مقرر كيا كيا ب-

( ٢٦٧٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَبَقَهُ بَصَرُهُ إِلَى الْبُيُوتِ ، فَقَدُ دَمَرَ يَعْنِي دَخَلَ.

(۲۷۷۵۷) حضرت حسن سے روایت ہے کہ حضور مُرافِظَةِ نے فر مایا: جس نے پہلے ہی گھر میں جھا نک کر دیکھ لیا تو گویا کہ وہ داخل ہوگا ا

( ٢٦٧٥٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن طَلُحَةَ ، عَن هُزَيْلٍ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ فَوَقَفَ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَأْذِنُ ، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ ، فَقَالَ له النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَكَذَا ، عَنك هَكَذَا ، فَإِنَّمَا الإِسْتِنُذَانُ مِنَ النَّظُرِ.

(٢٦٧٥٨) حفرت هزيل ويتين فرمات بين كدايك آدمى آيا اور نبى كريم مُنِلَفِيَقَةَ كدرواز بركم شرع موكرا جازت طلب كرنے لگا۔ وہ بالكل درواز بركم اموا تھا اس پر نبى كريم مُؤَفِقَةَ في ارشاد فرمايا: يبال سے يبال آجاؤ۔ اس ليے كدا جازت تو آنكه كى وجہ سے مانگى جاتى ہے۔

( ٢٦٧٥٩ ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَن سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ أَنَّ أَحَدًّا اطَّلَعً عَلَى نَاسٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَؤُوا عَيْنَهُ.

(بخاری ۲۸۸۸ مسلم ۱۲۹۹)

(٢٦٧٥٩) حضرت ابو ہریرہ ٹڑا ٹھو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ مِعَوْدُ ویں۔ حمائے توان کے لیے حلال ہے کہ وہ اس کی آئکھ پھوڑ دیں۔

( .٢٦٧٦ ) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِى بَيْتِهِ ، فَاطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ خَلَلِ الْبَابِ ، فَسَدَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليه بِمِشْقَصٍ ، فَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ. (بخارى ٢٣٣٢ ـ مسلم ١٦٩٩)

(۲۷۷۱) حضرت انس بن ما لک دینا فی فر ماتے ہیں کہ رسول الله مینا فیظی کے گئی آدمی نے دروازے کے شکاف سے جھا نکا۔ نبی کریم میز فیضی فی نے اس پر نیزے کا پھل بھینک دیا تووہ آدمی پیچھے ہٹ گیا۔

( ٢٦٧٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَن مُسْلِمٍ بُنِ نَذِيرٍ ، قَالَ :اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى حُذَيْفَةَ

فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ : قَدْ أَدْخَلْت رَأْسَك فَأَدْخِلُ إِسْتَك.

(۲۷۷۱) حضرت مسلم بن نذير طِيَّيْ فرماتے بيں كركسي آ دى نے حضرت حذيف النَّيْ سے اپناسر داخل كر كے اجازت ما تكى۔اس پر حضرت حذيف النَّيْ نے اس سے فرمايا: تونے اپناسر داخل كر بى ليا ہے تو اپنی سرين بھى داخل كر لے!!

( ۱۳۷ ) فِی تعمّدِ الكذِبِ علی النّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَما جاء فِیهِ جان بو جھ کو نبی کریم مُشِرِّشْتَیْجَیْزِ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے کا بیان اوراس بارے میں جوروایات ذکر کی گئیں

( ٢٦٧٦٢) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَن سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّادِ . (بخارى ٢٨٨٨ ـ ترمذى ٢٦٥٩) اللهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّادِ . (بخارى ٢٨٨٨ ـ ترمذى ٢٦٤٩) (٢٦٤٦) حضرت عبدالله بن مسعود والتَّهُ فرمات بي كدرسول الله مَلِيفَظَةً في ارشاد فرمايا: جو فض جان بوجه كرميرى طرف جهونى بات كي نبت كري قاس كوچا بي كدوه ان الحكان جنم بين بنا له \_\_\_\_

( ٢٦٧٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلَيْتَبُوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ . (بخارى ١٠٨ـ مسلم ١٠)

(٢٦٧٦٣) حضرت انس رَّنَاتُهُ فرماتے ہیں که رسول الله مَنْرَفِطِيَّةَ نے ارشاد فرمایا: جو محض جان بوجھ کرمیری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے تواس کو چاہیے کہ دہ اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنالے۔

( ٢٦٧٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّي مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن حَبِيبٍ . (بزار ١٣١)

(۲۷۷۱۴) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٢٦٧٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَن حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ · قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

(بخاری ۳۲۷۱ ترمذی ۲۲۱۹)

(٢٦٧٦٥) حضرت عبدالله بن عمر والتأوير فرمات بين كدرسول الله مِنَّافِقَةَ في ارشاد فرمايا: كدجو خص جان بوجه كرميري طرف جهوث ك نسبت كري تواس كوچاہي كدوه اپنا محكانہ جنم ميں بنالے۔

( ٢٦٧٦٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنْ جَامِع بُنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ : يَا أَيْتِي ، مَالِي لَا أَسْمَعُك تُحَدُّثُ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْمَعُ ابْنَ مَسْعُودٍ وَفُلَانًا وَفُلَانًا ؟ فَقَالَ : أَمَا إِنِّي لَمُ أَفَارِقُهُ مُنْذُ أَسُلَمْت ، وَلَكِنِّي سَمِعْت مِنْهُ كَلِمَةً :مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَنَبُوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. (بخارى ١٠٤ـ ابوداؤد ٣٢٣٣)

(٢٦٤٦٦) حفرت عبدالله بن زبير و النافي فرمات بين كه يمن في است والدحفرت زبير و النافي سه به جها: الله با بان إيل في بين كه يمن في الله و الله

(۲۷۷۱) حفرت مسلم والنيخ جوحفرت خالد بن عرفطہ والنيخ کے آزاد کردہ غلام ہیں فرماتے ہیں کہ حفرت خالد بن عرفطہ والنیخ نے مختار کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ تو کذاب (جھوٹا) ہے۔اور میں نے رسول اللہ مُؤَلِّفَتُحَجَّ کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص جان بو جھ کرمیری طرف جھوٹی بات منسوب کریے تو اس کو چاہیے کہ دواپناٹھ کا نہ جہنم میں بنا لے۔

( ٢٦٧٦٨ ) حَدَّثَنَا يَحيَى بُنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَن مَعْبَدِ بُنِ كَعْبِ ، عَنْ أَبِى قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ : إِیَّاكُمْ وَكُثْرَةَ الْحَدِیْثِ عَلَیَّ ، فَمَنْ قَالَ فَلْیَقُلْ حَقًّا ، أَوْ صِدْقًا ، وَمَنْ تَقَوَّلَ عَلَیْ مَا لَمْ أَقُلُ فَلْیَتَبُوّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّادِ . (احمد ۵/ ۲۹۷ـ دارمی ۲۳۷)

(۲۱۷۱۸) حضرت ابوقیادہ بڑھٹے فرماتے ہیں میں نے نبی کریم مِنَوْ اَنْتَیْجَ کواس منبر پر یوں فرماتے ہوئے سنا کہتم لوگ کثرت سے میری حدیث بیان کرنے سے بچو۔اور جو بیان کرتا ہے تواس کو چاہیے کہ وہ حق یا بچے بیان کرے، جو محض میری طرف وہ بات منسوب کرتا ہے جومیں نے نہیں کبی ، تواس کو چاہیے کہ وہ اپناٹھ کا نہ جہنم میں بتا ہے۔

( ٢٦٧٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بُنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إنَّ الَّذِي يَكُذِبُ عَلَيَّ يُبُنَى لَهُ بَيْتٌ فِي النَّادِ.

(احمد ۲/ ۲۲ طبرانی ۱۳۱۵۳)

(۲۷۷۹) حفرت عبداللہ بن عمر رہی تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْلِقَ کَا ارشادفر مایا: جو محص میری طرف جھوٹ کی نسبٹ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم میں ایک گھر تقمیر کردیا جاتا ہے۔

( ٢٦٧٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن رِبْعِيِّ بُنِ حِرَاشٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَخُطُبُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَكُذِبُوا عَلَىّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَكُذِبُ عَلَىّ يَلِجَ النَّارَ. (بخارى ١٠٦ مسلم ١٣٣)

- (۲۷۷۷) حضرت ربعی بن حراش دینی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی دیا تئی کو خطبدار شادفر ماتے ہوئے سنا کہ آپ جوا تئونے نے خطبہ دیا کہ رسول اللّٰد مَلِقَظَةَ بِنَا ارشاد فرمایا کہتم لوگ میرے خلاف جھوٹ مت گھڑ و بے شک جو خص مجھ پر جھوٹ گھڑے گاوہ جہنم میں داخل ہوگا۔
- ( ٢٦٧٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَذَبَ عَلَى ، أَخْسَبُهُ قَالَ : مُتَعَمِّدًا ، فَلْيَسَرَّأُ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ . (مسلم ٢٢٩٨ ـ احمد ٣/٣٨)
- (۲۷۷۱) حفرت ابوسعید خدری واقعید فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِفَظَیْقِ نے ارشاو فرمایا: جو شخص میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے ۔۔۔۔۔راوی کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ یوں بھی کہا۔۔۔۔۔ جان بوجھ کرتواس کوچا ہے کہ وہ اپنا ٹھکا نہ جہنم میں بنا لے۔
- ( ٢٦٧٧٢ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَن مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلَيْتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. (ابن ماجه ٣٧)
- (۲۱۷۷۲) حضرت ابوسعید دی تی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْلِفَظِیَّةً نے ارشادفر مایا: کہ جو محض جان بوجھ کرمیری طرف جھوٹ کی منسوب کرے تواس کو چاہیے کہ وہ اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنالے۔
- ( ٣٦٧٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُرِىء ، عَن سَعِيدِ بُنِ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :حَدَّثَنَى بَكُرُ بُنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِمٍ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ تَقَوَّلُ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلُ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّادِ . (بخار ي١٠١- مسلم ١٠)
- (۲۷۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈی ٹیو ۔ میں نے نہیں کہی۔ تو اس کو جا ہے کہ دہ اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنالے۔ میں نے نہیں کہی۔ تو اس کو جا ہے کہ دہ اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنالے۔
- ( ٢٦٧٧٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَن مُرَّةَ ، عَن رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :قدُ رَأَيْتُمُونِي وَسَمِغْتُمْ مِنِّي وَسَتُسُأَلُونَ عَني، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَنَبَوَّأُ مَقُعَدَهُ مِنَ النَّارِ . (احمد ٥/ ٣١٣)
- (۲۷۷۷) حضرت مرہ رہ گئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم نیز النظی کے کسی صحابی دی ٹیے نے بیان کیا کہ رسول اللہ میڈو النظی کے ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا جھتے تم نے مجھے دیکھا اور میری باتوں کو سنا بختھ بیب تم سے میری باتوں کی بابت سوال کیا جائے گا پس جو شخص جان بوجھ کرمیری طرف جھوٹ کی نسبت کرے تو اس کوچاہیے کہ وہ اپنا تھ کا نہ جہنم میں بنا لے۔
- ( ٢٦٧٧٥ ) قَال حُدِّثْت عَن هُشَيْم ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. (ابن ماجه ٣٣ـ دارمي ٢٣١)

(٣٦٧٤٥) حضرت جابر دلانو فرماتے ہیں كەرسول الله مَرَّافِقَيَّةً نے ارشاد فرمایا: جو مخص جان بو جھ كرميرى طرف جھوٹ كى نسبت كرے تووہ اپنا ٹھكانہ جنم ميں بنالے ن

( ٢٦٧٧٦) حدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، وَرُبَّهَا قَالٌ :فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ مُتَعَمِّدًا.

(نسائع ١٩٥٣ أحمد ٣/ ١١١)

(۲۷۷۷) حضرت انس شائفۂ فرماتے ہیں کہ رسول اللّہ مَؤْفِقَائِ نے ارشاد فرمایا: جو محض جان بو جھ کر میری طرف جھوٹ کو منسوب کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپناٹھ کانہ جہنم کو بنا لے اور کبھی یوں بھی فرمایا: کہ اس کو چاہیے کہ وہ جان بوجھ کراپناٹھ کانہ جہنم میں بنالے۔

( ٢٦٧٧ ) حَدَّثَنَا شُويُد بْنُ عَمْرو ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

(ترمذی ۲۹۵۱ احمد ۱/ ۲۹۳)

(٢٧٧٧) حضرت ابن عباس والثي فرمات بي كدرسول الله مَرْفَضَعَةً في ارشاد فرمايا: جو حفس جان بوجه كرميرى طرف جهوث كو منسوب كرية اس كوچا ہے كدوه اپنا ٹھكانہ جنم ميں بنالے۔

( ٢٦٧٧٨ ) حَلَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكِيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ كَذِبًا عَلَى لَيْسَ كَكَذِبِ أَحَدِكُمْ ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَىّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّادِ . (بخارى ١٣١١ ـ مسلم ١٥)

(٢٧٧٨) حفرت مغيره بن شعبه و الثاني فرمات بين كدرسول الله مُؤَفِّقَةَ في ارشاد فرمايا: يقينا مير عفلا ف جهوث كلم ناكسي ايك كي خلاف جهوث كلم ناكسي ايك كي خلاف جهوث كلم ن نبيل جي بسي جي في جان يوجه كرجه برجهوث بولاتو وه اپنا محكانه جنهم ميس بنالے۔

( ٢٦٧٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ قَالَ : وَجَدُّت فِي كِتَاب أَبِي مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي شَيْبُةً : عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُن جَعْفَر ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَحمُّود بَن لَبِيد ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّان ، قَالَ : قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ مَتُعَمِّدًا فَلْيَتَبُوا مُقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ . (احمد ١/ ٥٠ ـ بزار ٣٨٣)

( ٢٦٧٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَن أَبِي حَيَّانَ ، عَن يَزِيدَ بُنِ حَيَّانَ ، عَن زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : سَمِفْتُهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأَ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

(۲۷۷۸) حضرت زید بن ارقم زلانو فرماتے ہیں میں نے رسول الله مُؤَفِّقَعَ کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے جان بوجھ کرمجھ پرجھوٹ بولاتو وہ اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنالے۔

## ( ١٣٨ ) فِي الرَّجِلِ يُسأَلُ أنت أكبر أمر فلانٌ ؟ ما يقول ؟

اس خص كابيان جس سے سوال كيا جائے كہتم بڑے ہو يا فلال؟ تو وہ جواب ميں كيا كہے؟ ( ٢٦٧٨١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : فِيلَ لِلْعَبَّاسِ : أَنْتَ أَكْبَرُ ، أَوْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : هُوَ أَكْبَرُ مِنِّى وَوُلِدْت أَنَا قَبْلُهُ.

(حاکم ۲۲۰)

(٢٦٧٨) حفرت ابورزین عقیلی برفینی فرماتے ہیں کہ حضرت عباس جنافظ ہے بوچھا گیا کہ آپ جنافظ برے ہیں یارسول اللہ سِزَّ النَّهُ عَلَیْجَ ؟ آپ جنافظ نے فرمایا آپ مِزَّ النَّفِیجِ مجھے برے ہیں۔اور میں آپ مِلِنظِیَّ اِسے پیلے پیدا ہوا۔

( ٢٦٧٨٢ ) حَدَّثُنَا ابْنُ مَهُدِئِّ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قيلَ لَأَبِي وَاثِلٍ :أَيَّكُمَا أَكْبَرُ ؟ أَنْتَ أَكْبَرُ ، أَوِ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ ؟ قَالَ :أَنَا أَكْبَرُ مِنْهُ سِنَّا وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهِ عَقْلاً.

(٢٦٧٨٢) حَضرت سفيان بينفيذ كے والد بينفيذ فرماتے ہيں كه حضرت ابوداكل بينفيذ سے بو چھا گيا: تم دونوں ميں ہے كون بردا ہے۔ آپ برینفیذ بڑے ہیں یا حضرت رہنے بن خشیم ؟ آپ برینفیذ نے فرمایا: میں ان سے عمر میں برا ہوں اور وہ مجھ سے عقل و دانش كے اعتبار سے بڑے ہیں۔

( ٢٦٧٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيع ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي وَاثِلِ بِنَحْوِ مِنْهُ.

(۲۷۷۸۳)حضرت ابودائل کا ندکور دارشاداس سند ہے بھی منقول ہے۔

#### ( ١٣٩ ) فِي الرَّجلِ يمدح الرَّجل

## اس آ دمی کابیان جوکسی آ دمی کی تعریف کرے

( ٢٦٧٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسُودِ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحْثُو فِى وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّوَابَ. (مسلم ٢٢٩٤ـ احمد ٢/ ۵)

(۲۷۷۸۳) حفرت مقداد بن اسود جن پی فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِّفَظَةَ نے جمیں عکم دیا کہ ہم تعریف کرنے والوں کے چبروں پر مٹی ڈال دیں۔ ( ٢٦٧٨٥ ) حَلَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَن مَنْصُورِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ يَمْدَحُ عُنْمَانَ ، فَعَمَدَ الْمِقْدَادُ فَجَنَا عَلَى رُكْبَتُهُ ، قَالَ : وَكَانَ رَجُلاً ضَخْمًا ، قَالَ : فَجَعَلَ يَخْتُو فِى وَجْهِهِ الْحَصَى ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : مَا شَأْنُك ؟ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاخُنُوا فِى وُجُوهِهِمُ التَّرَابَ. (مسلم ٢٢٩٤ ـ احمد ٢/٥)

( ٢٦٧٨٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُفْبَةَ ، عَن سَفْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَفْبَدِ الْجُهَنِيِّ ، عَن مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : سَمِفْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :إيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ الذَّبُحُ. (احمد ٣/ ٩٥ـ طبراني ٨١٥)

(٢٧٤٨٦) حضرت معاويہ ولائن فرماتے ہيں كہ ميں نے رسول الله الله الله الله الله ارشاد فرماتے ہوئے سنا كه تم لوگ ايك دوسرے كى تعریف كرنے سے بچواس ليے كہ بيذ نج كرنے كے مترادف ہے۔

( ٢٦٧٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَن عِمْرَانَ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ عُمَرَ بَالْهُ مِنْ الْقَوْمِ فِي وَجُهِهِ ، فَقَالَ له عُمَرُ : عَقَرُت الرَّجُلَ عَقَرَك اللَّهُ ، تُثْنِى عَلَيْهِ وَجُهِهِ فِي دِينِهِ . الرَّجُلَ عَقَرَك اللَّهُ ، تُثْنِى عَلَيْهِ فِي وَجْهِهِ فِي دِينِهِ .

(۲۷۷۸) حضرت ابراہیم بھی پرٹٹیو کے والد فر مائے ہیں کہ ہم اوگ حضرت عمر بن خطاب بٹیٹیؤ کے پاس ہیٹھے تھے کہ آپ بٹیٹو کے پاس ایک شخص داخل ہوا ،اس نے آپ بڑیٹو کے ساس کی تعریف کی ۔اس پر حضرت عمر بڑیٹو نے اس کے منہ پراس کی تعریف کی ۔اس پر حضرت عمر بڑیٹو نے اس شخص ہے کہا: تو نے اس آ دمی کو ہلاک کر دیا ،القد تحقیم ہلاک کر یے، تو اس کے سامنے اس کے دین کی تعریف کر یا ہے؟

( ٢٦٧٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، عَن زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ أَسْلَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : الْمَدِيحُ الذَّبُحُ. (بخارى ٣٣٧)

(٢٦٧٨) حضرت اسلم بيشين فرماتے ہيں كدميں نے حضرت عمر وہ اُن كو يوں فرماتے ہوئے سنا كرتعريف كرنا ذرج كرنے كے مترادف ہے۔

( ٢٦٧٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إذَا طَلَبَ أَحَدُكُمُ الْحَاجَةَ فَلْيَطْلُبُهَا طَلَبًا يَسِيرًا، وَلَا يَأْتِي الرَّجُلَ فَيُثْنِىَ عَلَيْهِ فِي وَجْهِهِ فَيَقْطَعَ ظَهْرَهُ فَلَا يَمْنَعُهُ شَيْنًا. (۲۶۷۸) حضرت ابوالاحوص بریشین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ اپٹیو نے ارشاد فرمایا: جبتم میں ہے کوئی ضرورت کی درخواست کرنا چاہے تو اس کوچا ہے کہ دہ ہلکی می درخواست کرے۔ایسانہ کرے کہ وہ ایک آ دمی کے پاس آئے اوراس کے چیرے پر تو اس کی تعریف کرے اوراس کی بیٹیرہ بیچھے اسے نظرانداز کرے،اس لیے کہ وہ آ دمی اس سے کوئی چیز بھی نہیں روک سکتا۔

( ٢٦٧٩ ) حَلَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ قَالَ :حَدَّثَنَا شُفْبَةُ ، عَن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكُرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَذَحَ رَجُلٌ رَجُلاً عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ : النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : وَيُحَك ، قَطَعْت عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ كَانَ أَحَدكم مَادِحًا أَخَاهُ لَا مَحَالَةَ فَلْبَقُلُ لَهُ :أَخْسَبُ ، وَلاَ أَزَكِى عَلَى اللهِ أَحَدًا. (مسلم ٢٢٩٦ ـ ابن ماجه ٣٤٨٣)

(۲۷۷۹) حفزت عبدالرحن بن ابی بحره ویشید فرماتے ہیں کہ ان کے والد حفزت ابو بکره و کانٹونے نے ارشاد فرمایا: کہ کسی نے رسول اللہ مِنٹِ فَضِحَافَ کے سامنے کسی مخض کی تعریف کی۔ اس پر نبی کریم مِنٹِ فَضِحَافَ نے اس تعریف کرنے والے کو کل مرتبہ کہا کہ ہلاکت ہوتو نے اللہ مِنٹِ فَضِحَافَ کَم سامنٹی کی گردن کاٹ دی۔ پھر آپ مِنٹِ فَضِحَافَ نے ارشاد فرمایا: اگرتم میں کوئی اپنے بھائی کی تعریف کرتا ، تو کوئی حرج نہیں اس کو چاہے کہ وہ یوں کے: میراخیال ہے اور میں اللہ کے مقابلہ میں کسی کو پاک وصاف نہیں بتا تا۔

( ٢٦٧٩١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُغْبَةَ ، عَنْ عَاصِمِ قَالَ :قُلْتُ لَغْنيم :أَيْكُرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَمْدَحَ أَخَاهُ وَهُوَ شَاهِدٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقُلْت :وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ؟ قَالَ :كَانَّ يُقَالُ :لاَ تَمْدَحُ أَخَاك.

(۲۷۷۹) حفرت عاصم ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت غنیم ویشید سے پوچھا: کیا آدمی کے لیے مکروہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کی موجودگی میں اس کی تعریف بیان کرے؟ آپ ویشید نے فرمایا: جی ہاں! میں نے پوچھا: اگروہ مخص موجود نہ ہوتو؟ آپ ویشید نے فرمایا کہ یوں کہاجا تا تھا کہتم اپنے بھائی کی مدح مت کرو۔

( ٢٦٧٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَن سُفْيَانَ، عَن لَيْثٍ، عَن طَاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا أُزَكِّى بعد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًّا.

(۲۶۷۹٬۲) حفرت طاؤس بایشی؛ فرماتے میں کہ حفرت ابن عباس ٹاٹٹونے ارشاد فرمایا: کہ میں نبی کریم مِزَفِقَقَةِ کے بعد کسی کو پاک و صاُف نہیں گردانتا۔

( ٢٦٧٩٣ ) حَذَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ :حَذَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِى رَبَاحٍ ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَمْدَحُ رَجُلاً عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، فَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ يَحْثُو التُّرَابَ نَحْوَ وَجُهِهِ بِأَصَابِعِهِ ، وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا رَأَيْتُمُ الْمَادِحِينَ فَاحْثُوا فِي أَفْوَاهِهِمُ التُّرَابَ ؟.

(احمد ۲/ ۹۳ ابن حبان ۵۷۷۰)

(۲۶۷۹۳) حضرت عطاء بن أبور باح ويشيد فرماتے ہیں كه كوئى آ دى حضرت ابن عمر واليو كے پاس كى آ دى كى تعريف بيان كرر ہاتھا

تو حضرت ابن عمر شاٹنٹو نے اپنی انگلیوں کے ذریعہ اس کے چبرے پرمٹی ڈالنا شروع کر دی ،اور کہا کہ رسول اللہ مُؤَفِّفَا ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھوتوان کے منہ میں مٹی ڈال دو۔

( ٢٦٧٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامِ قَالَ : جَاءَ رَجُلْ فَأَثْنَى عَلَى عُنْمَانَ فِى وَجُهِهِ فَأَخَذَ الْمِقْدَادُ بُنُ الْأَسُودِ تُرَابًا فَحَنَاهُ فِى وَجُهِهِ ، وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا لَقِيتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْتُوا فِى وُجُوهِهِمُ التَّرَابَ. (مسلم ٢٣٩٤ ـ ابوداؤد ٢٤٤١)

(۲۶۷۹۳) حضرت هام ویشید فرماتے ہیں کدایک آ دی آیا اوراس نے حضرت عثمان والی کے مند پران کی تعریف کی ،اس پر حضرت مقداد بن اسود و الی نے مٹی اُٹھائی اوراس کے مند میں ڈال دی۔اور فر مایا کہ رسول اللہ مَیَافِظَیَّے نے ارشاد فر مایا تھا کہ جب تم تعریف کرنے والوں سے ملوتوان کے چیروں میں مٹی ڈالنا۔

( ٢٦٧٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن عِمْرَانَ بُنِ مُسْلِم ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ فَأَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ فِى وَجْهِهِ حِينَ أَدْبَرَ فَقَالَ عمر :عَقَرْت الرَّجُلَ ، عَقَرَك اللَّهُ.

(٢٦٤٩٥) حفرت ابراہيم ويشين كے والدحفرت يزيد بن شريك ويشين فرماتے ہيں كہم لوگ حضرت عمر والنو كے پاس بيشے ہوئے سے كہ كم شخص نے دوسر فے فس كى اس كے مند پرتعريف كى۔ جب وہ لوٹ كيا، تو حضرت عمر والنو نے فرمايا: تو نے آدى كو ہلاك كر ويالله تختے ہي ہلاك كرے۔

## ( ۱٤٠ ) فِي المشورةِ من أمر بِها جس نے مشورہ کرنے کا حکم دیا

( ٢٦٧٩٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَنْ يَهْلَكَ امْرُوُ ۚ بَعُدَ مَشُورَةٍ.

(٢٦٤٩٦) حفرت سعيد بن مستب ياليليز فرمات بين كه رسول الله مَلِّفْظَةً نه ارشاد فرمايا: آ دمى برگز مشوره كرنے كے بعد ہلاك نہيں ہوگا۔

( ٢٦٧٩٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَن يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ :قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُد لايْنِهِ :يَا بُنَىّ ، لَا تَقْطَعُ أَمْرًا حَتَّى تُؤَامِرَ مُرْشِدًا ، فَإِنَّك إِذَا فَعَلْت ذَلِكَ لَمْ تَحْزَنُ عَلَيْهِ.

(۲۲۷۹۷) حضرت یخی بن ابی کثیر واثیر فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد عَلاِیَّال نے اپنے بیٹے کوفر مایا: اے میرے بیٹے! کی معالمہ کوشروع مت کرنا یہاں تک کہ کسی رہنما ہے مشورہ کرلینا، جبتم ایسا کرو گئے تو کبھی اس معالمہ میں مُمگین نہیں ہوگے۔ (۲۷۷۸ ) حَدَّنَا وَکِیعٌ، عَن سُفْیَانَ، عَن رَجُلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: مَا أَمَرَ اللَّهُ نَبِیَّهُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُشَاوَرَةِ إلَّا لِمَا يَعْلَمَ فِيهَا مِنَ الْفَصْلِ ، ثُمَّ تَلا ﴿ وَشَاوِرْ هُمُ فِي الْأَمْرِ ﴾.

(۲۷۷۹۹) حضرت المعن وبینی فرماتے ہیں کہ امام معنی وبینی نے ارشاد فرمایا: جب لوگ کی چیز کے بارے میں اختلاف کریں تو تم دیکھو کہ اس معاملہ میں حضرت عمر دی ٹیزنے کیا کیا۔ اس لیے کہ آپ جی ٹیڈو کوئی کا منہیں کرتے تھے یہاں تک کہ اس کے بارے میں بوجھے لیتے اور مشورہ کر لیتے۔

( ٢٦٨.. ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ دَغْفَلٍ قَالَ : حدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ : مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ إِلَّا هُدُوا لَارْشَدِ أَمْرِهِمْ.

(۲۱۸۰۰) حضرت ایاس بن دغفل بیشیز فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری پیشیز نے ارشاد فرمایا: کہ کسی قوم نے ہاہم مشور ونہیں کیا گریہ کہ ان کواس مسئلہ کی بہترین صورت مجھا دی گئی۔

#### ( ١٤١ ) ما ذكر في طلب الحوائم

## ان روایات کابیان جوضرور یات طلب کرنے کے بارے میں ذکر کی گئیں

( ٢٦٨.١ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ : حَدَّثَنَى أَبُو مُصْعَبِ الْأَنْصَارِيُّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :اطْلُبُوا الْحَوَائِجَ إِلَى حِسَانِ الْوُجُوهِ.

(۲۷۸۰۱) حضرت ابومصعب انصاری دین فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤَنِّفَظَ فَ ارشاد فرمایا : تم لوگ بہترین لوگوں سے ضرور بات کوطلب کرو۔

( ٢٦٨.٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَن طَلْحَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْتَغُوا الْخَيْرَ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوهِ. (ابن ابي الدنيا ٥٣)

( ٢٦٨.٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَهِسُوا الْمَفْرُوفَ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوهِ. (طبرُانی ٩٨٣)

(۲۱۸۰۳) امام زہری پیٹین فرماتے ہیں کہرسول اللہ میز فیکھی نے ارشادفر مایا جم بھلائی بہترین لوگوں کے پاس تلاش کرو۔

#### ( ۱۶۲ ) الرّجل يخرج أحسن حبريثِهِ اس آ دمی کابيان جوحديث کوهيچ سندول سے بيان کرے

( ٢٦٨.٤ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَكُرَهُونَ إِذَا اجْتَمَعُوا أَنْ يُنُوجَ الرَّجُلُ أَحْسَنَ حَلِينِهِ. (٣١٨٠٣ ) حضرت ابن عون بينُظِ فرما تَّتِ بِين كه حَفرت ابرا بيم بِلِينَظِ نے ارشاد فرمایا: كه صحابه تَقَائَمُنُ مَكروه بَحِصَة تَصْحَكه جب وه جمع جوں توایک آدمی اپنی بهترین بات کو بیان کرے۔

## ( ۱٤٣ ) فِي الكلام بِالفارسِيّةِ من كرِهه جو خص فارى زبان مِيس كلام كرنے كو كروه سمجھ

( ٢٦٨.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ عُمَرُ : مَا تَعَلَّمَ الرَّجُلُ الْفَارِسِيَّةَ إِلَّا خَبث ، وَلَا خَبث ؛ وَلَا خَبث إِلَّا نَقَصَتْ مُرُونَتُهُ.

(۲۲۸۰۵) حفرت این بریده ولینی فرماتے ہیں کہ حفرت عمر زلائن نے ارشاد فرمایا: آدمی نے فاری نہیں سیکھی مگریہ کہ وہ خبیث ہوگیا اور کوئی خبیث نہیں ہوتا مگریہ کہ اس کی مروت میں کمی آجاتی ہے۔

( ٣٦٨.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَن ثَوْرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا تَعَلَّمُوا رَطَانَةَ الْأَعَاجِمِ ، وَلَا تَدُخُلُوا عَلَيْهِمْ كَنَائِسَهُمْ ، فَإِنَّ السَّخَطَة تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ.

(۲۷۸۰۷) حضرت تور مینید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء مینید نے ارشاد فرمایا: کہتم لوگ مجمیوں کی زبان مت سیصواوران کی عبادت گاہوں میں داخل مت ہو،اس لیے کہان پراللّٰہ کی تارافسکی اتر تی ہے۔

( ٢٦٨.٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَن دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَغْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ سَمِعَ قَوْمًا يَتَكَلَّمُونَ بِالْفَارِسِيَّةِ فَقَالَ :مَا بَالُ الْمَجُوسِيَّةِ بَغْدَ الْحَنِيفِيَّةِ.

(۷۰ ۲۲۸) حضرت داوُ دین ابی هند پریشین فرماتے نیں کہ حضرت محمد بن ابوہ قاص پریشینے نے چندلوگوں کو فاری زبان میں بات کرتے ہوئے ساتو ارشاد فرمایا: کہلوگوں کو کیا ہوا کہ مسلمان ہونے کے بعد مجوی ہوگئے۔

( ١٤٤ ) من رحص فِي الفارسِيّة

جس نے فاری میں بات کرنے کی رخصت دی

( ٢٦٨.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ قَالَ : كَلَّمَنِي أَبُو الْعَالِيَةِ بِالْفَارِسِيَّةِ.

(۲۲۸۰۸) حضرت ابوخلد و بیشید فرماتے بین که حضرت ابوالعالیہ بیشید نے مجھے فاری میں بات کی۔

- (٢٦٨.٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ فَهُم ، قَالَ :سَمِعْتُ شَيْخًا بِمَكَّةَ يَقُولُ :أَشُوكَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ هَذَا الْبَابِ عَلَى هَذَا الشُّوقِ فَقَالَ :يَا يَنِي فَرُّوخَ ، سحت وداست.
- (۲۷۸۰۹) حضرت نھاس بن تھم میشید فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے کسی شیخ نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ دیا ہے اس دروازے سے اس بازار میں تشریف لائے اور فرمایا: اے بنوفروخ ابحت وداست۔
- ( ٢٦٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِنَمْرٍ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَتَنَاوَلَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ تَمُرَةً فَلاَكُهَا فِي فِيهِ ، فَقَالَ لَهُ : النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كِخُ كِخُ ، لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ.
- (۲۲۸۱۰) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِقَظَة کے پاس صدقہ کی مجوریں لائی کئیں تو حضرت حسن بن علی ڈاٹھو نے ایک مجور لے لی اور منہ میں چبانے لگے۔ اس پر نبی کریم مَلِقظَة نے ان سے فرمایا: کا کو کالونکالو۔ ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔

## ( ۱٤٥) ما قالوا فِي الرَّجلِ يكتنِي قبل أن يولد له، وما جاء فِيهِ اس آدمی كابيان جولژ كاپيدا مونے سے پہلے بی كنيت اختيار كرلے اوراس بارے میں جوروایات منقول ہیں

- ( ٢٦٨١٢ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَن بُرُدٍ ، عَنِ الزُّهْرِى قِيلَ لَهُ : أَيَكُتَنِى الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَهُ ؟ قَالَ : كَانَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُتَنُوا قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَهُمْ.
- (۲۷۸۱۲) حفرت برویشی فرماتے ہیں کہ حفرت زہری پیشی ہے پوچھا گیا: که آدمی بچه پیدا ہونے سے پہلے کنیت اختیار کرسکتا ہے؟ آپ پیشی نے فرمایا: کدرسول الله مِزَّافِظَةَ کے بعض صحابہ فتائش اولا دہونے سے پہلے بی اپنی کنیت اختیار کر لیتے تھے۔
- ( ٢٦٨١٣) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كَنَّانِي عَبْدُ اللهِ بِأَبِي شِبْلٍ، وَكَانَ عَلْقَمَةُ لَا يُولَدُ لَذًا لَهُ إِنْ اللهِ بِأَبِي شِبْلٍ، وَكَانَ عَلْقَمَةُ لَا يُولَدُ لَذً
- (۲۷۸۵) حفرت ایرانیم ویشیز فرماتے ہیں کہ حفرت علقمہ ویشیز نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت عبداللہ بن مسعود داللہ نے میری کنیت

ابوشېل رکھی، حالا نکه حضرت علقمہ بریشید کی کوئی اولا زمیس تھی۔

( ٢٦٨١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَن هِلَالِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ : كَنَّانِي عُرُوَةُ قَبْلَ أَنْ يُولَدَلِي.

(۲۲۸۱۳) حضرت ابوعوانہ پیشی فرماتے ہیں کہ حضرت ھلال بن ابی حمید پیشینے نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت عروہ پیشینے نے میرے ہاں بچہ بیدا ہونے سے پہلے ہی میری کنیت رکھ دی۔

( ٢٦٨١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن هِشَامٍ ، عَن مَوْلَى لِلزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كُلُّ أَزُواجِكَ قَدُّ كَنَيْته غَيْرِى ، قَالَ : فَأَنْتِ أُمُّ عَبْدِ اللهِ. (بخارى ٨٥١ ـ ابوداؤد ٣٩٣١)

(٢٦٨١٥) حفرت عائشہ می مند عن فر ماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم مِنْ الطَّقَافِيَّةَ کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مِنْ الطَّقَافِةَ اللهِ عند من عند اللہ کے رسول مِنْ الطَّقَافِةَ اللهِ عند اللهِ عند الله عند الل

( ٢٦٨١٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَن حَمْزَةَ بْنِ صُهَيْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِصُهَيْبٍ : مَا لَكَ تَكْتَنِى بِأْبِى يَحْيَى وَلَيْسَ لَكَ وَلَدٌ ؟ قَالَ : كَنَّانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِى يَحْيَى. (ابن ماجه ٣٢٣٨ـ احمد ١١)

(٢٦٨١٧) حفرت جزه بن صحيب بيشي فرمات بين كه حفرت عمر الله في في خضرت صحيب الله عند مايا: كمتم في افي كنيت ابو يكل كيول و كل المحتمل الله مَنْ الله عَلَيْهِ وَمَا لَهُ كَانَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَأْتِينَا ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا ،

(۲۷۸۱۷) حضرت انس وہا ہو فر مائتے ہیں کہ نبی کریم مِرَافِظَةَ ہمارے پاس تشریف لاتے تھے اور میرے چھوٹے بھائی سے فر ماتے تھے کہ اے ابوعمیر جڑیا کا کیا ہوا۔

( ٢٦٨١٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتَنِى الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَهُ. (٢٧٨١٨ ) حفرت جابر بِرِيْفِيدُ فرمات مِين كه حضرت عامر بِرِيْفِيدِ فَ ارشاد فرمايا: كه آدمى كا بچه پيدا مونے سے قبل ہى كنيت اختيار كر ليناس مِن كوئى حرج نہيں۔

#### ( ١٤٦ ) ما يستحبّ مِن الكلام

## کلام کی پیندیده چیزوں کابیان

( ٢٦٨١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَن شَيْخٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، أَوْ جَابِرًا قَالَ :كَانَ فِي كَلَامِ رَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْتِيلٌ ، أَوْ تَرْسِيلٌ. (ابوداؤد ٢٨٠٥)

(۲۷۸۱۹) حضرت ابن عمر وہ اللہ یا حضرت جابر وہ اُلی ان دونوں حضرات میں سے کوئی ایک فرماتے ہیں کدرسول الله مَلِقَطَعَ اللهِ مَكَلام میں خوش الحانی یاوضاحت ہوتی تھی۔

( ٢٦٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ، عَنْ عَطِيَّةً، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الإنْبِعَاق فِي الْكَلَامِ مِنْ شَقَاشِقِ الشَّيْطانِ. (٢٦٨٢ ) حضرت عطيه ويتين فرماتے ہيں كه حضرت ابن عمر ون في في ارشاد فرمایا: زیادہ فسیح كلام شیطان كے منہ كے جماگ كی طرح ہے۔

( ٢٦٨٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن أُسَامَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُرُوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ : كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَامًا فَصُلًا ، يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ.

(ابوداؤد ۲۸۰۷ ترمذی ۳۲۳۹)

(٢٦٨٢) حضرت عا نشه مُؤلِنَة خفا فرماتي مين كدرسول الله مَيْلِفْظَيْعَ كا كلام ابيا واضح جوتا تقام بسننے والا اس كومجھ جاتا تھا۔

( ٢٦٨٢٢ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ ، عَن بِشُرِ بُنِ عَاصِم ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو - قَالَ نَافِعٌ : أَرَاهُ رَفَعَهُ - قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَبُغُضُ الْبِلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِى يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ تَخَلُّلُ الْبَاقِرَةِ بِلِسَانِهَا. (ابوداؤد ٣٩٢٦ ـ ترمذي ٢٨٥٣)

(۲۷۸۲۲) حضرت عبدالله بن عمرود فان مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ الله رب العزت آ دمیوں میں سے اس آ دمی سے دشمنی رکھتے ہیں جوزبان ہلا ہلا کرفصیح کلام کرتا ہے گائیوں کے زبان سے جارہ ہلانے کی طرح۔

( ٢٦٨٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : قَامَ رَجُلَّ فَتَكَلَّمَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَزْبَدَ شِدُقَاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَعَلَّمُوا ، وَإِيَّاكُمُ وَشَقَاشِقَ الْكَلَامِ ، فَإِنَّ شَقَاشِقَ الْكَلَامِ مِنَ شَقَائِقِ الشَّيْطَانِ.

(۲۱۸۲۳) حفرت عبدالملک بن عمير ميشيد فرماتے بيں كدايك آدمى فے كھڑے ہوكر نبى كريم ميني في الله كيا يبال تك كداس كا يبال تك كداس في الله الله بن كالا ،اس برنبى كريم ميني في في في ارشاد فرمايا: تم سيكھواور مند پھاڑ كركلام كرنے سے بچو،اس ليے كه مد پھاڑ كركلام كرنا شيطان كے مندسے فكنے والے جھاگ كى طرح ہے۔

# ( ۱٤٧ ) من كرة أن يسمِع المبتلى التّعويذ مصيبت مين مبتلا شخص كواعوذ بالله سنانا مكروه ب

( ٢٦٨٢٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاتٍ، عَن يَزِيدَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُسْمِعَ الْمُبْتَلَى التَّعْوِيذَ مِنَ الْبَلاءِ.

(۲۶۸۲۴) حفرت ابوجعفر نے مصیبت میں مبتلا مخص کواعوذ باللہ سنا نا مکروہ قرار دیا ہے۔

#### ( ١٤٨ ) ما لا ينبغِي لِلرَّجلِ أن يدعو بِهِ

#### آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہوہ یوں دعا کرے

( ٢٦٨٢٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيِيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ ، عَن مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ لَا تَبْتَلِنِي اِلَّا بِالَتِي هِيَ أَحْسَنُ وَيَقُولُ :قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :(وَنَبْلُو كُمْ بِالشَّرُّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً).

(۲۷۸۲۵) حفرت عبدالکریم پیشید فرماتے ہیں کہ حفرت مجاہد پیشید یول دعا کرنے کو مکروہ سجھتے تھے،اےاللہ! تو مجھے آز مائش میں مت ڈال مگراس چیز کے ساتھ جو بہت بہترین ہو،اور فرماتے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ: ترجمہ:اورہم تہہیں آزمائیں گے شراور بھلائی کے ساتھ۔

#### ( ١٤٩ ) فِي إحراقِ الكتبِ ومحوِها

#### خطوط کوجلانے اوران کومٹادینے کابیان

( ٢٦٨٢٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَن مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا اجْتَمَعَتْ عَندَهُ الرَّسَائِلُ أَمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ.

(٢٦٨٢٦) حفرت ابن طاؤس ويفيد فرمات مين كدحفرت طاؤس ويفيد كے پاس جب بہت زيادہ خطوط جمع ہوجاتے تو آپ ويفيد ان كوجلانے كافكم ديتے اوران كوجلاديا جاتا۔

( ٢٦٨٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنِ النُّعُمَانِ بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّ عَبِيدَةَ أَوْصَى أَنْ تُمْحَى كُتبهُ

(٢٦٨٢٧) حضرت نعمان بن قيس ويشيد فرماتے ميں كەحضرت عبيده ويشيد نے دصيت فرمائی كى ان كے خطوط كومثاديا جائے۔

( ٢٦٨٢٨ ) حَدَّثَنَا مُفْتَمِرٌ ، عَن كَهْمَس ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُسْلِمٍ بُنِ يَسَارٍ ، عَن مُسْلِمِ بُنِ يَسَارٍ قَالَ : كَانَ إذَا جَانَهُ الْكِتَابُ مَحَا مَا كَانَ فِيهِ مِنَّ ذِكْرِ اللهِ ، ثُمَّ أَلْقَاهُ.

(٢٦٨٢٨) حصرت عبدالله بن مسلم بن بيار مطفية فرمات بي كه حضرت مسلم بن بيار مطفية ك پاس جب خط آتا تو آپ جيشيذ الله ك ذكركواس ميس سے منادية بھراس كو بھينك دية۔

( ٢٦٨٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ : أَتِى عَبْدَ اللهِ بِصَحِيفَةٍ فِيهَا حَدِيثٌ ، فَأَتَى بِمَاءٍ فَمَحَاهَا ، ثُمَّ غَسَلَهَا ، ثُمَّ آمَرَ بِهَا فَأْخُرِقَتُ.

(٢٧٨٢٩) حضرت اسود بن هلال ويشينه قرمات بيل كه حضرت عبد الله بن مسعود والتاتية ك ياس ايك صحفه لايا كياجس ميس بجه

مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلد) كي مساور الماد على الماد الماد

حدیثیں تھیں۔ آپ دیا تو نے پانی منگوایا، پہلے اے مٹایا پھراہے دھودیا، پھرآپ دیا تو اے جلانے کا حکم دیا تو اے جلا دیا گیا۔

#### ( ١٥٠ ) فِي الرَّجلِ يجد الكِتاب يقرؤه أمر لاً ؟

اس آدمی کابیان جوخط پائے کیاوہ اس کو پڑھ لے یانہ پڑھے؟

( ٢٦٨٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ :قُلْتُ لِعَبِيدَةَ :وَجَدُت كِتَابًا أَقْرَوُهُ ؟ قَالَ : لَا.

(ابوداؤد ۱۳۸۰)

(۲۲۸۳۰) حفرت ابن سیرین ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ ویشید سے پوچھا کہ مجھے ایک خط ملا ہے کیا میں اس کو پڑھ لوں؟ آپ ویشین نے فرمایا نہیں۔

#### ( ١٥١ ) كِتاب الحدِيثِ في الكرارِيسِ

#### كابيول مين حديث لكصن كابيان

( ٢٦٨٣١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الطَّائِيِّ ، عَنِ الضَّخَاكِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُكْتَبَ الْحَدِيثُ فِي الْكَرَارِيسِ.

(٢٦٨٣١) حضرت وليد بن تغلبه طائي بيشيد فرمات بين كه حصرت ضحاك بيشيد كاپيوں ميں حديث لكھنے كومكر وہ بجھتے تھے۔

(٢٦٨٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مُؤَذِّنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : لَا تَتَخِذُوا لِلْحَدِيثِ كَرَارِيسَ كَكَرَارِيسِ الْمُصْحَفِ.

(۲۷۸۳۲) حفرت عبدالله ویشید جوحفرت ضحاک پایشید کے مؤذن میں فرماتے میں که حضرت ضحاک پیشید نے ارشاد فرمایا: که تم حدیث کے لیے مصحف کی کا بیوں کی طرح کا پیاں مت بناؤ۔

( ٢٦٨٣٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَن لَيْتٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كُرِهَ الْكُرَارِيسَ.

(۲۲۸۳۳) حضرت ليث ويشفيذ فرمات بي كدحضرت مجامد بيشفيذ نے كاپيوں ميں حديث لكھنے كو كروہ مجھا۔

( ٢٦٨٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَن سُلَيْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَتِيكِ، عَنْ أَبِي مَعْشَو، عَنْ إَبُواهِيمَ، أَنَّهُ كَرِهَهَا. (٢٦٨٣٣) حفرت ابومعشر جِيشِين فرماتے ہيں كەحفرت ابراہيم جِيشِيانے كاپيوں ميں حديث لَكِضَّ كُوكروه يمجعا۔

#### ( ١٥٢ ) ما ينهى الرّجل أن يسبّه

#### آ دمی کوان چیز ول کو گالی دینے سے منع کیا گیاہے

( ٢٦٨٣٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَن عِيسَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : قَالَ

ه معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدی) کی معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدی) کی معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدی)

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسُبُّوا اللَّيْلَ، وَلَا النَّهَارَ، وَلَا الشَّمْسَ، وَلَا الْقَمَرَ، وَلَا الرِّيحَ، فَإِنَّهَا تُبُعَثُ عَذَابًا عَلَى قَوْمٍ ، وَرَحْمَةً عَلَى آخِرِينَ. (ابويعلى ٢١٩١)

(۲۲۸۳۵) حفرت عبدالرحمٰن بن الى يكل ويشيد فرماتے ہیں كەرسول الله مُؤفِظَةُ نے ارشاد فرمایا: كەتم گالى مت دورات كونه بى دن كو، نەسورج كونه چاندكواورنه بى مواكو ـ اس ليے كەانبىل ايك قوم پرعذاب بنا كر بھيجا گيااوردوسرى قوم پررحت بنا كر بھيجا گيا ـ

( ٢٦٨٣٦ ) حَلَّمْنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :حَلَّمْنَا ثَابِتُ الزُّرَقِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِنَّهَا مِنْ رُوحِ اللهِ ، تَأْتِى بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ ،

وَلَكِنْ سَلُوا اللَّهُ مِنْ حَيْرِهَا ، وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا. (ابودازد ۵۰۵۷ احمد ۲۷۸)

(٢٦٨٣٦) حضرت ابو ہر يره والله في فرماتے ہيں كدرسول الله مَؤْتَ في ارشاد فرمايا: كمتم ہواكو برا بھلامت كہو، اس ليے كديدالله ك

مهربانى بب ، رحت بهى لاتى ب اورعذاب بهى ، ليكن تم الله ب الله على ال

(٢٦٨٣٧) حضرت حسن بقرى واليني فرماتے بيل كه رسول الله مَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَن كى جاراس وجه كل كَيْ تُواس في معالى الله عن كى ماس يرنى كريم مَنْ الله عن كى ماس يرنى كريم مَنْ الله عن كى ماس يرنى كريم مَنْ الله عن كى الله عن كى ماس يرنى كريم مَنْ الله عن كى الله عن كى الله كى ال

سے اللہ کی پناہ مانگو، اور اس کولعنت مت کرواس لیے کہ بیتو اللہ کی طرف سے مامور ہے۔

#### (١٥٣) ما يكرة لِلرَّجلِ أن يتبع أو يجتمع عليهِ

مکروہ ہے آ دمی کے لیے کہاں کے بیچھے چلا جائے یااس کے پاس جمع ہواجائے

( ٢٦٨٢٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ :حِدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْهَيْثِمِ قَالَ :رَأَى عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ قَوْمًا يَتَبِعُونَ رَجُلاً فَقَالَ :إِنَّهَا فِتْنَةٌ لِلْمَتْبُوعِ مَذَلَةٌ لِلتَّابِعِ.

(٢٦٨٣٨) حفرت هيئم بريشيخ فرماتے بين كه حفرت عاصم بريشيؤ نے چندلوگوں كو ديكھا جوكى آدى كے بيجھے چل رہے تھے۔ آپ بريشيخ نے فرمايا: بے شك بيفتنہ ہال محف كے ليے جس كے بيجھے چلا جارہا ہے اور ذات ہے بيجھے چلنے والوں كے ليے۔ (٢٦٨٢٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَن حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ : تَبَعَ ابْنَ مَسْعُودٍ نَاسٌ فَجَعَلُوا يَمْشُونَ خَلْفَهُ فَقَالَ :أَلَكُمْ حَاجَةٌ ؟ قَالُوا :لَا ، قَالَ :ارْجِعُوا فَإِنَّهَا ذِلَّةٌ لِلتَّابِعِ فِتْنَةٌ لِلْمَتْبُوعِ.

(٢٦٨٣٩) حضرت حبيب بن الي ثابت ويشير فرمات بي كه كچهلوگ حضرت ابن مسعود والتأثر كے بيجھے آئے اور آپ والتو كے بيجھے چلنے لگے،آپ دی فوے نے یو چھا: کیاتم لوگول کوکوئی کام ہے؟ انہوں نے عرض کیا جہیں،آپ دی فو نے فرمایا: واپس لوث جاؤ،اس لیے

كديد يجية نے والے كے ليے ذلت إورجس كے يجھے چلا جار باہاس كے لئے فتنها-

( ٢٦٨٤. ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَن هَارُونَ بْنِ عَنتَرَةَ ، عَن سُلَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : أَتَيْنَا أَبْنَى بْنَ كَعْبِ لِنَتَحَدَّثَ

عِندَهُ ، فَلَمَّا قَامَ قُمْنَا نَمْشِي مَعَهُ ، فَلَحِقَهُ عُمَرُ فَرَفَعَ عَلَيْهِ الدُّرَّةَ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اعْلَمْ مَا تَصْنَعُ ؟

قَالَ : إِنَّمَا تُرَى فِنْنَةً لِلْمُتَّبُوعِ فِلْةً لِلتَّابِعِ.

(۲۱۸۴۰) حفرت سلیم بن حظلہ ویشین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت أبی بن كعب وہ فو كے پاس آئے تا كہ ہم ان كے پاس گفتگو كريں۔ جب آپ بڑنؤ اٹھ گئے تو ہم بھی اٹھ كران كے ساتھ چلنے لگے۔ پس حضرت عمر بڑنٹؤ ان سے ملے اوران پر درّہ اٹھایا۔ آپ دانٹو نے فرمایا: اے امیر المؤمنین! جان لیں آپ جو کررہ میں! انہوں نے فرمایا: بے شک مدجوم دیکھ رہے ہو میں جوع کے لي فتنه إورتا بع كے ليے ذلت بـ

( ٢٦٨٤١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِينَةَ ، عَنُ عَاصِمٍ قَالَ : لَم يَكُن ابن سِرِين يَتُرك أَحَدًّا يَمشِي مَعَهُ.

(۲۷۸۳) حضرت عاصم مِنتِ الدفر ماتے میں که حضرت ابن سیرین مِنتِید مسی کونبیں چھوڑتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ جل سکے۔

( ٢٦٨٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ : كَانَ أَبُو الْعَالِيَةِ إِذَا جَلَسَ إِلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةٍ قَامَ.

(۲۷۸۳۲) حضرت عاصم مرتینی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالعالیہ برتین کے پاس جب جارے زیادہ لوگ بیڑھ جاتے تو آب برتیمین

کھڑے ہوجاتے۔

## ( ١٥٤ ) ما ينبغِي لِلرَّجلِ أن يتعلَّمه ويعلُّمه ولدة

آدمی کے لیے مناسب ہے کہ وہ خود سیکھے اور اپنے بچے کوسکھلائے

( ٢٦٨٤٢ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ : حَلَّتُنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَن مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَن سَعْدٍ قَالَ : يَا يَنِيَّ ، تَعَلَّمُوا الرَّمْيَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَعِبِكُمْ.

(۲۶۸۴۳) حضرت مصعب بن سعد مبيتيز فرماتے ہيں كەحضرت سعد مزاتين نے ارشاد فرمایا:اےميرے بیٹے! تیراندازی سيکھو،اس ا کے کہ بیتمہارا بہترین کھیل ہے۔

( ٢٦٨١٤ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى . عَن مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ إبْرَاهِيمَ، عَن رَافِعِ بُنِ سَالِمِ الْفَزَارِيِّ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ بِنَا فَقَالَ :ارْمُوا ، فَإِنَّ الرَّمْيَ عُدَّةٌ وَجَلَادَةٌ.

(۲۲۸ ۳۳) حضرت رافع بن سالم فزاری واثید فرماتے ہیں که حضرت عمر بن خطاب واثیر جمارے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا: که تیراندازی کرو،اس لیے که تیراندازی دشمن کے خلاف تیاری اور جمت واستقلال ہے۔

( ٢٦٨٤٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَن طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ : إذَا عَلَمْت وَلَدِى الْقُرْآنَ وَأَحْجَجْتُهُ وَزَوَّجْته ، فَقَدْ قَضَيْت حَقَّهُ ، وَبَقِىَ حَقِّى عَلَيْهِ.

(٢٦٨٣٥) حضرت ابو برده ويشيخ فرماتے بيل كه حضرت سعيد بن عاصى ويشيخ نے ارشاد فرمايا: كه جب ميل نے اپنے بچه كوفر آن سكھلاد يا اور ميل نے اس كوچ كرواد يا اور اس كا نكاح كرواد يا تو يس نے اس كاحق اواكرد يا اور اس پرمير احق باقى ره گيا۔ ( ٢٦٨٤٦ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَن لَيْثٍ ، عَن مُجَاهِدٍ قَالَ : لاَ تَحْصُرُ الْملاَئِكَةُ شَيْئًا مِنْ لَهُو كُمْ غَيْرَ

(۲۱۸۴۲) حضرت کیف ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد ویشید نے ارشاد فرمایا: کدفر شتے تمہارے کھیلوں میں حاضر نہیں ہوتے سوائے دوڑ اور تیرا ندازی کے۔مومن کا بہترین کھیل تیراور کمان کے ساتھ ہے۔

الرُّهَانِ وَالرَّمْيِ ، نِعْمَ مُلْتَهَى الْمُؤْمِنِ الْقَوْسُ وَالنَّبُلُ.

## ( ١٥٥ ) مَنْ تَعَلَّمُ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ كَانَتْ نِعْمَةً يَكُفُرُهَا

## جو خص تیراندازی سیکھے پھرا ہے جھوڑ دی تواس نے نعمت کی ناشکری کی

( ٢٦٨٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى أَنَاسٍ مِن أَسُلم يَرْمُونَ فَقَالَ :خُذُوا وَأَنَا مَعَ ابْنِ الْآذُرَعِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، نَأْخُذُ وَأَنْتَ مَعَ بَعْضِنَا دُونَ بَغْضٍ ، فَقَالَ :خُذُوا وَأَنَا مَعَكُمْ يَا يَنِي إِسْمَاعِيلَ.

(بخاری ۲۸۹۹ احمد ۴/ ۵۰)

(۲۱۸۴۷) حضرت عبدالله بن عمره و التي فرماتے بین كه بى كريم مِلِقَظَةُ كا قبيله اسلم كے چندلوگوں پر سے گزر ہوا جو تيراندازى كر رہے تھے؟ آپ مِلِفَظَةُ نِے فرمایا: تم پکڑواور میں ابن الا درع كے ساتھ ہوں۔ اس پران لوگوں نے كہا: اے اللہ كے رسول مِلِفَظَةُ اِنْهِ الله كے رسول مِلِفَظَةً اِنْهُ مِلَ الله عندالوگوں نے كہا: اے بنواساعيل! تم ہم كيے قابوكريں حالانكه آپ مِلِفَظَةً ہم میں ہے بعض کو چھوڑ كر بعض كے ساتھ ہیں! آپ مِلِفَظَةً نے فرمایا: اے بنواساعیل! تم پکڑو میں تم سب كے ساتھ ہوں۔

( ٢٦٨٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ عَبْدِاللهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابن أَبِى حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ زِمَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاسٍ مِنْ أَسْلَمَ وَهُمْ يَتَنَاضَلُونَ فَقَالَ: ارْمُوا يَا يَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، ارْمُوا وَأَنَا مَعَ ابْنِ الْأَدْرَعِ، فَأَمْسَكَ الْقَوْمُ بِأَيْدِيهِمْ فَقَالَ: مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَوْمِي وَقَدْ فُلْتَ: أَنَا مَعَ ابْنِ الْأَدْرَعِ، وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ حِزْ بَكَ لَا يُغْلَبُ؟ قَالَ: ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلَّكُمْ. (مسند ١٣٩) (۲۲۸۴۸) حضرت ابن ابو حدر داسلمی ویشید فرماتے ہیں کہ رسول الله مِنَّافِظَیَّ کا گزر قبیلہ اسلم کے چندلوگوں کے پاس سے ہوااس حال میں کہ وہ لوگ یا ہم تیرا ندازی کا مقابلہ کررہ ہے تھے۔اس پرآپ مِنَّافِظَیَّ نے فرمایا: اے بنواساعیل! تیرا ندازی کرو، بے شک تمہارا باپ بھی تیرا نداز تھا۔اورتم تیر چلا و اور میں ابن الا درع کے ساتھ ہوں ، تو لوگوں نے اپنے ہاتھوں کوروک لیا۔ آپ مِنَوِفظَیَّ اللہ کے سول مَنْوفظَیَّ اللہ اللہ کہ تیر چلا کہ آپ مِنْوفظَیَّ اللہ کے ساتھ ہوں ، تو لوگوں نے اپنے ہاتھوں کوروک لیا۔ آپ مِنَوفظَیَ اللہ کے نہ کو اللہ کہ تیر چلا کئیں؟ حالا نکہ آپ مِنْوفظَیَّ اللہ کہ کیے تیر چلا کئیں؟ حالا نکہ آپ مِنْوفظَیَّ اللہ کہ کہا ہے کہ آپ مِنْوفظَیَّ اللہ کو اس کے ساتھ ہیں ، اور تحقیق ہم جانے ہیں کہ آپ مِنَوفظَیَّ کی کا شکر بھی مغلوب نہیں ہو سکیا! آپ مِنْوفظَیَ اللہ کہ تیر چلا وَ مِیں تم سب کے ساتھ ہوں۔

( ٢٦٨٤٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن رَجُلٍ مِنْ أَسُلَمَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الأَدْرَعِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَمَعْدَدُوا وَاخْشَوْشِنُوا وَانْتَضِلُوا وَامْشُوا حُفَاةً.

(طبرانی ۸۳)

(۲۶۸۳۹) قبیلہ اسلم کے ایک شخص جن کا نام ابن الا درع شاہو ہیں وہ فر ماتے ہیں کدرسول الله مِزَّ شِیْجَةَ نے ارشاد فر مایا: قبیلہ معد کا طرز زندگی اختیار کرو،اورموٹااور کھر درا ( کپڑا) پہنواور باہم تیراندازی کامقابلہ کرواور ننگے بیر چلا کرو۔

( ٢٦٨٥ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ :أُخْبَرَنَا الدَّسُتَوَانِيُّ ، عَن يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِى سَلَّامٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ لَهُ بِنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَيُدْخِلُ بِالسَّهُمِ الْوَاحِدِ الثَّلَاثُةَ الْجَنَّةَ : صَانِعَهُ يَخْتَسِبُ فِى صَنْعَتِهِ الْجَيْرَ ، وَالرَّامِى بِهِ ، وَالْمُمِدَّ بِهِ ، وَقَالَ : ارْمُوا وَارْكَبُوا، الْوَاحِدِ الثَّلَاثَةَ الْجَنَّةَ : صَانِعَهُ يَخْتَسِبُ فِى صَنْعَتِهِ الْجَيْرَ ، وَالرَّامِى بِهِ ، وَالْمُمِدَّ بِهِ ، وَقَالَ : ارْمُوا وَارْكَبُوا، وَكُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَالْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلاَعَبَتَهُ أَهْلَهُ ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ.

(۲۲۸۵۰) حفرت عقبہ بن عامر جہنی ہوائی فرماتے ہیں کہ بی کریم میل فی آئی نے ارشاد فرمایا: کہ یقینا اللہ تعالی ایک تیری وجہ سے تین لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے، تیر کے بنانے والے کو جس نے تو اب کی نیت سے اس کو بنایا۔ اور اس کے چلانے والے کو اور تیر کے بکڑانے والے کو اور تیر کے بکڑانے والے کو ، اور تیم بارے سوار کے بکڑانے والے کو ، اور آپ میل فی بھی نے فرمایا: تیراندازی کر واور سواری کرو۔ اور تمہارا تیراندازی کرنامیر بے نزد کے تمہارے سوار ہونے سے نیادہ بیت ہے۔ اور وہ تمام کھیل جو مسلمان بندہ کھیلتا ہے وہ باطل ہیں۔ سوائے اس کے کہ وہ اپنے کمان کے ذریعہ تیز چلاتا ہو، یا اپنے کھوڑے کو سدھاتا ہو یا اپنی ہوی کے ساتھ تفریح کرتا ہو، بے شک بیتمام چیزیں حق میں سے ہیں۔

( ٢٦٨٥١ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَّامِ الدِّمَشُقِيُّ ، عَن خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ نَحُوهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : وَمُنْبَلَهُ. (ابوداؤد ٢٥٠٥ ـ احمد ٣/ ١٣١)

(٢٧٨٥١) حضرت عقبه بن عامر ويشيد عدرسول الله مَوْفَقَعَة كافدكوره ارشاداس سند عيمي منقول ب\_مرير كداس سند ميس منبله

کے الفاظ مجھی ہیں۔

( ٢٦٨٥٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَن بِلَالِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : أَدْرَكْتَهِمْ يَشْتَدُّونَ بَيْنَ الْأَغْرَاضِ وَيَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ كَانُوا رُهْبَانًا. °

(۲۷۸۵۲) امام اوز اعی ویشیخ فرمائے ہیں کہ حضرت بلال بن سعد ویشیخ نے ارشاد فرمایا: کہ میں نے صحابہ نڈکائیٹن کو پایا اس حال میں کہ وہ لوگ اپنے مقاصد کے بارے میں بہت بخت تھے۔ اور ان میں ہے بعض بعض کے ساتھ مذاق کرتے تھے اور جب رات ہوتی ہتو وہ سب کے سب عبادت گزار بن جاتے۔

( ٢٦٨٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَغُمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ حُدَيْفَةَ يَشْتَدُّ بَيْنَ الْهَدَفَيْنِ. (٢٦٨٥٣) حفرت ابراجيم هي بِيَّيْ كَ والدفرمات بي كه بي كه بين كه مين في حضرت حذيف واليُو يَحَا آب وَالْمُو وونشانوں كه ورميان حمله كرتے تھے۔

( ٢٦٨٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى الْعَدَبَّشِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ :أَخِيفُوا الْهَوَامَّ قَبْلَ أَنْ تُخِيفَكُمُ ، وَانْتَضِلُوا وَتَمَعْدَدُوا وَاخْشَوُشِنُوا وَاجْعَلُوا الرَّأْسَ رَأْسَيْنِ ، وَفَرَّقُوا عَنِ الْمَنِيَّةِ ، وَلاَ تُلِثُوا بِدَارِ مُعْجِزَةٍ ، وَأَخِيفُوا الْحَيَّاتِ قَبْلَ أَنْ تُخِيفَكُمْ وَأَصْلِحُوا مَثَاوِيَكُمْ.

(۲۷۸۵٬۳) حفرت ابوالعدبس بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر شاہی کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہتم حشرات کو ڈراؤقبل ازیں کہ وہ تہمہیں خوف زدہ کریں اور تم باہم تیراندازی کا مقابلہ کیا کرو، اور قبیلہ معد کی طرز زندگی اختیار کرواور موٹا، کھر درا کیڑا پہنو، اوراپنے مال کو ہلاک ہونے سے بچاؤ، اور تم الی جگہ اقامت اختیار مت کروجہاں تمہار ارزق تنگ ہواور تم سانپوں کوڈراؤقبل ازیں کہ وہ تمہیں خوف زدہ کریں اور اینے گھر والوں کو درست رکھو۔

## (١٥٦) ما يستحبّ لِلرّجلِ أن يوجد رِيحه مِنه

## آدمی کے لیےمستحب ہے کہاس سے الی خوشبو پائی جائے

( ٢٦٨٥٥ ) حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَن يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنُ أَبِى قِلَابَةَ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ عَرَفَ جِيرَانُ الطَّرِيقِ ، أَنَّهُ قَدْ مَرَّ مِنْ طِيبِ رِيجِهِ.

(٢٦٨٥٥) حفرت ابوقلابہ وللطین فرماتے ہیں کہ جب حفرت ابن عباس رہا تئے اپنے گھرے مجد کی طرف نکلتے تو راستہ کے پروی آپ رہا تئے کی مہکتی خوشبو سے پہچان لیتے کہ حضرت ابن عباس دہا تئے گزرے ہیں۔

( ٢٦٨٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَتَطَيَّبُ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكُ.

- (۲۷۸۵۲) حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن ولتشط فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دولاً فو الی خوشبولگاتے تھے جس میں مشک کی آمیزش ہوتی تھی۔
- ( ٢٦٨٥٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَفْصِ قَالَ :أُخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبِ ، عَن عُثْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ مَوْلَى لِسَفْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصِ قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبَّا هُرَيْرَةَ وَأَبَا قَتَادَةَ وَأَبَا أُسَّيْدَ السَّاعِدِىَّ يَمُرُّونَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ فِى الْكُتَّابِ فَنَجِدٌ مِنْهُمْ رِيحَ الْعَبِيرِ وَهُوَ الْحَلُوقُ.
- (۲۷۸۵۷) حضرت عثمان بن عبیدالله دیلیط جوحضرت سعد بن ابی وقاص واثی کے آزاد کردہ غلام بیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر واثی و محضرت ابو ہریرہ واثی و محضرت ابوقیادہ واثی اور حضرت ابو اُسید ساعدی واٹی کو دیکھا، بید حضرات ہم پر سے گزرتے تھے اس حال میں کہ ہم کمتب میں ہوتے تھے تو ہم ان سے عمر کی خوشبوسو تکھتے تھے جوزعفران کی خوشبو ہے۔
- ( ٢٦٨٥٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَفُ بِرِيحِ الطَّيبِ إِذَا أَقْبَلَ. (عبدالرزاق ٢٩٣٠ ـ ابن سعد ٣٩٨)
- (٢١٨٥٨) حفرت ابراجيم ولطي فرمات بين كدرسول الله مُؤَلِّفَتَكُم جب تشريف لات تو آب مُؤلِّفَكُم سے بہت ياكيزه خوشبو آتى تقى \_
- ( ٢٦٨٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، عَن طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُعُرَفُ بِرِيحِ الطَّيبِ.
  - (٢٧٨٥٩) حضرت طلحه بن مصرف والميلافر ماتے بین كه حضرت عبدالله بن مسعود والفؤرس بہت يا كيزه خوشبوآتی تھي۔
- ( ٢٦٨٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ مِينَاءَ ، عَن نُفَيْعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ مِنْ أَطْيَبِ النَّاسِ رِيحًا ، وَأَنْقَاهُمُ تَوْبًا أَبْيَضَ.
- (۲۲۸۲۰) حضرت نفیع بیشیر جوحضرت عبدالله بن مسعود و انتی که آزاد کرده غلام بین، وه فر ماتے بین که حضرت عبدالله واژه کوک میں سب سے یا کیزه خوشبووالے اور سب سے صاف سفید کپڑوں والے تھے۔
- ( ٢٦٨٦١ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ يَسْحَقُ الْمِسْكَ ، ثُمَّ جَعَلَهُ عَلَى يَافُوخِهِ.
- (۲۲۸ ۱۱) اما مجعمی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر جائجہ مشک کوکوٹ کراس کا سفوف بناتے پھراس کواپنے سرے اوپر کے حصہ میں ڈال لیتے۔

#### ( ١٥٧ ) من كرة لِلمرأةِ أن تَطيب إذا خرجت

#### جوعورت کے گھر سے نکلتے وقت خوشبولگانے کو مکروہ سجھتے ہیں

( ٢٦٨٦٢) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَظَّابِ خَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ ، فَمَرَّ بِالنِّسَاءِ ، فَوَجَدَ رِيحَ رَأْسِ امْرَأَةٍ فَقَالَ : مَنْ صَاحِبَةُ هَذَا ؟ أَمَا لَوْ عَرَفْتَهَا لَفَعَلْت وَفَعَلْت ، إِنَّمَا تَطَيَّبُ الْمَرْأَةُ لِزُوْجِهَا، فَوَجَدَ رَبِحَ رَأْسِ امْرَأَةٍ فَقَالَ : مَنْ صَاحِبَةُ هَذَا ؟ أَمَا لَوْ عَرَفْتِهَا لَفَعَلْت وَفَعَلْت ، إِنَّمَا قَامَتُ عَن حَدَثٍ.

( ٢٦٨٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن ثَابِتِ بُنِ عُمَارَةً ، عَن غُنيُم بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ استَعْطرَتْ ، ثُمَّ خَرَجَتُ لتُوجَدَ دِيحُهَا فَهِى فَاعِلَة ، وَكُل عَين فَاعِلَة.

(۲۱۸ ۱۳) حضرت غنیم بن قیس ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی والتی نے فرمایا: جوکوئی عورت خوشبولگائے ، پھروہ نکلے تا کہ اس کی خوشبو کیسلے، پس بیعورت زنا کرنے والی ہے اور ہرآ تکھیزنا کرنے والی ہوگی۔

( ٢٦٨٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتُ ثُمَّ خَرَجَتُ إِلَى الْمَسْجِدِ لِيُوجَدَ رِيحُهَا ، لَمْ تُقْبَلُ لَهَا صَلاَةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ اغْتِسَالَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ. (ابوداؤد ٢٤١٦ـ احمد ٢٣٢/٢)

(۲۱۸ ۱۴) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میرافیکھ نے ارشاد فرمایا: جوکوئی عورت خوشبولگائے بھر مسجد کی طرف نکلے تا کہ اس کی خوشبومحسوس کی جائے ، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ جنابت کے شمل کی طرح غسل کرلے۔

( ٢٦٨٦٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلَانَ ، عَن يَغْقُوبَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الأَشَجِّ ، عَن بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ ، عَن زَيْنَبَ امُرَأَةٍ عَبُدِ اللهِ قَالَتُ :قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا خَرَجَتُ إِحْدَاكُنَّ إلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا. (مسلم ٣٢٨- احمد ٢/ ٣١٣)

(۲۲۸ ۲۵) حضرت زینب مینکه نیما جو حضرت عبدالله بن مسعود من فرا کی زوجه بین وه فر ماتی بین که رسول الله مَلِفَظَيَّةَ نے جمیس ارشاد فرمایا: جبتم میں سے کوئی عورت مسجد کی طرف نکلے تو اس کو چاہیے کہ دہ خوشبومت لگائے۔

( ٢٦٨٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بن أَبِى بَزَّةَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ،

أَنَّهُ وَجَدَ مِنِ امْرَأَتِهِ رِيحَ مِجْمَرٍ وَهِيَ بِمَكَّةَ ، فَأَقْسَمَ عَلَيْهَا أَلَا تَخُرُجَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ.

(۲۲۸۲۲) حضرت ابوعبیدہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹو نے اپنی بیوی ہے عود کی خوشبومحسوں کی اس حال میں کہ وہ مکہ میں تھی ،آپ ٹڑاٹو نے اس کوشم دی کہ وہ اس رات نہیں نکلے گی۔

( ٢٦٨٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَن عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ ، عَن أُمَّهِ قَالَتُ :نَزَلَ بِى حَمَوِتٌّ فَمَسِسُت طِيبًا ، ثُمَّ خَرَجْت فَأَرْسَلَتُ إِلَىَّ حَفْصَةُ :إنَّمَا الطِّيبُ لِلْفِرَاشِ.

(۲۷۸۷۷) حضرت عثمان بن عبداللہ بن سراقہ ہوئی فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے ارشاد فرمایا: کہ میرے دیورنے میرے پاس قیام کیا تو میں نے خوشبولگائی پھر میں نکلی ،تو حضرت حفصہ ہی اللہ مفانے میری طرف قاصد کے ذریعے بیغام بھیجا کہ بےشک خوشبوتو خاونہ کے لیے لگائی جاتی ہے۔

( ٢٦٨٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ امْرَأَتَهُ اسْتَأْذَنَتُهُ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَهَا ، فَأَذِنَ لَهَا فَوَجَدَ بِهَا رِيْحُ دُخْنَة فحبسها ، وَقَالَ :إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا تَطَيَّبَتُ ثُمَّ خَرَجَتُ فَإِنَّمَا طِيبُهَا شَنَارٌ فِيهِ نَارٌ.

(۲۷۸۷۸) حضرت اعمش بیشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیشیئ سے ان کی بیوی نے اپنے گھر والوں کے پاس جانے کی اجازت ما نگی تو آپ بیٹیلائے نے اسے اجازت دے دی۔ پھر آپ بیٹیلا کواس سے دھونی کی خوشبومحسوس ہوئی تو آپ بیٹیلانے اس کو روک دیا اور فرمایا: بے شک عورت جب خوشبولگائے پھر گھرے نکلے ، تو اس کی خوشبو میں ایسا فتنہ ہے جس میں آگ ہے۔

( ٢٦٨٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنكَدِرِ قَالَ : زَارَتُ أَسْمَاءُ أَخْتَهَا عَائِشَةً ، وَالزَّبَيْرُ غَائِبٌ ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ رِيحَ طِيبٍ فَقَالَ : مَا عَلَى امْرَأَةٍ أَنْ لَا تَطَيَّبَ وَالزَّبَيْرُ خَلِيبٍ فَقَالَ : مَا عَلَى امْرَأَةٍ أَنْ لَا تَطَيَّبَ وَالزَّبَيْرُ خَلَةً عَائِبٌ . (طبرانی ٢٨٠)

(۲۷۸۲۹) حضرت محمد بن منکدر وٹائٹو فرماتے ہیں کہ حضرت اساء ٹنکانٹوٹھا بنی بہن حضرت عائشہ ٹنکانٹوٹھا سے ملاقات کے لیے آئیں اس حال میں کہ حضرت زبیر وٹائٹو موجود نہیں تھے۔ پس نبی کریم مِلِّائٹِٹِٹِ داخل ہوئے تو آپ مِلِّائٹِٹِٹِٹِ کی ،آپ مِلِّائٹٹِٹِٹِ نے فرمایا:عورت کے لیے درست نہیں ہے کہ دہ خوشبولگائے جبکہ اس کا خاوندموجود نہ ہو۔

# ( ١٥٨ ) فِي تنحِيةِ الأذى عنِ الطّرِيقِ

#### راستەسے تكليف دەچىز ہٹادىيخ كابيان

( ٢٦٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الإِيمَانُ سِتُّونَ ، أَوُ سَبْعُونَ ، أَوْ بِضْعَةٌ وَاحِدُ الْعَدَدَيْنِ: أَعْلَاهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ. (بخارى ٩ ـ مسلم ٣٣) (۲۷۸۷) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنو فرماتے ہیں کدرسول الله مِیَّاتِیَّا نِے ارشاد فرمایا کدایمان کے ساٹھ یاستر یا کچھذا کدشعبے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک عددارشاد فرمایا .....ان میں سے بلند ترین لا الدالا الله کی گوائی دینا ہے اور سب سے آسان تکلیف دہ چیز کو راستہ سے ہٹانا ہے، اور حیاء بھی ایمان کا حصہ ہے۔

(٢٦٨٧١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبَانَ بُنِ صَمْعَةَ ، عَنْ أَبِي الْوَازِعِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلِ أَنْتَفِعُ بِهِ ، قَالَ : نَحِّ الْأَذَى عَن طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ. (مسلم ٢٠٢١ـ ابن ماجه ٣١٨١)

(۲۷۸۷) حضرت الو برز ہ و و اتنے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مِنْ الله اللہ علی بردا ہمائی فرما دیجے جس پڑمل کرنے سے جھے فائدہ ہو، آپ مِنْ اللَّهِ فَيْ فَرَمَا يَا : کہ سلمانوں کے داستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ۔

( ٢٦٨٧٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا بَشَّارُ بْنُ أَبِى سَيْفٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَن عِيَاضِ بْنِ غُطِيْفٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَنْ عَادَ مَرِيضًا ، أَوْ أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ ، أَوْ مَازَ أَذًى عَن طَرِيقِ فَحَسَنَةٌ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا.

(۲۲۸۷۲) حضرت ابوعبیدہ و اللہ فی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مِنْ اللهُ عَلَيْنَ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو محض مریض کی عیادت کرے یا اپنے گھر والوں پر مال فرج کرے یاراستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاد ہے تو ایک نیکی کا بدلہ دس کے برابر ہوگا۔

( ٢٦٨٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ قَالَ : خَرَجَ رَجُلٌ مَعَ مُعَاذٍ ، فَجَعَلَ لَا يَمُرُّ بِشَيْءٍ إِلَّا نَحَّاهُ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الرَّجُلُ جَعَلَ لَا يَمُرُّ بِشَيْءٍ إِلَّا نَحَّاهُ ، فَقَالَ مُعَاذٍ ، فَجَعَلَ لَا يَمُرُّ بِشَيْءٍ إِلَّا نَحَّاهُ ، فَقَالَ لَهُ : مَا حَمَلَك عَلَى هَذَا ؟ قَالَ : الَّذِى رَأَيْتُك تَصْنَعُ ، قَالَ : أَصَبْت ، أَوْ أَحْسَنْت ، إِنَّهُ مَنْ أَمَاطَ أَذَى ، عَن

طَرِيقِ كُتِبَتُ لَهُ حَسَنَةٌ ، وَمَنْ كُتِبَتُ لَهُ حَسَنَةٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

(۲۷۸۷۳) حضرت محمد بن یکی بن حبان ویڈیو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت معاذر ویڈیؤ کے ساتھ نظا، وہ محض راستہ میں کوئی بھی تکلیف دو چیز دیکھا ہے تو اس کوراستہ ہے ہٹادیتا تکلیف دو چیز دیکھا ہے تو اس کوراستہ ہے ہٹادیتا ہے، تو آپ وہ کھا ہے تو اس کوراستہ ہے ہٹادیتا ہے، تو آپ وہ کھٹو نے اس سے بوچھا کہ س بات نے تجھے اس فعل پراُ بھارا؟ اس نے کہا: کہ میں نے آپ وہ کھٹو کوالیا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ وہ وہ نے جواب دیا: تحقیق تو نے ٹھیک کیایا یوں فر مایا: کہتو نے اچھا کام کیا۔ اس لیے کہ جو محض راستہ سے تکلیف دہ چیز ہٹا تا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہوگا۔

( ٢٦٨٧٤ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هِلَالِ قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنُ أَنَس قَالَ : كَانَتُ شَجَرَةٌ عَلَى طَرِيقِ النَّاسِ، فَكَانَتُ تُؤُذِيهِمْ، فَعَزَلَهَا رَجُلٌ، عَن طُرِيقِ النَّاسِ، قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ فَلَقَدْ رَأَيْتِه يَتَقَلَّبُ فِي ظِلْهَا فِي الْجَنَّةِ. (احمد ١٥٣- ابوبعلى ٣٠٣٨)

(۲۷۸۷) حضرت تماده والنيمية فرماتے ہيں كدحضرت انس والنئونے ارشادفر مایا: كدلوكوں كے راسته ميں ايك درخت تھا جولوگوں ك

تکلیف کا باعث تھا، پس کسی آ دی نے راستہ ہے اسے ہٹادیا ،تو نبی کریم مَا اَنْفَقَاقِمَ نے فرمایا : کہ تحقیق میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں اس درخت کے سامیہ کے پنچے گھوم رہا تھا۔

( ٢٦٨٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :كَانَ عَلَى طَرِيقٍ غُصْنُ شَجَرَةٍ يُؤْذِي النَّاسَ ، فَأَمَّاطَهَا رَجُلٌ فَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ. (ابن ماجه ٣٦٨٣)

(۲۷۸۷۵) حضرت ابو ہریرہ وہ وہ فراتے ہیں کہ نبی کر یم مُؤفِظة نے ارشاد فرمایا: کدایک راستہ میں درخت کی شہنی تھی جولوگوں کی تکلیف کا باعث بنتی تھی ، پس کسی آ دمی نے اسے مثادیا تو اس وجہ سے اسے جنت میں داخل کردیا گیا۔

( ٢٦٨٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ ، عَن وَاصِلِ مَوْلَى أَبِى عُيَيْنَةَ ، عَن يَحْيَى بُنِ عَقِيلٍ، عَن يَحْيَى بُنِ عَقِيلٍ، عَن يَحْيَى بُنِ يَعْمُرَ، عَنْ أَبِى ذَرِّ، عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُرِضَتْ عَلَى أُمَّتِى بِأَعْمَالِهَا، عَن يَحْيَى بُنِ يَعْمُر، عَنْ أَبِى ذَرِّ، عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُرِضَتْ عَلَى أُمَّتِى بِأَعْمَالِهَا، حَسَنِهَا وَسَيِّبَهَا ، فَرَأَيْت فِى سَيِّىء أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُنتَحَى عَنِ الطَّرِيقِ ، وَرَأَيْت فِى سَيِّىء أَعْمَالِهَا النَّخَامَةُ فِى الْمَسْجِدِ لَا تُدُفَنُ. (مسلم ٣٠- احمد ٥/ ١٨٠)

(۲۲۸۷۲) حضرت البوذر دہا ہے ہیں کہ نبی کریم مِلِقَظِیمَ نے ارشاد فرمایا: کہ مجھ پرمیری امت کے اجھے اور برے اعمال پیش کیے گئے تو میں نے ان کے اجھے اعمال میں سے بید یکھا کہ وہ راستہ سے تکلیف دہ چیز ہٹانا تھا اور میں نے ان کے برے اعمال میں دیکھا کہ وہ مجدمیں تھوک کراس برمٹی نہ ڈ الناتھا۔

# ( ۱۵۹ ) فِی التَّحَششِ علی الطّرِیقِ راسته پرقضائے حاجت کرنے کابیان

( ٢٦٨٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن قَيْسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ :اتَّقُوا هَذِى الْمُلَاعِن ، ثُمَّ قَالَ إِسْمَاعِيلُ :يَعْنِى التَّحَشُّشَ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ.

(۲۷۸۷۷) حفرت اساعیل بن قیس پریشی؛ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد جہاٹن کو بوں فرماتے ہوئے سا کہ ان ملعون جگہوں سے بچو۔ پھر حضرت اساعیل پریشی؛ نے فرمایا یعنی راستہ کے درمیان قضائے حاجت کرنے ہے۔

( ٢٦٨٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالْمُلَاعِنِ ، قَالُوا : وَمَا الْمُلَاعِنُ ؟ قَالَ : قَارِعَةُ الْجُلُوسِ عَلَى الطَّرِيقِ وَتَحْتَ الشَّجَرَةِ يَسْتَظِلُّ تَحْتَهَا الرَّاكِبُ.

(مسلم ۲۲۲ ابوداؤد ۲۲)

(۲۷۸۷۸) حفرت عون بن عبدالله ويشط فرمات بيل كه حضرت ابو هريره الانتخاب ارشاد فرمايا كهتم ان ملعون جگهول سے بچو۔ تو لوگوں نے بوچھا: ملعون جگهبيں كيا ہيں؟ آپ والتنز نے فرمايا كه راسته كے درميان بيٹھنے اوراس درخت كے پنچ بيٹھنے سے جن ك

فیحسوارسایہ حاصل کرتے ہیں۔

( ٢٦٨٧٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ :أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَنْزِلُوا عَلَى جَوَادُّ الطَّرِيقِ ، وَلَا تَقُضُوا عَلَيْهَا الْحَاجَاتِ.

(٢٦٨٧٩) حفرت جابر و في فرماتے ہيں كدرسول الله مَ فَرِفَعَ فَحَمَّ ارشاد فرمایا: تم راستے كدرميان ميں قيام كرنے سے بچواورنہ بى ان جگہول يرقضائے حاجت كرو۔

#### (١٦٠) التّطيب بالمِسكِ

#### مظك خوشبولگانے كابيان

( ٢٦٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَن خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْمِسْكُ فَقَالَ :هُوَ أَطْيَبُ طِيبِكُمْ. (مسلم ٢٦٦)

(۲۲۸۸۰) حضرت ابوسعید ولائد فرماتے ہیں کہ نی کریم ملائظ نے مشک کاذ کر کیا اور فرمایا کہ بیتمہاری خوشبوؤں میں پا کیزہ ترین خوشبو ہے۔

( ٢٦٨٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَن ابْنِ سِيرِينَ ، عَن ابن عُمَر قَالَ : أَطْيَب طيبكم : الْمِسْكَ.

(۲۹۸۸۱) حضرت ابن سیرین ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دولتی نے ارشاد فر مایا: تمہاری خوشبوؤں میں پا کیزہ ترین خوشبو ۔

مثک ہے۔

(٢٦٨٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَن عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ ، عَن سَلَمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ الْمِسْكَ فَمَسَحَ بِهِ وَجُهَةُ وَيَدِيْهِ.

(٢٧٨٨٢) حضرت سلمه رفي في جب وضوكرتي تو مشك خوشبولين اوراس اپنچ راور ما تعول برل لية ـ

( ٢٦٨٨٣ ) حَلَّانَنَا وَكِيعُ ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بُنُ جَعْفَرٍ يَسْحَقُ الْمِسُكَ ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ عَلَى يَافُوخِهِ.

(۲۷۸۸۳) امام شعبی پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر جانٹو مشک کو پیس کراس کاسفوف بناتے بھراہے اپنے سر کے اوپر والے حصہ میں ڈال لیتے۔

( ٢٦٨٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْمِسْكِ لِلْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

(۲۷۸۸۳) حضرت رہے چیٹے فرماتے میں کہ حضرت ابن سیرین چیٹے نے ارشاد فرمایا کہ زندہ اور مردہ کے مشک لگانے میں کوئی ۔ ونهد

## ( ۱۶۱ ) من كرة البسك جومثك لكانے كومكروه سجھتے

( ٢٦٨٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : الْمِسْكُ مُيْتَةٌ وَدُمُّ.

(٢٦٨٨٥) حضرت ابن الي روّاد ويشيئ فرمات بيل كه حضرت ضحاك بيشيئ نے ارشاد فرمايا: كه مشك تو مردارادرخون بـــــــ

( ٢٦٨٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن لَيْتٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ يُجْعَلَ الْمِسْكُ فِي الْمُصْحَفِ.

(٢٦٨٨٢) حضرت ليث بينيني فرمات بين كه حضرت مجامد بينيلانة قرآن مجيد كنسخه مين مثك لكاني كومكروه سمجها \_

( ٢٦٨٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَّهُ الْمِسْكَ لِلْحَيّ وَالْمَيّتِ.

(٢١٨٨٧) حضرت ربيع ويشيد فرمات بين كدحضرت حسن بصرى ويشويد زنده اورمرده كم مشك لكان كوكروه بمجهة تقير

#### ( ١٦٢ ) فِي المبيتِ على السطحِ

## حصت پردات گزارنے کابیان

( ٢٦٨٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِّ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ : جَاءَ أَبُو أَيُّوبَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَبِيتَ عَلَى سَطْحِ لَنَا أَجُلَحَ ، قَالَ : كِذْت أَنْ أَبَيْت الْكَيْلَةَ لَا ذِمَّةَ لِي.

(۲۷۸۸۸) حضرت علی بن عمارہ ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوابوب دہائی آئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ ہماری بغیر دیوار کی حصِت پررات گزاریں ،فرمایا کہ قریب ہے کہ میں رات گزاروں اس حال میں کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں۔

( ٢٦٨٨٩ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ ، عَنِ الْعَلَاء بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ :سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ فَوْقَ السَّطْحِ لَيْسَ عَلَيْهِ حَائِطٌ ، فَقَالَ مُجَاهِدٌ :إنَّمَا قِيلَ ذَاكَ لِمَنْ سَقَطَ فَمَات.

(۲۷۸۹۹) حفرت علاء بن عبدالرحمٰن ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد ویشید سے سوال کیا اس کمخص کے بارے میں جو بغیر دیوار والی حبیت پرسوجائے؟ حضرت مجاہد ویشید نے فرمایا: بیتو اس مخص کو کہا جاتا ہے جوگر تا ہے تو مرجا تا ہے۔

## ( ١٦٣ ) فِي الرَّجلِ يصِل مَنْ كَانَ أَبوه يصِل

اس آ دمی کابیان جواس شخص سے صلد رحمی کرے جس سے اس کا والد صلد رحمی کرتا ہے ( ۲۶۸۹ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَمْرِ و بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی حُسَیْنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَفْطُعُ مَنْ كَانَ يَصِلُ أَبَاك ، يُطْفَأُ بِذَلِكَ نُورُك ، إِنَّ وِذَك وِدُّ أَبِيك. (مسلماا۔ ابو داؤد ۵۱۰۰) (۲۲۸۹۰) حفرت ابن البی حسین دی فو ماتے ہیں کہ رسول الله مِلْفِقِیَقَ نے ارشاد فر مایا کہ قطع رحمی مت کرواس ہے جس ہے

تمہارے والدصلہ رحی کرتے تھے ،اس ہے تمہارانور بچھ جائے گااس لیے کہ تمہار اتعلق دارتمہارے والد کا تعلق دارہے۔

( ٢٦٨٩١ ) حَدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَن هَارُونَ بْنِ عَنتَرَةَ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : صِلْ مَنْ كَانَ أَبُوك يُوَاصِلُ ، فَإِنَّ صِلَةً للْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ أَنْ تَصِلَ مَنْ كَانَ يُوَاصِلُ.

(۲۷۸۹) حضرت عون بن عبدالله وطبطية فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن مسعود جانئونے نے ارشاد فرمایا: که اس کے ساتھ صلح رحی کرو جس کے ساتھ تمہارے والد صلہ رحی کرتے تھے اس لیے کہ قبر میں موجو دمیت سے سلح رحی یہی ہے کہ تم اس مخض سے صلہ رحی کروجس سے بہ صلہ رحی کرتا تھا۔

( ٢٦٨٩٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَن ثَابِتٍ ، عَن بِلَالٍ ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ : إِن مِنْ صِلَةِ الرَّجُلِ أَبَاهُ أَنْ يَصِلَ إِخُوانَهُ الَّذِينَ كَانَ يَصِلُهُمْ ، قَالَ حَمَّادٌ :أَخْسَبُهُ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قِبلَ لِحَمَّادٍ : بِلَالُ بْنُ أَبِى بُرُدَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

(۲۲۸۹۲) حفرت بلال ویشید فرماتے ہیں کدان کے والد حفرت ابو بردہ ویشید نے ارشادفر مایا: کدبے شک آ دی کی اپنے والدے صلدرحی بیہے کدوہ اس کے بھائیوں سے صلدرحی کرے جن سے وہ خودصلدرحی کرتا تھا۔

حضرت حماد ویشید فرمانتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ بید حضرت ابوموی تفاتی ہے مروی ہے اور حضرت حماد ویشیئے سے پوچھا گیا کہ کیا بلال بن ابو بردہ ویشید مراد ہیں۔آپ ویشیئے نے فرمایا: ہی ہاں۔

( ٢٦٨٩٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ: أَخْبِبُ حَبِيبَكُ وَحَبِيبَ أَبِيك. (٢٦٨٩٣) حَفرت عَثام بِيُطِيعُ فرمات بين يول لَكها به كمّ مَا يَ السَّاوَفر مايا: كرَة رات بين يول لَكها به كمّ مَا يَ مُحوب اورا ين والد كحبوب عرب كرو

# ( ١٦٤ ) فِي تتريبِ الكِتابِ

# لکھے ہوئے برمٹی چھڑ کنے کا بیان

( ٢٦٨٩٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَقِيلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ غَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ :تَرَّبُوا صُحُفَكُمْ أَنْجَحُ لَهَا.

(۲۲۸۹۴) حضرت سلمہ بن عبدالله بن عمر والتی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب والتی نے ارشاد فرمایا: تم اپنے صحیفوں پرمٹی چیٹرک لیا کرو، بیاس کے مقصد میں کامیابی ہے۔

( ٢٦٨٩٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ :أُخْبَرَنَا بَقِيَّةُ قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الدَّمَشْقِيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ،

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَرَّبُوا صُحُفَكُمْ أَنْجَحُ لَهَا وَالتَّرَابُ مُبَارَكٌ.

(ترمذي ٢٤١٣ ابن ماجه ٣٤٧٣)

(٢٦٨٩٥) حضرت جابر ولي في فرمات بي كدرسول الله مَرْافِظَةَ في ارشادفر مايا: كهتم البي صحفول برمثى چيزك لياكرو، بياس كـ مقصد مين كامياني ب، اورشي بابركت چيز ب-

( ٢٦٨٩٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أُخْبَرَنَا أَبُو شَيْبَةَ ، عَن رَجُلٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَرِّبُوا صُحُفَكُمُ أَغْظُمُ لِلْبَرَكِةِ.

(٢٦٨٩٦) امام شعبی ولینی فرماتے ہیں كدرسول الله مَرَافِقَائِ فَا ارشاد فرمایا: تم اپنے صحیفوں پرمٹی چیٹرك لیا كرو، يه بہت بركت كا باعث ہے۔

## ( ١٦٥ ) فِي ردٌّ جوابِ الكِتابِ

#### خط کا جواب دینے کا بیان

( ٢٦٨٩٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ ذُرَيْحٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنِّى لَأَرَى لِجَوَابِ الْكِتَابِ عَلَىَّ حَقًّا كَرَدِّ السَّلَامِ. (ابن عدى ١٤١)

(۲۲۸۹۷) اما شعبی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس واٹی نے ارشاد فرمایا کہ میں سجھتا ہوں کہ خط کا جواب دینا مجھ پرسلام کے جواب دینے کی طرح لازم ہے۔

#### ( ١٦٦ ) فِي ركوبِ ثلاثةٍ على دابّةٍ

#### ایک سواری پرتین لوگوں کے سوار ہونے کابیان

( ٢٦٨٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحُوَلِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَا كُنْت أَبَالِي لَوْ كُنْت عَاشِرَ عَشَرَةٍ عَلَى دَابَّةٍ بَعْدَ أَنْ تُطِيقَنَا.

(۲۷۸۹۸) حضرت عامر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہ اُٹھ نے ارشاد فرمایا ؛ کہ میں پروانہیں کرتا کہ میں کسی سواری پردس کا دسوال ہوں اس بات کے بعد کہ وہ ہمیں اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو۔

( ٢٦٨٩٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَن خَالِدٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّاهُ غُلَامَانِ مِنْ يَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَحَمَلَ وَاحِدًّا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالآخَرَ خَلْفَهُ. (عبدالرزاق ١٩٣٨٢)

(٢٦٨٩٩) حضرت عكرمد وينفيذ فرمات بي كدنى كريم مَرِينَ فَقَعَة كوبنوعبد المطلب كدواز كرسط تو آب مِنْ فَقَعَة في ان مي س

ایک کوایے آ گے اور دوسرے کو پیچھے سوار کرلیا۔

( ٢٦٩٠٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَن حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ لا بْنِ الزُّبَيْرِ : أَنَّ مَا لَكُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَنْتَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، فَحَمَلَنَّا وَتَرَكَك . وَابْنُ عَبَّاسٍ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، فَحَمَلَنَّا وَتَرَكَك . وَابْنُ عَبَّاسٍ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، فَحَمَلَنَّا وَتَرَكَك . وَابْنُ عَبَّاسٍ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، فَحَمَلَنَّا وَتَرَكَك . وَابْنُ عَبَّاسٍ ؟ قَالَ : اللهِ صَلَّم ١٨٥٥ وَتَرَكَك . وَابْنُ عَبَّاسٍ ؟ قَالَ : اللهِ صَلَّم ١٨٥٥ وَتَرَكُك . وَابْنُ عَبَّاسٍ ؟ قَالَ : اللهِ صَلَّم ١٨٥٥ وَتَرَكُك . وَابْنُ عَبُونُ اللهِ صَلَّم ١٨٥٥ وَتَرَكُك . وَابْنُ عَبُولُوا اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَبْدُ اللهِ صَلّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَا وَأَنْتَ ، وَابْنُ عَبُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَا وَأَنْتَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ؟ قَالَ : اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَا وَأَنْتَ ، وَابْنُ عَبّاسٍ ؟ قَالَ : اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَا وَأَنْتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَا وَأَنْتُ مَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَا وَأَنْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَا وَأَنْتُ مَا وَابُنُ عَبّاسٍ ؟ قَالَ : اللهِ مَنْ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّه عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَالَ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَالًا عَلْهُ عَلَالًا عَلْمُ عَلَالَاللّهُ عَلْهُ عَلَالَا عَلْهُ عَلَالَاهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَاللّهُ عَلْهُ عَلَالْهُ عَلَالَا عَلْهُ عَلَالًا عَلْمُ عَلَالَاللّهُ عَلْمُ عَلَالًا عَلْمُ عَلَاللّهُ عَلَالًا عَلْهُ عَلَالّهُ عَلَالَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلْهُ عَ

(۲۲۹۰۰) حضرت ابن الى مليك يطفي فرمات بين كه حضرت عبدالله بن جعفر والفي في حضرت ابن زبير والفي سيفر مايا كه كياتهبين ياد ہے كه جب رسول الله مَوْفِقَةَ عَجِمَّة بهيں اور ابن عباس والفي كو ملے تھے؟ آپ والفي في فرمايا: بان ، تو آپ مَوْفَقَعَ فَرَا في مَوْفَقَعَ فَرَا مَا يَا مَانِ مَوْفَقَعَ فَرَا مَا يَا مَانِ مَانِ

(٢٦٩.١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُورَقُ الْعِجْلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَى عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعْفَوِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا قَلِهَ مِنْ سَفَوِ تُلَقِّى بِنَا ، قَالَ: فَتُلُقِّى بِيه ، وَبِالْحَسَنِ، أَوُ بِالْحَسَنِ، أَوُ بِالْحُسَيْنِ ، قَالَ: فَحَمَلَ أَحَدُنَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَالآخَرَ خَلْفَهُ ، حَتَّى ذَخَلْنَا الْمُدِينَةَ. (ابوداؤد ٢٥٥٩ - احمد ٢٠٣٠) بِالْحُسَيْنِ ، قَالَ: فَحَمَلَ أَحَدُنَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَالآخَرَ خَلْفَهُ ، حَتَّى ذَخَلْنَا الْمُدِينَةَ. (ابوداؤد ٢٥٥٩ - احمد ٢٠٩٠) بالْحُسَيْنِ ، قَالَ: فَحَمَلَ أَحَدُنَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَالآخَرَ خَلْفَهُ ، حَتَّى ذَخَلْنَا الْمُدِينَةَ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَلْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ اللهِ مُنْ اللهُ اللهِ مُنْ اللهُ اللهُ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ مُنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الل

( ٢٦٩.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَن سُفْيَانَ الْعَطَّارِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الشَّغْبِيَّ مُرْتَدِفًا خَلْفَ رَجُلٍ ، قَالَ : وَكَانَ يَفُولُ : صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِمُقَدَّمِهَا.

(۲۹۰۲) حضرت سفیان بن عطار پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے امام شعبی بیشید کودیکھا کہ وہ سواری پرکسی آدمی کے چیچے بیشے ہوتے تھے اور فرمارے تھے کہ سواری کامالک آگے بیشے کا زیادہ حقدارہے۔

# ( ۱۶۷ ) من کرہ رکوب ثلاثة علی الدّاتة بِ عَلَى الدّاتة بِ جُوسُواری پرتین لوگوں کے سوار ہونے کو مکروہ سمجھے '

( ٢٦٩.٣) حَدَّثَنَا عَبُدُالُو هَابِ النَّقَفِيُّ، عَن حَالِدٍ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرُهُ أَنْ يَرْكَبَ ثَلَاثَةٌ عَلَى دَابَّةٍ.
(٢٦٩٠٣) حَفْرت فالدولِيْنِ فرمات بيل كه حفرت محمر بن سيرين ولِيْنَ ايك سواري پرتين آدميوں كے سوار بونے كوكروہ بجھتے تھے۔
(٢٦٩.٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :أَيُّمَا فَلَاثَةٍ رَكِبُوا عَلَى دَابَّةٍ فَأَحَدُهُمْ مَلْعُونٌ.
(٢٦٩٠٣) حفرت الجُح ولِيْنَ فرمات بيل كه امام على ولِيْنِ نَهْ مايا كه جوكونى بحى تين آدى ايك سواري پرسوار بوتون ميں سے ايک ملعون بوگا۔

( ٢٦٩.٥) حَلَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَن جِبْرِيلَ بْنِ أَحْمَرَ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ : رَآنِي أَبِي رِذْفَ ثَالِبٍ فَقَالَ : مَلْعُونْ. ( ٢٦٩٠٥) حفرت ابن بريده ولينظ فرمات بي كه مير عوالدن مجهد ديكها كه مين سوارك ييجهة تير اسوار تها تو آپ ولينظ ن فرمايا: ملعون مخض -

( ٢٦٩.٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِر ، عَنْ عَامِرِ قَالَ : خَرَجْتُ إِلَى الْمِحِيرَةِ أَنْظُرُ إِلَى الْفِيلِ ، فَوَأَيْت الْحَارِثَ الْأَعْوَرَ رَاكِبًا وَخَلْفَهُ رِدُكْ ، قَالَ :فَقَالَ :لَوُّ صَلِّحَ ثَلَاثَةٌ حَمَلْنَاك.

(۲۹۹۰۱) حضرت جابر ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت عامر ویشین نے ارشاد فرمایا: کہ میں جیرہ مقام کی طرف نکلا تا کہ میں ہاتھی دیکھوں، پس میں نے حضرت حارث اعور ویشین کوسوار دیکھااس حالت میں کدان کے پیچھے کوئی سوارتھا۔ آپ ویشین نے فرمایا: اگریہ سواری تنیسرے کی صلاحیت رکھتی تو ہم آپ ویشین کوبھی سوار کر لیتے۔

( ٢٦٩.٧) حَذَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَن حسن ، عَن مُهَاجِرٍ بُنِ قُنُفُذٍ قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ مَعَهُ إِذْ مَرَّ ثَلَاثُهُ عَلَى حِمَارٍ ، فَقَالَ لِلآخِرِ مِنْهُمْ : انْزِلْ لَعَنك اللَّهُ ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : تَلْعَنُ هَذَا الإِنْسَان ؟ قَالَ : فَقَالَ : إِنَّا قَدْ نُهِينَا عَن هَذَا : أَنْ يَرْكَبَ الثَّلَاثَةُ عَلَى الدَّابَّةِ. (طبرانی ٤٨٢)

(۲۱۹۰۷) حضرت حسن طِینی فرماتے ہیں کہ حضرت مہاجر بن قنفذ ہل فی نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ استے میں ایک گدھے پر سوار تین لوگ گزرے۔ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا: اتر جااللہ تھے پر لعنت کرے، اس لعنت کرنے میں ایک گدھے پر اللہ تھے کہ ایک جانور پر تین کرنے والے کو کہا گیا کہ تو انسان کو لعنت کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ ایک جانور پر تین لوگ سوار ہوں۔

( ٢٦٩.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الْعَنْبَسِ ، عَن زَاذَانَ قَالَ : رَأَى ثَلَاثَةً عَلَى بَغْلٍ فَقَالَ لِيَنْزِلُ أَحَدُّكُمْ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الثَّالِكَ. (ابوداؤد ٢٩٩)

(۲۲۹۰۸) حضرت ابوالعنبس ہیٹھیز فرماتے ہیں کہ حضرت زاذان نے ایک خچر پر تین لوگوں کوسوار دیکھا آپ ہیٹھیؤ نے فرمایا: کہ چاہیے کہتم میں سےایک اتر جائے ،اس لیے کہ رسول اللہ مَٹِرُاٹِشِکھَ آئے تیسر ہے سوار پرلسنہ نے فرمائی ہے۔

#### ہونے تک سوجا نیں

( ٢٦٩.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن بَشِيرِ بْنِ سَلْمَانَ ، عَن سَيَّارِ أَبِي الْحَكَمِ ، عَن طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ : كَانَ عَبُدُ اللهِ إذَا صَلَّى الْفَجْرِ لَمْ يَدَعُ أَحَدًّا مِنْ أَهْلِهِ صَغِيرًا ، وَلَا كَبِيرًا يُطرِق حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ. (۲۲۹۰۹) حفرت طارق بن شھاب مِلتَّيْنِ فرماتے ہيں كەحفرت عبدالله بن مسعود دولتُّورُ جب فجر كى نماز پڑھ ليتے تواپئے گھر ميں كسى چھوٹے اور بڑے كوسونے كے لينہيں چھوڑتے تھے يہاں تك كەسورج طلوع ہوجاتا۔

( ٢٦٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن فُضَيْلٍ بْنِ غَزُوانَ ، عَن مُهَاجِرِ بْنِ شَمَّاسٍ ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ : كُنْتُ أَخُرُجُ إلَى جَبَّانَةٍ مِنْ هَذِهِ الْحَبَابِينِ أَنْصِبُ بِفَخِّ لِى ، فَخَرَجْت ثَلَاثَ غَدَوَاتٍ أَرَى رَجُلاً بَعْدَ الْفَجْرِ جَالِسًا فِى مَكَان، قُلْتُ: يَنْ هَذِهِ الْحَبَابِينِ أَنْصِبُ بِفَخِّ لِى ، فَخَرَجْت ثَلَاثَ غَدَوَاتٍ أَرَى رَجُلاً بَعْدَ الْفَجْرِ جَالِسًا فِى مَكَان، قُلْتُ: يَا عَبْدَ اللهِ ، مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : أَنَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ ، قَالَ : قُلْتُ : أَنَّ شَيْءٍ تَصْنَعُ هَاهُنَا ؟ قَالَ : أَنْظُرُ إِلَى الشَّمْسِ مِنْ أَيْنَ تَطُلُعُ ؟.

(۲۲۹۱۰) حفزت مہاجر بن ثاس کے چیافر ماتے ہیں کہ میں تین دن تک فجر کے بعد ایک بلند جگد ایک آدی کو بیضاد یکھار ہا۔ میں ، نے اس سے پوچھا کدا سے اللہ کے بندے تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں حذیفہ بن بمان ہوں۔ میں نے کہا کہ تم یہاں کیا کرر ہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں دیکھر ہاہوں کہ سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟

( ٢٦٩١٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَن سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُّرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

(٢٦٩١٢) حفرت جابر بن سمره من في فر مات بين كه بي كريم مَ الله في جب فجر كي نماز پڑھ ليتے تو اپني جگه پر بيٹھے رہتے يہاں تك كه سورج طلوع موجا تا۔

( ٢٦٩١٣ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَن سَلَمَةَ ، عَنِ الطَّحَّاكِ قَالَ : عَجَبًا لأَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، إنَّهُمْ يَنْظُرُونَ إلَى الشَّمْسِ مِنْ حَيْثُ تَطْلُعُ ، أَوَلاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ الْفَجْرَ إِذَا طَلَعَ مِنْ مَوْضِع طَلَعَتْ مِنْهُ الشَّمْسُ.

(۲۱۹۱۳) حفرت سلمہ چیٹھیز فرماتے ہیں کہ حفرت ضحاک پیٹھیؤ نے ارشاد قرمایا: کہ حفرت عبداللہ کے اصحاب پر تعجب ہے! کہ وہ سورج کی طرف غور سے دیکھتے ہیں جب وہ طلوع ہوتا ہے۔ کیا نہیں معلوم نہیں کہ مبح جس جگہ سے طلوع ہوتی ہے اس جگہ سے سورج بھی طلہ عرب ہ

( ٢٦٩١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنُ أَبِي بِشُو ، عَن جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ، ثُمَّ الْقَسْرِيِّ قَالَ : اسْتَأْذَنْت عَلَى حُذَيْفَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِى فَرَجَعْت : فَإِذَا رَسُولُهُ قَدْ لَحِقَنِى فَقَالَ : مَا رَدَّك ؟ قُلْتُ ، ظَنَنْت أَنَّك نَائِمٌ ؟ قَالَ : مَا كُنْت لَأَنَامَ حَتَّى أَنْظُرَ مِنْ أَيْنَ تَطُلُعُ الشَّمْسُ قَالَ : فَحَلَّاثُتُ بِهِ مُحَمَّدًا فَقَالَ : قَدُ فَعَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲۱۹۱۳) حضرت جندب بن عبد الله بجل قسر کی پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ وہ این سے تمن مرتب اجازت جابی،
انہوں نے اجازت نہیں دی تو میں واپس لوٹ گیا ،استے میں آپ وہ این کا قاصد مجھے ملا۔ اس نے پوچھا: کہ کس چیز نے آپ کو واپس
لوٹا دیا؟ میں نے عرض کیا: کہ میں سمجھا کہ آپ وہ این سور ہیں۔ آپ وہ این فیز نے فرمایا: میں سوتانہیں ہوں یہاں تک کہ میں دیکھلوں
کہ سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ میں نے بیصدیث امام محمد بیشید سے بیان کی۔ تو آپ بیشید نے فرمایا: کہ
محمد مِنْ اَفْظَافَحَ اِللّٰ کے بہت سے صحابہ وہ کا کہنے نے میں کیا ہے۔

# ( ۱٦٩ ) فِي الرَّجلِ يبيت فِي البيتِ وحده اس آدمی کابيان جوتنها گر ميس رات گزار س

( ٢٦٩١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : لَا تَبِتُ فِي بَيْتٍ وَحُدَك ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ أَشَدُّ مَا يَكُونُ وَلَعًا.

(۲۲۹۱۵) حضرت جابر والني فرماتے ہيں كەحضرت ابوجعفر ولائن نے ارشاد فرمایا: كهتم گھر ميں تنہا رات مت گزارو۔اس ليے كه شيطان سب سے زيادہ انسان كواس دفت اكساتا ہے جب وہ اكيلارات گزارتا ہے۔

( ٢٦٩١٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ ، أَوْ يَبِيتَ فِى بَيْتٍ وَحْدَّهُ. (ابوداؤد ٣١١ـ احمد ٩١)

( ٢٦٩١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَاصِمِ بن مُحَمَّد ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا سَارَ أَحَدُكُمْ بِاللَّيْلِ. (بخارى ٢٩٩٨ـ ترمذى ١٧٢٣)

(٢٦٩١٤) حضرت ابن عمر تَثَاثِيْ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَرْفَظَيَّةً نے ارشاد فرمایا: اگرتم میں کوئی جان لیتا جو تنہائی میں نقصان ہے تو تم میں کوئی رات میں سفرند کرتا۔

# ( ١٧٠ ) مَنْ كَانَ يسِرِّ حدِيثه مِن أهلِهِ

جو خص این بات گھروالوں سے جھیا تا ہو

( ٢٦٩١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كَانَ أَبِي لَا يُأْتَمِن

عَلَى حَدِيثِهِ أَهْلَهُ ، كَانَ يَخْلُو هُوَ وَأَصْحَابُهُ فِي غُرْفَةٍ يَتَحَدَّثُونَ.

(۲۲۹۱۸) حضرت محمد بن عبدالله بن يزيد والنطيظ فرمات ميں كدمير بوالدائي باتوں كے سلسله ميں گھر والوں پراعتا وكبيس لرتے تھے۔ تھے۔اوروہ اوران كے دوست كمرے ميں تنها بيٹھ كريا تيں كرتے تھے۔

# ( ١٧١ ) مَا قَالُوا فِي الطِّيرَة

#### بدفالي كابيان

( ٢٦٩١٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن سَلَمَةً ، عَن عِيسَى بُنِ عَاصِمٍ ، عَن زِرِّ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الطَّيرَةُ شِرْكٌ ، الطِّيرَةُ شِرْكٌ ، وَمَا مِنَّا إِلَّا ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذُهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ.

(ابوداؤد ۳۹۰۵ ابن ماجه ۳۵۳۸)

(۲۷۹۱۹) حضرت عبداللہ بن مسعود ولا تقو فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِّنظِظَةً نے ارشاد فرمایا: بدفالی شرک ہے۔ بدفالی شرک ہے۔ اور ہم میں سے ہرایک کوکوئی نہ کوئی حادثہ پیش آہی جاتا ہے۔ لیکن اللہ تو کل کرنے کی وجہ سے اس کور فع فرمادیتے ہیں۔

( ٢٦٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَن عُرُوةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ :سُنِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّيَرَةِ فَقَالَ : أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ ، وَلَا تَرُدَّ مُسْلِمًا ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا يَكُرَهُ فَلْيَقُلُ :اللَّهُمَّ لَا يَأْتِى بِالْحَسَنَاتِ ، وَلَا يَدُفَعُ السَّيِّنَاتِ إِلَّا أَنْتَ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا فُوَّةَ إِلَّا بِك.

(ابو داؤد ۱۳۹۳ بيهقي ۱۳۹)

(۲ ۱۹۲۰) حضرت عروه بن عامر خافی فرماتے ہیں کدرسول الله مَلِّ فَقَاقِیَّ ہے بدفالی کے متعلق پوچھا گیا؟ آپ مَلِفَظَیَّ آنے فرمایا: اس میں اچھی تو نیک فال ہے اور بید سلمان سے کوئی چیز نہیں ہٹاسکتی اور جبتم میں کوئی ایسی بات دیکھے جس کووہ ناپیند کرتا ہوتو اس کو چاہیے کہ وہ بید عاہر تھ لے ترجمہ: اے اللہ! تیرے سواکوئی بھی اچھائی کو پہنچا نہیں سکتا اور نہ کوئی برائی کو دورکر سکتا ہے۔ اور گنا ہوں سے بیچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت صرف تیری مدد ہے۔

( ٢٦٩٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جُنَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا عَدُوَى ، وَلَا طِيَرَةَ ، وَلَا هَامَةَ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الْبَعِيرُ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَتُجْرَبُ بِهِ الإِبِلُ ؟ قَالَ : ذَلِكَ الْقَدَرُ ، فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ ؟. (بخارى ١٥٥٤ مسلم ١٢٣٢)

(۲۹۹۲) حضرت ابن عمر وُلِ فَيْ فرماتے ہیں کہ رسول الله مِلْ الله عَلَيْ فَيْ ارشاد فرمایا: حِبوت کی کوئی حقیقت نہیں، بدفالی کی کوئی حقیقت نہیں، بدفالی کی کوئی حقیقت نہیں، اور ہامہ کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک بدوی شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا۔ اے اللہ کے رسول مِلِ الفَضْحَةِ اِسمی ایک اونٹ کوخارش لگی ہوتو وہ تمام اونٹوں کوخارش لگائی ؟

( ٢٦٩٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَن سِمَاكٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ عَدُوَى لاَ طِيَرَةَ ، وَلاَ هَامَةً وَلاَ صَفَرَ. (احمد ٢٢٩)

(۲۲۹۲۲) حضرت ابن عباس و الله على الله على الله مَوْلِيَّةُ في الله مَوْلِيَّةً في ارشاد فرمایا: جِعوت کی کوئی حقیقت نہیں، بد فالی کی کوئی حقیقت نہیں، بد فالی کی کوئی حقیقت نہیں۔ حقیقت نہیں، اور بامہ کی کوئی حقیقت نہیں اور صفر کی کوئی حقیقت نہیں۔

( ٢٦٩٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنِ الْمُضَارِبِ بُنِ حَزُن قَالَ : قُلْتُ لَابِي هُرَيُرَةَ :أَسَمِعْت مِنْ نَبِيَّكَ شَيْنًا فَحَدَّثَنِيهِ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۗ وَسَلَّمَ : لَا عَدُوَى ، وَلَا طِيَرَةَ ، وَلَا هَامَةَ ، وَلَا هَامَةَ ، وَخَيْرُ الطِّيرَةِ الْفَأْلُ ، وَالْعَيْنُ حَقَّ. (بخارى ٥٧٣٠هـ احمد ٢/ ٣٨٧)

(۲۲۹۲۳) حفرت مضارب بن حزن والطيخ فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابو ہريره والله كى خدمت ميں عرض كى: آپ دالله نے فو ن نبى كريم مَلِّنْ فَقَعَ الله عَلَى حديث نى ہے تو بيان سيجة ۔ آپ والله نے فرمايا: جى بال ۔ رسول الله مَلِنْ فَقَعَ ارشاد فرمايا: جموت كى كوئى حقيقت نہيں، بدفالى كى كوئى حقيقت نہيں، بامه كى كوئى حقيقت نہيں اور بہترين فال تو نيك فلكونى ہے اور نظر لگنا برحق ہے۔

( ٢٦٩٢٤ ) حَلَّثَنَا عَلِى بْنُ مُسْهِرٍ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْفَأْلَ الْحَسَنَ وَيَكُرُّهُ الطَّيَرَةَ. (ابن ماجه ٣٥٣٧ـ ابن حبان ١١٢١)

(٢٦٩٢٨) حفرت ابو ہر رہ و وافق فرماتے ہیں كه رسول الله يَافِظ في نيك فال كو پند كرتے تھے۔ اور بدفالي كونا پند كرتے تھے۔

( ٢٦٩٢٥ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَن قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا خَذُرَى ، وَلَا طِيرَةَ ، وَأُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ. (بخارى ٥٧٥٦ ـ ابن ماجه ٣٥٣٧)

(۲۶۹۲۵) حضرت قنادہ ویشید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَرِیشَطِیمَ نے ارشاد فربایا جھوت کی کوئی حقیقت نہیں ، بدفالی کی کوئی حقیقت نہیں اور میں نیک فال کو پیند کرتا ہوں۔

( ٢٦٩٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبُواهِيمَ قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لاَ تَضُر الطَّيَرَةُ إِلاَّ مَنْ تَطَيَّرَ. (٢٦٩٢٦) حضرت ابراہيم بِلِيْحِيْ فرماتے ہِن كه حضرت عبدالله بن مسعود رُقَائِز نے ارشاد فرمایا: بدفالی نقصان ہیں بہنچاتی مگراس شخص كوجو بدفالى مراد ليتا ہے۔

( ٢٦٩٢٧) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ :حَدَّثَنَا الْفُرَاتُ بُنُ سُلَيمَانَ ، عَنُ عَبُدِ الْكَرِيمِ ، عَن زِيَادِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : خَرَجَ سَعْدُ بُنُ أَبِي وَقَاصَ فِي سَفَرِ ، قَالَ : فَأَقْبَلَتِ الظَّبَاءُ نَحُوهُ حَتَّى إِذَا ذَنَتُ مِنْهُ رَجَعَتْ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ : 

أَيُّهَا الْآمِيرُ ، ارْجِعُ ، فَقَالُ لَهُ :سَعْدٌ : أَخْبِرُنِي مِنْ أَيُّهَا تَطَيَّرُت ؟ أَمِنْ قُرُونِهَا حِينَ أَقْبَلَتُ أَمْ مِنْ أَدْبَارِهَا حِينَ أَدْبَارِهَا حِينَ أَدْبَارِهَا حِينَ أَدْبَارِهَا حِينَ أَدْبَارِهَا حِينَ أَدْبَارِهَا حِينَ أَدْبَارِهَا مِنْ أَذْبَارِهَا حِينَ أَدْبَارِهَا حِينَ أَدْبَارِهَا مِنْ أَدْبَارِهَا فَي الشَّرْكِ.

(٢٦٩٢٤) حضرت زياد بن الې مريم ويشيد فرمات بين كه حضرت سعد بن الې وقاص واليو كسى سفر مين تشريف لے گئے۔ بس ايك

ہرن آپ دی پیٹو کی طرف آئی یہاں تک کہ جب وہ آپ دی پیٹو کے قریب ہوئی تو واپس لوٹ گئی۔اس پر کسی مخص نے آپ دی پڑو کہا:اے امیر آپ دی پیٹو واپس لوٹ جائیں۔حضرت سعد دی ٹونے نے اس سے فر مایا: مجھے بتلاؤتم نے کس چیز سے بدشگونی لی؟ کیااس کے آنے سے جب وہ میری طرف آئی؟ یااس کے بلٹ جانے سے کہ جب وہ بلٹ کر چل گئی؟ پھراس وقت حضرت سعد جی ٹیونے نے یہ بھی ارشاد فر مایا: یقینا بد فالی شرک کی شاخ ہے۔

( ٢٦٩٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن مَرُزُوقِ أبى بُكَيْر التَّيْمِيِّ ، عَن عِكْرِمَةَ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لُزِقَ بِمَجْدُومٍ فَقُلْت لَهُ : تَلْزَقُ بِمَجْدُومٍ ؟ قَالَ : فَأَمْضِ ، وَقَالَ : لَعَلَّهُ خَيْرٌ مِنِّى وَمِنْك.

(۲۲۹۲۸) حضرت عکرمہ راٹیلیز فر مائتے ہیں کہ حضرت ابن عباس دہائیؤ جذام میں مبتلا محض سے چٹ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا: کہ آپ دہائیؤ جذام میں مبتلا محض سے چٹ گئے؟ آپ رہائیؤ نے فر مایا: جانے دوہوسکتا ہےوہ مجھ سے اورتم سے بہتر ہو۔

( ٢٦٩٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن سِبَاعِ بْنِ قَابِتٍ ، عَن أُمَّ كُوْزٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا. (ابوداؤد ٨٢٨۔ طيالسي ١٢٣٣)

(۲۱۹۲۹) حضرت ام کرز مین مندُ فار ماتی ہیں که رسول الله سَلِفَتَ فَجَدِّ نے ارشا دفر مایا: بد فالی کواپی جگه برقر ارر کھو۔ (وہ نفع ونقصان نہیں پہنچاتی )۔

( ٢٦٩٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَن أُمَّهِ قَالَ :سَالَتُ أُمَّ سَعِيدٍ سُرِّيَّةَ عَلِيٍّ : هَلْ كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَتَطَيَّرَانِ ؟ قَالَتُ : كَانَا يَحُسَّانِ وَيَمْضِيَانِ.

(۲۱۹۳۰) حضرت سلیمان بن قاسم براتین کی والده فرماتی بین که بین نے حضرت ام سعید براتین جو که حضرت علی مزاین کی خادمه شاهند نفا بین ان سے سوال کیا که کیا حضرت حسن مزاین اور حضرت حسین جراین بید دونوں حضرات بدشگونی لیتے تھے؟ آپ براتین نے فرمایا: وہ دونوں حضرات اس کومحسوس کرتے تھے اور پھر بھی اپنا کام جاری رکھتے تھے۔

( ٢٦٩٣١ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَن حَيَّانَ ، عَن قَطَنِ بُنِ قَبِيصَةَ ، عَن أَبِيهِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعِيَافَةُ وَالطَّيْرَةُ وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ. (ابوداؤد ٣٠٠٠ـ احمد ٣/ ٣٧٤)

(۲۹۹۳) حضرت قبیصہ ڈٹیٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا : پرندوں کی آواز دں سے شکون لیٹا، بدفالی اور پیشین گوئی کے لیے کنگریاں پھینکنا شیطان کا طریقہ ہے۔

( ٢٦٩٣٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَن رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ : ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ ، فَهُوَ مُنَافِقٌ :مَنْ تَكَهَّنَ ، أَوِ اسْتَقْسَمَ ، أَوْ رَجَعَتْهُ طِيَرَةٌ مِنْ سَفَرٍ.

(۲۹۹۳۲) حضرت رجاء بن حیوه ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء ویشی نے ارشاد فرمایا: تین خصلتیں جس شخص میں بھی پائی جائیں تو وہ منافق ہوگا: جو کا ہنوں جیسی بات کرے یا جوئے کے تیروں کے ذریعہ تقسیم چاہے یا بدفالی لیتے ہوئے سفر

ہے لوٹ آئے۔

( ٢٦٩٣٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْجَعُدِ ، عَن يَوِيدَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا غَولَ ، وَلَا صَفَرَ. (مسلم ١٢٣٥ـ احمد ٣/ ٢٩٣)

(۲۲۹۳۳) حضرت جابر من تا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّفَظِیَّ نے ارشاد فر مایا :غول (جنوں کاشکل بدل کر راستہ سے ممراہ کردینا) کی کوئی حقیقت نہیں اور صفر کی کوئی حقیقت نہیں۔

# ( ۱۷۲ ) من رخّص فِی الطّیرةِ جس نے بدفالی میں رخصت دی

( ٢٦٩٣٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَهُشَيْمٌ ، عَن يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :كَانَ فِي وَفُدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجُذُومٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّا قَدْ بَايَعْناك فَارْجِعُ.

(۲۲۹۳۴) حفرت شرید منظو فرماتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف کے وفد میں کو کی شخص جذام میں مبتلا تھا۔ نبی کریم مَرَّ فَضَحَ اِ اِس کی طرف قاصد بھیج کر پیغام بھوایا کہ ہم نے تجھ سے بیعت لے لی ہم واپس لوٹ جاؤ۔

( ٢٦٩٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَعِيدٍ ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و بُنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَمَةِ فَاطِمَةَ بِنَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و بُنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَمَةِ فَاطِمَةَ بِنَ عَبْدِ اللهِ مُدَّالًا وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُدِيمُوا النَّظُرَ إِلَى الْمَجْدُومِينَ.

(٢٦٩٣٥) حفرت ابن عباس رواني فرماتے ہیں كەرسول الله مَرْائِيْنَ فَيْ نِي الله مَرْائِينَ فَيْ فِي الله مِرْائِينَ فَيْ فِي اللهِ مِرْائِينَ فَي اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مُراسول الله مَرْائِينَ فَي ارشاد فرمايا بتم لوگ كوژه ميں مبتلا لوگوں كومسلسل مت ديكھو۔

( ٢٦٩٣٦ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ النَّهَّاسِ بُنِ قَهْمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ شَيْخًا بِمَكَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرُيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَك مِنَ الْأَسَدِ.

(۲۲۹۳۲) حضرت ابو ہریرہ دوائن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میر اللہ میر اللہ عندام زوہ محض ہے ایسے بھا گوجیسے شیر سے بھاگتے ہو۔

( ٢٦٩٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى مَجْذُومٍ فَخَمَّرَ أَنْفَهُ فَقِيلَ لَهُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَيْسَ قُلْتَ :لاَ عَدُوى ، وَلاَ طِيَرَةَ ؟ قَالَ :بَلَى.

(٢٦٩٣٧) حضرتٌ وليد بن عبدالله ويشيد فرمات تين كه نبى كريم مَلِقَضَةً جذام زده فخص پرگزري تو آپ مِرْفَضَةً بناي ناك كو و ها نك ليا-آپ مِلْفَضَةً بني يع جها گيا: يارسول الله مِرَلَفَضَةً إكيا آپ مِلْفَضَةً في نبين فرمايا تها: جهوت كى كوئى حقيقت نبين، بدفالى كى كوكى حقيقت نبين؟! آپ مِلْفَضَةَ فَيْ فرمايا: كيون نبين \_

( ٢٦٩٣٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُورِدُ الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ. (مسلم ١٠٣ـ ابن ماجه ٣٥٨١)

(٢٦٩٣٨) حضرت ابو ہریرہ و الله فرماتے ہیں کدرسول الله مَالِفَظَافِ فار مایا: یمار کو تندرست کے پاس مت لاؤ۔

( ٢٦٩٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَن أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَن نَافِعِ بُنِ جُبَيْرِ قَالَ :قَالَ كَفُبٌ لِعَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرِو : هَلْ تَطَيَّرُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا تَقُولُ ؟ قَالَ : أَقُولُ اللّهُمَّ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُك ، وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُك ، وَلَا خَيْرُك ، وَلاَ اللّهُ مَا اللّهُ عَيْرَك فَيْرُك ، وَلاَ خَيْرُك ، وَلاَ خَيْرُ لاَ اللّهُ مَا يَعْمُ وَلاَ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

(۲۱۹۳۹) حضرت نافع بن جُبير وليطية فرماتے بيل كه حضرت كعب وليظي نے حضرت عبدالله بن عمر و حقيظ سے بوجھا: كيا بدشگونى ہوتى ہے؟ آپ دليظي نے فرمايا بيل بيد وعاكرتا ہوں۔ ہے؟ آپ دليظي نے فرمايا بيل بيد وعاكرتا ہوں۔ ترجمہ: اے الله! كوئى بدفالى نبيس سوائے تيرى بدفالى نبيس سوائے تيرى بدفالى نبيس سوائے تيرى بدفالى كے۔اوركوئى خيرنبيس سوائے تيرى خير كے۔اور تير بيس الوئى پروردگار نبيس حضرت كعب وليظي نے فرمايا: تم عرب كے سب سے بوے فقيہ ہو۔

( ٢٦٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ سَوَاءٍ ، عَن خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُتَقَى الْمَجْذُومُ.

(۲۲۹٬۰۰) حضرت خالد حذاء ويعيد فرماتے ہيں كه حضرت ابوقلابه ويشيد پيندكرتے تھے كه جذام زدہ مخص سے بياجائے۔

#### ( ١٧٣ ) مَنْ كَانَ يستحِبُ أن يسأل ويقول سلوني

جو خص پیند کرتا ہے کہ اس سے پوچھا جائے اور یوں کہتا ہے کہ مجھ سے سوال کرو

( ٢٦٩٤١ ) حَدَّثَنَا غَسَّانُ بُنُ مُضَرَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَن عِكْرِمَةَ قَالَ :مَا لَكُمْ لَا تَسْأَلُونَنَا أَفْلَسْتُمْ ؟.

(۲۶۹۳۱) حفزت سعیدین یزید طِیْشِیا فرماتے ہیں کہ حفزت عکرمہ طِیْشِیائے ارشادفر مایا بتہہیں کیا ہوا کہتم سوال نہیں کرتے ؟ کیا تم طالب علمنہیں ہو؟

( ٢٦٩٤٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَن سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :مَا سَأَلَنِى رَجُلٌ عَن مَسْأَلَةٍ إلَّا عَرَفْت ، فَقِيهٌ هُوَ ، أَوْ غَيْرُ فَقِيهٍ.

(۲۲۹۴۲) حضرت سعد بن ابراہیم میتیلی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس مخالفہ نے ادشاد فرمایا: مجھ سے کسی بھی شخص نے سوال نہیں کیا گر میں نے پہچان لیا کہ وہ فقیہ ہے یاغیر فقیہ۔

( ٢٦٩٤٣ ) حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ سَعُدٍ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : هَا أَحَدٌ يَسُأَلُنِي؟ . (٢٦٩٢٣) حفرت عطاء بن سائب وليني فرمات بين كه حضرت معيد بن جبير وليني في المائين؟

( ٢٦٩٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرِ و قَالَ :قَالَ لَنَا عُرُوَّةُ :انْتُونِي فَتَلَقَّوْا مِنْي.

(٢٦٩٣٣) حفزت عمر دمايشين فرمائت بين كه حضرت عروه ويشينه نے جميں ارشاد فرمايا: ميرے پاس آ وَاور مجھ علم حاصل كرو\_

( ٢٦٩٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَ عُرُوَةً يَتَأَلَّفُ النَّاسَ عَلَى حَدِيثِهِ.

(٢١٩٣٥) امام ز ہری واللہ فرماتے ہیں كد حفرت عروه واللہ الوكوں كوائي باتوں سے مانوس كرتے تھے۔

( ٢٦٩٤٦ ) حَدَّثَنَا عُمَرٌ بُنُ سَعُدٍ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، عَن زَاذَانَ قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ أَشْيَاءَ مَا أَحَدٌ يَسْأَلُنِي عنها.

(۲۲۹۴۲) حضرت عبدالله بن سائب بلینید فر ماتے ہیں که حضرت زاذان بلینید نے ارشادفر مایا: کہ میں نے حضرت ابن مسعود و التی سے چنداشیاء کے بارے میں یو چھا کہ کسی نے مجھ سے ان کے متعلق سوال نہیں کیا۔

( ٢٦٩٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَن سِمَاكٍ ، عَن خَالِدِ بن عَرْعَرَة ، قَالَ :أَتَيْتُ الرَّحْبَةَ فَإِذَا أَنَا بِنَفَوِ جُلُوسٍ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ ، أَوْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا فَقَعَدْتُ مَعَهُمْ ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ ، فَمَا رَأَيْتِه أَنْكُو أَحَدًّا مِنَ الْقَوْمِ عُنْدِى فَقَالَ :أَلَا رَجُلٌ يَسْأَلُنِي فَيَنْتَفِعُ وَيَنْتَفِعُ جُلَسَاؤُهُ.

(۲۲۹۴۷) حضرت خالد بن عرع و ولیٹی فرماتے ہیں کہ میں کسی کشادہ میدان میں گیا تو میں نے وہاں تمیں یا چالیس کے قریب آدمیوں کو بیٹھا ہوا پایا ، تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔اتنے میں حضرت علی وٹیاٹی ہمارے پاس تشریف لائے۔رادی کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے لوگوں میں سے کسی کومیرے سوانہ پہچانا ہو۔ پھر آپ وٹیاٹی نے فر مایا: کیا کوئی ایساشخص نہیں جو مجھ سے سوال کر کے فائدہ اٹھائے اور اس کے ہمنشین بھی فائدہ اٹھائیں۔

( ٢٦٩٤٨ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ ، عَن يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ قَالَ : نُرَاه عَن سَعيد بن المُسَيِّب لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَلُونِي إِلَّا عَلِيَّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

(۲۶۹۴۸) حضرت سعید بن المسیب پرتینیوز فر ماتے ہیں کہ نبی کریم مُؤَلِّفَتِیَقِ کے صحابہ ٹنَائینُم میں حضرت علی جڑائیو بن ابی طالب کے سوا کوئی بھی نہیں تھا، جو یوں کہتا ہو کہ مجھے ہے سوال کرو۔

# ( ۱۷۶ ) من کرہ النّظر فِی کتبِ اُھلِ الکِتابِ جواہل کتاب کی کتابوں کود یکھنے کو مکر وہ سمجھے

( ٢٦٩٤٩) حَذَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَن مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغبِيّ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابِ أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ الْكُتُبِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى أَصَبْتُ كِتَابًا حَسَنًا مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، قَالَ : فَعَضِبَ ، وَقَالَ : أَمْتَهُو ّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ ، لَقَدْ جِنْتُكُمْ بِهَا الْكِتَابِ ، قَالَ : فَعَضِبَ ، وَقَالَ : أَمْتَهُو ّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ ، لَقَدْ جِنْتُكُمْ بِهَا بَعْ الْكِتَابِ ، قَالَ : فَعْضِبَ ، وَقَالَ : أَمْتَهُو ّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ ، لَقَدْ جِنْتُكُمْ بِهَا بَيْ الْكُومُ عَن شَيْءٍ فَيُخْبِرُو كُمْ بِحَقِّ فَتُكَذِّبُوا بِهِ ، أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدُّقُوا بِهِ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ ، لَوْ كَانَ مُوسَى كَان حَيًّا اليَومِ مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتِبْعَنِى.

کو مسنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد) کی مسنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد) کی مسنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد) کی مساف کا کوئی صفحه (۲۲۹ عضرت جابر مخاطبی فرمات بین که حضرت عمر بن خطاب واقعی کتاب ملی ہے۔ راوی کہتے ہیں: آپ مَرِفَقَعَ فَعْبِنا ک ہو گئے لائے اور فرمایا: یا رسول اللہ مِرَفِقَعَ فَعْبِنا ک ایک بہت اچھی کتاب ملی ہے۔ راوی کہتے ہیں: آپ مِرفِقَعَ فَعْبِنا ک ہو گئے

لائے اور فرمایا: یارسول الله مُؤَفِّقَةً المجھے اہل کتاب کی ایک بہت اچھی کتاب ہی ہے۔ راوی کہتے ہیں: آپ مُؤِفِّ غفینا ک ہو گئے اور فرمایا: اے ابن خطاب! کیاتم اس بارے میں ابھی حیرت زدہ ہو؟ قتم ہاس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میر کی جان ہے کہ تحقیق میں تمہارے پاس داختے اور روثن دین لے کرآیا ہوں۔ تم اہل کتاب ہے کسی بھی چیز کے متعلق سوال مت کروکہ وہ متمہیں جق بات بتلا کیں گے اور تم اس کو جھٹلا دو گے، یاوہ تمہیں باطل بات بتلا کیں گے اور تم اس کی تصدیق کردو گے، تم ہاں ذات کی جس کے قوان کے لیے میر کی اتباع کے سوا ذات کی جس کے قوان کے لیے میر کی اتباع کے سوا

ذات کی جس کے تبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اگر آج حضرت موی علائل ایک اندہ ہوتے تو ان کے لیے میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ ( . ۲۹۹۵ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِی ، عَن سُفْیَانَ ، عَن سَفْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَطَاءِ بْنِ یَسَادِ قَالَ : کَانَتِ الْیَهُودُ تَجِیءُ إِلَی

الْمُسْلِمِينَ فَيُحَدُّثُونَهُمْ فَيَسْتَحْسِنُونَ، أَوْ قَالَ: يَسْتَحِبُّونَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُّولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لاَ تُصَدِّقُوهُمْ ، وَلاَ تُكَذِّبُوهُمْ قُولُوا: ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ ﴾ إلى آخِرِ الآيةِ.

(۲۲۹۵۰) حضرت عطاء بن بیار میشید فرماتے ہیں کہ بہودی مسلمانوں کے پاس آتے تھے اور ان کواپنی کتابوں ہے باتیں بتلایا کرتے جومسلمانوں کواچھی گلتی تھیں۔ بس صحابہ ٹھکائٹٹانے بیہ بات رسول الله مَرَافِظَةِ کے سامنے ذکر فرمائی۔ تو آپ مِرَافِظَةِ نے ارشاد فرمایا: تم ندان کی تصدیق کرواور نہ ہی ان کو جھٹلا وُ ہم بوں کہد یا کرو۔ ہم ایمان لائے الله یر، اور اس چیزیر جواس نے ہماری طرف

حرمایا: م خدان کا تصدیل کرواور خدان ان وجعا و یم یون بهددیا کرو یا مایان الات الله پر اوران پیر پر بوان سے بھاری طرف نازل کی اوراس چیز پر جواس نے تمہاری طرف نازل کی ۔ آیت کے آخر تک ۔ ( ۲۶۵۸ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَن عِكْرِ مَةَ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَن

تُنتِيهِمْ وَعَندَكُمْ كِتَابُ اللهِ أَقْرَبُ الْكُتُبِ عَهْدًا بِاللَّهِ نَقْرَؤُونَهُ مَحْضًا لَمْ يَشُبُّ. (بخاری ۲۲۸۵) (۲۲۹۵۱) حضرت عکرمه مِیشِیهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عہاس جھٹن نے ارشاد فرمایا: تم لوگ اہل کتاب ہے ان کی کتابوں کے متعلق بو حصتہ وہ دالا کا تمہاں سرای خود کیاں اللہ موجود سروح تمام کتابوں میں اللہ کرور کرنیاد وقریب سروتم محضرای لیے

متعلق پوچھتے ہو حالانکہ تمہارے پاس خود کتاب اللہ موجود ہے، جو تمام کتابوں میں اللہ کے عبد کے زیادہ قریب ہے، ہم محض اس لیے قرآن پڑھتے ہوکہ دھوکہ نہ دے دیا جائے۔

( ٢٦٩٥٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَن عُمَارَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَن شَيْءٍ فَتُكَذِّبُوا بِحَقَّ ، أَوْ تُصَدِّقُوا بِبَاطِلٍ ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُو كُمْ وَيَضِلُونَ أَنْفُسَهُمْ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا فِي قَلْبِهِ تَالِيَةٌ تَدْعُوهُ إِلَى دَيْنِهِ كَتَالِيَةِ الْمَالِ.

(۲۹۵۲) حفزت عبدالرحمٰن بن یزید وایشید فرماتے ہیں کہ حفزت عبدالله بن مسعود والنی نے ارشاد فرمایا: تم اہل کتاب ہے کسی بھی چیز کے متعلق مت یو چھا کرو کہ تم حق بات کو جھٹلا دو گے یا غلط بات کی تصدیق کر دو گے۔ بے شک وہ تہبیں ہر گز سیدھی راہ نہیں دکھا کیں گے۔انہوں نے تو خود کو غلط راہ پر ڈالا ہوا ہے۔ان میں سے ہرا یک کے دل میں خواہش ہے جواسے اس کے دین کی طرف

# ( ۱۷۵ ) من رخص فِی کِتابِ العِلمِ جس نے علم لکھنے کی رخصت دی

( ٢٦٩٥٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : رَأَيْتُ جَابِرًا يَكُتُبُ عِنْدَ ابْنِ سَابِطٍ فِي أَلُواحٍ. (٢٢٩٥٣ ) حضرت رئح بن سعد طِينْيُو فرمات بي كه مِن في حضرت جابر طِينْيُو كود يكها كه وه حضرت ابن سابط طِينْيُو ك پاس تختيول مِن لكه رہے منتے۔

( ٢٦٩٥٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ : كُنْتُ سَيِّءَ الْحِفْظِ ، فَرَخَصَ لِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي الْكِتَابِ.

(۲۱۹۵۴) حفرت بیچیٰ بن سعید ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمٰن بن حرملہ ولیٹی نے ارشاد فرمایا کہ میں کمزور حافظ کا مالک تھا۔ تو حضرت سعید بن سیتب ولیٹی نے مجھے لکھنے کی رخصت دے دی۔

( ٢٦٩٥٥ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : قَيْدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ. (دارمی ٣٩٧)

(۲۲۹۵۵) حضرت عبدالملک بن سفیان بریشایؤ کے چچافر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب بڑا ہوڑ کو یوں فر ماتے ہوئے سنا: علم کولکھ کرمحفوظ کرو۔

( ٢٦٩٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ. (٢٦٩٥٦ ) حَفْرت يَحِيُّ بن ابى كَثِيرٍ فِي الْمِكَانِ مِنْ فَيْ فَيْ الْمُعْرَانِ ابْنَ عَبِيلُ مُعْرِقًا لِمُ وَالْمُعْرَانِ اللهِ اللهُ ١٩٥٥ ) حَفْرت ابن عباس وَنْ فَيْ فَيْ أَنْ الشّادِفْرِ ما يا : عَلَيْ كُرْمُ فَوْظَرُولُ

( ٢٦٩٥٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بُنِ الْأَخْنَسِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَن يُوسُفَ بُنِ مَاهَكَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُرِيدُ حِفْظَهُ ، فَنَهَتْنِى قُرَيْشُ عَن ذَلِكَ وقَالُوا : تَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَكَلَّمُ فِي الرِّضَا وَالْعَضَبِ قَالَ : فَأَمْسَكُت فَذَكُرُت ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَكَلَّمُ فِي الرِّضَا وَالْعَضَبِ قَالَ : فَأَمْسَكُت فَذَكُرُت ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ : اكْتُبُ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ : مَا يَخُرُّجُ مِنْهُ إِلَّا حَقْ.

(دارمی ۱۹۲/- احمد ۲/ ۱۹۲)

(٢٦٩٥٤) حضرت يوسف بن ماهك بالطيلة فرمات بيل كه حضرت عبدالله بن عمره وفاتي ني ارشاد فرمايا: كه من رسول الله مَوَّفَظَة كى سن موكى برحديث لكه ليا كرتا تها تاكه بين اس كويا در كمول قريش في مجص اليا كرف سے روك ديا۔ اور كهنم لك، كهم رسول

الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ موده بات لكھ ليتے ہو؟ حالانكہ رسول الله مِنْ اللهُ مِنْ خَوْتَى كى حالت ميں ہوتے ہيں اور بھى غصه كى حالت ميں! آپ وَ اللهُ مَنْ اللهِ عَلَيْ فَر ماتے ہيں: كہ ميں لكھنے ہے رك گيا اور ميں نے يہ بات نبى كريم مِنْ اللهُ عَلَيْ كے سامنے ذكر كى ۔ تو آپ مِنْ النَّفَظُ نے نے اپنى زبان ہے زبان كى طرف اشاره كر كے فرمايا: لكھ ليا كرو ۔ پس فتم ہاس ذات كى جس كے قبضه تدرت ميں ميرى جان ہاس زبان سے صرف حق بات نكتی ہے۔

( ٢٦٩٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَن مِسْعَرٍ ، عَن مَعْن قَالَ :أَخْرَجَ إِلَىّٰ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ كِتَابًا وَحَلَفَ لِى أَنَّهُ خَطُّ أَبِيهِ بِيَدِهِ.

(۲۲۹۵۸) حضرت معن ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عبد اللہ ویشید نے میرے سامنے ایک کتاب نکالی، اور قتم افھا کر فرمایا کہ بیمیرے والدکے ہاتھ کی کھی ہوئی ہے۔

( ٢٦٩٥٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِكِتَابِ الْأَطُرَافِ.

(٢٦٩٥٩) حضرت منصور ويشيئ فرمات بين كه حضرت ابراجيم ويشيئ في ارشاد فرمايا: كتارول بر لكصفه بين كوكى حرج نهيس -

( ٢٦٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن أَبِي كِبْران قَالَ : سَمِعت الضَّحَاك يَقُول إِذَا سَمِعت شَينًا فَاكتُبه وَلَو في حانط.

(۲۱۹۲۰) حضرت ابو کبران پریٹیۂ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ضحاک پریٹیۂ کو یوں فر ماتے ہوئے سنا کہ جبتم کوئی بات سنوتو اے کھے لیا کرواگر چید یواریر ہی ککھو۔

( ٢٦٩٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن حُسَيْنِ بُنِ عُقَيْلٍ قَالَ :أَمْلَى عَلَىَّ الضَّحَّاكُ مَنَاسِكَ الْحَجّ.

(٢٩٩١) حضرت حسين بن عقيل بيشيد فرمات بيل كه حضرت ضحاك بيشيد في مجصح مح كمناسك كي الملاء كرواني \_

( ٢٦٩٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن عُمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَن بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ قَالَ : كُنْتُ أَكُنُبُ مَا أَسُمَعُهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَلَمَّا أَرَدُت أَنْ أَفَارِقَهُ أَتَيْته بِكِتَابِي فَقُلْت هَذَا سَمِعْته مِنْك ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(۲۲۹۲۲) حضرت بشیر بن نھیک ویشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہر برہ خافی سے جوبھی صدیث سنتا تھا اے لکھ لیا کرتا تھا۔ جب میں نے ان سے جدا ہونے کا ارادہ کیا تو میں اپنی کھی ہوئی کا پی لا یا اور میں نے عرض کیا: بیدہ دوروایات ہیں جومیں نے آپ ڈیا ٹیو سے سن ہیں؟ آپ دوٹ ٹیو نے فرمایا: جی ہاں!۔

( ٢٦٩٦٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، عَن حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَن يَخْيَى بُنِ عَتِيقٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كُنْتُ أَلْقَى عَبِيْدَةَ بِالْأَطْرَافِ فَأَسُأَلُهُ.

(۲۲۹۲۳) حضرت کیلی بن عقیق بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین بریشید نے ارشاد فرمایا: میں نے عبیدہ کواطراف ککھوا دیے ہیں تم ان سے بوچھلو۔

( ٢٦٩٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَن عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَيَسْمَعُ

مِنْهُ الْحَدِيثَ فَيَكْتُبُهُ فِي وَاسِطَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا نَزَلَ نَسَخَهُ.

(۲۲۹۲۴) حضرت سعید بن جبیر ویطیط فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس جانٹھ کے ساتھ تھا، میں ان سے جوحدیث بھی سنتااس کو یالان کے اسکلے حصہ میں ککھ لیتا، جب میں اتر اتو میں نے اسے کا بی میں نقل کرلیا۔

( ٢٦٩٦٥ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ قَالَ :الْكِتَابُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ النِّسُيَانِ.

(۲۲۹۷۵) حفزت الیوب بایھیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابو قلابہ بایٹھیا نے ارشاد فرمایا: کہ لکھنا میرے نز دیک بھو لنے سے زیادہ پیندیدہ ہے۔

( ٢٦٩٦٦ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ قَالَ :يَعِيبُونَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ وَقَدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :﴿عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّى فِي كِتَابٍ﴾.

(۲۹۹۲۲) حضرت ابوب پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوائملیج پیشین نے ارشاد فر مایا کہ لوگ ہمارے لکھنے پرعیب لگاتے ہیں حالانکہ اللّٰدرب العزت نے ارشاد فرمایا: ترجمہ: اس کاعلم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے۔

( ٢٦٩٦٧) حَدَّثَنَا حَفْضٌ، عَن مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ شَيْنًا كَتَهُ. (٢٢٩٧٤) امام معى ولِيْعِيد فرمات بين كه حضرت عبد الرحمٰن بن عبد الله وليُّعِيد جب بحى كوئى حديث عنت تواس لكه ليت \_

( ٢٦٩٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنَسْ قَالَ: وَأَيْتُهُمْ عِنْدَ الْبُواءِ يَكْتَبُونَ عَلَى أَكُفَّهِمْ بِالْقَصَبِ. (٢٦٩٦٨) حفرت عبدالله بن طش وليُّلا فرمات بين كرمين في لوگول كود يكها كدوه اين باتهول يِقلمول كرماته لكه دب تقد

# ( ۱۷٦ ) مَنْ كَانَ يكره كِتاب العِلمِ جوعلم لكھنے كومروہ مجھتا ہو

( ٢٦٩٦٩ ) حَلَّاثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنْ جَابِر ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَسَارِ قَالَ : سَمِعَتْ عَلِيًّا يَخْطُبُ يَقُولُ : أَعْزِمُ عَلَى كُل مَنْ كَانَ عَندَهُ كِتَابٌ إِلَّا رَجَعٌ فَمَحَاهُ ، فَإِنَّمَا هَكَذَا النَّاسُ حَيْثُ تَتَبَّعُوا أَحَادِيتَ عُلَمَانِهِمْ وَتَرَكُوا كِتَابَ رَبِّهِمْ.

(۲۹۹۹۹) حفرت عبداللہ بن بیار ویلیٹیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی تؤٹٹو کوخطبہ دیتے ہوئے سنا آپ بڑاٹٹو نے ارشاد فرمایا: پختہ ارادہ کر لے ہروہ شخص جس کے پاس کو کی کتھی ہوئی کتاب ہو کہ وہ لوٹ کراہے مٹادے گا۔اس لیے کہ پہلے لوگ ہلاک ہوئے اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے علماء کی ہاتوں کوتو تلاش کیا اوراپنے رب کی کتاب کوچھوڑ دیا۔

( ٢٦٩٧ ) حَذَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَن كَهُمَسَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً قَالَ : قَلْنَا لَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : لَوِ اكْتَبْتَنَا الْحَدِيثَ؟

فَقَالَ : لَا نُكْتِبُكُمْ ، خُذُوا عَنَّا كَمَا أَخَذُنَا عَن نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲۲۹۷) حضرت ابونضر ہو میں اور ہیں کہ ہم نے حضرت ابوسعید خدری جہاتئ کی خدمت میں عرض کیا: اگر آپ جہاتئ اجازت دیں تو ہم حدیث لکھ لیا کریں۔ آپ جہاتئ نے فرمایا؛ ہم تمہیں نہیں لکھوا کیں گے، تم ہم سے حدیث حاصل کرو، جیسے ہم نے نبی کریم مُؤِلِفَنْ اِنْ کے حدیث حاصل کھی۔

( ٢٦٩٧١ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِتَى ، عَن سُلَيْمَانَ بُنِ الْإِسْوَدِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَكُرَهُ كِتَابَ الْعِلْمِ.

(٢٦٩٤١) حضرت سليمان بن اسود محار في ريشي فرمات بيل كه حضرت ابن مسعود جابي علم كے لكھنے كو كروہ سمجھتے تھے۔

( ٢٦٩٧٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مُغِيرَةً قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَكُتُبُ إِلَى عُمَّالِهِ : لَا تُخَلِّدُنَّ عَلَىَّ كِتَابًا.

(٢٦٩٧٢) حفزت مغيره ويشيئة فرماتے بيں كەحفزت عمر ولائن اپنے گورنروں كوخط لكھتے تھے كه بميشه مجھے خط نہ لكھتے رہا كرو\_

( ٢٦٩٧٣ ) حَلَّاثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :قَالَ لِي عَبِيْدَةُ :لَا تُخَلِّدُنَّ عَلَىَّ كِتَابًا.

(٢٦٩٤٣) حفرت ابراجيم ويشيد فرمات بين كه حفرت عبيده ويشيد في مجصار شادفر مايا: كرتم بميشد مجمع خطامت لكها كرو\_

( ٢٦٩٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن طَلْحَةَ بُنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ قَالَ : كَتَبْت عَنْ أَبِى كِتَابًا كَبِيرًا فَقَالَ : ائْتِنِى بكُتُبكَ ، فَأَتَيْته بهَا فَغَسَلَهَا.

(۲۱۹۷۳) حضرت ابو بردہ وطیقیلۂ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے بہت بڑی کتاب ککھی۔انہوں نے فرمایا: اپنی کتابیں میرے یاس لاؤ۔میں ان کے یاس لے آیا تو انہوں نے ان کودھودیا۔

( ٢٦٩٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ :إنَّمَا ضَلَّتُ بَنُو اِسُرَائِيلَ بِكُتُبٍ وَرِثُوهَا عَن آيَائِهِهُ.

(۲۲۹۷۵) حضرت تھم بن عطیہ جلٹے یو فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین جلٹے یو ارشادفر مایا: کہ بنواسرائیل ان کتابوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے جوانہیں اپنے آبا وَاجداد ہے در ثہ میں مٰی تھیں۔

( ٢٦٩٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ مَرُوَانَ دَعَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَقَوْمًا يَكْتَبُونَ وَهُوَ لَا يَدْرِى، فَأَعْلَمُوهُ فَقَالَ :أَتَدْرُونَ لَعَلَّ كُلَّ شَيْءٍ حَدَّثَتُكُمْ لَيْسَ كَمَا حَدَّثَتُكُمْ.

(۲۹۹۷) امام شعبی بیشین فرماتے ہیں کہ مروان نے حصرت زیدین ٹابت بیشین کو بلایا اس حال میں کہلوگ لکھ رہے تھے اور آپ ڈاٹٹو نہیں جائنتے تھے۔ پس لوگوں نے آپ ٹڑاٹٹو کو ہتلایا تو آپ ڈاٹٹو نے فرمایا: شاید کہوہ حدیثیں جو میں نے تمہیں بیان کیں وہ ایسی نہ ہوں جیسے میں نے تمہیں بیان کی ہیں۔

( ٢٦٩٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ جَامِعِ بُنِ شَدَّادٍ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ هِلَالٍ قَالَ: أُتِى عَبْدُ اللهِ بِصَحِيفَةٍ

فِيهَا حَدِيثٌ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَحَاهَا ، ثُمَّ غَسَلَهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأْخُرِقَتْ ، ثُمَّ قَالَ :أَذَكُو بِاللَّهِ رَجُلاً يَعْلَمُهَا عِنْدَ أَحَدٍ إِلَّا أَعْلَمَنِى بِهِ ، وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهَا بِديرِ هِنْد لَانْتَعَلْتُ اللَّهَا ، بِهَذَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ قَبْلَكُمْ حَتَّى نَبُذُوا كِتَابَ اللهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

(۲۲۹۷۷) حضرت اسود بن ہلال فرمائے ہیں کہ حضرت عبداللہ دولیٹو کے پاس ایک ضحیفہ لایا گیا جس میں لکھی ہوئی تحریرتھی۔انہوں نے پانی منگوا کراسے صاف کیا اور پھر جلانے کا تھم دیا۔ پھر فرمایا کہ جس شخص کے باے میں تنہیں علم ہوکہ اس کے پاس حدیث لکھی ہوئی صدیث ہے کہ میں پیدل جا کراس کومٹاؤں گا پہلی ہوئی صدیث ہے کہ میں پیدل جا کراس کومٹاؤں گا پہلی امتیں ای وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پیٹ ڈال دیا تھا۔

( ٢٦٩٧٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَن كَهْمَس ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُلُّ الْكِتَابِ أَكْرَهُ ، قَالَ : أَرَاهُ يَعْنِى مَا كَانَ فِيهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ ، قُلْتُ لِمُعْتَمِرِ : يَعْنِى الْخَاتَمَ ؟ قَالَ : نَعَمُ.

(٢٦٩٧٨) حفرت عبدالله بن مسلم مرتشيد فرمات بي كدان كوالد حفرت مسلم ويشين في ارشاد فرمايا: مين برطرح كي لكهن كومكروه مسجمة به بعض الله كاذكر لكها جائية اس كوبھي - امام ابو بكر موتشيد فرمات مسجمة ابول مروتشيد فرمات بين كدمين في حفرت معتمر ميشيد سے بوجها: مهركوبھي ؟ انہوں نے كہا: جي بان!

( ٢٦٩٧٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَكُتُبُ الْحَدِيثَ.

(٢٦٩٧٩)حفرت ابن عون مِيشِية فرماتے ہيں كه حضرت قاسم حديث نبيس كھتے تھے۔

( ٢٦٩٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ :كُنَّا نَخْتَلِفُ فِي أَشْيَاءَ فَكَتَبْتَهَا فِي كِتَابِ ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهَا ابْنَ عُمَرَ أَسْأَلُهُ عنها خَفِيًّا ، فَلَوْ عَلِمَ بِهَا كَانَتِ الْفَيْصَلُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ.

(۲۱۹۸۰) حفرت ایوب بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر بیشید کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ ہم لوگ پچھ مسائل میں اختلاف کررہے تھے، تو میں نے ان کوایک کا بی میں لکھ لیا۔ پھر میں اس کو حضرت ابن عمر وراث نے پاس لے آیا۔ ان سے ان مسائل کے بارے میں سوال کیا اس تحریر کر چھپاتے ہوئے کہ اگر انہیں اس بارے میں پنہ چل جاتا تو یہ میرے اور ان کے درمیان جدائی کا سیب بن جاتا۔

( ٢٦٩٨١) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذُرِيسَ ، عَن شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :قَالَ عَبِيدَةُ : لَا تُحَلَّدُنَّ عَلَىّ كِتَابًا. (٢٦٩٨١) حضرت ابرابيم ويشيد فرمات بين كه حضرت عبيده ويشيد في ارشاد فرمايا: كرتم بميشد مجهدمت لكصة رباكرو\_

ر ٢٦٩٨٢) حَدَّثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَن هَارُونَ بْنِ عَنتَرَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ رَحَّصَ لَهُ أَنْ يَكُتُبَ وَلَمْ يَكُدُ. (٢٦٩٨٢) حَدَّثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَن هَارُونَ بْنِ عَنتَرَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ رَحَّصَ لَهُ أَنْ يَكُتُبَ وَلَمْ يَكُدُ. (٢٢٩٨٢) حفرت عنتر ه وِيَتْمِيدُ فرمات بي كه حفرت عبدالله بن عباس وَيَاتُونِ في مجمع لَكُفِينَ كَى رفصت دى اور منع نبيس فرمايا ـ

# ( ۱۷۷ ) فِی الرّجلِ یکتمر العِلمر اس آ دمی کابیان جوعلم کو چھیائے

( ٢٦٩٨٢) حَلَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ : حَنَّثَنَا عُمَارَةٌ بُنُ زَاذَانَ قَالَ : حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَكَمِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِي (٢٦٩٨ ) حَلَّةُ الْسَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَا مِنْ رَجُلٍ حَفِظَ عِلْمًا فَسُئِلَ عَنهُ فَكَتَمَهُ إِلاَّ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَا مِنْ رَجُلٍ حَفِظَ عِلْمًا فَسُئِلَ عَنهُ فَكَتَمَهُ إِلاَّ جِيءٌ به يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَجَّمًا بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ. (ابوداؤد ٣١٥٠- ابن حبان ٩٥)

(۲۲۹۸۳) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹھ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِیٹِر نفیج آئے ارشاد فرمایا: جس کسی آ دمی نے علم کومحفوظ کیا، پھراس بارے میں اس سے بوچھا گیا اور اس نے علم کو چھپالیا تو قیامت کے دن اس مخص کواس حال میں لایا جائے گا کہ اسے آگ کی لگام ڈالی ہوئی ہوگی۔

( ٢٦٩٨٤ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَنْ كَتَمَ عِلْمًا عِندَهُ ٱلْجَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ. (احمد ٣٩٩)

(۲۶۹۸۳) حضرت عطاء ولیٹھا فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ او ٹھٹھ نے ارشاد فرمایا: جو حض اپنے علم کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کوآگ کی لگام پہنا کیں گے۔

( ۱۷۸ ) مَنْ كَانَ يحِبّ أن يجِيء بِالحدِيثِ كِما سمِع، ومن رخص فِي ذلِك جو شخص ببند كرتا ہے كه وہ كيسے ہى صديث كوبيان كر ہے جيسے اس نے سنى ، اور جواس

#### بارے میں رخصت کے قائل ہیں

( ٢٦٩٨٥) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ قَالَ : كَانِ مِمَّنُ يَتَبِعُ أَنْ يُحَدِّتَ بِالْحَدِيثِ كَمَا سَمِعَ : محمد بْنُ سِيرِينَ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَرَجَاءُ بَّنُ حَيْوَةَ ، وَكَانَ مِمَّنُ لَا يَتَبِعُ ذَلِكَ : الْحَسَنُ وَإِبْوَاهِيمُ وَالشَّغْبِيُّ ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : فَقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ : إِنَّ فُلَانًا لَا يَتَبِعُ أَنْ يُحَدِّثَ بِالْحَدِيثِ كَمَا سَمِعَ ، فَقَالَ : أَمَّا أَنَّهُ لَوَ التَّبَعَةُ كَانَ خَيْرًا لَهُ.

(۲۲۹۸۵) حفرت ابن عون رویشید فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن سیرین رویشید ، حضرت قاسم بن محمد مریشید اور حضرت رجاء بن حیوہ رویشید ان لوگول میں سے تھے جواس بات کی کوشش کرتے تھے کہ وہ حدیث کو ویسے ہی بیان کریں جیسے انہول نے سی ۔ اور حضرت حسن بھری مریشید ، حضرت ابراہیم مریشید اور حضرت شعبی مریشید ان لوگول میں سے تھے جواس بات کی کوشش نہیں کرتے تھے۔

حضرت ابن عون رایشید فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد رایشید سے عرض کیا: بے شک فلال شخص اس بات کی کوشش نہیں کر تا

(٢٦٩٨٦) حضرت عمارہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو معمر بیشید حدیث میں ہونے والی ملطی کے بعد سی الفاظ کو دہرا لیتے تھے تا کہ ویسے ہی بیان کرسکیں جیسے انہوں نے تی۔

وَيِهِ نَهُ وَكَانَ اللَّهُ مِنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ وَالشَّعْمِى أَنَهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِتَقْدِيمِ الْحَدِيثِ وَتَأْخِيرِهِ ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَتَكَلَّفُهُ كَمَا سَمِعَه.

(۲۲۹۸۷) حفرت افعث بریشین فر ماتے ہیں کہ حفرت حسن بھری پریشین اور حفرت شعبی بریشین میدونوں حضرات حدیث کو مقدم اور مؤخر کر دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔اور حفرت ابن سیرین بریشین اس بات میں تکلیف کرتے تھے کہ حدیث کو جیسے سناویسے بیان کریں۔

بيان حرير -( ٢٦٩٨٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنُ إِسْمَاعِيلِ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: كُنَّا نُرِيدُ نَافِعًا عَلَى إِقَامَةِ اللَّحْنِ فِي الْحَدِيثِ فَيَأْبَى. ( ٢٦٩٨٨) حضرت اساعيل بن اميه طِيْعِيدُ فرمات بين كه بم في حضرت نافع طِيْعِيدُ ك پاس حديث بين غلطى پرهم فرمات كااراده كيا تو آپ طِيْعِيدُ نَا الكَاركرديا -

( ٢٦٩٨٩) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ : قَلْت لأَبِي الضَّحَى : الْمُصَوِّرُونَ ، قَالَ : الْمُصَوِّرِينَ. .
( ٢٦٩٨٩) حفرت الممشور يُشِيُّ فرمات بي كه بم في حضرت الواضحي ويشي سے يو چھا: المصورون الفاظ بيں؟ آپ ويشي في فرمايا: المصورين بي -

( ، ٢٦٩٩ ) حَدَّثَنَا شَوِيكُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ :أَسْمَعُ اللَّحْنَ فِي الْحَدِيثِ ؟ قَالَ :أَقِمْهُ. ( ٢٢٩٩٠ ) حضرت جابر مِينْدِ فرمات بين كه مين في حضرت عامر واليميز سے پوچھا: مين صديث مين عنظى كوسنون تو كيا كرون؟ آپ مِينَّدُ نے فرمايا: اس كودرست كرو۔

# ( ١٧٩ ) الرَّجل يجعل فِي يدِيةِ الخيط يِستذكِر بِهِ

اس آ ومی کابیان جواینے ہاتھ میں دھا گہ با ندھتا ہے تا کہ اس کے ذریعے یا وو ہانی حاصل کرے ( ٢٦٩٩١) حَدَّنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي يَدِهِ الْحَيْطَ يَسْتَذُكُرُ بِهِ الرَّجُلُ فِي الشَّيْءِ.

(٢٦٩٩١) حفرت اشعث ولينيد فرمات بيل كه حفرت حسن بصرى ولينيد اس ميس كوئى حرج نبيل سجهة تق كدآ دى اين باته ميس

دھا کہ باندھے تا کہاس کے ذریع آدمی کسی کام کی یاود ہانی کرے۔

( ٢٦٩٩٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، عَن مَنْصُورٍ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَن مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوْبَطَ الْخَيْطُ فِي الْخَاتَمِ يَسْتَذُكِرُ بِهِ الْحَاجَةَ.

(۲۲۹۹۲) حضرت مغیرہ ویشینه فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویشینہ نے انگوشی میں دھا کہ باندھنے کو مکروہ سمجھا کہ اس کے ذریعہ کسی کام کی یاد دہانی ہوجائے۔

#### ( ١٨٠ ) من كرة الدَّقّ

#### جودف بجانے كومكروہ سمجھے

( ٣٦٩٣ ) ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَن مَغْرَاءَ الْعَبْدِيْ ، عَن شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ صَوْتَ دُفَّ فَقَالَ : إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ دُفَّ.

(۲۹۹۳) حضرت مغراءعبدی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت نثر کے ویشید نے دف کی آوازئ تو فرمایا: بے شک ملائکداس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں دف ہو۔

( ٢٦٩٩٤) يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، وَابْنُ مَهْدِى ، عَن سُفْيَانَ ، عَن عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قَالَ لِى خَيْنَمَةُ : أَمَا سَمِعْت سُويُدًا يَقُولُ : لَا تَذْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ دُفٌ.

(۲۲۹۹۳) حفزت عمران بن مسلم طیفیظ فرماتے ہیں کہ حضرت خیثمہ طیفیلا نے مجھ سے فرمایا: کیاتم نے حضرت سوید طِیٹیلا کو بیہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ: ملائکہاس گھر میں واغل نہیں ہوتے جس میں دف ہو؟!

( ٢٦٩٩٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَسْتَقْبِلُونَ الْجَوَارِى فِى الْأَزِقَّةِ مَعَهُنَّ الدُّفُوفَ فَيَشُقُّونَهَا.

(٢٦٩٩٥) حضرت ابراہیم ولیٹید فرمائے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ولیٹو کے اصحاب گلیوں میں ان بچیوں کے پاس آتے تھے جن کے پاس دف ہوتی تھی اور بیاس کو تو زریتے تھے۔

#### ( ١٨١ ) فِي الخِتانةِ من فعلها

#### ختنه کرنے کا بیان اور جس نے ختنہ کیا

( ٢٦٩٩٦ ) حَلَّتُنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ اخْتُتِنَ بِالْقَدُّومِ وَهُوَ ابْنُ مِنَة وَعِشْرِينَ سَنَةً ، ثُمَّ عَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ ، ثَمَانِينَ سَنَةً . (بخارى ٣٣٥٦ـ مسلم ١٨٣٩) (۲۲۹۹۲) حضرت ابو ہریرہ چھٹے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علایٹا اپنے قدوم مقام پر ایک سوہیں سال کی عمر میں ختنہ کیا، پھر آپ غلایٹا اس کے بعدائتی سال تک زندہ رہے۔

( ٢٦٩٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَن يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَن سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ أَوَّلَ النَّاسِ أَضَافَ الضَّيْفَ ، وَأَوَّلَ النَّاسِ قَصَّ شَارِبَهُ وَقَلَّمُ أَظْفَارَهُ وَاسْتَحَدَّ ، وَأَوَّلَ النَّاسِ اخْتُتِنَ ، وَأَوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيْبَ فَقَالَ :يَا رَبِّ ، مَا هَذَا ؟ قَالَ :الْوَقَارُ ، قَالَ :رَبِّ زِدْنِي وَقَارًا. (مالك ٤- ابن عدى ١٥١١)

( ٢٦٩٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَن رَجُلٍ ، عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ ، عَن شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكُرُّمَةٌ لِلنِّسَاءِ. (طبرانی ١١٣ ـ احمد ۵۵)

(۲۲۹۹۸) حفرت شداد بن اوس جھٹو فرماتے ہیں کہرسول اللہ مَؤَلِّ اللہ مُؤَلِّفَتُ نَا ارشاد فرمایا: ختنہ کرنا آدمیوں کے لیے سنت ہے اور عورتوں کے لیے عزت کی چیز ہے۔

( ٢٦٩٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُنِيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ فَذَكَرَ الْخِنَانَ.

(۲۲۹۹۹) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ فرماتے ہیں کہ بی کریم مِنَوَظَیْنَا نے ارشاد فرمایا: پانچ چیزی فطرت میں سے ہیں۔اورآپ مِنْوَظَیْنَا اِن کُے چیزی فطرت میں سے ہیں۔اورآپ مِنْوَظَیْنَا اِن کُے ختند کا بھی ذکر فرمایا۔

( ٢٧٠٠٠ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن مُجَاهِدٍ وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالاَ: الْخِتَانُ من السُنَّةِ. (ابن حبان ٣٥٣ ـ بزار ٩٩٠)

( ۲۷۰۰۰ ) حفرت منصور جیشی فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد جیشی اور حضرت ابراہیم جیشی ان دونوں حضرات نے ارشادفر مایا: کہ ختنہ کرنا سنت ہے۔

# ( ۱۸۲ ) فِی الأخذِ بِالرِّخصِ رخصتوں رِعمل کرنے کابیان

( ٢٧٠٠١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُرَحْبِيلَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ :إنَّ اللَّهَ يُعِبُّ أَنْ تُقْبَلَ رُحَصُهُ كَمَا يُعِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ. (طبرانی ١٠٠٣)

- (۱۰۰۱) حفرت عمروبن شرحبیل میشید فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن متعود وہا ہوئے نے ارشاد فرمایا: یقیناً اللہ رب العزت رخصتوں کے قبول کیے جانے کو پہند فرماتے ہیں جیسے عزیمتوں برعمل کرنے کو پہند کرتے ہیں۔
- (٢٧٠٠٢) حَدَّثَنَا غُنْدَرُ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُوْتَى عَزَ اللهُ فَالَ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُوْتَى عَزَ اللهُ فَا
- (۲۰۰۲) حضرت علقمہ برای فید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہا ہی نے ارشاد فرمایا: یقیناً اللہ رب العزت رخصتوں پرعمل کے جانے کومجوب دکھتے ہیں۔
- ( ٢٧٠.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن تَمِيمِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يُوحِبُّ أَنْ تُؤْتَى مَيَاسِرُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَ الِمُهُ. (احمد ١٥٨ـ ابن حبان ٢٧٣٢)
- (۲۷۰۰۳) حضرت جمیم بن سلمہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ اٹنے نے ارشاد فرمایا: یقینا اللہ رب العزت آسانیوں پرعمل کرنے کومجوب رکھتے ہیں۔ کومجوب رکھتے ہیں۔
- ( ٢٧٠٠٤) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ذَكُرْته لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّحَالِ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ اللَّهَ يُعِبُّ أَنْ تُؤْتَى مَيَاسِرُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تَؤْتَى عَزَائِمُهُ.
- ( ۲۷۰۰۳) حفرت سفیان مِینی کے والد فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن رحال مِینی کے سامنے ذکر کیا کہ حضرت ابن عباس اُٹا تُؤ نے ارشاد فر مایا: یقیناً اللّٰدرب العزت آسانیوں پڑمل کرنے کومجوب رکھتے ہیں جیسے عزیموں پڑمل کرنے کومجوب رکھتے ہیں۔
- ( ٢٧٠٠٥ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَن مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ اللَّهَ يُعِحَبُّ أَنْ تُقْبَلَ رُحَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى فَرِيضَتُهُ.
- ( ٢٥٠٠٥) حفرت محمد بن منكدر و في فرمات بي بي كدرمول الله مُؤَلِّفَ فَمَ الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مُؤلِّفَ فَمَ اللهُ مَا اللهُ مَؤلِّفَ فَمَ اللهُ مَا اللهُ مَؤلِّفَ فَمَ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ م
- ( ٢٧٠.٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَن حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَن مَسْرُوقٍ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَ الِمُهُ.
- (۲۷۰۰۲) امام شعبی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق ویشید نے ارشاد فرمایا: یقیناً الله رب العزت رخصتوں پرعمل کرنے کومحبوب رکھتے ہیں جیسے عزیمتوں پرعمل کرنے کومحبوب رکھتے ہیں۔
- ( ٢٧٠.٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِكِّي قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى مَيَاسِرُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُطَاعَ في عَزَائِمِهِ.

( ۷۷۰۰۷ ) حضرت عوام ویٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم تیمی ویٹینے نے ارشاد فرمایا: یقینا اللہ رب العزت آسانیوں پڑمل کرنے کو ایسے ہی محبوب رکھتے ہیں جیسے عزیمتوں کی ہیروی کیے جانے کومحبوب رکھتے ہیں۔

( ٢٧..٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَن نَضُرَ بُنِ عَرَبِى ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :إِذَا تَنَازَعَك أَمْرَانِ ، فَاحْمِلِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَيْسَرهمَا.

( ۲۷۰۰۸ ) حضرت نضر بن عربی پایشید فرماتے ہیں: کہ حضرت عطاء پایشید نے ارشاد فرمایا: جب دومعالے تجھ سے جھکڑا کریں تو ان میں ہے آسان کابار تومسلمانوں برڈال دے۔

( ٢٧.٠٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَن هَشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ :مَا خُيْرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَحَدُّهُمَا أَيْسَرُّ مِنَ الآخَرِ إِلَّا أَخَذَ الَّذِي هُوَ أَيْسَرُ. (مسلم ١٨١٣ـ احمد ٣١)

(١٥٠١) حضرت ابن عباس والنو فرمات بين كدرسول الله مَؤْفَظَةَ في ارشاد فرمايا: آساني بيدا كرواور مشكل پيدامت كرو

( ٢٧.١١ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَن سَعِيدِ بُنِ أَبِي بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا بَعَنْهُ هُوَ وَمُعَاذًا إِلَى الْبَمَنِ قَالَ : يَسِّرًا ، وَلَا تُعَسِّرًا. (بخارى ٢٠٣٨ ـ مسلم ١٣٥٩)

(۱۱ • ۲۷) حضرت ابو بردہ ڈوائٹو کے والد فر ماتے ہیں کہ نبی کریم مُطِّلْقَظِیَّةً نے جب انہیں اور حضرت معاذ ہوائٹو کو بمن والوں کی طرف بھیجا تو ارشاد فر مایا: تم دونوں آسانی ہیدا کرنا اورمشکل ہیدامت کرنا۔

# ( ١٨٣ ) مَنْ قَالَ ابن أختِ القومِ مِنهم

# جو يول كيم: قوم كا بھانجا انہيں ميں سے ہوتا ہے

( ٢٧.١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَوْفِ ، عَن زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقِ ، عَنْ أَبِي كِنَانَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنهم. (احمَّد ٣٩٢ـ بزار ١٥٨٢)

(۲۲۰۱۲) حضرت ابوموی فلاتو فرماتے ہیں کدرسول القد مَوْلَقَظَةُ في ارشاد فرمایا: توم کا بھا نجا اُنہیں ہے ہوتا ہے۔

( ٢٧.١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَن قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. (بخارى ٣٥٣٨ ـ مسلم ٣٣٥) (١٣٠ ١٧) حضرت انس جائي فرمات بيل كررسول الله مِينَ فَقَعَ فَي ارشاد فرمايا: قوم كابها نجا انهي مين شارموتا ب-

( ٢٧.١٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن شُعْبَةً ، قَالَ : قُلْتُ لِمُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ : سَمِعْت أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلتَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّن : ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ قَالَ : نَعَمْ. (نسانی ٢٣٩٣- احمد ٢٢٢) ( ٢٢٠١٣) حضرت انس بن ما لك وَالْفَيْ فرمات بين كررسول القد مَوَّقَظَةً في حضرت نعمان بن مقرن وَالْفَيْ سے يو چھا: كيا قوم كا جھانجا أنهى ميں سے شار ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض كيا: جى بال -

# ( ۱۸۶ ) فِی الرِّخصةِ فِی حدِیثِ بنِی إسرائِیل اسرائیلی روایات بیان کرنے کی رخصت کے بارے میں

( ٢٧.١٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :حَدُّثُوا عَن بَنِي إِسُرَائِيلَ ، وَلَا حَرَجَ. (ابوداؤد ٣١٥٣ـ احمد ٥٠٢)

(٢٤٠١٦) حضرت ابو ہر رہ و واقع فر ماتے ہیں کہ رسول الله مَلِقَقَعَةَ نے ارشاد فر مایا: اسرائیلی روایات بیان کرواس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٧.١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ سَغْدٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ. وَسَلَّمَ :تَحَدَّثُوا عَن يَنِى إِسُوائِيلَ فَإِنَّهُ كَانَتْ فِيهِمْ أَعَاجِيبُ.

(۱۷-۲۷) حضرت جابر جھٹے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میٹونٹیٹے نے ارشاد فرمایا: اسرائیلی روایات آپس میں بیان کرو کیونکہ اس میں عجیب وغریب باتیں ہوتی ہیں۔

( ٢٧.١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَن حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :حَدِّثُوا عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَلَا خَرَجَ.

(۱۸-۱۸) حضرت عبدالله بن عمر و وفاق فرماتے ہیں که رسول الله مِنْفِظَة نے ارشاد فرمایا: اسرائیلی روایات بیان کرواس میں کوئی حرج نہیں۔ ( ٢٧٠١٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَن زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَدَّثُوا عَن يَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَلاَ حَرَجَ. (احمد ٢٩)

( ٢٤-١٩) حفرت ابوسعيد رَبِّ فِر مات بِن كه بنواسرائيل كي طرف عدوايات بيان كرو، اس مِن كوئي حرج نبيس ـ

#### ( ١٨٥ ) ما ذكر فِي التَّخنِيثِ

## ان روایات کابیان جومخنث بنانے کے بارے میں ذکر کی گئیں

( ٢٧.٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَخَيِّفِينَ مِنَ الرَّجَالِ ، وَالْمُتَرَجِّلَاتُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ :قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ :مَا الْمُتَرَجِّلَاتُ ؟ قَالَ :الْمُتَشَبِّهَاتُ بِالرِّجَالِ. (بخارى ٥٨٨٥ ـ ابوداؤد ٣٠٩٣)

(۲۷۰۲۰) حضرت عکرمہ ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس دیا تی نے ارشاد فرمایا: الله رب العزت نے آدمیوں میں مے مخت بنے والوں پراورعورتوں میں مرد کی مشابہت اختیار کرنے والیوں پرلعنت کی راوی کہتے ہیں میں نے حضرت عکرمہ پریشین سے پوچھا: متر جلات سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا: مردول کی مشابہت اختیار کرنے والی عور تیں مراد ہیں۔

( ٢٧٠٢١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَهُضَمِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَمنْ حَدَّث ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَخَنِّينَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ يَتَشَبَّهُونَ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَرَجِّلَات مِنَ النِّسَاءِ اللَاتِي يَتَشَبَّهُنَ بِالرِّجَالِ. (ابوداؤد ٣٠٩٥ـ احمد ١٤١٥)

(۲۷۰۲۱) حصرت ابو ہریرہ ڈی ٹی فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَفِّفَةِ نے ان مخنث مردوں پر جوعورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان مردنما عورتوں پر جومردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں بلعنت فر مائی۔

( ٢٧٠٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن زَيْنَبَ بِنْتِ أُمَّ سَلَمَةَ ، عَن أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهَا فَسَمِعَ مُحَّنَثًا وَهُو يَقُولُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى أُمَيَّةَ أَخِيهَا : إِنْ يَفْتَحِ اللَّهُ الطَّائِفَ عَدًّا دَلَلْتُك عَلَى امْوَأَةٍ تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَخُرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ.

(مسلم ۱۵۱۵ ابوداؤد ۲۸۹۱)

(۲۷۰۲۲) حضرت امسلمہ جن دین فرماتی ہیں کہ نبی کریم میل فیٹھ آن کے پاس تشریف لائے تو آپ میل فیٹھ نے مخنث کی آواز منی جو اپنے بھائی عبداللہ بن ابی امیہ ہے یوں کہدر ہاتھا: اگر اللہ تعالی نے کل کوطائف فتح کیا تو میں تیری راہنمائی کروں گا ایسی عورت پر جو آتی ہو کا کہ دو۔
آتی ہے چار پہلوؤں پر اور جاتی ہے آٹھ پہلوؤں پر ۔ تو نبی کریم میل فیٹھ آنے فرمایا: تم ان کواپنے گھروں سے نکال دو۔
مردی سے بیار بہلوؤں کی میں میں میں بیار دور جردی سے بیار سے بیار بیار کا بیار کا بیار کی سے بیار کی سے بیار کی سے بیار سے

( ٢٧٠٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَن عِكْرِمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

لَا يَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ مُخَنَّ.

(٢٢٠٢٣) حضرت عكرمه وليتنيذ فرمات بين كه نبي كريم ميلف يج اس كريم ميل داخل بيس بوت تح جس ميس مخت بوتا ـ

( ٢٧.٢٤) حَدَّثَنَا عَلِتُى بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّفْيِيِّ فَالَ : لَكَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

(۴۷۰۲۴) امام شعبی مِشْطِدْ فرمائتے ہیں کدرسول اللہ مُؤْفِظَةِ نے ان مردوں پر جوعورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں ،لعنت فرمائی۔

( ٢٧.٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ يَرُفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لُعِنَ مِنَ الرِّجَالِ الْمُتَشَبَّهُ بِالنَّسَاءِ وَلُعِنَ مِنَ النِّسَاءِ الْمُتَشَبِّهَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ.

(۲۵۰۲۵) حفرت حسن بھری مِلِیُّمینهٔ نبی کریم مِنْرِ النصفی کُنْ کی مرفو عا حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مِنْرِ اَنْ کُنْ اِنْ اِن مردوں پر جوعورتوں کی مشابہت اختیار کریں لعنت کی تمنی ہے،اوران عورتوں پر جومردوں کی مشاببت اختیار کریں لعنت کی گئی ہے۔

( ٢٧.٢٦) حَدَّثَنَا حُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَن حَسَنِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَن سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ قَالَ : الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ ، لَيْسَتْ مِنَّا وَلَسُنَّا مِنْهَا.

(۲۷۰۲۲) حضرت ابراہیم بن عبدالاعلی جیشید فرماتے ہیں کہ حضرت سوید بن غفلہ دی شخد نے ارشاد فرمایا عورتوں میں ہے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والیاں ہم میں ہے نہیں اور ہم ان میں ہے نہیں۔

# ( ١٨٦ ) فِي كُفِّ اللِّسانِ

#### زبان كوقا بور كھنے كابيان

( ٢٧٠٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ :مَنْ سُلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

(muly 272 | - Lac 127)

( ٢٢٠٠٢ ) حضرت جابر و في فر مات ميں كه ايك آدى نبى كريم مُلِقَقَعَةً إنفضل ترين مسلمان كون ہے؟ آپ مَلِوَلَقَعَةً إنفضل ترين مسلمان كون ہے؟ آپ مُلِولُقَعَةً إنفسل ترين مسلمان كون ہے؟ آپ مُلِقَعَةً إنفسل على الله على الل

( ٢٧.٢٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : أَنْ يَسْلَمَ الْمُسُلِمُونَ مِنْ يَدِكَ بْنِ عَمْرِو قَالَ : أَنْ يَسْلَمَ الْمُسُلِمُونَ مِنْ يَدِكَ وَلِسَانِكُ. (مسلم ١٣- احمد ٣١٣٩)

(۱۸ • ۲۷) حضرت عبدالله بن عمر و در الله فرمات میں کدا یک صحابی الله فی نے کھڑے ہو کرسوال کیا: اے اللہ کے رسول مِرَفَظَةَ الفضل ترین اسلام کیا ہے؟ آپ مِرَفِظَةَ فِي فرمایا: یہ کہ تمہارے ہاتھ اور تمہاری زبان سے مسلمان محفوظ ہوں۔

( ٢٧.٢٩) حُدَّثَنَا عُنُدَرٌ ، عَن شُعْبَة ، عَنِ الْحَكَم ، قَالَ : سَمِعْتُ عُرُوةَ بْنَ النَّزَّالِ يُحَدِّثُ عَن مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ ، أَنَّ النَّبَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : أَلَا أَدْلُكُ عَلَى أَمْلَكِ ذَلِكَ كُلِّهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَوْلُك أَلَا أَدُلُك عَلَى أَمْلَكِ ذَلِك كُلِّهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَإِنَّا لَنُوَاحَدُ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ، قَالَ : ثَكِلَتْك أُمُّك يَا مُعَاذُ ، وَهَلْ يَكُبُ النَّاسَ عَلَى مَنَاحِرِهِمْ إلاَّ رَسُولَ اللهِ ، وَإِنَّا لَنُوَاحَدُ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ، قَالَ : ثَكِلَتْك أُمَّك يَا مُعَاذُ ، وَهَلْ يَكُبُ النَّاسَ عَلَى مَنَاحِرِهِمْ إلاَّ وَسُولَ اللهِ ، وَإِنَّا لَنُوَاحَدُ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ، قَالَ : ثَكِلَتْك أُمَّك يا مُعَاذُ ، وَهَلْ يَكُبُ النَّاسَ عَلَى مَنَاحِرِهِمْ إلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ، قَالَ شُعْبَةُ : وَقَالَ الْحَكَمُ : وَحَدَّثِنِي بِهِ مَيْمُونٌ بْنُ أَبِي شَبِيبٍ ، وَسَمِعْته مِنْهُ مُنْدُ أَرْبَعِينَ صَلَى شَيْبٍ ، وَسَمِعْته مِنْهُ مُنْدُ أَرْبَعِينَ سَبَعْتُ مُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ مُولُ اللهِ ، وَإِنَّ لَنُواحَدُ بِمَا لَتُكَلَّمُ مِنْ الْمُعَلِمُ وَكَدَّيْنِي بِهِ مَيْمُونٌ بْنُ أَبِي شَبِيبٍ ، وَسَمِعْته مِنْهُ مُنْدُ أَرْبَعِينَ مَنْ اللهِ اللهِ ، وَإِنْ لَلْهُ عَلَى شُعْبَهُ مُنْهُ مُنْدُ أَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَالِقُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الل

(۲۷۰۲۹) حفرت معاذبن جبل جائو فرماتے ہیں کہ بی کریم میر الفظائی نے ان سے ارشاد فرمایا: کیا ہیں تہمیں ان تمام چیزوں کی جزنہ بتادوں؟ آپ جائو کہ ہیں: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول میر الفظائی آ آپ میر الفظائی کہ ہیں تہمیں تمام چیزوں کی جزنہ بتا دوں؟ آپ میر الفظائی نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول میر الفظائی ایم اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالتے ہیں ان سب پرمواخذہ ہوگا؟ آپ میر الفظائی نے فرمایا: اے معاذ! تمہیں تمہاری ماں گم پائے دلوگوں کو جہنم میں پیشانی کے بل گرانے والی چیزای زبان کی کھیتیاں ہوں گی۔

( ٢٧.٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن يَزِيدَ بُنِ حَيَّانَ ، عَن عَنبَس بُنِ عُقْبَةَ قَالَ عَبْدُ اللهِ : وَالَّذِى لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، مَا عَلَى الْأَرْضِ شَىْءٌ أَحْوَجُ إِلَى طُولِ سِجُنِ مِنْ لِسَانِ. (ابوداؤد ١٥٩)

(۳۰ - ۲۷) حضرت عنبس بن عقبہ طیفی فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الله بن مسعود طیفی نے ارشاد فرمایا بشم ہاس دات کی جس کے سواکوئی معبوذ نہیں ، زمین برزبان سے زیادہ کوئی چیز بھی لمبی قید کی جتاج نہیں۔

( ٢٧.٣١ ) حَدَّثْنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ ، عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلَ عُمَرُ عَلَى أَبِي بَكُرٍ وَهُوَ آخِذٌ بِلِسَانِهِ هَكَذَا ، يَقُولُ :هَا إِنَّ ذَا أُوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ.

(۱۳۰۱) حضرت اسلم میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بڑھی حضرت ابو بکر بڑھی پر داخل ہوئے اس حال میں کہ انہوں نے اپنی زبان کو پکڑا ہوا تھا اور یوں فرمارے تھے۔ بےشک ہے ہی ہے جس نے مجھے مصیبتوں کے گھاٹ اتارا۔

( ٢٧.٣٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَن يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ شَيْءٍ أَتْقَى ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى لِسَانِهِ. (ترمذى ٢٣١٠ـ احمد ٣٨٣)

( ٢٧.٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَحَقُّ مَا طَهَّرَ الْمُسْلِمُ لِسَانَهُ. (٣٢٠ - ٢٥) حضرت عبدالله بن وينار بيني في فرمات بين كه حضرت ابن عمر تَن النو فرمايا: كهسب سے زيادہ حقدار چيز جس كو مسلمان پاكيزه ركھے وہ اس كى زبان ہے۔

# ( ۱۸۷ ) ما يكره لِلرَّجلِ أن يتكلَّم بِهِ

آ دمی کے لیے مروہ ہے کہ وہ ایسی بات کرے

( ٣٧.٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَقُلُ أَحَدُكُمْ : إِنِّى خَبِيتُ النَّفْسِ ، وَلَيْقُلُ ، إِنِّى لَقِسُ النَّفْسِ. (بخارى ١١٨٠)

(۲۷۰۳۴) حضرت ابوامامہ بن محل وٹاٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِثَلِقَقِیَّقَ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی یوں مت کہے کہ: میں بر نے نفس والا یابد باطن ہوں بلکہ وہ یوں کہے میں معیوب نفس والا ہوں۔

( ٢٧٠٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَن هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَقُلُ أَحَدُكُمْ : خَبُّتُ نَفْسِي ، وَلَيْقُلُ : لَقِسَتُ نَفْسِي. (بخارى ١٤٩٤ مسلم ١١)

(۳۵۰۳۵) حضرت عائشہ شیٰعذیر فاقی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا:تم میں کوئی بوں مت کہے: میں بد باطن ہوں بلکہ کیے کہ میں معیو نفس والا ہوں۔

( ٢٧.٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن مِسْعَوٍ، عَن سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَكُرَهُ أَنْ يَقُولَ : إِنِّى كَسُلَانُ. (٢٤٠٣١) حفرت ماك فق وليني فرمات بين كه حفرت ابن عباس ولاتؤ يوں كهنج كوكه يسست بول، مكروہ تجھتے تھے۔

( ٢٧.٣٧ ) حَذَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِى رَاشِدٍ ، أَنَّ أُخَتًا لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اسْتَشْفَعَتْ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ فَقَالَتْ :إنَّمَا هُوَ بِاللَّهِ وَبِكَ ، فَغَضِبَ فَقَالَ :إنَّمَا هُوَ بِاللَّهِ.

(۲۷۰۳۷) حضرت ابوراشد ولینی فرماتے ہیں کہ حضرت عبید بن عمیر ولیٹی کی بہن نے ان ہے کسی آ دمی کی سفارش کی ۔ تو یول کہا: بے شک و بی ہے اللّٰہ کی قسم اور آپ ولیٹی کی قسم ۔ آپ ولیٹی کو خصہ آگیا اور فرمایا بے شک و بی ہے اللّٰہ کی قسم ۔

( ٢٧.٣٨ ) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن مُخْتَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَكُرَهُ أَنْ يَقُولَ : اللَّهُمَّ تَصَدَّقَ عَلَيَّ ، وَلَكِنْ لِيَقُلُ : اللَّهُمَّ امْنُنْ عَلَيَّ.

(۲۷۰۳۸) حفرت مختار طِیشیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز طِیٹیا کو منا کہوہ بوں کہنے کو کمروہ سجھتے تھے کہ اے اللہ! تو ہم پرصد قد فرما لیکن یوں کہا کرتے:اے اللہ! ہم پراحسان فرما۔

#### ( ١٨٨ ) فِي الثَّناءِ الحسن

#### الجھی تعریف کرنے کا بیان

( ٢٧.٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ :أُخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَن حَفْصَةَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ زِيَادٍ ، عَن كَعْبٍ قَالَ :وَاللَّهِ مَا اسْتَقَامَ لِعَبْدٍ ثَنَاءٌ فِي الْأَرْضِ حَتَّى اسْتَقَرَّ لَهُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ.

(۲۷۰۳۹) حضرت رئیج بن زیاد مراتے ہیں کہ حضرت کعب مرتبطیز نے ارشاد فر مایا: کہ دنیا میں کسی بندے کی تعریف مستقل نہیں ہوتی یہاں تک که آسان والوں میں بھی اس کی وہ تعریف قر ار پکڑ لیتی ہے۔

( ٢٧.٤٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ :أُخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبِ قَالَ :الْتَقَيْت أَنَا وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بِذَاتِ عِرْق فَذَكُونَا إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ فَقَالَ إِيَاسٌ :لُوْلَا كَرَامَتُهُ عَلَىَّ لَأَثْنِتُ عَلَيْهِ فَقُلْت :هَلْ تَعْرِفُهُ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، قُلْتُ : فَلِمَ تَكْرَهُ الثَنَاءَ عَلَيْهِ ، قَالَ :إِنَّهُ كَانَ يُقَالُ :إِنَّ الثَّنَاءَ مِنَ الْجَزَاءِ.

(۱۷۰۴) حفرت عوام بن حوشب برائيل فرمات بيل كديمرى اور حفرت اياس بن معاويه برائيل كا ذات عرق مقام بر ملاقات بولى توجم في حفرت ابرائيم مي برائيل كا فركركيا حفرت اياس برائيل فرماف كي اگران كا مير دل بس عن من بوجها اي توجم كا توجم كا توجها كا آپ برائيل ابس جانت بيس؟ انهول في كها اي بال ايس في بوجها اي برائيل ان كا توليف كرتا بيل في بيل انهول في قرب انهول في كا توليف كرتا اجرت و يتحد كا توليف ان كا توليف كرتا اجرت و يتحد كا متوادف به من انهول في من أنس قال : قالت المُهاجرون : يا رَسُول الله ، ها رَأَيْنا وِ فلَ قَوْم قَدِمْنا عَلَيْهِمْ أَحْسَنَ بَذُلاً مِن كَيْو وَ مَا يَكْنا وَ فلَ الله في المُهانا ، قَدُ مَن كُيْسِ ، و لا أُحْسَنَ مُواساةً في قليل ، كفون المؤنة ، و أَشُر كُونا في المُهانا ، قَدُ خَيْسِنا أَنْ يَذُهِ بُو ابِ الأَجْرِ كُلُه ، فقال : لا ، ما أَنْنَيْتُم عَلَيْهِمْ وَ دَعُونُهُ اللّهُ لَهُمْ . (بخارى ١٢٥ - ابو داؤد ٢٥٠٥) خيرت انس والي في المُهانا ، قَدُ الله يَعْمَ الله لَهُمْ الله لَهُمْ الله يَهُمْ وَ دَعُونُهُمُ اللّهُ لَهُمْ . (بخارى ١٢٥٠ - ابو داؤد ٢٥٠٥) خيرت انس والي في من من الله والمورا الله يؤفي في المراب الله يؤفي في المهانا ، قال من المراب على الله والمورا الله يؤفي في المراب على الله من الله والمورا الله يؤفي في المراب الله يؤلوك ، والله والورا المورا الله يؤلوك على الله على كونيس و يكس المورا الله والمورا الله يؤلوك ، على الله على المورا الله على الله المراب على المراب على المراب على المراب على الله المراب على المراب على المراب على المراب على المراب على المراب المراب على ا

# ( ۱۸۹ ) فِی الحدِیثِ لِلنَّاسِ والإِقبالِ علیهِم لوگوں کو بیان کرنااوران کی توجہ حاصل کرنا

( ٢٧.٤٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْعَتْ بْنُ سَوَّارٍ ، عَن كُرْدُوسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إنَّ لِلْقُلُوبِ

نَشَاطًا وَإِقْبَالًا ، وَإِنَّ لَهَا لَتَوْلِيَةً وَإِذْبَارًا ، فَحَدَّثُوا النَّاسَ مَا أَقْبَلُوا عَلَيْكُمْ.

(۲۷۰۴۲) حفرت کردوس ویشید فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن مسعود جہاؤ نے ارشاد فرمایا: بے شک دلوں کے لیے بھی بشاشت اور توجہ بھی ہوتی ہے،اورستی اورا کماہٹ بھی ہوتی ہے،تم لوگوں کو وہ بات بیان کروجس سے وہ تمہاری طرف متوجہ ہوں۔

( ٢٧.٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَن عُنْمَانَ بْنَ غِيَاثٍ ، عَنْ أَبِى السَّلِيْلِ قَالَ : قدِمَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانُوا يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ ، فَصَعِدَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ فَحَدَّثَهُمُ

(۲۷۰۳۳) حضرت ابوالسلیل بریشین فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی کریم مَنْرِافِیْنَ کے ایک سحاتی تشریف لائے تو لوگ ان کے پاس جمع ہوگئے۔وہ گھر کی حجیت پرچ شھے اور انہوں نے لوگوں کو صدیث بیان کی۔

( ٢٧.٤٤) حَلَّاثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنْ أَبِى طَلْحَةَ قَالَ : قَدِمَ أَنَسُ بُنُ مَالِكِ الْكُوفَةَ فَاجْتَمَعَنا عَلَيْهِ ، قَالَ : فَقُلْنًا : حَلِّثْنَا مَا سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَهُوَ يَقُولُ : أَيُّهَا النَّاسُ ، انْصَرِفُوا عَنى ، حَتَّى أَلْجَأْنَاهُ إلَى حَائِطِ الْقَصْرِ فَقَالَ : لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا أَيُّهَا النَّاسُ ، انْصَرِفُوا عَنى ، فَانْصَرَفْنَا عَنهُ. (احمد ١٥٠)

(۱۳۳۰ ت ۲۷) حضرت ابوطلحہ بیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک بھٹھ کوفہ تشریف لائے تو ہم لوگ ان کے پاس جمع ہوگئے۔
ہم نے عرض کی کہ آپ بڑا تھ ہمیں رسول اللہ فیؤٹٹھ تھے تنی ہوئی کوئی حدیث بیان کریں۔ آپ بڑا تھ نے فرمایا کہ آپ فیؤٹٹھ فیڈ فرماتے تھے: اے لوگو! میرے پاس سے جاؤ، یہاں تک کہ ہم آپ فیؤٹٹھ کی کو انتہائی مجبور کردیتے پھر آپ فیؤٹٹھ فی فرماتے: جو میں جانبا ہوں اگر وہ بات تم جان لیتے تو تم زیادہ روتے اور تھوڑ اہنتے۔ اے لوگو! میرے پاس سے چلے جاؤ تو ہم آپ بڑا تھ سے واپس لوٹ آئے۔

( ٢٧.٤٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالِ قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ :حَدَّثُوا النَّاسَ مَا أَفْبَلُوا عَلَيْكُمْ بِوُجُوهِهِمْ ، فَإِذَا الْتَفَتُوا فَاعْلَمُوا أَنَّ لَهُمْ حَاجَاتٍ. (دارمی ٣٣٩)

(۲۷۰۴۵) حضرت ابو ہلال پیشیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پیشیٰ نے ارشاد فرمایا :تم لوگوں کووہ بات بیان کروجس سےوہ تمہاری طرف متوجہ ہوجا کیں ، جب وہ تمہاری طرف متوجہ ہوں تو جان لوکہ ان کی ضرور تیں بھی ہیں۔

( ٢٧.٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن شَقِيقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا. (مسَّلم ٢١٤٣ـ احمد ٣٢٥)

(۲۷۰۴۲) حفزت عبداللہ بن مسعود حافظہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَلِّفِظَةَ ہمارے اکتا جانے کے اندیشے سے وعظ ونصیحت میں وقعہ فرمایا کرتے تھے۔

( ٢٧.٤٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا رَأَى مِنْ أَصْحَابِهِ هَشَاشًا يَعْنِي

( ۴۷ - ۲۷ ) حضرت ابراہیم پرتیٹیۂ فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ پرتیٹیۂ جب اپنے شاگر دوں کو ہشاش بشاش دیکھتے تو ان کو وعظ و نصیحت فرماتے ۔

( ٢٧.١٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، وَابْنُ عُبَيْنَةَ ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَن بُكَيْر بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَن مَعْمَرٍ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِى ّ بْنِ الْجِيَارِ قَالَ : قَالَ عُمَّرُ : لَا تُبَقِّضُوا اللَّهَ إِلَى عِبَادِهِ ، يَكُونُ أَحَدُكُمْ إِمَامًا فَيُطُولُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ فِيهِ ، وَيَكُونُ أَحَدُكُمْ فَاصًّا فَيُطُولُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ فِيهِ .

(۱۷۰۴۸) حضرت عبید الله بن عدی بن خیار ویشی فرماتے ہیں که حضرت عمر دلائی نے ارشاد فرمایا: تم لوگ الله عزوجل کواس کے بندوں کے سامنے مبغوض مت بناؤ یم میں کوئی امام ہوتا ہے تو وہ ان پر نماز اتنی کمبی کردیتا ہے۔ اور کوئی خطیب ہوتا ہے تو وہ ان پراپی بات اتنی طویل کردیتا ہے۔

## ( ١٩٠ ) فِي قولِ الرَّجلِ لَّاخِيهِ جزاك الله خيرًا

آدمی کا اپنے بھائی کو یوں کہنا: جزاک اللہ خیراً (اللہ تمہیں بہترین بدلہ عطاکرے)

( ٢٧.٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لَأَخِيهِ : جَزَاك اللَّهُ خَيْرًا ، فَقَدُ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ. (ترمذى ٢٠٣٥)

( ۲۷ • ۲۷ ) حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّفَقِیَّ آنے ارشاد فرمایا: جب تم میں کوئی اپنے بھائی کو یوں کہے: اللہ تنهیس بہترین بدلہ عطافر مائے تو اس نے تعریف میں مبالغہ کیا۔

( .٥٠.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَن طَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ كَرِيزٍ قَالَ :قَالَ عُمَرُ :لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي قَوْلِهِ لَا خِيهِ :جَزَاك اللَّهُ خَيْرًا ، لَأَكْثَرَ مِنْهَا بَفْضُكُمْ لِبَعْضِ.

(+۵۰) حفرت طلحہ بن عبیداللہ بن کر پزولٹھ؛ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دلائٹوء کے ارشاد فرمایا: اگرتم میں کوئی جان لیتا کہ اس کے اپنے بھائی کو بیکلمات .....اللہ تنہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے ..... کہنے میں کیا تو اب ہے تو تم ایک دوسرے سے زیادہ اس کلمہ کو کہتے ۔

### ( ١٩١ ) ما يقول الرّجل إذا نامر وإذا استيقظ

#### آ دمی جب سوئے اور جب بیدار ہوتو پیدعا پڑھے

( ٢٧.٥١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ

مَضْجَعَهُ قَالَ : اللَّهُمَّ إِلَيْك أَسْلَمْت نَفْسِى ، وَإِلَيْك وَجَهْت وَجْهِى ، وَإِلَيْك فَوَّضْت أَمْرِى ، وَإِلَيْك أَنْجَهُت وَجْهِى ، وَإِلَيْك فَوَّضْت أَمْرِى ، وَإِلَيْك أَلْجَأْت ظَهْرِى ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْك ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْك إِلَّا إِلَيْك ، آمَنْت بِكِتَابِكَ الَّذِى أَنْزَلْت ، وَبِنْبِيْكَ الَّذِى أَرْسَلْت. (بخارى ١٣١٣- ترمذى ٣٣٩٠)

( ٢٧.٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَن رِبْعِيٌّ ، عَن حُذَيْفَةَ قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ قَالَ :اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا وَأَمُّوتُ ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلِيْهِ النَّشُورُ. (بخارى ١٣١٢ـ ترمذي ٣٨١٤)

(۲۷۰۵۲) حضرت حذیفہ وہ اُنٹو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْ فَضَعَ جب سونے کا ارادہ کرتے توبید دعا نرماتے اے اللہ! میں تیرا ہی تام کے کرمرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ اور جب آپ مِنْ فَضَعَ بیدار ہوتے توبید دعا فرماتے: اللہ کاشکر ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد جگادیا اورای کی طرف مرنے کے بعد لوٹنا ہے۔

( ٢٧.٥٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عَمَّارِ فَأَتَاهُ رَجُلَّ فَقَالَ : أَلَا أَعَلَمُك كَلِمَاتٍ ، قَالَ كَأْنَهُ يَرُفَعُهُنَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَحَذُت مَضَّجَعَك مِنَ اللَّيْلِ فَقُلْ : اللَّهُمَّ أَسُلَمْت نَفْسِى إلَيْك ، وَوَجَّهْت وَجُهِى إلَيْك ، وَفَوَّضْت أَمْرِى الِيْك ، وَأَلْجَأْت ظَهْرِى اللَّيْلِ فَقُلْ : اللَّهُمَّ أَسُلَمْت نَفْسِى إلَيْك ، وَوَجَّهْت وَجُهِى إلَيْك ، وَفَوَّضْت أَمْرِى اللَّيْك ، وَأَلْجَأْت ظَهْرِى إلَيْك ، وَأَلْجَأْت ظَهْرِى إلَيْك ، وَمُعَاتُهَا ، فَإِنْ كَفَتَها إلَيْك ، وَمُعَاتُهَا ، فَإِنْ كَفَتَها فَارْحَمْهَا ، وَإِنْ أَخَوْظ الإِيمَان.

(۲۷۰۵۳) حفرت مائب بیشید فرماتے ہیں کہ ہیں تھارت کار دہاؤی کے پاس بیٹا ہوا تھا کہ آپ دہاؤی کے پاس کوئی شخص آیا۔
آپ دہاؤی نے فرمایا: کیا میں تجھے چند کلمات نہ سکھا دوں؟ راوی کہتے ہیں گویا کہ آپ دہاؤی یہ کلمات نبی کر یم مِراَفَظَافَ کے حوالہ سے
بیان فرمار ہے تھے کہ جب تو رات کواپنے بستر پر لیٹے تو یوں کہہ: اے اللہ! میں نے اپنی جان تیرے بپر دکی ، اور میں نے اپنا چبرہ
تیری طرف کر دیا اور میں نے اپنا معاملہ تیرے بپر دکر دیا اور میں نے تجھے اپنا پشت پناہ ینالیا۔ میں ایمان لایا تیری نازل کردہ کتاب
پر، اور تیرے بھیج ہوئے نبی پر، میری جان کوتو نے بی بیدا کیا ، تیرے لیے بی اس کا جینا اور اس کا مرنا ہے۔ اگر تو اس کوموت دیتو
اس پر رخم کرنا اورا گر تو اس کی موت کومو خرکر ہے واس کی حفاظت کرنا ایمان محفوظ رکھنے کے ساتھ۔

( ٢٧.٥٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَن يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا

هُرَيْرَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكُرٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَخْبِرُنِى بِشَىْءٍ أَقُولُهُ إِذَا أَمْسَيْت وَإِذَا أَصْبَحْت ، قَالَ :قُلِ اللَّهُمَّ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا اللَّهُمَّ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا اللَّهُ إِذَا أَنْ اللَّهُ إِذَا أَصْبَحْت وَإِذَا أَمْسَيْت ، وَإِذَا أَخُدُت مَضْجَعَك. (نسانى 2210 دارمى ٢٧٨٩)

(۵۵۰) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر دیا ٹیو نے نبی کریم مُؤٹٹٹٹٹٹٹٹ کی خدمت میں عرض کی ، کہ آپ مِٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹ کی حدمت میں عرض کی ، کہ آپ مِٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹ ایس دعا پڑھو: اب اللہ! پوشیدہ اور ظاہر باتوں کے جسے کوئی الیں دعا پڑھو: اب اللہ! پوشیدہ اور ظاہر باتوں کے جانے والے ، آسانوں اور ذمین کے پیدا کرنے والے ، ہر چیز کے پروردگا راور بادشاہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سواکوئی معبود برق نہیں ، میں تیری پناہ لیتا ہوں اپنفش کے شرے ، اور شیطان سے اور اس کے شریکوں سے ، آپ مِٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹ فر مایا: تم یہ کلمات پڑھو جب تم مج کرواور جب شام کرو، اور جب اپنے بستر پرلیٹ جاؤ۔

( ٢٧.٥٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى السَّفَرِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا بَكُرِ بْنَ أَبِى مُوسَى يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ ، قَالَ شُعْبَةُ :هَذَا ، أَوْ نَحُو هَذَا وَإِذَا نَامَ قَالَ : اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا وَبِاسْمِكَ أَمُوتُ.

(مسلم ۲۰۸۳ احمد ۳۰۲)

(۲۷۰۵۵) حفرت براء والله فرماتے ہیں کہ بی کریم مُؤَفِّقَا جب بیدار ہوتے توبید عا پڑھتے: اللہ کاشکر ہے جس نے مجھے مار نے کے بعد زندہ کیا۔ اور جب آپ سونے کا ارادہ کرتے توبید عا پر ھتے: اے اللہ! میں تیرانام لے کرئی مرتابوں اور تیرانام لے کرئی مرتابوں۔ مرتابوں۔

( ٢٧.٥٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْزِعُ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ ، ثُمَّ لِيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ لِيَضْطَجِعُ عَلَى شِقْهِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ لِيَقُلُ ، بِاسْمِكَ رَبِّي فَرَ مَنْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ لِيَصُّلُ بَهِ عِبَادَك وَضَعْت جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ ، فَإِنْ أَمْسَكُت نَفْسِي فَارْحَمُهَا ، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَك الصَّالِحِينَ. (بخارى ٢٣٩٥ـ ترمذى ٣٢٠١)

(۲۷۰۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈنٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنْرِفْتُنَا فَا اِنْدَ مِنْرِفَا اللہ مِنْرِفَقَا فَا ارد کرے تو اس کوچا ہے کہ وہ اپنے نیچے کے زائد کپٹر کے اتار دے، چھروہ اپنے بستر کوجھاڑے۔ اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچے بستر پر کیا چیز تھی۔ پھراسے چاہے کہ وہ دائن کروٹ پر لیٹ جائے، پھرید دعا پڑھے: میرے رب تیرانام لے کرمیں نے اپنا پہلو رکھا اور تیرانام لے کرئی میں اے اٹھاؤں گا، پس اگر تو میر نے فٹس کوموت دے تو اس پر رحم فرمانا۔ اور اگر تو اس کوزندہ چھوڑ دے تو

اس کی حفاظت کرنا ایسی حفاظت جوتواینے نیک بندوں کی کرتا ہے۔

( ٢٧٠٥٧) حَلَّثُنَا غُنُكَرٌ ، عَن شُغْبَةً ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَن سَغُدِ بُنِ عُبَيْدَةً ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ : إِذَا أَخَذُت مَضْجَعَك فَقُلُ : اللَّهُمَّ أَسُلَمْت نَفْسِى إلَيْك ، وَوَجَهُت وَجَهُت وَجُهِي النَّك ، وَفَوَّضُت أَمْرِى إلَيْك ، وَأَلْجَأْت ظَهْرِى النَّك رَغْبَةٌ وَرَهُبَةٌ النِّك ، لاَ مَنْجَى ، وَلاَ مَلْجَأ مِنْك إِلاَّ اللَّه عَنْ الْفِطرَةِ. وَنَدِيل اللَّه عَنْ الْفِطرَةِ. مِنْك إلاَّ إلَيْك ، آمَنْت بِكِتَابِكَ الَّذِى أَنْزَلْت ، وَنَبِيلُكَ الَّذِى أَرْسَلْت ، فَإِنْ مُتَ ، مُثَ عَلَى الْفِطرَةِ.

(بخاری ۲۳۷ مسلم ۲۰۸۱)

(۵۷۰ ۲۷) حضرت براء بن عازب و الله فرماتے ہیں کہ نبی کریم سُرِ النظافیۃ نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا: جب تم اپ بستر پر لیٹنے لگو تو یہ دعا پڑھو۔ اے اللہ! ہیں نے اپنی جان تیرے ہر دکر دی اور میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کر دیا اور اپنا معاملہ تیرے ہر دکر دیا اور میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کر دیا اور اپنا معاملہ تیرے ہر دکر دیا اور میں نے مجھے اپنا پشت پناہ بنالیا تیری رحمت کی رخبت کرتے ہوئے اور تیرے عذاب کے خوف کی وجہ سے اور تیری پکڑے بہتے کا تیری رحمت کے سواکوئی ٹھانے اور جو نبی تو نے بھیجا ہے اس تیری رحمت کے سواکوئی ٹھانے اور تیری موت واقع ہوگئی تو تو فطرت اسلام پر مرا۔

( ٢٧.٥٨ ) حَذَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهُ ، عَنْ أَبِى هُوَيُرَةً قَالَ : مَنْ قَالَ حِينَ يَأْوِى الَى فِرَاشِهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ الحَمدُ لله ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، غُفِرُت ذُنُوبُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْدِ.

(ابن حبان ۵۵۲۸)

(۵۸ - ۲۷) حضرت عبداللہ بن باباہ پر بیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ دی ٹیے نے ارشاد فرمایا: جو محض بستر پر لیٹتے ہوئے یہ دعا پڑھے:اللہ کے سواکوئی معبود برحت نہیں وہ تنہا ہے اس کاکوئی شریک نہیں اس کا ملک ہے ادراس کے لیے تعریف وشکر ہے ادراس کی ذات ہر چیز پر قادر ہے،اللہ پاک ہے تمام عیوب ہے اورا پی تعریف کے ساتھ ہے،سب تعریفیں اللہ بی کے لیے ہیں،اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں،اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اس شخص کے گنا ہوں کی مغفرت کر دی جائے گی اگر چہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔

( ٢٧٠٥٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكُيْنِ قَالَ: حدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن فَرُوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنُ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللهِ مَعْلَى خَاتِمَتِهَا فَإِنَّهَا اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَهُ إِنَّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ثُمَّ مَلْ عَلَى خَاتِمَتِهَا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشَّرُكِ.

(ابوداؤد ۲۰۱۲ دارمی ۳۳۲۷)

(٢٥٠٥٩) حضرت نوفل والله فرمات مين كدرسول الله مَلْفَظَة في ان عفر مايا: آئ موئ تمهيل كياجيز لا كى؟ ميس في عرض كيا:

یارسول الله مُؤَلِفَظَةً اِمِس آیا ہوں کہ آپ مُؤلِفظَةً محصوتے وقت پڑھنے کے لیے کوئی وعاسکھا دیں۔ آپ مُؤلِفظَةً نے فرمایا: جب تم اپنے بستر پرلیٹ جاؤ تو تم سورۃ الکا فرون پڑھو، بھراس کے تم کرنے پرسوجاؤ۔ اس لیے کہ بیسورت شرک سے بری ہونے کا پروانہ ہے۔

( ٢٧.٦ ) حَلَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ نَوْفَلِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرُنِي بِشَيْءٍ أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ ؟ قَالَ : اقْرَأَ ﴿قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا فَإِنَّهَا بَرَائَةٌ مِنَ الشِّرْكِ.

(۱۷۰۱۰) حضرت نوفل انتجعی و انتی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول الله مِرَّاتِ کُھے کوئی ایسی دعابتلا دیجئے جومیں صبح وشام پڑھا کروں۔ آپ مِرَاتِ کَشَرِ اللهِ بَتم سورة الکافرون پڑھا کرو، پھراس کے فتم ہونے پرسوچایا کرو۔اس لیے کہ بیشرک سے بری ہونے کا پروانہ ہے۔

(٢٧٠٦١) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنِ قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ عَلِيَّ قَالَ :إِذَا أَحَذُتَ مَضْجَعَكَ فَقُلْ : بِسْمِ اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِينَ تُدُخِلُ الْمَيِّتَ قَبْرَهُ.
الْمَيِّتَ قَبْرَهُ.

(۲۷۰۷۱) حفرت عاصم ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی بڑا ٹیز نے ارشادفر مایا: جب تو اپنے بستر پرلیٹ جائے تو بید عا پڑھ: اللہ کے نام کے ساتھ ، اور اللہ کے راستہ میں اور رسول اللہ مُؤَفِّفَ کُھُم کی ملت پر۔اور جب تو میت کواس کی قبر میں داخل کرے اس وقت بھی میہ دعا پڑھ لے۔

( ٢٧.٦٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَن سَوَاءٍ ، عَن حَفْصَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ :رَبِّ قِنِي عَذَابَك يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَك.

(ابوداؤد ۲۸۸ مد ۲۸۸)

( ۲۷ • ۱۲ ) حضرت حفصہ شخاطی فن ماتی ہیں کہ نبی کریم نیٹر فضائے جب اپنے بستر پر لیٹ جاتے تو بیدہ عاپڑھتے : میرے پرورد گار! مجھے اپنے عذاب ہے بچاجس روز تواپنے بندوں کو دو بارہ اٹھائے گا۔

( ٢٧.٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ : يَا فُلَانُ ، إِذَا أَوْيُت إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلُ : اللَّهُمَّ أَسُلَمْت نَفْسِى إِلَيْك ، وَوَجَّهْت وَجْهِى إِلَيْك وَوَلَيْت ظَهْرِى النِّك ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَى مِنْك إِلَّا إِلَيْك ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى أَنْزَلْت ، وَنَبِيْكَ الَّذِى أَرْسَلْت فَإِنْك مِتَّ مِنْ لَيْلَئِكَ مِتَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَإِنْ أَصْبَحْت أَصَبْتَ خَيْرًا. (بخارى ٣٨٨هـ احمد ٢٩٩)

( ٢٢٠ ١٣) حضرت برا ، بن عاز ب ولي فرمات بين كه رسول الله مِنْ فَقَطَةُ خَرَمايانا عن فرمايانا عندان! جب توايخ بستري

یت جائے وید وعا برھ اے اللہ: یں ہے اپی جان تو بیرے پیر د مردیا اور یں ہے اپیا پیرہ کی بیری طرف مردیا اور یں جے بی اپنا پشت پناہ بنالیا۔ تیرے عذاب سے بیچنے کے لیے تیری رحمت کے سواکوئی محکانہ اور کوئی جائے پناہ نہیں جو کتاب تونے نازل کی ہے میں اس پرایمان لا یا اور جو نبی تونے بھیجاہے میں اس پرایمان لا یا۔ آپ شِرِانِشِیْجَ نِنے فرمایا: اگر اس رات کو تیری موت واقع

ہوگئاتوتوفطرت اسلام پرمرا،اوراگرتونے صح كىتوتونے فيركو پاليا۔ ( ٢٧٠٦٤ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن ، عَنِ الْأَفْرِيقِتَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرو ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُّلِ مِنَ الْأَنْصَارِ : كَيْفَ تَقُولُ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَنَامَ ؟ قَالَ : أَقُولُ بِاسْمِكَ وَضَعْت

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الانصَارِ : كَيْفَ تقول حِينَ توِيدُ أَنَ تَنَامٌ ؟ قَالَ : أَقُولَ بِاسُمِكُ وَضَعُت جَنْبِى فَاغْفِرْ لِى قَالَ : أَقُولَ بِاسُمِكُ وَضَعُت جَنْبِى فَاغْفِرْ لِى قَالَ : قَدْ غُفِرَ لَك. (نسانى ١٠٢٠١ - احمد ١٤٣)

(٢٢٠ ١٣) حفزت عبدالله بن عمرو وَ الله فرمات بي كه بي كريم مِؤَفِيَةَ في اليه انصارى سحالي سے يوچها: جبتم سونے كا اراده

كرتے ہوتو كيا دعا پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض كيا: ميں يوں پڑھتا ہوں: تيرا نام لے كر ميں نے اپنے بہلوكوركھا لي تو ميرى مغفرت فرمادے ۔ آپ مَرْفَظُونَةَ نے فرمایا جَمْقِق تيرى مغفرت كردى تى ۔ مغفرت فرمادے ۔ آپ مَرْفَظُونَةَ نے فرمایا جَمْقِق تيرى مغفرت كردى تى ۔ ( ٢٧٠٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَن زَائِدَةَ ، عَن مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَأْمُرُونَنَا وَنَحْنُ غِلْمَانَ

ر ١٧٠.١٥) عدت بو اساعة ، عن رايده ، عن منطور ، عن إبراهيم فال ؛ كان اصحابنا يامرونا ولحن علمان المراد المراد ا إذَا أُويْنَا إِلَى فِرَاشِنَا أَنْ نُسَبِّح ثَلَاثًا وثَلَاثِينَ ، وَنَكْمَدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَنَكَبِّر أَرْبَعًا وَنَلَاثِينَ . وَنَكَبِّر أَرْبَعًا وَنَلَاثِينَ . مِن الله عَلَيْنَ بمين عَم دي اس

ر ملا میں کہ ہم بچے تھے کہ ہم جب اپنے بستر وں پر لیٹ جا کیں تو ہم تینتیس مرتبہ ہجان اللہ ، تینتیس مرتبہ المحد للّٰداور چؤتیس مرتبہ اللّٰدا کبرکہیں۔

(۱۹۲) مَنْ كَانَ يقول إذا أخذت مضجعك فضع يدك اليمنى تحت حدِّكَ الأيمنِ جَوْحُص يول الميمنى تحت حدِّكَ الأيمنِ جوْحُص يول كهتا مو: جبتم الين بستر پر لين لكوتوا پنادايان ما تحدالي دا بخرخمار كے نيچر كھو

( ٢٧.٦٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَن زَائِدَةً ، عَنْ عَاصِم ، عَنِ الْمُسَيَّبِ ، عَن حَفْصَةَ قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَضَعَ يَدَهُ اليُّمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ.

( ٢٧٠٦٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُؤَمِّلِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى رَكَعَتَي الْفَجُرِ اصْطَجَعَ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ.

(بخاری ۲۲۲ مسلم ۱۲۱)

( ۱۷ - ۱۷) حفرت عا كثه تفاشفا فرماتى بين كه آپ مِرَّافِظَةَ جب فجرى دوركعات پڑھ ليتے توليث جاتے اورا پنا دا ہنا ہاتھ اپنے دانے رخسار كے نحےركھ ليتے۔

( ٢٧.٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَن زَكَرِيَّا ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَّاءِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ تَوَسَّدَ يَمِينَهُ تَحْتَ خَدِّهِ وَيَقُولُ : قِنِي عَذَابَك يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَك. (احمد ٢٩٠)

(۲۷۰۷۸) حضرت براء بن عازب بن الله فرماتے ہیں کہ نبی کریم میلِ النظافی جب سونے لگتے تواپے دائیں ہاتھ کواپے رخسار کے پنچے رکھ لیتے اور بید عاپڑھتے تھے:اے اللہ! مجھے اپنے عذاب سے بچاجس دن تواپے بندوں کو دوبارہ اٹھائے گا۔

( ٢٧.٦٩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقٌ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا نَامَ قَالَ : اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَك يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَك ، وكَانَ يَضَعُ يَمِينَهُ تَحْتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا نَامَ قَالَ : اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَك يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَك ، وكَانَ يَضَعُ يَمِينَهُ تَحْتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، المَد ٢٥٥) تَحْتَ خَدِّهِ. (ترمذى ٢٥٥- احمد ٣٩٣)

(۲۷۰۷۹) حفرت براء بن عازب و فر ماتے ہیں کہ بی کریم مَرْفَظَة بب و نے کاارادہ کرتے تو یہ دعا پڑھے: اے اللہ! مجھے
اپنے عذاب سے بچاجس دن تو اپنے بندول کوجع کرے گا۔اور آپ مَرْفَظَة إنادایال ہاتھ اپنے رضار کے بنچ رکھ لیتے تھے۔
(۲۷۰۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَیْرِ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللهِ ، عَن سَعِیدِ بْنِ أَبِی سَعِیدِ الْمَقْبُرِیِّ ، عَنْ أَبِی هُریُرة ، أَنَّ اللهِ ، عَن سَعِیدِ بْنِ أَبِی سَعِیدِ الْمَقْبُرِیِّ ، عَنْ أَبِی هُریُرة ، أَنَّ اللهِ ، عَن سَعِیدِ بْنِ أَبِی سَعِیدِ الْمَقْبُرِیِّ ، عَنْ أَبِی هُریُرة ، أَنَّ اللهِ ، عَن سَعِیدِ بْنِ أَبِی سَعِیدِ الْمَقْبُرِیِّ ، عَنْ أَبِی هُریُرة ، أَنَّ اللهِ ، عَن سَعِیدِ بْنِ أَبِی سَعِیدِ الْمَقْبُرِیِّ ، عَنْ أَبِی هُریُرة ، أَنْ یَضُعُ اللهِ مَن سَعِیدِ اللهِ عَلَی شِقْهِ الْایْمَنِ . النَّبِی صَلَی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَزَادَ أَحَدُ كُمْ أَنْ یَضُعُرِع عَلَی فِرَ اشِهِ فَلْیُضُومِ عَلَی شِقْهِ الْایْمَنِ . النَّبِی صَلَی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ : إِذَا أَزَادَ أَحَدُ كُمْ أَنْ یَضُعُرِهُ عَلَی فِرَاشِهِ فَلْیَطُحِع عَلَی فِرَ اشِهِ فَلْیَضُومِ عَلَی شِقْهِ الْایْمَنِ . اللهِ ، عَن رَبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ا

## ( ۱۹۳ ) فِی الرّجلِ ما یقول إذا أصبح آدمی جب صبح کرے تووہ کون می دعا پڑھے

( ٢٧٠٧١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن سَلَمَة بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبْزَى ، عَن أَبِيهِ قَالَ : أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلَامِ ، وَكَلِمَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلَامِ ، وَكَلِمَةِ الإِخْلَاصِ ، وَدِينِ نَبِيْنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِلَّةٍ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. (احمد ٢٠٠٠ دارمي ٢١٨٨)

(۱۷-۱۷) حَفرت عبد الرحمٰن بن ابزی و النو فرماتے ہیں کدرسول الله فران کے جب صبح کرتے توید دعا پڑھتے : ترجمہ: ہم نے صبح کی فطرت اسلام پر اور کلمہ ا خلاص پر ، اور ہمارے نبی محمد مِرَ فَقَعَةُ کے دین پر اور ہمارے والد حضرت ابر اہیم کی ملت پر جو کی مسلمان تھے اور شرکین میں نے۔ اور شرکین میں نے۔

( ٢٧.٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ : حَدَّثِنِى أَبُو عَقِيلٍ ، عَن سَابِقِ ، عَنْ أَبِى سَلَّم خَادِم رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ ، أَوْ إنْسَانِ ، أَوْ عَبُدٍ يَقُولُ حِينٌ يُمُسِى وَيُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : رَضِبت بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَيَّ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(این ماجه ۳۸۷۰)

(۷۷۰ ع) حضرت ابوسلام و الله عن الله مِرَافِقَة جورسول الله مِرَافِقَة کے خادم ہیں وہ فرماتے ہیں کدرسول الله مِرَافِقَة نے ارشاوفر مایا: کوئی مسلمان یا کوئی انسان یا کوئی بندہ صبح وشام تین مرتبہ بیکلمات نہیں پڑھتا: ترجمہ! میں اللہ کورب مان کر،اسلام کودین مان کراور مجمد مِرَافِقَقَة کو نبی مان کرراضی ہوں۔ مگریہ کداللہ براس کاحق ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کوراضی کردیں گے۔

( ٢٧.٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن رِبُعِی بُنِ حِرَاشٍ ، عَن رَجُلٍ مِنَ النَّخْعِ ، عَن سَلْمَانَ قَالَ : مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّی لَا شَرِیكَ لَكَ ، أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلُكُ لِلَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا شَرِیكَ لَهُ وَإِذَا أَمْسَی مِثْلُ ذَلِكَ ، كَانَ كَفَّارَةً لِمَا اَحْدَثَ بَیْنَهُمَا.

(۷۳-۷۳) حضرت ربعی بن حراش ولیٹیلا قبیلہ نخع کے کمی آ دمی نے قبل کرتے ہیں کہ حضرت سلمان فاری وہی ٹیٹو نے ارشاد فر مایا: جو مخص شبح کے دفت یہ کلمات پڑھے: ترجمہ: اے اللہ! تو میر اپروردگار ہے تیرا کوئی شریک نہیں۔ ہم نے صبح کی اور تمام ملک نے اللہ کے لیے شبح کی اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور جو شخص شام کے وقت بھی ایسے ہی پڑھے تو یہ دعا کفارہ بن جائے گی ان گنا ہوں کے لیے جوان دونوں کے مابین سرز دہوئے۔

( ٢٧٠٧٥ ) حَلَّثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَن حُصَيْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : مَا تَقُولُون إِذَا أَصْبَحْتُمْ وَأَمْسَيْتُمْ مِمَّا تَذْعُونَ بِهِ ؟ قَالَ : تَقُولُ : أَعُوذُ بوجه اللهِ الْكَرِيمِ ، وَبِسْمِ اللهِ الْعَظِيمِ ، وَكَلِمَةِ اللهِ التَّامَّةِ ، مِنْ شَرِّ السَّآمَّةِ وَالْعَامَّةِ ، وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَفْت أَىْ رَبِّى ، وَشَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيتِهِ ، وَمِنْ شَرِّ هَذَا

الْيُومِ ، وَمِنْ شَرٌّ مَا بَعْدَهُ ، وَشَرُّ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ.

(۲۷۰۷۵) حفزت عمرو بن مرہ والیٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت سعید بن میتب والیٹی سے پوچھا: جب آپ لوگ صبح وشام کرتے تھے۔ تو آپ لوگ کون ک دعا پڑھتے تھے؟ آپ والیٹی نے فرمایا: ہم لوگ بید عا پڑھتے تھے: ہم اللہ کے معزز چرے کی اور اللہ کے عظیم نام کی اور اللہ کے کمل کلمہ کی بناہ لیتے ہیں، موت اور عام چیز وں کے شرے، اور اے پروردگار جو مخلوق تونے پیدا کی اس کے شرے اور جس کی بیشانی تیرے قبضہ میں ہے اس کے شرے، اور اس دن کے شرہے جو اس کے بعد ہے اس کے شرے، اور دنیا اور آخرت کے شرے۔

( ٢٧.٧٦ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَن مُوسَى الْجُهَنِيِّ قَالَ :حَلَّثِنِى رَجُلٌّ ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ :مَنْ قَالَ (٢٧.٧٦ ) حَلَّانَى الْبُهُ خِينَ تُمُسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ) حَتَّى يَفُرُ عَ مِنَ الآيَةِ ثَلَاكَ مَرَّاتٍ ، أَذُرَكَ مَا فَاتَهُ مِنْ يَوْمِهِ ، وَمَنْ قَالَهَا لَيلاً أَذُرَكَ مَا فَاتَهُ مِنْ يَوْمِهِ . (ابوداؤد ٥٠٣٧)

(۲۷۰۷۱) حضرت موی جہنی میشید کمی شخص نے قبل کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر میشید نے ارشاد فرمایا: جو شخص بیر آیت پڑھے: ترجمہ:اللّٰہ کی پاک بیان کرو جب تم شام کروا در جب تم صبح کرو۔ یہاں تک کہ تین مرتبہ آیت پڑھ کرفارغ ہوجائے تووہ پا لے گااس عمل کا ثواب جواس کا رات کوفوت ہو گیا تھا اورا گررات میں بیرآیت پڑھے تو وہ پالے گااس عمل کا ثواب جواس کا دن میں فوت ہو گیا تھا۔

( ٢٧.٧٧) حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنُ سُهَيْل بن ابى صالح ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ ابى عياش قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ لَا اللهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ لَهُ كَعَدُلِ رَقِبَةٍ مِنْ وَلَدِ السَمَاعِيلَ ، وَكُتِبَ لَهُ بها عَشُرُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْءً قَدِيرٌ كَانَ لَهُ كَعَدُلِ رَقِبَةٍ مِنْ وَلَدِ السَمَاعِيلَ ، وَكُتِبَ لَهُ بها عَشُرُ حَسَنَاتٍ ، وَحُطَّ عَنهُ بِهَا عَشُرٌ سَيْنَاتٍ ، وَرُوفِعَتْ لَهُ بِهَا عَشْرٌ وَرَجَاتٍ ، وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُصْبِحَ . (ابن ماجه ٢٥١٤ - احمد ٢٠)

(۷۷۰ مرت ابوعیاش و المرت میں کہ رسول اللہ مَلِقَظَةَ نے ارشاد فر مایا: جو خصص کے وقت میں کلمات بڑھے: ترجمہ:
اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا ملک ہے اور اس کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو
اس شخص کو حصرت اساعیل علایتکام کی اولا دمیں سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا اور اس کے لیے دس نیکیاں لکھودی
جائیں گی، اور اس کے دس گنا ہوں کو منادیا جائے گا اور دس درجات بلند کیے جائیں گئے اور وہ شیطان سے تفاظت میں رہے گا یہاں
تک کہ وہ شام کرلے۔ اور جب وہ شام کو یکلمات پڑھے گا تواسی جیسا ثواب ملے گا یہاں تک کہ وہ شبح کرلے۔

## ( ١٩٤ ) فِي التَّخلُّلِ بِالقصبِ والسُّواكِ بِعودِ الرَّيحانِ

## گئے سے سرکہ بنانے اور تازبو کی لکڑی سے مسواک کرنے کا بیان

( ٢٧.٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سَعِيدِ بُنِ صَالِحٍ ، عَن رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ : لا تُحَلِّلُوا بِالْقَصَبِ.

( ۸۷ - ۲۷ ) حضرت سعید بن صالح بیشینهٔ کسی آ دمی ً نے قل کرتے ہیں کہ حضرت عمر جہا ٹیونے خطاکھا کہتم لوگ گئے کا سرکہ مت بناؤ۔

( ٢٧.٧٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ الغسَّانِيِّ ، عَن ضَمُرَةَ بُنِ حَبِيبٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّوَاكِ بِعُودِ الرَّيْحَانِ وَالرُّمَّانِ ، وَقَالَ يُحَرِّكُ عِرْقَ الْجُذَّامِ.

(۲۷۰۷۹) حفرت ضمر ہ بن حبیب و اُن فرماتے ہیں کدرسول الله وَمَرَفَظَةَ في ناز بواورانار کی لکڑی کومسواک بنانے ہے منع کیااور فرمایا: یہ کوڑھ کی رگ کتح یک ویت ہے۔

## ( ١٩٥ ) الجُّلُوس فِي المجالِسِ

#### مجكسول مين بيطيضه كابيان

( ٢٧.٨٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ :مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَجْلِسٍ لِلاَّنْصَارِ فَقَالَ : إِنْ أَبَيْتُمْ أَنُ لَا تَجْلِسُوا فَاهْدُوا السَّبِيلَ ، وَردوا السَّلام ، وَأَعِينُوا الْمَظْلُومَ. (ترمذى ٢٧ـ٢-١ احمد ٢٨٢)

(۰۸۰٪) حضرت براء بن عازب والثير فرماتے ہيں كەرسول الله مَلِفَظِيَّةُ انصار كى ايكىمجلس پر سے گزرے تو فرمایا: اگرتم جیٹنے پر اصرار كرتے ہوتو سيدهاراسته دكھاؤ (مسافركو)اورسلام كاجواب دو،اورمظلوم كى مدد كرو۔

( ٢٧٠٨١) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَة ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَالِدٍ ، عَن مَالِكِ بْنِ التَّيْهَانِ قَالَ : الْجَتَمَعَتُ جَمَاعَةٌ مِنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا أَهُلُ سَافِلَةٍ وَأَهُلُ عَالِيةٍ ، نَجْلِسُ هَذِهِ الْمَجَالِسَ فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : أَعُطُوا الْمَجَالِسَ حَقَّهَا ، قُلْنَا وَمَا حَقهَا : قَالَ : غُضُّوا عَالِيةٍ ، نَجْلِسُ هَذِهِ الْمَجَالِسَ فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : أَعُطُوا الْمَجَالِسَ حَقَّهَا ، قُلْنَا وَمَا حَقهَا : قَالَ : غُضُّوا أَبْصَارُكُمْ ، وَرُدُّوا السَّلامَ ، وَأَرْشِدُوا الْأَعْمَى ، وَأَمُوا بِالْمَعُرُوفِ ، وَانْهُوا عَنِ الْمُنْكِرِ . (مسند ١٨٥٥) أَبْصَارُكُمْ ، وَرُدُّوا السَّلامَ ، وَأَرْشِدُوا الْأَعْمَى ، وَأَمُوا بِالْمَعُرُوفِ ، وَانْهُوا عَنِ الْمُنْكِرِ . (مسند ١٨٥٥) أَبْصَارُكُمْ ، وَرُدُّوا السَّلامَ ، وَأَرْشِدُوا الْأَعْمَى ، وَأَمُوا بِالْمُعْرُوفِ ، وَانْهُوا عَنِ الْمُنْكِرِ . (مسند ١٨٥٥) أَبْصَارُكُمْ ، وَرُدُّوا السَّلامَ ، وَأَرْشِدُوا اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا لَكَ بَن تَهَانَ فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

( ٢٧٠٨٢) حَلَّثُنَا عَفَّانُ قَالَ : حَلَّثُنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ قَالَ : حَلَّثُنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ قَالَ : حَلَّثُنَى إِسْحَاقُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِى طُلْحَةً وَلَا : حَلَّثُنِى أَبِى قَالَ : قَالَ أَبُو طُلْحَةً : كُنَّا جُلُوسًا بِالْأَفْنِيَةِ ، فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهِ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِى طُلْحَةً قَالَ : مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصَّعُدَاتِ اجتنبوا مجالس الصَّعُدَاتِ ؟ قَالَ : قُلْنَا : يَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصَّعُدَاتِ اجتنبوا مجالس الصَّعُدَاتِ ؟ قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا جَلَسْنَا بِغَيْرِ مَا بُأْسٍ نَتَذَاكُرُ وَنَتَحَدَّثُ ، قَالَ : فَأَعْطُوا الْمَجَالِسَ حَقَّهَا ، قَالَ : قُلْنَا : وَمَا حَقُهَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : غَضُّ الْبُصِّرِ ، وَرَدُّ السَّلَامِ ، وَحُسُنُ الْكَلَامِ. (احمد ٢٠- ابويعلى ١٣١٤)

(۲۷۰۸۳) حفرت ابوطلح و الله فرماتے بیں کہ ہم لوگ کشادہ صحن میں بیٹے ہوئے تھے کہ اسے میں رسول اللہ مِلَافِقَةَ کا ہمارے پاس سے گزر ہوا ، آپ مِلَوں سے بچو ، ہم نے عرض کیا : یا رسول الله مِلَافِقَةَ نَعْ فرمایا : تم کیوں راستوں میں مجلس لگاتے ہو؟ تم راستوں کی مجلسوں سے بچو ، ہم نے عرض کیا : یا رسول الله مِلَافِقَةَ فَا ہم بغیر گناہ کے بیٹھے ہیں ۔ صرف آپس میں گفتگواور بات چیت کرتے ہیں ۔ آپ مِلَوفَقَةَ نِعْ فرمایا : پھر مجلسوں کو ان کاحق دو ، ہم نے بوچھا : یا رسول الله مِلَافِقَةَ ! مجلسوں کاحق کیا ہے؟ آپ مِلَافِقَةَ نے فرمایا : نظر کا جھکانا ، سلام کا جواب دینا ، اور بہترین کلام کرنا۔

( ٢٧٠٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَن مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : مَا جَلَسَ الرَّبِيعُ بْنُ خُفَيْمٍ مَجْلِسًا مُنْذُ تَأَزَّرَ بِإِزَارٍ ، قَالَ : أَخَافُ أَنْ يُظْلَمَ رَجُلٌ فَلَا أَنْصِرِه ، أَوْ يَفْتَرِى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ فَأَكَلُفُ الشَّهَادَةَ عَلَيْهِ ، وَلَا أَغُضُّ الْبُصَرَ ، وَلَا أَهْدِى السَّبِيلَ ، أَوْ تَقَعُ الْحَامِلَةُ فَلَا أَخْمِلُ عَلَيْهَا.

( ۲۷ • ۸۲ ) امام معمی پرلیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت رہنے بن خشیم پرلیٹیوٹنے جب نے نگی باندھی ہے، بھی کسی مجلس میں نہیں بیٹے اور فرمایا: کہ مجھے خوف ہے کہ کسی شخص پرظلم کیا جائے اور میں اس کی مدونہ کرسکوں یا کوئی شخص کسی شخص پر جھوٹ باندھے اور مجھے اس پر گواہی کا مکلف بنادیا جائے اور میں نظر کونہ جھکا سکوں اور مسافر کوراستہ نہ بتا سکوں یا کوئی سوار گرجائے تو میں اس کوسوار نہ کرسکوں۔

( ٢٧٠٨٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيم ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُلْمَيْلِ قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ إذَا اتَّخَذُوا الْمَجَالِسَ أَنُ يعروها للسُّفَهَاء.

(۸۴۰) حفرت عوام ہلیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالھذیل ہلیٹیؤ نے ارشاد فرمایا: صحابہ ڈٹکٹیٹر جب مجالس قائم کرتے ہیں تو وہ بے وقو فول کونظرانداز کیے جانے کونا پہند کرتے تھے۔

## ( ۱۹۶ ) فِی الرّجلِ یقول لابنِ غیرِ ہِ یا بنیّ اس آ دمی کابیان جوغیر کے بیٹے کو کہے:اے میرے بنٹے ہ

( ٢٧.٨٥ ) حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ الْقَوَارِيرِيُّ ، عَنِ الصَّغُبِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَالْعَصْبُ لَهُ ، فَعَرَفَ ، أَنَّ أَبِى لَمْ يُدْرِكِ الإِسْلَامَ ، فَجَعَلَ يَقُولُ : يَا فَجَعَلَ يَقُولُ : يَا

(۲۷۰۸۵) حضرت شریک بن علیہ ویشی؛ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹیؤ کے پاس تھا تو آپ ٹٹاٹیؤ مجھے کہتے تھے اے میرے بھیتے! پھرانہوں نے مجھ سے پوچھا: تو میں نے ان کواپنانسب بیان کیا۔انہوں نے جان لیا کہ میرے والد نے اسلام قبول نہیں کیا۔ پھرآپ ٹٹاٹیؤ نے یوں کہنا شروع کردیا:اے میرے بیٹے اے میرے بیٹے۔

( ٢٧٠٨٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَن قَيْسٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ : مَا سَأَلَ أَحَدٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّجَّالِ ، أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : أَيْ بُنَيَّ ، وَمَا يُصِيبُك مِنْهُ.

(مسلم ۱۲۹۳ این ماجه ۲۰۵۳)

(۲۷۰۸۱) حضرت قیس پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ وٹاٹنونے نے ارشاد فرمایا: کسی نے بھی رسول اللہ مُؤَلِّفَ نَفِیْ ہے دجال کے بارے میں اوچھا آپ مِؤلِّفَ نَفِیْ نِے فرمایا: اے میرے بنے! کے بارے میں اتنانہیں پوچھا جتنا میں نے آپ مِؤلِفَظَةِ ہے اس کے بارے میں پوچھا آپ مِؤلِّفَظَةَ نے فرمایا: اے میرے بنے! مجھے اس سے کوئی مصیبت نہیں بہنچے گی۔

( ٢٧٠٨٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَن هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي وَجْزَةَ السَّعْدِيِّ ، عَن رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ ، عَن عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِطَعَامٍ فَقَالَ : يَا عُمَرُ يَا بُنَيَّ ، سَمَّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيك.

(ابوداؤد ٢٦١١ - احمد ٢٦)

(۲۷۰۸۷) حضرت عمر بن ابی سلمہ ڈاٹٹو فر ماتے ہیں کہ نبی کریم میلِفظیّج کے پاس کھانالا یا گیا تو آپ مِلِفظیّج نے فر مایا: اے عمر ،اے میرے بیٹے!اللّٰد کانام لواور دائیں ہاتھ ہے کھانا کھاؤاوراپنے سامنے ہے کھاؤ۔

( ٢٧٠٨٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ :يَا بُنَىّ. (مسلم ١٦٩٣ ابوداؤد ٣٩٢٥)

(۲۷۰۸۸) حضرت انس جلائف فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: اے میرے بیٹے۔

( ٢٧.٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَن عُمَارَةَ بُنِ زَاذَانَ ، عَن مَكْحُولِ الْأَزْدِيِّ قَالَ :سُثِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ مِنْ سَمَرْقَنْدَ ، أَوْ مِنْ خُرَاسَانَ ، أَوْ مِنَ الْكُوفَةِ فَقَالَ :يَا لَيْتَنَا ۖ نَنْفَلِتُ مِنْ وَقْتِنَا يَا بُنَيَّ.

(۶۷۰۸۹) حضرت مکول از دی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر شاہی ہے اس آ دی کے متعلق پو چھا گیا جس کوسمر قندیا خراسان یا کوفیہ سے روک دیا گیا تھا، آپ رہی ہی نے فرمایا: اے میرے بیٹے! کاش ہم نے بھی وقت سے چھٹکارایالیا ہوتا۔

(،٩٠٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنُ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ :حدَّثَنَا إِيَاسٌ عن قَتَادَةَ ، عَن قَيْسِ بُنِ عُبَادٍ ، أَنَّ أُبَىّ بُنَ كَعْب قَالَ لَهُ :يَا بُنَيَّ ، لَا يَسُونُك اللَّهُ.

(٢٧٠٩٠) حضرت قيس بن عُباد طِيقِيلا فرمات عي كه حضرت الى بن كعب شُرَقُون ان سے ارشاد فر مايا: اے ميرے بيٹے! الله تمهارا

رانہ کرے۔

( ٢٧.٩١ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَن قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا بُنكَّ.

(٢٧٠٩١) حضرت قابوس ويشيؤ ك والدفر مات بين كه حضرت على وفاشؤ نے كها: اے ميرے بينے -

( ٢٧.٩٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ ، عَن نُكَيْمٍ قَالَ : سَٱلْتُ عَاصِمًا ، عَن قُوْلِ اللهِ : ﴿فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا﴾ قَالَ :﴿مِنْ تَحْتَهَا﴾ مَفْتُوحَةً ، قُلْتُ :عَمَّنُ تُرُوِى؟ قَالَ :عَن زِرٍّ يَا بُنَيَّ.

(۲۷۰۹۲) حضرت نعیم ولیمید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عاصم ولیمید کے اللہ رب العزت کے قول ﴿ فَنَا دَاهَا مِنْ تَحْتِهَا ﴾ کے متعلق بوچھا: آپ ولیمید نے کر مایا: ﴿ مِنْ تَحْتَهَا ﴾ ہے فتح کے ساتھ۔ میں نے بوچھا: آپ ولیمید نے کس سے روایت کی؟ انہوں نے فر مایا: اے میرے بیٹے! حضرت زر ولیمید ہے!

( ٢٧.٩٣ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبُو وَالل يَا بُنكّ.

(٢٧٠٩٣)حفرت زبرقان پيليو؛ فرماتے ہيں كەحفرت ابودائل پيشيو؛ نے مجھ سے فرمایا: اے ميرے لا ڈ لے بينے!

### ( ١٩٧ ) من كرة أن يقول لابن غيرة يا بني

جو مخص کسی دوسرے کے بیٹے کو یوں کہنا مکروہ سمجھے: اے میرے بیٹے!

( ٢٧.٩٤ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ :قُلْتُ لابْنِ صَاحِبٍ لِي :يَا بُنَيَّ ، فَكَرِهَ ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ.

(۲۷۰۹۴) حضرت حسن بن عبید الله ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کسی ساتھی کے بیٹے کوکہا: اے میرے بیٹے! تو حضرت ابراہیم چیشید نے اس کومکر وہ سمجھا۔

( ٢٧.٩٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامِ قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن مُحَارِبٍ ، عَنِ شُتير بن شَكَل أَنَ امْرَأَةً قَالَتُ لَهُ :يَا بُنَيَّ ، فَقَالَ :وَلَدُّتِنِي ، قَالَتْ :لا ، قَالَ :فَأَرْضَعْتِنِي ؟ قَالَتْ :لا ، قَالَ :فَلِمَ تَكْذِبِينَ ؟.

(90 - 72) حضرت محارب طیفید فرماتے ہیں کہ حضرت صُتیر بن شکل طیفید کو کسی عورت نے کہا: اے میرے بیٹے! تو آپ ریشید نے کہا: کیا تم نے مجھے جنا ہے؟ اس عورت نے کہا: نہیں۔ کہا: کیا تم نے مجھے جنا ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ آپ ریشید نے فرمایا: پھرتم جھوٹ کیوں بولتی ہو۔

## ( ۱۹۸ ) ما رخص فِيهِ مِن الكذِبِ جس جھوٹ كى رخصت دى گئى ہے

( ٢٧.٩٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَن

أُمُّهِ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمْ يَكُذِبُ مَنْ قَالَ خَيْرًا، أَوْ نَمَى خَيْرًا، أَوْ أَصُلَحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ. (بخارى ٢٩٩٢ مسلم ٢٠١١)

(۲۷۰۹۲) حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط ٹوئاٹیٹا فرماتی ہیں کدرسول الله میرانظی کے ارشاد فرمایا: جھوٹ نہیں بولاجس نے خیر کی بات کہی یا خیر کو پھیلا یا یا دوآ دمیوں کے درمیان صلح کروائی۔

(۲۷.۹۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْمَانَ بْنِ خُنَيْمٍ ، عَن شَهْرٍ ، عَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَصْلُحُ الْكَذِبُ إِلاَّ فِي ثَلَاثٍ : كذب الرَّجُلِ الْمُرَأَتَةُ لِيُرْضِيكَا ، أَوْ إَصْلاَحُ بَيْنَ النَّاسِ ، أَوْ كَذِبٌ فِي الْحَرْبِ. (ترمذی ۱۹۳۹ - احمد ۲۷۱)

الرَّجُلِ الْمُرَأَتَةُ لِيُرْضِيكَا ، أَوْ إَصْلاَحُ بَيْنَ النَّاسِ ، أَوْ كَذِبٌ فِي الْحَرْبِ. (ترمذی ۱۹۳۹ - احمد ۲۷۱)

(۲۷-۹۷) حضرت اساء بنت يزيد شافئة فرماتى بين كدرسول القدير فَيْنَ فَيْ النَّاسِ بَعْمَر تَيْن جُوبُ بِولنا تا كدوه اسے خوش كرے يا لوگوں كے درميان سلح كرانے كے ليے يا جنگ بين حمد مدادا

## ( ۱۹۹ ) فِی السّترِ علی الرّجلِ وعونِ الرّجلِ لَّاخِیهِ آدمی کی پردہ پوشی کرنااورآ دمی کا پنے بھائی کی مدد کرنے کا بیّان

( ٢٧.٩٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ :أُخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ وَاسِع ، عَنْ أَبِى صَالِح ، عَنْ أَبِى هُرَايِرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِى الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ فِى الدُّنْيَا وَالآخِوةِ ، وَمَنْ نَفَّسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَاللَّهُ فِى عَوْن أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ عُون أَخِيهِ . (عبدالرزاق ١٨٩٣٣ احمد ٥١٣)

(۲۷۰۹۸) حضرت ابو ہریرہ و واقع فرماتے ہیں کہرسول اللہ مَلِقَظَ نے ارشاد فرمایا: جو محف دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی ستر پوشی کرے گا اللہ رب العزت آخرت میں اس کی ستر پوشی فرمائیں گے اور جو محف اپنے بھائی سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کرے گا تو اللہ رب العزت اس سے قیامت کے دن کی تعلیفوں کو دور فرمائیں گے اور اللہ رب العزت اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جو محف اپنے کسی بھائی کی مدد کرنے میں لگا ہوا ہو۔

( ٢٧.٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ نَفَّسَ عَن مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عَنهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنَيَا وَالآخِرَةِ ، وَمَنْ يَشَرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَشَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَمَنْ يَشَرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَشَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَمَنْ يَشَرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَشَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَمَنْ يَشَرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَشَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَمَنْ يَشَرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَشَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَالرَّاوَةُ وَلَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (ابوداؤد ٣٨٥٣ـ حاكم ٣٤٧)

(99) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میرافظائے نے ارشاد فرمایا: جو خص کسی مسلمان سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کرے گا، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس سے آخرت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور فرمادیں گے، اور جو خص کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا تو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اس کی ستر پوشی فرما کیں گے، اور جو خص کسی تنگ وست پر آسانی کرے گا تو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اس پر آسانیاں فرما کیں گے اور اللہ اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جو اپنے کسی بھائی کی مدد میں گاہوا ہوتا ہے۔

( ٢٧١٠. ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن زَيْدِ بْنِ وَهْبِ قَالَ أَتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقِيلَ لَهُ :هَذَا فُلَانٌ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :إنَّا قَدْ نُهِينَا عَنِ التَّجَسِّسِ ، وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرَ لَنَا مِنْهُ شَيْءٌ نَأْخُذُهُ بِهِ.

(۱۷۱۰) حفرت زید بن وهب میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود دی گئی کے پاس کسی کو پکڑ کر لایا گیا اور آپ جی گئی کو بتلایا گیا کہ اس فلال کی داڑھی سے شراب کے قطرے ٹیک رہے ہیں! اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود دی گئی نے ارشاد فر مایا: یقینا ہمیں تو ہ لگانے سے منع کیا گیا ہے۔لیکن اگر کوئی معاملہ ہمارے سامنے ظاہر ہوجائے تو بھر ہم اس کا مؤاخذہ کریں گے۔

( ٢٧١٨ ) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ قَالَ : لاَ يَهْتِكُ اللَّهُ سِتُرَ عَبْدٍ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ.

۔ (۱۰۱۱) حضرت ابوقلا بہ پیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت ابوا درلیس پیٹینے نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ اس بندے کی پردہ پوتی نہیں کرتے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی بھلائی ہو۔

( ٢٧١.٢) حَدَّثُنَا عَفَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ : حدَّثَنِي شَيْبَةُ الْخُضْرِي ، أَنَّهُ شَهِدَ عُرُوةَ يُحدِّثُ عُمَر بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَسْتُرُ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلاَّ سَتَرَ الله عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ. (مسلم ٢٠٠١- احمد ١٣٥٥) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَسْتُرُ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلاَّ سَتَرَ الله عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ. (مسلم ٢٠٠١- احمد ١٣٥٥) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَسْتُرُ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلاَّ سَتَرَ الله عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ. (مسلم ٢٠٠١- احمد ١٣٥٥) ام المؤمنين حضرت عائشَهُ عَلَى فرماتى بين كه بِي كه بِي كُريم مِ الشَّفِيَةِ فِي ارشاد فرمايا: الله رب العزت ونيا مِن كَي رده يوثى كريم عَلِيقَ السَّرَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَيْ عَبْدِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْتَعْمُ وَالْعَلَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ ع

( ٢٧١٠٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ قَالَ : مَنْ أَطْفَأَ عَن مُؤْمِنِ سينة فَكَأَنَّمَا أَحْيَا مَوْزُودَةً .

(۳۷۱۰۳) حضرت عبدالواحد بن قیس پیشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤ نے ارشاد فرمایا: جوشخص کسی مومن کی برائی کو دبائے گاتو گویااس نے زندہ درگور کی ہوئی بجی کوزندہ کیا۔

#### (٢٠٠) ما يقع حربيث الرّجلِ موقِعه مِن قلبِهِ

### آدمی کی بات کادل میں اتر جانے کابیان

( ٢٧١.٤ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَن سَعِيدِ الْجَرِيرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَن أَسَعِيدٍ الْجَرِيرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَن أُسَيْرِ بُنِ جَابِرٍ ، أَنَّ أُويُسًا الْقَرَنِيَّ كَانَ إِذَا حَذَّكَ وَقَعَ حَدِيثُهُ مِنْ قُلُوبِنَا مَوْقِعًا لاَ يَقَعُهُ حَدِيثُ غَيْرِهِ.

(۲۷۱۰۳) حضرت اسیر بن جابر ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت اولیں قرنی وٹاٹی جب بیان فرماتے تو جتنی ان کی بات ہمارے دل میں اثر انداز ہوتی تھی کسی اور کی اتنی اثر انداز نہیں ہوتی۔

( ٢٧١.٥ ) حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَن يسار بْنِ سَلَامَةَ ، عَن شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا حَدَّتَ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فإن حديثه يَقَعُ مِنْ قُلُوبِهِمْ مَوْقِعَهُ مِنْ قَلْبِهِ.

(۱۷۱۰۵) حفرت صحر بن حوشب ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ڈاٹھؤ نے ارشاد فرمایا: جب کوئی آ دی لوگوں میں بیان کرتا ہے تو اس کی بات ان لوگوں کے دلول میں اس کی دلی کیفیت کے مطابق ہی اثر انداز ہوتی ہے۔

#### (٢٠١) مَنْ قَالَ لا تسبّ أحدًا ولا تلعنه

## جو یوں کہے:تم کسی کو گالی مت دواور نہ کسی کولعنت کرو

( ٢٧١.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَبِى غَفَّارٍ ، عَنْ أَبِى تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ ، عَنْ أَبِى جُرَى الْهُجَيْمِيِّ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قُلْتُ : أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اعْهَدُ إِلَى ، قَالَ : لَا تَسُبَّ أَحَدًا ، قَالَ : فَمَا سَبَبْت أَحَدًا عَبْدًا ، وَلا حُرًّا ، وَلا شَاةً ، وَلا بَعِيرًا.

(۲۷۱۰۲) حضرت ابو بُری جیمی جانو فرماتے ہیں کہ میں رسول الله مُؤَفِّقَةَ کی خدمت میں آیا اور میں نے بوچھا: کیا آپ اللہ کے رسول الله مُؤِفِّقَةَ ہِی خدمت میں آیا اور میں نے بوچھا: کیا آپ اللہ کے رسول الله مُؤْفِقَةَ ہیں؟ آپ مُؤفِّقَةَ ہِی خدمایا: جی ہاں! میں نے عرض کی: یا رسول الله مُؤُفِقَةَ ہیں؟ آزاد کو، نہ کی ماد بجئے ۔ آپ مُؤفِّقَةَ فَرَا اِنْ مِی ہُری اور نہ، کی کوگا کی نہیں دی، نه غلام کوند کی آزاد کو، نہ کسی بحری اور نہ، کسی کوگا کی نہیں دی، نه غلام کوند کسی آزاد کو، نہ کسی بحری اور نہ، کسی کسی اوز ہے گئے۔

( ٢٧١.٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَن سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أَكْبَرَ الذَّنْبِ عِنْدَ اللهِ أَنْ يَسُبَّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ، قَالُوا : وَكَيْفَ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ : يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ ، وَيَسُبُّ أَمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ. (۱۷۱۰۷) حضرت عبدالله بن عمر و دی گئر فرماتے بیں کہ نبی کریم مِنْ الله الله الله کنا دیک سب سے برا آگناہ یہ ہے کہ آدی اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ آپ مِنْ الله کنا ہے اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ آپ مِنْ الله کنا ہے اپنے فرمایا: وہ کسی آدی کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ یہ کسی آدی کی مال کو گالی دیتا ہے تو وہ بدلہ میں اس کی مال کو گالی دیتا ہے۔ یہ کسی آدی کی مال کو گالی دیتا ہے۔ میں اس کی مال کو گالی دیتا ہے۔

( ٢٧١.٨ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ من أَرْبَى الرِّبَا تَفَضُّلُ الرَّجُلِ فِي عَرْضِ أَخِيهُ بِالشَّنْمِ ، وَإِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ شَنْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَيْفَ يَشُتُمُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ : يَشُبُّ النَّاسَ فَيَسْتَسِبُّ النَّاسُ بِهِمَا. (طبراني ٨٩٩)

( ٢٧١.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ : مَا رَأَيْت أَبَا وَائِلٍ سَابَّ شَيْنًا قَطُّ إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ الْحَجَّاجَ مَرَّةً فَقَالَ :اللَّهُمَّ أَطْعِمُهُ طَعَامًا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسُمِنُ ، وَلَا يُغْنِى مِنْ جُوعٍ ، ثُمَّ قَالَ :إِنْ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْك.

(۲۷۱۹) حضرت عاصم ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے بھی حضرت ابودائل جھاٹھ کوگا کی دیتے ہوئے نہیں دیکھا گر حجاج بن بوسف کا ذکر کرتے ہوئے ایک مرتبہ آپ جھ ٹیٹونے نے کہا:اے اللہ! تو اس کوخار دار درخت کا کھانا کھلا دے۔ نہ میہ موٹا ہواور نہ ہی اس کی بھوک مٹے۔ پھر آپ چاٹھیونے نے فرمایا:اگر چہوہ تجھے بہند ہو۔

#### (٢٠٢) ما ذكر في الكِبرِ

# ان روایات کابیان جو تکبر کے بارے میں ذکر کی گئیں

( ٢٧١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَن فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ.

(۱۷۱۰) حضرت علقمہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جھائی نے ارشا دفر مایا: وہ خص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو۔

( ٢٧١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَقُولُ اللَّهُ :الْعَظَمَةُ إِزَارِي ، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي ، فَمَنْ نَازَّعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَلْقَيْتِه فِي النَّارِ. (۱۱۱ تا) حضرت ابو ہریرہ آڈاٹیڈ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَرِ اُلفِیکَ آئے ارشاد فرمایا: اللہ رب العزت فرماتے ہیں :عظمت میری از ارہے اور کبریائی میری چا درہے۔ جو محف ان میں سے جس کو مجھ سے چھینے کی کوشش کرے گا میں اس کوجہنم میں ڈال دوں گا۔

( ٢٧١١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَذُّخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالٌ حَبَّةٍ خَرُدَلٍ مِنْ كِبْرٍ ، وَلاَ يَدُخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرُدَلٍ مِنْ إِيمَانِ. (مسلم ٩٣ـ ابوداؤد ٢٠٨٨)

(۲۷۱۲) حضرت عبدالله بن مسعود و الله فرماتے ہیں که رسول الله مُتَّلِقَظَةً نے ارشاد فرمایا: جنت میں داخل نہیں ہوگا کوئی ایک جس کے دل میں دانہ کے برابر تکبر ہواور جہنم میں داخل نہیں ہوگا کوئی ایک جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابرایمان ہو۔

( ٢٧١١٢) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : الْتَقَى عَبْدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍ و ، وَابْنُ عُمَرَ فَانْتَجَيَا بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ انْصَرُفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى أَصْحَابِهِ فَانْصَرَفَ ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ يَبْكِى ، فَقَالُوا لَهُ :مَا يُبْكِيك ؟ قَالَ : أَبْكَانِي الَّذِي زَعَمَ هَذَا ، أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌّ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ . (احمد ١٦٣)

(۲۷۱۱۳) حضرت سعید بن حیان تیمی طیفیا فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر و دیا ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر و دانوں کی ملاقات ہوئی تو ان دونوں نے آپس میں سرگوشی کی ، پھران دونوں میں سے ہرا کیا اس اصحاب کی طرف لوٹ گیا۔ اور حضرت ابن عمر و دانوں میں سے ہرا کیا اس اس مال میں کہ آپ و دانوں کی ، پھران دونوں میں سے ہرائیک اپنے اصحاب کی طرف لوٹ گیا۔ اور حضرت ابن عمر و دانوں میں کہ آپ و دانوں کی اس میں کہ آپ و دانوں کے درا ہے تھے۔ لوگوں نے آپ و دانوں فر ماتے ہوئے سا: جنت میں داخل نہیں ہوگا کوئی ایک جس کے دل میں دائی کے دانے کے برا ہر تکبر ہوگا۔

( ٢٧١٤) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَجِىءُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَرَّا مِثْلَ صُورِ الرِّجَالِ ، يَعْلُوهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الصَّغَارِ ، قَالَ : ثُمَّ يُسَافُونَ إلَى سِجْنِ في جَهَنَّمَ يُقَالُ لَهُ بُولَسَ ، تَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ ، يُسْقَوُنَ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ ، عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ . (ترمذى ٢٣٩٢ ـ احمد ١٤٥)

(۱۷۱۱ه) حفرت عبدالله بن عمرور والتحقير فرمات ميں كه رسول الله مَلِقَظَةَ في ارشاد فرمایا: متلبرین قیامت كه دن آئیں مجھوٹی چيونئيوں كی طرح جن كی شكلیں آومیوں كی مانند ہوں گی۔ برقتم كی ذلت ان پر غالب آجائے گی۔ آپ مِلِقظَةَ في فرمایا: پھراس جبنم كی ذلت ان پر غالب آجائے گی۔ آئیں اہل جہنم كا بچا ہوا پائی میں ایک قید خانے كی طرف ہا نكا جائے گا جس كا نام بولس ہے۔ الله كی بڑى آگ ان پر چڑھ جائے گی۔ آئیں اہل جہنم كا بچا ہوا پائی ملامائے گا۔

( ٢٧١٥ ) ابْنُ إِدْرِيسَ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَن بُكْيْر بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشْجُ ،

عَن مَعْمَرِ بْنِ أَبِي حُيَيَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَدِى بْنِ الْخِيَارِ قَالَ : قَالَ عُمَرٌ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَعَظَّمَ وَعَدَا طُوْرَهُ وَهَصَهُ اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ ، وَقَالَ : اخْسَأْ أَخْسَأْكَ اللَّهُ ، فَهُوَ فِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ ، وَفِي أَنْفُسِ النَّاسِ صغير حتى لهو أحقر عند الناس من خنزير.

(۱۵۱۵) حضرت عبیداللہ بن عدی بن خیار پیٹھیو فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر رہ اٹھو نے ارشاد فر مایا: یقیدنا جب کوئی مغرور ہو جائے اور اپنی حدسے تجاوز کر لے ، تو اللہ رب العزت اس کوز مین پر پننخ دستے ہیں۔اور آپ مِنْ النظائِظَةِ نے فر مایا: تو دھتاکار تا ہے تو اللہ مختجے دھتاکار دیتے ہیں کہ وہ اپنی نظر میں بڑا ہوتا ہے اور لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ لوگوں کے سامنے فنز رہے بھی زیادہ حقیر ہوجا تا ہے۔

( ٢٧١٦ ) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَن يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ :سَمِفْتُ نَافِعَ بْنَ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :لاَ يَدْخُلُ حَظِيرَةَ الْقُدْسِ مُتَكَبْرٌ.

(۲۷۱۱ ۲) حضرت نافع بن عاصم ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر و داپٹی نے ارشاد فر مایا: تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

#### (٢٠٣) ما جاء فِي النَّمِيمةِ

#### ان روایات کابیان جو چغل خوری کے بارے میں منقول ہیں

( ٢٧١١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَن حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ. (بخارى ٢٠٥٢\_ مسلم ١٢٩)

(١٤١١٤) حفرت حذيف والتي فرمات بين كدرسول الله مَا الشَّعَظَةَ في ارشاه فرمايا: چغل خور جنت مين واخل نهيس موكار

( ٢٧١٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَن وَاصِلٍ ، عَن شَقِيقٍ ، عَن حُذَيْفَةَ قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ : أنه لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ. (مسلم ١٠١ـ احمد ١٢٨)

(۲۷۱۸) حصرت مقیق برتیطید فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رقائی نے ارشاد فرمایا: کہ ہم حدیث بیان کرتے تھے کہ یقیناً چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

( ٢٧١٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون قَالَ :لَمَّا رَفَعَ اللَّهُ مُوسَى نَجِيًّا رَأَى رَجُلًا مُتَعَلِّقًا بِالْعَرْشِ فَقَالَ :يَا رَبِّ ، مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ :عَبُدٌ مِنْ عِبَادِىًّ صَالِحٌ ، إِنْ شِنْتَ أَخْبَرْتُك بِعَمَلِهِ ، قَالَ :يَا رَبِّ ، أَخْبِرْنِي ، قَالَ :كَانَ لَا يَمْشِي بِالنَّهِيمَةِ.

(١٤١٩) حضرت ابواسحاق ويشيد فرمات بي كد حضرت عمروبن ميمون ويشيد في ارشاد فرمايا: جب الله تعالى في حضرت موى علايله كو

سرگوتی کے لیے عزت بخشی تو آپ علایتا کا ہے آدمی کوعن سے چیٹے ہوئے دیکھا۔ آپ علایتا کا نے بوچھا: اے پروردگار! یہکون خف ہے؟ اللندرب العزت نے فرمایا: میرے نیک بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ اگرتم چا ہوتو میں تنہیں اس کے عمل کے متعلق خبر دول۔ آپ علایتا کا نے فرمایا: اے پروردگار! مجھے خبرد بیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا: شخص چفل خوری نہیں کرتا تھا۔

( ٢٧١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَوِيدَ قَالَ : كَانَتُ لَنَا جَارِيَةٌ أَعْجَمِيَّةٌ ، فَمَرِضَتُ فَجَعَلَتْ تَقُولُ عِنْدَ الْمَوْتِ : هَذَا فُلاَنْ تَمَرَّغَ فِى الْحَمْأَةِ ، فَلَمَّا أَنْ مَاتَتُ سَأَلْنَا عَنِ الرَّجُلِ ، قَالَ : فَقَالَ : مَا كَانَ بِهِ بَأْسٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَمُشِي بِالنَّمِيمَةِ.

(۱۲۵۱۲) حَصْرت ابراہیم طِینی فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن یزید طِینی نے ارشاد فرمایا: ہمارے پاس ایک عجمی باندی تھی وہ بیار ہوگئی۔اس نے موت کے وقت یہ کہنا شروع کر دیا: بیافلاں شخص گندی بد بودار مٹی میں پلٹیاں کھار ہاہے۔ جب وہ مرگئی تو ہم نے اس آ دمی کے متعلق یو چھا؟ تو انہوں نے کہا:اس میں کوئی خرابی نہیں تھی سوائے اس بات کے کہ وہ چفل خوری کرتا تھا۔

### ( ٢٠٤ ) ما جاء في المتان

#### ان روایات کابیان جواحسان جتانے والے کے بارے میں منقول ہیں

( ٢٧١٢١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَن مُجَاهِدٍ وَسَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَفْدَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِكِي قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ.

(۲۷۱۲۱) حضرت ابوسعید خدری زرای فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَالِفَقِیَّةِ نے ارشاد فرمایا: احسان جتلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

( ٢٧١٢٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَن يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ نَافِعَ بُنَ عَاصِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ :لاَ يَدُخُلُ حَظِيرَةَ الْقُدُسِ مَنَّانٌ.

(۲۷۱۲۲) حضرت نافع بن عاصم واليميز بيان كرتے ہيں كەحضرت عبدالله بن عمرو روز الله في ارشادفر مايا: احسان جتلانے والا جنت ميں داخل نہيں ہوگا۔

( ٢٧١٢٣) حَلَّثَنَا غُنْدَرْ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنُ عَلِى بُنِ مُدْرِكٍ ، عَنُ أَبِى زُرْعَةَ ، عَن خَرَشَةَ بُنِ الْحُرِّ ، عَنُ أَبِى ذَرْ ، عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ أَبُو ذَرِّ : خَابُوا وَخَيِرُوا ، عَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ أَبُو ذَرِّ : خَابُوا وَخَيِرُوا ، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.

( ٢٧١٢٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَن نُبُيْطِ بْنِ شَرِيطٍ ، عَنْ جَابَانَ ، - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ.

﴿ (٢٧١٢٣) حضرت عبد الله بنَّ عمر و وَلاَ تَوْ فرمات بين كه رسول الله مَرِّفَظَةَ في ارشاد فرمايا: احسان جمّان والأشخص جنت مين داخل نهين بوگا-

#### ( ٢٠٥ ) ما جاء فِي الحسي

#### ان روایات کابیان جوحسد کے بارے میں منقول ہیں

( ٢٧١٢٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ قَالَ : لَمَّا رَفَعَ اللَّهُ مُوسَى نَجِيًّا رَأَى رَجُلاً مُتَعَلِّقًا بِالْعَرْشِ فَقَالَ : يَا رَبِّ ، مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : عَبْدٌ مِنْ عِبَادِّى صَالِح ، إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُك بِعَمَلِهِ، قَالَ :يَا رَبِّ ، أَخْبِرُنِي ، قَالَ :كَانَ لَا يَحْسُدُ النَّاسَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.

(٢٥ اَ٢٥) حفرت ابواسحاق والطيخة فرمات بين كه حضرت عمره بن ميمون والطيخة في ارشاد فرمايا: جب الله رب العزت في حضرت موى عَلَائِنَام كومر كوثى كومر كاليابية المناه كالمناه كورد كارا بيكون فخص هي؟ الله رب العزت فرمايا: مير بندول بين سے نيك بنده هي - اگرتم چا موتو مين تمهين اس كے ممل كم متعلق بتلاؤں؟ آپ عَلاِئِنَام في مولى كارت برورد كارا بجھے بتلا يے - الله رب العزت فرمايا: يوخى لوگوں سے حسد نهين كرتاان چيزوں مين جوالله تقديل في ان لوگوں كواسے فضل سے عطاكي تھيں -

( ٢٧١٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ الْحَسَدَ لَيَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ. (ابن ماجه ٢٢١٠- ابويعلى ٣١٣٣)

(۲۷۱۲) حضرت انس جانون فرماتے ہیں کدرسول الله مَؤْفِظَةَ في ارشاد فرمایا: یقیناً حسد نیکیوں کوایے بی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔

( ٢٧١٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن يَزِيدَ الرَّفَاشِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَاذَ الْحَسَدُ أَنْ يَغْلِبَ الْقَدَرَ ، وَكَادَتِ الْفَاقَةُ أَنْ تَكُونَ كُفُرًا.

(٢٢١٢٢) حفرت حسن بصرى ويطيط فرمات بي كدرسول الله مُؤلِفَظَةً في ارشاد فرمايا: قريب بي كدهسد تقدير برغالب آجائ اور قريب بي كفقروفا قد كفركا سبب بن جائي -

( ٢٧١٢٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، ﴿وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا﴾ قَالَ :الْحَسَدُ.

(۲۷۱۲۸) حضرت ابورجاء پرتیلا فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پرتیلائے نے اس آیت کے متعلق: ترجمہ: اور نہیں پاتے اپنے دلوں میں کوئی حاجت اس چیز کی جوانہیں دی جائے۔ آپ پرلیلائے فر مایا: حسد مراو ہے۔

# ( ٢٠٦ ) فِي الإسرافِ فِي النَّفقةِ

#### فضول خرجي كابيان

( ٢٧١٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَن مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسُرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ قَالَ: لَا يُجِيعُهُمْ، وَلَا يُعَرِّيهِمْ، وَلَا يُنْفِقُ نَفَقَةً يَقُولُ النَّاسُ: إِنَّه أَسْرَفَ فِيهَا.

(٢٢١٢٩) حضرت مغيره ويشيد فرمات بي كدحفرت ابراجيم ويشيد ن الله رب العزت كاس قول كمطابق:

ترجمہ:اور وہ لوگ جب خرج ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں اور ہوتا ہے ان کاخر چ کرنا ان دونوں کے درمیان اعتدال ہے۔ آپ دیٹی نے فرمایا: نہ وہ ان کو بھو کار کھتے ہیں اور نہ ان کولیاس سے محروم کرتے ہیں اور نہ بی ایسے طور پرخر چ کرتے ہیں کہ لوگ کہنے لگے کہ اس نے اس معاملہ میں فضول خرچی کی۔

( ٢٧١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَن سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ : ﴿وَمَا أَنْفَقُتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ﴾ قَالَ : فِي غَيْرٍ إِسُرَافٍ ، وَلاَ تَقْتِيرٍ .

(۲۷۱۳۰) حضرت منھال فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر واٹھیانے اللہ رب العزت کے اس قول کے مطابق:''اور جوخرج کر دیتے ہوتم کوئی بھی چیز تو وہ اس کی جگہاور دیتا ہے تم کواوروہ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔''

آپ الله ان فرمایا: بیصورت اسراف اور منجوی کے علاوہ میں ہے۔

( ٢٧١٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَن يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ أَبِى الْعُبَيْدَيْنِ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنِ التَّبْذِيرِ فَقَالَ : إِنْفَاقُ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ.

(۱۲۷۱۳) حضرت کی بن جز ار برایشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالعبیدین برایشید نے حضرت ابن مسعود و کاٹوز سے نضول فرجی کے متعلق پوچھا: تو آپ دی ٹوئٹ نے فرمایا: مال کوحق کے علاوہ جگہ میں خرج کرنا فضول فرجی ہے۔ ( ٢٧١٣٢ ) حَلَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَن حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَن دَاوُد قَالَ :قُلْتُ لِلْحَسَنِ : أَشْتَرِى لامْرَأْتِي فِي السَّنَةِ طِيبًا بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا أَسَرَكُ هَذَا ؟ قَالَ :لَيْسَ هَذَا بِسَرَفٍ.

(۲۷۱۳۲) حضرت داؤ د ویطین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بھری ویٹی سے بوجھا: کہ میں نے سال میں اپنی بیوی کے لیے میں درہم کی خوشبوخریدی کیا پیاسراف ہے؟ آپ ویٹھیانے فرمایا: پیاسراف نہیں ہے۔

( ٢٧١٣٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنَ مَيْسَرَةَ ، عَن طَاوُوس ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :الْبَسُ مَا شِنْت وَكُلُ مَا شِنْت مَا أَخْطَأْتُك خِلْتَان :سَرَفٌ ، أَوْ مَخِيلَةٌ.

(۲۷۱۳۳) حفرت طاؤس ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رہی نے ارشاد فرمایا: جو جاہو پہنواور جو جاہو کھاؤ۔ کیکن دو عادتوں سے بچناایک فضول خرچی اور دوسری فخر۔

( ٢٧١٣٤ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :سَأَلَهُ رَجُلٌ ، عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ ، قَالَ :أَنْ يَرْزُقَك اللَّهُ رِزْقًا فَتُنْفِقُهُ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْك.

(۱۳۳۳) حضرت محمد بن سوقه ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر ویشید سے کسی آدمی نے مال ضائع کرنے کے متعلق پوچھا؟ آپ ویشید نے فرمایا: مال ضائع کرنا میہ ہے کہ اللہ رب العزت تجھے رزق عطا کریں ادرتم اس کوان کا موں میں خرچ کر وجواللہ نے تم پرحرام کیے ہیں۔

( ٢٧١٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ :قَالَ كَعْبٌ : أَنْفِقُوا لِخَلْفٍ يَأْتِيكُمُ.

(۲۷۱۳۵) حضرت عوام يرهيد فرمات بين كه حضرت كعب وفائد في ارشاد فرمايا: خرج كرو،اس كابدل تهميس مل جائے گا۔

( ٢٧١٣٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، عَن سُكَيْنِ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْهَجَرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَخُوصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ. (احمد ٣٣٧ـ طبراني ١٠١١٨)

(۲۷۱۳۱) حضرت عبدالله بن مسعود و في ثني فرماتے ہيں كه رسول الله مَرْفِقِيَّ فِي ارشاد فرمایا: جس نے میانه روی کی و وقتاج نہیں ہوا۔

( ٢٧١٣٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَن يُوسُفَ ، عَنْ أَبِي السَّرِيَّةِ بن الْحَسَنِ قَالَ : لَيْسَ فِي الطَّعَامِ إِسْرَاكٌ.

(١٧١٧) حفرت بوسف ويشيد فرمات بين كه حفرت الوالسريد بن حسن ويشيد في ارشاد فرمايا: كهاف مين اسراف نبيس ب

( ٢٧١٢٨) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَن زِيَادٍ مَوْلَى مُصْعَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سَأَلُوهُ : مَا نَفَقَتنَا عَلَى أَهْلِينَا ؟ فَقَالَ : مَا أَنْفَقْتُمْ عَلَى أَهْلِيكُمْ فِى غَيْرِ إِسُوافٍ ، وَلا تَقْتِيرِ ، فَهُوَ فِى سَبِيلِ اللهِ. (بيهقى ٢٥٥٣)

(٢٢١٣٨) حفرت حسن بقرى ويشي فرمات بين كدر سول الله مَرْفَقَقَةَ كصحابه فَتَأَكِيِّمْ فِي مَرْفَقَقَةَ بِصوال كيا كه جوبم ايخ گھر

# هي معنف ابن الي شيه مترجم (جلد) كي المحالي المحالية المحال

والوں پرخرج کرتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے؟ آپ مِنْ النَّھُے نے فرمایا: جو مال تم اپنے گھر والوں پر بغیر اسراف اور بغیر کنجوی کے خرج کرتے ہودہ القد کے راستہ میں شار ہوتا ہے۔

# ( ۲۰۷ ) ما ذكر في الشَّحِّ

## ان روایات کابیان جو بخل کے بارے میں ذکر کی گئیں

( ٢٧١٣٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُغْبَةَ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ.عَمْرِو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّاكُمْ وَالشَّحَّ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ أَمْرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا ، وَبِالْبُخُلِ فَبَحِلُوا ، وَبِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا. (ابوداؤد ١٩٥٥ـ احمد ١٩١)

( ٢٧١٤١ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَن مُوسَى بْنِ عُلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرُوَانَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ.:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :شَرُّ مَا فِى الرَّجُلِ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ.

(ابوداؤد ۲۵۰۳ احمد ۳۰۲)

(۱۷۵۱ ) حضرت ابو ہریرہ جھاٹھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَرِّفَظَافِیَا نے ارشاد فرمایا؛ آ دی میں پائی جانے والی بری عادت: حد سے زیادہ کنجوی اور دل دہلادینے والی بزولی ہے۔

( ٢٧١٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُك كَذَا وَكَذَا فَأْتَيْت أَبَا بَكْرٍ فَقُلْت : تَبْخَلُ عَنى ، قَالَ :وَأَتَّى دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخُلِ ؟ مَا سَأَلْتِي مِنْ مَرَّةٍ إِلاَّ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَعْطِيك. (بخارى ٢٥٩٨ـ مسلم ١٨٠٧)

(۲۷۱۳۲) حضرت جابر و کافؤ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ نَے ارشاد فرمایا: اگر بحرین کا مال آگیا تو میں تجھے اتنا اورا تنا مال عطا کروں گا۔ راوی کہتے ہیں۔ میں حضرت ابو بکر و کاٹئو کے پاس آیا۔ اور میں نے کہا: آپ و کاٹئو مجھ سے بخل کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: کون می بیاری ہے جو بخل سے زیادہ خطرناک ہے؟ تم نے مجھ سے ایک مرتبہ بھی نہیں ما نگا مگر یہ کہ میں نے ارادہ کرلیا کہ میں

تمهبيل عطا كردول گا۔

( ٣٧١٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ جَامِعِ بُنِ شَدَّاهٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ هِلَالِ قَالَ : جَاءَ رَجُلُّ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : خَشِيَتُ أَنْ أُعْطِى شَيْئًا أُطِيقً اللهِ فَقَالَ : خَشِيَتُ أَنْ أُعْطِى شَيْئًا أُطِيقً مَنْعَهُ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : ذَاكَ البُخُلُ ، وَبِنْسَ الشَّيْءُ الْبُخُلُ.

(۲۷۱۴۳) حفرت اسود بن هلال وليطين فرمات بين كها يك خف حفرت عبدالله بن مسعود والين كي خدمت بين آكر كين لگا: مجھے ڈر ہے كہ ميں قرآن مجيد كى اس آيت ﴿ وَمَنْ يُو قَ شُعَّ نَفْسِهِ ﴾ كامصداق نبيس بن پاؤں گا كيونكه مجھ ميں چيزوں كوخرچ كرنے كى طاقت نبيس بلكه روكنے كى طاقت ہے۔حضرت عبدالله والين فرطايا كه يا بخل ہے اور بخل بدترين چيز ہے۔

( ٢٧١٤) حَدَّثَنَا أَبُّو أُسَامَةً ، عَن كَهْمَس ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنِ ابْنِ الْأَحْمَسِ قَالَ : قَلْت لَأَبِي ذَرِّ : حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنك تُحَدِّثُه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ مِنْهُ وَقُلْتِه ، فَذَكَرَ ثَلَاثَةُ يَشْنَوُهُمُ اللَّهُ : الْبَخِيلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُخْتَالُ.

( ٢٧١٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَن زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخُلِ.

(۲۷۱۳۵) حضرت زید بن ارقم و کافی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُؤلِفِظِیَّة بید دعاما نگا کرتے تھے: ترجمہ؛ اے اللہ! میں تیری پناہ ما نگتا ہوں بخل کرنے ہے۔

( ٢٧١٤٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَن عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْبُحُلِ.

(١٧١٣٦) حضرت عمر والفي فرمات بين كه في كريم مِنْ فَقَدَ عَلَى عِيناه ما تَكْتِ تقد

( ٢٧١٤٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونٍ ، عَن عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ.

(١٧٤١) حضرت عمر جي في سي تريم بين المنظيمة كاندكوره ارشاداس سند ي بحى منقول ب-

( ٢٧١٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن هِشَاهَ، عَن قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْبُخُلِ. (٢٧١٤٨ ) حفرت انس وَالْوَ فرمات جين كه نِي كريم مِنْ فَيْنَا فَعَ اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْبُخُلِ.

( ٢٧١٤٩ ) حَدَّثْنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عن حجاج ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَن طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيزٍ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُود، وَيُحِبُّ مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ وَيَكُرَهُ سَفْسَافَهَا. (عبدالرزاق ٢٠١٥- حاكم ١٢٨)

(۱۲۵۱۳۹) حفرت طلحہ بن عبید اللہ بن کریز ویشید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَا اللهُ عَالِیْفِیکَیْ نے ارشاد فرمایا: یقینا اللہ رب العزت فیاض ہیں اور فیاضی کو پیند کرتے ہیں۔ اور فیاضی کو پیند کرتے ہیں۔

( ٢٧١٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَن يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ : كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ جَفْنَةٌ تَدُورُ مَعَهُ حَيْثُمَا دَارَ مِنْ نِسَانِهِ ، وَكَانَ يَقُولُ فِى دُعَائِهِ :اللَّهُمَّ ارْزُفِنِى مَالاً فَإِنَّهُ لَا يُصْلِحُ الْفِعَالَ إِلَّا الْمَالُ.

( ۲۷۱۵ ) حضرت کیلی بن ابی کثیر میشید فرماتے میں کہ نبی کریم مَشِلِفَظَیْجَ کو حضرت سعد بن عبادہ جھٹی کی طرف سے ایک پیالہ ملاتھا جوآپ مِشِلِفظَیَّجَ کے ساتھ ہی گھومتا تھا جب آپ مِشِلِفظَیَّجَ اپنی ازواج مطبرات نتا تھی کے پاس چکر لگاتے تھے۔اور آپ مِشِلِفظِیْجَ اپنی دعا میں یوں فرماتے تھے:اے اللہ! مجھے مال عطا مفرما: اس لیے کہ کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا جا سکتا مگر مال سے۔

( ٢٧١٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَن هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ سَفْدَ بْنَ عُبَادَةً كَانَ يَدُعُو اللَّهُمَّ هَبُ لِي حَمْدًا وَهَبْ لِي مَجْدًا ، ولَا مَجْدَ إِلَّا بِفِعَالٍ ، وَلَا فِعَالَ إِلَّا بِمَالٍ ، اللَّهُمَّ لَا يُصْلِحُنِى الْقَلِيلُ ، وَلَا أَصْلُحُ عَلَيْهِ.

(ابن سعد ۱۱۳ حاکم ۲۵۳)

(۱۷۱۵) حضرت عروه ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ دی ٹی دعا فرمایا کرتے تھے: ترجمہ: اے اللہ! تو مجھے شکر کی تو فیق عطا فرما اور عزت و ہزرگی عطا فرما اور عزت و ہزرگی حاصل نہیں ہوتی مگر کسی کارنامہ کی وجہ سے اور کارنامہ نہیں ہوتا مگر مال کے ذریعہ۔ اے اللہ! تھوڑ امال مجھے نفع نہیں پہنچا سکتا اور نہ میں اس پرمصالحت کرتا ہوں۔

( ٢٧١٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :أَذْرَكُت سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ وَهُوَ يُنَادِى عَلَى أُطُمِهِ : مَنْ أَجَبَّ شَخْمًا ، ولَخُمَّا فَلْيَأْتِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ، ثُمَّ أَذْرَكُتَ ابْنَهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَدْعُو بِهِ ، وَلَقَدْ كُنْت أَمْشِي فِي أَحْبَ شَخْمًا ، ولَخُمَّا فَلْيَأْتِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ، ثُمَّ أَذْرَكُتَ ابْنَهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَدْعُو بِهِ ، وَلَقَدْ كُنْت أَمْشِي فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَأَنَا شَابٌ فَمَرَ عَلَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مُنْطَلِقًا إلَى أَرْضِهِ بالغابة ، فَقَالَ : يَا فَتَى ، انْظُرْ هَلْ تَرَى عَلَى أَطُم سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَحَدًا يُنَادِى ، فَنَظَرْت فَقُلْت : لا ، فَقَالَ : صَدَقْت.

(۲۷۱۵۲) حضرت عروه ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن عباده ویشی کو پایا کہ وہ اپنے بلند مکان پر یوں ندالگار ہے تھے: جو محض چر بی اور گوشت کو مجوب رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سعد بن عبادہ ویشی کے پاس آ جائے۔ راوی فرماتے ہیں: بھراس کے بعد میں نے ان کے بیٹے کو بیندالگاتے ہوئے پایا۔ اور میں زمانہ جوانی میں مدینہ کے راستہ میں چل رہا تھا کہ مجھ پر حضرت عبداللہ بن عمر ویشی کا گزرہوا جو جنگل میں اپنی زمین کی طرف جار ہے تھے۔ آپ ویشی نے فرمایا: اے جوان! ذراد مجھوکہ کوئی سعد بن عبادہ ویشی کے بلندگھر میں ندالگارہا ہے؟ میں نے ویکھا۔ میں نے عرض کیا جنیں۔ آپ ویشی نے فرمایا: تم نے بیچ کہا۔ ( ٢٧١٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :كَانَ قَيْسُ بُنُ سَعْدِ بُنِ عُبَادَةَ ارْتَحَلَ نَحْوَ الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ أَصْحَابٌ ، فَجَعَلَ يَنْحَرُ كُلَّ يَوْمٍ جَزُورًا حَتَّى بَلَغَ صِرَارَ.

(۲۷۱۵۳) حفرت عروہ بیٹیلیز فرماتے ہیں کہ حفرت قیس بن سعد بن عبادہ جھٹٹو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔تو آپ بیٹیلاروزانداونٹ ذرج کرتے تھے یہال تک که آپ جھٹٹو مدینہ کے قریب حرار مقام تک پہنچ گئے۔

( ٢٧١٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ جَرِيرِ بُنِ حَازِم ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمْسَى فَسَمَ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصَّفَّةِ بَيْنَ أَنَاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِالرَّجُلِ ، وَالرَّجُلُ بِالسَّفَّةِ بَيْنَ أَنَاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِالرَّجُلِ ، وَالرَّجُلُ بِالنَّلَالَةِ حَتَّى ذَكَرَ عَشَرَةً ، قَالَ : وَكَانَ سَفْدُ بُنُ عُبَادَةَ يَرُجِعُ إِلَى أَهْلِهِ كُل ليلة بَشْمَانِينَ منهم يُعَشِّيهِم.

(۳۵۱۵۴) حضرت ابن سیر ین بریشین فرماتے ہیں کہ جب شام ہو جاتی تو نبی کریم میز تفظیقی اصحاب صفہ کو صحابہ نفی کینے کے درمیان تقسیم فرما دیتے۔ پھر ایک صحابی جی پڑو ایک کولے جاتے اور ایک صحابی جی پڑو دولوگوں کولے جاتے اور ایک صحابی جی پڑو تین لوگوں کولے جاتے ۔ پہاں تک کہ آپ بریشین نے دس کا ذکر کیا۔اور فرمایا: حضرت سعد بن عبادہ جی پڑو ہر رات کوان میں سے آٹھ لوگوں کولے کر کوئے اور ان کورات کا کھانا کھلاتے۔

( ٢٧١٥٥ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. (بخار ١٣٢٠- ١-حمد ٢٣٠٠)

(1200) حضرت ابن عباس مثافية فرمات بين كرسول الله مَأْفِظَةَ إَجِلتي بهو كي بهوا ي بهي زياده فياض تقه

( ٢٧١٥٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ :حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ.

(بخاری ۱۹۰۲\_ مسلم ۱۸۰۳)

(۱۷۱۵۲) حضرت ابن عباس وفافو فرماتے ہیں کہرسول الله سَلِفَظَةَ الوگوں میں خیر کے اعتبار سے سب سے زیادہ فیاض تھے۔اور آپ سِلِفَظَةَ کی تخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب سے حضرت جبریل عَلاِینَلا) آپ سِلِفَظَةَ ہے ملاقات کرتے تھے۔

## ( ٢٠٨ ) فِي الجلوسِ إلى الأسطوانةِ

#### ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھنے کا بیان

( ٢٧١٥٧) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَن سَلَمَةَ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْأَنْصَادِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَجْلِسُ إلَى سَادِيَةٍ. (١٢١٥٤) حفرت سلمة بن ابويجي انساري ويشيد فرمات بين كه مِن في حضرت انس بن ما لك والثي كولكزي كستون عن فيك لگا

كربيته بوئے ديكھا۔

( ٢٧١٥٨ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَجْلِسُ إلَى سَارِيَةٍ.

(۲۷۱۵۸) حضرت مختار بن سعد والطبية فر مات بين كه مين نے حضرت قاسم بن محمد وزالتي كولكڑى كے ستون سے شيك لگا كر بيٹھے مور بزر مكيما

( ٢٧١٥٩ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَن ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : رَأَيْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يَجُلِسُ إلَى سَارِيَةٍ.

(۲۷۱۵۹) حضرت ثابت بن قیس پرتینیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع بن جبیر پرتینیا کولکڑی کے ستون ہے فیک لگا کر بیٹھے جو بڑد کلیا

( ۲۷۱۸ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَن خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكُرٍ قَالَ : رَأَيْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَجْلِسُ إلَى سَادِيَةٍ. (۲۷۱۷) حفرت خالد بن ابو بكر طِيْشِيا فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت عبيدالله بن عبدالله طِيْمِيْ كولكڑى كے ستون سے ميک لگاكر جشھے ہوئے و يكھا۔

## ( ٢٠٩ ) مَنْ كَانَ لاَ يجلِس إلى سارِيةٍ

جوستون سے فیک لگا کرنہیں بیٹھتے تھے

( ٢٧١٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ :كَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَجْلِسُ إِلَى أُسْطُوانَةٍ.

(١٢١٦) حضرت اعمش ويشيد فرمات بيل كه حضرت ابراجيم ويليد ستون سے نيك لگا كرنبيس بيلية تھے۔

( ٢٧١٦٢ ) حَدَّثَنَا مَعَن ، عَن خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكُو ِ قَالَ : لَمْ أَرْ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَجْلِسُ إلَى سَادِيَةٍ.

(۲۷۱۶۲) حضرت خالد بن ابو بکر چیشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بن عبداللہ چیشید کوسٹون سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے نہیں ویکھا۔

# ( ٢١٠ ) فِي الكوكبِ يتبِعه الرّجل بصرة

## ستارے کے پیچھے اپنی نظریں لگانے کا بیان

( ٢٧١٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : نَزَلَ عَلَيْنَا أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، فَانْقَضَّ كُوْكُبُ ، فَأَتَبُعْنَاهُ أَبْصَارَنَا ، فَنَهَانَا عَن ذَلِكُ. (احمد ٢٩٩ـ حاكم ٢٨٧)

(۱۷۳) حضرت ابن سیرین میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوقیا دہ انصاری ڈٹاٹیؤ ہمارے مہمان بنے۔اتنے ہیں ایک ستارہ ٹوٹ گیا تو ہم اے دیکھنے لگیقو آپ ڈٹاٹیؤ نے ہمیں اس ہے منع فرمایا۔ ( ٣٧٦٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُتَبَعَ الرَّجُلُ بَصَرَهُ الْكُوْكَبَ إذَا رمى بهِ

(۲۷۱۷۴) حضرت افعث ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پیشید کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ جب ستارہ کو مارا جائے تو آدمی اس کے پیچھے اپنی نظر دوڑ ائے۔

( ٢٧١٦٥ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، عَن سُفْيَانَ ، عَن هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِى قَتَادَةَ مِثْلُ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَاصِمِ.

(١٤١٧٥) حضرت عبدالله بن حارث وليفيذ يجمى حضرت ابوقياده وزائوز كاوه ارشاد جوحضرت عاصم وليفيذ يقل كيا منقول ي\_

( ٢٧١٦٦) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ خَالِدِ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى الْكُوْكَبُ مُنْقَضًّا قَالَ : اللَّهُمَّ صَوْبُهُ وَأَيْدَ بُنَ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى الْكُوْكَبُ مُنْقَضًّا قَالَ : اللَّهُمَّ صَوْبُهُ وَأَصِبْ بِهِ ، وَقِنَا شَرَّ مَا يَتَبُعُ .

(۲۷۱۲۲) حفرت علی ڈٹاٹئو جب ٹوٹنا ہواستارہ دیکھتے تو یہ دعا کرتے:اےاللہ! تو اس کو درست فر مااوراس کے ذریعہ درستگی فر مااور ہمیں بچااس چیز کے شرمے جس کے یہ پیچھے ہے۔

## ( ۲۱۱ ) من کرِهٔ أن يقول لِلشَّيءِ لاَّ شيء جومَروه سمجھے کسی چیز کے متعلق یوں کہنا۔کوئی چیز نہیں

( ٢٧١٦٧ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَن غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَن مُطَرِّفٍ قَالَ : لَا يَكُذِبَن أَحَدُكُمْ مَرَّتَيْنِ ، يَقُولُ لِلشَّيْءِ :لَا شَيْءَ ، لَيْسَ بشَيْءٍ.

(۱۷۷۷) حفرت غیلان بن جربر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت مطرف ویشید نے ارشاد فرمایا:تم میں کوئی ہرگز دومرتبہ جھوٹ مت بولے کہ وہ کسی چیز کے متعلق یوں کہے:کوئی چیز نہیں،وہ کوئی چیز نہیں۔

#### ( ٢١٢ ) فِيمن يؤخذ مِنه العِلم

# ال شخص کے بارے میں جس سے علم حاصل کیا جاتا ہے

( ٢٧١٦٨ ) حَلَّنَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَن مُحَمَّدٍ قَالَ :كَانَ يَقُولُ :إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينَ فَانْظُرُوا عَمَّنُ تَأْخُذُونَهُ. (دارمی ٣١٩)

( ۲۷۱۷۸ ) حضرت ابن عون پیشینه فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن سیرین پیشینه فرمایا کرتے تھے۔ یقیناً بیعلم دین ہے تم غور کرلیا کرو کہ تم اس کوکس سے حاصل کررہے ہو۔

### (٢١٣) من كرة أن يقول ليس فِي البيتِ أحدٌ

## جومکروہ سمجھے یوں کہنے کو: گھر میں کوئی نہیں ہے

( ٢٧١٦٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ يَكُرَه أَنْ يَقُولُ : لَيْسَ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ ، وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ :لَيْسَ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ.

(۲۷۱۹) حفرت مغیرہ پر پھیلا فرماتے ہیں کہ حفرت ابراہیم پر پھیلا مکر دہ سمجھتے تھے یوں کہنے کو کہ گھر میں کوئی نہیں ہے اور فرماتے کہ: یوں کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ گھر میں کوئی شخص بھی موجو نہیں ہے۔

#### ( ٢١٤ ) فِي إعادةِ الحدِيثِ

#### حدیث کودوباره د ہرانے کابیان

( ٢٧١٧ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : أَيُّوبُ قَالَ : حَلَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ذَاتَ يَوْمٍ حَدِيثًا فَقُمْت إلَيْهِ فَقُلْت : أَعِدْهُ ، فَقَالَ : إِنِّى مَا كُلُّ سَاعَةٍ أَخْلِبُ فَاشْرَبُ.

( ۱ کا ۲۷) حضرت ابوب رایشین فر ماتے ہیں کہ ایک دن حضرت سعید بن جبیر پرایشین نے جمیں صدیث بیان کی۔ میں نے کھڑے ہوکر آپ پریشین سے عرض کیا: آپ پریشین اس کو دوبارہ دہرادیں۔آپ پریشین نے فرمایا: میں ہروقت دودھ دوھ کر پی نہیں سکتا۔

( ٢٧١٧١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ : تَرُدَادُ الْحَدِيثِ أَشَدُّ مِنْ نَقْلِ الْحِجَارَةِ.

(۱۷۱۷) حضرت عبدالجبار ویشی؛ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مھاب دیشی؛ کو یوں فرماتے ہوئے سنا: حدیث کو دہرانا پھروں کےاٹھانے سے زیادہ سخت ہے۔

#### ( ٢١٥ ) الرّجل يوضُّء الرّجل أين يقوم مِنه

## جو خص ایک آ دمی کووضو کروا تا ہے تو وہ کس جانب کھڑا ہو؟

( ٢٧١٧٢) حَدَّثَنَا يَهُلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ، عَنْ عَبَايَةً قَالَ: وَضَّأْت ابْنَ عُمَرَ فَقُمْت، عَن يَمِينِهِ أَفْرِ عُ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَلَمَّا فَرَ عُ صَعَّدَ فِيَّ بَصَرَهُ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَحَدَثُ هَذَا الأَدَبَ؟ فَقُلْت: مِنْ جَدِّى رَافِع، قَالَ: قَالَ: هنينا لك. (٢١٢٢) حضرت عبايه ويطفي فرمات بين كه مِن في حضرت ابن عمر ويطفي كووضوكروايا تو مِن ان كى دائيس جانب كمر ابموكيا اور مِن في ان برياني ذالا - جب آپ ويطفي فارغ موت تو آپ ويطفي في ويظر ذالى اور فرمايا: تم في يدادب كهال سيسكها؟ مِن ف كما: اين دادا حضرت نافع ويني سے، انہوں نے فرمایا جمہیں مبارك ہو۔

#### ( ٢١٦ ) الرّجل يلقى الرّجل يسأله مِن حيث جاء

## جوفض ایک آدمی سے ملتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا؟

( ٢٧١٧٣ ) حَلَّاتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَن حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَن لَيْثٍ ، عَن مُجَاهِدٍ قَالَ :إذَا لَقِيْتَ أَخَاكَ فَلَا تَسْأَلُهُ مِنْ أَيْنَ جِنْت ؟ وَلَا أَيْنَ تَذْهَبُ ؟ وَلَا تَحُدُّ النَّظَرَ إِلَى أَخِيك.

(۳۷-۱۷۳) حفرت لیٹ میلٹینڈ فرماتے ہیں کہ حفرت مجاہد میلٹینڈ نے ارشاد فرمایا: جب تم اپنے بھائی سے ملوتو اس سے مت پوچھو! کہ تم کہاں سے آئے؟ اور نہ یہ پوچھو کہ تم کہا جارہے ہو؟ اور نہتم اپنے بھائی کی طرف گھور کر دیکھو۔

# ( ٢١٧ ) إسراء المشي عند الحائطِ المائِلِ جَعَلَى موئى ديواركِنز ديك جلدى جِلْح كابيان

( ٢٧١٧٤) حَلَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَن حَجَّاجِ الصَّوَافَ قَالَ : حَدَّثَنَى يَحْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ : بَلَغَنِى ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِهَدَفٍ مَائِلٍ ، أَوْ صَدَفٍ هَائِلٍ فَلْيُسْرِعِ الْمَشْىَ وَلَيْسْأَلِ اللَّهُ الْمُعَافَاةَ.

(۱۷۵۷) حضرت کیکی بن الی کثیر دلینی فرماتے ہیں کہ مجھے بید حدیث پنچی ہے کہ رسول الله مَاَفِظَیَّا نے ارشاد فرمایا: جبتم میں کوئی جھکی ہوئی ویواریا جھکی ہوئی چوٹی کے پاس ہے گز رہے تو اس کو جا ہے کہ وہ جلدی چلے ،اوراللّذرب العزت سے عفو و درگز ر کاسوال کرے۔

## ( ٢١٨ ) الرَّجل يؤاخِي الرَّجل، مَنْ قَالَ يسأله عنِ اسمِهِ

# جو خض دوسرے آدمی سے بھلائی کرتا ہے، وہ اس سے اس کا نام یو چھ لے

( ٢٧١٧٥ ) حَلَثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَن عِمْرَانَ الْقَصِيرِ قَالَ :أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَن يَزِيدَ بُنِ نَعَامَةَ الضَّبِّى قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا آخَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلْيَسْأَلَهُ ، عَنِ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَمِمَّنْ هُوَ ، فَإِنَّهُ أَوْصَلُ لِلْمَوَدَّةِ. (ابو نعيم ١٨١)

(۱۷۵۵) حضرت بزید بن نعامضی جان فرماتے ہیں کدرسول الله مَالِفَقَاقِ نے ارشاد فرمایا: جب ایک آدمی دوسرے آدمی سے بھلائی کا معاملہ کرے تو اس کے دوسرے آدمی سے بھلائی کا معاملہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس سے اس کا نام اور اس کے والد کا نام پوچھ لے اور یہ بوچھ لے کہ وہ کس قبیلہ سے ہے؟

اس لیے کہ بیربات محبت کوزیادہ کرنے والی ہے۔

( ٢٧١٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا فَسَأَلَ عَنهُ ، فَقَالَ رَجُلًّ : أَنَا أَعْرِفُ وَجُهَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ تِلْكَ بِمَعْرِفَةٍ.

## ( ٢١٩ ) فِي نفقةِ الرَّجلِ على أهلِهِ ونفسِهِ

## آ دمی کااینے گھر والوں اور اپنی ذات پرخرج کرنے کا بیان

( ٢٧١٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَيَزِيدُ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ مَفْقِلٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَّةٌ.

﴿ (٢٧١٧ ) حفرت ابن معقل حلي فرمات بين كرسول الله مَلِنَظَيَّةَ في ارشاد فرمايا: آدى كالبيّ هُروالوں پرخرج كرناصدقد ب-( ٢٧١٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنَّ مِنَ النَّفَقَةِ الَّتِي تُصَاعَفُ بِسَبْعِمِنَةِ ضِعْفِ نَفَقَةِ الرَّجُلِ عَلَى نَفُسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ.

(۲۷۱۷۸) حضرت عاصم مرتیمی فرماتے ہیں کہ امام معنی بیٹیونے ارشادفر مایا: بے شک وہ نفقہ جس کا سات سوگنا ثواب ماتا ہے: وہ آ دمی کااپنی ذات پراورا ہے گھروالوں برخرچ کرنا ہے۔

( ٢٧١٧٩) حَلَقَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ. (بخارى ٥٥- مسلم ٢٩٥) مسعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ. (بخارى ٥٥- مسلم ٢٩٥) (١٤١٤٩) حضرت ابومسعود وَلَيْ فَرَاتِ بِين كَهُ بِي كَرِيمُ مِنْ النَّيْ عَلَيْهِ فَي ارشاد فرمايا: آدى كاابِي تَعْروالول بِرخرجَ كرناصد قدب -

( ٢٧١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ قَالَ : حَدَّثَنَا بَشَّارُ بْنُ أَبِى سَيْفٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَن عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ ، أَوْ مَازَ أَذَى عَن طَرِيقٍ فَهى حَسَنَةٌ بِعَشْرِ أَمُثَالِهَا.

(۱۷۱۸۰) حضرت عیاض بن غطیف میشید فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابوعبیدہ بن جراح دی ہی کے پاس آئے ،آپ ری ہی ۔ فرمایا: میں نے رسول الله مِرَافِظَةَ کو بول فرماتے ہوئے سا جو محص اپنے گھر والوں پر خرج کرے یا راستہ سے تکلیف دہ چیز ہٹادے تو یہ نیکی دس نیکیوں کے برابر ہے۔

( ٢٧٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَذَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُوَاوِحَ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : قُلْتُ : يَا

رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : إيمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ ، قَالَ : قُلْتُ : أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَغْلَاهَا ، ثَمَنَّا ، قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ أَطِقْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : تُعِينُ صَانِعًا ، أَوْ تَصْنَعُ لَأَخُرَقَ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ ؟ قَالَ : فَدَعِ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِك.

(١٦١٦) حَفَرت ابودَر عَفَارى وَيَا وَ فَرَمَات مِين كَدِين مِن عَرْض كَى: يارسول اللهُ مَلِفَظَةً الوَن ساعُل افعنل ترين ہے؟ آپ مَلِفظَةً فَيْ فَرَمايا: الله بِرايمان لا نا، اوراس كراسة مِن جهادكرنا، مِن نے بوچھا: كون ساغلام افعنل ہے؟ آپ مَلِفظَةً نے فرمايا: الله بِرايمان لا نا، اوراس كر اوراس كى قيمت بھى زيادہ ہو۔ مِين نے بوچھا: اگر مِن اس كى طاقت ندركھا ہوں؟ آپ مِلِفظَةً نے فرمايا: پَرمَ كى كام كرنے والے كى مددكروياكى بيوتوف سے اچھا سلوك كرو۔ مِن نے كہا: اگر مِن اس كى بھى استطاعت ندركھوں؟ آپ مِرَفظَةً نے فرمايا: لوگوں كو برائى سے بچاؤ، اس ليے كديداييا صدق ہے جوتم اپنى ذات بركرتے ہو۔ استطاعت ندركھوں؟ آپ مِرَفظَةً نَ فَر مايا: لوگوں كو برائى سے بچاؤ، اس ليے كديداييا صدق ہے جوتم اپنى ذات بركرتے ہو۔ استطاعت ندركھوں؟ آپ مِرَفظَةً ، عَن شَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : عَلَى حُكْلُ مُسْلِم صَدَقَةً ، قَالَ : فِيلُ أَرَأَيْت إِنْ لَمْ يَجِدُ ؟ قَالَ : يَعْمَلُ بِيكَيْهِ فَيَنْفُعُ نَفْسَهُ وَسَلَمَ قَالَ : فَلَى حُكْلُ مُسْلِم صَدَقَةً ، قَالَ : يُعْمِنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمُلَهُوفَ ، قَالَ : يُعْمَلُ بِيكَيْهِ فَيَنْفُعُ نَفْسَهُ وَيَنْ مَالَ مُنْ اللهُ عَالَ اللهُ عَرْفُوفُ فَالَ : يُعْمَلُ عَنْ الشَّرُ فَإِنَّهَا صَدَقَةً . قَالَ : يُعْمَلُ ؟ قَالَ : يُمُسِكُ عَنِ الشَّرِ فَإِنَّهَا صَدَقَةً . قَالَ : يُعْمَلُ ؟ قَالَ : يُمُسِكُ عَنِ الشَّرِ فَإِنَّهَا صَدَقَةً .

(بخاری ۱۳۳۵ مسلم ۲۹۹)

(۲۷۱۸۲) حضرت ابو برده ویشید کے والد فرماتے ہیں کہ بی کریم میشینی نے ارشاد فرمایا: ہرمسلم پرصدقہ کرنا ضروری ہے۔ راوی کہتے ہیں: پوچھا گیا: آپ میشینی نے کی کیارائے ہے اگر کوئی صدقہ کے لیے بچھ بھی نہ پائے؟ آپ میشینی نے فرمایا: وہ اپ ہاتھ سے کام کر کے فود کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ کس نے پوچھا: اگر وہ اس کی طاقت ندر کھتا ہو؟ آپ میشینی نے فرمایا: وہ نیکی یا محف کس سے مرسیدہ حاجت مند کی مدد کر دے۔ کس نے پوچھا: اگر وہ اس کی طاقت بھی ندر کھتا ہو؟ آپ میشینی نے فرمایا: وہ بیل یا وہ نیکی یا جھل کی کا حکم دے۔ کسی نے پوچھا: اگر وہ اس کی طاقت بھی ندر کھتا ہو؟ آپ میشینی نے فرمایا: وہ برائی سے روک دے پس بے شک بھی صدقہ ہے۔

## ( ٢٢٠ ) فِي الرَّجلِ ينقطِع شِسعه فيسترجِع

ال تخص كابيان جس كے چپل كا تسمد أو ف جائے تو وہ إِنَّا لله وانا اليه راجعون برُ صتا ہو ( ٢٧١٨٢) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : حدَّنَنَا سُفَيانُ ، عَن دِينَادِ التَّمَّادِ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَمْشِى مَعَ نَاسٍ مِن أَصْحَابِهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَانْقَطَعَ شِسْعٌ نَعْلِهِ فَاسْتَرْجَعَ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، تَسْتَرُجِعُ عَلَى سَيْرٍ ؟ قَالَ : مَا بِي أَن لَا تَكُونَ السَّيُورُ كَشِيرًا وَلَكِتَهَا مُصِيبَةً. (۲۵۱۸۳) حظرت عون بن عبدالله ويطيئة فرمات بين كدايك دن حفرت عبدالله بن مسعود والتي استحاب مين سے چندلوگوں كے ساتھ چل رہے ہے ہا كاللہ وانا اليدراجعون پڑھا۔ لوگوں مين ہے كى نے آپ كے ساتھ چل رہے تھے كدآپ كى جوتى كاتسمہ فوٹ گيا۔ اس پرآپ نے اناللہ وانا اليدراجعون پڑھے ہيں؟ آپ وائت نے فرمایا: مجھے افسوں نہيں كونكه تسمه تو بہت ہيں؟ آپ وائت نے فرمایا: مجھے افسوں نہيں كونكه تسمه تو بہت ہيں كين ميد مسيبت بى ہے۔

( ٢٧١٨٤ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَلِيفَةَ ، عَن عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ، أَنَّهُ انْقَطَعَ شِسْعُهُ فَاسْتَرْجَعَ ، وَقَالَ : كُلُّ مَا سَائَك ، فَهُوَ مُصِيبَةٌ.

(۲۷۱۸۳) حضرت عبدالله بن خليفه ويطير فرمات بي كه حضرت عمر بن خطاب والله كل جوتى كاتسمه نوث كياتو آب والله في انالله واناليدراجعون پرهى دورفر مايا: بروه چيز جوتمهيس برى معلوم بهوه ومصيبت وتكيف ہے۔

( ٢٧١٨٥) حَذَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَن مَنْصُورِ ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
قَالَ : انْقَطَعَ قُبَالُ نَعُلِ عُمَرَ فَقَالَ : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَفِي قُبَالِ نَعْلِكَ ؟
قَالَ : نَعَمْ ، كُلُّ شَيْءٍ أَصَابَ الْمُؤْمِنَ يَكُرَهُهُ ، فَهُوَ مُصِيبَةٌ.

(۱۷۱۸۵) حضرت مجامد ویشید فرماتے ہیں که حضرت سعید بن میتب دیشید نے ارشاد فرمایا: حضرت عمر دی نین کی جوتی کا تسمه نوٹ گیا، اس پرآپ دی نی نی نالند وانا الیه راجعون پڑھی۔ لوگوں نے کہا: اے امیر المؤمنین! کیا جوتی کا تسمه نوٹے کی صورت میں بھی؟ آپ دی نی نے فرمایا: جی ہاں۔ ہروہ چیز جومومن کو تکلیف پہنچائے اور دہ اسے براسمجھے تو یہ مصیبت ہے۔

( ۲۲۱ ) من كرِه أن يقول لاَ نبِيّ بعد النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ

( ٢٧١٨٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ : قُولُوا : خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ، وَلَا تَقُولُوا : لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ.

(٢٧١٨٦) حفرت محد وليفيد فرمات بي كد حفرت عائشه فؤلائونا نے ارشاد فرمایا: تم يول كبوكه خاتم النبيين بير يول مت كبو: آب مَيْلِفَظُوْجَ كِ بعد كوئي نبيس \_

( ٢٧١٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَن مُجَالِدٍ قَالَ :أَخْبَرَنَا عَامِرٌ قَالَ :قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ :صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ ، قَالَ الْمُغِيرَةُ :حَسْبُك إذَا قُلْتَ :خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ ، فَإِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ، أَنَّ عِيسَى خَارِجٌ ، فَإِنْ هُوَ خَرَجَ ، فَقَدْ كَانَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ.

(۲۷۱۸۷) حضرت عامر رہیں فرماتے ہیں کہ سی شخص نے حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹو کے پاس یوں درود پڑھا۔الله رحمت بھیج

محمد مَطِ النَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ النَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِلْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِلْمُ الللللِّلِلْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّلْمُلْمُ ال

## ( ۲۲۲ ) فِی قتلِ النَّملِ چیونی کومار نے کابیان

. ٢٧١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عن يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَن قَتْلِ النَّمْلِ وَالنَّحْلِ. ٢٧١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عن يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَن قَتْلِ النَّمْلِ وَالنَّحْلِ. ٢٧١٨ )

ر ۲۷۱۸۸) حفرت زبرى ويشف فرمات بي كه بي كريم مُؤَنِّفَ فَي اورشد كي كهي كومار في منع فرمايا بــ ( ٢٧١٨٨) حَذَّنَا وَكِيعٌ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :إذَا آذَاك النَّمْلَ فَاقْتُلْهُ.

(٢٧١٨٩) حفرت حماد ويفي فرمات بي كرحفرت ابرائيم ويفي نارشادفر مايا: جب چيوني تهين تكليف پنجائ توتم اسه ماردور ( ٢٧١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن حَالِدِ بُنِ دِينَارِ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ رَأَى نَمْلاً عَلَى بِسَاطٍ فَقَتَلَهُنَّ.

(۱۷۱۹۰) حضرت خالد بن دینار وظیما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو العالیہ ویشیا کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے بچھونے پر چیونٹیوں کودیکھا تو آئیں ماردیا۔

( ٢٧١٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَن سُلَيْمَانَ الْأَجُولِ ، عَن طَاوُوس قَالَ : إِنَّا لَنُفُرِّقَ النَّمْلَ بِالْمَاءِ يَغْنِي إِذَا آذَتُنَا.

(۲۷۱۹۱) حضرت سلیمان بن احول واثیر فرماتے ہیں کہ حضرت طاؤس ولیٹیوٹے ارشادفر مایا: ہم چیونٹیوں کو پانی کے ذریعیمنتشر کر دیتے ہیں یعنی جب وہ ہمیں تکلیف پہنچاتی ہیں۔

#### ( ٢٢٣ ) المعارضة بالحدِيثِ

#### حدیث کی عبارت کا دوسری حدیث سے مقابلہ کرنے کابیان

( ٢٧١٩٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ قَالَ : قَالَ لِي أَبِي : كَتَبْت ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمُ ، قَالَ : عَارَضُت ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : لَمُ تَكُتُبُ. (رامهرمزی ٤١٨)

(۱۹۲) حضرت هشام بن عروه ویشین فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عروه ویشین نے مجھے پوچھا: کیا تو نے لکھاہے؟ میں نے کہا: جی ہاں! انہوں نے پوچھا: کیاتم نے اس کودوسری حدیث سے ملاکردیکھا؟ میں نے کہا:نہیں۔انہوں نے فرمایا:تم ناکھو۔

## ( ۲۲۶ ) فِی الرّجلِ یرفع القصّة لِلرّجلِ اس آدمی کابیان جوکسی آدمی کوقصہ بیان کرے

( ۲۷۱۹۳ ) حَدَّثُنَا إِسْسَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَن سَوَّارَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ يَكُرُهُ أَنْ يَوْفَعَ فَصَّةٌ لَا يَعْلَمُ مَا فِيهَا. ( ۲۷۱۹۳ ) حضرت سوار بن عبدالله ويشيُّ فرماتے بين كه حضرت محمد ويشين مكروہ بجھتے تھے كه وہ كوئى ايبا واقعہ بيان كريں جس كے بارے ميں وہ نہيں جانتے۔

## ( ٢٢٥ ) الرَّجل يبزق عن يمِينِهِ فِي غيرِ صلاةٍ وكيف يبزق؟

#### اس آ دمی کابیان جونماز کےعلاوہ میں دائیں طرف تھو کتا ہو، اور کیسے تھو کا جائے

( ٢٧١٩٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدُّثُ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكُرَهُ أَنْ يَبُزُقَ الرَّجُلُ عَن يَمِينِهِ فِى غَيْرِ صَلَاةٍ ، فَقَالَ له أَبَانُ : عَمَّنُ ؟ فَقَالَ : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ.

(۲۷۱۹۳) حضرت ابواسحاق میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دی نشر مکروہ بچھتے تھے کہ آ دمی نماز کے علاوہ میں بھی دائیں طرف تھوک جھیئے۔ ۔

حضرت ابان پریشینانے راوی ہے پوچھا: آپ پریشینانے کس نے قل کیا: انہوں نے فرمایا: حضرت عبدالرحمٰن بن بزید بریشین ے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود دوائیو ہے۔

( ٢٧١٩٥ ) حَلَّاثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ لَهُ بَابٌ عَن يَسَارِهِ مَسْدُودٌ ، وَكَانَ يَلْتَفِتُ اللَّهِ فَيَنْزُقُ فِيهِ.

(۳۷۱۹۵) حضرت ابن عون بِلِیفی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین بِلیٹیو کے بائیں جانب ایک بند درواز ہ تھا۔ آپ بِلیٹیو وہاں جا کراس مگر تھو کا کرتے تھے۔

( ٣٧١٩٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَن مِسْعَر ، عَن سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ مَوْضِعُ بُزَاقِهِ.

(۲۷۱۹۲) حضرت مسعر پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابراہیم پیشین نے ارشاد فرمایا: آ دمی کی تنظمندی میں ہے کہ وہ کس جگہ تھو کتا ہے۔

( ٢٧١٩٧ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ جَالِسًا مُسْتَقُبِلَ الْقِبْلَةِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْزُقَ عَن شِمَالِهِ وَكَانَ مَشْغُولًا فَكُرِهَ أَنْ يَنْزُقَ عَن يَمِينِهِ. (۲۷۱۹۷) حضرت عبدالرحمن بن يزيد ويشيط فرمات بي كد حضرت عبدالله بن مسعود و النفو قبلدرخ بهوكر بين بهو ي تقد آپ ولا فور نه اپنا كيل جانب تقوكن كااراده كيا تووه جگه بهرى بهوئى تقى بيس آپ جن شوئ فائد اكيل جانب تقوكن كوكروه سمجها ـ ( ۲۷۱۹۸ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَن حُمَيْدِ بْنِ هِلال ، أَنَّ مُعَاذًا تَفَلَّ ذَاتَ يَوْمٍ ، عَن يَمِينِهِ ، ثُمَّ قَالَ : هاه ، مَا صَنَعْت هَذَا مُنْذُ صَحِبْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ قَالَ : مُنْذُ أَسْلَمْتُ

( ٢٧١٩٨) حضرت حميد بن هلال بيشية فرمات بين كه حضرت معاذ والثين في ايك دن البين واكبين جانب تفوك ديا مجرفر مايا: آه افسوس! جب سے ميں نبي كريم مِيَرِّ النظيمَةِ كي صحبت ميں آيا ہوں يا فر مايا: جب سے اسلام لايا ہوں، ميں نے ايسانہيں كيا۔

( ٢٧١٩٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالِ ، عَن حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ قَالَ :بَزَقَ أَبُو بَكُو ٍ او تَفَلَ عَن يَصِينِهِ فِي مِرْضَةٍ مَرِضَهَا ، فَقَالَ :مَا فَعَلْته إلَّا مَرَّةً ، أُو قَالَ :غَيْرَ هَذِهِ الْمَرَّةِ.

(۱۷۱۹۹) حضرت حمید بن هلال بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جانٹھ نے اپنے مرض الوفات میں دائیں طرف تھوک دیا۔ اور فرمایا: میں نے ایسا بھی نہیں کیا مگر صرف ایک مرتبہ یا یوں فرمایا: میں نے ایک مرتبہ کے علاوہ ایسا بھی نہیں کیا۔

( ۲۲۶ ) فِی الرَّجلِ یعتذِد إلی الرَّجلِ مِن شیءٍ یبلغه عنه اسِ آ دمی کابیان جودوسرے آ دمی کے سامنے اظہار براءت کرتا ہے اس خبر سے جو اس شخص کواس کے متعلق پینچی

( ٣٧٢٠٠ ) حَلَّتُنَا حَفْصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ : اعْتَذَرْت إِلَى إِبْرَاهِيمَ مِنْ شَيْءٍ بَلَغَهُ عَنى ، فَقَالَ : لَا تَعْتَذِرْ ، قَدْ عَذَرْنَاك غَيْرَ مُعْتَذِر.

(۲۷۲۰۰) حفرت ابن عون ولیٹیز فرماتے میں کہ میں نے حضرت ابرہیم پیٹیز کے سامنے اس خبرے اظہار براءت کی جوانہیں میرے متعلق بیچی تھی۔ آپ بیٹیز نے فر ہایا تم عذر بیش مت کرو، ہم نے تمہارا عذر قبول کرلیا، عذر بیش کرنے سے پہلے ہی۔

( ٢٧٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَن طَارِقِ بْنِ شِهَابِ ، عَن رَافِعِ بْنِ أَبِي رَافِعِ الطَّانِيِّ قَالَ :أَتَيْتُ أَبَا بَكُو ٍ فَقُلْت :أَمَرْ تَنِي بِمَا أَمَرْ تَنِي بِهِ وَدَحَلْتَ فِيمَا دَخَلْتُ فِيهِ ، فَمَا زَالَ يَغْتَذِرُ إِلَىَّ حَتَّى عَذَرْتِه.

(۲۷۴۰) حضرت رافع بن ابورافع طائی برشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر دہائیؤ کے پاس آیا اور میں نے کہا: آپ دہائیؤ نے مجھے جو بھی حکم دیا تھا وہ دے دیا اور میں نے کہا: آپ دہائیؤ نے مجھے جو بھی حکم دیا تھا وہ دے دیا اور میں نے جہاں داخل ہونا تھا میں داخل ہو گیا۔ پھر آپ جہائیؤ نے مسلسل عذر پیش کرتے رہے یہاں تک کے میں نے ان کاعذر قبول کرلیا۔

( ٢٧٢.٢) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ اتَّقُوا، وَقَالَ حَفْصٌ: إِيَّاكُمْ وَالْمَعَاذِرَ ، فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْهَا كَذِبٌ.

(۲۷۲۰۲) حضرت ابراہیم پیٹیلیے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹھو نے ارشاد فرمایا: عذر کرنے سے بچو۔اس لیے کہ اس میں بہت زیادہ جھوٹ ہوتا ہے۔

( ٢٧٢.٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ، عَن سُفْيَانَ، عَن طَارِق، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: خَرَجَ إلَيْنَا شُويُعٌ يَعْتَذِرُ. ( ٢٧٢٠٣) حفرت طارق بِلِيَّيْ فرمات بين كه ام شعمي بِيَّيْ نِي ارشاد فرمايا: كُه حفرت شرق بِلِيَّيْ بمارے پاس عذر پيش كرنے كے ليتشريف لائے۔ ليتشريف لائے۔

ا ﴿ ٢٧٢.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو إِدَاوُ دَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَن شُعْبَةَ قَالَ : كُنْتُ أَمْشِى مَعَ الْحَكَمِ فَرَأَيْنَا أَبَا مَعْشَرِ فَقَالَ الْحَكَمُ : إِنَّ هَذَا قَدْ بَلَغَهُ عَنى شَىْءٌ أَنِّى قُلْته ، وَلا وَاللَّهِ الَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ مَا قُلْته ، قَالَ : فَلَمَّا جَاءً أَبُو مَعْشَرٍ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْحِكْمُ ، وَقَالَ : فَلَمَّا جَاءً أَبُو مَعْشَرٍ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْحَكْمُ ، وَقَالَ : قَدْ حَلَفْت لِشُعْبَةَ أَنِّى لَمْ أَقُلِ الَّذِى بَلَفَك عَنى.

(۲۷۰۴) حفرت شعبہ پریشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت تھم پریشید کے ساتھ چل رہا تھا، استے ہیں ہم نے حضرت ابومعشر پریشید کو دیکھا، حضر تشکید نے ان کے متعلق پجھ کہا ہے۔ نہیں! الله دیکھا، حضرت تھم پریشید نے فرمایا: بے شک ان کومیرے بارے ہیں یہ بات پیٹی ہے کہ میں نے ان کے متعلق پجھ کہا ہے۔ نہیں! الله کی قتم جس کے سواکوئی معبود نہیں، میں نے ایسا پچھ نیس کہا۔ راوی کہتے ہیں: جب حضرت ابومعشر پریشید آئے تو حضرت تھم پریشید نے ان کے سامنے تعذر چیش کیا اور فرمایا: جمتیق میں نے شعبہ کے سامنے تم اٹھائی ہے کہ جو بات آپ پریشید کومیری طرف ہے بہتی ہوں میں نے نہیں کہی۔

( ٢٧٢٠٥ ) حَدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: أَتَانِي إِبْرَاهِيمُ يَعْتَذِرُ إِلَىَّ مِنْ أَمْرٍ مَا بَلَغَنِي عَنهُ. ( ٢٧٢٠٥ ) امام تعمى ولِيَّيْ فرمات بين كه حضرت ابرا بيم ولِيُّيْ ميرے پاس تشريف لائے اور آپ ولِيُّيْ نے ميرے سامنے اس بات كا عذر پيش كيا جو مجھان كى طرف سے پنچی تھى ۔

#### ( ۲۲۷ ) مايكرة للرجل أن يكتني به

#### آدمی کے لیے اس کنیت کا اختیار کرنا مکروہ ہے

( ٢٧٢٠٦ ) حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَن مُوسَى بن عَلِى ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا اكتنَى بِأَبِى عِيسَى : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ عِيسَى لاَ أَب لَه.

(۲۷۲۰ ۲) حضرت مویٰ بن عکبی ویشید فرماتے ہیں کدان کے والد حضرت علی ویشید نے ارشاد فرمایا: کسی آ دمی نے ابوعیسی کنیت اختیار کی تو رسول الله مُرَافِظَةِ نِے ارشاد فرمایا: یقینا عیسیٰ عَالِیْلام کے والدنہیں تھے۔ ( ٢٧٢.٧ ) حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَن عَبد اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنُ حَفص ، عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَر ضَرَبَ ابنًا لَه اكتَنَى بِأَبِي عِيسَى ، وَقَال : إِنَّ عِيسَى لَيسَ لَهُ أَب. (عبدالرزاق ١٩٨٥٠)

(۲۰۲۰) حضرت اسلم میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دی شید نے اپنے ایک بیٹے کو مارا جس نے ابوٹیسٹی کنیت افتقیار کی اور فرمایا: یقینا حضرت عیسٹی غلافیلل کے کوئی والدنہیں تھے۔

#### ( ٢٢٨ ) ما ذكر فِي الصَّحِكِ و كثرتِهِ

#### ان روایات کابیان جو منے اور کثرت سے منے کے متعلق ذکر کی گئیں

( ٢٧٢.٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَن حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَثْرَةُ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. (بخارى ٢٥٢ ـ ابن ماجه ٢٢١٤)

(۲۷۲۰۸) حضرت حميد ميشيد فرمات جي كه حضرت حسن بصرى ميشيد في ارشاد فرمايا: زياده بسنادل كومرده كرويتا ب-

( ٢٧٢.٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، عَن حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَن ثَابِتٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :ضَوحكُ الْمُؤْمِنِ خَفْلَةٌ مِنْ قَلْبِهِ.

(۶۷۲۰۹) حضرت ٹابت ویٹیے فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری ویٹی نے ارشاد فرمایا: مومن کا ہنستان کے دل کے غافل ہونے کی میں ن

( ٢٧٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنْ عَوْنٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَضْحَكُ إِلَّا تَبَسُّمًا ، وَلَا لَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَضْحَكُ إِلَّا تَبَسُّمًا ، وَلَا لَيْفَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَضْحَكُ إِلَّا تَبَسُّمًا ، وَلَا لَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَضْحَكُ إِلَّا تَبَسُّمًا ، وَلَا

(۲۷۲۱۰) حضرت عون ماتے ہیں کہ نبی کریم میز الفیکی شئے نہیں تھے محرمسکرا کراورمتوجہ نبیں ہوتے تھے محرمکمل طور پر۔

#### ( ٢٢٩ ) ما ذكر في القائِلةِ نِصف النّهار

ان روایات کا بیان جوآ دھےدن کے وقت قبلولہ کرنے کے بارے میں ذکر کی گئیں ۔ میں ترقیق ہوئی تاریخ میں میں تاریخ میں میں میں ایک میں کا میں جو تو ہوئی ہے اور میں کا میں جو بوری ہے اور میں ا

( ٢٧٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَن زَائِدَةَ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن مُجَاهِدٍ قَالَ :بَلَغَ عُمَرَ ، أَنَّ عَامِلاً لَهُ لَا يَقِيلُ ، فَكَتَبَ الِّذِهِ عُمَرُ :قِلْ ، فَإِنِّى حُدَّثُتُ أَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَقِيلُ ، قَالَ مُجَاهِدٌ :إنَّ الشَّيَاطِينَ لَا يَقِيلُونَ.

( ٢٧٢١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَوَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ :حَدَّثَنَى ثَابِتُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

أَبِى لَيْلَى ، عَن خَوَّاتِ بُنِ جُبَيْرٍ وَكَانَ بَدُرِيًّا قَالَ : نَوْمُ أَوَّلِ النَّهَادِ خُرُقٌ ، وَأَوْسَطُهُ خُلُقٌ ، وَآخِرُهُ حُمُقٌ.

(٢٢١٢) حفرت عبد الرحل بن الى يلى إلى الله الله على المحضرت خوات بن جبير و الله جو بدرى صحالي بين انهول في ارشاد فر مايا: دن كے ابتدائى حصد ميں سونا جا وردن كے درميان ميں سونا فطرت ہاوردن كة خرى حصد ميں سونا حافت ہے۔

(٢٧٢١٣) حَدَّثُنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ ، عَن مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ النَّوْمُ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَقَالَ : يَخَافُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْهُ الْوَسُواسَ.

(۲۷۲۱۳) حضرت عبدالرحمٰن بن یزید بن جابر پرتیجید فرماتے ہیں کہ حضرت کھول پرتیجید عصر کے بعد سونے کو مکروہ سمجھتے تھے اور فرماتے:ایبا کرنے پروسوسوں میں مبتلا ہوجانے کا اندیشہ ہے۔

#### ( ۲۳۰ ) فِي الرّجلِ ينبطِح على وجهِهِ اس آ دمى كابيان جومنه كے بل اوندھاليثتا ہو

( ٢٧٢١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ :مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مُنْبَطِحٍ عَلَى بَطْنِهِ ، فَقَالَ :إنَّ هَذِهِ ضَجْعَةٌ لَا يُجِبُّهَا اللَّهُ.

(تر مذی ۲۷۷۸ احمد ۲۸۷۸)

(۲۷۲۱۳) حضرت ابو ہریرہ وہ اُٹھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُنِرِ اُفِظَافِی کا گزر کسی آ دمی کے پاس سے ہوا جو پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ آپ مِنَرِ اُفِظَافِکَا آنے فرمایا: بے شک بیدہ ایٹنا ہے جے اللہ پندنہیں فرماتے۔

( ٢٧٢١٥ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ :حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَن يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنُ أَبِى سَلَمَةَ ، أَنَّ يَعِشَ بُنَ قَيْسٍ بُنِ طِخْفَةَ حَدَّثَهُ ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ : وَكَانَ أَبِى مِنْ أَصْحَابِ الصَّفَّةِ ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ عَلَى بَطْنِى مِنَ السَّحَرِ إِذْ دَفَعَنى رَجُلٌ بِرِجْلِهِ فَقَالَ :هَذِهِ ضَجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ ، فَرَفَعْت رَأْسِى فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ابوداؤد ٥٠٠١- احمد ٣٢٩)

(۲۷۲۵) حضرت یعیش بن قیس بن طفه ویشید فرماتے ہیں کہ میرے والداصحاب صفہ میں سے تھے وہ فرماتے ہیں کہ اس در میان کہ میں صبح کے وقت بید کے بل لیٹا ہوا تھا کہ اچا تک کسی آ دمی نے مجھے اپنی ٹا تک ماری اور فرمایا: بیدوہ لیٹنا جے اللہ تعالیٰ بسند نہیں فرماتے ۔ آپ واٹھ فرماتے ہیں کہ میں نے سراٹھا کرد یکھا تو وہ رسول اللہ مَنِلِ فَنْظَا فَحْمَةً ہے۔

### ( ٢٣١ ) ما قالوا فِيما يستحبّ أن يبدأ بِهِ مِن الكلام

## مستحب ہے کہ کلام کی ابتداایسے کی جائے

( ٢٧٢١٦ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ :حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ كَالْكِدِ الْجَذْمَاءِ.

(ترمذی ۱۱۰۲ ابوداؤد ۴۸۰۸)

(۲۷۲۱) حفرت ابو ہریرہ دوانیو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ الله مِنْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن

ن، وبه وبه وبه المباركة الله عامر قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى قَالَ : كُلُّ حَاجَةٍ ( ٢٧٢١٧ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى قَالَ : كُلُّ حَاجَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهَّدُ فَهِيَ بَنْرًاءُ.

(۲۷۲۷) حضرت عطاء ولیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالبطش می پیتید نے ارشاد فرمایا: ہروہ ضرورت جس میں کلمہ شہادت نہ ہوتو وہ دم بریدہ ہے۔

( ٢٧٢١٨ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :سَمِعت حُمَيْدَ بُنَ هِلَالٍ يَقُول :كُل خطبة لَيْسَ فِيهَا تَشَهَّدُ فَهِيَ بَنُواًءُ.

(۲۷۲۱۸) حضرت حماد بن سلمہ بیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت حمید بن ھلال بیٹیٹی نے ارشاد فرمایا: ہروہ خطبہ جس میں کلمہ شہادت نہ ہوتو وہ دم ہریدہ ہے۔

( ٢٧٣١ ) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَن قُرَّةَ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَن أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : كُلُّ كَلَامٍ ذِي بَالٍ لَا يُبُدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ ، فَهُوَ أَقْطَعُ.

(ابوداؤد ١٨٠٤ احمد ٣٥٩)

(۲۷۲۹) حضرت ابو ہریرہ تواٹی فرماتے ہیں کہ بی کریم مِلِفَظِیم نے ارشاد فرمایا: ہروہ شاندار کلام جس کی ابتدالحمد للہ سے نہ کی جائے تو وہ ناکھل ہے۔ تو وہ ناکھل ہے۔

## ( ٢٣٢ ) الغلام يشتدّ خلف الرّجل وهو راكِبٌ

#### جو بچہ آ دمی کے بیچھے بھا گ رہا ہواس حال میں کہ دہ سوار ہو

( ٢٧٢٠ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَن حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَزَّمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَشْتَدُّ خَلْفَهُ غُلَامٌ فَقَالَ : احْمِلْهُ فَإِنَّهُ أَخُوك الْمُسْلِمُ ، وَرُوحُهُ مِثْلُ رُوحِك.

(۲۷۲۲) حضرت الوالمحز م طِیْفِ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو جریرہ دی افی نے کئی آدی کود یکھا جس کے پیچھے ایک لڑکا بھاگ رہا تھا، آپ رہا تھ نے فرمایا ؛ اس کو بھی سوار کرلو۔ بے شک بیتمہار اسلمان بھائی ہے اور اس کی روح بھی تمہاری روح کی طرح ہے۔ (۲۷۲۱) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُکینُنِ ، عَن یُوسُفَ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ : رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرِ رَاکِبًا عَلَى بَعْلِ ، أَوْ بَعْلَةٍ مَعَهُ (۲۷۲۲) حضرت یوسف بن مهاجر میانتید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر ویشید کودیکھااس عال میں کہ وہ نجریا نجرنی پرسوار تصاوران کے ساتھا کی بچیتھا جوان کے دائیں بائیں جانب چل رہاتھا۔

# ( ۲۲۲ ) فِی أدبِ اليتِيمِ يتيم بچه کوادب سکھانے کابيان

( ٢٧٢٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَن شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَتْنِي شُمَيْسَةُ ، قَالَتْ :سَمِعْت عَالِشَةَ ، وَسُئلت عَنْ أَدَبِ الْيَتِيمِ فَقَالَتْ :إِنِّي لأَضْرِبُ أَحَدَهُمْ حَتَّى يَنْبَسِطَ.

(۲۲۲۲) حضرت شمیر مینی فیزید فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ٹفائد فا کو یوں فرماتے ہوئے سنا کدان سے میتم بچہ کوادب سکھانے کے متعلق سوال کیا گیا؟ آپ بڑی ٹیٹو کا ان ایس این میں سے کسی کوا تناماروں گی کہ وہ خوش ہوجائے۔

( ٢٧٢٢٣ ) حَلَّاثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِمَّ أَضْرِبُ يَتِيمِي ؟ قَالَ :اضْرِبْهُ مِمَّا كُنْت ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَك. (طبرى ٢٦٠)

(۲۷۲۲۳) حفرت حسن عُر نی بیشید فرماتے ہیں کسی صحابی وہ اُن کی کریم مِیلِفظ کے سے پوچھا: میں میتیم کو کس حد تک مارسکتا ہوں؟ آپ مِیلِفظ کے خبر مایا:تم اس کوا تنامار وجتناتم اپنے بچیکو مارتے ہو۔

( ٢٧٢٢٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ أَبِى جَعْفَرِ الْحَطْمِى ، أَنَّ أَبَاهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، أَوْ قَالَ : هِمَّ يَضُرِبُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ ، قَالَ أَبُو الرَّجُلُ وَلَدَهُ ، أَلَ أَبُو جَعْفَرِ : وَسَأَلَ مُحَمَّدَ بُنَ كَعْبِ فَقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ.

(۴۷۳۲۳) حضرت ابوجعفر خطمی ویشید فرمات بین که ان کے والد نے حضرت سعید بن سینب ویشید سے سوال کیا یا یوں فرمایا: که انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا اور میں ان کے ساتھ وتھا کہ آ دمی بیٹیم کوکس حد تک مارسکتا ہے؟ آپ ویشید نے فرمایا: جتنا آ دمی اپنے بچہ کو مارسکتا ہے۔ حضرت ابوجعفر ویشید فرماتے ہیں: کہ انہوں نے حضرت محمد بن کعب ویشید سے بوچھا: انہوں نے بھی یہی ارشا دفرمایا۔

## ( ٢٣٤ ) فِي الرَّجِل يقول ما شاء الله وشاء فلانٌ

## اس آدمی کابیان جو یول کہے: جواللہ نے جاہا اور فلال نے جاہا

( ٢٧٢٢٥ ) حَدَّثَنَا أَزُهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَن مُحَمَّدٍ قَالَ : قرَأْت كِنَابًا فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَالْأَمِيرُ فَقَالَ :مَا شَاءَ الْأَمِيرُ بَعْدَ اللهِ. (٢٢٢٥) حضرت ابن عون ويشيد فرمات بيل كه حضرت محمد ويشيد في ارشاد فرمايا: كدميس في ايك كتاب براهي جس ميس يول لكها تقا: جوالله في جالما ورامير في ،آپ ويشيد فرمايا: امير في الله كي بعد جالما-

( ٢٧٢٢٦ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَن شُعْبَةً ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ ، عَن حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَقُولُوا : مَا شَاءَ اللَّهُ وَشُاءَ فُلاَنْ ، وَلَكِنْ قُولُوا : مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ شَاءَ فُلاَنْ .

(ابوداؤد ۱۳۹۳ احمد ۳۸۳)

(٣٢٢٦) حضرت حدیف ویا نوفر ماتے ہیں كەرسول الله مَرَّالْفَقَا فِي ارشاد فر مایا: تم یوں مت كهو: جواللہ نے چاہا اور فلاں نے چاہا، لیکن یوں كهه لیا كرو جواللہ نے چاہا پھر فلاں نے جاہا۔

( ٢٧٢٢ ) حَدَّنَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَن يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّتَهُ بِبَغْضِ الْكَلَامِ فَقَالَ : مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْت ، فَقَالَ : جَعَلْتَنِي وَالله عَدُلاً ، لاَ بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ. (ابن ماجه ١١١٤ ـ احمد ٢١١٠)

(۲۷۲۷) حضرت ابن عباس ولا في فرماتے ہيں كەلىك آدى نبى كريم مَيْلِ فَلَيْحَةَ كى خدمت ميں آيا، اس نے پچھ بات بيان كى اور فرمايا: جوالله نے چا ہااور آپ نے چاہا۔ آپ مَلِ فَلَيْحَةَ نے فرمايا: تم نے مجھے اللہ كے برابر كرديا نہيں بلكہ يوں كہو: جواللہ نے چاہا۔

# ( ٢٣٥ ) ما يكرة أن يظهر مِن جسدِ الرّجلِ آدمی كے جس حصد كا ظاہر ہونا مكروہ ب

( ٢٧٢٢٨ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَن سَالِمٍ ، عَن زُرْعَةَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ جَرْهَدٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَهُ فِي الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ بُرُدَةٌ قَدِ انْكَشَفَ فَخِذُهُ فَقَالَ :إِنَّ الْفَخِذَ مِنَ الْعَوْرَةِ.

(ترمذی ۲۷۹۸ ابوداؤد ۴۰۱۰)

(۲۷۲۲۸) حضرت جرم ہر جائٹی اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں ،فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُطِّلْفِیکَا آبے مسجد میں ان کودیکھااس حال میں کہان پر چادرتھی اوران کی ران کھلی ہوئی تھی۔آپ مِیٹِشٹیکا آپ نے شکاران ستر کا حصہ ہے۔

( ٢٧٢٢٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ صَالِحٍ ، عَن مَنْصُورٍ قَالَ :قَالَ عُمَرُ :فَخُذُ الرَّجُلِ مِنَ الْعَوْرَةِ.

(٢٢٢٩) حضرت منصور مِيشِيد فرماتے ہیں كەحضرت عمر تفاقر نے ارشاد فرمایا: آ دمي كي ران ستر كا حصه ہے۔

( ٢٧٢٢ ) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَن مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :الْفَخِذُ مِنَ الْعَوْرَةِ.

( ۲۷۲۳۰ ) حضرِت مغیره دایشید فرماتے میں کہ حضرت ابراہیم دیشید فرمایا کرتے تھے: ران ستر کا حصہ ہے۔

( ٢٧٢٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن لَيْتٍ ، عَن مُجَاهِدٍ قَالَ : خُرُوجُ الْفَخْدِ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْعَوْرَةِ.

(۲۲۲۳) حضرت لیث طِیْفیو فر ماتے ہیں کہ حضرت مجامد ویشفید نے ارشادفر مایا: مسجد میں ران کا کھناستر کا حصد ہے۔

( ٢٧٢٢٢ ) حَلَّاثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْفَخْذُ مِنَ الْعَوْرَةِ. (ترمذي ٢٤٩٠ـ احمد ٢٤٥)

(٢٢٣٢) حضرت ابن عباس والنوو فرمات بي كدنبي كريم مُؤلفظ أنه ارشاد فرمايا: ران ستر كا حصد بـ

# ( ٢٣٦ ) فِيما آخي النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بينه وبينه

## ان لوگوں کا بیان تنی کریم مِلِّ الْفَلِيَّةَ إِنْ كِدرمیان بھائی جارہ قائم كيا

( ۲۷۲۷۲ ) حَدَّثَنَا جَعفَر بْنُ عَوْن ، عَنْ أَبِي الْعُمَّيْسِ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ سُلْمَانَ ، وَأَبِي اللَّرْدَاءِ. (بخارى ۱۹۲۸ـ ترمذى ۲۳۱۳)

(۲۷۳۳) حضرت ابو جمیفه می فی فرماتے ہیں کدرسول الله میر فی فی خصرت سلمان والی اور حضرت ابوالدرداء والی کے درمیان بھائی جارہ قائم کیا۔

( ٢٧٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَن هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَن بَشِيرِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ الزُّبَيْرِ وَبَيْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ. (ابن سعد ١٠٢)

(۲۷۲۳۳) حفزت بشیر بن عبدالرحمٰن بن کعب بن ما لک مِشِید فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُطَّلِقَتُ بِجَ خضرت زبیر رہی اُنٹی اور حضرت کعب بن ما لک دہانی کے درمیان بھائی جارہ قائم کیا۔

( ٢٧٢٣٥ ) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَن زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي فَرُوَةَ قَالَ :قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ زَيْدٍ وحَمْزَةَ .

(٢٧٢٣٥) حضرت ابن الى ليلى ويطيع فرمات مي كدرسول القد مَرَّفَظَيَّةً نے حضرت زيد جانونو اور حضرت حمزه وزايتو كورميان بھائى حياره قائم كيا۔

( ٢٧٢٣٦ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةٌ ، عَن حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَن ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ أَبِى طَلْحَةَ وَبَيْنَ أَبِى عُبَيْدَةَ بُنِ الْجَرَّاحِ. (حاكم ٢٦٨)

(۲۷۳۳۱) حصرت انس و النو فرمات بین که رسول الله مُؤَفِّقَةً نے حصرت ابوطلح و النو اور حصرت ابوعبیدہ بن جراح و النو کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔

( ٢٧٢٣٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَن ثَابِتٍ ، عَن شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَالصَّغْبِ بْنِ جَثَّامَةً. (۲۷۲۳۷) حفرت مھر بن حوشب ولٹیے؛ فرماتے ہیں کدرسول اللہ مَوَّ فَضَعَةً نے حضرت عوف بن مالک مِنْ کا اُور حضرت صعب بن جثامہ رُوٰ کُنُو کے درمیان بھائی حیارہ قائم کیا۔

( ۲۷۲۲۸ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَن مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ ، أَنتَ أَخِى وَصَاحِبِي. (ترمذى ٣٢٠- احمد ٢٣٠)

(۲۷۲۳۸) حضرت ابن عباس بڑھٹے فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُؤَلِّفَتِیَمَ نے حضرت علی بڑھٹے سے فرمایا: تم میرے بھائی اور میرے ساتھی ہو۔

( ٢٧٢٣٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَفْدِ بْنِ الرَّبِيعِ. (بخارى ٢٠٥٩ـ احمد ٢٤١)

(۱۷۲۳۹) حضرت انس والتنو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِّلْتَظَیَّ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جھٹے اور حضرت سعد بن رہے جا تھے کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔

## ( ۲۳۷ ) فِی الرّجلِ یأخذ مِن مالِ أخِیهِ اس آ دمی کابیان جواییے بھائی کامال کے لے

( ٢٧٢٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَن مُحَمَّدٍ قَالَ :مَا تَرَكَ الرَّجُلُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ دِرْهَم صَدِيقِهِ.

(۲۷۲۴) حضرت ابن عون مِشِيدِ فَر مائتے ہيں گه حضرت مجمد مِشِيدِ نے ارشاد فر مایا: آ دی نہیں جھوڑ تا کہ وہ اپ ورست کے دراہم لے لیتا ہے۔

( ٢٧٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :لَقَدُ رَأَيْننَا وَمَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بِأَحَقَّ بِدِينَارِهِ ، وَلَا دِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ.

(۲۷۲۲۱) حضرت نافع میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈاٹٹو نے ارشاد فرمایا: ہم نے خودکود یکھا کہ مسلمان آ دمی اپ درہم اور وینار کا اپنے مسلمان بھائی سے زیادہ حق دارنہیں تھا۔

## ( ۲۳۸ ) الرّجل يقول لِلرّجلِ لبّيك جوآ دمى دوسر ئے خص كو كہے: لبيك (ميں حاضر ہوں )

( ٢٧٢٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ :قَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ :يَا أَبَا عَمْرٍو ، فَقَالَ : لَبَيْكَ ، فَقَالَ لَهُ :عَلْقَمَةُ :لِنِّى يَدَيْك.

(۲۷۲۴۲) حضرت اسود مِیشِین فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ مِیشِین نے ان کو پکارا۔اے ابوعمر و؟ آپ مِیشِین نے کہا: لبیک: میں حاضر

ہوں۔حضرت علقمہ چیٹی نے آپ پیٹی سے کہا:اپنے دونوں ہاتھ حاضر کرو۔

( ٢٧٢٤٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، عَن مُغِيرَةً ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ قَالَ :كَانَ إِذَا دُعِى قَالَ :كَبَي اللَّهَ ، وَلَا يَقُولُ :كَنِّيْكَ.

(۲۷۲۲۳) حضرت مغیره پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو واکل پیشید نے ارشاد فرمایا: جب کسی کو پکارا جائے تو وہ یوں کہے: اللہ نے مجھے حاضر کردیا یوں نہ کہے: میں حاضر ہوں۔

### ( ٢٣٩ ) فِي الرَّجلِ يقيِّد غلامه

## جن لوگوں نے بوں کہااس آ دمی کے بارے میں جواپیے لڑ کے کومقید کر دے

( ٢٧٢٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِّ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن سَغْدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ :قالُوا لِطَاوُوس فِي عَبْدٍ لَهُ فَقَالَ : مَا لَهُ مَالٌ أكاتبه ، وَلَا هُوَ صَالِحٌ فَأْزَوِّجُهُ ، وَكَانَ يَكُرَهُ الضَّرْبَ ، وَيَقُولُ :الْقَيْدُ.

( ۲۷۲۹۳) حضرت سعد بن یوسف بن یعقوب وافیلا فرماتے ہیں کہ چندلوگوں نے حضرت طاؤس وافیلا سے اپنے کسی غلام کے متعلق عرض کیا: نہ تو اس کے پاس مال ہے کہ میں اس کو مکا تب بنا دوں نہ بی وہ نیک ہے کہ میں اس کی شادی کر دوں اور و چخص مارنے کو ناپند کرتا تھا: آپ والیلائے نے فر مایا: اس کوقید کردو۔

( ٢٧٢٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثُهُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي عُنُق غُلامِهِ الرَّايَةَ.

(۲۷۲۴۵) حضرت ابراہیم بن طھمان مِلیٹیمیز اپنے کسی شیخ سے فقل کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللّٰد مِلیٹیمیز بچہ کی ٹردن میں طوق ڈالنے کوئکر دہ جھمجھتے تھے۔

( ٢٧٢٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَن هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي عُنْقِ غُلَامِهِ الْبَرَّايَةَ.

(۲۷۲۳۲) حفزت هشام بيني فرماتے ہيں كەخفزت حسن بقرى بيني نير كروه سجھتے تھے كه آ دى اپنے بچه كي مَرون ميں طوق وَالے۔

( ٢٧٢٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَهُ قَالَ لِرَجُلٍ وَذَكَرَ امْرَأْتَهُ فَقَالَ : قَيْدُهَا.

(۲۷۲۷۷) حضرت مسروق چیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جی پی نے اس آ دمی سے فرمایا: جس نے اپنی بیوی کا ذکر کیا تھا کہتم اسے قید کر دو۔

( ٢٧٢٤٨ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَن أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :سَلُوا اللَّهَ عِلْمًا نَافِعًا وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ . (بخار ي٣٢٠- احمد ٢٣٠٠) 

#### ( ٢٤٠ ) ما قالوا فِي كراهيةِ العِرَافةِ

#### مگران بنے کی کراہت کابیان

( ٢٧٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَن غَالِب الْعَبْدِيّ ، عَن رَجُلٍ مِنْ يَنِي نمير ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَوْ جَدُّ أَبِيهِ قَالَ : فَلُتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي يُقُرِنُك السَّلَامَ ، قَالَ : عَلَيْك وَعَلَى أَبِيك السَّلَامُ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ قَوْمِي يُرِيدُونَ أَنْ يُعَرِّفُونِي ، قَالَ : لَا بُدَّ مِنْ عَرِيفٍ ، وَالْعَرِيفُ فِي النَّادِ.

(۲۷۲۳۹) حضرت غالب عبدی ویشید فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنونمیر کے ایک شخص اپنے دادا نظل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ مُرافِظَةَ اِمیرے والد پر بھی سلام ہو۔ نے عرض کیا: یا رسول اللہ مُرِقِظَةَ اِمیری قوم جا ہتی ہے کہ وہ مجھے گران مقرد کردے۔ آپ مِرَافِظَةَ نے فرمایا: گران لازی ہے۔ اور گران جہنم میں ہوگا۔ اور گران جہنم میں ہوگا۔

( ٢٧٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ أَبِي سَعِيد ، عَن رَجُلِ لَمْ يَكُنُ يُسَمِّهِ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ :وَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ وَالنَّقَبَاءِ ، وَيْلٌ لِلاَّمَنَاءِ ، وَذَّ أَحَدُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْ كَانَ مُعَلَّقًا بِالثَّرَيَّا. (احمد ٥٣١ـ ابويعلي ١١٨٩)

(۲۷۲۵) حضرت عبدالله بن شقیق بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حبیب بن حیدہ ولیشید نے ارشاد فرمایا: مجھے مکڑے کر ویا جائے بیزیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ مجھے دس آ دمیوں پرایک سال کے لیے گران مقرر کر دیا جائے۔

( ٢٧٢٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَن عُشْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ :أَخْبَوَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُشْمَانَ ، عَنْ رَجُلٌ مِنْ بَنِى سَلُولَ ، أَنَّهُ دَعَاهُ قَوْمُهُ لِيُعَرِّفُوهُ ، وَاخْتَارُوهُ لِلْذَلِكَ ، فَأَبَى وَامْتَنَعَ ، فَلَهَبَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَشَاوَرَهُ وَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ : لَا تَغْرِفَنَّ عَلَيْهِمُ فَجَاؤُوا بِالْغَدُوَى فَلَمُ يَزَالُوا حَتَّى أَلْزَمُوهَا إِيَّاهُ ، فَلَهَبَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَأَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ قَدْ أُكْرِهَ فَقَالَ : أَوَّلُهَا شُفْعَةٌ وَأَوْسَطُهَا حِيَانَةٌ وَآخِرُهَا عَذَابُ النَّارِ.

(۲۷۲۵۲) حضرت عثمان بن حکیم مِیشید فرمانے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عثمان مِیشید جوقبیلہ بنوسلول کے آ دمی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ

میری قوم نے جھے بلایا تا کہ وہ مجھے گران مقرر کریں اور اس عبدے کے لیے نتخب کریں۔ آپ براٹیٹین نے انکار کر دیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ آپ براٹیٹین حضرت عبداللہ بن عمر و دول ٹوٹی کے آپ نے ان سے مشورہ کیا اور ان کی رائے ، گلی۔ انہوں نے فر مایا: تم ہر گر ان مت بنتا ، وہ لوگ اگلی صبح چر آپ براٹیٹین کے پاس آگئے اور مسلسل اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے آپ براٹیٹین کو اس کے لیے مقرد کر دیا۔ آپ براٹیٹین حضرت عبداللہ بن عمر و دول ٹوٹی کے پاس گئے اور انہیں بتلایا کہ جھے مجبور کر دیا گیا۔ اس پر انہوں نے فر مایا: اس کی ابتدا تو سفارش ہے اور اس کا در میان خیانت ہے اور اس کی انتہا جہنم کا عذاب ہے۔

( ٢٧٢٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَن عَالِبِ قَالَ:إِنَّا لَجُلُوسٌ إِذْ رَجُلْ دَحَلَ فَقَالَ: حَدَّثَنِى أَبِى، عَنُ جَدِّى، أَنَّ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ: بَعْ نَبِي إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ: بَعْنَنِى أَبِى إلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : انْتِهِ فَأَقُرِنْهُ السَّلَّامَ ، وَقُلْ لَهُ هُو يَطْلُبُ إِلَيْكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُ الْعِرَافَةُ مِنْ بَعْد ، قَالَ : الْعِرَافَةُ حَقَّ ، وَلَا بُدَّ مِنْ عُرَفَاءَ ، وَلَكِنَّ الْعَرِيفَ بِمَنْزِلَةٍ قَبِيحَةٍ (ابوداؤد ١٨٥٩ ـ بزار ١٠٨)

(۳۷۲۵۳) حفرت غالب مینی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹے ہوئے تھے کہ اسنے میں آیک آ دی داخل ہوا اور کہا کہ میرے دادا فرماتے ہیں کہ نبی کریم مینی فیٹی فیٹے نے ارشا دفرمایا: جو محف لوگوں ہے سلام میں پہل کرے تو وہ ان سے دس نیکیوں میں بڑھ جائے گا۔ راوی کہتے ہیں: میرے والد نے مجھے نبی کریم میئی فیٹی فیٹے کے پاس بھیجا اور فرمایا: کہ جاکر آپ میٹی فیٹی کی کوسلام کہو۔ اور آپ میٹی فیٹی کی اور کی کہو میں آپ میٹی فیٹی کی کہ میں آپ میٹی فیٹی کی کہ میں ایک بھیجا اور فرمایا: کمرانی و انتظام برح ہے۔ درخواست کرتا ہوں کہ آپ میٹی فیٹی کی میں ایس بھی ہوگا۔ انتظام برح ہے۔ میکر انی وانتظام برح ہے۔ میکر ان بنانا ضروری ہے، لیکن میکر ان برے مرتبہ میں ہوگا۔

( ۲۷۲۵٤ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ قَالَ :حدَّثَنَا قُرَّةُ ، عَن حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ :قَالَ أَبُو السَّوَّارِ :وَاللَّهُ لَوَدِدْت أَنَّ حَدَقَتِى فِي حِجْرِى مَكَانَ الْعِرَافَةِ.

(۲۷۲۵۴) حضرت حمید بن هلال مشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالسوار میٹید نے ارشاد فرمایا: اللّٰہ کی شم! میں پیند کرتا ہوں کہ میری آنکھ کی سیاہی ،میری آنکھ کے حلقہ میں چیل جائے گران بننے کے بچائے۔

( ٢٧٢٥٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَامُ بُنُ مِسْكِينِ ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ وَاسِعٍ ، عَنِ الْمَهُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ لِي :يَا مَهْرِيُّ ، لَا تَكُنْ جَابِيًا ، وَلَا عَرِيفًا ، وَلَا شُرُطِيًّا.

(۲۷۳۵ ) حضرت مہری میشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر ریرہ وٹاٹٹونے نے مجھے ارشاد فرمایا: اے مہری! تم مت بنوخراج وصول کرنے والا ، نہ ہی نگران اور نہ ہی سیا ہی۔

> ( ۲۶۱ ) مَنْ رَخَّصَ فِی الْعِدَافَةِ جس نے نگران بننے میں رخصت دی

( ٢٧٢٥٦ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَن مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانَ عَبِيْدَةُ عَرِيفَ قَوْمِهِ.

(٢٧٦٥) حضرت محمد طِنْتُيو: فر ماتے ہیں كەحضرت عبيد وطِنْتُيوْ ابنی قوم كِرَّكُران تھے۔

( ٢٧٢٥٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَن قُرَّةَ قَالَ : كَانَ أَبُو السَّوَّارِ عَرِيفًا فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ.

( ۲۵۲۵ ) حضرت قر ة طِیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوالسوار طیشید حجاج کے زمانے میں مگران مقرر تھے۔

( ٢٧٢٥٨ ) حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةً ، عَنْ جَابِرِ قَالَ :لَمَّا وَلِي عُمَرُ الْخِلَافَةَ فَرَضَ الْفَرَائِضَ ، وَدَوَّنَ الدَّوَاوِينَ ، وَعَرَّفَ الْعُرَفَاءَ ، قَالَ جَابِرٌ :فَعَرَّفَنِي عَلَيٌ أَصْحَابِي.

(٢٥٢٥٨) حضرت جابر و الله فرمات بين كه جب حضرت عمر بن خطاب و الله كوخلافت ملى تو آپ و الله في في قريف في اور ديوان مدون كروائ اورنگران مقرر كيد حضرت جابر وليفيز نے فرمايا: كه آپ والله في فير نے مجھے مير سے ساتھيوں پر نگران مقرر كيا۔ ( ٢٧٢٥٩ ) حَدَّفَنَا الْفَصْلُ قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : رُأَيْتُ سَعِيد بْنَ وَهُب وَ كَانَ عَرِيفَ قَوْمِهِ.

(٢٧٢٥٩) حفرت يونس بن الى اسحاق بليتي فرمات بي كه مين في حفرت معيد بن وهب بيتيل كود يكها كه وه ا بي توم كي مران تهد ( ٢٧٢٠ ) حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بن عَبْدِ العزيز ، عَنْ أَبِيهِ : كَانَ أَبُو السَّوَّارِ عَرِيفَ مَنِي عَدِيٍّ.

(۲۷۲۱۰) حضرت عبدالعزيز ويشيه فرمات بين كه حضرت ابوالسوار ويشيه فبيله بنوعدي كي تكران تتهيه





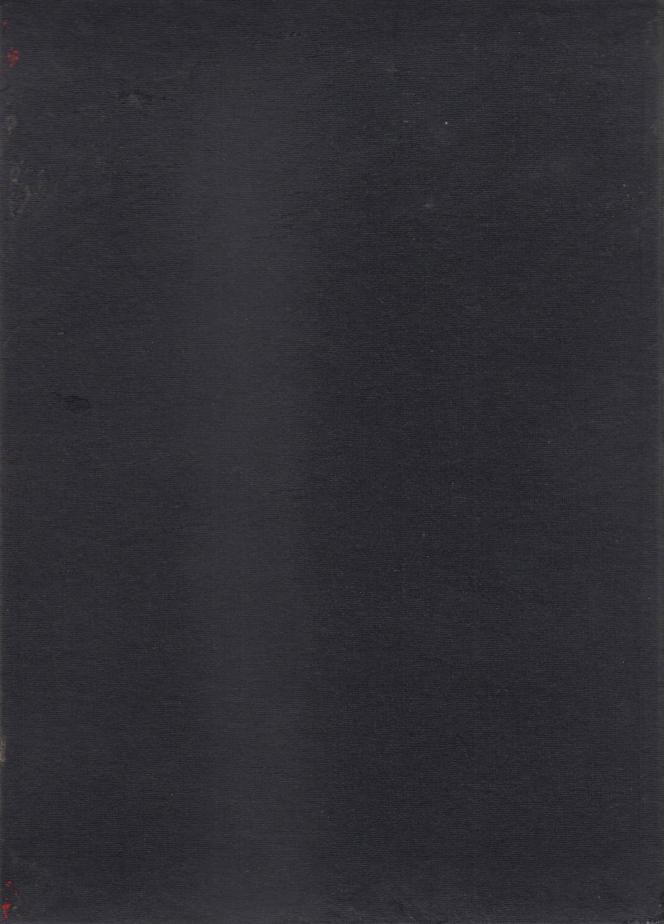